

مجموعة افادات اِمام العصلامه كريب محركم الورشاه ميمري الير وديكرا كابرمحاثين وجمالة تعالى

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری خِضِلاً مُوکا نَاسِی لِلْ الْحَالِ ضِالْحَالِ بِجْنِهُ رِیْ

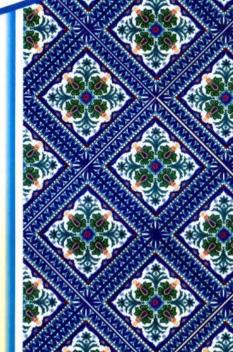

ادارة تاليفات آشرفت مروك فواره مسان يكثان



مقدمه جلداول-مقدمه جلد ثانی

مجموعة افادات الم العطلام كرير محمد الورنسان بمرسري الير وديراكار مخين بهاطان

مؤ لفة لميذعلا مشميريٌ

إدارة اليفائر الشرفية

چوک فواره کمت ان پاکیت آن 4061-540513-519240

#### ضروری وضاحت:

ایک مسلمان جان بوجھ کرقر آن مجید اوادیث رسول علیہ اور دیگر دین اوادیث رسول علیہ اور دیگر دین کاتصور بھی نہیں کرسکا بحول کر ہونے والی غلطیوں کی تھی میں مارے ادادہ میں مستقل علیاء پر شمل شعبہ تھی تائم ہاور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تھی پر سب سے زیادہ توجہ اور اغلاط کی تھی پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ سے

عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ سب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پیر بھی کسی فلطی کے رہ جانے کا

امکان ہے۔

لبدا قارئین کرام سے گذارش
ہے کہ اگرایس کوئی نظمی نظر آئے توادارہ
کومطلع فرمادیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں
اس کی اصلاح ہو سکے نیکی کے اس کام
میں آپ کا تعادن صدقہ جاریہ ہوگا۔
(ادارہ)

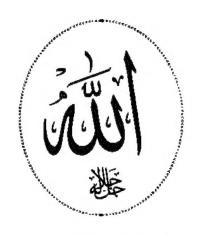

جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بيين

نام كمآب....انوارالبارى مقدمه جلدادل-دوم (كمپيونرايديش) تارخ اشاعت بشعبان ۱۳۲۵ه تارخ تاثر بسسسه اداره تاليفات اثر فيدان طباعت بلامت اقال بريس ملاك

#### ملنے کے بیتے

ادارد تالیفات اشرفیه چوک فواره ما تان ......داره اسلامیات انارکلی الا مور کتب سیرات مشرفیه چوک فواره ما تان ......کتب قاسمیه اردوبازار الا مور کتب مرک روز کوئش ......کتب فاند رشیدیه راجبازار راولپندی یوخورش بک ایجنس خیبریازار پشاور ......دارالا شاعت اردوبازار کراچی کیفند اردوبازار لا مور

BLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.L.(ISLAMIC BOOKS CENTRE)
119-121-HALLWELL ROADBOLTONBLISNE (U.K.)

حضرت مولا ناانظرشاه کشمیری دامت برکاتهم صاحبزاده حضرت علامدانورشاه کشمیری رحمدالله کی طرف ت انوارالباری کی خصوصی تحریری اجازت نامه وجمله حقوق بحق اداره "تالیفات اشرفیدمامان" محفوظ بین

# ل نظریفه همیشو**دی** کتیتی بری منه نظر نزوی درمیخ

عنی ب وان دسی ق می بر بر ادار تا بین ت در نرخه ملیان کرملی دوق ۱ ریخ دوی بر بر سغلی زادی کا رش بت کین علق نر جزی ت می برگراوا " افارایهایی" کی به کشت ن میرمه عن کر مبد حثوق عبرت آن بر مرحد نیدا فنقی کرج ه د دار یا کشت ن میر "افارایهایی" که عباعث وه در ده دارا عشری دواری تا فریخ در حفوی کی زیزی



جناب مولانا اسحاق صاحب مدير "اداره تاليفات اشرفيه" مانان كے علمی ذوق اپنے اكابر معلق نوادرات كی اشاعت كيلئے محاصانہ جذبات كے چش انظر "انوار الباری" كی باستان میں طباعت كے جملہ حقوق بمسرت تمام موصوف كيلئے مختص كرتا بول اب پاكستان ميں انوار الباری كی طباعت كاكوئی دوسراناشر يا داره قانو ناوا الماقاً مجازنه : وگا۔

SONONAL!

خرد المعلى المنظم المعلى المع

یون توخوات ال ند آبئو جو مدم وخون ین دستری ملا نوال تی بکن حدیث اوسلادی بر دکتر تابید می در می

ئى مرت مىدىك ن مراداره كايدنات التوفيره اس صغير دقين فترى كى لحباحث كا اشتلام كرداميه بحكامك المستخدد كامه المستخدد كامه المراداري الديلى ملتون كما المراداري المرادا

# فہرست عنوانات

| چیش لفظ                             | 1   | تذكره محدثين كامقصد                          | ۸   | تين بزيفقهاء                       | 14  |
|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| مقصدتاليف انوارالباري               | 1   | جو کتابی شرح بخاری شریف کے وقت               |     | المام مسعركي مدح المام أعظمتم      | 11  |
| اكابردارالعلوم كى درى خصوصيت        | -1  | پیش نظر ہیں انہیں میں سے چنداہم یہ ہیں       | 9   | امام اعظم شابان شاه حديث           | 11  |
| حفرت شاه صاحب كادرى عديث            | - 1 | آخری گذارش اور شکریه                         | 4   | امام يحى بن سعيد القطال كي رائ     | "   |
| راقم الحروف کےاستفادات              | ۲   | احادیث رسول ﷺ کی جمیت اور                    |     | امام أعظم اورمدوين حديث            | ١٨  |
| مقدمه کی ضرورت                      | ۲   | دوسرے تمہیدی مباحث                           | 1•  | امام سفیان توری کی شہادت           | 11  |
| ائمها حناف ہے تعصب                  | r   | كتاب الله اوراحاديث رسول الملكة              | 11  | امام وكميع كى شهادت                | 11  |
| معتدل شاہراہ                        | ٣   | تدوين حديث قرن اول شر؟                       | 11  | امام على بن البعد                  | 11  |
| مصحيح تنقيداورحا فظابن اليشيبة      | 11  | قرون خلاشه                                   | 11  | امام على بن مسهر                   | 19  |
| امام بخاریؒ                         | "   | اجازت كمابت مديث                             | 11  | امام اعظم كى كتاب الآثار           | "   |
| علامها بن تيميّه                    | 11  | نشروا شاعت حديث                              | 17  | قرن الى شراسلامى دنيا              | //  |
| المام تريْديُّ وابوداؤٌ دُّ         | "   | صحابيهيس مكثرين ومقلبين                      | 11  | مدوین حدیث کے تمن دور              | *   |
| عافظا بن تجر <i>ر</i>               | "   | فكرت روايت                                   | 11  | مديث مرسل وحسن كاالكار             | "   |
| محدثين احناف                        | "   | حضرت زبير بن العوام                          | "   | قرن ثالث میں حدیث شاؤ پڑھل         | //  |
| حضرت شاه صاحب                       | P   | حضرت عمرٌ                                    | "   | عمل متوارث کی جمیت                 | rı  |
| حضرت شاہ صاحب کے تلافدہ             | "   | حضرت ابن مسعوًّا                             | 11  | ملف میں باہی اختلاف دحت تھا<br>۔ : | 11  |
| حضرت يتنخ الحديث سهار نيوري دامظلهم | 11  | حضرت امام اعظم مم                            | 11  | امام اعظم اور فرقه مرجعه           | 11  |
| المام اعظم م                        | "   | صحابه مين كثرت روايت                         | 11  | فرقة مرجع كالمذبب                  | 77  |
| ائمه احناف اورمخالفین               | ۵   | صحابيه مين فقهاء ومحدثين                     | "   | امام صاحب اورامام بخاري            | 11  |
| حضرت شاه صاحب اوردفاع عن الحنفيه    | 11  | فقهاء كي افضليت                              | "   | علم اورعلماء کی فضیایت             | ra  |
| امام صاحب من كماب الآثاراور مسانيد  | 11  | فقهاءعلامهابن قيم كي نظريس                   | 100 | عبد نبوی من تعلیمی انتظامات        | ro  |
| مسانيدا مأم كي عظمت                 | ۲   | مكثر ين صحابه برفقها وصحابه كي تنقيد         | "   | مرکز علم کوف کے دارالعلوم سے فارغ  |     |
| امام صاحب سے وجہ حمد                | "   | عبدرسالت مين كمابت حديث                      | 10  | شده علاء                           | 14  |
| ''اہل الرائے'' کا پرو پیگنڈا        | "   | ضرورت تدوين حديث                             | 11  | شيوخ امام اعظمٌ                    | 1/4 |
| محدث خوارزى كاجواب                  | "   | مدوين صديث كملئ مفرت عمر بن عبدا معزيز كي عي | "   | ا-حفرت عبدالله بن مسعودٌ           | 12  |
| امام اعظم اور تدوین قانون اسلامی کا |     | أيك البم مغالطه                              | 17  | ٢-حفرت علقه بن قبس ( فقيه عراق )   | 19  |
| بِنظير كارنامه                      | "   | آثار محابة ترن تائي مين                      | "   | ٣- حفرت ابراهیم کنی ( فقیه عراق )  | 11  |
| امام بخاری کاشکوه اور جواب شکوه     | "   | قرون مشهودلها بالخيرس جداطريقه               | 12  | ٣-حماد بن الى سليمان ( فقيد عراق ) | 11  |
|                                     | •   |                                              | •   |                                    |     |

| M          | امرائیل بن پینس                        | ام | تاریخ ولادت وغیره             | ۳.  | ۵-عامر بن شراحیل اشعبی (علامه ان ابین) |
|------------|----------------------------------------|----|-------------------------------|-----|----------------------------------------|
| <b>1</b> 4 | حفص بن غياث                            |    | سكوثت                         | 11  | ۲-سلمه بن کہیل                         |
| "          | ا ايوعلقم                              | 74 | امام صاحب تابعی تنص           | ۳.  | 2-سليمان ين مبران ابوجم الاعمش الكوفي  |
| 11         | ابراجيم بن طهمان                       | ۲٦ | عبادت وورع                    | 171 | روايت ودرايت                           |
| 11         | ابواميه                                | 11 | شب بیداری وقر آن خوانی        | ٣٢  | شيخ حماد                               |
| 11         | ابن مبارک.                             | 11 | جودوسخاوت اورا مداوستحقين     | 11  | ا مام اعظمُمُ                          |
| 11         | امام ابو یخی زکر یا بن کیخی نیشا بوری  | M  | وفورعقل وزيركي اوربار يك نظري | 11  | تفقه وتحديث                            |
| 11         | حا فظامحمه بن ميمون                    | 11 | امام صاحب كاساتذه محدثين      | 11  | فشخ حمادكى جانشينى                     |
| 11         | معروف بن عبدالله                       |    | المام صاحبٌ كا تقوق حديث دوسر | 11  | کوفیہ کے محدثین وفقہاء                 |
| //         | ابوسفيان حميرى                         | 11 | ا کا برعلا ء کی نظر میں       | ٣٣  | امام بخاری اور کوفیہ                   |
| ٥٠         | مقاتل ين سليمان                        | 11 | يزيد بن ہارون                 | ٣٣  | امام صاحب اور تحدثین کی مالی سر پرس ق  |
| 11         | فضل بن موی سینانی                      | 11 | ا بو بمر بن عياش              | 11  | كثرت محدثين وقلت فقهاء                 |
| 11         | وكبع                                   | 11 | ا بو یحیٰ حمانی               | 11  | واقعدامام احمرته                       |
| 11         | ا بن مبارک ً                           | 11 | فارجبن مصعب                   | ٣٣  | واقعدوالدنيخ قابوس                     |
| ۱۵         | امام ابو بوسف                          | 11 | عبدالله بن ميارك              | 11  | د ين درائ                              |
| 11         | ز ہیر بن معاویی                        |    | سفيان توري                    | 11  | واقعه سفرشام حصرت عمره                 |
| 11         | وكبع                                   | 11 | سفيان بن عيينه                | 11  | فقيه كامنصب                            |
| 21         | يوسف بن خالد سمتى                      |    | ميتب بن شريك                  | ro  | ۸-ابواسحاق سبعی                        |
| 11         | شدادبن عكيم                            | 11 | خلف بن اليوب                  | 11  | ۹ -ساک بن حرب                          |
| 11         | على بن باشم                            | 11 | ابومعاذ خالدين سليمان بخي     | ro  | ۱۰- بشام بن محروه                      |
| 11         | وقبه بن مسقله                          |    | عبدالرحن بن مهدى              |     | اا – قباره                             |
| 11         | اليجيل بن آ دم                         | 11 | کی بن ایرا چیم                |     | ۴ا-شعبه                                |
| 11         | تضربن محمد                             | 11 | شدادبن حكيم                   |     | مكرمعنظمه                              |
| 11         | ا يوعمر و بن علا                       | 11 | امام ما لک                    | ۲٦  | ١٣-عطاء بن الي رباح                    |
| 54         | امام صاحب كيلئے ائمہ حديث كى توثيق     | 11 | معروف بن حسان                 | 11  | ۱۲۳ – عکرمه                            |
|            | امام صاحب تمام اصحاب كتب حديث          | 11 | بوسف بن خالد اسمتی            | 11  | مدينة الرسول عليف                      |
| ۵۳         | کے استاد ہیں                           | 11 | ِ قاضى ابن اني ليلي           | 11  | ۱۵-سلیمان                              |
| ۵۳         | امام صاحب اورقلت روايت                 | 11 | سعيد بن اني عروبه             | 11  | ١٧- مالم                               |
| ۵۷         | كبراء محدثين كالمام صاحب سياستفاده     | 11 | خلف بن ابوب                   | 11  | شام                                    |
| ۵۸         | امام صاحب محدثين وفقها كے ماوی و مجاتھ | 11 | بحرسقا                        | 72  | ا مام اعظمٌ کے پاس ذخیرہ حدیث          |
| 11         | این ساک                                | 11 | حسن بن زيادلولوي              | ľŤ  | حالات ا                                |
|            |                                        |    |                               |     |                                        |

| 44" | قيس بن ربيع                             | 11  | الم معاحب ورع وتقوى يش يكاتي        | ۵۸ | حارث بن عمر                       |
|-----|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------|----|-----------------------------------|
| 11  | حسن بن محماره                           | 11  | يحيا بن معين                        |    | توبدا بن سعد                      |
| //  | المام صاحب مؤيدكن الله تق               | "   | عبدالله بن مبارك                    | "  | توح بن مريم                       |
| 11  | عبدالرحمن بن عبدالله مسعودي             | .11 | كى بن ابراميم                       | 11 | ابن مبارک                         |
| //  | سويد بن سعيد                            | "   | البرضح                              | 11 | يليين بن معاذ زيات                |
| "   | امام ما لک                              | "   | بحير بن معروف                       | 11 | ابراهيم بن فيروز                  |
| 71  | أغمش                                    | "   | 57.US                               | "  | ابونعيم                           |
| 11  | امام معاحب فداتعالى كارحمت تق           | 11  | عبدالوباب بن مهام                   | "  | خالد بن مبيح                      |
| 11  | ابو بكربن عياش                          |     | وكع                                 | 69 | المصاحب كالمحت فغاكا برعكم كانظري |
| "   | المصاحب كى دح افعنل الاعمال ب           | 11  | يزيد بن إرون                        | 99 | (m)امام شافعنی                    |
| //  | محدث شفیق بخی                           | 11  | المام معاحب كى تقريرا ورتوت استدلال | 11 | (٣)اعمش                           |
| //  | مغرت شعبه                               | 44  | يزيد بن بارون                       | 11 | (۵)ایام احد                       |
| "   | <u>شخ</u> طيين زيات                     | 11  | منتخ كنانه                          | 11 | (۱)على بن المدخي                  |
| "   | تلاغدة امام أعظمتم                      | 11  | الومعاد بيضربر                      | "  | (۷)امام ترندی                     |
| ۸r  | تلاندؤ محدثين امام أعظمتم               | 11  | يجيلٰ بن آ وم                       | 11 | عبدالله بن مبارك                  |
| 40  | حفرة لام الائمام الوصيف كي ساسي زندكي   | 11  | مسعر بن كدام                        | 11 | أغمش                              |
| 4   | حنی چیف جسنوں کے بالگ نصلے              | 11  | مطلب بن زياد                        | 11 | سعيد بن الي عروب                  |
| ۸٠  | بادهين امام الائساني منيف رحمة التدعليه | 11  | امام ما لک ّ                        | Y+ | يحيى بن سعيدالقطان                |
| ۸q  | محدث يجي بن آ دم                        | 11  | حافظ ابوحمز ومحد بن ميمون           | "  | عثمان المدين                      |
| 11  | المام ذفرً                              | "   | بوسف بن خالد متى                    | 11 | جرمر بن عبدالله                   |
| //  | وكيع بن الجراح                          | 11  | عبداللدبن يزيدمقرى                  | "  | مو                                |
| Aq  | سليمان بن مهران ابوجمد الأحمش الكوني    | 11  | ابوسغیان جمیری                      | "  | مقاتل                             |
| 4.  | المام آخل بن را بوي                     | "   | مو                                  | "  | يخي بن آ دم                       |
| 11  | يزيد بن بارون                           | 41  | امام ابوصنيف تعبيب امت تتع          | 11 | ا مام شافعی ّ                     |
| 11  | محدث ابوعامهم إلنبيل                    | 11  | سعدان بن سعيد حكمي                  | 11 | وكيج                              |
| 11  | الوقعيم فضل بن وكبين                    | 11  | المام اوزاعي                        | "  | سفيان ثورى                        |
| 11  | بحراليقاء                               | "   | عفان بن سيار                        | 11 | ا مام جعفر صادق                   |
| 91  | محدث عبدالرحن بن مهدى                   | 11  | امام صاحب محسو دنتھ                 | "  | حسن بن عماره                      |
| "   | حا فظا بن جرعسقلاني                     | "   | مفیان توری                          | // | اسحاق بن رامويه                   |
| 11  | علامه على الدين                         | 11  | عبيدين أتلق                         | 11 | عيسىٰ بن يونس                     |
| "   | محدث يليين الزيات                       | 11  | ا بن مبارک                          | 41 | امام شعبد                         |
|     |                                         |     |                                     |    |                                   |

|                                     |      |                                       |      |                                        | 10.   |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------|----------------------------------------|-------|
| محدث عثان المدنى                    | 41   | ۲-ادجاء                               | 1-1" | خطيب وعافظا كاذكرخير                   | ייזו  |
| محدث فجرانعباري                     | 97   | ٣- قلت حفظ                            | 11   | امام شافعی اوراصول فقه                 | "     |
| محدث على بن عاصم                    | "    | ۴-استحسان                             | "    | فغيشانى                                | "     |
| محدث خارجه بن مصعب                  | "    | ۵-حیلہ                                | 1+1" | ووسراسغر بغداد                         | 11    |
| عمروبن دينارالمكي                   | "    | ۲-قلت ۶ بیت                           | 11   | ماحب مككوة كاتعصب                      | Ira   |
| مسعر بن كدام                        | 11   | امام صاحب كے مخالفوں كے كارنامے       | 1•٨  | امام شافعي كاامام محمر سيخصوصي استفاده | 11    |
| معمر بن راشد                        | 91"  | تاليفات امام اعظمٌ                    | 11•  | امام احمر بن حنبل رحمة الله عليه       | 112   |
| سهيل بن عبدالله تستري               | 11   | كتب منا قب الامام اعظمٌ               | 11   | امام ابو يوسف تظمذ                     | //    |
| محدث ابن السماك                     | 11   | المام اعظمتم اورفن جرح وتغديل         | 111  | فقه منبلی کے پانچ اصول                 | 129   |
| علامدا بن سيرين                     | 11   | جامع المسانيدللا مام الاعظم           | nr   | المام احمدا ورائمته احناف              | "/    |
| محدث شهيرشفيق بلخي                  | 9,1" | امام ما لك دحمة الشرعليه              | 111  | فقه منبلی کے تفروات                    | . //  |
| سفيان توري                          | 11   | مشائخ واساتذه                         | 111" | ائمدار بعدكے ہتلاؤں پرایک نظر          | 11"1  |
| محدث الوضمره                        | 90   | المام اعظم شيوخ الام ما لك بي         | III  | تدوين فقه حفي                          | irr   |
| محدث عبدالعزيز بن الب سلمة الماجثون | 11   | امام ما لك كے تلا غره واصحاب          | 110  | حضرت شاه صاحب کی دائے گرامی            | 11    |
| محدث كبيروشهير معفرت مغيرة          | 11   | فغنل وشرف، عادات ومعمولات             | "    | امام صاحب کے شیوخ                      | "     |
| محد بن سعدان                        | "    | مادهین امام مالک                      | IIA  | امام صاحب کے دور میں صدیث              | //    |
| علامها بن حجر کمی شافعی             | 44   | امام مالك كاابتلاء المهماج            | IIA  | امام صاحب کے زمانہ کاعلم               | 11-1- |
| علامدا بن عبدالبرمالكي              | "    | امام شافعی رحمه الله تعالی            | "    | تعصب ہے تطع نظر                        | 11    |
| امام یخی بن معین                    | "    | امام محدوامام شافعي كاللمذامام مالك س | 114  | حفرت ابن مبارك                         | "     |
| محدث حسن بن عماره                   | 94   | امام شافعی کا پہلاسنوعراق             | "    | امام صاحب کے مناظرے                    | 11    |
| على بن المدين                       | "    | دحلت كمذوبدا بام ثنافتى               | Ir•  | مجلس تدوين فقد كاطريقه كار             | "     |
| عبيدبن اسباط م و10 ھ                | ",,  | فتحتيق عافظا بن حجر                   | "    | الآوكان                                | ١٢٥   |
| عبدالعزيز بن الي روادم 109ھ         | "    | امام شافعي كاامام محمد سيتعلق وتلمذ   | "    | اجم نقط فكر                            | 11    |
| محدث عمروبن تهادبن طلحه             | 9.4  | معذدت                                 | "    | اصح ترين متون حديث                     | 11    |
| محدث عبيد بن الخق                   | 11   | حاسدین ومعاندین کے کارنامے            | 171  | تدوين فقه كے شركاء كى تعداد            | 124   |
| محدث يوسف بن خالدسمتي               | 11   | دوسرى رحلت مكذوبه                     | irr  | امام اعظم اورر جال حديث                | 11    |
| بياج بن بسظام                       | 11   | امام شافعی امام محمد کی خدمت بیس      |      | اجتهاد كى اجازت شارع عليه السلام س     | 172   |
| حضرت شأه وفي الله صاحب              | 1+1  | امام محمر کی خصوصی تو جہات            | 11   | نقشنه تدوين فقد                        | 11    |
| مجد دالدين فيروزآ بادي              | 11   | بالىاماد                              | HTT  | بانی علم اصول فقه                      | //    |
| نقذوجرح                             | 11   | امام شافعی کاحسن اعتراف               | "    | سب سے پہلے مدوین شریعت                 | //    |
| ا-قلت مديث                          | 1+1  | امام محمر کی مزیدتو جہات              | "    | فقه حنفی کی تاریخی حیثیت               | 11    |
|                                     | •    |                                       | -    |                                        |       |

| 191         | ۲۷-امام جعفر بن محدرضي الله عنه       | 100  | ٣٧-الامام الحجرها فظ الحديث ابويوسف       | IPA  | المام اعظم اورآب کے پہشر کا مقدوین فقہ     |
|-------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 11          | ۱۸ - امام ذکر ماین ایی زائده          | 124  | ٢٧١-١١م الوجم نوح بن درائي تخفي كوني      | "    | امام صاحب كامقام مجلس مدوين ش              |
| //          | ٢٩ -عبدالملك بن عبدالعزيز             | 121  | ٣٨- امام مشيم بن بشير أسلمي الواسطي       | 1179 | مجلس ومنع قوانين كي تاسيس                  |
| 190         | • ۷- محر بن اسل بن بيار               | 121  | ٣٩-١١م ابوسعيد يحيي بن ذكريا              | "    | تدوين نغذ كالحرز خاص                       |
| 11          | الم- يفخ الوالتعرسعيد بن الي عروبة    | "    | ٢٠٠ فغيل بن عياض رضى البُدعنه             | "    | فقدحنى اورامام شافعي                       |
| 11          | ۲۷-عبدالرحمن بن عمرو بن محمداوزاعی    | "    | ٢٩-١١م اسدين عمروين عامر أنجلي الكوفي     | 100  | فعوميات فقدخل                              |
| 11          | 21- محر بن عبد الرحمٰن بن الى الذئب   | 11   | ١١٠٠ المام مجتد الجليل مربن كسن الشياق    |      | خيرالقرون من اسلام اور حنى نديب كا         |
| 194         | ٢٢ - شعبة بن الحجاج                   | IAO  | ١١١-١١م على بن مسرقريشي كوفي              | IM   | چين تک پهنچنا                              |
| "           | ۵۷-امراتیل بن پونس                    | "    | ١١٦٠ - امام بوسف بن خالد سمنيٌ            | IM   | وجها ختلاف                                 |
| 11          | ٢ ٧- يخ ابراجيم بن ادبهم بن منصور     | YAL  | ۳۵-امام عبدالله بن ادريس                  | IPT  | امام صاحب اور سفيان توري                   |
| 194         | ٤١٤- سفيان بن سعيد بن مسروق توري      | rat  | ٣٦-١١م فضل بن موى السينا في               | 100  | منروري واجم كذارش                          |
| 11          | ٨٤- امام ابراهيم بن طهمان             | 142  | يه-امام على بن ظيمات                      | Ira  | ٢١-ابام زفر دمنی الله عنه                  |
| 11          | 9-1مام حماد بن سلمه                   | "    | ١٩٨-١١م حفص بن غياث                       | 10%  | موازية امام ابويوسف وزقر                   |
| 194         | ٨٠-جرير بن حازم الاز دى البصريّ       | 11   | ٣٩- امام وكمع بن الجراح "                 | "    | امام ذفر کے اساتذہ                         |
| 11          | ٨١-ليث بن سعد بن عبد الرحمن معرى      | IAA  | ۵۰-امام بشام بن يوسف                      | IM   | امام زفر کے تلاندہ                         |
| 144         | ۸۳-امام حماوین زید                    | 11   | ٥١- امام نقدر جال يحيي بن سعيد القطان     | "    | امام زفرا ورنشر مذبب حنفي                  |
| 11          | ۸۳- هخ جریر بن عبدالحمیدالرازی        | 1/4  | ۵۲-امام شعيب بن آگل دستقي ا               | 1179 | امام ذفركا زبددورع                         |
| "           | ۸۴-معيم بن بشيرابومعاديياسلى الواسطي  | 11   | ۵۳-امام ابوعمر وحفظ بن عبد الرحمن بخي     | 10+  | ٢٢- امام ما لك بن مغول                     |
| "           | ۸۵-موی کاهم بن الامام جعفر صادق       | 11   | ١٩٥-١١م الإمطيع عليم بين عبدالله بن سلمة  | 11   | ٢٣-١١م داؤ دطائي حني ا                     |
| //          | ۲۸- یخ عباد بن العوام ا               | 14+  | ۵۵-۱مام خالد بن سليمان جي                 | IAI  | ۲۴-۱۱م مندل بن على عزى كوفى حثقٌ           |
| ***         | ۸۷-امام مغيرة بن مقسم الصلى الوہاشم   | 11   | ٥٦-امام عبدالمجيد بن عبدالرحمن الكوفي     | 11   | ٢٥-١١م تعربن عبدالكريم                     |
| 11          | ۸۸-۱م ابرا ہیم بن محمد ابوا سخق       | 11   | ۵۷-امام حسن بن زياد لولوي ً               | 101  | ٢٧-امام عمرو بن ميمون يخي حقق              |
| "           | ٨٩- حافظ الويرعبدالسلام بن حرب        | 191  | ٨٥-١١م إيوعامم لنبيل محاك بن تظديعري      | 11   | ۲۷-۱۱م حبان بن علی                         |
| 11          | ٩٠- يخ عيسل بن يونس مبعلي كوفي        | 11   | ٥٩-١١م كى بن ايراتيم في                   | 11   | ١٨- ١١م الإعصر أوح بن اليهريم" ما مح " حنل |
| "           | ٩١- امام يوسف بن الامام افي يوسف      | 11   | ٢٠- امام حماد بن دليل قاضي المدائنٌ       | 101  | ۲۹-امام ز همير بن معاويه                   |
| r•1         | ٩٢ - شخ ابوعل شفق بن ابراميم          | 192  | ١١-١١م سعد بن ابراتيم زهري                | 11   | ١٠٠٠-١١م قاسم بن معن "                     |
| 11          | ٩٣- يخيخ ولميد بن مسلم ومشلق"         | 197  | ا/۱۳۲-امام ابراميم بن ميمون               | "    | ٣١ - امام حماد بن الامام الأعظم م          |
| //          | ٩٣ - أتحق بن بوسف الأزرق التوخي       | 191  | ١٣/٢ - يخ ابو بحر بن الى تبييا استختيا في | 101  | ١٣٢-١١م هياج بن بسطام                      |
| 11          | ٩٥-١١م ابومم سفيان بن عيديدكوفي       | 11   | ٦٢- امام ربيعة المعروف ربيعة الرائ        | 11   | ١١-٣٣ مركب بن عبدالله الكوني               |
| <b>**</b> * | ٩٢ - هيخ يونس بن بكيرا بو بمرالشيباني | 11   | ٢٥- امام عبدالله بن تبرمة الوثبرمة الكوفئ | 11   | ٣٣- امام عافية بن يزيدالقاضيٌّ             |
| "           | ع-٩- امام عبدالله بن عمر العمريّ      | 1917 | ١٦- بشام بن مروة بن الربير العوام وخلف مد | 11   | ۳۵- مفرت عبدالله بن مبارك                  |
|             |                                       |      | •                                         |      |                                            |

|     |                                        | _   |                                                 |             |                                              |
|-----|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 719 | الم احدٌ _ تعلق                        | ri- | ١٢٩- ينتخ فرخ مولى امام ابوبوسف                 | rer         | ۹۸ - حافظ عبدالله بن ثمير                    |
| //  | تیام ب <i>صر</i> ه اورتصنیف            | 11  | ١١٠-١١م يجلٰ بن معين ابوز كريا بغدادي           | 11          | 99- فينح عمرو بن محمد الفتطر كي قرشي         |
| 11  | علم حدیث وفقد کے لئے اسفار             | rii | ١٣١- حافظ على بن محمد الوالحن طنافسي            | "           | ••ا-امام عمروبن ميثم بن قطنٌ                 |
| rr• | هما ثيات بخاري                         | "   | ۱۳۲-ایام مجرین سأعظیمی                          | "           | ١٠١- يشخ معروف كرخيٌ                         |
| 11  | متافرين كي تضعيف حديث                  | 11  | ١٣٣٧ - ما فظامجر بن عبدالله نمير كوفي"          | <b>70</b> P | ۱۰۴- حافظ ابوسليمان مويُ بن سليمان           |
| "   | أتمه منبوعين اورامحاب صحاح سنه         | nr  | ١٣٧٧ - حافظ الوضيمية مير بن حرب النسائي         | "           | ۳۰ ا- محدث عباد بن صهيب بقري                 |
| **1 | امام بخاری کے اساتذہ                   | 11  | ا/١٣٥- حافظ سليمان بن داؤ دبن بشر               | "           | ۱۰۴۰-۱۱م زید بن حباب منکلی کوفی"             |
| //  | علم حدیث وفقه امام بخاری کی نظر میں    | "   | ١٣٦- حانظ ابو بكر بن الي شيبه                   | 11          | ١٠٥- محدث مصعب بن مقدام الختعي               |
| 11  | ر جال حنفیدا در حافظ ابن تجرُّرُ       | ۳۱۳ | ١٣٧- ما فظ بشر بن الوليد بن خالد كندگ           | 11          | ۲ ۱۰ – امام الوداذ رسليمان بن داذ د          |
| 11  | سبب تاليف جامع سجيح                    | 11  | ١٣٨- ما فظ الحق بن را مويد خطابي                | 7017        | 2٠١- درث كبيرخلف بن ابوب                     |
| *** | الم مخاري ت يهلي تالف حديث             | rio | ١٣٩- ما فظ ابراتيم بن يوسف بخي                  | 141         | ۱۰۸-۱م جعفر بن عون بن جعفر بن عمر د          |
| //  | ایک اہم غلطی کاازالہ                   | 11  | ١٢٠- حافظ عثمان المعروف بإبن الي شيبة           | 11          | ١٠٩- شيخ قاسم بن الحكم بن كثير العرفي        |
| rrr | جامع منجح كيلية اساتذه بخارى كي توثيق  | 11  | اهما-امام يحيل بن المتم بن محرقطن               | 11          | ١١٠- امام الوجم حسين بن حفع اصفهاني          |
| rrr | امام بخارى كابنظيرها نظه               | 11  | ١٣٢- ما فظ وليد بن شجاع الوهام                  | 1.0         | ااا-امام ابراميم بن رستم مروزي               |
| rrr | تاليفات امام بخاري                     | 11  | ١٣٣٠- محدث كوف ابوكريب محد بن العلا عالم مد اني | 11          | ١١٢ - ما فظ معلى بن منصور                    |
| tri | روايات بخارى                           | riy | ١٣٨٧ - يشخ ايوعبدالله بن يحيل العدني            | 11          | ١١٣- عافظ عبدالرزاق بن بهام                  |
| 774 | اوبام بخارى                            | 11  | ١٢٥- احمد بن منع الوجعفر البغوي الاصمُ          | 11          | ١١٠-١- اساعيل بن حماو بن الامام الأعظم       |
|     | امام بخاري اورتراجم كى نامطابقت احاديث | 11  | ٢٣١- ما فظ الحقّ بن مويُّ الانصاري              | 7+4         | ١١٥-١١م بشربن الي الازمر                     |
| rrz | الہاب                                  | 11  | ١٩٧٧ - حافظ سلمه بن شبيب نميشا بوريٌ            | "           | ١١٧- ما فظ عبد الله بن داؤ وخري              |
| rai | امامسكتم                               | "   | ١٨٨- حافظ كبيراحمد بن كثيرا بوعبدالله وورقى     | 11          | ساا- حافظ الوعبد الرحمن عبد الله يزيد المقرى |
| rar | ا مام ابن مائبه                        | 11  | ١٣٩- مافعة المعيل بن قوبه إلوام ثق في أفرو في   | 11          | ۱۱۸- اسد بن الفرات قامنی قیروان              |
| tor | ا مام ابوداؤ و                         | //  | • ١٥ - حا فظ عمر و بن على فلاس بصر گ            | 1.2         | ١١٩-١١م احدين حفص الوحفص كبير بخاري          |
| 11  | اسم ونسب                               | 112 | ا ۱۵۱ - ایام ابوجعفرواری                        | r•A         | ١٢٠- ينخ بشام بن المعيل بن يحي               |
| 11  | المنكه بالسشار                         | MZ  | ضروري وانهم كذارشات                             | r•A         | ا١٢- عافظ على بن معبد بن شداد العبدي         |
| 11  | اساتذه وتلاقمه                         |     | جلد دوم                                         | r•A         | ۱۲۲- امام ابوليم فضل بن دكين كو في "         |
| //  | مادهین                                 | ria | امام بخاریٌ                                     | r•A         | ۱۲۴- فيخ حميدي الو بكر عبدالله               |
| "   | روايت اكابرخن الاصاغر                  | 11  | اسم مبادک                                       | 7+9         | ١٢٠-١١ميني بن ابان بن صدقة بقري              |
| 11  | سفن الي داؤ د                          | 11  | خاندانی حالات                                   | 11          | ١٢٥- الم ليحي بن صالح الوحاظي الوزكريًا      |
| roo | ابوداؤ دکی جاراحادیث                   | 11  | من پيدائش دابتدائي حالات                        | 11          | ١٢٧- ما فظ سليمان بن حرب بغداديّ             |
| "   | بشارت                                  | 719 | علمى شغف ومطالعه                                | 11          | ١١٤- الم م الوعبيد قاسم بن سلامٌ             |
| 11  | المام ترندي                            | 11  | تعنيف كاآغاز                                    | r• 9        | ١٢٨- ها فظ الوالحسن على بن الجعد             |
|     |                                        |     |                                                 |             |                                              |

| جامع ترندی کی فوقیت دومری کتب پر         |     | ا مام طحاوی بڑے مجتبد تھے                | 147 | امام احمداورامام مجمدين شجاع                     | 144  |
|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------|
|                                          |     |                                          |     |                                                  |      |
| ط لو برازن م                             | 11  | تاليفات امام طحاويّ                      | //  | ١٩- حافظ محمد بن تماوا طهر اني ابوعبدالله الرازي | 122  |
| ر با | ray | علامه ابن حزم اور معانی الآثار کی ترجیح  |     | ۲۰ - حافظ عباس دوري بن محمد                      | 121  |
|                                          | 11  | موطأ ما لك پر                            | 11  | ۲۱ - حافظ ابوحاتم رازی محمد بن دریس              | 11   |
| حضرت شاه صاحب كاارشاد                    | 11  | حضرت شاه صاحب اورمعانی الآثار            | rya | ٢٢- الحافظ الفقيه ابوالعباس احمد بن محمد         | 11   |
| امام ترندی کی خداتری                     | 11  | معانی الآ ثار کے خصائص ومزایا            | 11  | ٣٣- حافظ ابو بكر بن افي الدنيا                   | 129  |
| كنيت ابوميسلي كي توجيه                   | 11  | ٢-مشكل الآثار                            | 12. | ۲۴-شُخ الشام حافظ ابوزر عدد مشقى                 | 11   |
| ا مام اعظمٌ اورا مام ترنديٌ              | 102 | ٣-انتلاف العلماء                         | 11  | ٢٥- حافظ الوجم حارث بن الي اسامة                 | 11   |
| امام اعظم جامع ترندي ميس                 | 11  | ٣- كتاب احكام القرآن                     | 11  | ٢٧- شيخ ابوالفصل عبيدالله بن واصل البخاري        | 11   |
| امام زندی نے ندہب دنفیہ کورجے دی         | 11  | ٥- كتاب الشروط الكبير                    | 11  | ٢٥- فيخ ابوا محق ابراجيم بن حرب عسكري            | 11   |
| ا مام نسائی رحمہ اللہ                    | 14. | ٨-مخضرالا مام الطحاوي                    | 11  | . ٢٨ - حافظ محمد بن النظر بن سلمة                | 11   |
| نام ونسب                                 | 11  | اا-نقص كتاب الدلسين                      | 11  | ٢٩- شُخ ابو بكراحمه بن عمرو بن عبدالخالق بزارٌ   | 11   |
| ا مام طحاويٌ                             | 441 | ۱۲-الردعلی ابی عبید                      | 141 | ٣٠- ﷺ ابوسلم ابراہیم بن عبداللہ الکشی            | rA • |
| نام ونسب وولا دت                         | 11  | ١٣- الآرخ الكبير                         | 121 | ٣١- حافظ ابراتيم بن معقل                         | 11   |
| مخصيل علم وكثرت شيوخ                     | 11  | ١٣- كتاب في النحل واحكامها               | 11  | ٣٦- ﷺ محمد بن خلف المعروف، بوكيع القاضيّ         | //   |
| ا مام طحاوی اور حافظ ابن حجرٌ            | 747 | ۵۱-عقیدة الطحاوی                         | 11  | ٣٣- حافظ ابوليعلى احمد بن على بن المثنى          | tΛ•  |
| تذكره امام شافعي وامام مزني              | 11  | ١٢-سنن الشافعي                           | 11  | ٣٣- شخ ابوا محل ابراہيم بن محمد                  | MI   |
| ابل حديث كون بي                          | 242 | 21-شرح المغنى                            | 11  | ٣٥- ﷺ ابومحمر عبدالله بن على بن الجارورُ         | 11   |
| ا مام طحاوی بسلسلهٔ ا مام اعظمُ          | 11  | ١٨- ما فظ عبدالله بن الحق الوجم الجوهري، | 121 | ٣٦- ما فظ الوالبشر محمر بن احمد حماد             | 11   |
| ذكراما في الاحبار                        | 11  | ٩-١مام ابوعبدالله محربن يحيل بن عبدالله  | 747 | ٣٧- شيخ حماد بن شاكر النسفي حنفيّ                | 11   |
| ثناءا كابرعلاء ومحدثين                   | ۲۲۳ | ١٠- حافظ امام عباس بحراني بن يزيد        | 121 | ۳۸-امام محمد بن التحق بن خزيمة السلمي            | 11   |
| ا مام طحاویٌ مجدد تھے                    | 11  | ١١ - حافظ بارون بن آخل بن محمد           | 121 | ٣٩- يشخ ابوعوانه يعقوب بن الخق                   | M    |
| فن رجال اورا مام طحاويٌ                  | 240 | ١٢- ما فظ الوالليث عبد الله بن سريج      | //  | ۰، - شخ ابو بكرمحمه بن ابراتيم                   | 11   |
| جرح وتعديل اوراما <sup>- الم</sup> ازي   | 11  | ١١- ١١م الوالحن احدين عبدالله عجليُّ ،   | 11  | ٣١ - شيخ ابوعبدالله حسين بن اساعيل               | 11   |
| مافظائن جرزيمه                           | 11  | ۱۳-۱م ابو بكراحمه بن عمر بن مبر خصاف     | 11  | ۲۷-۱م ابومنصور محمد بن محمد بن محمود ماتريدي     | 11   |
| مقدمة اماني الاحبار                      | 11  | ۵ا-حافظ ابولوسف ليقوب بن شيب بصرى        | 141 | ٢٣- " عاكم شهيد " حافظ محد بن محمد               | 11   |
| ناقدين امام طحاويٌ                       | //  | ١٧- امام الوعبد التدمجمه بن احمد         | 11  | ٣٣ - حافظ ابوالقاسم عبدالله بن محمد              | M    |
| المام يمهجى                              | ryy | 21- عافظ عصرامام ابوزرند                 | 11  | ٣٥- حافظ الومحمة قاسم بن اصغ القرطبيُّ           | 11   |
| علامدان تميد                             | 11  | ١٨- امام ابوعبدالله محمد بن شجاع         | 120 | ٢٧-١١م ابوالحن عبيد الله بن حسين كرفي            | //   |
| ملامها بن جوزي                           | 11  | ثناءا بل علم                             | 120 | ٧٧- ابومجمر عبدالله بن محمد الحارثي البخاري      | M    |
| عافظائن جرٌ                              | 11  | ا بن عدى اورمحمه بن شجاع                 | 124 | ۴۸ - امام ابوغمر واحمد بن محمد                   | 11   |

|              | <u> </u>                                   |     |                                                   |      |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 799          | ااا- حافظ ابومحر حسن بن احمد               | 190 | ٨٠ - ينخ ابوالحسين محمد بن احمد بن طيب            | ram  | ۴۶- شخ ابوالخن ابراتيم بن حسن (عزري)       |
| //           | ١١٢- يشخ ابوسعيد محمد بن عبدالحميد         | "   | ٨١- شيخ ابوعلي حسين بن خصر بن محمد                | "    | • ۵- شخ ابوالحن على بن احمد بن محمد        |
| <b>,</b> ~•• | ١١٣- محر بن محر بن محمد ابوالحامد الغزاتي  | "   | ۸۲- حافظ ابو بکرا حمد بن محمد بن احمد             | "    | ٥١- شيخ ابوالحن احمد بن محمه بن عبدالله    |
| 11           | ۱۱۳-مند هرات فيخ نفر بن حامد               | 11  | ٨٠-١١م ايوالحسين احربن عمر بن احمد                | 11   | ٥٢- ما فظ ابوالحسين عبدالباتي بن قانع      |
| //           | ١١٥- حافظ ابوذ كريا يحي بن منده ابراجيم    | 191 | ٨٠- مافظا بولعيم احمد بن عبدالله                  | r\s  | ۵۳- حافظ الوعلى معيد بن عثمان              |
| 11           | ١١٧-ينس الائمه بكرين محمد بن على           | 191 | ٨٥- حقاظ الوالعباس جعفر بن محرسفي                 | 11   | ٥٥- حافظ ابوحاتم محمد بن حبان              |
| 141          | ١١٤- الشيخ الامام محى السنة ابوجم حسين     | 11  | ٨٦- يشخ ابوعبدالله حسين بن على بن محمه            | 11   | ٥٥- حافظ الوالقاسم سليمان بن احمد          |
| //           | ١١٨-مندسم قند صفح أنحق بن محمه             | "   | ٨٠- في الإعفر كرين احد بن محد بن احد              | 77.4 | ٥٧- حافظ ابومخر حسن بن عبد الرحمٰن         |
| 11           | و 119- يشخ ابوالمعالي مسعود بن حسين        | ram | ٨٨- حافظ الوسعد السمان اساعيل بن على              | 11   | ۵۷- فيخ ابوعبدالله محمه بن جعفر بن طرخان   |
| 11           | ١٢٠- الشيخ الحدث ابوعبدالله حسين           | 11  | ٨٩- يَشْخْ خَلِيل بن عبدالله بن احمد              | 11   | ۵۸- مافظ ابوجعفر محمد بن عبدالله بن ثهر    |
| 11           | ١٦١- الم م الواتخل ابراجيم بن اساعيل صغارٌ | 11  | ٩٠- في محمد الما عمل محدث لا موري حقيًّا          | 11   | ٥٩-محدث الوعمروا ساعيل بن نجيد             |
| r*r          | ۱۲۲- شخ ابوانحس رزین بن معاویة             | "   | ٩١- يضغ الآئم يشغ عبد العزيز بن احمد بن العر      | 11   | ٠٧- ابوالشيخ ابومحم عبدالله بن محمد        |
| //           | ۱۲۳- يخ الوڅه عمر بن عبدالعزيزين عمر       | "   | ٩٢- يتنخ ابوعثان اساعيل بن عبدالرحمٰن             | PAY  | ۱۱-ابوبكراحد بن على دازى بصاص بغدادى       |
| 1"+1"        | ۱۳۴۰-امام طاهر بن احمد بخاری حنی           | "   | ٩٣ - ما فظالومجه عبدالعزيز بن مجمه                | MA   | ١٢- في الوكراحد بن إيراجيم بن اساعيل       |
| 11           | ١٢٥- امام محر بن محر بن محر سرحى حق        | rar | ١٩٨ - يشخ الوالقاسم عبد الواحد بن على             | 11   | ٦١٣- يضخ ابو بكر محمه بن فضل بن جعفر       |
| 11           | ١٢٦ - يخ ابوالفضل قاضى عمياض               | 11  | ٩٥- حافظ الوجمة على بن احمد                       | 11   | ١٣- ١١م ابوالليث لفر بن محر بن احمد        |
| 11           | ١١٤- حافظ قاضى الوبكر محمد بن عبدالله      | 11  | ٩٢ - عافظ الوبكر احمد بن الحسين بن على            | 11   | ٢٥ - مافظ الوحار احمد بن حسين بن على       |
| 11           | ١٢٨- يخيخ الوالمعالى محمه بن نصر بن منصور  | 790 | ٩٥ - ينتخ حسين بن على بن محمد بن على              | MA   | ٢٧- مافظ الونفراحر بن محد كلابازي مني      |
| ۳۰۳          | ١٢٩- حافظ شيروبيديلي بمداتي                | 11  | ٩٨- شيخ ابوالحس على بن حسين سندى شقُّ             | //   | ٦٤ - حافظ الوالحن محمد بن المظفر           |
| "            | ۱۳۰-عبدالغفور بن لقمان بن محد كردري        | 11  | ٩٩- عافظ يوسف بن عبدالله بن محرعبدالبر            | 11   | ١٨- حافظ الوالقاسم طلحة بن محمر بن جعفر    |
| 11           | اساا-ابوجمه عبدالخالق بن اسدالد مشقى       | 197 | ۱۰۰- حافظ ابو بكراحمه بن على بن ثابت              | 11   | ٦٩- امام ابوالحس على بن عمر بن احمد        |
| 11           | ١٣٢- ينتخ الومنصور جعفر بن عبدالله         | 11  | ١٠١- يضغ ابوالقاسم عبدالكريم بن موازن             | 11   | • ٤- حافظ الوحفظ عمر بن احمد               |
| 11           | ۱۳۳۱ محمود بن الي معدز ي ابن المسفوا لترك  | 11  | ۱۰۲-شخ علی مخدوم جلا بی غز نوی جوری               | 1/4  | ا٤- شيخ الوالحن على معروف بزازٌ            |
| 11           | ١٣٣١ - حافظ الوالقاسم على بن الحسن         | 192 | ١٠١٠- ينتخ ابوعبدالله محمد بن على بن محمد بن حسين | 11   | ٢٧- حافظ ابوسليمان احد بن محد              |
| 11           | معروف بن عساكر دمشقي شافعيّ                | 11  | ١٠١٠ - ١١م الجرمين الوالمعالى عبد الملك           | 11   | 2- ما فظ ايوعبدالله محمد بن آخل            |
| <b>r</b> •r  | ا/١٣٥- يخ ايوموي محمه بن الي بكر عمر       | 11  | ١٠٥- امام ابواكس على بن محمد بن حسين              | 11   | ٣٧- ين ابوالحن عمد بن احمد                 |
| P=  4        | ١٣٥/٢- الشيخ الحديث الوقر عبدالحق          | MA  | ١٠٢- يشخ الوالحسين قاضي القصاة محمه               | 11   | ۵۷-شخ ابو بكر محرين موى خوارزى حفي         |
| 11           | ١٣٦- فين ابونفراحد بن محمد بن عمر عمّا في  | 11  | ١٠٤- في الوالحن على بن الحن بن على                | "    | ٧ ٤- ما فظ ابوالفضل السليماني احمر         |
| "            | ١٣١- الويكرزين الدين محمد بن البي عثمان    | 799 | ١٠٨- يخ ابوعبدالله محد بن الي تفرحيدي             | 11   | ٤١٤- مافظ الوعبد التدمير بن عبد الله       |
| 11           | ۱۳۸-ابو بکرعلاءالدین بن مستود              | 11  | ١٠٩- مثس الائمه الوبكر محدين احمد                 | 19-  | ٨٧- حافظ الوعبد الله محمد بن احمد          |
| "            | ١٣٩- الوسعد في مظهر بن بين بن سعد بن على   | 11  | ١١٠- حافظ الوالقاسم عبيد الله بن عبد الله         | //   | ٩٤- حافظ الوالقاسم تمام بن محمد الى الحسين |
|              | •                                          |     |                                                   |      | •                                          |

| 17.  | ۲۰۰- ين على بن احمد بن عبد الواحد                   | mil  | • ١٤- يخ محر بن احد بن عباد                          | F-0          | ۱۲۰- شیخ حسن بن منصور بن محمود               |
|------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| 11   | ١٠١- محد بن ابراميم بن غنائم الشروطي الحنفي         | rir  | ا ١٥- يوسف بن فرغلى بن عبدالله بغدادى                | 11           | الها-فيخ الوالحس على بن الي بكر              |
| 11   | ٢٠٢- محر بن عثان اصفهاني معروف بابن المجي           | 11   | ١٤٢- محمد بن محمود بن محمد بن الحسن خوارزى           | "            | ١٩٧٧ - حافظ جمال الدين ابوالغرج عبدالرحمن    |
| 11   | ۲۰۳-عبدالكريم بن عبدالنور بن منير                   | 11   | ١١١- الوجد عبد العظيم بن عبد القوى                   | P+4          | ١٢٧٠- شخ ابوالحن حسن بن خطير نعماني          |
| 11   | ٢٠١٠ - محمد بن إبراتيم والي حقي،                    | 11   | ٣ ١٤- فيخ شهاب الدين الله بن بين                     | "            | ۱۳۴۷-۱۵م حسام الدين على بن احمد              |
| ***  | ٢٠٥- إم م ابوالحس على بن بلبان                      | Mh   | ۱۷۵- فین محمد بن سلیمان بن حسن                       | "            | ١٢٥-١٨م أبوالفعنل محد بن يوسف                |
| m    | ٢٠٦- يشخ ابوعبدالله و لي الدين محمد                 | "    | ٢ ١٥ - شخ ابوالوليد محر بن سعيد                      | ۲۰2          | ١٣٧- في احد بن عبدالرشيد بن حسين بخاري       |
| 11   | ٢٠٠٤- ابوالحجاج بوسف بن عبدالرحمن                   | 11   | ١١٥١- ابوذ كريا يحي بن شرف الدين نووي                | 11           | ١٧٤ - يشخ ابوشجاع عمر بن مجمه بن عبدالله     |
| 11   | ۲۰۸- شخ ابو محموعتان بن علی                         | 11   | ٨ ١٥- يخ إبوالفضل محمد بن محمد بربان عني             | 11           | ۱۲۸- ين عبدالله صالعي قاضي مرور              |
| 11   | ٢٠٩-الحافظ الشمس السروجي محمد بن على<br>**          | 11   | 9 ١٥- ايوالفنل محمد بن محمد بن نصر بخاري             | 11           | ١٣٩ - حافظ الوجمه عبد الغنى بن عبد الواحد    |
| rrr  | ٢١٠- تخ احر بن عمان بن ايرايم                       | 11   | • ١٨- ابوالعباس احمد بن عبدالله                      | <b>17.</b> A | ١٥٠- تعدشا بن المرجز در المعلدين بارك        |
| 11   | ۲۱۱ - يخ بر بان الدين بن على بن احمد                | MILL | ا١٨١- يخطخ الإفروعبدالله بن سعد بن الي جمرة          | 11           | ١٥١- هيخ الوالحاء محمود بن احمد بن افي الحسن |
| "    | ١١٢- ابوحيان محربن بيسف بن على                      | 11   | ١٨٢- ابوالعياس احد بن محد بن عبدالله                 | 11           | ١٥٢- فيخ ابو بالمم عبد المطلب بن تعمل        |
| 11   | ۲۱۳-۱هام عبیدالله بن مسعود بن محمود<br>م            | 11   | ۱۸۳-ابور علی بن ذکریا بن سعودانصاری                  | 11           | ١٥٣- ييخ تاج الدين الواليمن زيد بن حسن       |
| 11   | ۲۱۴- حافظ تمس المدين محمد بن احمد و مبي             | 11   | ۱۸۴-شهاب الدين احد بن فرح                            | 11           | ١٥٥- يتخ الوالغنائم سعيد بن سليمان           |
| ٣٢٣  | ۲۱۵- فيخ محرين محرين احمد                           | 11   | ۱۸۵ فرمنی محمود بن انی بحرا بوالعلاء بن علی          | 11           | ١٥٥- مافظ الوكس على بن محر بن عبد الملك      |
| 11   | ٢١٦- على بن عنان بن ايراجيم ارد يل حق               | 110  | ۱۸۱-احمد بن مسعود بن عبدالرحمن تونوي                 | <b>170</b> 9 | ١٥١- فيخ زين الدين عمر بن زيد                |
| 11   | ٢١٧- حافظ ابن الواتى عبد الله بن محمر               | 11   | ۱۸۷- قامنی ابوعاصم محمد بن احمد عامری                | 11           | ا/ ١٥٤- حافظ الوحفظ ضياء الدين عمر           |
| mym  | ۲۱۸ - محمد بن الي بكرين الوب بن سعد                 | 11   | ١٨٨- احد بن ابراجيم بن عبدالني حقي                   | 11           | ٢/ ١٥٤ - محدث الوالقاسم عبد الكريم           |
| ۳۲۳  | ٢١٩- حافظ الواتحن على بن عبدالكاني                  | 11   | ا/۱۸۹- محمد بن على بن ذهب بن طبيع قشرى               | <b>P</b> +9  | ۱۵۸-شرف الدين عيلى بن ما لک                  |
| mb   | ۲۲۰-امير كاتب عميد بن امير عمرو                     | 11   | ١٨٩/٢- في الاسلام في الدين بن ديق العيد              | 11           | ١٥٩-معين الدين الوبمر محمه بن عبد الغني      |
| 11   | m-ابۇرىمبانئەين يوسىف. ئن گەرىئايوب<br>قىر          | 11   | ا ١٩٠- عبد المومن خلف بن اني الحسن دمياطي            | <b>!</b> " • | ١٧٠- الا مام المسند ابوعلى حسن               |
| 772  | ۲۲۲-مغلطانی (بکری) بن سی بن عبدالله                 | 1711 | ا ۱۹۱ – ایام ابوالبر کات عبدالله بن احمد             | 11           | ١٢١- يشخ عبيدالله بن ابراجيم                 |
| 11   | ۲۲۳- عربن آخق بن جدغر الوي مندي على                 | "    | ١٩٢- قامني القضاة في ابوالعباس احمد                  | 11           | オピスかいろんいろかに                                  |
| r'ia | ۱۲۲۷ - مجمد بن احمد بن عبدالعز برزنونوی<br>حسد، مشة | 11   | ۱۹۳-حسام الدين حسين بن على بن الحجاج                 | //           | ١٧١١- الشيخ شهاب المدين الوهفع عربن محمد     |
| 11   | ۲۲۵- ما فظ ابوالمحاس مشتقی<br>د می دشا              | 11   | ۱۹۴ - من ابراہیم بن محمد بن عبداللہ                  | 11           | ١٦٢- محمود بن احمالهم ي جمال الدين           |
| 11   | ٢٢٦- ابوالبقاء قاضى محمه بن عبدالله شبل             | 11   | ١٩٥- ابوالفتح لفر بن سليمال يجمى حنقٌ                | 11           | ١٦٥- يتمس الآئمه محمد بن عبد الستار          |
| //   | ۲۲۷-محد بن محمد بن محمد بن الم فحر الدين مازي       | 11/  | ۱۹۲-احد بن شهاب الدين عبدالحليم                      | 1"11         | ١٢١- حافظ ضياءالدين ايوعبدالله محمه          |
| 779  | ۲۲۸-عبدالوماب بن بقى الدين على                      | 1"19 | ا ۱۹۵ محر بن عثمان بن الي أنسن عبد الوهاب<br>وي مدان | 11           | ١٦٤- وافظافی الدین ابوعمرونثان بن عبدالرحن   |
|      | ۲۲۹ محمود بن احمد بن مسعود بن عبدالرحمن             | 11   | ۱۹۸ - مختع عثان بن ابراہیم بن مصطفیٰ                 | //           | ١٦٨- فينغ حسام الدين اخيس كي حني ً           |
| 11   | ۱۳۳۰-۱ساميل بن عربن كثير قرق                        | rr.  | ١٩٩- الشيخ الأمام علاء الدين على                     | HII          | ١١٩-حس بن محمد بن حسن بن حيد رقر تي          |

|     |                                              |             |                                              |             | <del></del>                                    |
|-----|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| rai | ۲۹۳-احد بن سليمان روي                        | rrr         | ۲۶۴ - بن البرام محمد بن عبدالواحد            | <b>rr</b> • | <br>۱۳۳-عبدالقادر بن محمد بن محمد بن نصرالله   |
| rar | ۲۹۴- شيخ اساعيل شرواني حنقيّ                 | 444         | ٢٦٣- يشخ ليقوب بن ادريس بن عبدالله           | 11          | ١٣٦- محر بن يسف بن على بن معيد كر ماني         |
| //  | ۲۹۵ - محربن بيسف بن على بن يوسف الشامي       | "           | ٣٦٣- ابن الفتس الديري نا بلي حقيًّ           | mmi         | ٢٣٣- يشخ محمر بن محمو دا كمل الدين             |
| 11  | ۲۹۲-محرین بها وُالدین بن لطف الله            | 11          | ٢٧٥ - يَحِلْ بن مِحر بن مِحر بن مُحر بن مُحر | 11          | ۲۳۴ - علامه ميرسيعلى بهداني حفيٌ               |
| 11  | ٢٩٧- احمد ين تحد بن ايرانيم بن محراطاك       | "           | ٢٦٦ - حافظ تقى الدين بن فبُدُ                | "           | ٢٣٥- محمر بن يوسف بن الياس أو نوى مفي          |
| ror | ۲۹۸ محمد بن على معروف بدا بن طولون           | 11          | ٢٦٧- ينتي احد بن محد بن عمد بن حسن           | 11          | ٢٣٧ - محدين بهادرين عبدالله ذركشي شأفتي        |
| "   | ٢٩٩- شخ ايراجيم بن محد بن ايرا بيم طبي       |             | ٢١٨- المولى علي بن محود بن محمد بسطاى        | rrr         | ٢٥٧-عبدالرحن بن احمد بن حسين                   |
| "   | -ro- في يحلى بن ايراتيم بن محمد بن ايراتيم   | 11          | ٢٦٩-قاسم بن قطلو بغام مرى شفيٌ               | 11          | ٢٣٨-اساعيل بن ابراجيم بن محد بن على            |
| 11  | ٣٠١-احمد بن على المرز حال بي منفيً           | 770         | • ۲۷- محمر بن محمر بن محر بن امير الحاج على  | "           | ٢٣٩ - يوسف بن موى الملطى حني                   |
| ۳۵۳ | ۲۰۰۲ - شيخ عبدالاول بنعلا ملسيني جونبوري     | Pala.A      | ١٧١ - يجيٰ بن محمر اقصرا أي حنيُ             | 11          | ٢٢٠- عمر بن رسلان بن نصر بلقيني شافعي          |
| ror | ۳۰۱۳- زين الدين بن ايرا قيم بن محمد          | 11          | ۲۷۲-محد بن سليمان بن سعد بن مسعود            | mmr         | ٢٢١ -عبدالرحيم بن حسين عراقي شافعيُّ           |
| TOP | ۲۰۰۴-شنخ عبدالوماب بن احمد بن على            | 11          | ۲۷۳- محمد بن محمر بن عمر قطلو بعابكتمري      | rrr         | ٢٣٢ على بن إنى بحر بن سليمان بشى شأفئ          |
| raa | ۳۰۵-اجد بن محر بن محر بن على بن تجر          | 11          | ١٤١٧- يشخ عبدالعزيز بن عبدالرحمٰن بن عمر     | 11          | ٢٣٣- محد بن خليل بن بلال حاضري على             |
| 11  | ٣٠٧-ييخ مكه على بن حسام الدين                | mr <u>z</u> | ٢٧٥-المؤلى محمه بن قطب الدين ازنتي           | 11          | ٣٣٣-احد بن عبدالرحيم عراتي شافعيُّ             |
| "   | ٣٠٤- ينفخ محد سعيد بن مولانا خواجة خراساني   | 11          | ١٤٧-مولى خسر ومحد بن قراموزرومي حنفي         | "           | ٢٥٥ - محمر بن عبدالله الدمري المقدى منعي       |
| ۲۵۲ | ۳۰۸- شیخ محمد آفندی بن پیریکی برگلی          | //          | ٢٧٤- عبد اللطيف بن عبد العزيز                | 11          | ٣٣٧ - يشخ ابوعبدالله محد بن اني بكر بن عمر     |
| 11  | ١٠٠٩ - شنخ محمد بن محمد بن مصطفیٰ انعما دی   | 11          | ١٤٨- احربن موى الشبير " بالخيالي" حقي        | 11          | ٢٧٧- عربن على بن فارى معرى حفي                 |
| 202 | ۳۱۰ – مولا نا كلال اولا دخوانيد كون تشقَّى   | rm          | ١٤٩- احمد بن اساعيل بن محد كوراني حنقٌ       | ۳۳۴         | ٢٢٨- محر بن عبدالله الله الله على شافعي        |
| 11  | ا٣١- يشخ عبدالله بن سعدالله أمقى سندى        | "           | ۲۸۰ - احمد بن احمد بن محمد بن عسى زروق       | 11          | ٢٢٩- مير بن جد بن جر بن على بن يوسف            |
| 11  | ١١١٢ - محمد بن طاهر بن على مجراتي بني حتي ً  | 11          | ١٨١- محر بن عبدالرحن بن محر بن الي بكر       | 11          | ١٥٠- يخي بن بيسف بن يسلي سراى معرى             |
| ۳۵۸ | ٣٦٢-عبدالمعطى بن أحن بن عبدالله باكثير       | mrq         | ۲۸۳ - را رخ بن والؤ د بن محمد حقى            | 11          | ا ۲۵ - شخ يعقوب بن ادر ليس بن عبدالله          |
| 11  | ١٣١٧- ينتخ محمود بن سليمان كفوي حنفيً        | 11          | ١٨٣-عبدالرمن بن محد بن أشخ مام الدين         | 11          | ۲۵۲- محر بن تمر و بن محر بن محر بن روي         |
| //  | ۳۱۵-عبدالنبی بن احمد بن عبدالقدوس كنگوجی     | 100         | ۲۸۴ - علی بن عبدالله بن احد سمبو وی          | 11          | ٢٥٢- احد بن عثان بن محرعبد الدكلوتاتي          |
| FOA | ٣١٧- شخ رحمت الله بن عبد الله بن ابراجيم     | "           | ١٨٥- يشخ عبدالبرين محد بن محر بن محمد        | ٣٣٣         | ۲۵۴-احد بن اني بكر محد بن اساعيل               |
| 109 | ١١٥٥ - عيدالله بن ابراجيم العرى السندهي      | //          | ۲۸۶-احمد بن محمد بن الي بكر قسطلاني مصري     | ٣٢٥         | ٢٥٥- خُ خُر بن كُر بن خُر بن خُر بن خُر بن خُر |
| 11  | ٢١٨- يخ جمال الدين تحدين صداق زبيدي          | 11          | ٢٨٧ - شيخ منى الدين خزر تن                   | 11          | ٢٥٦- محمر بن زين الدين عبد الرحمٰن على         |
| 11  | ١٦٩- يخفح وجيبالدين بن تصرالله بن عماد الدين | 10.         | ۲۸۸ - محدث مير جمال الدين عطاء الله          | 11          | ٢٥٤ - عبدالرحيم بن قاضى ناصرالد ين على         |
| *4. | ۳۲۰- بینخ عبدالله نیازی سر مندگ              | roi         | ١٨٩- ينفخ ليقوب بن سيد على منفيٌ             | 11          | ۲۵۸-احد بن على بن محد بن محد بن على            |
| "   | ا٣٢١ - شيخ اساعل منفى آفندى                  | 11          | -٢٩٠- شخ إشاجلسي بكاتى حنقً                  | 22          | ٢٥٩-ابومي تغرى برمش بن عبدالله جلال            |
| 11  | ٣٢٧ - يشخ عبدالوباب مثقى بن شيخ ولى الله     | 11          | ٢٩١- المولى الشهير بإمير حسن احمر حفيٌ       | 11          | ۲۷۰- بدرالدین عنی محمودین احبرقا مرک           |
| FTI | ٣٣٣ - شيخ ابرا بيم بن داؤ دا بوالمكارم       | 11          | ۲۹۲-مونی محدشاه بن المولی حسن الروی          | ٣٣٢         | ٢٦١-عيدالسلام بن احد بن عبد المنعم             |
|     |                                              |             |                                              |             |                                                |

| PAY          | ٣٨٧-ابراميم بن محد كمال الدين بن محد        | 120          | ٣٥٥- يَشْخُ على بن جار الله قرش خالد كي شق      | MAL        | ١٠٠٠- شخ يعقوب بن لحن الصرني تشميري            |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| 11           | ٣٨٧- فخرالدين بن محتِ الله بن نورالله       | "            | ٣٥٦-حسن بن على المجمى المكى جنعيٌ               | 11         | ١١٥٥ - شخ طابرين بيسف بن ركن الدين             |
| 11           | ٣٨٨- مري ين محر بن محر بن محر بن عبدالرزاق  | "            | ٣٥٤ - الشيخ محد اعظم بن سيف الدين               | "          | ٣٢٧- يشخ محر بن عبدالله بن احمد                |
| ۳۸۷          | ٣٨٩- خيرالدين بن محرزا بدالسورتي حنفي       | P24          | ٣٥٨- الشيخ مبارك بن فخرالدين الحسيني            | 244        | ٣١٤ - محد عبداليا في بن عبدالسلام بيشي الكابلي |
| 11           | ١٣٩٠ - وام الدين محد بن سعد الدين شميري     | 11           | ٣٥٩- فرخ شاه بن الشيخ محد سعيد                  | ייוצייו    | ۳۲۸ – ملاعلی قاری                              |
| ተለለ          | ۱۹۹۱ - رقيع الدين بن فريدالدين مرادآ بادي   | "            | ٣١٠- شخ عنايت الله شال تشميري حنفي "            | ۲۲۳        | ٣٢٩-عبدالكريم نهرواني هجراتي حنفي              |
| 11           | ١٩٢-عبدالباسط بن رستم على صديقي فتوجى       | 11           | ٣١١- احمد بن الي سعيد بن عبدالله                | "          | ٣٣٠-العلامة فليج محرحنى اندجاتي                |
| 11           | ٣٩٣ - محمد بهبة الله البعلى حنقيُّ          | 144          | ٣٦٢-نورالدين محمد بن عبدالهادي سندي             | "          | سس-الشيخ العلام خواجه جو برنات تشميري          |
| <b>የ</b> "ለለ | ٣٩٣ - أمحد ثقاض ثناءالله بإنى يق            | 11           | ٣٦٣ - يشخ كليم الله بن نورالله بن محمه          | 11         | ١٣٣٧- احدين الفتس محد بن احداثلي               |
| 17/19        | ۳۹۵ - صفی بن عزیز بن محرعیسی                | P2A          | ٣٧٣- محر بن عبدالقادرالسندى المدنى حقيًّ        | <b>747</b> | ٣٣٣ - مجد عاشق بن عمر مبندي حنقيٌ              |
| 11           | ٣٩٧-الشِّخ سلام الله بن يَشْخ الاسلام       | 11           | ٣١٥-عبدالغني بن اساعيل بن عبدالغني              | 11         | ١٣٣٣ - الامام الرباني مجد والالف الثاني تدرره  |
| 11           | عصا-الشاعبدالقادرين ولي الله دالوي          | 11           | ٣١٧- يتنخ محر أنفل بن الثينع محر معصوم          | P74        | ٣٢٥- عبدالقادرًا حداً بادى حقى بن عبدالله      |
| 174+         | ٣٩٨-السيداحمرالطحطا وي حنقنّ                | 129          | ٣١٧- تاج الدين قلعي بن قاضي عبدالحسن            | 11         | ١٣٣٧- ألمحد شعبدالحق البخارى الدملوي           |
| //           | ١٣٩٩- الشاهر فيع الدين بن ولى الله          | 11           | ٣٧٨- يَشْخ محمد بن احمد عقيله كلي حنقيٌ         | rz•        | ١٣٣٧- ابوهامد سيدى العربي بن يوسف              |
| 141          | ٢٠٠٠-سراح البندالشاه عبدالعزيز بن ولي الله  | 11           | ٣١٩- نورالدين بن محدصا لح احداً بادي            | 121        | ٣٣٨- حيدر پتلوين خواجه فيروز تشميري            |
| 11           | ١٠٠١- الشيخ شاه المتعيل بن الشاه عبد الغني  | ۳۸+          | • ٢٧- صفة الله بن مدينة الله بن زين العابدين    | 11         | ٣٣٩- شخ احرشهاب بن محمد خفاتي                  |
| mar          | ٢ ١٠٠٠ - ابوسعيد بن صفى بن عزيز بن جريسنى   | 11           | اس معين بن محرامين بن طالب الله                 | 11         | ٣٣٠ - يشخ زين العابدين بن ابراميم              |
| 11           | ٣٠١٣ - محمد بن على بن محمد الشوكا في اليمني | 11           | ٢٧٢- محد حيات بن ابراميم مندى مرنى              | 121        | ١٣٦١ - محد بن الامام الرباني مجد والالف ثاني   |
| rgr          | ٢٠٠٨- محمد عابد بن احمد على بن يعقوب        | MAI          | ٣٤٣- عبدالله بن محمد الأماسي حقيٌ               | 121        | ٣٨٢- الوب بن احمد بن الوب                      |
| 11           | ۵-۷۰ محمد اللين بن غروبا بن عابد بن شامي    | 11           | ۳۷۴- فینخ عبدالولی تر کسّانی تشمیری             | 727        | ١٣٣٣- شيخ محرة فندى بن تاح الدين بن احمه       |
| rap          | ٢ ١٠٠ - الحق بن محمد الضل بن احمد بن محمد   | 11           | 2 سام محمد ماشم بن عبد الغفور بن عبد الرحمٰن    | 727        | ٣٣٣ - نورالحق بن شيخ عبدالحق محدث د الوي       |
| 11           | ٢٠٠٤ - أشيخ محمراحسن معروف ببه حافظ دراز    | 11           | ٢٧٦- محر بن أحسن المعروف بيرا بن جات            | 727        | ٢٧٥٥ - الشيخ محر معصوم بن الامام الرباني       |
| 290          | ١٠٠٨ - طيب بن احدر فيقي تشميري حقل          | 11           | ٢٥٢- الشاه ولى الله احمد بن عبد الرحيم الد الوى | 11         | ٣٨٧- الشيخ معين الدين بن خواجه محود            |
| 11           | ۹۰۶ - شخ غلام کی الدین بگوی حقی ا           | <b>የ</b> 'ለም | ٣٧٨- ين محر بن محمد بن محمد الحسين              | 11         | ٣٣٧- شيخ محد بن على بن محد بن على              |
| 11           | ١٠٠- رضابن ممر مصطفیٰ رفیق شمیری حنق        | 11           | ٣٧٩- اخوند ملا ابوالوفا تشميري حقي ا            | 720        | ٣٨٨- في ايراتيم بن حسين بن احد بن محد          |
| 11           | ۱۲۱۱- احد سعيد بن الشاه اني سعيد الدبلوي    | 11           | • ٣٨-عبدالله اسكد ارى صوفى حنفيٌّ               | 11         | ١٣٨٩ - شخ داو د مشكوتي تشميري حنفي             |
| 794          | ۱۲۲ - يعقوب بن محمد أفضل العمري د بلوى      | 11           | ١٨١- ابوالحن بن محمد صادق السندى حققٌ           | 11         | ٣٥٠- يخي بن الامام الرباني محد دالالف الثاني   |
| 292          | ١١٣- صدرالدين بن لطف الدالشميري             | ۳۸۵          | ٣٨٢- محمد المن ولى الله تشميري و الوي حني ال    | 11         | امم- ابويوسف يعقوب البناني لاموري              |
| 11           | ١٩١٧ -عبدالحليم بن المين الله لكصنوى حقي    | 11           | ٣٨٠- شيخ محد بن احد بن سالم بن سليمان           | 720        | ٣٥٢-الشِّغ محر فخر الدين بن محبِّ الله         |
| 791          | ۵۱۷- احمد الدين بن نور حيات بگوي            | 11           | ۳۸۳- حبيب الله مرزاجان جانان د بلوی             | 11         | ٣٥٣- ينخ محدث المنظرف كنائي مثميري             |
| //           | ١٩٦٧ - عبدالرشيد بن الشيخ احد سعيد مجد دي   | PAY          | ٣٨٥ - غلام على آزاد بن أوع داسطى بكرامي         | 11         | ٣٥٣- شخ زين المدين على تبور                    |
|              |                                             |              |                                                 |            |                                                |

| COL (   | ٢٥٥ - محد بن على الشهير بطبير احسن اتيوي   | mr    | ٢٣٧- قطب الارشادرشيد احمر الكنكوى           |         | ١٥٥ - قطب الدين بن عي الدين د الوي           |
|---------|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
|         |                                            | mr    |                                             |         |                                              |
| rat     | ۲۵۷-مولانامحداشفاق الرحن كاندهلوي          | 1/1/  | ٢٣٧ - منس الحق بن الشيخ اليرعلي             | 1799    | ۱۸۸-عبدالغنی بن الشاه البی سعید مجد دی       |
| rat     | ١٥٥٤ - العلامة ما جد على جنو يورى حتى      | 11    | ۱۳۸-احد حسن بن اکبر حسین امروہوی            | 1400    | ٣١٩ - محمد بن احمد الله العمر ي التعانوي     |
| 11      | ٥٥٨-مولا نامحر آخق البردواني حنفي          | MIL   | ١٣٠٩ - محد بحي بن محر المعيل كالدهلوي       | 141     | ٢٠٠٠ عمقام بن معطى العدلقي النانوتوي         |
| 11      | ۴۵۹ - مولا السيدمر تعنى حسن حياند بورى     | 11    | ٢٧٠٠ - مولا تاوحيد الرمال فاروقي كانبوري    | 144     | ١٣٧ - احد على بن لطف الندالسها ربيوري        |
| 11      | ٣١٠- مولا ناعبدالرحمن امروى حقي            | 11    | الههم-حفرت فيخ البندمولا نامحود الحن        | 11      | ٢٨٨-عبدالقيوم بن عبدأت صديقي برسانوي         |
| cor i   | ا٢٠١١- مولا نالسيدسراج احدر شيدي منظ       | MIA   | ١١١٠ - مولا الخليل احمد بن مجيد على المعطوى | lı,+lı, | ٣٢٣ - امة الغفور بنت الشاواتكن               |
| 11 6    | ٣٦٢ - أعنى سعيدا حرصا حب تكعنوى فنخ        | 11    | ١١٨٣- ما فظامر احمد بن حفرت تا لولوى        | 11      | ١٢٨٠ - تغور على بن مظهر على الحسين تكينوي    |
| 11      | ٣٧٣- علامه محمدا براجيم بلياوي حنفي        | MZ    | ۱۹۲۲ - عزية الرحمان بن فقتل الرحمن و يوبندي | 11      | ٢١٥ محر يعقوب بن مولانامموك على نانوتوى      |
| י יימיי | ١٩٢٧ - المغتى محرمبدى حسن الشابجبال بورك   | MA    | ٣٣٥-الحد شعمرانور بن محد معظم شاه           | 11      | ١٣٢٩ مجمر مظهر بن حافظ لطف على تانوتوى       |
| 11      | ٣٥- في الحديث مرزكريا بن مريخي الكائد اوى  | 444   | ١٣٣٧ - محد عبد الرحمن بن عبد الرحيم         | ۲+۵     | ٢٧١ -عبدالي بن مولاناعبدالحليم فرعي محلي     |
| 11      | ٢٢٧ - العلامة ظفراحمه تعانوي حني           | וייין | عامهم محمد عبدالعزيز بن مواة تامحر نوراحني  | 11      | ١١٨ - مولوي سيد صد اين حسن خان               |
| موم     | ١١٧٨- مولانامحد بوسف كاند بلوي حنق         | ויויץ | ١٣٨٨ - عكيم الامة اشرف على التمانوي حنى     | r.7     | ١٩٦٩- احمضيا والدين بن معطف المشخانوي        |
| roy .   | ٨٢٨ -مولا ناابوالوفاافغاني حنى رحمهالله    | MMZ   | ٩٣٩- حسين على نقشبندى حنى قدس سره           | 11      | ١٩٦٠- مولاناار شادسين معاحب المورى           |
| 11 .    | ٣٦٩ -مولانا عبدالرشيد نعماني رحمه الله     | MA    | ۰ ۴۵ - السيد اصغر حسين ديو بندي حنفي        | r*A     | اسهم محمراحس بن حافظ لطف على                 |
| 11      | • ٢٥- مولا ناعبيدالله مبارك بوري           | 11    | ا ١٥٥ - مولا ناشبيرا حمد العثما في ديو بندي | ſ″•A    | ١٩٨٨- دهرت مولا نافعنل الرحم تنبخ مرادآ بادي |
| roz (   | اسام-مولاناسيد عبدالله شاه حيدرآ بادي منفي | 11    | ٢٥٢-العلامة الجائة إشهر محدذ لبدالكوثرى     | 11      | ٣٠٠- ورئ ميدارض بن قارى هرى إلى تى           |
| المح ال | حالات داقم الحروف سيداحمد ضا بجنور ك       | 4     | ١٥٥٣- أمفتي كفايت الله شاجبان بوري          | 14.4    | ۱۳۳۴-سيد فخرالحن منگوی حنفی                  |
| 709     | كمتوبات وتقاريظ ازاكابر                    | 11    | ١١٥٨- في السلام ولاناسيدسين احمدني          | 11      | ٥٣٥-مولا ناندر حسين بن جوادعل                |





# بيش لفظ

#### مقصدتاليف انوارالباري

"انوارالباری شرح اردو صحیح ابخاری کی تالیف کا مقصدیہ ہے کہ اردو میں اپنے اکا برسلف کے حدیثی افادات شرح وبسط کے ساتھ پیش کردیئے جائیں، محاح میں سے جامع صحیح ہخاری کی اہمیت سب پر ظاہر ہے اس لئے اس کا ابتخاب ہوا مگر شرح حدیث کے وقت دوسری محاح ، مصنفات وسمانید بھی پیش نظر رہیں گی خصوصاً احادیث احکام کے ذیل میں چونکہ آٹار صحابہ، قمادی تا بعین اور اقوال اکا برمحد ثین پر بھی نظر ضروری ہے اس لئے ان کو بھی زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی سعی ہوگی۔

## ا كابردارالعلوم كى درى خصوصيت

ہمارے حضرات اساتذہ واکابر درالعلوم کی دری خصوصیات میں یہ بھی نمایاں خصوصیت تھی کہ احادیث احکام کے ذیل میں شرح حدیث کے ساتھ بیان نداہب اور ہر ندہب کی مؤیدات ومر بھات کا ذکر فرماتے تھے، حضرت علامہ کشمیری قدس سرہ نے قدیم محد ثانہ دنگ کی تجدید فرماتے ہوئے اس طرز تحقیق کو اور زیادہ متحکم کیا، علامہ رشید رضام معری جس وقت دارلعلوم دیو بند میں تشریف لائے تقے تو حصرت شاہ صاحب نے ابی عربی تقریم میں اس طرز تحقیق کی صراحت ووضاحت بھی فرمائی تھی جس پر علامہ مصری نے غیر معمولی تاثر ات کا اظہار فرمایا تھا، اس کی تفصیل مقدمہ بذا کے حصد دوم میں حضرت شاہ صاحب کے حالات میں چیش ہوگی ، ان شاء اللہ۔

## حفرت شاه صاحب كادرس عديث

یہاں صرف اتنی ہات کہنی ہے کہ حضرت شاہ صاحب کا درس صدیف قدیم محدثین کے طرز سے ملتا جلتا تھاان کی نظر زیانہ دسالت، صحابہ وتا بعین سے گذر کرائم، جمہتدین وا کا برمحدثین سے ہوتی ہوئی اپنے زمانہ تک کے تمام اکا برخققین کے فیصلوں پر ہوتی تھی جس کا سمج اندازہ آپ کی تابعین سے گذر کرائم، جمہتدین وا کا برمحدثین سے ہوئی اپنے زمانہ تک کے تمام اکا برخققین کے فیصلوں پر ہوتی تھی جس کا سمجھی اندازہ آپ کی مطبوعہ تقاریر درس ترفی و بخاری آپ کی تعلق میں بسط الیدین، کشف الستر وغیرہ سے ہوسکتا ہے، افسوس ہے کہ آپ کی مطبوعہ تقاریر درس ترفی و بخاری آپ کی تحقیقات عالیہ کے بہت ہی ناتھ فقوش ہیں جن میں جامعین کے اخذ وضبط واداء کے بھی نقائص واغلاط ہیں اور مطبعی تصحیفات واخطاء بھی۔

حضرت شاہ صاحب کا حافظ بنظیراور مطالعہ بہت وسیج تھا، متقدین و متاخرین کی تمام تصانیف تلمی و مطبوعہ بنظر غور مطالعہ فرماتے سے مقعد کے اللہ متعدد بار فرمایا تھا اور اس کی ایک ایک جزئی آپ کے حافظ و نظر میں تھی ، حافظ ابن مجر نے جن چیزوں کا ذکر مقابل کی نظر سے بچانے کیلئے یاکسی دوسری مصلحت سے غیر کل میں کیا ہے ان پر بھی حضرت شاہ کی نظر حاوی تھی اور اس سے جوابد ہی میں استفادہ فرماتے تھے ، حضرت شاہ صاحب کے حالات کسی قدر تفصیل سے حصد و میں ذکر بول محمان شاء اللہ۔

راقم الحروف کےاستفادات

راقم الحروف نے برنانہ قیام مجلس علمی ڈابھیل دوسال درس بخاری شریف میں حاضرہ کر حضرت کی تقریر درس قامبند کی تھی، اس کے علاوہ علامہ نیموئی کی'' آٹا رائسن'' دوجلد پر حضرت نے جو بے نظیر حدیثی تحقیقات خودا بے قلم مبارک ہے تھی تھیں اس کے بھی پکھے نسخے فوٹو کے ذریعہ بلس علمی کرا پی نے محفوظ کر دیے ہیں، جس کا ایک نسخہ سر پرست مجلس فہ کورمحر م ومخلص مولا نا محرمیاں صاحب سورتی دام فیضہم نے احتر کوم حمت فرمایا، ان سب کو پیش نظرر کھ کرا در لتے الباری، عمرة القاری، لامع الدراری، امانی الاحبار، الکوکب الدری، اعلاء السنن وغیرہ کو سامنے رکھ کرا کے جموعہ افادات اردوزبان میں مرتب کرنے کا خیال ہوا اور بالا تساط شائع کرنیکی تا بل عمل تجویز بھی سامنے آئی اس لئے خدا کے مجروسہ یرکام کی ابتداء کردگ گی۔ و ہو المعسر و المعتمم و المعوفی للصواب و المسداد۔

مقدمه كي ضرورت

شرح بخاری مذکور ہے قبل میہ بھی مناسب معلوم ہوا کہ حدیث کی ضرورت و تاریخ مختفر لکھ کرمحدثین کا تذکر ہ بھی ہوجائے جس ہے ہر دور کے اکا برمحدثین کا ضروری تعارف ہو۔

حضرت شاہ صاحب کی عادت مبارکتی کے دہ اثناء درس میں جابجاا کا برائمہ ومحد ثین وفقہا کا تعادف کراتے تھاس لئے موزوں ہوا کہ ابتداء ہی میں ان سب حضرات کا یکجائی تعادف ہو، آگر چیا ثناء شرح میں بھی رجال پر کلام حسب ضرورت ہوتا رہے ، دوسری ضرورت یہ بھی ہوئی کے دوسری صدی کے بعد کے اکثر محد ثین نے محدثین احناف کے ذکراذکا رکونظر انداز کیا اور کچھ حضرات نے ان کی برائیاں بے سندیا جموئی اسنادے بیان کیس۔

#### ائمها حناف سي تعصب

قنا ہر ہے کہ یہ بات نہ تاریخی اعتبار ہے محودتھی نہ صدیثی تعلق کے تحت گوارااور سب سے بردادینی علمی نقصان اس کا پی تھا کہ حدیث کی بردونق بھری مجلس سے ایک الی عظیم موقر جماعت کو باہر کردیا گیا جن کی حدیثی گرانقذر خدمات کسی طرح بھی نظرا نداز کئے جائی کی شخص نقس، جیسا کہ آگے آگا ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بعض مقلین اکا برصحا ہو کہ بھی ان کے قباد کی واحکام نعہیہ کی کثر ت کے باعث مکر میں محابہ میں شامل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے فبادی وسائل فعہیہ بھی احادیث و آثار موقوفہ کے تھم میں ہیں تو امام اعظم آپ کے اصحاب اور سینئل وں تلا فدی محدثین جنہوں نے امام صاحب کی سر پرسی میں ساڑھے بارہ لا گفتہی مسائل کی تدوین کتاب اللہ ،احادیث رسول اللہ علیہ آ تار صحاب وفباری تا بعین کی روشنی میں کی ، پھر ان میں بہت بڑی تعداد ان حضرات کی ہے جوار باب صحاح کے شیورخ اور شیوخ اور شیوخ اور شیوخ اور شیوخ بیں ،ان سب کو تھن حدد وعصبیت کی وجہ ہے نظر انداز کر دینا کی طرح بھی موزوں نہ تھا۔

اس شرح کی تالیف کے وقت ہماری قطعی رائے ہے کہ تمام محدثین اولین وآخرین کوایک نظر سے دیکھنا چاہئے اوراس میں پھی بھی فرق کرنا حدیث کے مقدس علم مرظلم کرتا ہے۔

#### معتدل شاهراه

تغییر کتاب الله کی طرح شرح معانی حدیث میں جزوی اختلافات ہوئے ہیں ، ہو کتے ہیں کیکن اس اجارہ داری کے زعم باطل کو کسی طرح گوارانہیں کیا جاسکتا کہ ایک نقط نظر تو سراسر حدیث رسول اللہ علی کے مطابق ہے اور فلال دوسر اطریق سراسر خلاف ہے، پھراس غلط طرز فکر میں جو پھر تھی تیات ہوئیں وہ اور بھی زیادہ قابل اعتراض ہیں، پورامقدمہ تذکرہ محدثین ہر دوحصہ پڑھ کر آپ اندازہ کریں گے کہ ہم نے افراط وقفریط سے ہٹ کرایک معتدل شاہ راہ سامنے کرنے کی سعی کی ہے۔

## منتجح تنقيداورحافظا بن الي شيبهً

صیح تقید کوئی بری چیز نہیں بلکہ ایک مفید علمی مقبول طریقہ ہے گراس کو تعصب، تنگ نظری اور غلظ کلام سے خالی ہونا چاہئے ، حافظ ابو بکر بن ابی شیبہ (م ۲۳۵ھ) نے بہترین حدیثی تالیف' مصنف ابن ابی شیب' آٹی خوشخیم جلدوں میں ابواب فقہید پر مرتب کی جس کا مفصل ذکر ای حصہ مقدمہ میں آپ پڑھیں گے ، آپ نے ایک فصل میں امام اعظم کے 100 مسائل پر تقید کی اس میں آپ نے امام صاحب کے خلاف جواحادیث و آٹار نقل کے بیں ، ان کی اساد میں انقطاع بھی ہے اور ضعیف و مسئلم فیدر جال بھی ہیں ، گر ان کا مقصد صرف یے تھا کہ جتنا کے بھی خلاف میں کہا گیایا کہا جا سکتا ہے سب نوشل کردیں ای انہوں نے کتاب مذکور کے دوسرے ابواب میں بہ کشرت امام صاحب کی تائید میں ایسی احادیث و آٹار نقل فرمائے جو مذکورہ بالواحادث و آٹار سے زیادہ قوی اور بہتر پوزیش میں ہیں ، اس سے ان کی نیک نیش اور پر خلوص تقید کارنگ نمایاں ہے۔

ا ما م بخاری : مشہوراختلانی مسائل پر بھی انہوں نے کوئی تقیداما مصاحب کے خلاف نہیں کی جس نے ظاہر ہے کہ ان کا مقصد جارحانہ تقید متعصّبانہ نوک جھونک نہ تھی مگران کے تاانہ ہ میں سے امام بخاری آئے تو ان کا تقیدی رنگ دوسرا ہوا بقول حضرت شاہ صاحب بخاری شریف میں تو کچھ رعایت و مسامحت کا معاملہ بھی ہے، اگر چہ ند بہ خفی کی پوری واقفیت نہ ہونے کیوجہ سے غلا انتساب اور بے ضرورت تشدد کا وجود ہے، مگر دوسرے رسائل میں تو امام صاحب وغیرہ کے بارے میں شخت کا ٹی تک پہنچ گئے ہیں۔ امام صاحب اور آپ کے اصحاب کو اہل علم کا درجہ دینے کو بھی تیاز نہیں ، حالا تکہ امام صاحب کے تلانہ وابن مبارک وغیرہ کی انتہائی تعریف کی ہے۔

علامہ ابن میں تیں بیات : اختلاف صرف افضلیت کا تھا جیسا کہ علامہ ابن تیمیٹری تصریحات بھی ہم نے اس مقدمہ کے ص۱۱،۱۱۱، ۱۱۲ پرنقل کی ہیں اس کی مزیر تفصیل ایام بخاری کی تالیفات پر تبصرہ کے شمن میں آئے گی،ان شاءاللہ۔

ا ما م تر مذک والوداؤ رود کھر بھر بھر مگل ہوا، اما م تر مذی آئے توانہوں نے اہل کو فیکو نہ صرف اہل علم کے لقب سے نوازا، بلکه ان کو معانی حدیث کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا طبقہ قر اردیا، امام صاحب کا قول بھی جرح وتعدیل میں نقل کیا اور اپنے استاذ حدیث امام بخاری کا فقہی مذہب بھی فقل نہیں کیا، جس سے طاہر ہے کہ وہ اپنے شیخ کواس ورجہ سے نازل بچھتے سے کہ ان کا فدہب نقل ہو، امام ابوداؤ دنے امام اعظم کو' امام' کے لقب سے یا دکیا ہے۔

کا فظ اُبن ججرِ : بقول حفرت شاہ صاحبٌ حافظ ابن ججرؒ ہے رجال حفیہ کوسب ہے زیادہ نقصان پہنچااس جملہ کی شرح بھی آپ کواس مقدمہ میں ملے گی ،ہم نے محدثین احناف کی طرف بھی زیادہ توجہ کی ہے تا کہ ان کے سیح حالات روشیٰ میں آجا کیں ،حصہ اول میں اہام مخاریؒ ہے شروع ہوکر ، ورحاضر تک تقریباً دوسومحدثین کے حالات آ کیں گے ،ان شاء اللہ۔ محدثین کے حالات آ کیں گے ،ان شاء اللہ۔ محدثین احناف نے ترکوں میں یہ بات اکثر نظر آئے گی کہ ان کے طرز فکر میں احادیث کے ساتھ آ فار صحابہ، فقادی تا بھین اور اتوال اکا برامت کا پورالحاظ تھاتھ صب و تنگ نظری بھی ان میں نہیں تھی ،حدیث کے ساتھ فقہ کو بھی لازم رکھتے تھے ،وغیرہ۔ فقادی تا دی تھی و غیرہ۔

#### حضرت شاه صاحب

حضرت شاه صاحب بھی ان اوصاف کے ساتھ متصف تھے اور آپ کا درس متقد مین محد مثین احناف کے درس کانمونہ تھا۔

## حضرت شاه صاحب کے تلامذہ

ای طرز وطریق کوخدا کاشکر ہے کہ آپ کے خصوصی تلاندہ حدیث نے بھی اپنایا جواس وقت ہندوستان و پاکستان وغیرہ کے بڑے بڑے علمی مراکز میں ورس حدیث محققانہ ومحد ثانہ طرز ہے رہے ہیں،ان حضرات کا ذکر خیر حصہ دوم میں ضمن حالات حضرت شاہ صاحب قدس سرد آئے گا،ان شاءاللہ تعالیٰ۔

حضرت نشخ الحديث سهار نپوري دام ظلهم

اس موقعہ پرش الحدیث مولا نامحمہ زکریاصا حب (صدرالمدرسین مظاہرالعلوم سہار نپور ، وامظلّٰہم العالی) کا ذکر بھی ضروری ہے جن کی حدیثی تالیفات قیمہ سے احقر نے اس مقدمہ بیس بھی استفادہ کیا اورا ٹوارلباری بیس بھی استفادہ کیا جائے گا ، تا کہ اردو جانے والے باذوق ناظرین بھی آپ کی گرانقذ علمی وحدیثی کوششول کے نتائج سے بہرہ یاب ہول ۔

آپ نے نہصرف حضرت گنگوہی قدس سرہ کے علمی حدیثی مآثر کو بہترین طرز سے تالیف وترتیب دے کر محفوظ فرمادیا بلکہ اپے علمی تجمر، وسعت مطالعہ اور کثرت مراجعت کتب سے محدثانہ محققانہ طرز تحریر کے بیشار کمالات طاہر کئے ہیں جو اس سے دور کے ''علمی مختنمات'' ہیں۔ نفعنا الله بعلومه المسمتعة، آمین.

ا مام اعظمیم: مقدمه کاس مصاول بین ام ام عظم کے حالات ومنا قب ہم نے زیادہ تعصیل سے لئے ہیں، اس لئے تدوین حدیث وفقد کے ابتدائی دور بین جوگراں قدر خدمات آپ نے کی ہیں وہ بنیادی واصولی حیثیت کھتی ہیں اس لئے، انحمد متبوعین امام مالک، امام شافعی وامام احمد اور دوسرے اکا بر امت سب ہی نے آپ کے عظیم احسنات کا اعتراف کیا ہے اور آپ کی جلالت قدر وعظمت شان کے سامنے سب ہی کی گروئیں جھکی ہوتی ہیں۔

محدث شہیر تماد نے محدث کیرتا بھی ایوب ختیانی نے قل کیا کہ آپ کے سامنے جب کوئی مخص امام صاحب کا ذکر کسی برائی ہے کرتا تو فرماتے تھے ''لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فورکو پھوکوں سے بچھادیں گھر اللہ اس سے انکار کرتا ہے، ہم نے ان لوگوں کے فرہب کودیکھا ہے جنہوں نے امام ابو حنیفہ پر تنقید کی ہے کہ وہ فد جب دنیا سے ناپید ہو گئے ہیں اور امام صاحب کا فد جب ترقی پر ہے اور قیامت تک باتی رہے گا۔ (عور الجواہر الدید)

یہ محدث تابعی تھے اور ارباب صحاح ستہ کے شیوخ ہیں ، انہوں نے حضرت امام حسن مجود یکھا ہے اور وہ ان کے حق میں فرمایا کرتے تھے

بدونوں بھی امام عظم کی برائیوں میں پیش پیش بتے، ہرانسان خطا دنسیان ہے مرکب ہے، بڑے بڑے براے طیل القدرانسانوں نے مطلی ہوتی ہے،اللہ تعالیٰ ان سب کی اغز شوں سے درگذر کرے اوران کوابن کے بایال نغتوں ورصوں سے نوازے، آمین۔ کرایوب اہل بھرہ کے نوجوانوں کے سردار ہیں، امام شعبہ نے آپ کوسیدالفقہاء کالقب دیا، سب محدثین و تاقدین فی رجال نے آپ کو ثقة، ثبت فی الحدیث، جامع العلوم، کثیر انعلم، جمت الله علی الارض کہا، امام مالک نے آپ کو عالمین، عاملین، خاشعین، عمبادو خیار سے ہتلایا، ابوحائم نے کہا کہ دہ توالیے سلم ثقتہ ہیں کہان جیسوں کے بارے میں سوال بھی فضول ہے، آپ کی پیدائش ۱۲ میں ادروفات اسلامی میں ہوئی۔

غرض امام صاحب کافضل دتفوق طاہر و باہر ہے اور اکابر امت کے اقوال آپ کے مناقب وفضائل میں اس قدر ہیں کہ ہم از کم مجھ جیسے بنا بلی تو ان کواس تطویل کے باوجود بھی جمع کرنے سے قاصر رہا، جننا مطالعہ کرتا گیا ایک سے ایک شہادت بڑھ جڑھ کر ہی گئی ، کاش امام صاحب کے مناقب پرکوئی جامع کتاب اردو میں تالیف ہوکرشائع ہوجاتی ، پعض اہل علم احباب نے اس کا ارادہ بھی کیا ہے اور راقم الحروف نے اپنے پاس سے اس کا موادا ور کتا ہیں بھی این کودے دی ہیں، خدا کر ہے جلدا یک کامل قمل سرۃ اللا مام فورنظر بے۔ و ما ذلک علیٰ اللہ بعزیز۔

ا مام اعظم کے کسی قدر تفصیلی تذکرہ کی طرح ہم نے امام ابو پوسف اور امام تحد کے تذکروں میں بھی زیادہ جگد لی ہے جن کی اہمیت مطالعہ کے بعد محسوس ہوگی، نیز امام اعظم کے دوسرے شرکاء تدوین فقہ کے صالات بھی کسی قدر کمل کرنے کی سعی کی ہے۔

ای طرح حصد دوم میں امام بخاری کا تذکرہ بھی تفصیلی ہے، پھر دوسرے ارباب صحاح ادر صاحب مشکلو ۃ ، امام طحاوی ، حافظ ابن حجر، حافظ بینی دغیرہ کے تذکرے بھی حسب ضرورت مفصل ہوں ہے۔

## ائمّهاحناف اورمخاكفين

حضرت الاستاذ المعظم شاہ صاحب قدس سرہ اس امرے بہت دلکیر تھے کہ ائمہ حنفیہ اورمحدثین احناف کوگرانے کی سعی ہرز مانہ میں ک گئی اور نہ ہب حنفی کے خلاف ناروا حیلے مسلسل ہوتے رہے۔

اس سلسلہ میں درس بخاری کے وقت اکثر حافظ ابن جمر کے تعصب و بے انسانی کا شکوہ فرمایا کرتے تھے امام بخاری کے بارے میں مختاط متھے لیکن آخری سالوں کے درس میں امام بخاری کی زیاد تیوں پر بھی تنقید فرمائی اور فرمایا کہ اب ضعف کا وقت ہے صبر کم ہو کمیا اور ادب کا دامن چھوٹ کیا، مجھے کہنا پڑا کہ ام بخاری نے اکا برحنفیہ کے ساتھ انسان ٹیس کیا اور ان کی جرح غیر معتبر ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ امام بخاری کو دامن چھوٹ کی بوری واقفیت نتھی جس کی وجہ سے باب الحیل وغیرہ میں آئمہ فٹی کی طرف مسائل کا انتساب غلط کیا ہے۔

یہی فرماتے متے کہ امام ترفدی میں تعصب کم ہا درانہوں نے جوبیان فرمب کے دنت امام صاحب کا نام نہیں لیادہ تعصب یا امام صاحب سے کسی کشیدگی کے باعث نہیں ہے (جیسا کہ شخ عبدالحق محدث وہلوگ وغیرہ نے سمجھا ہے) بلکداس لیے ہے کہ امام ترفدی کو امام صاحب کا فد ہب صحیح سند سے نہیں پہنچا۔ دوسرے انکدے فداہب ان کوسندوں سے ل گئے تھے جن کواپنی کتاب العلل میں ذکر بھی کیا ہے۔

## حضرت شاه صاحبٌ اور دفاع عن الحنفيه

حضرت شاہ صاحبؒ کے دری خصوصیات میں سے یہ بات بہت نمایاں تھی کہ وہ نہ صرف ندہب حقٰی کی طرف ہے بہترین دفاع کرتے تھے بلکہ تا ئید نہ ہب حقٰی کی طرف ہے بہترین دفاع کرتے تھے بلکہ تا ئید نہ ہب حقٰی کے کہ میں اور نے سے بلکہ تا ئید نہ ہب حقٰی کی بنیادوں کو اس قدر مضوط و متحکم کردیا ہے کہ مخالفات و معاندا نہ ریشہ دوانیاں بیکار ہوگئ ہیں۔ میرے نزویک ایک دو مسکوں کے سوافتہ حقٰی کے بنیام مسائل کے دلائل و مجھ دوسرے ندا ہب سے زیادہ تو ی ہیں۔

## امام صاحب من كتاب الآثار اورمسانيد

حضرت شاه ولی الله صاحب فی موطا امام ما لک کومرتبه کے اعتبار سے صحاح میں سے اول قرار دیاہے اوران کی اصل کہاہے جب کہ

موطاامام ما لک امام اعظم کی وفات کے بعد مدون ہوا ہے اور اس سے پہلے امام صاحب کی کتاب الآ ثار امام ابو یوسف، امام محمد ، امام حسن بن زیاد اور امام الموقع میں ای طرح امام ابو یوسف، امام محمد ، امام حسن بن زیاد اور امام ہماد بن الامام الاعظم نیاد اور امام الموقع کے اور امام الموقع کی اور ابنا ہم الاعظم سے جیں اور بظاہران نے امام صاحب سے مسانید کو بھی روایت کیا اور بیسب بلاواسط امام صاحب کے تلافہ و بلکہ آپ کے اخص اصحاب میں سے جیں اور بظاہران سب کی کتب آ ٹارومسانید امام صاحب کی زندگی جی تیارہ وگئی تھیں اور ان بی کتابوں اور دوسری کتب مدونہ تھی ہوا ہے کہ امام صاحب سے حدیث بیس تلمذاور روایت بھی کہ امام مالک آمام صاحب سے حدیث بیس تلمذاور روایت بھی ٹابت شدہ ہے۔ ( ملاحظہ ہوا تو م المسالک للکوٹری گئی)

ریبھی پیچے طور نے قتل ہے کہ امام مالک نے ۲۰ ہزار مسائل امام اعظم سے مدونہ حاصل کئے ملے آئن سب امور پر نظر کی جائے تو موطا امام مالک کی اصل امام صاحب کی کتب آٹاراور مسانید کوقر اردیتا جا ہیئے۔

#### مسانيدامام كى عظمت

آ محمقدمہ بی میں بیام بھی ذکر ہوگا کہ امام صاحب کی مسانیڈ بڑے بڑے محدثین بڑی عظمت ووقعت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھتے تصاور امام شعرائی نے بڑے فخر ومسرت کے ساتھ بیان کیا کہ میں امام اعظم کے چند مسانید کی زیارت سے مشرف ہوا جن پر بہت سے حفاظ حدیث کے تصدیقی دستخط تھے اور ان کی اساد بہت تو کی ہیں ،ان کے رجال سب ثقہ ہیں کو کی شخص بھی ان میں سے تہم بالکذب نہیں ہوا اور وہ اسا در سول اکرم علیات ہے بہت قریب ہیں۔ وغیرہ ہ

امام صاحب سے وجہ حسد

در حقیقت امام صاحب اور آپ کے اصحاب و تلا مُدہ کے بیر اُنتیازات و تفوقات ہی ان سے حسد کا بڑا باعث بن گئے اور حاسدین و معاندین کی نظر میں ایک یہی سلوک ان سب حضرات کے حق میں موزوں ومزین ہو گیا کہ ان کی وقعت وشان کو پوری کوشش ہے گرادیا جائے اور پھر جو پھے نارواسلوک بعد کے بعض کوتاہ اندیش اوگوں کی طرف ہے ان کے ساتھ کئے گئے ان کا ذکر جا بجا'' تذکرہ محدثین' حصداول و دوم میں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

امام صاحب اور آپ کے جلیل القدر اصحاب و تلاندہ کے بارے بین آیک بہت ہی سخت مخالفانہ پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ وہ اصحاب الرائے ہیں اور اس کا مطلب یہ باور کرایا گیا کہ انہوں نے احادیث و آثار کے مقابلہ بین قیاس ورائے کا استعمال کیا ہے حالانکہ یہ بھی ایک حربہ تھا جس کا مقصد اس مقدس جماعت خادم حدیث وسنت کے خلاف نفرت وعداوت پیدا کرنی تھی ۔اس زہر کا تریاق بھی '' تذکرہ محدثین'' میں جا بجا کے گااور واقعات وحالات سے اسکی غلطی نمایاں کی جائے گی۔

#### محدث خوارزي كاجواب

محدث خوارزیؒ نے مقدمتہ جامع المسانید میں بھی خطیب کاردکرتے ہوئے مختر علی پیراپیمیں چندا چھے جوابات پیش کے ہیں۔مثلاً۔ فرمایا کہ حدیث کے مقابلہ میں عمل بالرائی کا طعن امام صاحب کووہی شخص دے سکتا ہے جوفقہ سے نابلد ہو،اورجس کوفقہ سے پچھے بھی

کے امام شعرانی کا ہر جملہ قابل توجہ بےخصوصاً امام صاحبؓ کے مسانید کا حفاظ حدیث کی تو جہات کا مرکز بننا اوران پران کے توشیقی و شخطوں کا ہونا، ان جملوں کی تا کید مادھین امام اعظمؓ کے ان بیانات ہے بھی ہوگی جواس مقدمہ کے صسالا ہے میں اورص سے تا کا مرکز بین اورص سے تا کا مرکز ہیں اورص سے تا کید مادھیں کے تفوق حدیث پر جوا کا ہر کا محدثین کے اقوال نقل ہوئے ہیں وہ بھی پیش نظرر کے جا کیں۔ واللہ اعلم و علمه اتبم واحکم

مناسبت ہوگی اور ساتھ ہی انصاف کرتا چاہے گا تو اس کواس امر کے اعتراف ہے ہرگز چار ہنیں کہ امام صاحبؒ سب سے زیادہ احادیث کے عالم اوران کا اتباع کرنے والے تھے اوران لوگوں کے زعم باطل پر چندولائل حسب ذیل ہیں۔

ا۔اہام صاحبؒ احادیث مرسلہ کو ججت قرار دیتے ہیں اور ان کو قیاس پر مقدم کرتے ہیں جب کہ امام شافعیؓ کاعمل اس کے برعکس ہے۔(پھر بھی بدنام منسنہ کو کیا جاتا ہے)

٢- قياس كى جارتهمين بين \_قياس مؤثر، قياس مناسب، قياس شبه، قياس طرد \_

امام اعظمُ اورآپ کے اصحاب نے قیاس شبہ ومناسبت دونوں کو باطل قرار دیا۔ قیاس طرد میں امام صاحب اورآپ کے بعض اصحاب کا اختلاف ہے کہ بعض اصحاب کا اختلاف ہے کہ بعض اصحاب نے اس کو بھی رد کر دیا ہے۔ اب صرف ایک قیم قیاس موکڑ کی رہی جس کوسب نے ججت کہا۔ حالانکہ امام شافعنی کا قول سے ہے کہ قیاس کی چاروں اقسام ندکورہ جحت ہیں ادر قیاس شبہ کا استعمال تو وہ بکثر ت کرتے ہیں (پھر بھی بدنام ومعطون حنفیہ ہیں)۔ سامام عظم ما حادیث ضعیف حدیث کی وجہ سے تاقی وضوء کہا سے بام عظم ما حادیث کی وجہ سے تاقیق وضوء کہا

حالانکہ خلاف قیاس ہادراہام شافعی اس کے برعکس قیاس پڑمل کرتے ہیں (پھر بھی خطیب وغیرہ نے استعال قیاس کا طعنہ امام صاحب وغیرہ کودیا)۔

'' بہت سے مسائل میں مخالفین نے یہ وعویٰ کیا ہے کہ امام صاحبؒ نے قیاس کی وجہ سے احادیث کو ترک کردیا۔ حالا تکہ یہ بھی ایک مغالطہ ہے کیونکہ وہاں امام صاحبؒ نے قیاس کی وجہ سے مرجوح احادیث پڑمل ترک کیا ہے اس کی بہت میں مثالطہ ہے کیونکہ وہاں امام صاحبؒ نے قیاس کی وجہ سے مرجوح احادیث پڑمل ترک کیا ہے اس کی بہت میں مثالطہ ہیں۔

پھر آخر میں لکھا کہ امام صاحب اور آپ کے اصحاب پر''حدیث کو ترک کر کے عمل بالقیاس والرائے کا الزام''سراسر بہتان وافتر اء ہے۔ یہ حضرات اس الزام سے قطعاً بری جیں اور یہ حضرات قیاس پڑھل صرف اس وقت کرتے ہیں جب کی مسئلہ میں فیصلہ کے لیے حدیث رسول اکرم علی بالکل موجود نہ ہو۔ (جامع المسانیدس ا/ ۵۳ ماس ۵۳)

امام اعظم اورتدوین قانون اسلامی کابنظیر کارنامه

افسوں ہے کہ امام اعظم اور آپ کے مہمشر کاء تدوین فقہ اکا ہرمحدثین نے جوفقہ اسلامی کی تدوین کا بینظیر تاریخی کارنامہ سرانجام دیا تھااس کو بے وقعت بنانے کے لیے غلط کوششیں کی گئیں اور اس کی وجہ سے دور خیر القرون کی حدیث وفقہ کی ایک بے مثال عظیم الشان خدمت اپنے سیح تعارف سے محروم ہوگئی جس کی کچھ تلافی ہم نے اس مقدمہ میں کی ہے۔

امام بخارى كاشكوه اورجواب شكوه

ام بخاری نے اپنے رسائل میں شکوہ کیا ہے کہ اس زمانہ کے لوگ بعد کے لوگوں کی تقلید کرنے گے حالاتکہ پہلے زمانہ میں لوگ الاول کا اتباع کرتے تھے جس کا اشارہ بظاہراما مصاحب اور آپ کے اصحاب کی طرف ہے لیکن انصاف کیا جائے کہ اما مصاحب ہے پہلے کا دورصحابۂ کرام کا تھا جو سب بی بقری کے حدیث نبوی علی صاحبہا الف الف تحیات و تسلیمات عدول اور متبوع تھے لیکن ان کے زمانہ میں کسی فقہ اسلامی کی تدوین نہ ہوگی تدوین حدیث کے ساتھ بی امام اعظم نے پینکڑول میں اسلامی کی تدوین نہ ہوگی تدوین حدیث کے ساتھ بی امام اعظم نے پینکڑول ہزاروں ائمہ حدیث کی موجود گی جس اپنے تلافہ واصحاب مجہدیں و کبار محد شین کی مدد سے فقہ اسلامی کو مدون کیا جس پراسی وقت سے سار کی اسلامی دنیا نے عمل بھی شروع کر دیا اور عباسی خلفاء نے باوجود ذاتی مخالفت امام اعظم وغیرہ کے بھی اسی کو اسلامی قانون کی پوزیشن دی اور اگر کہ بھی کو کئی آ واز خلاف میں اٹھی تو اس کا دفاع بھی خود ہی کیا۔

ان دا قعات کی تفصیل اوراس دفت کی اسلامی دنیا کتنی وسیع تھی بیسب امور بھی مقدمہ میں آئیں گے۔ یہاں صرف اتناع ض کرنا ہے کہ امام صاحب کی حیثیت دورتا بعین میں سرتاج فقہا ومحدثین کی تھی چمراس پران کا تد دین فقہ کا کارنا مے تظیم سونے پرسہا کہ ہو گیا۔ ا بسے حالات میں اگرآپ کی تقلید واتباع لوگوں نے کی تو کیابرا کیا ۔مقلد ہونے کے لیے جس جامعیت کاملہ کی ضرورت تقی وہ مخصیت سب سے پہلے آپ بی کی سامنے آئی اس لیےاول سے اول بھی آپ ہوئے، آپ کے بعد آپ کے اصحاب وخصوصی تلائدہ ووسرے درجه مين قابل اتباع سيع، تيسر ، درجه مين آب كتلانده امام شافعي ، امام احد ، امام بخاري ، مسلم ، ترندي وغيره مو ي-

اس لیے اگر لوگوں نے امام صاحب وغیرہ کوالاول فالاول مجھ کر تقلید کی اور بعد کے حضرات کی نہ کی توامام بخاری ہی کے اصول ہے معیح کام کیاامام صاحب ہے پہلے محابہ کرام اور رسول اکرم سرور کا نئات عظی تھے جن کا اتباع امام صاحب ور آپ کے اصحاب نے جزئی جزئی میں پوری طرح کیا ہے اس لئے امام صاحب کا اتباع بعیدان کا اتباع ہے۔ بیطعن کسی طرح بھی درست نہیں کہ آ ب کا اتباع کرنے والول نے آپ کے پیشروؤں کوچھوڑ دیا۔ مذکر ہ محد تین کا مقصد

غرض اس مقدمانوارالباری موسومة" تذكره محدثين مي جهال بيقصود بك كبار محدثين كي حالات سدوشناس كراياجائ وبال بيهى خیال ہے کہ بہت ی غلط جہیال بھی رفع بھی کردی جا کیں جوحدیث، فقداورخصوصیت سے فقد غنی وغیرہ سے تعلق پیدا کردی گئی ہیں۔واللہ المستعان۔ اس المسلمة من راقم المحروف ونهايت افسوس ب كبعض اسية اكابر كي كيهمة البنديده واقعات وحالات بعي لكصفير يرب جن كي كسي مسلك تلتجي إ دوسرے اکابرے دفاع کے لئے ضرورت پیش آئی، اگرچہ اس میں بھی اپنے اکابری کا اتباع کیا کیا ہے اور المدوش علی قدر مراتب سب بی کے ملی وعلی كارنامون كازياده تزياده قدرومنوات ول يس م مرخطا وخرش عون ياك بالا من عصمه الله ويغفر الله لى وسائر المؤمنين جن كتابول سے تذكره محدثين من مددلي كئي ہان ميں سے كھا ہم كتابيل حسب ذيل ہيں۔

س- جامع مسانيدالا مام اعظم النو ارزيّ ۲-ایعِناً،علامه کروریٌ ٢-تقريب العهذيب الينأ ۵-تهذیب التبذیب بلحا فظاین حجرٌ ٩-مقدمد فتح ألمهم ، من العثما في ٨-مقدم فتخ الباري، اليناً ١٢-مقدمها بن ماجر، اا-مقدمهاوجزالسالك علامدعبوالرشيدنعماني فمينسبم للشيخ المحدث السهار فيورى محينهم 10- تبيض الصحيفيه للسيوطي ١٢- تذكرة الحفاظ ، للذمي ١٨- صدائق الحنفيه للعلام فقير محرصا حب بهليٌّ الما-بستان أنحد ثين حفرت ثادعبدالعزيز صاحبً ٢٠- بلوغ الا ماني بلعلا مهكوثريٌ ٢١-حسن التقاضي بللعلا مهكوثري ٣٧- الحاوي بلعلامه كوثريٌ ٢٣- لغت النظر بلعل مدكوثريّ ٢٧- ابوطنيفه ابوز مرومصري ٢٤- الانقاء، علامه ابن عبدالبر مأكنً ٣٠- طبقات الشافعيد الكبري السبكي ١٨- جامع بيان العلم وفضل منا مسابن عبدالبر ماكلً ٢٩ - فوائد بهيه ، حضرت مولا ناعبرلجي لكھنويٌ ٣٢ – نزبية الخواطر ، مولا ناعبدالحي الحسنيُّ \_

ا-منا قب الم اعظم ،علامه موفق ٧- الجوابر المصييه بلعلامة القرين 2- بتجيل المنفعة ، الينمأ لله المع الدراري، من الحدث السبار نيورى عميضهم ١٣-منا تب الائد ، للذابيّ ١٧-الخيرات الحسان اللعلا مدابن حجرمكي ١٩- تانيب الخطيب بلعلامه كوثر يُّ

٢٢- الامتاع بلعلام كوثري

٢٥- الكن الطريف بلعلام كوثر يُ

٣١- تاريخ ابن خلكان

## جو کتابیں شرح بخاری شریف کے وقت پیش نظر ہیں انہیں میں سے چندا ہم یہ ہیں

ا - عدة القارى شرح البخارى، للحافظ بدرالدين عنى (قاضى القعناة) ٢ - فقح البارى شرح البخارى، للحافظ ابن تجرعسقلاقى ٣ - تيسيرا القارى شرح البخارى، في السلام سبط الشيخ عبدالتي المحدث والوقى ١٥ - ارشاد السارى شرح البخارى، في السلام سبط الشيخ عبدالتي المحدث والوقى ١٥ - ارشاد السارى شرح البخارى، للقطال في ٢ - به العلوس شرح البخارى، للحافظ ابن ابى جمره ٥ - روح التوقي على مج البخارى، للشيط على بن سليمان الدخق المجمعة وقى ١٠ - شرح البخارى، للعادة على المحاسليم المحدث العلامة شير احير العثما في ١٠ - معقود المجوام المهديم المهديم المحمد وقال المحدث وقال المتعمد المحدث العلامة المحدوث المحدوث المحدوث المحدوث المحدوث العلامة المحروث المحدوث ال

# آخری گذارش اورشکریپه

امید ہے کہ' پیش لفظ' کے اشارات نہ کورہ ہے آنے والے مقدمہ' تذکر ہ محدثین کی نوعیت واہمیت واضح ہوگئی ہوگی ،مقدمہ کا دوسرا حصد شائع ہوکر جلد ہی شرح بخاری شریف کا پہلا پارہ پیش ہوگا جسکا محتر مناظرین کو برد ااشتیات ہے،مقدمند انو ارلباری کی تاخیرا شاعت ہے جس کا واحد سبب کا تب صاحب کے اعذار ہوئے ، راقم المحروف کوغیر معمولی ندامت وطال ہے۔

کین پول بھی کمی تخفیقی کام میں وقت صرف ہوتا ہے، دوسری رکاوٹیں بھی پیش آتی ہیں، اس لئے محترم ناظرین خصوصاً ان اکا برو احباب سے جنہوں نے اس کام میں میری ہمت افزائی کی ہے گذارش ہے کہ وہ میری طرف سے پوری طرح اطمینان کریں کہ میں اس ک "مجیل تک پوری کوشش وصرف ہمت سے دریغ نہ کروں گا اورا شاعت کا سلسلہ بھی ان شاء اللہ العزیز بہت جلد با قاعدہ ہوجائےگا۔ اس سلسلہ میں اسی تخلص احباب اور ہزرگوں سے خصوصی وعاؤں کا بھی تمنی ہوں اورا کی تو جہات خاصمہ کا بدل ممنون رہوں گا۔

والسلام على من التبع الهدئ\_

احترسیداحددضاعفاانشدعند دیوبند-۱۱۴یالحی<sup>د ۱</sup>۲۸<u>۱ می</u>تترین<u>ا ۱۹۷۱ه</u>



# احادیث رسول صلی الله علیه وسلم کی جمیت اور دوسرے تمہیدی مباحث

كتاب الله اوراحا ديث رسول صلى الله عليه وسلم

سب جانتے ہیں کر آن مجید حق تعالی کا ایک مضیط و جامع قانون ہدایت ہے جس کی تمام تصریحات واشارات واجب العمل ہیں، کیکن ظاہر ہے کہ دنیا کے باوشاہوں کا کلام بھی ہر شخص نہیں بجیرسکتا، اس کوزیادہ بچھنے والے مقر بین بارگاہ سلطانی ہوتے ہیں، پھر درجہ بدرجہ دوسرے طبقوں کے لوگ بچھتے ہیں، ای پر اس کلام مقدس و معظم کو قیاس کر لیجئے جو سارے جہانوں کے بادشاہوں کے شہنشاہ اعظم کا کلام بلاغت نظام ہے، اس لئے اس کا شخاطب اولیس اس ذات بابرکات ہے ہوا جواولین وآخرین کا سرداراور تمام علمی و مملی کمالات کا مظہراتم تھا جو سارے انہیاء سے پہلے نبی تھا اور سب کے مدارج واحکام کا خاتم و ناسخ بھی وہی ہوا، جود نیا والوں کی اصطلاح سے ''امی'' تھا مگر علام النیوب نے اپنی شان کر بھی ہے۔ اس کو وہ علوم عطافر مائے تھے جو اس سے پہلے کسی کو القانی ہیں کئے گئے اور جس پر اس کا فضل سب سے زیادہ تھا۔

یمی وہ علوم نبوت میں جن کی بناء پر قرآن مجید جیسی جامع کتاب اللہ کی تبلیغ وتفہیم کا فرض آپ کوسونیا گیااورار شاد ہواو انسز لمنا البک اللہ کو لتبین للناس ما نزل البھم (ترجمہ) آپ کی طرف خدا کے ذکر وتذکیر کی پیظیم الثان کتاب اس لئے بھیجی گئی ہے تاکہ آپ اوگوں کواس کے ارشادات اچھی طرح وضاحت کر سے مجھائیں۔

خیال سیجئے کہ ایک نبی امی کواپنی افضل ترین اورعظیم ترین جلیل القدر کتاب کی تعبین ووضاحت کی خدمت سپر دک گئی پھر بھی اگر کوئی کے کہ حضورا کرم عُلِظِیْ قرآن مجید کوامت تک پہنچانے کے لئے صرف واسطر پڑھن تھے ادراس کو بچھنے کے لئے حدیث کی ضرورت نہیں تو اس کوعقلی فساد کے سوااور کیا کہا جا سکتا ہے۔

پھرای پربس نہیں،ای قرآن مجید میں آپ کومعلم کتاب وحکمت بھی فرمایا گیا، کیامعلم کی حیثیت صرف قاری و قاصد کے درجہ میں ہوتی ہے؟ درحقیقت معلم کےلفظ ہے آپ کی خصوصی شان رسالت نمایاں ہے۔

معلی طور ہے آپی شان رفیع کوا تنااو نچا کیا گیا کہ آپ کے اسو ہو کہ خاک کا کا واطاعت خداوندی کا معیار بنایا تحلیل طیبات اور تحریم خبائث کی نسبت آپ کی طرف فر ماکر آپ کے خصوصی منصب رسالت اوراعلیٰ مقام نیابت وخلافت خداوندی کی طرف اشارہ ہوا۔ تمام اختلافات میں آپ ہی کو آخری تھم اور قاضی القضاۃ کا درجہ پوری وسعت قلب وانشراح صدر کے ساتھ تسلیم کرنا ہرامتی کا فرض قراردیا گیا۔

حق تعالیٰ نے اپنی ذات پرایمان لانے کے حکم کے ساتھ آپ پرایمان لانے کا حکم فرمایا اورا پی اطاعت کے ساتھ حضورا کرم کی اطاعت کا حکم فرمایا اورآپ کی اطاعت کواپنی اطاعت کے مرادف قرار دیا۔

## تدوین حدیث قرن اول میں؟

ندگورہ بالا بیان سے حدیث رسول اللہ کی جمیت اور اس کا تشریعی مرتبہ واضح ہوا، حضورا کرم علیاتھ کے زمانہ میں چونکہ قرآن مجید کی جمع و
کتابت کا اہتمام زیادہ ضرور کی تھا، اس لئے اس کو لکھا گیا اور ابتداء میں حدیث کی کتابت سے بھی روکا گیا، تا کہ قرآن وحدیث میں اختلاط نہ
ہوجائے، دوسرے اس لئے بھی اس کی ضرورت نہ تھی کہ صحابہ کے حافظے تو ی تھے، جواحادیث انہوں نے می تھیں ان کے سینوں میں محفوظ
تھیں، ان کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں تھا، اس لئے صرف لکھنے کی ممانعت کی تھی، زبانی طور سے ایک دوسرے کو حدیث روایت کرنے کی
ممانعت نہتی، چنانچے تھے مسلم میں ہے کہ سرورووعالم علیات نے ارشاوفر مایا''کہ بھے سے نی ہوئی چیزوں میں سے سواء قرآن کے بچھے مت کھو
اور جو بچھ کی نے لکھ لیا ہواس کو مٹاوے، البتہ مجھے سے حدیث کی روایت زبانی کر سکتے ہواس میں پچھے ترج نہیں اور جو شخص میر کی طرف جھوٹ
بناکر حدیث مندوب کرے گا وہ اپنا ٹھکا نہ جہم میں بنائے گا''۔

#### قرون ثلاثه

واضح ہو کہ قرون خلافہ ہے وہ قرون مراد ہوتے ہیں جن کی بابت سرور کا کنات علیہ الصلوت والتسلیمات نے سب زمانوں ہے بہتر و برتر ہونے کی شہادت دی ہے اور بیجی فرمایا کہ ان تین قرن کے بعد جھوٹ کی کثرت ہوگی، قرن اول سے مراد زمانہ بعث مبار کہ ہے البھے تک کا زمانہ ہے جوعبد رسالت وعبد صحابہ کہلاتا ہے، قرن دوم اللھے سے معاہد تک ہے جوعبد تابعین ہے، قرن سوم الحاجے سے ۲۲۰ھے تک ہے بعض حضرات مثلاً شے عبد الحق محدث وہلوگ وغیرہ نے قرن سوم کی مدت وہوت کی قرار دی ہے۔

#### اجازت كتابت مديث

اس کے بعد جب قرآن مجید کے جفاظ صحابہ میں کثرت ہے ہو گئے اور قرآن کے ساتھ غیر قرآن کے اختلاط کا اندیشہ باقی ندر ہا تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور ٹیائٹ کے زمانہ میں حدیث کوشتوں کا بھی وجود ملتا ہے۔
معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کے پاس ایک صحفہ تھا جس میں کچھا حادیث کھی ہوئی تھیں اور بخاری میں ہے کہ حضور تھائٹ نے ایک روز طویل خطبہ دیا جس میں حرم مکہ کا بھی بیان تھا، راوی حدیث ندکور ابو ہری ہے نہ بتلایا کہ ایک یمنی صحفور علیه السلام سے درخواست کی کہ یہ میرے لئے کہ صواد ہے کہ اس کے لئے ککھدو۔

ابو ہر برزہ ہی بخاری کتاب انعلم میں راوی ہیں کہ جھے ہے زیادہ کی کوصحابۂ میں سے احادیث یا د نہتھیں سواءعبداللہ بن عمر وُ کے کیونکہ وہ ککھتے تتھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔

ایک روایت علامه ابن عبرالبر نے بھی جامع بیان العلم میں حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم عظیم نے ارشاد

فر مایا ''علم کولکھ کر حفوظ کر و' اس کے علاوہ بھی بہت ک احادیث دارد ہیں، جوسنن دارمی اور جامع بیان العلم میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

#### نشرواشاعت حديث

اوپر کی نفریجات سےمعلوم ہوا کہ گو کتابت حدیث کا سلسلہ عہد رسالت میں شروع ضرور ہو گیا تھا تگرعام طور سے اس کا رواج نہیں ہوااور نہ تد وین حدیث اس دور میں ہو تکی بلکہ خلفائے راشدین کے عہد میں بھی نہیں ہوئی البتہ موافق فرمان رسالت تحدیث وروایت کے ذریعہ احادیث کی نشروا شاعت کا اہتمام برابرصحابہ میں رہا، کیونکہ حضور علی تھے ترویج سنت واشاعت کی ترغیب فرمایا کرتے تھے۔

ایک بار جب وفدعبدالقیس حاضر خدمت ہوا اور آپ نے ان کوچار باتوں کا تھم فر مایا اور چار باتوں ہے منع فر مایا تو سیکھی فرمایا کہ ان باتوں کو یا دکر لوا ور دوسرے وگوں کو بھی پہنچا دو۔ (بناری باب ادام الحمس حق الایمان )

ا یک مرتبه فر مایا'' خدااس بندے کوخوش عیش کرے جومیری ہات س کر یاد کر لے اور دوسروں تک پہنچائے کیونکہ بہت ی دین کی سمجھ کی با تمل کم سمجھ دالے کے پاس ہوتی ہیں وہ دوسرے زیادہ سمجھ دالے کے پاس پہنچ جا کیس تو اس کوزیادہ نفع ہوسکتا ہے(مفتلو ق کتاب ابعلم )

## صحابة ميس مكثرين ومقلين

صحابر ضوان الله علیم اجمعین میں کثرت ہے روایت مدیث کرنے والے بھی تضاور کم روایت کرنے والے بھی ، مگر کبار صحابی اکثریت ان ہی حضرات کی ہے جوروایت مدیث کی اہم ترین ذمدواریوں کے شدیدا حساس کی وجہسے اس سے احترا ذکرتے تھے۔

#### قلت روایت

د حفرت عثانؓ ) ہن سعداورا ہن عساکر نے عبدالرحن بن حاطب ہے روایت کی کہ حابیس سے حفرت عثان غیؓ ہے زیادہ بہتر طریقہ پر صدیث بیان کرنے والاکوئی ندتھااوروہ جب کوئی حدیث بیان کرتے تو پوری پوری نقل کیا کرتے تھے گروہ بہت کم روایت کرتے تھے، کیونکہ ڈرتے تھے۔

#### حضرت زبير بن العوام

بخاری میں ہے کہ حفرت زبیر بن العوام سے بوچھا گیا کہ آپ دوسروں کی طرح کثرت سے روایت حدیث کیوں نہیں کرتے؟ تو فر مایا کر 'میں حضورا کرم علی فلامت سے جدانہیں رہا ( بعنی اوروں سے زیادہ یاان کے برابرحدیث روایت کرسکتا ہوں، مگر میں نے حضور علیقہ سے حدیث من کذب علی متعمداً فلینہوا مقعدہ من النار سنی ہے' بعنی اس کی وجہ سے ڈرتا ہوں اور کم روایت کرتا ہوں۔

#### حفرت عمرً

آپ ہے لوگوں نے ورخواست کی کہ حدیث بیان سیجئے ،فر مایا اگر مجھ کو بیا ندیشہ نہ ہوتا کہ حدیث میں مجھ سے کی بیشی ہوجائے گی تو میں تم سے ضرور حدیث بیان کرتا۔ (طبقات ابن سعد)

## حضرت ابن مسعوًّا

ای طرح حفزت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ہے کہ وہ الفاظ کی کی بیشی کے ڈرسے روایت حدیث میں بڑے تھا طبقے اور بہت کم روایت کرتے تھے اور اپنے شاگر دوں کو بھی روایت حدیث میں بہت زیادہ احتیاط کی تاکید فر مایا کرتے تھے ابوعمر وشیبانی سے نقل ہے کہ میں ایک سال تک حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں حاضر رہا، دیکھا کہ شاذ و نادر بھی حضور اکرم عظیمی کی طرف نسبت کر کے حدیث بیان کرتے تنطقوان پرخوف و شیۃ کے باعث کم کی طاری ہوجاتی تھی اور فرماتے کہ ایسا ہی یا اس جیسا یا اس کے قریب حضور نے ارشاد فرمایا تھا،خوف کا سب میتھا کہ مباداحضور کی طرف کسی جھوٹ یا غلا بات کی نسبت ہوجائے اور و وجھوٹ پھیل جائے۔

## حفرت امام اعظم

تقریبایی حال الم اعظم کا بھی تھا کہ وہ بھی ان اکا برصحابہ کی طرح غلبرہ شیۃ اور غایت ورع کی وجہ سے روایت حدیث سے بہت احتر از کرتے تھے اور روایت حدیث کی سخت سخت شرا لکا رکھتے تھے جود وسرے ائتہ اور بعد کے محدثین کے یہاں نہیں تھیں، اس کی تفصیل ہم الم صاحب کے حالات میں کریں گے۔ صحابہ میں کشریت روایت

دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ وغیرہ محابہ بھی تھے جو بڑی کش تک روایت مدیث کرتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ کی کش ت روایت پرتو کھکواعش اش بھی ہوا، چنانچہ وہ خودفر ماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بڑی کش ت سے احادیث روایت کردی ہیں، اگر قرآن مجید ش دو آیتیں نہ ہوتش تو ش ایک حدیث بھی روایت نہ کرتا، مجردہ آیات تلاوت کرتے جن بیس تن تعالی نے کتمان تن دہدایت پروعیوفر مائی ہے۔

ادریجی فرمایا کہ ہمارے بھائی مہاجرین تو ہازاروں میں کاروبار کرتے تھے اورانصار بھائی اپنے دھندوں میں تھینے رہتے تھے ایک ابو ہریرہ تھا تھا۔ ابو ہریرہ تھا جس کواپنے پیٹ کے لئے مجد کھانے کول کیا تو غنیمت در نداس سے زیادہ کی فکر بھی نہتی ، بس اس کا بڑا کام بھی تھا کہ دھنرت رسول مقبول علیقتا کی خدمت میں ہروفت حاضر رہا جائے ، اس کے سامنے وہ باتیں آتی تھیں جو دوسروں کے سامنے ندآتی تھیں اور اس لئے وہ ان چیز دل کو حضورا کرم سے یا دکر لیا کرتا تھا جو دوسر سے نہیں کر سکتے تھے۔

## صحابه مين فقهاء ومحدثين

صحابہ میں دوئتم کے حضرات تھے، ایک وہ جو ہمدوقت حفظ حدیث اور اس کی روایت میں لگے رہے تھے اور دوسرے وہ تھے جونصوص میں قد ہر اورغور وفکر کرکے ان سے احکام جزئید نکالے تھے اور استنباط و تفقد پر ہی پوری طرح صرف ہمت کرتے تھے اور بیلوگ احادیث کو پورے تکہت و تحقیق اور مسلم قواعد ثمریعت پر جانچنے کے بعد معمول بہا بناتے تھے۔

## فقهاء كى افضليت

چنانچ علامه ابن قیم نے ''ابوابل الصیب فی الکلم الطیب' میں حدیث سیح بخاری مثل ما بعثنی المله تعالیٰ به من الهدی و العلم کسمشل غیث اصاب ارضا مشل مین فقه لمی دین المله تعالیٰ الحدیث نقل کی ہے جس میں حضوراکرم علی ہے ایپ علوم نبوت و ہدایت کی مثال بارش سے دی ہے جو بہترین قابل دراعت وزر خیز زمین پر برے کہ باران رحمت سے پوری طرح سیراب ہوکر خوب کھاس دانداور پھل پھول اگائے اور سب کواس سے نقع بہنچے۔

ایسے بی میری امت کے دولوگ ہیں جوعلوم نبوت سے سیراب ہوکر دوسروں کواپئی علمی صلاحیتوں ، اجتہادی واستنباطی مسائل نصوص شرعیہ سے نفع کہنچا یا ، دوسری تسم زبین کی وہ ہے شرعیہ سے اخذ کر کے دوسروں کو تعلیم دیں ، بیلوگ زبین نذکور کی طرح خود بھی منتقع ہوئے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچا یا ، دوسری تسم زبین کی وہ ہے کہ بارش کا پانی اس جس جند بدوسروں نے نفع اشایا۔
کہ بارش کا پانی اس جس جند بدوسروں نے فیل کا شت ہوئی البتہ اس جس وہ پانی رکار ہااور اس جس شدہ پانی سے دوسروں نے نفع اشایا۔
ایسے بی میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے علم کی باتیں حاصل کیس اور دوسروں کو پہنچا دیں جنہوں نے دینی ہم و بجھے زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ اٹھایا۔

تیسری شم زمین کی وہ بغیرزمین ہے جونہ قابل کاشت ہی ہے اور نہ وہاں پانی تھبرسکتا ہے کہ دوسروں کے کام آئے ، ان کی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے خود بھی علوم نبوت و ہدایت سے فائدہ حاصل نہ کیا اور نہ دوسروں کو نفع پہنچا سکے ، ان کے پاس نہ نقل ہے نہ اجتہاد۔ (بخاری شریف، باب فضل من علم علم )۔

فقهاءعلامهابن قيم كي نظرمين

خداتعالی نے ان کوالی دین بجھاور تو ساسنباط عطافر مائی تھی کہ ساری دنیا کواپی علم وفقہ ہے بھر پورکر دیا،ان کے فتاوی سات مجلدات کیرہ بیں بہت کئے سے اور دیا بھی جمع کرنے والوں کی کوتائی تھی ورندہ علم کے بحروسندر تھے، فقہ استبناط اور فہم قرآن بیں سب پرفائق شے۔
انہوں نے بھی احادیث بی تھیں، جیسے دوسرول نے سنی اور قرآن مجید کو یا دکیا تھا، جیسے اوروں نے یادکیا تھا لیکن ان کے دل ود ماغ کی زمین بہترین وقابل کا شت تھی جس میں انہوں نے ان نصوص شریعت کی تخم ریزی کی اور اس سے بہترین پھل پھول اگائے و ذالک فضل الله یو تیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم۔

حضرت ابو ہریرہ ان سے زیادہ حافظ صدیث ہیں بلکہ ان کوحافظ امت کہا جائے تو بجائے، جس طرح حدیث سنتے تھے، اس کو بعینہ روایت کیا کرتے تھے اور اتوں کو بیٹھ کر درس حدیث دیتے تھے، کیکن کہاں ان کے قاوگی اور تغییر اور کہاں حضرت ابن عباس کے قاوگی آنسیر اور فقہی اسٹینا طات! وجہ ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباس کے مصرت ابن عباس کی جب کم وکاست بہتے وروایت پرمصروف تھی اور حضرت ابن عباس کی پوری توجہ وصرف ہمت تفقہ ، استبنا طاور نصوص کتاب وسنت کے دریائے صافی سے مسائل و جزئیات احکام کے حوض و نہریں نکالنے کی طرف تھی تاکہ دین تھے کے تخفی خزانے بروئے کا رہ جا کیں ۔

# مكثر ين صحابه برفقهاء صحابه كي تنقيد

عہد صحابہ میں ایسے واقعات بھی بکٹرت ملتے ہیں کہ فقہاء صحابہ نے کٹرت سے روایت کرنے والے صحابہ کی روایات پر تقید کیں، خصوصاً ان احادیث پر جواصولی قواعد شرع کے خلاف کسی صفعون کی حامل تھیں اور اسلسلہ میں حضرت ابو ہر برہ ہی کی مشہور روایت بطور مثال بیش ہے کہ نبی کریم علی اللہ کا ارشاد انہوں نے قال کیا کہ آگ ہے بی ہوئی چیز کے استعمال سے وضو جاتا رہتا ہے، حضرت ابن عباس نے اعتراض کیا کہ گرم پانی سے وضو کرنے کے بعد پھر سے وضو کرنا پڑے گا، بیا یک اصولی اعتراض تھا کہ حضور علی کے فرمان اصول وقواعد شرعیہ کے خلاف میں موسک الہٰذا اس کا جواب اصول وقواعد شرعیہ سے قمکن نہ تھا اس لئے حضرت ابو ہر برہ ہو لیے ''اسے میر سے بھی جا جب تم کوئی حدیث رسول اللہ علی ہوگئے کی سنا کرونو اس کے خلاف معارضہ کرنے کو مثالیں مت نکالا کرو''۔

ای طرح سیده فقہاء امت حصرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے استدراکات حصرت ابو ہر پرۃ اور دوسرے صحاب کی حدیثی روایات پر مشہور ہیں جن میں سے اکثر کا ذکر علامہ سیوطی نے عین الاصابع فیما استدر کته السیدة عائشہ علی المصحابه میں کیا ہے۔ مشہور ہیں جس سے بیات بھی معلوم ہوئی کر قرن اول میں اعتراض اگر ہوا تو فقہاء صحاب کی طرف سے بغیر فقدروایت حدیث کرتے والوں پر ہوتا تھا اور یہی صحح نداق تھا، اس کے بعد غذاق بگر اتو دوسری صدی کے بعد الثا اعتراض محدثین کی طرف سے فقہا پر ہونے لگا اور اس میں اس

قدرتر تی ہوئی کر قرن ٹانی کے اکا برفقہاء محدثین پرحدیث نہ جانئے ، یا کم جانئے یارائے وقیاس سے ترک حدیث کے الزامات لگائے گئے، اگر پیندان صحیح ہوتا تو ضرور محدثین صحابہ بھی فقہاء صحابہ کوائی طرح مطعون کر کتے تھے۔

اس کے برعکس اس دورعلم وصلاح میں فوقیت فقہا وصحابہ ہی کے لئے مسلم تھی ، چنانچہ تعلام ابن قیم نے بھی حدیث مذکور کی وضاحت کے سلسلہ میں حضرت ابن عباس گوحضرت ابو ہر رہ ٹی فیضیلت دی۔

#### عهدرسالت ميں كتابت حديث

عرض کیا جار ہاتھا کہ قرن اول میں حدیث کی جمع و قد وین ، کتابت وغیر وقر آن مجید کی طرح باضابط عمل میں نہیں آئی اگر چہ روایت و حفظ حدیث کا اہتمام بہت کافی رہااور پچھ صحابہ کے پاس نوشتہ احادیث بھی ضرورموجود تھیں۔مثلاً۔

ا-حضرت على كے ياس كھا حاديث كھى ہوكئ تفس \_ (ابوداؤر)

۲-حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص کے پیاس ایک بڑارا حادیث کا مجموعہ تھا جس کا نام صادقہ تھا۔ ( بخاری ، ابوداذ دوغیرہ )

٣- حضرت النس ك ياس بهي كيدا حاديث كهي بوكي تحييل \_ ( بخارى )

٧- قبائل كے نام حضورا كرم ﷺ كفرامين تحريرى احكام اورمعامدات حديبيه وغيره- (طبقات ابن سعد)

۵-مكاتيب مباركه بنام سلاطين وامراء ونيا\_ ( بخارى )

۲ - صحیفه دکام وصدقات وزکوة جورسول کریم عظیقه نے ابو بکر بن جزم والی بحرین کولکھایا تھا، اس صحیفه کوهفرت عمر بن عبدالعزیز نے 99 میں آل ابن جزم سے حاصل کیا تھا۔ (دارتطنی)

۷-عمروین حزم والی یمن کوبھی ایک تحریرا حکام صلوٰ قا،صد قات وطلاق وغیارہ کی دی تھی۔ ( سنزامہال )

۸-حضرت معاذبن جبل کوایک تحریر مبارک یمن بھیجی گئی تھی جس میں مبزی ترکاری پرز کؤ ہ نہ ہونے کا تھم تھا۔ (وارتھنی)

9 - حضرت عبدالله بن مسعوٌ، حضرت ابو ہر بریٌ ، حضرت سعد بن عبادہؓ اور حضرت ابوموی اشعریؓ وغیرہ کے پاس بھی احادیث کے مجموعہ تھے۔( جامع بیان العلم، فتح الباری، مسنداحمد وغیرہ)

• ا - واکل بن حجر صحابی کوحضورا کرم علی نے نماز ،روز ہ،سود،شراب وغیرہ کے احکام کلھوائے تنے۔ ( مجم صغبر )

#### ضرورت تدوين حديث

ای طرح قرن اول گذر گیا، لیکن ظاہر ہے کہ تدوین حدیث کی ضروت بلکہ شدید ضرورت سامنے آگر رہی، کیونکہ اول تو بغیراس کے ضیاع حدیث کا خطرہ تھا، صحابہ کرام جن کے جا فظول پراعتاد تھا، فتو حات کی کثرت کے ساتھ دور دراز ملکوں میں منتشر ہوگئے تھے، وہ اکثر وفات پا گئے تا بعین میں وہ قوت دختی کہ عام طور ہے ای پر بھروسہ کیا جاسکے، دوسرے حافظہ کی چیزیں یوں بھی ایک وقت ذہن سے نکل جاتی یا کم وہیش ہوجاتی ہیں گھی ہوئی چیزوں کے برابر محفوظ نہیں ہو تکتیں۔

تدوین حدیث کے لئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سعی

اس لئے علاء وقت نے تد وین حدیث اور کتابت کی منظم طور پرضرورت محسوس کی ،سب سے پہلے اس ضرورت کا احساس خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ہوا جوامت کے سب سے پہلے مجد دیتھے اور ان کی امامت ، اجتباد ،معرفت احادیث و آثار مسلم تھی ، چنانچہ آپ نے اپنے نائب والی مدینہ ابد بکر حزمی کوفر مان بھیجا کہ '' رسول اکرم عظیمہ کی احادیث اور حضرت نمڑ کے آثار جمع کر کے کھھو''۔ ( تنویر الحوالک للسوطی ) موطاامام محمد میں اس طرح ہے' احادیث رسول اور سنن یا حدیث عمریا مثل اس کے (دومرے صحابہؓ کے آثار) سب جمع کر کے لکھو، کیونکہ جھے علم کے ضائع ہونے اور علاء کے ختم ہوجانے کا اندیشہ ہے''۔

تقریباً میں الفاظ داری نے بھی اپنی سنن میں روایت کئے ہیں۔

حافظاً بن عبدالبرنے تمہید میں امام مالک سے بطریق ابن وہب روایت کی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تعلیم حدیث وفقہ کے لئے تمام شہروں کواحکام بھیجا کرتے تھے، مدینہ طیب کے لوگوں کوگل بالسنة کی تلقین فرماتے اور گذشتہ واقعات ان سے پوچھتے تصاور ابو بمرحزی کو تھم دیا تھا کہ احادیث جمع کر کے لکھوا کیں اوران کے پاس ارسال کریں۔

ابو بکرحزی نے بہت کی کتابیں تکھوالی تھیں مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی بیں ان کونہ بھیج سکے، حافظ ابن عبدالبر ؒ نے جامع بیان العلم بین نقل کیا ہے کہ ابن شہاب زہری کو بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جمع حدیث کا عظم کیا تھا اور انہوں نے وفتر کے وفتر جمع کئے جن کی نقول حضرت عمر نے اپنی قلم و بیس بھیجوا کیں۔

حافظ این تجرنے ذکر کیا ہے کہ اما شعمی نے بھی احادیث جمع کی تھیں اور غالبًا ان سب میں وہی متقدم تھے پھرز ہری متو فی <u>۴۰ سے</u> اور پھرابو بکر حزمی متوفی <u>۱۲۴ھ</u> نے۔

#### أيكابم مغالطه

یہاں آیک مفالط کا از الرضروری ہے، امام بخاری نے باب کیف یقبض العلم میں بطور تعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فرمان نہ کورکوذکر
کیا ہے اور اس کے بعد یہ جملہ پی طرف ہے بڑھایا کہ (سوائے مدیث رسول علیہ اورکوئی چیز نہ ٹی جائے الی بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ جملہ
مجمی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بی ہے اور اس سے یہ ٹابت ہوا کہ جو کتاب ابو بکر حزی نے جمع کی ہوگی اس میں سوائے صدیث رسول علیہ کے
اور پچھن تھا کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے فرمان میں ان کوغیر حدیث کھوانے سے قطعاً دوک دیا تھا، حالانکہ یہ طن فاسد ہے جس کا
خشاہ موطاله ام مجمد اور سنن داری کی روایات فہ کورہ سے ناوا تقیت ہے کیونکہ ان میں صراحت سے حضرت عمر وغیرہ کے آٹاروا تو ال جمع کرنے کا بھی
تم تھا پھر کیونکر ممکن تھا کہ ابو بکر حزی محضرت عمر بن عبدالعزیز کے فرمان کی تھیل کرتے اور حضرت عمر وبقیہ خلفاء کے آٹار وا تو ال نہ لکھتے۔

اس کے بعدقد رتی طور پریسوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاریؒ نے یہ جملہ کول بڑھایا اور اس کی بناہ کیا ہے؟ شاید کسی کر وایت میں عربی عبدالعزیزؒ کے فرمان نہ کورکی عبارت ناقص نقل ہوئی اس لئے غیر صدیث کھنے کی ممانعت بھی لگئی، یا آخا کلز اروایت کا امام بخاری کی شرط پر شیح نہ قعا، کیکن اس صورت میں بھی زیادہ سے زیادہ ہی کہ' غیر صدیث' کا قبول وعدم قبول دونوں بدرجہ سادی ہی رہتے ہیں، یا دوسری صدی کے بعد جوآ ٹار صحاب اور تعامل کی جیت کو گرایا گیا اس کی ہی تہدیہ کو کہ ایس کر پہنے ہی ہے کڑی نظر رکھی جائے۔ واللہ اعلم بما فی المصدور ۔ امام بخاری نے ' المبتقبل' کا ضاف فرشاید اس لئے کیا ہوکہ وہ آٹار صحاب کو جمت نہ بھتے تھے۔

## آ ثار صحابہ قرن ثانی میں

واضح ہوکہ تمام کتب حدیث مدونہ قرن ٹانی میں احادیث اور اقوال صحابہ و تابعین ساتھ ساتھ ذکر ہوتے تھے جیسا کہ امام اعظم کی کتاب الآثار اور امام مالک کی موطاء سے ظاہر ہے لیکن قرون مشہود لہا پالخیر کے بعد عدم قبول اقوال صحابہ کا نظریہ پیدا ہوا، بہت سے محدثین نے فقہاء امت کے طرز وطریق سے اعراض کیا، توارث سلف کونظر انداز کیا اورصحت وضعف حدیث کو صرف اساد پر موقوف کرویا گیا، یعنی حدیث کو جوقوت آثار واقوال صحابہ یا تعامل سلف سے مل سکتی تھی اس کے دروازے بند کردیئے گئے:۔

## قرون مشهودلها بالخير سے جدا طريقه

قرون مشہودلہا بالخیر کے طور وطریق ہے جدا طریقہ اپنالیا گیا، پھراس کے جومضار ومفاسد سامنے آئے وواہل علم سے مخفی نہیں اور آئندہ کسی موقع پر ہم بھی بیان کریں گےان شاءاللہ۔

اس موقع پرراقم الحروف کویہ بات بھی کھی کہ امام بخاریؒ نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کی تعلق ترجمۃ الباب میں ذکر کی اوراس کے ساتھ وہ جملہ بھی بڑھایا۔ ساتھ وہ جملہ بھی بڑھایا۔

يه بحث ما تمس اليه الحاجة من بحى بم في بجواضاف وتشري ساس كويبال لياب-

## تنین برا بے فقہاء

تین بڑے بزین شہاءوحفاظ حدیث اورا پنے وقت کے امام ومقتداء جنہوں نے قرن ٹانی میں احادیث رسول وآٹار واقو ال صحابہ کوجمع کیا اوران کو کتا بی شکل میں مدون کین شعبی مکحول اورز ہری ہیں۔

ان ٹن سے امام معنی کے تقریح امام ذہبی ،امام اعظم کے شیوخ میں ہے ہیں جنہوں نے پانچ سواصحاب رسول اللہ علی ہے ،ان کے بعد سراج الامت ، فقیہ الملت ، حافظ حدیث ،امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور شروع ہوجاتا ہے ، جو حسب تصریح اقر ان ومعاصرین امام اس زمانہ کے تمام فقہاء ومحدیثین پراپنے غیر معمولی حفظ ، تفقہ اور کمال زیدوورع کی وجہ سے فائق تھے۔

امام مسعر کی مدح امام اعظم

چنانچیشہورحافظ حدیث معربن کدام (جن کے بارے میں رامبر مری نے المحدث الفاصل "میں کھا ہے کہ جب بھی امام شعبہ اُورامام سفیان میں کسی امر میں اختلاف ہوتا تھا تو دونوں کہتے تھے کہ چنومیزان عدل مسعر کے پاس چل کران سے فیصلہ کرائیں حالاتکہ ان دونوں اماموں کو بھی امیر المونین فی الحدیث کہاجا تا تھا یہ مسعر کہتے ہیں کہ میں نے امام ابوحنیفہ کے ماتھ حدیث کوطلب کیا تو وہ ہم پر غالب آگئے اور زیدوتقوی میں چلے تو اس میں بھی ہم سے فوقیت لے گئے اور فقہ میں بھی ان کے ماتھ ہوئے تو اس کا حال تم خودد کھورہے ہو ( کہ اس میں ان کی فوقیت سب پر روثن ہے )۔

## امام اعظم شابان شاه حديث

اورای جلالت قدر کے باعث شخ الاسلام امام الحدیث عبداللّذ بن یزیدگوفی جب امام صاحبٌ سے روایت حدیث کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے حدیث بیان کی شاہان شاونے ،جس کوخطیب وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے۔

حافظ سمعاً کی نے اپنی کتاب''الانساب''میں کہا۔''امام صاحب طلب علم کی راہ میں چلے تو اسے آگے بڑھے کہ انہوں نے علم کے وہ مدارج حاصل کئے جو کسی دوسر سے کو حاصل نہ ہو سکے''۔

# امام کیچیٰ بن سعیدالقطان کی رائے

ا مام جرت وتعدیل کی بن سعیدالقطان ٔ نے فر مایا۔'' والله ابوحنیفهُ اُس امت میں علوم قر آن وحدیث کے سب سے بڑے عالم تھے''۔ اس کومحدث شہیر مسعود بن شیبہ سندی نے مقدمہ کتاب التعلیم میں امام طحاوی کی کتاب نے قال کیا جس میں انہوں نے اصحاب حنیفہ کے منا قب جمع کئے ہیں، اس کتاب کا قلمی نسخ:''مجلس عملی کراچی'' میں موجود ہے خدا کر ہے اس کی طبع واشاعت جلد ہو سکے۔ ان بی بچی انقطان سے بلی بن المدین (شیخ عظم بخاری، امام احراد دیجی بن معین دست بسته حاضر خدمت ره کراستفاده علوم کیا کرتے تھے۔ عظارت امام اعظم اور مدوسی حدیث

امام اعظم نے باوجوداس قدرعلم وفضل وتفوق کے برسوں کی چھان بین اور تحقیق تغص کے بعد '' کتاب الآثار' تالیف کی جس کواہام صاحب نے بہتصری امام موفق کی جیالیس ہزارا حادیث سے منتخب کیا تھااور آپ سے آپ کے تلاندہ کہارا ہام زفر 'اہام ابو پوسٹ 'اہام مجر ٌاور امام حسنٌ بن زیادوغیرہ محدثین وفقہانے اس کوروایت کیا۔

منا قب اماعظمُ للموفق ہی میں ہے کہ امام صاحبؒ نے یہ بھی فرمایا کہ''میرے پاس ذخیرہَ حدیث کے بہت سے صندوق ہیں جن میں ہے بہت تھوڑ احصدا نفاع کے لئے نکالا ہے''۔

امام صاحب نے حسب تقریح موزمین چار ہزارائمہ مدیث سے احادیث کا ذخیرہ جمع کیا تھاادر کجیٰ بن نصر کا بیان ہے کہ ہیں ایک بار امام صاحب کی خدمت میں صاضر ہوا تو آپ کو گھر میں پایا جو کتا ہوں سے بھرا ہوا تھا، میں نے عرض کیا '' بید کیا ہے؟'' فرمایا'' بیا حادیث ہیں جن کی تحدیث میں نے نہیں کی بجزان تھوڑی حدیثوں کے جن سے لوگوں کو نفع ہو''۔ (مقدمہ کتاب الآثار)

ا مام شعرا کی نے ''میزان'' میں سیبھی بتلایا کہ امام ابوصنیفہ اُصادیث رسول پڑٹن سے قبل بیضروری سمجھتے تھے کہ صحابہ ؓ ہے ان کور دایت کرنے والے بھی متقی ویر ہیز گار حصرات ہوں۔

## امام سفیان تُوریُ کی شہادت

امام سفیان توری کہا کرتے تھے کہ ابوحنیفظم حدیث کے اخذ میں غیر معمولی طور پرمتاط تھے، وہی احادیث لیتے تھے جن کوروایت کرنے والے تقد ہوتے تھے اور حضورا کرم علیف کے آخری فعل کو لیتے تھے، ہا وجوداس کے پچھلوگوں نے ان پرتشیع کی ،خدا ہمیں اوران کو بخش دے۔

## امام وليع كى شہادت

ا مام حدیث وکیٹے نے کہا-امام ابوحنیفڈے حدیث کے بارے میں اس درجہ کی احتیاط دورع پائی گئی جو کس سے نہیں ہوئی،امام وکیٹی وغیرو سے امام اعظم کی مدح و توصیف کے نصیلی بیانات امام صاحب کے مستقل تذکرہ میں آئیں گے اور امام صاحب کے بارے میں جوزندی میں وکیٹے کا قول نقل ہوا ہے اس پر بھی ہم مفصل بحث کریں گے،ان شاء اللہ تعالی بید کیج وہ ہیں جن کے بارے میں امام احد نے فرمایا کہ وکیٹے سے زیادہ علم جمع کرنے والا اور حدیثیں یادکرنے والا میں نے نہیں دیکھا،اصحاب صحاح ستدام شافع الامام احد وغیرہ کے شیوخ کرار میں ہیں۔

امام على بن الجعد

امام بخاریؓ کے شیخ مشہور محدث علی بن المجدد کہتے تھے کہ جب بھی امام ابوصنیفہ کوئی حدیث لاتے تو موتی کی طرح صاف لاتے ہیں۔ غرض بیدام صاحب کی کتاب الآثار علم حدیث کی سب سے پہلی تصنیف ہے جس میں امام صاحبؓ نے احادیث محاح اور اقوال صحابہ و تابعین ترتیب فقہی پر جمع کئے پھر آپ امام مالک کی موطا اور امام سفیان توری کی جامع مرتب ہوئی اور ان تینوں کے نقش پر بعد کے محدثین نے کت حدیث تالیف کیں۔

علامسیوطی نے بیسے المصحیفة فی مناقب الامام ابی حنیفة بی بی کی کی کی قبل ندکور ذکری ہے اور کہا کہ امام صاحب کے مناقب من قب میں سے بیمی ہے کی کم شریعت کوسب سے پہلے امام صاحب نے بی مدون کیا اور ترتیب ابواب سے مرتب کیا، پھران کی اتباع میں

امام ما لک نے موطاتر تیب دی اورا مام صاحبؒ ہے اس بارے میں کوئی سابق نہیں ہوا۔

ا مام معود بن شیبہ نے امام طحاوی کے حوالہ سے نقل کیا کہ امام سفیان توریؓ نے علی بن مسعر کے ذریعیامام ابوحنیف کی فقہ حاصل کی اور ان کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے اوران ہی علوم کی مدد سے انہوں نے'' جامع'' تالیف کی۔ (ماتمس الیہ الحاجة ص11)

## امام على بن مسهر

سیملی بن مسہروہی ہیں جن کے بارے میں امام ضمیری نے فرمایا کہ ان سے امام سفیان نے امام صاحب کے علوم حاصل کئے اور ان کے پاس سے امام صاحب ؓ کی کتابیں تکھیں ، اور علامہ قرشی نے جواہر مصینے میں کہا کہ ووامام وقت و حافظ حدیث تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے فقہ وحدیث کو جمع کیا اور اسی طرح تذکر ۃ الحفاظ میں ہے۔

بہتقریخ امام ذہبی وعلامہ سیوطی تذکرۃ الحفاظ اور تاریخ الخلفاء میں ہے کہ ای زمانہ میں بڑے بڑے فقہا محدثین نے تدوین حدیث و آثار کا کام کیااور کثرت سے تصانیف ہوئیں۔

دوسری صدی کے نصف آخر میں امام اعظم اورامام مالک کے بڑے بڑے اصحاب و تلافدہ نے حدیث وفقہ میں بہت کثرت ہے چھوٹی بڑی تصانیف کیں جانچہ مام ابو یوسف کی تالیفات تو غیر معمولی کثرت سے بتائی جاتی ہیں جن میں سے اکثر کاذکر فہرست ابن ندیم میں ہے اورامالی ابی یوسف کا تذکرہ کشف الظنون میں ہے کہ وہ تین سوملجد میں تھیں، حافظ قرشی نے جواہر مصیبے میں کہا کہ جن لوگوں نے امام ابو یوسف کے امالی روایت کے ہیں ان کی شار نہیں ہو گئی۔

## امام اعظم کی کتاب الآثار

ان کی ہی تالیفات میں ہے'' کتاب الآثار'' بھی ہے جس کوامام اعظمُ نے روایت کیا ہے اور'' اختلاف ابی صنیفہ' و'' ابن ابی لیگ'' اور '' کتاب الرویلی سیر الاوزاع'' بیر تینوں کتا ہیں'' ادار ﴾ احیاء المعارف العمانی' حیدر آباد دکن سے شائع ہو کیں جن کی تھیج تحثیہ اور مقدمہ کی گراں قد رخد مات حضرت مولا نا ابوالوفا افغانی وامت فیضہم نے انجام دیں اور کتاب الخراج (طبع مصر ) وغیرہ ہیں۔

یہ وہی کتاب الآ ثار ہے جس کوہم نے نکھا کہ سلسلہ تدوین حدیث کی سب سے پہلی خدمت ہے جوامام اعظم ؒ کے مناقب جلیلہ اولیہ میں شار کی ٹنی ہے اورموطاامام مالک وغیر دسب اس کے بعد کی ہیں ،اسی طرح امام محمدُ کی تالیفات قیمہ ظبور میں آئیں جن کا تفصیلی ذکران کے حالات میں مستقل طور ہے آئے گا ،ان شاء اللہ تعالیٰ۔

غرض مید کد قرن ٹانی ہی میں امام اعظم' ، امام مالکُ اوران دونوں کے اصحاب کے ذریعہ صدیث وفقہ کی خدمت تعمانیف کثیرہ سے اور تد وین فقه حنفی و مالکی احادیث اور آ ٹار صحابہ و تابعین کی روشنی میں ہو چکی تھی اوران حضرات نے پوری دنیا کوعلم وفقہ و صدیث کی روشنی میں سے منوراس وقت کردیا تھا کہ ابھی امام بخاری وسلم' اور دوسر مے مدین اصحاب صحاح اس دنیا میں تشریف بھی نہ لائے تھے۔

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

## قرن ثانی میں اسلامی دنیا

شائدکوئی خیال کرے کہ اس وقت''اسلامی و نیا'' کا رقبہ بہت مختفر ہوگا اس لئے ذرااس کی سیر بھی علامہ ذہبی کے بیان کی روثنی میں کرتے چلئے! تذکرۃ الحفاظ میں طبقئہ خامیہ کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں۔ ''اس طبقہ کے زمانہ میں اسلام اور اہل اسلام کی بہت ہوئی عزت وشوکت تھی بھلم کے دریا بہدرہے تھے، جہاد کے جھنڈے ساری ونیا پر اہرا رہے تھے، سرور کا کتات علیہ کے سنتوں کا ہرجگہ پوری طرح رواج تھا اور بدعتوں کے سرگوں تھے، حق کی آواز بلند کرنے والے بکثر ت موجود تھے، عباد وزبادے وئیا بھری ہوئی تھی ،سب لوگ عیش و آرام اور سکون وامن کی زندگی گذار رہے تھے، امت محدید کے عسا کرقا ہرہ مما لک عربید کے ملاوہ اقصائے مغرب اور جزیر کا ندلس سے لے کرایشیا کے ملک جین کے قریب تک اور ہند کے کی حصول تک نیز ملک حبشہ تک بھیلے ہوئے تھے''۔

#### ت بدوین حدیث کے تین دور

تدوین مدیث کے سلسلہ میں مذکورہ بالاتفصیلات کا خلاصہ بیہ واکہ سب سے پہلا اقدام تدوین مدیث و کتابت سنن وآٹار کے لئے وہ تھا جو حضرت عبداللہ بن عمروین العاص نے کیا انہوں نے مجموعہ صدیث تالیف کیا جس کا نام'' صاوقہ'' رکھا تھا اور ان کی طرح ووسر سے حضرات صحابات نے بھی انفرادی طور سے اس خدمت کو انجام ویا۔

دوسراا قدام حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے دور میں ہوا اور اما شعیؒ ، زہری وابو بکر حز می نے احادیث و آٹار کو جمع کیا اگر چیتر تیب و تبویب اس دور میں بظاہر نتھی۔

تیسرا قدم امام اعظم نے کتاب الآثاری تالیف سے اٹھایا جس میں احادیث ماثورہ اور فقاوی صحابہ وتابعین کوجمع کیا اور ترتیب و تبویب فقری کی طرح ڈالی جس کی متابعت میں بعد کوامام مالک اور دوسرے محاصرین محدثین وفقها نے تالیفات کیس۔

#### حدیث مرسل وحسن کا انکار

دوسری صدی کے بعد حدیث مرسل وحسن سے استدانال واحتجاج کے خلاف نظریہ پیدا ہوا حالانکہ سلف ومتقدین ان سے برابر جست کیڑتے تھے۔

خصوصیت ہے امام بخاریؒ نے حدیث صن ہے استدلال واحتجاج کا بڑی شد ومد سے انکار کیا، جس پر امام وسرتاج غیر مقلدین شوکانی بھی ساکت وخاموش نہ وسکے اور نیل الاوطار میں امام بخاریؒ کےخلاف لکھا کہ-

''ای طرح اس حدیث ہے بھی استدلال واحتجاج درست ہے جس کے صن ہونے کی تصریح ائم معتبرین نے کی ہوکیونکہ حدیث حسن پڑل جمہور کے نزد یک سیجے ہےاوراس کے خلاف عدم جواز کا فیصلہ صرف بخاری اورابن عربی نے کیا ہے لیکن حق وہی ہے جوجمہور علاءامت کا فیصلہ ہے۔

قرن ثالث ميں حديث شاذ پرعمل

اس دور میں زیادہ اعتناء طرق حدیث کی طرف مواحتیٰ کہ وہ احادیث جوعبد صحابدوتا بعین میں شاذ کے درجہ میں تبھی جاتی تھیں اور

فتہا ہصابہ و تابعین نے ان کومعمول بہا بھی نہیں بنایا تھا مگر طرق حدیث کی زیاد تی کے باعث وہ قرن ثالث میں معمول بہا بن گئیں۔ مثلاً حدیث قلتین کہ وہ شاذتھی اور حسب تصریح ابن قیم وغیرہ سلف میں اس پڑمل بھی نہیں ہوااس کی ہر طرح حمایت کی گئی اور اس کے خلاف آ راء کو گرانے کی سعی کی گئی۔

اس طرح قرن ٹالٹ کے محدثین نے ان تمام احادیث کوجن پرصحابہ وتا بعین کے بلیل القدرار باب فتو کی نے عمل نہیں کیا تصامعمول بہا بنالیا اوراس طریقہ سے ان لوگوں نے سلف کے خلاف کافی اقدامات کئے اور صحابہ اور تا بعین کے فتاو کی واقوال کواپنی مرویات پر اعتماد کرتے ہوئے نظرانداز کردیا جمّی کہ یہ بھی کہددیا گیا کہ ہم بھی آ دمی ہیں اور وہ بھی آ دمی ہیں ،ان کوکوئی ترجیح نہیں ہے۔

# عمل متوارث کی جحیت

ا مام محد الله على الرجمين معلوم موجائے كه جب نبى كريم عليقة سے دومخلف حديثين آجائيں اور جميں معلوم موجائے كه ابو بكر وعمر نے كى ايك برگل كيا اور دوسرى كوچيوڑا ہے توبياس امركى دليل ہے كہ حق ان ہى كے مل كے ساتھ ہے۔ (الطبق المجد)

ا مام پہنی نے داری نے قال کیا کہ جب ایک باب میں دومتضاد صدیث مروی ہوں تو اگر سلف کاعمل کسی ایک پر معلوم ہوتو وہی برقرار اجائے گی۔

۔ شخ ابن ہام نے فتح القدیر میں لکھا کہ جن چیز وں سے حدیث کی صحت معلوم کی جاتی ہےان میں سے اس کے موافق علاء کاعمل ہونا بھی ہے، بلا مہ محدث مولا نا حیدر حسن خال صاب کاعمل متوارث کی ججیت پرمشتقل رسالہ قابل دید ہے( ماتمس الیہ الحاجۃ )

# سلف ميں بالهمي اختلاف رحمت تھا

حدیث صحیح ہے کہ''میری امت کا اختلاف رحمت ہے' اس ہے معلوم ہوا کہ فروعی مسائل میں اختلاف امت کے لگے رحمت و مہولت کا باعث چنانچہ قرون مشہود لہا بالخیر میں بیا ختلاف ایسا ہی تھا مگر بعد کے لوگوں نے اس اختا نے رحمت کو اختلاف زحمت بنا دیا اور معمولی معمولی اختلاف پر دوسروں کو ہدف ملام بنایا ،طعن تشفیع پر کمر باندھی ، بہتان وافتر اُ تک بھی نوبت پہنچائی ، ایک دوسرے کے خلاف کتا ہیں تصنیف ہو کیں اور بے تحقیق دوسروں پر خلامسائل ونظریات تھو ہے گئے ، ایسے ہی وہ اختلاف ہے جوامام اعظم اور آپ کے اصحاب و تلاندہ کے ساتھ چیش آیا۔

امام صاحبؓ نے اپنے زمانہ میں بڑے بڑے فتنوں کا بے جگری ہے مقابلہ کیا، فرق باطلہ ،معتز له، قدریہ، جبریہ اور دہریہ وغیرہ سے مناظرے کئے، ان کو دلائل و براہین قویہ سے لا جواب کیا، اس سلسلہ میں چونکہ امام صاحبؓ نے بہت سے ضروری عقائد و مسائل کو پوری صراحت و وضاحت سے بیان فرمایا توان کو بھی موجب فتنہ بنالیا گیا۔

# امام اعظم اورفرقه مرجه

مثلاً امام صاحبؓ نے فرمایا کہ (۱) عمل کا درجہ ایمان ہے موُخر ہے ادر (۲) گنہ گارمومن بندوں کی عاقبت امرالٰہی پرمحمول ہے، جا ہے تو عذاب دے ادرجا ہے بخش دے ادر (۳) معاصی کی وجہ ہے کوئی مومن بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوجاتا، بیسب اصول چونکہ معتز لہ کے خلاف تھاورصدراول میں جوبھی ان کی مخالفت کرتا تھا اس کوہ ومرجی کالقب دیدیا کرتے تھے،ای لئے وہ تمام اہل سنت کو ہی فرقہ مرجہ کہتے تھے۔ اس سے بہت سے اہل فلا ہرمحد ثین نے یہی مجھ لیا کہ امام صاحب اور مرجہ کا نظریہ تحد ہے، حالانکہ دونوں کے نظریات میں بہت بڑا فرق ہے اورخود امام صاحب جس طرح معتز لہ کارد کرتے تھے،انہوں نے فقدا کبروغیرہ میں فرقہ مرجہ کا بھی ردکیا ہے۔

## فرقئه مرجعه كامذهب

فرقند مرجہ کا مذہب ہے ہے کہ ایمان وعمل دومخلف چیزیں ہیں اور ایمان وتصدیق کائل ہوتوعمل کا نہ ہونا کچیرضررنہیں کرتا ، لینی ایک مخص اگر دل سے تو حیدونبوت کامعتر ف اور فرائض اوانہیں کرتا تو وہ مواخذہ ہے بری ہے، اس کوکوئی عذاب نہ ہوگا۔

ظاہر ہے کہ اس کا پہلا جز وورست ہے کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے جودل تے تعلق رکھتا ہے اور فرائض واعمال جوارح ہے متعلق ہیں اس لئے دونوں ضرور مختلف ہیں مگر آ مے جونظریہ امام صاحب کا ہے وہ فرقند مرجہ ندکورہ ہے بالکل الگ ہے، وہ تارک فرائض اور مرتکب محر مات کو مستحق عذاب بجھتے ہیں، پھرخواہ اللہ تعالی ان کوعذاب دے یا بخش دے اور بیفر قدمستحق عذاب ہی نہیں سمجھتا۔

اس معنی ہے اگر امام صاحب کو مربی کہا جائے تو دوسرے بڑے بڑے محدثین بھی مربی کہلائمیں گے جن ہے بخاری ومسلم میں سینکڑوں روایتیں موجود ہیں۔ سینکڑوں روایتیں موجود ہیں۔

امام صاحبٌ اورامام بخاريٌ

گرسب سے زیادہ جبرت امام بخاریؒ کے رویہ پر ہے کہ امام صاحب کومرجی کہدر مطعون کرتے ہیں اور دومرے ایہا ہی عقیدہ رکفے والوں سے روایات بھی لائے ہیں ،اس کے ساتھ بید کہ غسان کونی مرجیٰ بھی اپنے ندہب کی تروی کے لئے امام صاحب کومر جی مشہور کیا کرتا تھا ،اس سے بہت سے لوگوں کوامام صاحب کے بارے ہیں مخالطہ ہوا۔

امام صاحب کومطعون و بدنام کرنے کی ایک وجداس کے علاوہ یہ ہوئی کہ مامون کے زمانہ میں جن محدثین ورواۃ حدیث کوخلی قرآن کے مسئلہ میں تفاۃ خلافت نے تکالیف پہنچا ئیں وہ قاضی اکثر حنفی تھے، لہذا اس کے انقام میں ان محدثین ورواۃ نے ان کے مقداء یعنی امام صاحب پر الزامات لگائے اور امام صاحب سے تکدر رکھنے کی وجہ ہے ہی بدلوگ امام صاحب کے علوم فاضلہ، ان کے بہترین طریق نقد، روایات کو عموم قرآن مجیدا وراصول شرایعت وضع کے جو روایات کو عموم قرآن مجیدا وراصول شرایعت وضع کے جو امام صاحب کے اصول وطریق کارے بہت کم درجہ کے ہیں، ای لئے بیشتر اکابر فقہاء وجہتدین کا فیصلہ ہے کہ جو مخص امام صاحب کے علوم سے انقاع کے بغیر فقد صاصل کرے گا وہ ناقص رہے گا۔

واضح ہو کہ زمانہ قدیم ہے ہی حاملین وین مبین کی دوقتمیں رہی ہیں جیسا کہ علامہ ابن قیم نے بھی''الوائل الصیب'' ص۸۳ وص ۸۳۴ میں لکھا ہے کہ ایک قسم حفاظ کی تھی جوا حادیث کے حفظ وضبط اور سنے ہوئے الفاظ کو بعینہا روایت کرنے پر پوری عی کرتے تھے، کیکن میہ لوگ ان احادیث یا الفاظ نصوص سے اصول احکام ومسائل کا استہنا طوانتخر اج نہیں کرسکتے تھے، جیسے ابوز رعہ ابوحاتم ، ابن وارہ یا ان سے پہلے ہندار مجد بن بشار ،عمر والنا قد ،عبد الرزاق تھے یا ان سے بھی پہلے محد بن جعفر غندر ،سعید بن ابی عروبہ دغیرہ تھے۔

دوسری شم علا ونقبها کی تھی جوروایت حدیث کے ساتھ استنباط وفقہ کو جمع کرتے ہے جسے ائمہ جمہتدین تھے۔

پھرائی کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ بعض محدثین نے انمنہ جمہتدین متبوعین کے خلاف محاذ بنالیا اور ہر طرح ہے ان کی عزت ووقعت گرانے کی کوشش کی ، چنا چہا حمد بین عبداللہ المحلی نے امام شافتی کے بارے میں کھا کہ'' وہ ثقہ، صاحب رائے اور متکلم تھے، کیکن ان کے پاس حدیث نہیں تھی''۔ (الدیاج المذہب ۱۲۲) ابوحاتم رازی نے کہا کہ شافعی فقیہ ضرور تھے لیکن حدیث میں ان کی معرفت نہیں تھی''۔ (طبقات حنابلہ ص۲۰۲) حالانکہ یہ با تیں غلط تھیں اور بقول حافظ ابن قیم ندکورہ بالا حدیث وفقہ کے حامل ہوتے تھے کیونکہ تفقہ بغیر حدیث کے ممکن ہی نہیں، البتہ روایت وحفظ حدیث بغیر تفقہ کے بھی ہوتا ہے۔

ای طرح امام اعظم کی بارے میں زیاد تی ہوئی ہے اور جیساان کا مقام ومرتبہ بلند و بالا تھا، ان پرحسد کرنے والے یا نقر وجرح کرنے والے بھی بڑے ہی لوگ تھے جنبوں نے جیموٹوں اور جیموٹوں کی روایات موضوعہ کی آ ڑلے کرامام صاحب کو ہدف ملامت بنایا۔

آپ جیرت کریں گے کہ امام بخاریؒ نے جن کے غیر معمولی علم وفعنل کا امتیاز امام وکیٹے ،عبداللہ بن مبارکؒ،امام احمہ بن حنبلؒ،ایخق بن راہو یہ بکی بن ابراہم اور علی بن مدین وغیرہ کا رہین منت ہے اور سیسب امام اعظمؒ کے بالواسطہ یا بے واسطہ خوشہ چین ہیں (جس کی تفصیل آگے آگے گی،ان شاءاللہ )امام اعظمؒ کے خلاف نہایت غیرمخاط روش افتیار کی ہے۔

پھراس سے قطع نظر خود امام بخاریؒ طلب علم کے سلسلہ میں لا تعداد مرتبہ کوفہ آئے گئے ہیں جو امام صاحبؒ کا وطن تھا اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے امام صاحبؒ کے حالات وسواخ سے ہوں گےلیکن ان کی مشہور زمانہ حافظہ میں جو چیز قابل ذکر باقی رہی اور جس کووہ اپنے سارے اساتذہ کو چھوڑ کرصرف حمیدی کے واسطے نے قل کر سکے وہ بھی من لیجئے۔

تاریخ صغیر میں امام بخاری فرماتے میں کہ' میں نے حمیدی ہے۔ نا، کہتے تھے کہ ابوطنیف نے بیان کیا میں مکہ معظمہ حاضر بواتوا یک حجام ہے تین سنتیں بیارے رسول اللہ عظیمتے کی حاصل ہوئیں، جب میں اس کے سامنے حجامت بنوانے کے لئے جیٹا تو اس نے مجمعہ ہے کہا(ا) آپ قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھنے! (۲) پھراس نے میر سے سرکے واپنے جھے ہے شروع کیا (۳) اور اس نے حجامت دونوں ہڈیوں تک بنائی''۔ اس کونقل کر کے حمیدی نے کہا - ایک محض کہ نہ اس کے پاس رسول اللہ علیمی کی سنتیں مناسک وغیرہ میں تھی اور نہ اس کے اصحاب

، ن و ن رسے سیدن کے ہوں ایک میں ایک کی درجہ مانے پان رون اندیجہ کا میں ماسک و پیرہ میں کا اور حہ اسے ہیں۔ کے پاس تھیں، بڑی جیرت کے لوگوں نے اس کوخدا کے احکام وراثت ، فرائض ، ز کو ۃ ،صلوٰۃ اور دوسرے اموراسلام میں اپنا چیثواومقتذاء بنالیا ہے۔ (التّاریخ الصغیرص ۱۵۸)

واقعی بڑی حیرت ہی کی بات بھی تھی کہ دوثلث و نیا کے علاء ، صوفیہ وعباد نے تو امام صاحب ایسے کم علم اور حدیث رسول علی ہے اور علی کے علاء ، صوفیہ وعباد نے تو امام صاحب ایسے کم علم اور میں کی تقلید کرلیا اور حمیدی وامام بخاری جیسے ارباب علم وضل کی کا واقت شخص کی تقلید نہ کی۔ کسی نے بھی تقلید نہ کی۔

ا یے ہی کچھلوگوں نے امام صاحبؓ کی طرف ان کو بدنام کرنے کے لئے بہت ی جھوٹی باتیں منسوب کیس حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ امام صاحبؓ خزیر بری کوحلال کہتے تھے، کچھ حدہاس عداوت وحسد کی ؟

اس كرديس علامه ابن تيمية في منهاج النيس ١٥٩ جامين للهاكه-

''امام ابوصنیفہ ''نے اگر چہ کچھ لوگوں کو مسائل میں اختلاف رہا ہے لیکن ان کے فقہ فہم اورعلم میں کوئی ایک آوی بھی شک وشہیں کرسکتا، کچھ لوگوں نے ان کی تذلیل وتحقیر کیلئے ان کی طرف ایسی باتیں بھی منسوب کی ہیں جوقطعا جھوٹ ہیں جیسے خزیر بری کا مسئلہ اور اس جیسے دوسرے مسائل'' امام بخاری نے تاریخ صغیر میں ایک دوسری جھوٹی روایت تعیم بن جماد ہے امام صاحب کی تنقیص میں نقل کی ہے حالانکہ نسائی نے ان کوضعیف کہا اور ابوالفتح از دی وغیرہ نے کہا کہ تعیم بن تھا دا بوحنیف کی تنقیص کے لئے جھوٹی روایات گھڑ اکرتے تھے، اور تقویت سنت کے خیال سے حدیثیں بھی بنالیا کرتے تھے۔

المام بخاریؒ نے باوجود جلالت قدر چوتکہ امام صاحبؒ کے بارے میں بہت بی غیرمخاط روبیا ختیار کیا ہے اس لئے کبار محدثین نے اس

بارے میں ان کی اتباع کرنے ہے بھی روکا ہے، چنا نچہ علامہ خاوی شافعی نے اپنی کتاب' الا علان بالتو نیخ' 'میں س ۲۵ پرتح بر کیا۔
''جو پچھ(۱) حافظ البوالشخ بن حبان نے اپنی کتاب السنہ میں بعض مقتدا ، انکہ کے بارے میں نقل کیا ہے (۲) یا حافظ ابواحہ بن عدی نے اپنی کامل میں یا حافظ ابواحک بن عدی نے اپنی کامل میں یا حافظ ابواحک بن ان کے بیار اس میں اور بخاری ونسائی نے لکھا ہے اور اپنی کامل میں یا حافظ ابواحک بنان امور میں ان کے اتباع و بیروئی سے اجتناب واحتر از کرنا خروری ہے' ۔
ان کی چیزیں کتھی بیں کہ ان کی شان علم واقعان سے بعید ہیں ، ان امور میں ان کے اتباع و بیروئی سے اجتناب واحتر از کرنا خروری ہے' ۔
راقم الحروف نے اس سلسلہ میں کافی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور بہت کم لوگوں نے امام بخاری کانام لے کراس طرح ان کی اس خاط روش پر نقد کیا ہے ، اکثر حضرات اجمالی طور سے ضروران اوگوں کی طرف اشار و کرتے آئے ہیں ، جنبوں نے امام صاحب ، امام شافئی یا امام احمد و غیروکی شان میں تنقیص کا پہلوا ختیار کیا ہے۔

کھرایک زیادہ تکلیف دوبات رہے کے خطیب نے کی سوبرس کے بعد حالات لکھے میں اسے عرصہ میں جسوٹ کا شیوع بہت کافی ہو دِکا تھا، خطیب کو جیسے اچھے برے ملے سب نقل کردیئے اور راویوں کی چھان مین نہ کر سکے یا نہ کی اگر چہ بیان کی محد کا نہ ومؤرخانہ منصب کے خلاف بات تھی ، اور خطیب کی عادت تھی کہ وہ دوسرے اکا برامت کے خلاف جی کچھانہ کھا تی طرح کرے پڑے راویوں سے نقل رہے ہیں۔

مگر جیرت توسب سے زیاد وامام بخاری پر ہے کہ ان کا دورا مام صاحبؑ سے بہت ہی قریب ہے اورا مام صاحب کے زمانہ کے تقریباً سب ہی بڑے بڑے حضرات نے امام صاحبؓ کی بے حدمدح وتو سیف کی ہے جس کی تفصیل ہم ذکر کریں گے، پھر امام بخاری کے بڑے بڑے خیوخ امام صاحب کے خاص خاص شاگر دین اور ان سب بی سے امام صاحب کے بیشہ رمنا قب منقول ہیں۔

تفصیل کا موقعہ تو ہرا یک کے مفصل تذکرہ میں آئے گا گرجب بات یہاں تک آگئی تو اتفااور بھی عرض کردوں کہ حافظائن جرجیے علامہ فہام محقق و مدقق بھی اس سلسلہ میں کافی عصبیت کا شکار ہوگئے لینی رجال حفیہ سے تعصب یا حنی شافعی کا تعصب تو الگ ربااس کے تو وہ سلم امام میں ، بعض جارے بزرگوں کو یہ غلط فہنی ہے کہ کم از کم امام صاحب کے بارے میں ان کا ذبحن صاف ہورانہوں نے امام صاحب کی ہر جگہ ملک میں ، بعض جارے ہوں کے ساتھ یہ گھٹا پڑا کہ پوری بات اس طرح نہیں جس طرح تہد کی گئی ہے، در حقیقت حسد ، عداوت ، عصبیت کی عروق اس قدر باریک وفقی ہوتی میں کہ ان کا یہ تو گا نا بڑے بڑے تریش نے ماہروں کے ایک بھی خت ، شوار ہوتا ہے۔

بیٹک میں بھی مانتا ہوں کہ امام صاحبؓ کے تذکروں کواگر چہانہوں نے ان کے شاگر دول کے تذکروں ہے بھی مختم در مختفر کیا ہے بگر کوئی بات خلاف نہیں لکھی ،کیکن ساتھ ہی ہے بھی دیکھئے کہ جہاں وہ امام ابو یوسٹ اور امام مُحدٌ وغیرہ کے حالات بیان کرتے ہیں تو جہاں ان حضرات پر کسی غلط تہمت کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہے جملہ بھی چھوٹا سابڑ ھادیج ہیں کہ ان کے شخ کے بارے ہیں ہے بات کہی گئی ہے۔اب آپ نے دیکھا کہ خطیب اور حافظ ابن چڑمیں کتنے قدم کا فاصلہ رہ گیا؟۔

مولا ناحبیب الرطن خان صاحب شروانی نورالله مرقد ہ نے تذکرہ امام اعظم میں بڑے اطمینان دسرت کا اظہار کیا ہے کہ خطیب کے بعداس روش کو دوسروں نے نہیں اپنایا بلکہ اس سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، ان بھی لوگوں میں حافظ ابن جڑکا نام بھی لیا ہے، اس لئے مجھے بیہ سنبیہ کرنی پڑی، واللہ اعلم بمانی صد ورعبادہ۔

یباں کیچیختصرحال علم وعلاء کی فضیلت کا ذکر کر بے حضور سرور کا گئات علیہ ہے زیانہ خیر و برکت کے علمی حالات بیان ہوں گے اور آ کے محدثین کے تذکر ہے ہول گے، واللہ الموثق۔

# علم اورعلاء كى فضيلت

قال الله تعالى

١- من يوت الحكمة فقد اوتى خيراً كثيراً.

٢-هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

٣ - يرفع الله الذين المنومنكم والذين اوتو العلم درجات \_

معلم الناس الخير (ترمذي)

جس کونکم و حکمت عطاموئی اس کوخیر کثیر دے دی گئی۔ کیااہل علم اور بے علم برابر ہوسکتے ہیں۔

تم میں ہے جن کو دولت ایمان عطا ہوئی ان کا درجہ خدا کے یہاں بلند ہے اور جن کونکم بھی عطا ہوا ان کے درجات و مراتب توبهت ہی زیادہ ہیں۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم

ا-من يسود المله بنه خير يفقهه في المدين وانما انا حجن كواسط الله تجالي بها إلى عايت بين ال كودين كي مجمد عطا

كرتي ميں بعلوم نبوت عطا خداوندي ميں جن كوميں پہنجا تا ہول۔ قاسم والله يعصى (متفق عليه)

٢- فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد. ايك فقيرعالم شيطان پر بزارعابدول = زياده بهاري -

٣-فيضل العالم على العابد كفضلى على ادناكم، ايك عالم كافضيات عابديراك بعض ميرى فضيلت تم بن

ان الله و ملائكته واهل السموات والارض حتى بادني آدي پر،الله تعالى اس كفرشخ اورزمين وآسان

النملة في حجره و حتى الحوت ليصلون على كرب والحتى ك چونيال ايخ سوراخول من اور محیلیاں بھی ان عالموں کے حق میں دعاء خیر کرتی ہیں جو

لوگوں کوخیر وبھلائی کی تعلیم دیتے ہیں۔

# عهد نبوی میں تعلیمی انتظامات

علم وحكمت وقرآن وحديث اورفقهي مسائل كي تعليم وترويج كے لئے حضورا كرم علي في ايينے زماند ہى ميں معلمين ، مدرسين ومبلغين كاتقر رفر ماما تھا جس كا اجمالي خاكر ذيل كے مختصرا شارات ہے ہوگا۔

۱- انصار مدیند کے ہمراہ ابن ام مکتوم اور مصعب کوروانہ فرمایا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور مسلمانوں کو قرآن مجید اور احکام اسلام سکھائیں۔ (بخاری کتاب النفسیر، کامل ابن اثیروابن خلدون)

۲- نجران والوں کے لئے عمر و بن حزم کومقرر فرمایا کہ ان کوقر آن مجید پڑھا کیں ادرا حکام شریعت بتا کیں۔(استیعاب)

س- یمن اور حضرموت کے لئے حضرت معاذبن جبل کومعلم بنا کر بھیجا۔ (ابن خلدون )

٧- قاره وعضل دوقیائل اسلام لائے ،قر آن کی تعلیم کے لئے یہ چھاس تذہ مقرر فرمائے ،مرشد بن افی مرشد ،عاصم بن ٹابت، منبیب ابن عدى، خالدين البكير، زيدين وهمنه، عبدالله بن طارق\_

۵- مدینه طبیبه تمام علمی وتبلیغی جدوجهدمساعی کا مرکز تھا جہاں چار بڑے معلم اورایک خوشنویس کا تب تعلیم کے لئے مقرر تھے اورخود

مرور کا نتات علی اسے مدیراعلی اور سر پرست تھے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہآ پ نے فرمایا'' قرآن مجید کی تعلیم ان چار بزرگول ہے حاصل کروا عبداللہ بن سعود۲ – سالم مولی حذیفہ۳ – ابی بن کعیم – معاذ بن جبل اور معلم کتاب عبدالله بن سعیدا بن العاص تھے۔ (استیعاب) چنانچہ ماہ رمضال نام ہے، جبری میں قبیلہ عامر کے دس نفر ایمان لائے اور مدینہ طیبہ کے مرکزی وار العلوم میں تعلیم حاصل کی ، حضرت ابی بن کعیب ان کے استاذ تھے۔

اوراس سال قبیلہ بنی حنیفہ کا ایک وفعراسلام لا یا جنہوں نے دوسرے طلباء کے ساتھ موصوف ہی کے حلقہ ورس میں داخل ہو کر تعلیم حاصل کی۔(ابن خلدون)

پھر قبیلہ تم م کے ستر ° 2،ای ° 10 وی اسلام لاکر مدینه طیبہ جاضر ہوئے تو انہوں نے بھی اسی مرکزی دارالعلوم میں پڑھا۔ (استیعاب)
اور قبیلہ بنی سلامال کے سات طلباعلم مدینہ طیبہ بہنچہ جن کے سردار حضرت خبیب تھے، نہوں نے بھی اسی مرکز علم سے خوش چینی کی۔ (ابن ظلمون)
اس کے علاوہ بہت سے خوش نصیب عالی مرتبت صحابہ ایسے بھی تھے جن کی تعلیم وتر بیت سرور کا مُنات علیقیہ خود بنفس نفیس فرماتے تھے
جن کے سرفہرست حضرت خلفاء راشدین، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت ابو جریرہ ، حضرت ابوذر، حضرت انس وغیرہ تھے
اور حضرت ابوالدرداء نے تمام قرآن مجید حضور علیقے ہی ہے یا دکیا۔ (تذکر کو ذہبی)

بیسب حضورا کرم علی کی شان انسم بعث معلم اکافیض تھا کہ خود حضور علی کا متیاز خصوصی علم تعلیم کی زیادہ سے زیادہ تروی و ا اشاعت تھا، بھی وجتھی کہ تھوڑ ہے ہی ونوں میں سرز مین عرب کا جہالت کدہ علوم وفنون کا گہوارہ بن گیا اور ان ہی عربوں کی شاگر دی ایشیا، افریقداور پوریت تک نے اختیار کی ۔

اس عهد نبوی ہی کے علمی شوق کا بیام الم ہو گیا تھا کہ بخاری کتاب المغازی میں ہے کہ عمر بن سلمہ نے بیان کیا۔

'' میں ۲ - عسالی کا تھااہ رمیرے والدین اور قبیلہ کے لوگ بھی مسلمان نہ ہوئے تھے، ہمارا گاؤں مدینہ طیبہ کے واستے پرتھا، میں ہر روز راستہ پرآ کر بیٹھ جاتا تھااہ رمدینہ طیبہ آنے والوں سے پوچھ پوچھ کرقر آن مجیدیا دکیا کرتا تھا، پکھ دن کے بعد جب میرے قبیلہ کے لوگ اسلام لائے اور میں بھی مسلمان ہوا تو وہ لوگ مجھ ہی کونماز میں امام بناتے تھے، کیونکہ میں نے پہلے ہی سے راستہ پرگز رنے والوں سے قرآن مجید کا بہت ساحصہ یا دکر لیا تھااور مجھ سے زیادہ کسی کو یا دنہ تھا''۔

مجم البلدان میں کوفہ کے بیان میں امام احد ہے سفیان توری کا بی مقولہ قل کیا ہے۔''ا دکام حج کے لئے مکہ، قر اُت کے لئے مدینہ اور حرام وطال کے لئے کوفہ مرکز ہے''۔

# مركزعكم كوفدك دارالعلوم سے فارغ شده علماء

ابن قیم نے امام صاحبؓ کے زمانہ تک ایسے محدثین ، فقہا ، مفتین وقضا ق کے پانچ طبقے گنائے ہیں۔

ا – طبقداول میں – علام شعمی کو فی ،علقمہ بن قیس کو فی ،اسود بن پر بدکو فی ،مسروق الاجدع (معنیٰ حضرت عا نَشیُّ) عمر د بن میمون کو فی ، عبدالرحمٰن بن ابی کیلی ،عبید ہ بن عمر کو فی ، قاضی شریح کو فی ، قاضی سلیمان بن ربیعہ کو فی ،عبدالرحمٰن بن پر بدکو فی ، ابو وائل کو فی وغیر ہ ،یہ ا کا ہر محد ثین ا کا ہرتا بعین ہے ہیں جوابن مسعودًا درعلیؓ کے خاص شاگر دہتھے۔

۲ - طبقه دوم میں - ابرا بیم تخفی ، قاسم بن عبدالرحن بن عبدالله ، ابو بحر بن مویٰ ، محارب بن و ثار ، تیم بن عتب جبله بن سهیم وغیره -۳ - طبقه سوم میں - حماد بن ابی سلیمان ، سلیمان اصغر ، سلیمان اعمش ، مسعر بن کدام وغیره - ۳- طبقه چهارم میں مجمد بن عبدالرحمٰن بن الی کیلی،عبدالله بن شبر مه، قاسم بن معن ،سفیان ثوری،امام ابوحنیفه،حسن بن صالح وغیره ـــ ۵- طبقه پنجم میں - اصحاب الی حنیفه،حفص بن غیاث، وکیع بن الجراح، زفر بن منه مل ،حماد بن الی حنیفه،حسن بن زیاد،مجمد بن الحسن، عافیة القاصنی،اسد بن عمر و،نوح بن دراح،القاصنی، پخل بن آدم اوراصحاب سفیان ثوری وغیره ــ

تہذیب التہذیب میں ہے کہ جب حماد فقیہ العراق جج سے واپس آئے تو فر مایا -''اے اہل کوفہ! میں تنہمیں خوشخری دیتا ہوں کہ کوفہ کے کمس لڑ کے عطاء، طاؤس،مجا ہدمحدثین مکہ ہے افقہ ہیں''۔

صیح حاکم میں شعبی ہے روایت ہے کہ صحابہ میں ۲ قاضی تھے، جن میں سے تین مدینہ میں تھے، عمر، ابی بن کعب، زیداور تین کوفد میں علی، این مسعود، ابومویٰ۔

علامة عبد بن رجب نے قتل ہے كە آپ سے كوئى مئلەدريافت كيا گيا ، جواب ديا تو سائل نے كہا كەابل شام تو آپ كى اس بات كے خلاف بتلاتے ہيں ، آپ نے فرمايا'' اہل شام كوايسا مرتبه كہاں ہے حاصل ہوا؟ بيەمرتبەتو صرف اہل مديندواہل كوفه كا ہے ( كەان كے اقوال ہے جت كيڑى جائے ) (عقو دالجوا ہرالمدیفه )

امام بخاریؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں تخصیل علم کے لئے مختلف شہروں میں گیا ہول کیکن کوفیہ و بغداد میں آواتی بار گیا ہول کہ ان کا شار نہیں ہوسکتا۔ ب**نتر بیوخ اما م اعظم**م

# ا-حضرت عبدالله بن مسعورٌ

حضور علی کے زمانہ خیرالقرون کے مشاہیر اصحاب فضل و کمال میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے، آپ حضرت عمر سے پہلے
ایمان لائے تصاور ایمان لائے کا واقعہ استیعاب میں اس طرح ہے۔ ایک روز وہ عقبہ کی بکریاں چرارہے تھے کہ حضور اکرم علیہ کا اس
طرف سے گذر ہوا، حضور علیہ نے ایک بانچھ بکری کو بکڑ کر اس کا دودھ دوبا، خود بھی نوش فر ما یا اور حضرت ابو بکڑ کو بھی پلایا، اس وقت عبداللہ
ایمان لائے اور عرض کیا کہ مجھے قرآن تعلیم فرمائے! آپ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ہو حسمک السلہ فانک علیم معلم (اللہ
تعالیٰ تبھے پررحم کرے تو دنیا میں علم پھیلانے والالڑکاہے) پھر حضور علیہ نے ان کوا بے پاس ہی رکھالیا تا کہ کی وقت علیحہ و نہیں اور فرمایا کہ
تمہارے اندرآنے کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں جب جا ہو پردہ اٹھا کر بلاروک ٹوک چلے آیا کرداور ہماری ہو تم کی باتیں سنو۔

حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے ای وقت ہے دنیا کے اس مر بی اعظم اور سرداراولین وآخرین کی خدمت عالی کولازم پکڑلیا، ہروقت خدمت اقدس میں حاضرر ہے اورعلوم نبوت ہے دامن مراد کجرتے۔(استیعاب)

پھر حضرت عبداللہ بن مسعود گا بیا خصاص اس حد تک ترقی کر گیا تھا کہ صحابیان کوخاندان نبوت ہی کا ایک فر دہجھنے گئے تھے اور حضور اکرم علیہ کی توجہ خاص اور خود موصوف کے طلب و شوق علم نے ان کواس درجہ پر پہنچایا کہ جب عبدالرحمٰن بن پر بدنے حضرت حذیفہ صحابی ہے۔ دریافت کیا کہ صحابہ میں سے رسول اکرم علیہ کے ساتھ اخلاق ، اعمال وسیرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اشبہ کون ہیں؟ تا کہ ہم ان سے استفادہ کریں ، تو حذیفہ نے فر مایا کہ حضرت ابن مسعود کے سواکوئی صحابی ان با توں میں آپ کے ساتھ اشبہ بنہیں ہے۔

حضرت ابن مسعودً کی تکمیل علوم کے بعد حضور علیقہ نے اپنی حیات طیبہ میں ان کو درس وتعلیم کی اجازت عطافر مادی تھی اور قرآن و حدیث وتعلیم مسائل ہرا کیک کے لئے صراحت سے سحابہ کوارشا دفر مایا کہ ابن مسعود سے حاصل کرو، استیعاب میں ہے کہ ابن مسعود قرآن مجید کا دور کے سب سے بڑے عالم اس لئے بھی تھے کہ حضرت جریل کا معمول تھا کہ رمضان میں رسول اللہ علیقہ کے ساتھ ایک بار قرآن مجید کا دور کرتے تھے کیکن وفات کے سال آی ماہ میں دوبارد در کیا اوران دونوں دوروں میں حضرت ابن مسعود بھی موجود تھے۔

اور پھرا یک باریبیھی فرمایا کہ ابن مسعود جن امور کو پیند کریں میں ان کواپنی ساری امت کے لئے پیند کرتا ہوں اور جن امور کو وہ ناپیند کریں میں بھی انہیں ناپیند کرتا ہوں ۔ ( کنزالعمال انساب)

ادرعلم وفضل ،سیرت وکردار کی ان عالی اسناد کے ساتھ حضور ﷺ نے ان کو کمال فہم وفر است ،اعلیٰ قابلیت ،انتظام مکی ،علم سیاست و تدبیر منزل اور معاملہ فہمی کی سند بھی اس طرح عطافر مائی۔

"الريس كى كوبلامشور وامير المؤمنين بناتا توبيشك ابن مسعوداس كے متحق تھ"۔

کوفہ والوں نے ایک دفعہ فاروق اعظم سے شکایت کی کہ اہل شام کے وظائف میں ترقی کردی گئی اور ہم محروم رہے، تو انہوں نے فر مایا '' اہل شام کے تو وظائف میں ترقی کی گئی گئی تہارے علوم میں ترقی کی گئی ہے، کیونکہ تمہاری تعلیم کے لئے ابن مسعود کو بھیج دیا گیا ہے جن کے فضل دکمال کا انداز واس سے کروکہ وہ آنخضرت علیقے کی خدمت میں اس وقت بھی حاضر رہتے تھے، جب ہم لوگ اپنے کاروبار میں ہوتے تھے اور جب ہم لوگ پردہ کی وجہ سے اندر نہیں جاسکتے تھے اور وہ اندر ہوتے تھے'۔

یہ ابن مسعود کے لئے فاروق اعظم کی طرف ہے علوم قرآن وحدیث سے واقفیت تا مہ کی بڑی سند ہے، ظاہر ہے کہ جو ہمہ وفت حضور اکرم علیہ کی خدمت میں حاضر باش ربا،اس نے علوم نبوت ہے کتنا بڑا استفادہ کیا ہوگا۔

اورا یک دفعہ فاروق اعظمؓ نے فرمایا که'' این مسعود مجسم علم ہیں'۔

حضرت علی ہے جب حضرت عبداللہ بن مسعود علم کے بارے بین دریافت کیا تو فرمایا-

"ابن مسعودٌ نے تمام قرآن کو پر هااورا حادیث رسول علی کے کو جانا، یمی کافی ہے '۔

علامداین قیم نے اعلام الموقعین میں اہام سروق ( جلیل القدرتابعی ) نے نقل کیا کہ میں نے رسول اللہ عَلَظَتُ کے اصحاب کو دیکھا تو ان سب کے علوم کا سرچشمہ چیصحاب کو پایا علی، ابن مسعود عمر، زید، ابوالدردا، اورائی اس کے بعد چھردیکھا توان چید کے مکام کا تزانہ حضرات علی اورا بن مسعود کو پایا، ان دونوں کا ابرعلم یثر ب کی پہاڑیوں سے اٹھا اورکوفہ کی وادیوں میں برساان دونوں آفتاب وہا ہتاب نے ریکستان کوفہ کے زروز روکو چیکا دیا تھا۔

پھراس آفآب خیروسعادت اور نیر علم وضل سے علمی دنیائے کس قدراستفادہ کیااس کا اندازہ اسرارالانوار کے اس اقتباس سے کیا جائے کہ۔
''کوفہ پس ابن مسعود کے حلقہ درس میں بیک وقت چارچار ہزار طلباء شریک ہوتے تھے، جس وقت حضرت علی گوفہ پنچ تو ابن مسعودا پن شاگر دوں کو لے کراستقبال کے لئے شہر سے باہر نکلے، تمام میدان طلباء سے بھر گیا تھا، حضرت علی نے ان کود کھے کرفر طمسرت سے فر مایا ''ابن مسعود! تم نے تو کوفہ کو علم وفقہ سے مالا مال کردیا اور بیشہر تمباری وجہ سے علم کا مرکز ہوگیا'' سیواقعہ مسوط سرخی وغیرہ میں بھی فقل ہوا ہے، مگر خلاف شخیق ہے، علاما المرقعین میں کھا کہ '' نی تاریخ کے امام ابن جر ریل جی کے اسلام میں کوئی شخص ابن مسعود کے سوالیا نہیں ہوا جس کے درس سے نا مورعلاء نکلے ہوں اور اس کے خرب وقتادی کے ساتھ بیا عتبا کیا گیا ہوکہ ان کو حرف بحرف کو اسلام میں کوئی شخص ابن مسعود کے سوالیا نہیں ہوا جس کے درس سے نا مورعلاء نکلے ہوں اور اس کے خرب وقتادی کے ساتھ بیا عتبا کیا گیا ہوکہ ان کو حرف بحرف کو اسلام میں کوئی میں میں کوئی سوالیا نہیں ہوا جس

حصرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالہ الحقاء ص ۱۸۵ میں لکھا ہے کہ-

''ابن مسعودٌ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جن کورسول اللہ علی کے نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں اوراپی امت کے لئے اپنے بعد ،قراء ہ قرآن اور فقہ وتذ کیر میں آئییں اپنا خلیفہ مقرر فرما یا اور تمام اصحاب میں بے حضور علی کی خدمت وصحبت کا شرف ان کوزیادہ تھا''۔

ا نبیاء کے بعد انسانی ترقی کا بیسب سے اعلی مرتبہ ہے کہ ایک محض علوم انبیاء کا جانشین ہوا ورآ کے چل کرمعلوم ہوگا کہ یہی حضرت عبداللہ بن مسعودًا مام عظم کے علمی خاندان کے مورث اعلیٰ ہوئے۔

# ۲-حضرت علقمه بن قیس ( رپیرواق )

جلیل القدر تابعی تصر ۲۲ ہے میں وفات پائی، حضرت عمرٌ، عثمانٌ ، علیٰ ، سعدٌ ، حدیفدٌا ور دوسر ہے جلیل القدر صحابہ کی زیارت ہے مشرف اوران کے علوم سے فیضیاب ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہے کامل وسمل استفادہ علوم و کمالات کیا اوران کے بعدان کی جگہ تعلیم ورشد و ہدایت کی مسند پر بٹھائے گئے ، علامہ ذہبیؓ نے ان کے تذکرہ میں لکھا۔

''انہوں نے ابن مسعودؓ ہے قرآن پڑھا، تجوید کیسی اور تفقہ حاصل کیااوران کے تمام شاگر دوں میں سب ہے زیاد ہمتاز ہیں'۔ جس طرح حضرت ابن مسعودؓ رسول اکرم عُلِی کے علوم ،اعمال ،اخلاق وعادات کانمونہ تھے ای طرح ان امور میں علقہ ؓ ابن مسعودؓ کا نمونہ تھے، تہذیب العہذیب میں اعمش نے قال ہے کہ۔

'' مُمارہ سے ایومعمر نے کہا، مجھےا لیشے خص کے پاس لے چلوجوا خلاق ، عادات واعمال میں ابن مسعود گانمونہ ہو، تو ممارہ اُ شھے اوران کو لے کرعلقمہ کی مجلس میں جابیتھے۔

ابوالمثنی نے فرمایا کہ-

'' جس نے عبداللہ بن مسعود گونہ دیکھا ہووہ علقمہ کودیکھ لے ،ان دونوں میں بچیفر ترنہیں''۔

علقمة فارغ انتحصيل ہو ہے تو حضرت ابن مسعود ہے ان کومندرجہ ذیل الفاظ میں سندفضیلت عطاکی۔

''میں نے جو کچھ پڑھااور مجھے آتا ہے دہ سب علقمہ پڑھ چکے اوران کو آگیا ہے''۔

پہلے معلوم ہوا کہ حفرت ابن مسعود طبحا پر میں سب سے زیادہ قر آن وصدیث کے عالم تصاورانہوں نے اپنے تمام علوم علقمہ کوود بعت فریا ہے تو ظاہر ہے کہ تابعین میں علقمہ سے زیادہ قر آن وحدیث کا عالم نہ تھا، علقمہ ؓ سے کتب احادیث میں ہزاروں احادیث مروی ہیں۔

# ٣-حضرت ابراہیم کخی ( فقیہ عراق )

ولادت و واست و واست الم بیر بادر الم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے ، فن حدیث کے امام ہیں اوراس قد رکمال و تبحر حاصل تھا کو میر فی الحدیث کے خطاب سے مشہور ہوئے ۔ ان کی علمی عظمت وجلال کا رعب سلاطین جیسا تھا، حالا تکدوہ شہرت سے بہت بچتے تھے، درس ہیں بھی ممتاز جگدند بیٹھتے تھے، خلاصۃ العہذیب کے حاشید ہیں ابن شعیب سے نقل ہے کہ بھرہ، کوف، تجاز اور شام ہیں ابراہیم سے زیادہ کوئی عالم ندتھا، ابن سیرین اور حسن بھری بھی علم ہیں ان سے زیادہ ندشتھے۔

ان کے انتقال پر علامہ شعبی نے فر مایا تھا کہ 'انہوں نے اپنے بعد کسی کو اپنے سے زیادہ عالم نہیں چھوڑا''۔ کوفہ میں بعہدہ افتاء ممتاز تھے اور حضرت علقمہ کے افضل ترین شاگر و تھے ،ان کی جگہ یہی مندعلم پر بیٹھے۔

تہذیب التہذیب بیس ابوالمثنی نے نقل ہے کہ ''علقہ ابن مسعود کے نصل دکمال اور اعمال کانمونہ ہیں اور ابر اہیم نخعی تمام علوم میں علقمہ کانمونہ ہیں ، ان کی وفات کے وقت امام عظم کی عمر ۲۷ سال تھی ، امام صاحب نے ان سے بھی روایت کی ہے ، امام صاحب کے سال ولادت میں اختلاف ہے ، علامہ کوثری نے مصرے کوتر جے دی ہے۔

# ۴-حماد بن ابی سلیمان ( فقیه عراق )

خادم خاص رسول اكرم علي حضرت انس اور كبار محدثين زيد بن وجب، سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، عكرمه، ابو وأكل، حسن

بھری،عبدالرحمٰن بن بریدہ،عبدالرحمٰن بن سعیداورعلام شعبی ہوایت کی اوران کے بھی بڑے بڑے محدثین عاصم، شعبہ، توری،حماد بن مسلمہ،مسعر بن کدام اور بشام جیسے ائر فن شاگر دہیں۔

ا مام بخاری وسلم نے بھی ان سے روایت کی ہاورسنن اربعہ میں تو بکثرت ان کی روایات ہیں، حضرت ابراہیم نخعی کے تمام شاگر دوں سے افقہ ہیں۔ (نخ ، تہذیب، وٹیل الفرقدین ص ۸)

تمام محدثین کا انفاق ہے کہ ابراہیم کی حدیثوں کا حماد سے زیادہ کوئی واقف ندتھا، چنا نچ ابراہیم کے بعد ان کی مسندتعلیم پر بھی وہی بٹھائے گئے ادرنتیہ العراق مشہور ہوئے ( وفات زم اچے )

# ۵-عامر بن شراحیل اشعبی (علامهالتا بعین)

ولاد<u>ت کا ہو</u>دفات میں اور ایک پانچ سومحابر کی زیارت کا شرف حاصل ہے، عاصم کہتے ہیں کہ کوف ، بھرہ ، تجاز میں شعبی سے زیادہ کوئی عالم نہ تھا خود فر مایا کرتے تھے کہ ہیں سال ہے آج تک کوئی دایت کسی محدث ہے ایک نہیں ٹی کا جھے علم نہ ہو۔

حضرت عبداللہ بن عمر صحابی نے ایک ہارشعبی کومغازی کا درس دیتے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ تمام محدثین ہے اور ججھے ہے بھی زیادہ بیمغازی کوجانتے ہیں ، بیصحابہؓ کے سامنے درس دیتے تھے اور صحابہ بھی شریک درس ہوتے تھے۔

ابومجاز نے کہا کہ'' حضرت سعید بن المسیب مفتی مدینہ،عطاء محدث مکہ جسن بھری وابن میرین محدث بھر ہ سب کومیں نے دیکھا گر شعبی کوان سب سے زیاد وافقہ پایا۔

ا بن عیبینه محدث کہا کرتے تھے کہ ابن عباس شعبی ،سفیان تُوری اپنے وقت میں بےمثل ہوئے ہیں ، ابواسحاق کہا کرتے تھے کہ شعبی تمام علوم میں بےنظیر ہیں ،حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے ان کوقاضی مقرر کیا تھا۔

سب سے پہلے علامہ فتعیؓ نے ہی امام اعظمؓ کی غیر معمولی صلاحیتوں کو انداز کر کے ان کوعلم حاصل کرنے کا شوق ولایا تھا اور امام صاحبؓ برسوں کے ان کے حلقہ درس میں شریک رہے ،ای لئے امام صاحبؓ کے بڑے شیوخ میں ان کا شارہے۔

امام صاحب نے وی سال حضرت جماد کی خدمت میں رہ کر فقہ کی تحصیل کی اور دومرے بزرگوں ہے بھی استفادہ کیا اس کے بعد صدیث کی طرف متوجہ ہوئے اور کوفی میں کوئی ایسا محدث نہ تھا جس ہے آپ نے احادیث نہ تی ہوں، ابوالمحاس شافعی نے امام صاحب کے شیوخ حدیث کے نام گنائے ہیں جن میں سے ۹۳ کوفہ کے ساکن یا نزیل کوفہ تھے، جن میں سے امام شعبی کا ذکر او پر ہو چکا ہے اور چند دومرے حسب ذیل ہیں۔

# ٧-سلمه بن تهيل

مشہور محدث وتا بعی تھے،سفیان (استاوامام شافعیؒ) نے فرمایا کہ سلمہ ایک رکن ہیں ارکان میں ہے،ابن مبدی کا قول ہے کہ کوفہ میں چار مخص سب سے زیادہ صبحح الرولیۃ تھے،منصور ،سلمہ،عمرو بن سرہ،ابوھیین ۔

# ۷-سليمان بن مهران ابومجمرالاعمش الكوفي

کوفہ کے جلیل القدرمحدث وفقیہ تا بھی بتھے، باوجود بکہ امام صاحب کے اسا تذہ کے طبقہ بیس تقے اور امام صاحب نے ان ہے روایات بھی کی جیں تکرا مام صاحبؓ کے تفقہ واجتہا دیے بڑے مداح تھے۔ ایک بارامام صاحب بھی آپ کی مجلس میں تھے،کسی نے سوال کیاتو آپ نے امام صاحب بنی کو جواب کے لئے ارشاوفر مایا،امام صاحب نے جواب دیا تو اس کو بہت پہند فر مایا اور پوچھا کہ یہ جواب آپ نے کس دلیل ہے دیا ہے؟ امام صاحب نے فر مایا کہ فلال حدیث ہے جوآپ ہی ہے میں نے نی ہے،لمام آخمش اس پر بہت متحیر ہوئے اور فر مایا کہ 'اے گروہ فقتہا! واقعی ہم لوگ تو صرف دوا فروش میں اور تم طبیب ہو'۔ (عقو الجوابر المدید )

اس طرح کا واقعہ امام آخمش' ہی کا امام ابو پوسٹ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا کہ امام آخمش نے فر مایا تھا کہ بید حدیث جھے کو اس وقت ہے اس طرح کا واقعہ امام آخمش کے تاریخی نہ تھے لیکن اس کے معانی پر آج سند ہوا ، بیٹک ہم لوگ دوا فروش میں اور آپ لوگ اطباء ہیں ۔

یاد ہے کہ تمہاری بیدائش کے آٹار بھی نہ تھے لیکن اس کے معانی پر آج سند ہوا ، بیٹک ہم لوگ دوا فروش میں اور آپ لوگ اطباء ہیں ۔

لیعنی دوا فروش تو دواؤں کے نام اور ان کے ایجھ برے اقسام وغیرہ صب جانتا ہیجا نتا ہے لیکن طبیب نہ صرف ان چیز وں کا عالم ہوتا ہے بلکہ وہ ان کے خواص تاثر ات اور طریق استعمال وغیرہ کو بھی جانتا ہے بلکہ وہ ان کے خواص تاثر ات اور طریق استعمال وغیرہ کو بھی جانتا ہے بلکہ وہ ان اس کے خواص تاثر ات اور طریق استعمال وغیرہ کو بھی جانتا ہے۔

امام اعمش کی ولادت باختلاف روایت <mark>و ۵ جو با ۱۱ ج</mark>یس ہوئی اوروفات میں بھی تین قول جیں ۱۳۵ جے، ۱۳۷ جے اور ۱۳۸ جے والقداعلم۔ ان ہی اعمش سے منقول ہے کہ ابر انہیم نخفی (استاذ اللهام الاعظمیّ) کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ابراہیم کے سامنے جب بھی حدیث پیش کی تو اس کاعلم ضروران کے پاس پایا اوراعمش ان کوحدیث کامیر فی ( کھر اکھوٹا بہچاننے والے ) کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ای لئے میں جب کی سے حدیث سنتا ہوں تو ابراہیم پر ضرور پیش کرتا ہوں ( تا کہ ان کی صحت کے بارے میں اطمینان کرلوں، نیز اعمش" فرمایا کرتے تھے کہ جوحدیث فقہاء میں دائر وسائر ہوو واس ہے بہتر ہے جوشیوخ ( محدثین رواق) میں دائر وسائر ہو۔

حسب تقریح ابن عبدالبر فی التمبید اہل نقذ ابراہیم تخفیٰ کے مراسل کو سیح احادیث کے درجہ میں سیحیتے تھے بلکہ ان کے مراسل کواپنے مسانید پر بھی ترجع دیتے تھے۔

ا ہے ہی اسمعیل بن ابی خالد کا قول ہے کہ اما شعبی ، ابوانفی ، ابراہیم اور ہمارے دوسرے شیوخ مبجد میں جمع ہو کر حدیث کا مذاکر ہ کرتے تھے جب ان کے پاس کوئی ایسا مسئلہ آ جا تا تھا جس کو وہ حل نہ کر سکتے تھے تو ابراہیم نخفی کی طرف محول کر دیا کرتے تھے کہ ان سے معلوم کر واور اما شعبی نے فرمایا کہ ابراہیم نے فقہی گھر انہ میں تعلیم و تربیت پائی ہے ، اس لئے فقہ تو ان کے گھرکی چیزتھی ، پھر ہمارے پاس پہنچ تو ہمارے پاس کی تمام اعلیٰ درجہ کی احادیث لے کراپنے حاصل کر دہ فقہ کے ساتھ ملالیس۔

حضرت سعید بن جبیر علمی حدیثی سوال کرنے والوں نے فرمایا کرتے تھے کہ چیرت کی بات ہے کہتم جھے سے سوالات کرتے ہو حالانکہ تمبارے پاس ابراہیم نخفی موجود ہیں، امام اعمش بیکھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ابراہیم بھی کوئی بات اپنی رائے نہیں کہتے تھے، معلوم ہوا کہ ابراہیم نخفی سے جتنے فقہی اتوال نقل کئے جاتے ہیں، خواہ وہ امام ابو یوسف کی کتاب الآثار میں ہوں یا امام محمد کی کتاب الآثار میں یا ابن ابی شیبہ کی مصنف میں وہ سب آثار مرفوعہ کے تھم میں ہیں۔

#### روایت و درایت

حق یہ ہے کہ ابراہیم نخی روایت بھی کرتے تھے اور درایت ہے بھی کام لیتے تھے جب وہ روایت کرتے تھے تو علم حدیث کے امام بلکہ جمت تھے اور جب اجتباد واستباط کرتے تھے تو وہ ایسے دریائے صافی تھے کہ اس میں شائبہ تکدر نہ تھا کیونکہ تمام اساب وشرائط اجتباد ان میں موجود تھے۔ ای لئے حسب روایت الی تعیم وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ'' نہ کوئی رائے بغیر حدیث کے متعقیم ہے اور نہ کوئی حدیث بغیر رائے کے''۔ اور یہی بہترین طریقہ ہے حدیث ورائے کوجمع کرنے کا منطیب نے بھی المفقید و المعفقد میں ابرا ہیم نخفی کا قول نقل کیا ہے کہ جب حدیث نہیں ملتی تو میں دوسری احادیث کی روشن میں قیاس کر کے حدیث صرت کی طل جاتی ہے مسائل کا جواب ویتا ہوں اور جب حدیث نہیں ملتی تو میں دوسری احادیث کی روشن میں قیاس کر کے

جواب دیتا ہوں ، غرض کیجی تن عقد رہے ۔

عَيْعُ حماد: يهي اما جليل ابرا بيم مُحعى تقير جن ہے حديث وفقه تمادين الى سليمان نے حاصل كيا اوران كے جانشين ہو ...

امام اعظمی : امام اعظم ان حمادے حدیث وفقہ کا علم حاصل کر کے ان کے جانشین ہوئے ،خود شیخ حماد کی موجود گی ہے امام صد ، بیج طرزیہ تھ کہ جب کوئی آکر سوال کرتا تو جواب دیتے گیر فرماتے کے ٹھیرو! میں آتا ہو، ہماد کی خدمت میں جاتے اور فرمات میں ۔ ایشنم کواس طرت جواب دیا ہے، آپ کیا فرماتے میں؟ شیخ حماد فرماتے کہ ہمیں اس بارے میں حدیث اس طرت پینجی ہے، جمارے اصح ، وقول اس طرت ہمیں اس جدیث کی دوایت کردوں؟ حماد فرماتے کہ باں۔

اللہ اکبرا پیتھا آمام اعظم کا در رُ وتقوی ادراحتیا طرح ایک ایک مئلہ کی تحقیق اپنے شیخ ہے کرتے تھے اور حدیث کوروایت کرنے کی اجازت لیتے تھے، حدید کی عظمت وقدران کے اوران کے شیوخ کے دلول میں کس قدرتھی! کہنے والوں نے امام اعظم کو کیا بہتھ نہیں کہا مگر واقعات وحقائق پر پوری سے نظرر کھنے والے بھی وہ جھوٹی باتیں امام صاحب کی طرف منسوب نہیں کر کھتے جوامام صاحب کے دشمنوں اور حاسدوں نے کہی ہیں۔

امام صاحب اس طرح مسئلہ کی تحقیق کرنے کے بعد ہا ہرآ کر پھراس سائل کا مزیداظمینان کردیا کرتے تھے، پھراس طرح سے حاصل کئے ہوئے علم میں جوخیر وبرکت تھی وہ بھی سب نے دیکھ لی۔

#### تفقه وتحديث

ابن عدی نے کامل میں بطریق کی بن معین نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ تُن تماد نے فرمایا '' میں قادہ ، طاؤس اور مجاہدے ملا بول ،
تہارے بچان سے زیادہ علم رکھتے ہیں ، بلکہ بچول کے بیچ بھی زیادہ علم والے ہیں ، اور بیا نہوں نے کس شخی یا بڑائی سے نہیں کہا ، بلکہ ابلو ر
تحدیث نعمت کہا اور اس وجہ سے کہا کہ اس زمانہ کے بعض اہل حدیث جن کو فقہ سے مناسبت نہتی فقہ پر بے جا تفقید کرتے تھے ، مجد کوفہ میں
ہیٹے کر فلافتو کی دیتے تھے اور ساتھ ہی بطور تعلیٰ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ شائد یہاں کے بچھ بچے ان مسائل میں ہماری فالفت کریں گے ، بچول سے ان کی مرادوہ طلباء و تلامذہ ہوتے تھے جو ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں ، بہ تصریح ابن عدی منقول ہے کہ ابراہیم سے بو چھا گیا کہ آپ کے بعد جم کس سے تعیق مسائل کریں ؟ تو فرمایا جمادے۔

شخ حماد کی جانشینی

عقیلی نے بیروایت بھی نقل کی ہے کہ ابراہیم کی وفات کے بعد پانٹی اُشخاص نے ال کرچالیس ہزاررو پے جعع کئے ،ان میں ایک امام ابو حنیفہ بھی تھے اور بیرقم لے کرتھم بن عقبہ کے پاس سے کہ آپ ہماری جماعت کی سر پرتی کریں اور بیرقم اپنے پاس رکھیں (غالبّاس رقم ہے جماعت اہل ملم کی ضروریات کا تکفل پیش نظر ہوگا ،انہوں نے انکار کیا تو شخ حماد کی خدمت میں پہنچے انہوں نے اس خدمت کو قبول فرمالیا۔

# كوفه كےمحدثين وفقهاء

علامه محدث رامبر مزی نے ''الفاصل'' میں حضرت انس بن سیرین سے نقل کیا ہے کہ میں کوفہ پہنچا تو دیکھا کہ ہاں چار ہزار طلبا پختمیل علم حدیث کرر ہے تھے اور چار سوفقہا تھے، سواء کوفہ کے کون ساشہر بلادا سلامیہ کے شہروں میں سے ایسا تھا جس میں اتنی بڑی تعداد محدثین وفقہا کی بیک وقت موجود رہی ہو۔ رامبر مزی نے میبھی فرمایا کہ حافظ عفان محدث نے بتلایا کہ دوسری جگہوں پر دوایت حدیث کا طریقہ ایسا تھا کہ ایک محدث کے پاس سے جوا حاویث ملتی تقییں وہ دوسرے کے پاس نہیں ملتی تغییں مگر کوفہ پہنچ کرہم نے جار ماہ رہ کر پچاس ہزارا حاویث کعیں اورہم جا ہے تو ایک لا کہ بھی لکھ سکتے تقدیم ہم نے ہرمحدث سے وہی حدیثیں لیس جن کی تلقی بالقول عام طور ہے امت میں ہو چکی تھی بجز شریک کے کہ انہوں نے ہماری اس خواہش کی رعایت نہیں کی ۔

خیال بیجے کہ آتی تخت شرط کے ساتھ آتی ہڑی مقدار میں منداحد میں کہ آتی زیادہ نہیں ہیں، مرف چار ماہ کے اندرا حادیث مشہورہ حتلقا ۃ بالقبول کا بہآ سانی جمع کرلینا مرکز علم کوفہ کی کتنی بڑی فضیلت وخصوصیت ہے۔

امام بخارى اوركوفيه

عالبًا ای وجہ سے امام بخاری نے فر مایا تھا کہ یس تخصیل علم حدیث کے لئے کوفہ یس اتن مرتبہ آیا گیا ہوں کہ ان کا شار نہیں کر سکتا۔

یعفان بن سلم الانصاری البصری، امام بخاری اور امام احمد وغیرہ کے استاذ ہیں، بیدروایت حدیث میں اس قدر مختاط سے کہ ابن المدین فر مایا کرتے سے کہ کسی حدیث کے ایک حرف میں بن ان کوشک ہوجا تا تو اس کی روایت نہیں کرتے سے (تقد مرفصب الرابيل کو ٹری )

المدین فر مایا کرتے سے کہ کسی حدیث کے ایک حرف میں بن ان کوشک ہوجا تا تو اس کی روایت نہیں کرتے سے لی القدر امام حدیث نے جس سر کرعلمی سے الی بخت شرطوں کے ساتھ می تا طاحمد ثین نے احادیت بچھ کی ہوں اور امام بخاری ایسے بلیل القدر امام حدیث نے نے میں سب سے زیادہ اس شیر سے بی ہو، اس شیر میں امام اعظم اور ان کے اصحاب و تلانہ ہ کے پاس کیے کیے ہیش قیمت حدیثی ذخیرہ ہوں گوں گئی ساری عمر س اس مرکز ہیں بسر ہو کئیں۔

امام صاحب اورمحد ثنین کی مالی سر پرستی

امام صاحب کو جماعت الل علم کی مالی سر پرتی کا بھی ابتداء ہے ہی کس قدر خیال تھا کہ بردی بردی رقوم جمع کرتے تا کہ محدثین وفقهاء پورے فراغ واطمینان سے صرف تخصیل حدیث وفقہ کی طرف متوجہ رہیں، بیابتداء حال کا حوالہ میں نے اس لئے دیا کہ بعد کو جب امام صاحب خودایک امام الائمہ اور سیدالفقہاء ہے تو اس وقت تو انہوں نے اہل علم کی وہ مالی خدمات کی ہیں کہ اس کی نظیر بھی مشکل سے مطرکی، امام صاحب کے حالات میں شاکدان کے ذکر کا موقع بھی آئے گا۔

# كثرت محدثين وقلت فقهاء

ایک اہم چیز قابل کحاظ پہال ہیجی ہے کہ سب جانتے ہیں کہ محاب<sup>ہ</sup>ے دور میں صرف محدثین تو ہزاراں ہزار تھے لیکن فقہا محابہ صرف چند ہی تھے جن کوآپ جا ہیں تو افکلیوں پر کمن لیں۔

ای طرح آپ نے ابھی پڑھا کہ مرکز علمی کوفہ میں بھی تعداد فقہاء کی بہنت محدثین کے بہت کم ہے حالانکہ حضرت علی وعبداللہ ابن مسعود کی وجہ ہے وہ خاص طور سے فقہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔

اس سےمعلوم ہوا کہ فقیہ کی مہم بہت شاق اور فقہ کا علم سب سے زیادہ دشوار ہے اور جن حضرات نے فقہ کو بہل و آسان قرار دیا وہ درست نہیں، پھر جن حضرت نے فقہ وحدیث دونوں میں کمال حاصل کیاان کا مرتبہ سب سے اعلیٰ وار فع ہے۔

واقعدامام احمد رحمه الله

علامه سيوطى في " تدريب" بين نقل كياب كداكي في على بن الماحد كوملامت كى كدآب مفيان بن عييندكوچمور كرامام شافعي كى مجلس

مي كيول جائے بين؟ امام احمر في اس كوكيا اچھاجواب ديا، سنے إفر مايا-

'' غاموش رہوائم نہیں بھتے کہ اگرتمہیں کوئی حدیث او ٹی سند ہے کی بڑے محدث کے پاس بیٹے کرنہ کی تو وہی حدیث کسی قدر زول کے ساتھ دوسرے محدث سے مل جائے گی ،اس ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا! لیکن اگرتم اس جوان (امام شافعیؒ) کی عقل وقہم سے فائدہ نہ اٹھا سکے تواس کا تدارک کسی دوسری جگہ ہے ہرگز نہ ہو سکے گا''۔

# واقعهوالدشخ قابوس

رامبرمزی نے "الفاصل" میں قابوں نے قل کیا ہے کہ میں نے اپ والد سے پوچھا کہ آپ بی کریم علی کے حصابہ کوچھوڑ کر علقہ کے پاس
کوں جایا کرتے ہیں؟ فرمایا" بات سیہ کہ میں دیکھا ہوں کہ خودرسول آکرم علی کے کے حصابہ ان کے پاس مسائل کی تحقیق کے لئے آتے ہیں"۔

ان کے علاوہ کوفہ میں ۳۳ حضرات فقیما تا بعین اور بھی ایسے موجود تھے جوصحابہ کی موجودگی میں" ارباب فتوی" میں محصوباتے تھے، قاضی مرت فرمایا تھا، یہ بات اور ہے کہ آگے جل کرامام اعظم کے تفقہ کے سامنے ان کے تفقہ کے سامنے ان کے تفقہ کے سامنے ان کے تفقہ کارنگ بھی پھیکا پڑ گیا تھا اور ایسا ہونا بھی چاہے تھا کیونکہ قاضی شرت کی کو تی وقوصیف آگر حضرت علی نے فرمائی تھی تو امام اعظم کے تفقہ یا علی ودی تھی۔

کے تفقہ کارنگ بھی پھیکا پڑ گیا تھا اور ایسا ہونا بھی چاہے تھا کیونکہ قاضی شرت کی کو تی وقوصیف آگر حضرت علی نے فرمائی تھی تو امام اعظم کے تفقہ یا علی ودی تھی۔

#### دين ورائے

در حقیقت دین ورائے کوجمع کرنا ہی سب سے برا فقہامحد ثین کا کمال تھا کیکن اس کمال کے لئے بہت بری عقل و مجھ کی ضرورت ہے من بود الله به خیر ایفقهد فی الدین سے اس دین ورائے کے جمع کرنے کی استعداد وصلاحیت کی طرف اشارہ ہے۔

# واقعه سفرشام حضرت عمرً

حضرت عمر کے سفرشام کے مشہور واقعہ کو یادیجیج ،شام کے قریب پہنے کرمعلوم ہوتا ہے کہ وہاں و باء پھیلی ہوئی ہے،رک جاتے ہیں، آ گے قدم نہیں بڑھاتے ،اپنے رفقاء سے شہر میں واخل ہونے نہ ہونے کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں اور پھر قطعی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس جگہ سے مدینہ طیبہ کو واپس ہوجا کیں۔

گورٹرشام حفرت ابو عبیدہ (جلیل القدر صحابی) متحیر ہوکر حفزت عمر سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ خدا کی نقد مرے ہماگ رہے ہیں؟ حفزت عمر جواب میں فرماتے ہیں، پھرمثال ہے بجھایا کہ اگرایک حفزت عمر جواب میں فرماتے ہیں، پھرمثال ہے بجھایا کہ اگرایک زمین خشک ہوا در دومری سر سزتوج دا ہا ہے جانوراگر بجائے خشک زمین کے سر سزز مین میں جرائے گاتو کیا تم اس کے اس عمل کوخدا کی نقد میں ہے ہما گنا کہد ہے؟ جس طرح وہ نقد مرے بھا گنا نہیں، یہ بھی نہیں۔

#### فقيه كامنصب

مید مشرت عمر کی اپنی فراست وفقا ہے تھی، جس میں ان کا مرتبہ حضرت ابوعبیدہ جیسے ہزاروں سحابیوں سے بڑھا ہوا تھا، ایسے فیصلوں کو کی ایک صدیث واثر کے خلاف بظاہر سمجھا جاتا ہے یا باور کرایا جاسکتا ہے مگر در حقیقت ان فیصلوں کے پیچھے کتاب وسنت کی دوسر کی نظر سرحات واشارات ہوتے ہیں، جن پر ہرایک کی نظر میں جاتی ، میصرف فقیدی کا کام ہے کہ وہ تمام جوانب کو شخضر رکھتا ہے اور حقائق ومعانی سے اس کی نظر کسی وقت نہیں ہتی۔

ایے ہی مواقع میں جب مجھی امام اعظم کے کسی فیصلہ پراس زمانہ کے اہل حدیث تنقید کرتے تنفیق حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارکؒ (جوامام بخاری کے کبارشیوخ میں ہیں) فرمایا کرتے تھے کہ' اس جگدامام ابوحنیفُدگی رائے مت کہو بلکہ حدیث کی تشریح کہؤ' ۔ یعنی جس کوتم امام کی ذاتی رائے مجھ کراعتراض کررہے ہووہ درحقیقت ان کی اپنی رائے نہیں بلکہ حدیث کے معنی ،مراواورشرح بہی ہے۔

#### ۸-ابواسحاق مبعی

کبارتا بعین سے تھے، حضرت عبداللہ بن عبال عبداللہ بن عمر اور بہت ہے حابہ ہے جن کے نام علامہ تو وی نے تہذیب الاسامیں لکھے ہیں )احادیث نیں بچلی نے کہا کہ ۴ صحابہ ہے بالمشافہ روایت کرتے تھے بھی بن المدینی (استاد بخاریؓ) کاقول ہے کہ ابواسحاق کے شيوخ الحديث كم وبيش تين سويتھ۔

# ٩-ساك بن حرب

بزے محدث اور تابعی تھی، حضرت سفیان توری نے کہا کہ ساک نے حدیث میں بھی غلطی نہیں کی ،خودساک نے فرمایا کہ میں • ۸ صحابہ

سے ملا ہول ۔

ول- ۱۰ میروری و ۱۰ میروری در در ایت کرتے تھے، بڑے بڑے ائر حدیث مثل سفیان توری ، امام مالک ، سفیان بن عییدان کے شاگر و تھے،ابن سعد نے ثقہ کشر الحدیث کہا،ابوحاتم نے امام حدیث۔

کوفہ کے بعدامام صاحب نے بھرہ کا رخ کیا اور قمادہ ہے صدیث حاصل کی جو بہت بڑے محدث اورمشہور تابعی تنے معتود الجمان میں ہے کدامام صاحب فے شعبہ سے روایت کی اور انہوں نے اپنے سامنے ہی امام صاحب کوفتو کی وروایت کی اجازت بھی دیدی تھی۔

حضرت قماده نے حضرت انس بن ما لکٹ عبراللہ بن سرجیس ،ابوالطفیل وغیر ہ صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین ہے روایت کی۔

#### ١٢- شعبه (متوفي ١٢ ١١٥)

بڑے مرتبہ کے محدث تھے،سفیان توری نے ان کونن حدیث میں امیرالمونین مانا ہے،امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ شہد ہوتے تو عراق میں حدیث کارداج نہ ہوتا،حضرت شعبہ امام صاحبٌ کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور عائبانہ تعریف وتوصیف کیا کرتے تھے۔ ا یک روز فرمایا - جس طرح میں جانیا ہوں کہ آفتا ب روش ہے،اسی یقین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کیعکم اورابوصنیفہ جم شین ہیں، تجی بن معین ہے کی نے بوچھا کہ آپ کا ابوحنیفہ کے بارے میں کیا خیال ہے، فرمایا کہ اس قدر کافی ہے کہ شعبہ نے ان کو حدیث وروایت کی ا جازت دی،اورشعیها فرشعیه بی میں \_(عتو دالجمان)

بصرہ کے دوسرے شیوخ عبدالکریم ،ابوامیاورعاصم بن سلیمان الاحول وغیرہ ہے بھی امام صاحب نے احادیث سنیں۔

بھرہ کے بعدامام صاحبؓ نے بھیل علم حدیث کے لئے مکہ معظمہ کے شیوخ حدیث ہے استفادہ کیا۔

# ١٣-عطاء بن الي رباح

مشہورتا بھی اور مکہ معظمہ کے متاز ترین محدث نتھے، اکا برصحابہ نے استفاد وَ علوم کیاا ور درجہا جہتا وکو پنچےخو دفر مایا کرتے نتھے کہ میں دو سوامحاب رسول اللہ علیہ اللہ و، عطام <u>10 امی</u> تک زندہ رہے اور امام صاحب جب بھی مکہ معظمہ حاضر ہوتے بتھے ان کی خدمت میں حاضر ہوکر استفادہ فر ماتے تتھے۔ ہوکر استفادہ فر ماتے تتھے۔

عطاء کے علاوہ امام صاحبؓ نے مکہ معظمہ کے دوسرے محدثین ہے بھی حدیث حاصل کی جن میں ہے حضرت عکر مہ (شاگر دحضرت عبدالله بن عباس) خصوصیت سے قابل ذکر ہیں جنہوں نے حضرت ابن عباسؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابو ہر رہؓ، حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ صحابہ سے علم حدیث حاصل کیا تھا اور کم وبیش سرّمشہور تا بعین تغییر وحدیث میں ان کے شاگر دہیں۔

## مدينة الرسول عليسية

مكم معظمدك بعدامام صاحب في مدين طيب كارخ كيااوروبال كيشيوخ سے استفاده فرمايا مختفر حالات ان شيوخ كے ملاحظ سيجي 10-سليمان

ا مام صاحبؓ نے تخصیل حدیث میں علماء ومحدثین مدینہ طیب ہے بھی استفادہ کیا جن میں سے ایک حضرت سلیمان تھے جوام الموشین حضرت میمونڈ کے غلام تھے اور مدینہ طیب کے مشہور فقہائے سبعد میں ہے تھے۔

# ١٧-سالم

دوسرے حضرت سالم امیرالمؤنین حضرت عمرفارون کے بوتے تھے سی کھی وہاں اس وقت علم فقد حدیث اور سائل ترعید میں مرجع عام و خاص تھے۔ شام

ملک شام کے مشہور ومعروف امام حدیث وفقہ اوزاع ہے بھی امام صاحب مکہ معظمہ میں سلے ہیں اور دنوں میں علمی ندا کرات جاری رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک (تلمیذ خاص امام اعظم ) کابیان ہے کہ میں امام اوزاع کی خدمت میں شام حاضر ہوا تو انہوں نے بسی بی ملاقات میں دریافت کیا کہ کوفہ میں ابو حنیفہ گون ہیں جودین میں نئی نئی باتیں نکالتا ہے، اس پر میں خاموش رہااورامام اوزاع کوامام صاحب کے خاص خاص مشکل استنباطی مسائل سناتار ہا اور جب بوچھتے کہ بیکس کی تحقیق ہے تو کہتا کہ عراق کے ایک عالم ہیں وہ کہتے کہ وہ تو ہؤے فقیہ معلوم ہوتے ہیں۔

ایک روز کچھ لکھے ہوئے اجزاء کے کیا جن میں امام صاحب کے ملفوظات قیمہ تھے اور سرنامہ پر ہی قال نعمان بن ٹابت تحریر تھا،غور سے پڑھا، پھر پوچھا کہ بیٹممان کون بزرگ ہیں؟

یں نے کہا کہ عراق کے ایک شخ ہیں جن کی صحبت میں ہیں رہا ہوں ، فر مایا کہ بید بڑے پاید کا شخص ہے ، میں نے کہا کہ بیوہ ہی ابو صنیفہ ہیں جن کو آپ مبتدع ہتلاتے تھے، امام اوزاعی کواپی غلطی پرافسوس ہوا اور جب رج کے لئے محصے تو امام صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان ہی مسائل مجمد کا ذکر آیا اور امام صاحب نے اس خوبی ہے تقریر فرمائی کہ امام اوزاعی حران رہ محصے اور امام صاحب کے جانے سے بعد مجھ ہے کہا کہ۔ ''اس محتم کے کا اس کا محصور میں کو تعربی کی نظر میں محسود بنا دیا ہے، بے شبہ میری بدگمانی غلط تھی جس کا مجھے افسوس ہے''۔معلوم ہوتا ہے کہ امام

اوزاعی اورامام صاحب کے درمیان مذاکراتی افادہ کا تعلق رہاہے۔

یہاں چند شیوخ کے اساءگرامی ہم نے ذکر کردیئے میں ورندامام صاحبؒ کے شیوخ حدیث کثیر تھے،امام ابوحفظ کبیر (تلمیذامام مُحرؒ وشخ امام بخاری نے تو دعویٰ کیا ہے کہ امام صاحب نے کم ہے کم چار ہزاراشخاص سے احادیث روایت کی میں صرف شخ حماد ہی ہے دو ہزار حدیث کی روایت منقول ہے۔

علامہ ذہبی نے بھی تذکرۃ الحفاظ میں شیوخ کے نام گنا کرآخر میں'' وخلق کثیر'' ککھا ہے اور حافظ ابوالمحاس شافعی نے عقو دالجمان میں کئی سوحصرات شیوخ کے نام بقیدنب ککھے ہیں۔

خاص بات قابل ذکر ہے بھی ہے کہ امام صاحب کے اساتذہ اکثر تابعین ہیں اور رسول اکرم عظیمہ تک صرف ایک واسط ہے، یاوہ لوگ ہیں جو مدت تک بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں رہے تھے اور علم وفضل ، دیانت و پر ہیز گاری کے اعلیٰ نمونہ خیال کئے جاتے تھے، ان دوقعموں کے سوابہت کم ہیں۔

# امام اعظم کے پاس ذخیرہ حدیث

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوئ نے''شرح سفرانسعادت'' میں لکھا ہے کہ علاء سے منقول ہے کہ امام صاحب کے پاس بہت سے صندوق تھے جن میں احادیث مسموعہ کا ذخیرہ محفوظ تھااور آپ نے تین سوتا بعین سے علم حاصل کیا اورکل اسا تذہ حدیث آپ کے چار ہزار تھے، جن کو پچھلوگوں نے بحروف جبجی جمع کیا ہے، حافظ ذہبی ، حافظ ابن حجر وغیرہ ائمیشا فعیہ نے بھی اس تعداد کوذکر کیا ہے، مندخوارزمی میں بھی سیف الائمیسائلی سے بہی تعداد فال کی گئی ہے۔

خاص کوفہ ہی جوامام اعظم کا مولد د<sup>مسک</sup>ن تھا،اس میں ایک ہزار سے زیادہ صحابہ تو طبقات ابن سعد وغیرہ میں بھی مذکور ہیں لیکن ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ قدس سرہ درس بخاری شریف میں فرمایا کرتے تھے کہ وہاں گئی ہزار صحابہ پینچے ہیں۔

ای لئے عفان بن مسلم نے کوفہ میں صرف چار مادا قامت کر کے پچاس ہزارحدیثیں لگڑیں اور وہ بھی ایس جوجمہور کے بزدیک مسلم و مقبول تھیں، یہ بات کوفہ کے سواء دوسری کسی جگہ کوخو دان ہی کے قول سے حاصل نہیں تھی، جبیبا کہ ہم پہلے لکھ آئے ہی اور یہی وجہ ہے کہ تمام اکا برائمہ وحفاظ حدیث کو طلب حدیث کے لئے کوفہ کا سفر کرنانا گزیر ہوگیا تھا۔

رجال کی کتابیں و کیھے تو ہزاروں رادی کوفہ ہی کے ملیس گے جن کی روایت سے چھے بخاری بھیجھ مسلم اور دوسری کتب صحاح بھری ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے اپنی کتب سحاح میں تعامل سلف کے ساتھ اہل کوفہ کا تعامل بھی بڑی اہمیت نے قتل کیا ہے یہاں تک کہ امام تر نہ کی نے احکام فقعی کا کوئی باب کم چھوڑ اہے، جہاں اعتماء کے ساتھ اہل کوفہ کا نہ ہب نقل نہ کیا ہوا ور اہل کوفہ کو'' اعلم بمعانی الحدیث' اور'' اہل علم'' کے خطابات ہے بھی نواز اے۔

یہ بات اس لئے اور زیادہ اہم ہوجاتی ہے کہ امام تر ندی، امام بخاری کے شاگر درشید ہیں، ان سے تر ندی میں نقل حدیث بھی کرتے ہیں، باوجوداس کے جب مسائل واحکام میں دوسرے ائمہ کے نداہ بنقل کرتے ہیں تو امام بخاری کا ندہب نقل نہیں کرتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کو مجتبد مطلق مانے کو وہ بھی تیار نہ تھے، حالا نکہ آ جکل کے اہل حدیث امام بخاری کو مجتبد منوانے پر براز ورصرف کرتے ہیں، ہم بھی امام بخاری کو مجتبد مانے ہیں مگر مجتبد بن کے مدارج ومراتب ہیں، امام اوز اعی بھی مجتبد تھے بلکہ ان کا ندہب بھی تیسری صدی کے وسط تک معمول بدر ہا، اس طرح اور بھی ہوئے ہیں، مگر جواجتہا دکا مرتبہ عالیہ انکہ اربحہ کو حاصل ہوا وہ دوسروں کو حاصل نہ ہوسکا اور ان میں سے

بھی جومنصب عالی امام اعظم کونھیب ہوا، دوسروں کی رسائی وہاں تک ندہو تکی ، امام صاحبؑ کا بیتفوق اپنوں اور غیروں سب ہی میں تسلیم شدو ہے اور اسکا انکار روز روشن میں آفتاب عالم تاب کا انکار ہے جن لوگوں نے اپیا کیا ہے اس کا سبب بھن حسد وعداوت یا امام صاحبؓ کے مدارک اجتہاد سے ناوا تغیبت ہے۔

علامہ شعرانی شافعی نے'' میزان کبری' میں حضرت سیدناعلی الخواص شافعیؒ ہے نقل کیا کہ ام اعظم ابوصنیفہؒ کے مدارک اجتہا داس قدر دقیق ہیں کہ ان کواولیاءاللہ میں ہے بھی صرف اہل کشف ومشاہدہ اچھی طرح جان سکتے ہیں۔

ا مام ابوحنیفہ وضو کے مستعمل بان میں گنا ہوں کا مشاہرہ کرتے تھے اور وضو کرنے والے کو تنبیفر مادیا کرتے تھے زتا، نمیبت یا شرب وغیرہ سے تو بہ کرے جس میں ہومبتلا ہوتا تھا۔

نیز فرمایا کدابل کشف وضوء کے مستعمل پانی میں گناہوں کے انٹرات اس طرح مشاہدہ کرتے ہیں جس طرح تھوڑے پانی میں نجاست غلیظہ پڑی ہویا کتا مراہوا سرر ہاہوجس کوسب لوگ غلام کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، ای لئے امام ابوحنیف اورامام ابویوسف ماء مستعمل کو کروہ فرماتے تصاور انہوں نے اس کی تمن تسمیس کراڈی ہیں، ایک شل نجاست غلیظہ کے جب کہ مکلف نے گناہ کیرہ کا ارتکاب کیا ہو۔ ہو، دوسری مثن نجاست متوسطہ جب کدار تکاب صغیرہ کیا ہو، تیسری طاہر غیر مطبر اس اختال پر کداس نے کسی کروہ کا ارتکاب کیا ہو۔

علامہ شعرانی نے فرمایا کہ میں نے بین کرعرض کیا کہ اس ہے معلوم ہوا کہ امام ابو صنیفہ اور امام ابو پوسف اہل کشف وشہود میں سے عظمہ انہوں نے فرمایا، ہاں یہی بات ہے امام ابوصنیفہ اوران کے صاحب امام ابوبیصف اکا براہل کشف میں سے بینے اورای لئے وہ ماہ ستعمل میں کہائر، صفائر اور مکروہات کوالگ الگ متناز حالت میں مشاہرہ کرتے تھے، حمہم اللہ تعالیٰ رحمة کاملة تامة ۔

غرض بیقااما ماعظم کا مولد دمسکن او علمی گہوارہ جس کی آغوش میں رہ کرانہوں نے تربیت پائی اور مذکور الصدرقتم کے اکابر کے علوم نبوت سے سیراب ہوکرانہوں نے اپنی ساری عمر خدمت حدیث وفقہ میں بسر کی۔

ظاہر ہے کہ ایک علمی وحدیثی سرزین کا محدث اعظم اور فقیہ معظم بھی اگر کتاب وسنت کا پورا پورامتیع نہیں ہوا تو اورکون ہوسکتا ہے، اس کے بعد امام احب کے کسی قدر تفصیلی تعارف کے لئے ہم ان کے علمی وعلی کارنا موں پر روشنی ڈالتے ہیں تا کہ '' انوارالباری'' میں زیر بحث آنے والے فقہی مسائل میں آپ کی عظمت وسیاوت کی تقدیق ہو۔

وما توفيقنا الا بالله عليه توكلنا واليه انيب

# قَال النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمِى الْعَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ



لعنى

الم الائمه، مراج الامه، حافظ حديث، المجرة النبت مبدلانعقبائو المجتهدين من لمحذب فقيه الملّت الوحنيف نعمان بن أبت رمنى التُرتعطف نه محديث المحدد المحالات كالمرقع حبيل

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | 4 |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# بِسَنْ عَرِاللَّهُ الرَّمْنِ الرَّحِيمُ

# حالات امام اعظم

تاریخ ولا دت وغیره

تاریخ خطیب اور تاریخ این خاکان وغیرو میں سندھیج نظل ہے کہ ام صاحب نے بوت اینیل نے کہا کہ میں اساعیل بن ہمان بن بن ثابت بن مرزبان فارس کے ابناء احرار میں ہے ہوں اور خدا کی تتم ہم پر بھی غلامی کا دور نہیں آیا، آپ کے آباء واجد اور وُساء میں ہے تھے، ان کے والد ثابت بڑے تاج بھے، حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ان کے خاندان کے لئے وعافر مائی تھی۔ (تاریخ بغداد لابن جزلہ) والد ثابت بڑے تاج بھے، حضرت علی کی خدمت میں اختیاف ہے علامہ کو شری نے دیجو کو قر انن ود ایال ہے ترجیح دی ہے۔ معلم ہجری میں پیدا ہوئے ، سنہ والا دت میں اختیاف ہے علامہ کو شری نے دی ہے۔ معلم ہجری میں اپنے والد کے ساتھ دیج کو گئے وار جو صحاب زندہ متھان ہے ملے۔

در مخارين ہے كرآپ نے بين ٢٠ صحابہ كود يكھا ہے۔

خِلاصہ وا کمال فی اساء الرجال میں ہے کہ چیبیں ۲۲ صحابہ کودیکھاہے۔

سکونٹ: امام صاحبُ کا وطن کوفہ حدیث کا سب سے بڑا مرکز تھا کیونکہ کوفہ میں ہزاروں سحا بہ تیم رہے، طبقات ابن سعد میں ایکہ ہزار سے زیادہ فقہاء کوفہ کا ذکر ہے جن میں ڈیڑھ سوصحابہ ہیں، کوفہ میں تین سوصحابہ **کو جبیت** الرضوان میں شریک ہونے والے ہی تھے اور سز بدری تھے۔ (طبقات ابن سعد)

ب امام احمد نے سفیان توری کا قول نقل کیا ہے کہ احکام جج کے لئے مکہ قرباءت کے لئے مدینہ اور حلال وحرام کے مسائل کے لئے کوفیہ مرکز میں ۔ (جعم البلدان)

رسول اکرم علیقی کے بعد علوم نبوت کے تین مرکز نتیے، مکہ، مدینہ د کوفہ، مکہ کے صدر مدرس حضرت ابن عباس نتیے، مدینہ کے حضرت ابن عمراور زید بن ثابت اور کوفہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود نتیے ۔ (اعلام الم قعین )

عبدالجبار بن عباس نے بیان کیا کہ میرے والد نے عطاء بن الی رباح محدث مکہ معظمہ سے ایک مسکد دریافت کیا تو فر مایا کہ تمہارا مکان لہا ہے؟ کہا کوفہ! عطاء نے فر مایا تعجب ہے تم مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو، مکہ والوں نے تو علم کوفہ والوں سے حاصل کیا ہے۔ (طبقات ابن سعد) کوفہ میں جار بزار سے زیادہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اور آٹھ سوسے زیادہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگر دیتھ ،غرض امام صاحب لے تاریخ ابن خلکان ص ۲۲ج میں ۲۱ج اور ۸۰ جودو تو ل قتل کے ہیں ،مند خوارزی ص ۲۱ جا اور بھم اُمصنفین ص ۹ ج ۲ میں بھی الاجھی روایت قتل ہے جو حافظ طبی خسال ندارہ ہے ۔۔ ( تذکر آلحفاظ میں ۱۱۱ع سے میں ان کا مصال تذکر ہے ) نے اتنے بڑے علمی مرکز میں تربیت وتعلیم حاصل کی اور علماء حرمین شریفین سے بھی برابراستفادہ فرماتے رہے، ای لئے امام صاحبؓ کے شیوخ کی تعداد چار ہزارتک آئی ہے۔ (شرح سفرالسعاوت شخ محدث ملوی ومندخوارزی)

حافظ این جحرو غیرہ محدثین ہے بھی ایسا ہی منقول ہے۔

امام صاحبؒ کے اساتذہ میں صحابے بعد اعلیٰ ورجہ کے اہل علم فضل تا بعین تھے۔

#### امام صاحب کے بارے میں حدیثی بشارت

محدث بمير علامه جلال الدين سيوطى شافعي في قد المبيض الصحيفة في مناقب الامام ابي حنيفة مين تحريريا ب كه حفزت مرور كائنات عليه افضل الصلوات والتسليمات في امام الوحنيفة كي بارے مين بشارت دى ب جس حديث مين آپ في ماياكن الرعلم ثريا پر مجى موكا تو كچهلوگ ابناء فارس كياس كوخرور و حاصل كرليس كئن و (افرد ايوهيم ني الحلية عن الى بريرة)

شیرازی نے''القاب'' میں قیس بن سعد بن عبادہ ہےان الفاظ میں روایت کیا کہ''اگرعکم ٹریا پر بھی معلق ہوگا تو اس کواہناء فارس کی ایک قوم ضرور حاصل کرلے گی'' ۔

حدیث انی ہریرہؓ ندکور کی اصل صحیح بخاری وصحح مسلم میں ان الفاظ ہے ہے کہ''اگرایمان ٹریا کے پاس بھی ہوگا تو فارس کے کیجھ لوگ اس کووہاں ہے بھی حاصل کرلیں گے''۔

مسلم کی ایک روایت میں بیالفاظ میں کہ''اگرا بمان ژیا کے پاس بھی ہوگا تواہناءفارس میں سےالیٹ مخفس اس کووہاں ہے بھی حاصل کر لے گا''۔ قیس بن سعد ہے جھم طبرانی کبیر میں اس طرح ہے کہ''اگرا بمان ژیا پر بھی معلق ہوگا کہ عرب اس کونہ بڑنچ سکیں تب بھی رجال فارس اس کو حاصل کرلیں گے''۔

حضرت این مسعود ﷺ جم طبرانی میں اس طرح ہے کہ 'اگردین تربیار پھی معلق ہوگا تواس کو پیجیلوگ ابناء فارس میں سے ضرورحاصل کرلیس گئے'۔ سیسب تفصیل علامہ سیوطیؓ نے ذکر کر کے تحریر کیا ہے کہ بید حدیث اصل کے اعتبار سے صحح ہے، بشارت وفضیلت کے باب میں معتمد ہے اور اس کے ہوتے ہوئے امام صاحب کی منقبت میں کسی غیر معتمد حدیث کی ضرورت نہیں، جس طرح امام مالک اور امام شافعی کے بارے میں بھی دوحدیثیں بشارت وفضیلت کے طور پرائمہ نے ذکر کی ہیں اور کافی ہیں ۔

## امام صاحب تابعی تھے

علامداین جرکی شافعیؒ نے شرح مشکوۃ شریف میں تصریح کی ہے کہ امام صاحب نے آٹھ صحابہ کا زمانہ پایا ہے اور حضرت انس بن مالک ؓ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حافظ ابن تجرعسقلانی نے بھی تہذیب المتہذیب ص ۴۳۹ ج ۱۰ میں تصریح کی ہے کہ امام صاحب نے حضرت انس ؓ کو ویکھا ہے۔

حافظ ذہبی نے تذکرہ الحافظ میں تکھا ہے کہ حضرت انس کو جب وہ کوفہ میں تشریف لائے تو امام صاحبؒ نے ان کوئی ہاردیکھا ہے نواب صدیق حسن خان صاحب پیشوائے غیر مقلدین نے باوجود تعصب و مخالفت کے 'الیاج الم کلل'' میں رؤیت حضرت انس کا اقرار کیا ہے اور خطیب کی تاریخ بغدادے اس کوفل کیا۔

غرض حافظ ذہبی،امام نووی،این سعد،خطیب بغدادی، دارقطنی ، حافظ ابن حجر،ابن الجوزی، حافظ حلال الدین سیوطی، حافظ ابن حجر کی، حافظ زین عراتی ، حافظ سخاوی، ابن مقری شافعی،امام یافعی،امام جزری،ابوقعیم اصنبهانی، ابن عبدالبر،سمعانی،عبدالغنی مقدی، سبط ابن الجوزی بضل اللہ تو رہفتی ، ولی عراقی ، ابن الوزیر ، حافظ ہدرالدین پینی بقسطلانی وغیرہ محدثین کبار نے رؤیت انس گونسلیم کیا ہے۔ جوحدیث صحیح کے مطابق اور محتققین محدثین کے اصول پر بھی تابعی ہونے کے لئے کافی ہے۔

ای لئے حافظ ذہبی نے امام صاحب کو تذکر ۃ الحفاظ میں طبقہ خامسہ میں ذکر کیا ہے اور تقریب میں طبقہ ساوسہ میں ذکر کرنے کو نغزش قلم قرار دیا گیا ہے۔

تاریخ خطیب م ۲۰۰۸ ج ۴ میں ایک قول دارقطنی کی طرف بروایت حزو مہی یہ جی منتوب کیا گیا کہ جب دارقطنی سے دریافت کیا گیا کہ امام صاحب کا ساع حضرت انس سے جے ہے پانہیں؟ تو کہا کر 'نہیں اور ندرویت ہی سے جے ہے' حالا نکد دارقطنی نے کہا پی تھا کہ 'نہیں مگر رویت سے جے'۔ شاخر تحسین نے لاالا رؤیدہ کو لاولا رؤیدہ بنادیا ، چنانچہ امام سیوطی کی ' تبییش الصحیفہ' میں حمزہ سہی سے ہی دارقطنی کا جواب تفصیل نے نقل کیا ہے کہ امام صاحبؓ نے حضرت انس کو یقینا اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر روایت نہیں تن ۔

علامه ابوالقاسم بن افی العوام نے اپنی کتاب ' فضائل افی صنیفه واصحاب' میں بڑی تفصیل سے امام صاحب کے معاصرین صحاب کا تذکرہ کیا ہے، مکتبہ ظاہری وشش میں میکتاب موجود ہے (ذکر والعلامة الكوثری فی تانیب الخطیب ص ۱۵)

اس کے علاوہ مشدهسکفی میں ایک روایت بھی امام صاحب کی حضرت انسؓ ہے روایت کی گئے ہے یعنی ''الدال علی الخیر کفاعلہ'' اور بیہ صدیث مند بزار میں بھی حضرت ابن مسعودؓ اورانسؓ ہے مروی ہے اور ابن الی الدنیائے حضرت انسؓ ہے روایت کی ہے۔

نیز حافظ موفق نے مناقب الامام میں اپنی مند ہے بھی امام ابو یوسف کے داسط سے امام صاحب سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک ہے سنا کہ'' رسول اکرم علی ہے ارشاد فر مایا،الدال علی الخیر کفاعلہ واللہ یحب اعامۃ اللحفان (یعنی جو محف نیکی کاراستہ بتلاے وہ بھی نیکی کرنے والے کے برابرا بروثو اب کامستی ہوجا تا ہے اور اللہ تعالی مظلوم ومصیبت زوہ کی فریادری کو پسند فرماتے ہیں)''، جامع بیان انعلم لا بن عبدالبراء، فتح المخیث للسخاوی ہے بھی امام صاحب کی روایت میں وحدال کا شہوت ملتا ہے۔

ای طرح امام موفق نے کی روایات امام ابو بوسف وغیرہ کے واسطے سے حضرت انس سے امام صاحب کی زبانی نقل کی ہیں اس سے مخالفین معاندین کی میہ بات بھی روہوگئ کہ اگر امام صاحب کی روایت کسی صحابی سے ثابت ہوتی تو آپ کے اصحاب ضرور اس کو روایت کرتے ، ملاحظ کر لیجے کہ ایک امام ابو بوسف ہی ہے کتنی روایات معقول ہیں۔ (مسانید امام اعظم میں چے وصدان ملتی ہیں)۔

واضح ہوکہ حدیث میں طوبسیٰ لمسن رانسی و آمسن ہی وطوبی لمن رای من رانی وارد ہے جس سے ایمان کے ساتھ محض روئیت پر صحابیت اور اس طرح محض روبیت پر طابعیت کا ثبوت واضح ہے، اسی لئے جمہور محدثین نے روبیت کے ساتھ روایت وغیرہ کی شرط نہیں لگائی ہے، امام بزازی نے مقدمه مناقب الامام میں اس پر بحث کی ہے وہ درکھی لی جائے۔

اور مدیة المهدی جلد دوم میں مولانا وحید الز مال صاحب حیدرآبادی پیشوائے غیرمقلدین نے لکھاہے کہ'' تا بعی وہ ہے جوکس صحافی سے حالت ایمان میں ملا ہو' البند اابوحنیفہ بھی اس لحاظ ہے تا بعین میں سے ہیں کیونکہ انہوں نے حصرت انس صحافی کو دیکھاہے، جس کو ابن سعد نے سند صحیح سے دوایت کیا ہے۔

ای طرح نماوی حافظ این مجریش بھی تضرح ہے کہ 'اما صاحب نے ایک جماعت صحابہ کو پایا جوکوفد میں تھے لہذا وہ طبقہ تا بعین میں سے تصاور یہ فضیلت کمی کوآپ کے معاصرائمہ امصار میں سے حاصل نہ ہوئی ،مثلاً امام شام اوزا ئی ،امام بھر وہر وہما وہ امام کوفہ سفیان توری ،امام میں ہوا ہوا ہوا ہوں کہ معالیت میں سعد' ( یعنی ان سب جلیل القدرائمہ امصار کوشرف تا بعیت حاصل نہ ہوا جوامام صاحب کو حاصل ہوا )۔

مدینہ امام مالک اورامام مصرلیت بن سعد' ( یعنی ان سب جلیل القدرائمہ امصار کوشرف تا بعیت حاصل نہ ہوا جوامام صاحب کو حاصل ہوا )۔

مدینہ امام امام مصرکت بین سام صاحب نے براہ داست صحاب سے سنا اور دولیہ کیا ہے نیز ملاحظہ ہوں جائع المسانید ،مناقب کی ، عیض الصیحہ للسوطی ۔

اللہ بعنی ایس احداث بین سام صاحب نے براہ داست صحاب سے سنا اور دولیہ کیا ہے نیز ملاحظہ ہوں جائع المسانید ،مناقب کی ، عیض الصیحہ للسوطی ۔

حافظ ابن جرشافی کا لینتل کر کے علامہ ابن جرکل شافعی نے''الخیرات الحسان''میں لکھا کہ امام صاحبؒ اجلیۂ تا بعین میں سے تھے جن کے بارے میں حق تعالیٰ نے ارشادفر مایا ہے۔

والذين اتبعو هم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه و اعدلهم جنات تجرى تحتها الانهر حالدين فيها ابدا، ذالك الفوز العظيم.

یباں اس امر کی صراحت بھی غالبًا بے کل نه ہوگی کہ امام اعظمُ امام مالک ہے کم از کم پندرہ سال بڑے تھے کیونکہ امام صاحب ۸ھیے میں پیدا ہوۓ ( اگرچہ اقوال اس سے قبل پیدائش کے بھی ہیں،اورامام مالک <u>ُھا چ</u>میں پیدا ہوئے۔

گویاام صاحبؓ کا زماندامام مالکؒ ہے بہت مقدم ہے پھر بھی صاحب مشکوۃ شیخ ولی الدین خطیب نے''ا کمال فی اساءالرجال' کے باب ثانی میں ائنہ متبوعین کا تذکرہ کیا توامام مالک گوسب ہے پہلے ذکر کیااوریہ بھی لکھا کہ ہم نے امام مالک کا ذکر سب سے پہلے اس کئے کیا ہے کہ ووزمانیاور مرتبہ کے امتیار سے مقدم میں۔

ملاحظہ یجیجئے کہ امام اعظم کوصاحب مشکوٰ ۃ نے امام مالک ؒ ہے عمر اور مرتبہ دونوں میں کم قرار دیا، یہ ایسے الیے القدرمحد ثین کا امام صاحبؒ کے ساتھ انصاف ہے۔

ز مانہ کے تقدم و تاخر کوتو ناظرین خود ہی و کھے لیس کہ پیدائش میں بھی امام صاحب مقدم میں اور پھر وفات میں بھی کہ امام صاحب کی وفات وہ اچے میں ہوجاتی ہے اور امام مالک کی <u>199ھ</u> میں ہوئی۔

اس کے بعدم تبہ کود کھنے کہ حافظ ابن حجر شافعی کی تضریح ابھی آپ پڑھ چکے کہ امام صاحبؓ تابعی تتے اور آپ کے معاصرین حتی کہ امام مالک بھی تابعی نہیں تتے تو مرتبہ تابعی کا تبوا ہے یا تع تابعین کا۔

پھراہام مالک کو علامہ ابن تجرکی شافعی نے اہام اعظم کے تلانہ ہیں شار کیا ہے، ملاحظہ ہوالخیرات الحسان ص ۶ تو مرتبہ استاد کا زیادہ ہے یا شاگر د کا ، امام صاحبؒ امام مالک کی روایت حدیث پائی شہوت کو پہنچ چکی ہے اور امام صاحب کی روایت امام مالک سے مشکوک ہے چنانچہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام صاحب کی روایت امام مالک سے ثابت نہیں ہے اور دار قطنی نے جور دایتیں ذکر کی میں ان میں کلام ہے کے وککہ وہ بطور مذاکر وشخص، بطور تحدیث یابقصد روایت نہتھیں۔

علامہ کوٹریؒ نے اپنی بے نظیر محققانہ تصنیف'' حقاق الحق بابطال الباطل فی مغیث الخلق'' (جوامام الحربین شافعی کے روبیں لکھی ) کے آخر میں الصفحہ کا ایک رسالہ بنام'' اقوام المسالک فی بحث روایۃ مالک عن الب حنیفہ وروایۃ البی حنیف عن مالک'' ملحق کیا ہے جس میں اپنی حسب مادتے تحقیق وقد قبق کاحق اداکر دیا ہے۔

اس ہے بھی امام مالک کا تکمنڈ ثابت ہے،امام صاحب جب بھی مدینہ طیبہ حاضر ہوتے تھے توامام مالک ان سے علمی مذاکرات کرتے تھے، بعض اوقات پوری پوری پوری رات مذاکر ہے میں گذر جاتی تھی ،ایک و فعہ طویل مذاکرہ کے بعداٹھ کراپنے حلقنہ تلامذہ میں امام مالک آئے تو بعض میں ترتھے، کسی نے سوال کیا تو فرمایا کہ امام ابو حنینہ کے ساتھ بحث کرتے کرتے مجھ کواس فقد رہیدنہ آگیا ہے (اوراس سے تعجب کیا ہے؛ بھی وہ بہت بڑے فقیہ ہیں (یعنی ان کے قوی ولائل ہے جھے کواس فقد رمتاثر ہونا چاہئے)۔

ایک بارکسی نے امام صاحب کا حال دریافت کیا تو فرمایا که''سجان اللہ!ان کا کیا کہناوہ اگرکٹڑی کے ستون کے بارے میں دعویٰ کر میٹھتے کہ بیسو نے کا ہے تو اس کو بھی دلائل کی قوت ہے ٹابت کر دیتے''۔

چریہ بھی ثابت ہے کہ امام مالک امام اعظم کی کتابوں کی کھوج میں رہتے تھے اور بڑی کوشش سے حاصل کر کے مطالعہ کرتے اور

متنفید ہوتے تھے، یہ بھی منقول ہے کہ ساٹھ ہزار مسائل امام صاحب کے ان کو پنچے اور خود امام مالک کا تالیفی دورامام صاحب کی وفات کے بعد شروع ہوا ہے، اس لئے ان سے امام صاحب کے مستفید ہونے کا کوئی سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔

شاید صاحب مشکو قر کے نظریۂ ندگور و بالا کے تعقی میں ہی بعض غیر مقلدین نے مزید ترقی کرے یہ بھی وعوی کرویا کہ ام اعظم نہ نسر ف امام مالک کے شاگر و تھے بلکہ تلمیذ اللمیذ تھے، یعنی ایک مرتبدا ور نیچ گرادیا اور اس کا ثبوت بھی فراہم کیا جس کی پوری سرگزشت مولا ناامیر ملی صاحب (تلمیذ خاص مولا نا سیدنذ برحسین صاحب وہلوگ) محثی تقریب النبذیب نے تذنیب کے ص۵ پر کبھی ہے، مزید بھیرت کے لئے وید وعبرت کشاہے اس کو بھی پڑھتے چلئے!

"العض اہل حدیث نے جن نے پاس حدیث کا صرف اتناعلم ہوتا ہے کہ اس سے اپنی متعقب اند ذہنیت کا مظاہرہ کرسکیں لکیودیا ہے کہ "اماما بو حنیفہ نے ابوالولیدطیالی سے اور انہوں نے امام مالک سے روایت کی ہے لبذ المام صاحب امام مالک کے شاگر دے شاگر دہوئے کئن حضے کو تعصب نے اندھا کر دیا ہے اس لئے وہ ان کے تلمذ کو تسلیم نہیں کرتے" حالا تکہ بید بات سراس فلط ہے کیونکہ بیا ابوالولیدطیالی سے روایت کرنے والے ابوحنیف نہیں ہے بلکہ ابوالولید فیڈ ہیں، لہذ اتعصب سے اندھا ہونے کی بات الیے کم علم اہل حدیث پر ہی الٹی پڑتی ہے بعوذ باللہ من شرالعصبیة"۔

راقم الحروف کے سمامنے اس وقت صاحب مشکلو قالی'' اکمال'' نذکور کھلی ہوئی ہے، حاشا و کا اان کی جایات قد رہے یا ان کی بیش بہااور گرانقدر کتاب مشطاب'' مشکلو قاشریف'' کی عظمت وافادیت سے سرموانح اف وانکارنبیں گلر چونکہ یہ ہمارے دری سلسلہ کی اہم کتاب ہے اس لئے بنظرافاد وَطلب علم دو تین باتیں اور بھی لکھتا ہوں۔

ص ۱۲۳ پرامام ماٰ لک گا ذکر مبارک دو کالم میں کرنے کے بعد امام صاحبؒ کا ذکر ٹیر بھی ایک کالم میں کیا ہے، تحریر فرمایا کہ''امام ساحب نے چارصحابہ کا زمانہ پایا، حضرت انسؓ وغیرہ کا مگر نہ کسی صحابی سے ملے اور نہ کسی سے روایت کی'' پھرامام صاحبؒ سے روایت کرنے والوں میں امام مالک کا کچھے ذکر نہیں ،خلیفہ منصور نے ان کو کوفہ سے بغداد منتقل کردیا تھا جہاں وہ تقیم :و کے اور وفات پائی۔

ابن ہبیر ہنے کوفہ کی قضا قبول نہ کرنے پر کوڑوں کی سزادی، کچر کچھ ھفزات کے اقوال امام صاحب کی منقبت میں ذکر کئے ہیں،امام صاحب کی دری،افتائی اور بےنظیرعلمی کارنامہ تدوین فقہ وغیرہ مہمات کا کوئی ذکر قلرنہیں،اوربس۔

ان کے بعدامام شافعی کا ذکرمبارک تقریباً چار کالم میں ہے،اس میں امام محمد کی خدمت میں رہنا،تلمذ،ان سے غیر معمولی استفاد داور اس سلسلہ کی چیزیں جن کوامام شافعی نے خود بڑی اہمت ہے بیان کیا ہے وہ سب ان کے تذکر ہیں سے حذف ہو گئیں،البنۃ امام مالک کے تلمذ کا ذکراچیتی تفصیل ہے فرمایا ہے۔

کچرلکھا ہے کہان کے فضائل کا شارنبیں ہوسکتا وہ دنیا کے امام تھے،مشرق ومغرب کے عالم تھے اورالقد تعالیٰ نے ان کووہ علوم ومغا خرعطا کئے تھے جوان سے پہلے اوران کے بعد کسی امام کے لئے جمع نہیں کئے اوران کا ذکر دنیا میں اس قدر پھیلا کہ کسی کا ذکرا تنائبیں پھیلا وغیرہ اس کے بعد امام احمدٌ، امام بخاریؒ امام سلمٌ، امام ترندیؒ وغیرہ کے تذکرے ہیں۔

علم: حضرت حماد کے حافقہ درس میں ان کے سواکوئی اور استاد کے سامنے نہ بیٹھنا تھا، دس برس ان کی خدمت میں رہے تھے کہ ایک دفعہ اپنی جگہ بٹھا کرحماد باہر گئے ،امام صاحبؓ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے رہے ، جن میں وہ مسائل بھی آئے جواستاد ہے نہ نے تھے۔

استاد کی واکبی پرووسب مسائل ان کی خدمت میں چیش کئے جن کی تعدا دسائیہ ۱۶ بھی ،استاد نے چالیس ۴۰ سے انفاق کیا ، جیس ۲۰ سے . ختلاف ،امام صاحبؒ نے قتم کھائی کہ ساری عمر حاضر رجوں گا ، چنانچ استاد کی وفات تک ساتھ رہے ،کل زماند رفاقت اٹھارہ سال ہوا۔ حضرت جماد کے صاحبز ادے اساعیل نے بیان کیا کہ ایک باروالد سفر میس گئے اور پچھون با ہمرہ ہے والیسی پر میس نے پوچھا،ابا جان آپ کو 'سب سے زیادہ 'س کے دیکھنے کا شوق تھا؟ فر ہایا ابوصنیفہ' کے دیکھنے کا اگریہ ہوسکتا کہ ہیں بھی نگاہ ان کے چبرے سے نہا ٹھاؤں تو یہی کرتا۔ عمبا د**ت وو**رع: حصرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ میں نے کوفہ بڑنج کر پوچھا کہ کوفہ دالوں میں سب سے زیادہ پارسا کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابوصنیفہ''ان بی کا یہ بھی قول ہے کہ میں نے ابوصنیفہ''سے زیادہ کوئی پارسانہیں دیکھا صالانکہ دردں سے ، مال ودولت سے ان کی آڑیائش کی گئی۔ سفیان بن عیمینہ کا قول ہے کہ ہمار ہے وقت میں کوئی آ دمی مکہ میں ابو صنیفہ''سے زیادہ نماز پڑھنے والانہیں آیا۔

ابومطیع کا قول ہے کہ میں قیام مکہ کے زمانہ میں رات کی جس ساعت میں طواف کو گیا ، ابوصلیف اور سفیان تو ری کوطواف میں مصروف پایا۔ ابوعاصم کا قول ہے کہ کشرت نماز کی وجہ ہے ابوصلیفہ کولوگ'' مینے'' کہنے تھے۔

# شب بیداری وقرآن خوانی

یجیٰ بن ابوب الزامد کا تول ہے کہ امام ابو صنیفُدُرات کوئیس سوتے تھے۔

اسد بن عمرو کا قول ہے کہ ابوصنیفۂ شب کی نماز میں ایک رکعت میں پورا قر آن مجید ختم کردیتے تھے اور یہ بھی کہا کہ جس مقام پروفات ہوئی ہے وہاں امام صاحبؓ نے سات ہزار قر آن مجید ختم کئے تھے۔

ابوالجوریہ کا قول ہے کہ میں صادین افی سلیمان ، محارب بن دخار ، عاقمہ بن مرخد ، عون بن عبداللہ اورامام ابوطیفہ کی صحبت میں رہا بول میں نے ان سب میں کسی کوابوطیفہ تھے بہتر شب گذار نہیں پایا مہینوں ان کی صحبت میں رہائیکن ایک رات بھی ان کو پہلولگاتے نہیں دیکھا۔ مسعر بن کدام نے بیان کیا کہ میں ایک رات مجد میں گیا تو کسی کے قرآن مجید پڑھنے کی دکش آواز تنی جودل میں اتر گئی ، وہ پڑھتے ہی رہے یہاں تک کہ بورا کلام مجیدا یک رکعت میں ختم کردیا میں نے دیکھا تو وہ ابوطیفہ تھے۔

فارجه بن مصعب کافول ہے کہ خانہ کعبی خیاراماموں نے پوراقر آن پڑھاہے، حفزت عثالیؓ ، تیم داریؒ ، معید بن جبیرُاورامام ابوصلیفہؒ۔ قاسم بن معن کا بیان ہے کہ ایک رات امام ابوصلیفہؒ نے نماز میں بیآیت پڑھی بیل الساعة موعد هم و الساعة ادهی و امر تمام رات اس کود ہراتے رہے اورشکت دلی ہے روتے رہے۔

#### جود وسخاوت اورامداد مشحقين

ہمخض کی التجاوا رز و پوری کرتے تھے سب کے ساتھ احسان کرتے ، مال تجارت بغداد تھے تاس کی قیمت کا مال کوفہ منگواتے ، سالانہ منافع جمع کر کے شیوخ محد ثین کے لئے ضرورت کی اشیا ، فرید تے ، خوراک ، لباس وغیرہ جملہ ضروریات کا انظام کرتے اور نقذ بھی دیے۔ منافع جمع کر کے شید و کی اس کے کہ امام صاحب ہر ساکل کی حاجت پوری کرتے تھے ، در بار کے عطیوں سے ہمیشہ بچتے رہے ، خلیفہ منصور نے ان کوایک مرتبہ تمیں ہزاررو پے تھے انہوں نے خلاف مصلحت ہجھ کر کہا کہ میں بغداد میں غریب الوطن ہوں اجازت و بیخے کہ بیرتم فرزانہ شاہی میں ہیرے نام سے جمع ہوتی رہے ، منصور نے منظور کیا ۔ مدوفات منصور نے سنا کہ اس حیلہ سے احتراز کیا ہے اور یہ بھی سنا کہ امام صاحب کے پاس لوگوں کی امانت کے پاس لوگوں کی امانت کے پاس لوگوں کی امانت کے بارار و پے کی تھیں جو بعد وفات ، جنسہ واپس کر دی گئیں ، تو کہا کہ ابو حلیفیہ تیمرے ساتھ جال چل گئے ، امانت واری سلمتھی ، وکیج کا قول ہے کہ 'واللہ ابو صفیفہ' ہو ہے اللہ کی جلالت و کبریا کی ان کے دل میں بھری ہوئی تھی' اور کہا کہ امام صاحب جب اپنے بال بچوں کے گئے گئے ۔ نوان کی قیمت کے برابر صد قد کر دیتے اور جب خود نیا کیٹر ایسنج تواس کی قیمت کے برابر شیوخ علیا ہے کے لئے لباس تیار کراتے ، جب کھانا سامنے آتا تواول اپنی خوراک کے مقدار سے دگور نیا کیٹر ایسنج تواس کی قیمت کے برابر شیوخ علیا ہے کے لئے لباس تیار کراتے ، جب کھانا سامنے آتا تواول اپنی خوراک کے مقدار سے دگور نیا کیٹر ایسنج تواس کی قیمت کے برابر شیوخ

# وفورعقل وزيركي اورباريك نظري

یے عوان خطیب نے مستقل قائم کیا ہے اور ہم اس ملطے میں مادھیں امام عظم کے اقوال کے شمن میں جوت پیش کریں مے۔ ان شاءاللہ تعالی ۔ امام صاحب کے اسما تذہ محد ثنین

حافظ ابن تجرکی شافعی نے الخیرات الحسان میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے چار ہزار اساتذہ سے صدیث حاصل کی ،امام سیوطی نے تبیین الصحیفہ میں اورامام موفق اورامام کردری نے مناقب میں امام صاحب کے بہت سے شیوخ واساتذہ کے نام کھے ہیں، واضح ہو کہ امام صاحب کے اساتذہ میں سے اکثر تا بعین اور محابہ کے شاگر دہیں جن کی روایت کر ت سے صحاح ستہ میں موجود ہیں اور جن کی روایات بعض محدثین نے تبین اس قدہ میں معرفت کی وجہ سے ہوا، یا نخالفوں، حاسدوں کی افتر اء پردازیوں کے باعث کسی غلوانہی کی وجہ سے۔ لیں وہ یا تو بعد زمانہ کے سب ان کی عدم معرفت کی وجہ سے ہوا، یا نخالفوں، حاسدوں کی افتر اء پردازیوں کے باعث کسی غلوانہی کی وجہ سے ہوا، یا نخالفوں، حاسدوں کی افتر اء پردازیوں کے باعث کسی غلوانہی کی وجہ سے۔

اور چونکہ تحقیق حال کی سعی نہیں گی اس لئے ان کواپنے اساتذہ کے سلسلہ میں نہیں لیا مثلاً امام بخاریؓ کے بعض اساتذہ الیے بھی ہیں کہ امام سلم وغیرہ نے ان میں کلام کر کے ان کی روایات کو واخل صحاح نہیں کیا اور بخاری کے نز دیک وہ بیچے تھے، اس لئے ان کو استاد بنالیا، امام صاحب نے بھی اپنے سب اساتذہ کو ذاتی شخقیق حال کے بعد استاد بنایا تھا اس لئے ان میں کسی کلام کی عنج تشخیس ۔

الحاصل امام صاحب گوجنتنی روایات ان کے شیوخ ہے پینچیں ، ان کی صحت میں کلام نہیں اورا گرکسی روایت میں متاخرین کو کلام ہوتو بمقابلہ تقدم زمان وقلت وسائط وجلالت شان امام صاحب ودیگر قرائن قابل اعتبار نہیں \_

# امام صاحبُ كاتفوق حديث دوسرے اكابر علماء كى نظر ميں

ير بدين مارون: ميس فعلماء صناب كدابوطيفة كذمانه يس ان كانظير تلاش كيا كيا كمرند طلاوركها كرت تفرك امام صاحب اعظم الناس بين، هفظ للحديث - (ع قب وفي وقب الذباء من عهرية)

الوبكر بن عياش : ابوصنيفاً بي زمانه كيادكون مي انفل تقد

ابو یجی حماتی: میں نے ابوطنیفہ سے بہتر محض بھی نہیں دیکھا، (مناقب مونق) ایک روزشریک اپنی میں بیٹھے تھے کہ قریش کی ایک قوم آئی اور ابوطنیفہ گاذکرکر کے کہ بوچھا کہ آپ کا کیا حال تھا؟ کہا وہ ایک اجبنی شخص سے گرہم سب پر غالب آگئے۔ (کر دری ،موفق ،انشار) حالاجہ بن مصحب : میں ایک ہزارے زیادہ علماءے ملاہوں گرعلم وعقل میں میں نے کسی کو ابوطنیفہ گانظیر نہیں پایا (علم سے مراداس دور میں اکثر علم حدیث ہی ہوتا تھا) ان کے روبر واتب ہی ان کے علم ، زید، ورع اور تقوی کی وجہ ہے آدی کی بیات ہوجاتی تھی کہ اپنے تفس کو حقیر بچھ کرمتو اضع ہوجاتا تھا۔ (موفق ،کر دری وانتشار)

عبدالله بن مبارک: کسی نے امام صاحب کا ذکر ہے ادبی ہے کیا تو فرمایا'' تمام علماء میں سے ایک تو ابوحنیفہ گامشل پیش کرو، ورنہ ہمارا پیچیا چھوڑ واور ہم کوعذاب میں مت ڈالو، میں ان کی مجلس میں اکا برکود کھتا کہ صغیر معلوم ہوتے ، ان کی مجلس میں اپنے آپ کو جس قدر ذکیل پا تا تھا اور کسی مجلس میں نہیں پایا تھا، اگرینوف نہ ہوتا کہ افراط کی نسبت میری طرف کی جائے گی تو امام ابوحنیف پرکسی کومقدم نہ کرتا۔ (موفق انتمار) سفیا ان تو رکی: ابوحنیف کی مخالفت ایسا محض کر سکتا ہے جو ان سے قدر اور علم میں بڑا ہوا ورایہ شخص کون ہے (افسوس ہے کہ بعد کے دور میں ان سے کم مرتب لوگوں نے مخالفت کی )

سفیان بن عیبینہ: عبداللہ بن عبال اپنے زمانہ کے عالم تھان کے بعد علی اپنے زمانہ کے عالم ہوئے ان کے بعد ابوحنیف کے زمانہ کے عالم

ا و کے ایعنی ان قرون طاخیس ہوا ہے دور میں بے مثل متحا اور نم ابوطنیفہ کا مثل میری آنکھوں نے نہیں ویکھا۔ (خیرات حمان) مسیسب ہی شریک اگر تمام شہوں کا وگرات ہے اپنا اور ہم ابوطنیفہ کو پیش کریں تو وہ ہمارامقابلینہیں کر سکس گے۔ (کروری) خلف ہمن ایوج بے نے زمانہ میں ان سے بڑھا ، وائل میں کوئی نہتھا۔ (کروری) ابوطنیفہ کے زمانہ میں ان سے بڑھا ، وائل میں کوئی نہتھا۔ (کروری) ابوطنیفہ کی ابوطنیفہ کے اس افضل میں نے نہیں دیکھا۔ (موفق وکروری) عبد الرحمٰن ہمن مہدی: ابوطنیفہ کا ابوطنیفہ کا انتقادہ ہیں العمال کے فاضی القضاق ہیں (یعنی ان کے فیصلہ کوکوئی تو زمیں سکتا) موفق ، انتقار، کروری) میں امرابوطنیفہ کو نہیں ہماری و غیر وصد ہا محد شین بھے جن کے طال کہ امام صاحب کے زمانہ کے معمد میں امام مالک ، اوزاعی ، سفیان تو ری ، مسع اور عبد البتہ ہیں مبارک وغیر وصد ہا محد ثین بھے جن کے شاگر دوں میں اصحاب سحاح ست کے معمد اس تھے دیں امام مالک ، اوزاعی ، سفیان تو ری ، مسع اور عبد البتہ ہیں مبارک وغیر وصد ہا محد ثین بھے جن کے شاگر دوں میں اصحاب سحاح ست کے معمد اس تھے دیں کے شاگر دوں میں اصحاب سحاح ست کے معمد اس تھے دیں کے شاگر دوں میں اصحاب سحاح ست کے معمد اس تھے دیں کے شاگر دوں میں اصحاب سحاح ست کے معمد اس تھے دیں کے شاگر دول میں اصحاب سحاح ست کے معمد اس تھے دیں کے شاگر دول میں اصحاب سحاح ست کے معمد اس تھے دیں ہے دیں کے شاگر دول میں اسکان کے اس تھی اس کے دیں کے شاگر دول میں اسکان کے دیں دیں کے ساتھ کے دیا کہ کیں اس کے دیں کے شاگر دول میں اسکان کے دیں کے دیں کے شاگر کی کو کی کے دیں کر کی کی کی کر کے دیں کے دیں کر کے دیں کے دیں کے دیں کے دیں کے دیں کے دیں کر کے دیں کو کر کے دیں کر کی کیں کے دیں کے دیں

سیکی بن ابرا بیم حدیث وفقہ میں امام صاحب کے شاگر داور امام بخاری وغیر دیے استاد ہیں۔ ( تذکر ۃ الحفاظ) امام بخاری ان کی شاگر دی پرجس قدر ناز کریں کم ہے کہ صحیح بخاری کو جو ۲۲ ٹنا ثیات کا فخر حاصل ہے ان میں سے ااحدیث ان ہی کے طفیل سے ملیس اور باقی میس ہے بھی 9 ٹِنلا ثیات حنفی رواۃ ہے ہیں اور تا غیر حنفی رواۃ ہے ہیں۔

شدادی کیدم: امام ابوصنیف نے زیادہ علم والاہم نے نہیں دیکھا، (تعبیض الصحیف) فرمایا کینوح بین مریم جب کوئی روایت سلف ہے بیان کرتے تو اس کے آخر میں امام صاحب کا قول ضرور بیان کرتے اور کہتے کہ جس طرح امام صاحب نے اس کی تفییر وتشریح کی ہے سی نے نہیں کی۔ (کردری) امام مالک: امام شافعی نے امام مالک سے کئی محدثین کا حال دریافت کر کے امام ابو حنیف کا حال دریافت کیا تو فرمایا ''سجان اللہ! وہ مجیب محص تھے، ان کامشل میں نے نہیں دیکھا۔ (الخیرات الحسان)

معروف بن حسان : میں نے جن علاء کود یکھااور برتاان میں ابوصنیفہ گامٹل علم ، فقہ ، ورع اورصیات نشس میں نہیں دیکھا۔ (موفق ، انتھار ، کروری)

یوسف بن خالد اسمتی : امام ابوصنیفہ وریائے بے پایاں تھے ، ان کی بجیب شان تھی میں نے ان کامٹل و یکھانہ سنا۔ (موفق ، انتھار ، کروری )
قاضی ابن ابی لیلی : امام ابو یوسف ہے فرمایا کہ امام ابوصنیفہ گومت چھوڑ نافقہ اور علم میں ان کامٹل نہیں ہے۔ (موفق ، انتھار )
سعید بن ابی طرف ہے: کئی مسائل میں امام صاحب ہے تعلقوکی ، آخر میں کہا ہم نے جومقرق اور مختلف مقامات ہے حاصل کیا تعاوہ سب آپ کے پاس جمع تھیں )۔ انتھار و کروری )
کے پاس جمع تھیں انہوں نے فاق کیئر ہے بہتھر تکی ذہبی حاصل کی تھیں وہ سب امام صاحب کے پاس جمع تھیں )۔ انتھار و کروری )
خلف بن ابوب : امام ابو صنیفہ ایک نا در الوجو و تنفس ہیں۔ (موفق ، انتھار ) علم خدا کی طرف ہے جمع میں آپ کے پاس آپا چرصوا بہ میں تقسیم علی میں ، ان کے بعد ابوصنیفہ اوران کے اصحاب میں آپا۔ ( تبیین الصحیف )

، محرسقا: میں امام ابوصنیفہ ہے علمی مسائل میں بحث کیا کرتا تھا، ایک روز انہوں نے کہا کہتم اپنے نام کی طرح بحر ہو، میں نے کہا کہ اگر میں بحر ہوں تو آپ بحور ہیں۔ (موفق، انتصار، کروری)

حسن بن زیاد لولوکی: امام ابوحنیفهٔ ایک دریائے بے پایاں تھے ان کے علم کی انتہاء جمیں معلوم نہ ہو تگی۔ (موفق ، انتصار) اسرائیل بن پونس: اس زمانہ میں لوگ جن چیز ول کے متاج میں امام صاحب ان کوسب سے زیادہ جانتے تھے۔ ( کردری ) جس حدیث میں فقد کا کوئی مسئلہ ہواس کو امام ابوحنیفہ کٹوب یا در کھتے تھے۔ ( تبییض الصحیفہ )

سیاسرائیل وہ ہیں کہ تہذیب التہذیب میں حافظ ابن جمرنے کہا کہ خلق کثیر سے حدیث نی اوران کے حافظہ پرامام احمر تعجب کیا کرتے تھے، خاہر ہے لوگوں کوفقہ وحدیث دونوں ہی کی شدید ضرورت تھی تو گویا امام صاحب کو دونوں میں امام تسلیم کیا، چنانچہ یہی بات اعمش کبہ

كرتے من كرآب نقدوحديث دونون كونوب جانت ميں۔

حفص بن غیاث: امام ابوصنیفهٔ جیساعالم ان احادیث کامیں نے نہیں دیکھا جواحکام میں مفید وضح ہوں۔ (کردری) ابوعلقمہ: میں نے بہت بی حدیثیں جواسا تذہ ہے تی تھیں امام ابوصنیفہ پر پیش کیس انہوں نے ہرایک کا ضروری حال بیان کر دیا کہ فلاں

بو سعد المسلم ا

ابراميم بن طهمان: امام ابوضيفه بربات كامام بير - (كردرى)

ا بوامیہ: ان سے بوجھا گیا کہ عراق ہے جوعلاء آپ کے پاس آئے ان میں افقد کون ہے؟ کہاا بوصنیفہ اور دہی امام ہیں۔ (کردری) ابن مبارک: فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ امام عظم کی نبعت بیر کوئکر کہد سکتے ہوکہ وہ حدیث نہیں جائے۔ (کردری)

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام اعظم کا لقب بھی امام صاحب کو''امیر المونین فی الحدیث' ابن مبارک نے ہی ویا تھا جس کی اتباع سب محدثین کوکر فی چاہئے ، چنا نچیزہ بی نے تذکر قالحفاظ میں امام صاحب کے ترجمہ کی ابتداء الامام الاعظم ہی کے لفظ سے کی ہے۔ امام ابو بیجی زکر میابین بیجی نمیشا پورگ: اپنی کتاب مناقب''ابی حذیف' میں بیجیٰ بن نصر بن حاجب نے قل کیا ہے کہ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس کی صندوق حدیثوں کے ہیں ان میں سے بوقت ضرورت انتفاع کے لئے نکالتا ہوں۔ (موفق، انتقار، کردری)

اور کشف برودی میں بھی روایت موجود ہے،آپ نے روایت صدیث کا کام تو رعا اور بوجدا شتخال فقینیں کیا لیکن تدوین فقہ کی مجلس میں آپ سب سے فرماد یا کرتے تھے کہ اپنے اپن جو آٹاروا حادیث ہوں بیان کرو، وہ سب پیش کرتے تو آپ آخر میں اپنی صدارتی تقریمیں اپنی صدارتی تقریمیں اپنی کرتے تھے، جس طرح صدیق اکبڑنے روایت سے اجتناب کیا مگر ضرورت کے خاص مواقع میں جب دوسروں کے یاس روایت ندہوتی تو آپ بیش کردیا کرتے تھے۔

غرض بلاشد بدضرورت بیدونون روایت ندکرتے تھے، ای لئے صدیق اکبر کی مرویات بھی بہت کم ہیں، حالانکہ نبی اکر مہاتھ کی صحبت مبارکہ سب صحابہ سے ذیادہ آپ ہی کو حاصل تھی اور سب سے ذیادہ روایت بھی کر سکتے تھے، کیا کوئی کی روایت کی بناپر کہ سکتا ہے کہ ان کے پاس احادیث کم تھیں، امام صاحب نے بھی چار ہزار تابعین و تیج تابعین محدیثین کبار سے حدیثیں حاصل کیں، پھر آپ بے مخصوص وممتاز کمالات کی وجہ سے پینکڑوں بڑے برٹے محدیثین آپ کے پاس جمع ہو گئے تھے اور جب کوئی نیا عالم کوفر آتا تو اپنے تلا فدہ کو تھیج تھے کہ کوئی نئی حدیث ان کے پاس ہوتو لا و، پھرامام صاحب کے پاس احادیث رسول ہیں سے نائح ومنسوخ کاعلم بہت بڑا تھا، جس کا تفص امام صاحب عاص طور سے ہمیشدر کھتے تھے اور احادیث رسول ہیں بھر کی فیرمعمولی تھا ہے اور احادیث کی طرف اشارات و خاص طور سے ہمیشدر کھتے تھے اور احادیث کے معانی و مطالب کا فہم بھی غیرمعمولی تھا ہے اور ای تھم کے دوسر سے کمالات کی طرف اشارات و تھر بی خاص معادب سے بیکٹرت وارد ہیں۔

حافظ محر بن ميمون: بحف فرمايا كرتے تھ كه امام ابوطنيف كه افادات سننے ميں جس قدرخوش مجھے حاصل ہوتى ہ، لا كھاشرنى طنے ميں بھى نہيں حاصل ہوكتى \_(موفق ، انقبار ، خيرات ، كرورى)

معروف بن عبداللد: في ما يا كه مين ايك روزعلى بن عاصم كى مجلس مين تقاانهون في سب ب فرما يا كرتم لوگ علم سيكهو، بم في كها كيا آپ سے جو پچھ بم سيكھتے ہيں وہ علم نہيں ہے؟ فرما ياعلم وہ ہے جوامام ابو حذيقة جانتے ہيں اگر امام صاحب كاعلم ان كے زماند كے تمام علماء كے ساتھ وزن كياجا تا تو ان كانى علم غالب ہوتا۔ (موفق ، انتقار ، كرورى)

ا بوسفیان تمیری: امام ابوحنیندامت کے بہترین اشخاص میں سے بین ، سخت مشکل سائل کا کشف اورا مادیث مبہد کی تغییر جوانہوں

نے کی کی ہے نہ ہو تکی ۔ (موفق ،انقار، کردری)

مقاتل بن سلیمان: میں نے امام ابوصنیفہ کو علمی کی تفسیر کرتے دیکھا، وہ ایک تفسیر و تشری کرتے تھے کہ اسے تسکین ہوجاتی تھی۔ (موفق، انتصار، کردری) فضل بن موکی سینائی: ہم جاز وعراق کے علاء کی مجلس میں کھرا کرتے تھے گرچوبرکت ونفع امام ابوصنیفہ گی مجلس میں تھا۔ (مناقب موفق) و کمیجے: مشہور محدث بمیرا مام بخاری وغیرہ کے شیوخ کبار میں تھے، ان کی مجلس میں ایک حدیث بیش ہوئی جس کا مضمون بہت مشکل تھا و، کھڑے ہوگئے اور شھنڈی سانس بھر کر کہا، اب ندامت سے کیافا کدہ؟ وہ شیخ کینی ابوصنیفہ اُب کہاں ہے جن سے بیاشکال حل ہوتا؟ (کردری) این مہارک نے تھے کہ ابوصنیفہ کی دائے مت کہو بلکہ حدیث کی تفسیر کہو۔ (موفق، انتصار، کردری)

امام صاحبؓ کی قبر پر کھڑے ہوکر کہاا ہراہیم نخفی اور حماد نے مرتے وقت اپنا خلیفہ چیموڑ اتھا، خدا آپ پردتم کرے کہ آپ نے اپنا خلف نہیں چھوڑا، یہ کہدکر دیرتک زارزار روتے رہے۔ (خیرات)

یہ بیں تمام محدثین کے شخ اعظم جن کی تعریف میں محدثین نے دفتر کے دفتر کھتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ خود کس جو ہر قابل کی یاد میں مرمٹ رہے تھے، کچھلوگوں نے ایسی با تیں بھی گھڑی ہیں کہ ابن مبارک نے کہا کہ ہم شروع زمانہ میں امام صاحب کے پاس غلط نبی میں گئے ، مگر پھرترک کردیا ، کیاا یسے دروغ بے فروغ چندوند م بھی چل سکتے تھے۔

بالاتفاق سب مورنیین نے لکھا ہے کہ پیش اعظم جس نے دنیائے صدیث کے گوشہ گوشہ میں جا کر لاکھوں رو پے اسفار پرصرف کر کے اس دور خیرالقرون کے ایک ایک محدث ہے حدیثیں حاصل کی تھیں اور اپنے سینہ سے لاکھوں احادیث لگائے پھرتے تھے وہ جب امام صاحب کے پاس آئے تو آخرتک آپ سے جدانہ ہوئے اور انتقال کے بعد بھی ان کی قبر مبارک پر کھڑے ہوکر کیا فرمار ہے ہیں۔

ریجیب بات ہے کہ جھوٹی با تنس چلتی کرنے میں فرقہ روافض کے بعد امام صاحب کے معاندین وحاسدین اہل حدیث کا نمبر معلوم موتا ہے۔ یہ بات حدورجہ افسوس ناک ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔

بعدمحدثین نے بیہ بھی کہا ہے کہ ابن مبارک امام صاحب سے کلم میں بڑھے ہوئے تھے ،ای پر ابوسعید بن معاذ مشہور محدث نے کہا تھا کہ ان لوگوں کی مثال رافضیوں کی ہی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوا مام بنالیا لیکن خود حضرت علیؓ نے جس کوا پناامام بنایا تھا، یعنی ابو بکرؓ وعمرؓ ان کوا مام نہیں سبجھتے اور طرح طرح سے ان میں عیب نکالتے ہیں ، ای طرح بیلوگ بھی ابن مبارک کوا پناامام قرار دیتے ہیں اورخود انہوں نے جن امام اعظم کوا پناامام و پیشوا بنایا تھا ان کوکوئی درجہ دیے کو تیار نہیں۔

طالانگدامام صاحب کے فضل وعلم کا اعتراف ان کے معاصرین تک نے بھی کیا ہے، شہورامام سفیان تُوری کے بھائی کا انتقال ہوا، امام صاحب تعزیت کو گئے تو حضرت سفیان ان کود کیھتے ہی کھڑے ہو گئے، معافقہ کر کے اپنی جگہ بٹھایا اور خودرو ہر دیھے گئے اورامام صاحب کے جانے کے بعد ابو بکر بن عیاش نے کہا کہ آپ کے طرزعمل ہے ہم سب اہل مجلس کو اکلیف ہوئی، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ ابوحذیفہ کے لئے اسٹھے اوران کواپنی جگہ بٹھا کرخود سامنے شاگردوں کی طرح بیٹھ گئے۔

فر ما یا عتراض کی کیابات ہے؟ میں ایسے فض کے لئے اٹھا جونکم میں اعلیٰ درجہ پر ہے ادرا گرفن کرو کہ نظم کی وجہ سے نہ بھی اٹھٹا تو عمر
کے لحاظ سے اٹھٹا تھا، اگر عمر کی وجہ سے نہ اٹھٹا تو ان کے فقہ کی وجہ سے اٹھٹے کی ضرورت بھی ، ابو بکر کہتے ہیں کہ اس کا جواب جھ سے نہ دوسکا۔

ایسے واقعات ایک دونہیں بیمیوں ہیں، مگر غیر مقلدین زمانہ نے رافضوں کی طرح امام صاحب کی برائیاں تلاش کر کے پرو پیگنڈ اکیا ہے وار تمار سے صوفی صافی بزرگ حفیوں نے اس کے مقابلہ ہیں امام صاحب کی خوبیوں کا پروپیگنڈ ایکھ بھی نہیں کیا جس سے سادہ لوث ناواقف لوگ غیر مقلدوں کے دام ہیں بھش جاتے ہیں۔

امام صاحب کے خلاف جس قدر مواد جع ہوسکتا تھا،خطیب نے اپنی تاریخ میں اس کو یک جا جمع کیا ہے، جس کو ہر جگہ کے غیر مقلدوں نے بڑی مسرت کے ساتھ شائع کیا مگر علامہ کو ٹری کے دربات خدا بلند کرے، تانیب الخطیب میں ہرواقعہ کی سند پر کلام کر کر کے اس کی قلعی کھولی ہے اور امام صاحب واصحاب امام کے بارے میں جس قدر جھوٹی حکایات گھڑی گئی تھیں اور شائع کی گئیں سب کا جھوٹ نمایاں کر کے امت مرحومہ پراحمان عظیم کیا ہے۔

علامہ محدث ابن جرمکی شافعی نے '' الخیرات الحسان من من قب النعمان' میں لکھا ہے کہ ایک بارا ماصاحب اور سفیان توری کا سفر ج میں ساتھ ہوگیا تو سفیان توری نے یہ بات لازم کرلی تھی کہ ہرجگہ امام صاحب کو آ گے بڑھاتے اور خود بیچے ہے تھے اور جب کوئی مسئلہ ان سے پوچھاجا تا تو خاموش ہوجاتے تا کہ امام صاحب ہی جواب دینے پر مجبور ہوں۔

کیہ سفیان توری بھی تقید کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ تعریفیں کرتے رہے اور انتقال کی خبر پینچی تو بروایہ یم خزاعی امام صاحب کی وفات پر خوخی کا اظہار کیا کہ اسلام کوسب سے زیادہ نقصان بہنچانے والا اچھا ہوا چلاگیا۔

یکی شمکانہ ہے اس جھوٹ کا اور اس کے پیرلگانے والے امام بخاری جیسے مختاط محدث کی طرح بھتل باور نہیں کرتی کہ امام بخاری جیسا بال کی کھال نکالنے والاقتحص اور وہ جس نے سب سے پہلے وکیج اور ابن مبارک کی کتابیں یادکیں اور تحصیل نظم کے لئے ہر ہر شہر پہنچے بار بار کئے اور کوفیہ و بغداوتو اتن دفعہ کے کہ خود کہتے ہیں کہ ان کا شار میں نہیں کر سکتا ، کیا امام صاحب اور آپ ۔۔ اخس اصحاب کے حکیج حالات سے ان کو ایس بے خبری ہواور وکیج ، ابن مبارک ، کی بن ابر اہیم اور دوسرے اپنے جمیوں شیوٹ سے جو ، مصاحب اور صاحبین کے شاگر و تھے ، ان مبارک ، کی بن ابر اہیم اور دوسرے اپنے جمیوں شیوٹ سے جو ، مصاحب اور ساحبین کے شاگر و تھے ، ان مبارک ، کی بارے بیس انجھی با تیس نہ پینی ہوں؟ ہاں پہنچیں تو قعیم سے اوپر جیسی خبریں ، سائنہ سب اکا بر رجال لکھتے ہیں فیم تر وی سنت کے لئے جھوٹی دوایت کے بارے بیس انجھی با تیس نہ پینی میں واحد برطعن کرنے کے لئے جھوٹی دکایات گوڑ اکرتے تھے۔

یاا پی تاری بی میں نقل کیا تواپے شیخ محیدی کا قول کہ امام صاحب نے حج کے موقعہ پرایک عجام سے تین مسئلے سکھے، بس ا تناعلم تھا جس پرلوگوں نے ان کوقابل تقلید بچھ لیا۔ علی بسوخت جان زجرت کہ ایں چہ بوالعجی ست

، امام صاحب کے معاندین وحاسدین یا جن لوگوں نے کی غاطبہی ہے ان پر طعن کیاسب پر بحث دوسری جگہ مستقل آئے گی اس لئے یہاں ترک کرتا ہوں اور بیر حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ اس بارے میں امام بخاری کا روبیر قابل حیرت ہے اور کبھی کبھی تو ول کا میلان اس طرف بھی ہوجاتا ہے کہ کہیں بیرسب عبار تیس بھی امام بخاری کی تاریخ میں بعد کے لوگوں نے نہ داخل کردی ہوں۔واللہ اعلم۔

ابن مبارک اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ آ ٹاروا حادیث کولاز مسمجھو مگران کے معانی کیلئے'' ابوحنیفہ'' کی ضرورت ہے کیونکہ وہ حدیث کے معنی جانتے میں۔(موفق ،انقبار،کردری)

امام ابو پوسٹ: امام صاحبؒ گی وفات کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ کاش! امام صاحبؒ گی ایک مجلس مجھے نصیب ہوتی اور میں آ و ھامال اس کے لئے صرف کردوں ، لکھا ہے کہ اس زمانہ میں ان کی ملکیت میں بیس لا کھروپے تھے، اسمعیٰ نے اس آرز و کی وجہ دریا فت کی تو فرمایا کہ '' بعض مسائل میں شِہمات ہیں جن کوامام صاحب ہی حل فرما سکتے تھے''۔ (کردری)

ز ہیر بن معاویی : ''خدا کی شم امام ابوصنیف کے پاس ایک روز بیٹھنا میرے پاس ایک مہید بیٹھنے سے زیادہ اُفع بخش ہے'۔ (موفق وانتصار) بیتھاس خیر القرون کے معاصرین، کیسے نیک نفس تھے، اس قول سے معاصرت کی چشک کی کہیں بوبھی آرہی ہے؟ اس کے بعدوہ

زمانہ آیا کہا پے شیوخ کا اُحرّ ام کرنے والے بھی کم رہ گئے ،صرف اپنے اپنے خیال وعقیدہ کے مطابق دھڑ ہے بندیاں ہوئے لگیں۔ وکیع : محدثین ہے کہا کرتے تھے کہا ہے توم!تم حدیثیں طلب کرتے ہوا دران کے معانی طلب نہیں کرتے اس میں تہہاری عمراور دین ضائع ہوجائے گا، کاش! مجھے امام ابوصنیف کی فقد کا دسوال حصد ہی نصیب ہوتا، ایک روز فر مایا، لوگو! حدیث سنما بغیر فقد کے تہمیں پر کھنف نہ دیگا اور دیم میں دین کی ہجھے پیدا ہوگی جب تک اصحاب ابو حفیفہ کے پاس نہ پیٹھو گے اور وہ ان کے اقوال کی تغییر نہ بیان کریں گے۔ (کر دری)

میں میں میں خالد محتی: میں عثمان بی کی خدمت میں بھرہ جایا کرتا تھا اور تہجا کہ مجھے کافی علم آئی ہے ہے کر جب امام ابو حفیف کی خدمت میں پہنچا تو
اس وقت میری آئی میں کھلیں اور یہ علوم ہوا کہ علم کہ بھی جھے تھیں آیا چرجو کچھے حاصل ہوا وہ امام احدب کے پاس رہ کر ہوا۔ (موفق انتقار)
میں وقت میری آئی میں کھلیں اور یہ علوم ہوا کہ علم کھی جھے تھیں آیا چرجو کچھے اسماب کے وجود سے جنہوں نے علم کو ظاہر کیا اور اس کی شرح کی شرح کی میں درجوان کے اصحاب کے وجود سے جنہوں نے علم کو ظاہر کیا اور اس کی شرح کی تو ہم نہ جان کے کہ کس چیز کو اختیار کریں اور کس کوئیس۔ (موفق ، انصار ، کر دری)

علی بن ماشم :امام ابوطنیفه می خزانه تھے، جومسائل اعلیٰ درجہ کے عالم پر بخت ہود وان پر آسان تھے۔(موفق ،انتہار، کر دری) وقیہ بن مستقلہ: امام ابوطنیف نے ملم میں ایساخوش کیا تھا کہ کی نے اتنائیس کیا تھا ہاں لئے جود وچاہتے تھان کو حاصل ہوگیا۔(موفق ،انتہار، کر دری) کیجی بن آوم:ایام ابوطنیف نے فقد میں ایسی کوشش کی کہ ان سے پیشتر کسی نے نہیں کی ،اس لئے خدانے ان کوراہ ہلا دی اوراس کو آسان کر دیا اور خاص و عام نے ان کے علم سے نفع اٹھایا۔(موفق ،انتہار کر دری)

نضر بن محمد: میراخن غالب بے کراللہ تعالی نے امام ابوطنیفہ کورجت پیدا کیا ہے اگروہ نہ ہوتے تو بہت ساعلم مم ہوجاتا (کردری) ابو محمر و بن علا: علم اگر پوچھوتو امام ابوطنیفہ کا ہے اور ہم لوگ جس علم میں مصردف ہیں وہ بہت آسان ہے۔ (موفق انقدار)

# امام صاحب كيلئة ائمه حديث كي توثيق

(۱) محر بن سعدالعونی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابن معین سے سناہ ہ فرماتے تھے کہ 'امام صدیث ابوصنیفہ گفتہ تھے ،کوئی حدیث اس وقت تک بیان نہ فرماتے تھے دہ بہت کہ کہ ان کو پوری طرح یاد نہ ہواہ جویاد نہ ہوتی اس کو بیان نہ فرماتے تھے دہ بہت کہ کہ ان کو پوری طرح یاد نہ ہواہ جویاد نہ ہوتی اس کو بیان نہ فرماتے ہے دہ بہت ہیں ہے ہوں ہوں ہے ۔۱)

(۲) صالح بن محمد اسدی نے بیان کیا کہ امام ابن معین نے فرمایا امام ابوصنیفہ میں اصول جرح وتعدیل کی رو ہے کوئی عیب اس کہ بین تھا اور نہ وہ بھی برائی کے ساتھ مہتم ہوئے۔ (تذکر والحفاظ میں ۱۵ جا)

(٣) امام ابوداد و بحستاني (صاحب سنن ) فرماتے ہيں كه امام ابوطيفة أمام شريعت منص ( تذكرة الحفاظ علم ١٥١٦)

(۵) حافظ این جرکی بتنی شافعی نے حضرت سفیان وری کاییول نقل کیائے امام او حفیفہ حدیث وفقہ دونوں بھی اُنقد معدوق ہیں ''۔ (نرائ اور اس اور حماد اس جرکی بتنی شافعی نے حضرت سفیان وری کاییول نقل کیا ہے 'امام ابو حفیفہ ''۔ فرمایا ' 'امام ابو حفیفہ ''۔ فرمایا ' 'امام ابو حفیفہ ''۔ فرمایا کہ اہم حادیث بیٹ امام اور جعفر بن عون نے دوایت کی ہے بعنی بیسب ائتہ حدیث بیس امام صاحب کے شاگر دہیں اور فرمایا کہ امام صاحب آفتہ ہیں ان بیس کوئی عیب نہیں اور امام شعبہ بھی ان کے بارے بھی کو اس کے جو لوگ امام ابو حفیفہ اور ان کے تعلق تفریط میں مبتلا ہیں اور ان کی تنقیص کرتے ہیں۔

پھر کسی نے سوال کیا کہ کیاا مام صاحب کی طرف بیان حدیث و مسائل میں کسی مسامحت یا کذب و غلط بیانی کی نسبت میچے ہے تو فرمایا ''ہرگز نہیں''۔ (خیرات الحسان فصل تمبر ۳۸)

خیرات حسان ہی میں ہے کہ خطیب نے اسرائیل بن پوسف سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا ''امام ابوحنیفہ بہت ہی ا پیچھ محض تنے اور حدیث کو پوری طرح یا در کھنے والا ان کے برابر کو کی مخص نہیں ہوا''۔ (۱) حافظ بدرالدین عینی فرماتے ہیں کدامام یکی بن معین سے امام صاحب کے بارے میں سوال کیا حمیا تو فرمایا'' ثقد ہیں، میں نے سنابی نہیں کدامام ابوصنیفہ کو کسی نے معیف کہا ہو (معلوم ہوا کداس دور کے اکابر داصا غریس ہے کسی نے بھی آپ پر جرح نہیں کی )

اور شعبہ بن المجاج امام صاحب کو ککھا کرتے تھے کہ احادیث کی روایت ہمارے لئے کریں اور فرماتے تھے کہ امام ابو حنیفہ ثقبہ تھے اور سے لوگوں بیس سے تھے کہ بھی ان کو تجھوٹ کی تبہت نہیں گلی اور اللہ کے دین میں مامون ومعتمد تھے احادیث صحیحہ بیان فرماتے تھے۔

ہے ووں سن سے سے لد ن ان و بعوت ہمت ہیں اور اللہ سے دین کی مون و سمز سے الاوریت یدین کر اسے سے۔
حضرت امام مالک امام شافعی امام احمد ، حضرت عبداللہ بن مبارک ، حضرت سفیان بن عیدیڈ ، حضرت اعمش ، حضرت سفیان اوری ،
حضرت عبدالرزاق ، حضرت حماد بن زید وغیرہ بڑے بڑے انمہ و حفاظ نے امام صاحب کی تعریف کی ہے اور حضرت وکیج مدح کرتے تھے
اور امام صاحب کی رائے کے موافق فتو کی بھی و یا کرتے تھے۔ (رحمہم اللہ تعالی اجمعین )

ان جلیل القدرائم کے ذکورہ بالا اشارات سے چندتا کج نکلتے ہیں۔

(۱) نمبرا اورنمبرا سے بید بات خاص طور سے واضح ہوتی ہے کہ امام صاحب نہ صرف جلیل القدر حافظ حدیث ہے جن کو لاکھوں احادیث یا دھیں، بلکہ یہ بھی کہ وہ ہر حدیث کے ایک ایک لفظ ،اس کے معنی وروح کی حفاظ صدیث کرتے تھے، جس سے شارع علیہ السلام کی مراوکا کوئی گوشہ کوئی کوشہ کوئی کانتہ بھی ان کے منور دل دو ماغ سے اوجھل نہ ہوتا ہوگا اور شایدا ہی وجہ سے تفاظ صدیث وائمہ جمجہتدین میں آپ کوسب سے اونچا منصب ومقام حاصل ہوا اور امام شافع نہیں جمجہتد عالی مقام کو بھی کہن پڑا کہ المناس فی الفقه عیال علی ابی حدیقہ لیعنی ہم لوگ فقہ میں امام صاحب کے عیال جی اور دست تکر جی اور بڑے بڑے حفاظ حدیث کو کہنا پڑا کہ نسحن المصیادلة و انتہ الاطباء یعنی ہم لوگ صرف دوا فرق جی اور آپ یول ورآ ہی اور میں وریز سے بڑے حفاظ حدیث کو کہنا پڑا کہ نسحن المصیادلة و انتہ الاطباء یعنی ہم لوگ صرف دوا فرق جی اور آپ یول ورآ ہی اور سے جیں۔

یجی وجہ ہے کہ ام صاحب کی رہنمائی میں نقد فقی کی ترتیب وقد وین اس ثنان عظل میں آئی کہ دوسر نقید اس امتیاز کے حال ندہو سکے۔
(۷) فن حدیث میں امام صاحب کو نقادان حدیث کا چیٹوا مانا جاتا ہے اور امام صاحب کے قول کورواق کی تنقید میں استدلالا انکہ حدیث نے چیش کیا ہے۔
حدیث نے چیش کیا ہے ، چنانچہ امام ترفی گئے نے امام صاحب کے قول کو جابر بھی کی جرح میں چیش کیا ہے۔
صاحب خلاصہ رواق کی جرح وتعدیل میں امام صاحب کے قول کو چیش کرتے ہیں۔

عاکم نے متدرک بیں ایک مقام پراما مصاحب کے قول کو پیش کیا ہے، اس سے حضرت الامام کی مہارت و کمال فن صدیت بین معلوم ہوتا ہے۔ ( ۸ ) حافظ ذہبی نے تذکر ۃ الحفاظ بیں امام صاحب کو طبقہ خامسہ کے حفاظ حدیث میں ذکر کیا ہے، اصطلاح محدثین میں حافظ حدیث وہ ہوتا ہے جس کو کم از کم ایک لا کھا حادیث یا دہوں اور تذکرۃ الحفاظ میں امام صاحب کی سندسے دور واپیش بھی موجود ہیں۔

مثلاً امام بخاری کہ ان کے اسا تذہ ایک ہزار ہے ہجھا اوپر ہیں اور اُن کو چھلا کھا حادیث یاد تغییں اور وہ حضرت امام صاحب کے بھی شاگر دوں ئے شاگر دہیں، اس سے تیاس ہوسکتا ہے کہ امام صاحب کو کتنی لا کھا حادیث یاد ہوں گی۔

(۱۰) حافظا ہن عبدالبرنے انتقاء میں نقل کیا ہے کہ امام محر نے ایک دفعہ امام مالک کے تلاند ہ واصحاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔
'' تمہارے شیخ پر ضروری نہیں کہ کچے فرما کئیں اور ہمارے استاد (امام ابوحنیفہ ) کے لئے خاموش رہنا درست نہیں تھا،مطلب بیر کہ امام مالک صدیث کے امام جیں گرفقہ وافحاء میں کی ہے، اس لئے اگر پچھے نہ فرمائیں تو بہتر ہے، دوسرے اس فن میں ان سے بہتر موجود جیں وہ جواب دے امام ابوحنیفہ چونکہ فقہ کے بھی امام تھاس لئے ان کو ہرسوال کا جواب دینا جا ہے تھا، کیونکہ ان سے او نچا مقام ان کے زمانہ میں کسی کو حاصل نہ تھا اور ان کے سکوت و خاموتی سے ملمی استفاد و رک جاتا۔

## · امام صاحب تمام اصحاب كتب صديث كے استاد ہيں ،

· (۱۱)روایات حدیث میں تقریباً تمام اصحاب کتب حدیث امام صاحب کے بواسط شاگردہیں۔

حافظ ابن جرنے تقریب میں امام صاحت کے ترجمہ میں نسائی وترندی کی علامت لگائی ہے کہ امام ترندی ونسائی نے امام صاحب کی روایت کی تخ تخ تخ تح کی ہے اور تبذیب المتبذیب المتبذیب میں ہے ان روایوں کوذکر بھی کیا ہے۔

صاحب مجمع البحارنے بھی تر مذی ونسائی کا حوالہ دیا ہے۔

مد حب خلاصہ نے امام کے ترجمہ میں شاکل ترمذی ، نسائی اور جزوا بخاری کی علامت لگائی ہے۔

مندانی داؤ دطیالی میں امام صاحب کی ایک روایت موجود ہے۔

مجم صغیرطبرانی میں دور دایتیں موجود میں۔

متدرک حاکم جلددوم میں انام صاحب کی ایک حدیث شباوت میں پیش کی ہاور جلد سوم میں بھی ایک روایت موجود ہے۔
انام دارت خاکم جلددوم میں انام صاحب سے کطرق سے احادیث روایت کیس (حالاً تاروہ انام صاحب بھی رکھتے تھے )۔
مشہور محدث کبیر ابو تمز و سکری نے بیان کیا کہ میں نے انام صاحب سے سنافر ماتے تھے" جمیں جب کوئی حدیث بھی اللا سناویل جاتی اللا سناویل جاتی اور ان کے دائرہ نے بیں تو ان میں ہے تو ایک کو لیتے ہیں اور ان کے دائرہ نے بیس تھے ،
البتہ جب کوئی قول تا بعین کا آتا ہے (اوروہ جارے فیصلہ کے خلاف ہوتا ہے تو ) اس سے مزاحمت کرتے ہیں۔

خالد بن مبیح نے بیان کیا کہ میں نے ابوتمز ہ سکری ہے بار ہاستا کہ جو کچھ میں نے امام ابوصنیفۂ ہے سنا ہے وہ جُھھ کوا یک لا کھ در ہم و دنا نیر ہے زیادہ محبوب دیسندید ہے۔

ابوالعلاء صاعد بن محمد نے ابوتمزہ سکری نے قتل کیا کہ''میں نے اصحاب رسول اللہ علیجے کے بارے میں سب سے بہتر وائب طریقہ پر کلام کرنے والا امام ابوصنیفہ سے زیادہ کی کوئییں ویکھا، وہ ہرایک صاحب فضل و کمال کے حق کو پورا پوراادا کرتے تھے، بھراس سے بزی بات یہ کہ وفات کے وقت تک بھی کسی صاحب فضل کا (خواہ صحابہ میں سے بول یاغیر صحابہ سے کا تعقیق و برائی کے ساتھ و کرنہیں کیا۔ (الجوابہ المعید س ۲۵۰۰ ت

# امام صاحب اورقلت روايت

حضرت عُمُرُنبوت کے چھٹے سال اسلام لائے اور آخر تک خدمت نبوی میں باریاب رہے گران سے صرف ۵۴۵ حدیث مروی ہیں۔ حضرت علیٰ پہلے مشرف باسلام ہونے والوں میں ہیں آ پکوحضور اکرم علیقے نے اپنی پرورش میں لے لیا تھا تقریباً ۴۳ سال خلوت وجلوت میں حضور ؓ کے ساتھ رہے مگر کل ۲۸۵ حدیث روایت کیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودٌ اسلام لانے کے بعد تقریباً ۲۲ سال برابرخدمت مبار کہ میں حاضر رہے اندر، باہراور ہرموقعہ پرساتھ رہے لیکن کل ۸۴۸ حدیث روایت کیں۔

بیرب دوسرے مکثر مین صحابہ حضرت ابو ہریرہ وغیرہ ہے کہیں زیادہ روایات کر سکتے تھے گر روایت حدیث خصوصاً براہ راست حضور اکرم شکتے کی طرف منسوب کر کے روایت کرنا خلاف احتیاط خیال فرماتے تھے کہ مباوا بیان میں کوئی فرق ہوجائے اور وعید کے مستحق ہوں اس کئے بہت کم روایتیں ان سے مروی ہیں کیکن ان حضرات نے اپنی حدیثی وافر معلومات کو مسائل وفقاوی کی صورت میں بیان کیا چنا نچے وہ اس کئے بہت کم روایتیں ان سے مروی ہیں گئے بڑی بڑی کتا ہیں تیار ہو کتی ہیں۔

اصابیس ہے کہ تہام تحابیس سے حضرت عمر، حضرت بلی، حضرت این مسعود، حضرت این عمر، حضرت این عباس، حضرت زید بین ثابت اور حضرت ام الموشین عائش صحدیقہ رضی الله عنیم جمعین کے فقاد کی اس قدر زیادہ جیں کہ ان میں سے ہرایک کے فقاد کی سے ایک ایک موثی تضخیم جلد تیارہ ہو۔

بعید یہی صورت امام اعظم نے کے طریقر وایت حدیث کی ہے کہ ہزاروں لا کھوں مسائل وفتاو کی گی تدوین ان کی راہنمائی ہیں کی گئی اور یہی طریق روایت امام صاحب کے اتباع میں کشرت کے ساتھ تعامل وآٹار صحاب اور خصوصیت سے ان حضرات مذکورہ بالا کے تعامل، وآٹارو فقاد کی تحقیق وجتجو کرتے تھے۔

پھر معانی حدیث کی تعیین میں بھی ان ہے مدد لیتے تھے ،وغیروڈ لک ، یہی وہ طریق انیق تھا جس کوخلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیزُ نے بھی اختیار کیا تھا جس کی وجہ ہے انہوں نے تد دین حدیث کی مہم شروع فر ماتے ہوئے جا بجاا دکام بھیجے تھے کہ احادیث رسول اللہ علی ہے۔ کے ساتھ آتار داقوال صحابہ بھی جمع کروجس کی تفصیل گذر چکی ہے۔

ظاہر ہے کہ امام صاحب کا پیطریقہ بہت ہی متحکم، جامع اور مختاط تھا، اس کے برخلاف دوسری صدی کے بعد کے اس طریقہ کود کھیے جوزے محد ثین یا اصحاب ظاہر اٹنا طریقہ نے اختیار کیا کہ آٹار واقوال صحابہ ہے سرف نظر، معانی حدیث کی جگہ ظاہر الفاظ کا تتبع ، حضور علیقہ کے آخری عمل اور نامخ ومنسوخ کی تحقیق کی بجائے صدف روایتی اختیار ہے حدیث کی قوت وضعف پر مدار، زمانہ خیر القرون میں جواحادیث اصح تعیم کی کی نوعہ معنوں میں واضل جو کراگران میں کوئی راوی مہتم آگیا تو وہ احادیث توروایی بنیاد پر گرگئیں اور ان کی جگہ ان کے درجہ کی احادیث نے لے لی جن کو اتفاق وقت سے اجھے راوی مل گئے ، مثلاً حدیث قلتین وغیر و۔

غرض امام صاحبؒ نے جس ایجھے وقت میں تدوین فقد کی مہم کو سرکیا اور جن اصولوں پر کام کیا اور جیسے بلند پاپیریحد ثین وفقهاان کے دفیق و معاون ہوئے ( کہ بعد کے سارے محدثین ان بی کے خوشہ جیس میں ) اس کی خوبی و برتری کامقا بلید زماننہ مابعد میں نہ ہوسکتا تھا اور نہ ہوا۔

فلا ہر ہے کہ فقہ تنفی کا یہ کھلا ہوائفٹل وتفوق ہی حاسدین ومعاندین کے نگ دلوں اور متعصب ذہنوں کے لئے سب سے بولی وجہ عداوت بن گئی اور پھرانہوں نے اپنے ان اساتذہ و ہزرگوں کے ساتھ جوسلوک روار کھے ان کے جواز وعدم جواز کا فیصلہ ناظرین خود کریں گئے ،اس کار خیر کی تقیم اس طرح ہوئی ۔

(۱) کچھ تھ ٹین نے تو اپنی حدیثی تالیفات میں امام صاحب اور اصحاب امام کی روایت اور ذکر ٹیر ہے بھی احرّ از کیا، موافق احناف اصادیث کی روایت کم سے کم کی نقل ند ہب کی ضرورت بھی ٹیرو قیع الفاظ سے گی گئی، ند ہب سے پوری طرح واقفیت حاصل کئے بغیر، بے تحقیق بھی مسائل کی نسبت ناط کروئ گئی (جس کی نشاندہی شرح بخاری میں جا بجاہم کرتے رہیں گے (ان شاء اللہ)

(۲) بچھ محد ثین نے حق شاگر دی ادا کرنے کو ایک دوروایات لیں اور نقل مذہب بھی کسی قدر وقیع الفاظ سے کیا اگر چہ مذہب سے پوری واقفیت حاصل نہ کی۔

(٣) شراح حدیث نے موافق احناف احادیث کوروائق طریقہ ہے گرانے میں کوی سرنہیں اٹھارکھی ،اگر کسی حدیث کے ایک لفظ میں بھی فرق پایا تو''لم اجدہ'' کہ کراس کونتم کیا، ملاحظہ ہوفتے الباری اورضمیمة منیة االمعی وغیرہ۔

(۴) تاریخ ورجال کے مولفین اور جرح و تعدیل کے مصنفین نے حتی الامکان رجال احناف کوسٹے شدہ بنا کر پیش کیا بڑے بڑوں پڑنری پڑی جبوئی روایات کی آڑیے کرطعن کر گئے۔

(۵) کیجیاوگوں نے کتابوں کی طباعت کے وقت حذف والحاق یاتھیف کے ذریعد جال حفیہ کے حالات میں تلمیس کی۔

(٢) كيد دهندات نے كتب تاريخ وليم ويس دكايت كلدوبروايت كرك كبار دهندى ياك ويا كيزوزندگى كوداغ واربتانے كى على كى وغيروب

امام صاحب کی طرف قلت روایت کاطعن کرنے والوں کے لئے ایک جواب او پُقل ہوا ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ احادیث دوسم کی بیں ،ایک وہ جواحکام مے متعلق بیں ، دوسری وہ جن کاتعلق احکام نے بیں۔

اس دومری قتم کی اعادیث کی روایت سے فقہا صحاب اور خلفاء راشدین نے خود بھی اجتناب کیا اور دومروں کو بھی روکا تھا، تا کہ اس ابتدائی دوریس قرآن مجید اور حدیث کا اختلاط نہ ہوجائے، باتی اعادیث احکام کاروایت کرنا اور جاننا تو دین پڑکمل کرنے کے لئے ضروری تھا، اس لئے ان کی روایت سے نہیں روکا گیا تھا، چنانچہ مصنف عبدالرزاق ہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جب حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوئے تو صحاب سے فرمایا کہ ' رسول اکرم عیکھیے کی احادیث کی روایت کم کرو بجزان اعادیث کے جن کی کمل کیلئے ضرورت ہے'۔

مسلم شریف میں ہے کہ عبادہ بن صامت ؒ نے فرمایا کہ''جن احادیث میں تم لوگوں کاد بی فائدہ تھادہ سب میں نے تم ہے بیان کردی جیں''۔علامیٹو ووی نے شرح مسلم میں قاضی عیاض ہے اس کی تشریح بھی نقل کی ہے کہ عبادہ کے اس قول ہے معلوم ہوا کہ انہوں نے وہ حدیثیں بیان نہیں کیس جن سلمانوں کے کسی ضرریا فتند میں جتال ہونے کا اندیشہ تھایا جن کو ہر مخف نہیں مجھ سکتا تھا اور یہ وہ احادیث تھیں جن کا تعلق احکام ہے یا کسی حدید معدود شرعیہ میں سے نہ تھا ، ایکی احادیث کا روایت نہ کرنا ہو جھ عبادہ بی سے محصوص نہیں بلکہ ایسا کرنا و دوسرے معلی بہت ذیا وہ ثابت ہے۔

امام صاحب نے خلفا وراشدین اورفقہاء کی رائے نہ کورکا بھی اتباع کیا اور صرف وہی احادیث روایت کیں جن کا تعلق اتھم ہے تھا،
ان کی تعداد کا اندازہ تین ہزار کیا گیا ہے، امام صاحب ہے روایت شدوا حادیث بھی علاوہ ان صرت مرفوع احادیث کے جوان کی سانید
وغیرہ شی ہیں اور ان کا کافی ذخیرہ اس وقت ہمارے سائے مطبوعہ شکل میں بھی آئی ہے، احادیث موقو فداور سائل واحکام کی صورت میں
ہزار ال ہزار کی تعداد میں موجود ہیں اور جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ نے حضرت فاروق اعظم ، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی
اللہ عنہم کو جمہور محدثین کے خلاف صحابہ کے مکر ین میں وافل کیا ہے اور ای وجہ سے کیا جوہم نے او پر ابھی بیان کی ہے، اسی طرح امام صاحب و کہمی تا بعین کے مکر ین میں وافل کیا ہے اور قلت روایت کی نبیت امام صاحب کی طرف ورست ندہوگی ، حضرت شاہ صاحب کی گربیت امام صاحب کی طرف ورست ندہوگی ، حضرت شاہ صاحب کی شعبت آناز اللہ الخفاء میں ۱۲ مقصد دوم میں اس طرح ہے۔

'' جمہور محدثین نے مکٹر بن صحابہ آٹھ صحابہ کو قرار دیا ہے، احضرت ابو ہر پرہ ۲۰ حضرت عاکشہ ۴۳ حضرت عبداللہ بن عمر ۴۰ حضرت عبداللہ بن عمر ۴۰ حضرت عبداللہ بن عمر ۱۰ حضرت الس کے حضرت جابراور حضرت ابو سعید خدری اور متوسطین میں ہے حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمر وی ہیں ) لیکن اس فقیر کے عمر محضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کو شار کیا ہے (جن ہے ۵ سو ہے ایک ہزار ہے کم تک احادیث مروی ہیں ) لیکن اس فقیر کے خرد میک ان حضرات سے احادیث بڑی کھڑت ہے موجود ہیں ، کیونکہ جواحادیث بظاہر موقوف ہوئی ہیں وہ بھی حکماً وحقیقة مرفوع ہیں اور ان حضرات سے باب فقد، باب احسان اور باب حکمت میں جس قد رارشا دات مروی ہیں وہ بہت می وجوہ سے مرفوع کے حکم میں ہیں ، لہذا ان حضرات کو مکٹر بن میں داخل کرنازیا دہ موزول ہے''۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے ان حضرات کومکٹرین کے طبقہ میں اس بناء پر داخل کیا کہ ان کے بہت سے مسائل و فقاوی ا حادیث ہیں اور ان کوا حادیث قرار دینا بہت سے دائل و وجوہ ہے ، پھر آ کے حضرت شاہ صاحبؒ نے ان دلائل میں سے ایک دلیل بیٹی کی ہے کہ ان ادکام و مسائل کواگر متداولہ کتب حدیث کی احادیث مرفوعہ ہے موازنہ کیا جائے گا تو ان کی باہم موافقت ومطابقت ہی ملے گی ، لہذا ان حضرات نے ان بی احادیث کواحکام و مسائل و فقاوی کی صورتوں میں روایت کیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب کی شخفین وقد قیل چونکہ طحی افہام اور ظاہر پراکتفاء کرنے والی عقول سے بلند تھی اس لئے خود ہی آ ب نے بیمی

فرمایا کہ'' قصہ کوتاہ! حضرت عمر، حضرت علی وحضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کردہ بہت ہی احادیث دفتر وں میں موجود ہیں گمران حضرات کی جانب بحثیت حدیث ان کا انتساب کم مجھاور غیر دانشمندلوگ نہیں کر سکیں گے ( کدان کی افہام ودسترس سے باہرہے )۔

اس موقع پر مجھےاس حقیقت کے اظہار کا بھی موقع و بیجئے کہ بید فاتر وہی ہیں جن کی روشی میں امام اعظم قدس سر ہ اورآپ کے جالیس رفقاء ومحدثین وفقتہاء مجتهدین نے '' فقد خفی'' کومرتب کیا ہے۔

خلیفہ منصور نے امام صاحب سے دریافت کیا تھا کہ آپ نے علم کس سے حاصل کیا؟ تو امام صاحب نے جواب دیا تھا کہ اصحاب عمر سے عمر گا ، اصحاب علی سے علی کا اور اصحاب عبد اللہ بن مسعود سے عبداللہ کا جس پر منصور نے کہا تھا کہ خوب نوب! ابوضیفہ ؒ! تم نے بہت مضبوط علم حاصل کیا وہ سبطیمین طاہرین تھے ،سب پرخداکی رحمت ہو۔

اورشاہ صاحب نے ج اللہ البالغہ میں لمبی بحث کی ہے، جس کا خلاصہ بیہ کہ امام صاحب کے استاذ الاستاذ حضرت ابراہیم تخفی نے اپنے غرب کی بنیاد حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کے مسائل وقتا وئی پرقائم کی ، ابراہیم تمام علماء کوف کے علوم کامخز ن تنے ، ابن المسیب اورابراہیم کے فقہ کے اکثر مسائل اصل عب سلف یعنی صحاب سے مردی ہیں۔

ابرا ہیم کے فشل و کمال اور تفقہ وجلالت قدر پرتمام فقہاء کو فی شفق ہو گئے تھے اورسب نے ان کی شاگر دی کا فخر حاصل کیا ،ابراہیم نے وہی مسائل جمع کئے تھے جن کومشہورا حادیث اور قوی دلائل کی سیج ممسو ٹی برس لیا تھا۔ (جمۃ الڈمس ۱۳۹)

پھرآ مے چل کرشاہ صاحب نے بیمی واضح کیا کہ ان مسائل کو ابراہیم سے امام صاحبؓ نے اخذ کیا اور امام صاحبؓ تو انین کلیہ سے جزئیات کا تھم دریافت کرنے میں غیر معمولی ملکہ رکھتے تھے ،فن تخ تئے مسائل کی باریکیوں پر اپنی وقیقہ ری سے پوری طرح حاوی ہوجاتے تھے ۔فروع کی تخ تئے پر کامل طور پر توجہ فرماتے تھے اور ابراہیم اور ان کے اقران کے اقوال ومسائل کو اگر مصنف ابن ابی شیبہ ،مصنف عبدالرزاق اور کتاب الآثار امام محمد کی مرویات سے موازند کر کے دیکھو کے تو چند مسائل کے سواسب میں اتفاق واتحادیا و کے ۔ (ججۃ اللہ ص ا ۱۵)

علامهابن قیم نے اعلام الموقعین میں نقل کیا کہ سروق (جلیل القدرتا بعی ) نے بیان کیا کہ ' میں نے رسول اللہ کے اصحاب کو گہری نظر ہے دیکھا تو سب کے علوم کا سرچشمہ حضرت عمر،۲ حضرت المی رضوان اللہ علیہ ما جعین کو پایا اور اس کے بعد پھر گہری نظر ہے ویکھا تو ان چہ حضرات کے علوم کا خز انہ حضرت علیٰ دحضرت عبداللہ بن مسعود کو پایا''۔
اللہ علیہ ما جمعین کو پایا اور اس کے بعد پھر گہری نظر ہے ویکھا تو ان چہ حضرات کے علوم کا خز انہ حضرت علیٰ دحضرت عبداللہ بن مسعود کو پایا''۔
غرض اس تمام بحث ہے بیام واضح ہے کہ امام صاحب کو مقامین سے ذیادہ مکثر بین کے طبقہ میں شار کرنا جیا ہے ، واللہ اعلم۔

علام محمد بن یوسف شافعی نے کتاب عقود الجمان میں (جوامام صاحب کے مناقب میں ہے) ایک ستقل باب ۲۳ وال امام صاحب ک روایت حدیث کی کثرت اور آپ کے اعمیان واکا بر تفاظ حدیث ہونے پر قائم کیا ہے، مناقب موفق ص ۳۸ ج ایس امام ابوعبداللہ بن الی حفظ الکبیر بخاری ہے امام صاحب کی چار ہزار شیوخ حدیث کاذکر لقل کیا ہے اور یہ بھی کہا کہ بیامام صاحب کے اوٹی فضائل میں سے ایک ہے۔

## كبراءمحدتين كاامام صاحب سيحاستفاده

ا مام زفرنے بیان کیا کہ بڑے بڑے محدثین وقت مثل زکر یا بن ابی زائدہ ،عبدالملک ، ابن سلیمان ،لیٹ بن سلیم ،مطرف بن طریف، حصین بن عبدالرحمٰن وغیرہم امام صاحب ؒ کے پاس آتے جاتے متعاوران مشکل مسائل کے بارے بیں جن کا حاصل کرنا ان کو دشوار ہوتا تھا اوران احادیث کے بارے بیں بھی جوان پرمشتبہ ہوتی تھیں ،امام صاحب سے شفی حاصل کرتے تھے۔ (منا قب کردری ص ۱۰ اج ۲)

## امام صاحب محدثین وفقہا کے ماوی وملجاتھے

ائن سماک: کوفہ کے ستاد چار ہیں ، مفیان آوری ، مالک بن مغول ، دبؤ وطائی ، ابو بکرنبھلی اور بیسب ابوحنیفہ کے حاقہ میں میشجے ہیں (مبغق ، مقار بَرین ) حارث من عمر: جب امام ابوحنیفہ کدمعظمہ جاتے تو ابن جرس اور عبدالعزیز بن ابی رواد ان کے ساتھ بیٹھتے ، اور ابن جرس ان کی مد ش کرتے عبدالعزیزے جب کوئی مسئلہ بیچ چھتا تو امام صاحب سے ال کرمعلوم کر کے بتاتے ( کروری ، انتصار )

تو بدا بن سعد: اہل مرو کے امام نتھے، بقول ابن مبارک مومن قوی القلب تصاور امام مالک کہا کرتے تھے کہ کاش!ان جیسا ایک شخص ہمارے یہاں ہوتا، بیتو بدند کور امام صاحب کے حاقہ میں بیٹھتے تھے، استفادہ کرتے تھے اور قضاء میں امام صاحب کے قول پر فیصلہ کرتے اور کہتے تھے کہ امام ابوحنیفہ میرے اور میرے دب کے درمیان ہیں (کردری)

نو ح بن مرکیم: میں امام ابوصنیفہ کی صحبت وحاقہ میں رہا ہوں ان کے بعدان کامثل نہیں و یکھا۔ ( کردری )

ا من مبارک: فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابوحنیفہ تا بعین کے زمانہ میں امام ہوجاتے تو تابعین بھی ان کی طرف محتاج ہوتے۔ (موفق س ۵۱ نے ۱۲ انتہار، کروری)

لیسین من معافر زیات: نے مکہ معظم میں ایک کیر جماعت میں بلند آواز ہے جس طرح اذان دی جاتی ہے پکار کر کہا کے او گوا ابوطنینہ کوئنیمت سمجھو، ان سے علم حاصل کرو، ان سے زیادہ حلال وحرام کو جانبے والا تمہیں کوئی نہیں مطے گا، (موفق ، انتصار، کروری) کیسین ندکور کو ذہبی نے کبار فقہاء کوفد میں سے لکھا ہے مفتی کوفہ بھی تتھے۔

ا براہیم بن قیروز: اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام ابوحنیفہ کودیکھا کہ مجد میں ہیٹھے ہیں اور اہل مشرق ومغرب کا ججوم ہے وہ مسائل بوچھتے ہیں اور آپ جواب دیتے ہیں، وہ بوچھنے والے بھی فقہاء وخیار الناس تھے۔ (موفق، انتصار، کر دری)

الوقعيم: لوگ طوعاً وكر بإامام صاحب كے منقاد ہوتے جاتے تھے، آپ كے يبال جو جوم رہتا تھادہ دن ورات كے كسى حصہ مل منقطع نبيل ہوتا تھا خواد آپ مجد ميں ہول يامكان ميں \_ (كردرى)

خالد بن مبیح: امام صاحب ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کر جارہے تھے کہ امام زفر نے کوئی مسئلہ بوچیا، امام صاحب نے جواب دیا، اس میں دوسری بحث اور تیسری بحث نگی اورضی تک پیسلسلہ چلتار ہااورضیح کے بعد بھی پیٹفشگور بی حتی کے زفر کوشر سے صدر ہوگیا، معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے رات کے اوقات عبادت ونماز وغیرہ میں جب بی گذرتے ہوں گے کہ آپ کے پاس طالبین علوم کا بھوم نہ ہوور نہ درس وافادہ بی مقدم رکھتے ہوں گے جیسا کہ واقعہ مُذکورہ سے معلوم ہوا۔

نعض ائمہ صدیث نے لکھا ہے کہ جس قدرا مام صاحب کے اصحاب و تلاندہ تھے کی امام کونصیب نہیں ہوئے ، حافظ ابوالمحان شافعی نے نوسواٹھارہ علیائے کبار کے نام بقیدنسب لکھے ہیں جوارہ مصاحب کے حلقہ درس سے مستفید ہوئے ، غالبًا یہ تعداد مشہور محدثین کی ہوگی یا ان محدثین وفقہا ، کی جواکثر ملازم حلقہ رہا کرتے تھے اور اس کا ثبوت روالمختار سے بھی ملتا ہے ، چنا نچہ اس میں بحوالہ کھطا دی لکھا ہے کہ فقہ کے بہتن کرتے وقت ایک ہزار غالم امام صاحب کے ساتھ تھے جن میں چالیس شخص درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے۔

ا تنے علاء میں ہر سئلہ کی تحقیق ہوتی تھی اور سب کے اتفاق ہے جب طے ہوتا تواس وقت کتاب میں کہ حاجا تا تھا، ہم امام صاحب کے خاص خاص تلا غدہ واصحاب کے مختصر محالات بھی کھیں گے اور ابتداء میں ان جالیس محدثین کے مالات کھیں گے جو تدوین فقہ کے شریک تھے۔

# امام صاحب می امامت فقدا کا برعلم کی نظر میں

بملئلم فقدى ابميت اقوال اكابرے ملاحظہ سيجے۔

(1) حضرت عمر في غير الرحن بن عنم كوصرف فقه سكھانے كے لئے شام بهيجا تھا۔

(۲) امام ما لکُّ: نے اپنے بھانج ابو بکرادرالمعیل ہے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں حدیث کا بہت شوق ہے اور اس کوطلب کرتے ہوکہا ہاں! فرمایا اگرتم دوست رکھتے ہو کہ خدا تعالیٰ اس کا نفع تمہیں دیتو حدیث کی روایت کم کرواور فقہ زیادہ حاصل کرو۔ (مخضر کتاب النصیحة موانی خطیب بغدادی)

(۳) امام شافعی : جو شخص صرف حدیثوں کو جمع کرتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی رات کولکڑیاں جمع کرے بھی ایسا بھی ہوگا کہ سانے کولکڑی مجھ کرا ٹھائے گا اور تکلیف اٹھائے گا ( شخصر کتاب النصیحة مولفہ خطیب بغدادی )

#### (۴) اعمش:

کتے ہیں کہ جب میں تخصیل حدیث سے فارغ ہوا تو فتو کی دینے کے لئے مجد میں جیٹیا تھا پہلا ہی سوال ہوا تو اس کا جواب ججھ سے نہ بن -کا۔

### (۵)امام احمد:

ے کی نے مسلہ یو چھا، فرمایا فقہاء سے یو چھو، ابوثور سے بوچھو (جومشہور فقیہ تھے)۔ (توالی التاسیس)

(۲) علی بن المدینی:

بخاری نے نقل کیا کہ ابن مدین کہتے تھے کہ تقد معانی حدیث یعنی فہم عنی حدیث نصف علم ہے اور معرفت رجال نصف علم ہے۔

#### (٤) امام ترمذى:

فقباء نے اس طرح تشریح کی ہاور و ومعانی حدیث کوزیادہ جانتے ہیں (جامع ترندی)

#### عبداللدين مبارك:

ابوحنیفهافقهالناس تھے میں نے فقہ میں ان کامثل نہیں دیکھا۔ (مناقب،موفق والانتسار بسط ابن الجوزی)

#### المش:

ا بو حنیفه و مسائل جانتے ہیں کہ نہ حسن بھری جانتے ہیں نہ این سیرین ، نہ قادہ ، نہ بنی ، نہ ان کے سواکوئی اور (انقیار ومناقب کروری) کسی نے اعمش سے مسئلہ پوچھا، کہا کہ اس کا جواب ابو حنیفہ توب جانتے ہیں ، میراظن غالب بیہ ہے کہ ان کے علم میں برکت دی گئی ہے (خیرات حسان)

### سعيد بن الي عروبه:

سفیان بن سے فرمایا کہ تمہارے بلاد سے ابوصنیف کی جوخبری آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ افقہ کوئی نہیں ہے، مجھے آرز د ہے کہ جوعلم خدائے تعالیٰ نے ان کوریا ہے وہ تمام سلمانوں کے دلوں میں ڈالا جائے ، ان کوخدائے فقہ میں فتحیاب کیا ہے کویادہ اس کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ (موفق ، انتشار ، کردری)

نجینی بن سعید القطان: کہا کرتے تھے کہ جو واقعات لوگوں پر وقنا فو قنا پیش آتے ہیں ان میں تھم شری بیان کرنے والاسواء ابو حذیفہ ّے کوئی نہیں۔ (موفق ، انتصار)

عثمان المديني: حماد، ابراجيم علقمه اورابن اسود ابوطنيفه زياده فقيه تصر (موفق ، انتسار)

جرمير من عبداللد: نے كہاكه جمع سے مغيره نے كہاكه ابوطنيفة كے طقه بيس رہاكرو كے تو نقيه ہوجاؤ كے ، اگر ابراہيم نخى ہوتے تو وہ بعی ان كے طقه بيس بيضتے \_ (موفق ،كردري)

> مسعر : کوفہ میں امام ابوصنیفہ ؒ نے زیادہ فقیہ میں نے نہیں دیکھا، ان کی نقاصت پر مجھے رشک آتا ہے (موفق ، انتصار) مِقا مُل : میں نے تابعین اور تبع تابعین کودیکھا مگران میں ابوصنیفہ ُعیما نکترس اوربصیرت واللحض نہیں دیکھا۔

یجی بن آ دم: تمام الل فقداور الل بیش کا اتفاق بر کرابوطنیفه سے افقد کوئی نبیں ، اس امر میں انہوں نے ایسی کوشش کی کدان سے پہلے کسی نے نبیس کی تھی اس لئے خدائے تعالی نے ان کوراستہ دکھادیا۔ (موفق ، انتشار ، کردری)

ا مام شافعی : جس کوفقه کی معرفت منظور بوده ابوصیفه اُوران کے ام حاب کولازم پکڑے، کیونکہ فقہ میں سبان کے عیال ہیں۔(موفق ،انقدار) و کیع : میں کسی عالم سے نہیں ملاجوا مام ابوصیفه اُسے زیادہ فقیہ ہو۔ (موفق ،انقدار ،کر دری)

نقد کاندا کرہ بڑی عدگی ہے کرتے تھے، پیفقہ فنی کی ہی طرف اشارہ ہے کیونکہ بتقریج ذہبی وہ امام صاحب کے قول پرفتو کی دیتے تھے۔

واضح ہوکہ امام وکیج بھی آعمش اوراوزائی کی طرح ابتداء میں امام صاحب کے خالف تھے پھر سیح حالات معلوم ہونے پر معتقد و مقلد ہوگئے تھے۔ سفیان تورکی: اگر سفیان توری کے پاس کوئی جاتا اور کہتا کہ میں امام ابوضیفہ کے پاس سے آیا ہو، تو فرماتے کہتم ایسے خض کے پاس سے آئے ہوکہ روئے زمین پراس جیسا فقید عالم نہیں۔ (الخیرات الحسان)

ا مام معقرصا وق : ابوصيفة كل فقها مكوف القدين . (موفق انقبار)

حسن ہن عمارہ: بیسفیان ثوری کے استاد ہیں،عبداللہ بن مبارک نے نقل کیا ہے کہ اہام صاحب کے گھوڑے کی رکاب بکڑے ہوئے کہتے تھے کہ خدا کی قتم میں نے تم سے بروافقیہ، ہلیغ وحاضر جواب نہیں دیکھااور آپ تمام فقہاء کے سردار ہیں جواوگ آپ پرطعن کرتے ہیں دوصر ف حسد کرتے ہیں۔ (تنبیض الصحیفہ وخیرات الحسان)

اسحاقی بن را ہو ہیہ:امام بخاری کے اجلہ شیوخ میں تھے کہا کہ میں نے ایسافخف ٹیمیں دیکھا جوا دکام اور قضایا کوامام ابوحنیفہ سے زیادہ جانتا ہوں ہر چند قبول قضاء پر زبردتی اور تنتی کی گئی مگرانہوں نے قبول ٹیمیں کیا۔خالصا لوجہ اللہ تعلیم اورار شاد کیا کرتے تھے۔ (موفق ،انضار) عیسی میں لوٹس: نے اپنے شاگردوں کو ہدایت کی کہ اگرامام ابوطیفہ کے بارے میں کوئی بدگوئی کرے تو ہرگز اس کا یقین مت کرنا میں خدا کی شم کھا کرتم سے کہتا ہوں کہ میں نے ان ہے افضل اورا فقہ ٹیمیں دیکھا۔ (خیرات) آئے ہو کہ دوئے زمین پراس جیبا فقیہ عالم نہیں ۔ (الخیرات الحسان) امام جعفرصا دق: ابوحنیفہ کل فقہا موفہ ہے افقہ ہیں ۔ (موفق ،انتہار)

حس<mark>ن من عمارہ :</mark> بیسفیان توری کے استاد ہیں ،عبداللہ بن مبارک نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب کے گھوڑ ہے کی رکاب پکڑے ہوئے کہتے تھے کہ خدا کی تتم میں نے تم سے بڑا فقیہ ، بلیغ وحاضر جواب نہیں دیکھااور آپ تمام فقہا ء کے سردان ہیں جولوگ آپ پرطعن کرتے ہیں وہ صرف حسد کرتے ہیں۔ (تنمیش العمیلہ و خیرات الحسان)

اسحاق بن راہمو ہیہ: اہام بخاری کے اجلہ شیوخ میں تھے کہا کہ میں نے ایسافخض نہیں دیکھا جواحکام اور تضایا کوامام ابوطنیف نے یاد وجانتا ہوں ہر چند تبول تضاء پر زبردتی اور کنی کی گئی گرانہوں نے قبول نہیں کیا۔ خالصاً لوجہ اللہ تعلیم اورار شاد کیا کرتے ہتھے۔(موفق ،انتہار) عیسی بمن بوٹس: نے اپنے شاگر دوں کو ہدایت کی کہ اگرامام ابوطنیفٹ کے بارے میں کوئی بدگوئی کرے تو ہرگڑاس کا یقین مت کرنا میں خدا کی شم کھا کرتم ہے کہتا ہوں کہ میں نے ان سے افضل اورا فقہ نہیں دیکھا۔ (فیرات)

ا ما م شعبہ: اعمش ادر سغیان توری کے استاد ہیں ان کو جب امام صاحب کے انقال کی خبر ملی تو اناللہ پڑھ کر کہا کہ اب اہل کوفہ کی روشی علم جاتی رہی ، یا در کھو کہ ان جبیبافخص وہ مجھی نہ دیکھیں گے۔ (موفق ، انتقار ، کر دری )

امام صاحب ورع وتقوي ميس يكتا تص

یکی بن معین: کی نے ان ہے ہو چھا کہ کیا ابوطیف تفقیق ہے، آفلہ تے، آفلہ تے، گرکہا خدا کی ہم ان کا رتبداس ہے، بہت زیادہ بلند تھا کہ جوٹ کہتے ، ورع میں وہ سب سے زیادہ تقادر کہا کہ جس کوابن مبارک ووکیج نے عدل کہا اس کوئم کیا کہتے ہو۔ (موفق ، انقدار کروری) عبداللہ بن مبارک: جب میں کوف پہنچا ہوگوں ہے ہو چھا کہ یہاں کے علی ہیں سب سے بڑا نقیہ کون ہے؟ سب نے کہا ابوطیف آبھر ہو چھا کہ زید میں سب سے زیادہ کون ہے؟ کہا ابوطیف آبھر وہ چھا درع وہا رسائی میں سب سے زیادہ کون ہے؟ کہا ابوطیف آبار موفق ، انتقدار کر دری و تو ہو گئی بن ابرا ہیم : میں کوف کے تمام علاء کے ساتھ ہیں گر ابوطیف ہے دیا دہ اورع کی کوئیس و بھا، تہذیب الکمال میں بھی ہدوایت موجود ہے گر اس کا جوظا صدحافظ ابن جمر نے تہذیب المتبال میں میں کیا ہے، اس میں شوافع کے منا قب زیادہ اور حنفیہ کے کم کردیے ، اس طرح تہذیب الکمال میں مزی نے سینکڑ وں محد ثین کے متعلق لکھا تھا کہ وہ امام صاحب کے یاان کے اصحاب کے شاگر دہیں گر طافظ نے ظام ہر کیا کہ اس امرکاؤ کر کم ہے کم کردیا۔

ا پوشیخ : نوسال اورکی ماه میں ابوحنیفہ کے ساتھ بیٹھا، اس مدت میں کوئی بات الی نہیں دیکھی جو قابل انکار ہو، وہ صاحب ورع وصلوٰ ۃ وصد قد مواساۃ تقے \_(موفق ، انتصار کر دری)

بچیر بن معروف : جس نے ابوطنیقہ کودیکمااس کو بیات معلوم ہوئی کہ اعلیٰ درجہ کے نقیداورصا حب معرفت اور پر بیز گار کیے ہوا کرتے ہیں ، اوران کودیکھنے دالے مربیع برت ہوجا تا تھا کہ وہ خیر ہی کے لیے مخلوق ہیں۔

ا بن جروجی این میں اللہ و فیدے حالات معلوم ہوئے ہیں کہ وہ درع میں کامل اور دین وعلم کی حفاظت کرنے والے تھے ،اہل آخرت کے مقابلہ میں اہل دنیا کو افقیار نہیں کرتے تھے ، میں گمان کرتا ہوں کہ قریب میں ان کے علم کی عجیب شان ہوگی۔ (موفق ،انقمار ، کروری) عبد الو ہا ب بن ہما م: جینے مشائخ عدن طلب حدیث کے لئے کوفہ میئے تھے وہ بالا تفاق کہتے تھے کہ ابو صنیفہ کے زمانہ میں ان سے بروا فتیہ اور اورع کوفہ میں ہم نے نہیں دیکھا۔ (موفق ،انقمار) و کیج: حدیث کے باب میں ابوضیفہ کوجس قدرورع تھا کی میں نہیں پایا گیا۔ (موفق ،انضار)

یر میدین مارون: میں نے ہزار شیوخ ے علم حاصل کیا مگر خدا کی شم ابوحنیفہ سے اور ع کسی کوئیس پایا۔ (موفق ، انتقار)

منا تُب موفق وکروری اور المانتصار میں سفیان بن عیدنہ عثیر، عبد الرزاق بن ہمام صاحب مصنف مشہور، ابراہیم بن مکرمہ، عمر بن ذر، ابوغسان ما لک، حفص بن عبد الرحمٰن، عطاء بن جبلہ، شداد بن عکیم، عمر و بن صالح ، عیسیٰ بن یونس اور دوسرے بڑے بڑے بحد ثین ہے بہ سند متصل نقل کیا کہ امام صاحب سے زیادہ متق ، مرہیزگار عابد وزاہد ہتھے۔

# امام صاحب كى تقريرا در توت استدلال

قوت تقریر کا مدار کشرت معلومات ، استحضاد مضایین اور طبیعت نکته رس پر ہے اور امام صاحب اپنے زباند کے علماء بیس ہے سب سے علم وفضل میں فائق ، قوت حافظہ میں ممتاز تقے اور طبیعت وقیقہ رس ، نکته آفرین تھی اس لئے آپ کی تقریر بھی غیر معمولی طور سے مؤثر ہوتی تھی ، اس کے بارے میں معاصرین امام اور اکا برعلماء کے اقوال بڑھئے۔

> بر بدین بارون: جب امام ابوطنیفه کلام کرتے تو کل حاضرین کی گر دنیں جمک جاتی تھیں۔ (موفق ،کر دری) سند نیز

سیخ کناف: امام ابوصنیفه کاکل علم منهوم د کارآ مدہ اور دوسروں کے علم میں حشو وزوا کد بہت میں ، میں ان کی صحبت میں ایک مدت تک رہا گر ایک بات بھی ان سے ایک نہیں تی جو قابل مواخذہ ہو، یااس پرعیب لگایا جاسکے۔ (موفق ، انتشار، کروری)

ابومعاقی بیشر رین شریک، جبل وصد کی وجه سے امام ابوطیفہ کے ساتھ ویشنی تورکھتے تھے گر جب ان کا کلام سفتے تو بیچارے سرندا ٹھا کیتے بیل نے امام صاحب سے زیاد وعلم والانہیں و یکھا ،کوئی شخص تقریر میں ان پر عالب نہیں آسکتا تھا ،کبھی ان کومغلوب ہوتے نہیں و یکھا۔ (موفق ، کردری) بیجی بین آوم: امام ابوطیفیڈ کا کلام خلصۂ اللہ تھا گراس میں و نیوی امور کی آمیزش ہوتی تو ان کا کام آفاق میں ہرگز نافذ نہ ہوسکتا کیونکہ ان کے عاصد اور کسرشان کرنے والے لوگ بہت تھے۔ (موفق ، انتصار، کروری)

جس مجلس میں امام صاحب ہوتے تو کلام کامداران پر ہی ہوتا اور جب تک وہ دہاں رہتے کوئی دوسرایات نہ کرسکتا (خیرات ،کر دری) مسعر ب**ن کدا**م : کسی نے ان ہے کہا کہ ابوطنیفہ ؒ کے دشن کس قدر کثرت سے جیں؟ بیسن کرمسعر سید ھے ہوکر بیٹھ گئے اور کہا دور ہو! میں نے جب کسی کوان کے ساتھ مباحثہ کرتے دیکھا تو امام کو ہی غالب دیکھا۔ (موفق ،انتھار ،کر دری)

ہے جب فی اوان نے ساتھ مباحثہ کر ہے دیکھا ہوا مام ہوئی عالب دیکھا۔ (موقی انتصار، کردری) مطلب مین زیاد: جب بھی امام ابوطنیفہ نے کسی مسئلہ میں کسی کے ساتھ گفتگو کی تو وہ شخص ان کا مطبع و منقاد ہو گیا۔ (مونق)

ا مام ما لک: پوچھا گیا کہ اہل مواق میں ہے جوآپ کے یہاں آئے ان میں افقہ کون ہیں؟ فرمایا - کون آئے ہیں؟ کہا گیا ابن ابی لیل، ابن شرمہ سفیان توری اور امام ابوطنیفہ امام مالک نے فرمایا کتم نے ابوطنیفہ گانام آخر میں لیا، میں نے ان کودیکھا کہ مارے یہاں کے کی فقیہ ہے ان کا مناظرہ موااور تین باراس کواپنی رائے کی طرف رجوع کراکے امام صاحب نے آخر میں کہد یا کہ بیمی خطاہے۔ (موثق)

اورامام شافعی کابیان ہے کہ امام الگ ہے امام ابو صنیفہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا سجان اللہ اوہ تو ایسے محص تھے کہ اگرتم ہے

کہددیتے کہ پہتون سونے کا ہےتو پھراس کودلیل د حجت ہے ٹابت بھی کردکھاتے ۔( کردری، فیرات، تبییض ) مزید دوجہ مجموعی معمومی وقت کے بہترین کا بہت کے ایک میں مصرف میں میں میں اس کا میں میں اس کا میں اس کا میں میں

حافظ ابوحمرہ محمد بن میمون: نے تتم کھا کر کہا کہ ابوصنیفہ کی تقریرین کر مجھے جس قدرخوثی ہوتی وہ لا کھا شرنی کے ملنے ہے بھی نہیں ہوسکتی۔(موفق،انتھار،کردری)

بوسف بن خالد متى: جب مين علم حاصل كرك امام صاحب ع حلقه مين بينا اوران كي تقريريسنس تومعلوم بواكم علم عي چره پر

#### امام ابوحنيفة طبيب امت تق

سعدان بن سعید حلمی: امام ابوحنیفهٔ اس امت کے طبیب ہیں اس لئے کہ جہل سے زیادہ کوئی بیماری نبیں اورعلم ایسی دوا ہے کہ اس کی نظیر نبیں اور امام صاحبؓ نے علم کی ایسی شافی تغییر کی کہ جہل جا تار ہا۔

امام اوز اعی: امام صاحبٌ کوطبیب امت کہا کرتے تھے اور محدثین کوعطاروں میں داخل کرتے تھے۔

عفان بن سیار: امام ابوصنیف کی مثال طبیب حاذق کی ہے جوہر بیاری کی دواجا نتا ہے۔ (موفق ، انتصار ، کردری)

### امام صاحب محسو دينه

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے آیت و من شب حساسد اذا حسد کی تغییر میں کھا ہے کہ تمام شرور کامبداُحسد ہے، آسان و زمین میں جو پہلا گناہ ہوادہ حسد ہی تھا، وہاں اہلیس نے حضرت آ دم علیہ السلام پرحسد کیا تھا، یہاں قابیل نے ہائیل پر۔ سفہ ال ان کسٹ کی نہ میں کے گو قت میں میں ستان میں میں میں میں میں کر کے تعییر کے میں میں میں میں میں میں میں م

سفیان تورکی: آپ ہے جب کوئی دقیق مسئلہ یو چھاجا تا تو فرماتے کہ اس مسئلہ میں کوئی عمد ، تقریبیس کرسکتا سواء اس شخص کے جس پر ہم لوگ حسد کرتے ہیں ( یعنی ابو حنیفہ ) پھرامام صاحب کے شاگردوں سے پوچھتے کہ اس مسئلہ میں تمبارے استاد کا کیا قول ہے؟ اور جووہ جواب دیتے ای کویا دکر کے ای میں موافق فتو کی دیتے تھے۔ (موفق ،کردری)

عبید ہن انتحق: امام ابوصنیفہ سیدالفقہاء ہیں اور جوان پر تہت لگا تا ہے وہ حاسد ہے یا شریر شخص ہے۔ (موفق ،انتصار، کر دری) این مبارک: اگر میں سنہاء کی بات سنتا (جو حسد وعداوت کی وجہ سے امام صاحب کے پاس آنے سے روکتے تھے ) تو ابوصنیفہ کی ملاقات فوت

، وجاتی، جس سے میری مشقت اور خرچ جو تھیل علم میں ہوا تھا سب ضائع ہو جاتا، اگر میں ان سے ملاقات نہ کرتا اور ان کی صحبت نصیب نہ ہوتی تو

مِن علم مِن مفلس رہ جا تا اور فر مایا کرتے تھے کہ آ ٹارواحادیث کواہازم پکڑ وگراس کے لئے ابوطنیفہ کی ضرورت ہے۔ (موفق ،انتہار، کروری)

یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں بہت سے شہرول میں رہا ہم حاصل کیا گر جب تک امام صاحب ہے ملاقات نہ ہو کی حلال وحرام کے اصول مجھے معلوم نہ ہوئے۔ (موفق وکر دری)

حضرت عبداللہ بن مبارک امام صاحب پر نقد وجرح کرنے والوں کے بارے میں ایک مشہور شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب کی شخص کے علم وفضل کے غیر معمولی مرتبہ پرلوگوں کو پنچنا وشوار ہوتا ہے تو اس پر حسد کرنے لگا کرتے میں اور حسد کی وجہ ہے جرح پراتر آتے ہیں،خود ایام صاحب ہے بھی چندا شعارا سے منقول ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے پاکیز ،قلب پہمی حاسدین کے حسد کا صدمہ تھا۔ قیمس میں رہیج : ابوطنیفہ پر ہیزگار، فقیہ اور محسود خلائق تھے۔

حسن بن عماره: لوگ امام ابوطنيف كنسبت جوكلام كرتے ميں،اس كا منا،حدى، تفقه ميں ان كى فضيلت مسلم تقى۔

### امام صاحب مؤيد من الله تق

عبدالرحمٰن بن عبدالله مسعودی: امام ابوحنیفه فقداور فتوکی میں موید من الله تھے، ابوعبدالغفار نے کہا کہ امام صاحب ہمارے زمانہ کے فقیہ جیں، قیس بن الربیج نے کہا کہ مسعودی نے بچ کہاہے۔ (کردری)

سو بید بن سعید: اگرامام ابوصنیفهٔ اورخدائے تعالی کے درمیان کوئی امر محکم نه ہوتا توان کواس قدر تو نیق نه ہوتی ۔ (موفق ،انتہار ،کروری) امام مالک: امام ابوصنیفهٔ کوفقه کی تو نیق دی گئی ہے جس سےان پراس کی مشقت ندر ہی۔ (خیرات) الممش: في المهاحب بي القاكد الرطلب في المساحة المراق ويرتم القدوج الأكروه فداتعالى كاطرف عطاب (كردري)

امام صاحب خداتعالی کی رحمت تھے

الويكر بن عباش: من في محربن السائب الكلى عيار باسائه كذا الوصنيف خدا كارحت بين وموفق ،انقار ،كرورى)

امام صاحب کی مدح افضل الاعمال ہے

محدث شفیق بیخی: عبدالوہاب مروزی نے نفل کیا کہ جب شفیق مکم معظم آئے تو ہم ان کی مجلس میں اکثر جایا کرتے تھان کی عادت تھی کہ امام ابوصنیف کی تعریف کثر سے میں کثر نفس کریں گے، ایسی یا تیں امام ابوصنیف کی تعریف کریں گے، ایسی یا تیں بیان سیجے جن سے ہمیں پرونفع ہو، فر مایا افسوں ہے کہ آپ اوصنیف کے دکر کواوران کے مناقب کوافض الاعمال نہیں سیجھتے اگران کو دیمیتے اور ان کے ساتھ بیٹھتے تو یہ بات مہمی نہ کہتے ۔ (موفق، انتہاں کردری)

حضرت شعید: یجیٰ بن آدم کہتے ہیں کہ شعبہ کے روبروجب امام صاحب کا ذکر ہوتا تو ان کی تعریف وتو صیف میں بہت اطناب کرتے تصحالانکہ وہ امام صاحب کے اقر ان میں سے تھے۔ (حوالہ بالا)

سے پیسین زیات: محد بن قاسم کابیان ہے کہ لیس زیات امام صاحب کی تعریف مدے زیادہ کرتے تھے، جب بھی ذکر آجا تادیر تک ذکر کرتے اور خاموش رہنائیں جاہتے تھے۔ (موثق ، انشار)

تلامدة امام اعظم

حاشیدنسائی میں حافظ ابن مجر کے حوالہ سے بعض ائر کا تو ل نقل ہے کہ اسلام کے مشہور ائکہ میں سے کمی کے استے اصحاب وشاگر د ظاہر نہیں ہوئے جتنے امام ابو حنیفہ کے بتھے اوجس قدر علماء نے آپ سے اور آپ کے اصحاب سے تغییر آیات مشکلہ ، حل احادیث مشتر پہنچین مسائل مستبطہ ، لوازل ، قضایا اور احکام وغیرہ میں استفادہ کیا ہے اور کسی سے نہیں کیا۔

بعد محد ثین نے آپ کے خصوصی تلافہ میں ہے آٹھ سوتلانہ ہ کا تذکر ہ مع ذکر نسب و مقام وغیر ہ تعمیل سے کیا ہے اور جنہوں نے آپ کی مسندکور وایت کیاان کی تعداد یا نچ سوکسی ہے۔

حافظ ذہبی نے امام صاحب کو تفاظ حدیث میں ذکر کیا ہے اور یہ بھی تصریح کی ہے کہ امام صاحب سے تخصیل علم کرنے والے دوشم پر تھے، ایک وہ جوحدیث آپ سے اخذ کرتے تھے، دوسرے وہ جو تفقد کے زانو ئے ادب تذکرتے تھے۔

پھر ۲۳ ویں باب بل کھا کہ''باو جودام صاحب کے وسعت حافظ کے جوان سے روایت حدیث کم ہوئی تواس کی وجہ یہ ہے کہ وہ استنباط مسائل بیں زیادہ مشغول رہےاورای طرح امام مالک وا مام شافعی ہے بھی روایت حدیث نیسستان کے کثیر الحدیث ہوئے ہے کم ہوئی ہے۔ جس طرح حضرت ابو بکڑ مصرت عمرہ غیرہ صحاب سے بنبست ان کے کثرت علم حدیث کے روایت کم ہوئی ہے، پھر علامہ موصوف نے امام صاحب کی کثرت علم حدیث کے بھی کچھوا قعات پیش کئے ہیں اوراس کے بعد امام صاحب کی کا مسانید کی اسانید کو پوری تفصیل ہے ذکر کیا ہے۔ علامہ کوٹریؒ نے نقل مذکور کے بعد تحریم فرمایا کہ امام صاحب کی بیمسانید بطریق خیرر ملی بھی امام صاحب سے مروی ہیں اور حافظ صدیث سٹس ابن طولون نے بھی ان کی اسانیڈ' فہرست اوسط' ہیں ڈکر کی ہیں اور ہماری سندام صاحب تک'' التحریر الوجیح' ہیں ہے۔ خطیب بغدادی نے جس وقت دشق کا سفر کیا تو اپنے ساتھ مند نمبر ۱۸ امام اعظم للد ارتطنی ، اور مند نمبر ۱۹ امام لابن شاہین اور ایک مند نمبر ۲۰ خود اینا لے مجھے تھے۔

عافظ بدرالدین بینی حنی نے اپنی تاریخ کبیر میں نکھا ہے کہ امام صاحب کے مشد نمبرا ۱۲ ابن محقدہ میں ایک ہزار حدیث سے زیادہ ہیں، علامہ حافظ سیوطی شافعی نے تعقبات میں نکھا کہ ابن محقد کبار حفاظ حدیث میں سے تقے جن کی سب نے توثیق کی ہے، بچر کسی ان کے علاوہ امام زفرنے بھی کتاب نمبر۲۲ کتاب الا ثار تالیف کی تھی جس میں امام صاحب سے بہ کثر ت احادیث مروی ہیں، اس نسخہ کاذکر حاکم نے ''معرفۃ علوم الحدیث' میں کیا ہے۔ (تانیب الخطیب ص ۱۵۲)

مندخوارزی میں ہے کہ امام صاحب جس وقت اپنے استادامام حماد کی جگہ جامع مسجد کوفہ میں مندوری پر رونق افروز ہوئے تو ایک ہزارشا گرد آپ کے پاس جمع ہو گئے جن میں چالیس ایسے محدثین وفقہاء تھے جن کواجتہاد کا درجہ حاصل تھا، ان پر آپ کونخر تھااور ان کود مکھ کر اکثر یہ جملہ فرمایا کرتے تھے۔

''تم سب میرے داز دارگم گسار ہو، بیل نے اس فقہ کے اسپ تازی کوزین دلگام کے ساتھ بناسنوار کرتیار کر دیا ہے اس پرتم اپنادی ی علمی سفر طے کرد) تم میری مدد کرد کیونکہ لوگوں نے جھے کو جہنم کا پل بنایا ہے، دہ سب اس پر سے گذر کر پار ہوتے ہیں اور سب بار بوجھ میری پیٹھ پر ہے، بعنی دہ لوگ تو تقلید سے نجات پالیس سے لیکن اگر اجتہا دواسنباط احکام میں ذرا سابھی تسابل رونما ہوا تو اس کا مواخذہ جھے ہوگا''۔ چنانچیا مام صاحب نے تدوین فقہ کی ایک مجلس شور کی ترتیب دی جس میں علادہ چالیس فقہاء فدکورین کے دوسر سے پینکر وں محدثین و فقہا بھی وقافو قاشر کت کیا کرتے تھے جو امام صاحب کی خدمت میں دور در از ملکوں سے تصیل صدیمے دفقہ کیلئے حاضر ہوتے رہتے تھے، کیونکہ تدوین فقہ کا بین فقہ کا بین عظم الشان کا بم تقریباً کے جاری رہا ہے۔

یہاں ہم امام صاحب کے تلافہ محدثین کے پچھنام لکھتے ہیں۔

تلامذه محدثين امام اعظم

ا - عبدالله بن مبارک بطلی نے کہا کہ شفق علیدامام ہیں، نسائی کدا ہے زمانے کے سب سے بڑے بزرگ اور صاحب اخلاق حیدہ ہیں، نووی کدامامت وجلالت پراجماع ہے، امام احمد کدامام وقت وافضل المحد ثین تصاور کل احادیث از برخیس، باوجوداس کے کہا کرتے شے کدامام صاحب کے علوم کی طرف ہرمحدث محتاج ہے اور بعد پحیل حدیث امام صاحب کے ساتھ آخری عمر تک رہے۔

۲-مسعر بن کدام: تذکرہ میں ہےالا مام الحافظ ،احدالا علام ، باوجود پکہا مام صاحب نے بھی ان سے روایت کی ہے مگر حلقہ درس امام میں روبر و بیٹھتے اور شاگر دوں کی طرح سوال کرتے ،امام صاحب کود کیکھتے ہی کھڑے ہوجاتے۔

۳-وکیج بن الجراح: تذکرہ امام حافظ محدث العراق، تہذیب الکمال وتبیش الصحیفه وخیرات الحسان میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہتھ۔ ۳-مقری: محدثین میں شخ الاسلام اور امام سمجھے جاتے تھے، امام صاحب کے شاگر دیتھے اور ان کوشاہ مرواں کہا کرتے تھے۔ ۵-ابرا ہیم بن طہمان: تذکرہ میں ہے کہ الامام الحافظ کہے جاتے تھے، امام احمد کی مجلس میں ذکر آتا تو سیدھے ہوکر میٹھ جاتے تھے، تذکرہ ، تبیش الصحیفہ میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔ ۲- برید بن ہارون: تذکرہ یں الا ہام القددہ فی الاسلام یم سال عشاء کے وضوے نماز می ادا کی ، تلاندہ کا شار نہیں سر ہزارا یک وقت میں ہوتے عضد کرہ و تبیین العجیفہ میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دیتھا درسب اساتذہ پر ترجیح دیتے تھے کہ ان کا شل بہت تاش کیا گرنہ لا۔ کے حفق بین غیاف: کروری نے ان کا قول قل کیا ہے کہ میں نے امام صاحب سے ان کی کتابیں اور آ جارہے ہیں، خطیب کا بیان ہے کہ امام صاحب کے مشہور شاگر دول میں ہیں۔

۸-ابوعامم النعل ک البیل: قد کرویس ہے کہ الحافظ اور شیخ الاسلام کیے جاتے تھے تہذیب الکمال اور تبیین یس ہے کہ امام صاحب کے شاگرو ہیں۔

۹- یخی نزگریا بن افی ذائدہ: تذکرة الحفاظ میں صاحب افی صفیق گالقب دیا ہے، مدت تک ساتھ در ہے اور تکھنے کا کام پر دفعا۔
 ۱۰- یخی بن سعید الفظان: حلقہ درس میں شرکت کرتے ، اکثر اقوال لئے ، امام صاحب کے قول پر فتوی دیتے حالا تکہ سید الحفاظ تھے۔
 ۱۱-عبد الرزاق بن ہمام: تذکرہ میں الحافظ الکبیر، امام بخاری نے ان کی کتاب سے استفادہ کیا، ذہبی نے اس کتاب کو علم کا خزانہ کہا،
 تہذیب الکمال و تبییش الصحیفہ میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دیتے محار ستہ میں ان سے دوایات میں۔

١٢- آخل بن يسف ازرق تهذيب الكمال وتبييل المحيد من بكرام مساحب كثا كرد بين محاح سترمي ان سعدوايات بير-١٣- جعفرين كون- خيرات حسان وتييش العجيف على بكرامام صاحب كثا كردي بي ترفدى ابن ماجد على ان ب روايات بير-١٣- حارث ين جمان - تهذيب احبذيب وييض المعيف من بكرام معاحب كثا كردير ترقري اين ماديس ان عددايات ين-١٥- حيات بن على المعزى - تهذيب المعهد يب وتبيي المعجد ش بكامام صاحب كمثا كرديس ابن ماجد مل ان صدوايات بي-١١- حماد بن دليل- تهذيب المتهذيب وميش الصحيف بل بكرامام صاحب كمثا كرديس الوداؤ ديس ال عدوايات بير-عا-حفص بن عبدالرحن المخى - تهذيب احبديب وتبييس المحيد من بي كدام معاحب كثرا كردين سائى من ان عدوايات مير-۱۸- حکام بن سلم الرازى متمذ يب الجذ يب وتيين المعيف بي بكرام مساحب ك الكردي مسلم وغيره عربان عدوايات بير-١٩ صحروين جيب الزيات قارى - تهذيب الكمال وتبيش المعيد على ع كالمهما حب كثا كردين سلم وغيره ش ال عدوليات بي -٢٠-فارجين مععب العبيعي -تهذيب الكمال من بكرام صاحب كثار وبين تذى ابن اجيم ان عدوايات بين-٢١- واؤ دين فعير الطائي في الناس جامي ش بركه ام صاحب كيث أكرديس نسائي وغيره ش ان سروايات بي-٢٢-زيد بن حباب على - تهذيب المتهذيب على بي كهام صاحب كمثا كرديس ملم وغيره على ان ب وايات ين-٢٠٠٠ شعيب بن الحق بن عبد الرحمن المدشق متهذيب احبذيب عل ب كهام صاحب كمثاكرديس بخارى وسلم وغيروش ان سدوليات بير-٢٣-مباح بن محارب - تهذيب المتهذيب على بي كدام ماحب كثا كرد مي ابن ماجد على ان يدوايات إلى ro-ملت بن المجاج الكوفى-تهذيب الكمال من بركهام صاحب كمثا كرد بي بخارى من ان مدوايات بي-٢٦-عائد بن حبيب العبس - نسائي وابن ماجه من روايات بين ، تهذيب الكمال جبيش العجيف ، تهذيب المتهذيب من سيح كدامام ماحب کے شاگرد ہیں۔

۲۷-عبادین العوام-محاح ستر بین روایات میں ، تہذیب الکمال ، تبییش وخیرات بیں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔ ۲۸-عبدالحبیدین عبدالرحمٰن الحمانی- بخاری وسلم وغیر و بین روایات ہیں ، تہذیب الکمال ، تبییش ، تہذیب الحہذیب بین صاحب کے شاگر دہیں۔ ۱۹-عبدالعزرزین خالدین فیادتر فدی- نسائی میں دولیات ہیں بہذیب الکمال بیش بہذیب البخذیب میں ہے کہ ام مصاحب کے شاگرہ ہیں۔
۲۹-عبدالکر کے بن مجد الجرجانی - ترفی میں دولیات ہیں، تہذیب الکمال بیش تبذیب البخذیب میں ہے کہ ام مصاحب کے شاگرہ ہیں۔
۲۱-عبداللہ بن عمر والرتی - صحاحت میں دولیات ہیں، تہذیب الکمال بیش بہذیب البخذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگرہ ہیں۔
۲۲-عبداللہ بن عمر والرتی - صحاحت میں دولیات ہیں، تہذیب الکمال بیش بہذیب البخذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگرہ ہیں۔
۲۲-عبداللہ بن موی - صحاحت میں دولیات ہیں، تہذیب الکمال بیش بہذیب البخذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگرہ ہیں۔
۲۳- علی بن ظیمیان الکوئی - ابن ماجہ میں دولیات ہیں، تہذیب الکمال بیش من خلاصہ میں ہے کہ امام صاحب کے شاگرہ ہیں۔
۲۵- علی بن صبح - صحاحت میں اولیات ہیں، تہذیب الکمال بیش میں ہے کہ امام صاحب کے شاگرہ ہیں۔
۲۵- علی بن صبح - صحاحت میں ان سے دولیات ہیں، تہذیب الکمال بیش میں ہے کہ امام صاحب کے شاگرہ ہیں۔
۲۵- ابولیم الفضل بن دکین - صحاحت میں ان سے دولیات ہیں، تہذیب الکمال بیش میں ہے کہ امام صاحب کے شاگرہ ہیں۔
۲۵- ابولیم الفضل بن دکین - صحاحت میں ان سے دولیات ہیں، تہذیب الکمال بیش میں ہے کہ امام صاحب کے شاگرہ ہیں۔
۲۵- ابولیم الفضل بن موی السینائی - صحاحت میں میں ان سے دولیات ہیں، تہذیب الکمال بیش میں ہے کہ امام صاحب کے شاگرہ ہیں۔

۳۹-عبدالوارث بن سعید-محال ستر میں ان سے روایات ہیں تہذیب الکمال تبیین الصحیفہ میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔ ۲۰ - القاسم بن الحکم العرفی - ترندی میں ان سے روایات ہیں تہذیب الکمال تبیین الصحیفہ تہذیب المتبذیب میں ہے کہ امام ماحب کے شاگر دہیں۔

القاسم بن معن المسعودى - نسائي مين ان بي حروايات بين تهذيب الكمال تبيين الصحفه مين به كمام صاحب كمثاكرد بين ..
 ٣٢ - قيس بن الربيع - ابوداؤ د، تر ذرى ، ابن ماجه مين ان بي روايات بين تهذيب الكمال تبيين الصحفه مين به كمام صاحب كهدة بين ...

۳۲ - محر بن عبدالوہاب العیدی - ابوداؤو، ترندی، نسائی میں ان سے روایات ہیں تہذیب الکمال جبیض الصحیفہ میں ہے کہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔

۷۶-محرین بزیدالواسطی-ابوداؤ د،ترندی،نسائی میں ان سےروایات میں تہذیب الکمال تبیض ، تہذیب المعہذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگرد میں۔

۔ ۱۹۸ - مردان بن سالم- نسائی میں ان سے روایات ہیں تہذیب الکمال تبییل میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔
۱۹۹ - مصعب بن مقدام - مسلم، ترفدی، نسائی ، ابن ماجہ میں ان سے روایات ہیں تہذیب الکمال تبییل ، تہذیب المتہذیب میں ہے
کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔

۵۰-المعانی بن عمران الموسلی بخاری ابوداؤ در نسائی بین ان سے روایات بین تہذیب الکمال تبییض میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔ ۱۵- کل بن ابراہیم المبنی معارح ستہ میں روایات جین تہذیب الکمال تبییض ، تہذیب المتبذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔ ۵۲-العمان بن عبدالسلام الاصبانی - ابوداؤ در نسائی میں روایات جین تہذیب الکمال تبییض ، تبذیب العبذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔

۔ ۵۳- توح بن دراج القاضی - تہذیب الکمال تبیش ، تہذیب النبذیب میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔
۵۳- توح بن ابی مریم - تہذیب الکمال تبیش ، تہذیب النبذیب ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔
۵۵- ہریم بن سفیان - صحاح ستہ میں روایات ہیں تہذیب الکمال تبیش میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔
۵۹- ہودہ بن فلیف- ابوداؤ دمیں روایات ہیں تہذیب الکمال تبیش میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔
۵۵- ہیاج بن اسطام الرجی - ابن ماجہ میں روایات ہیں تہذیب الکمال تبیش میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔
۵۸- یجی بن مجاری وسلم میں روایات ہیں تہذیب الکمال تبیش میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔
۵۹- یزید بن زراج - صحاح ستہ میں روایات ہیں تہذیب الکمال تبیش میں ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔

٢٠- يزيد بن مارون (١٥٠٤هـ) من رواة الصحاح (تهذيب وجواهر)-

۱۱- یونس بن بگیر-مسلم، ایوواؤ دوغیره میں روایات بین تہذیب الکمال، تبیین میں ہے کدامام صاحب کے شاگر دہیں۔ ۱۲- ابواکلی افلز اری-صحاح ست میں روایات ہیں تہذیب الکمال، تبیین میں ہے کدامام صاحب کے شاگر دہیں۔

۱۳ موی بن ابن نافع ابوشهاب الا کبرالمحاط- بخاری وسلم وغیره میں روایات بین تهذیب الکمال تبییض میں ہے کہ ام مصاحب کے شاگر وہیں۔

۲۴-جادین زید-محاح سته، بخاری و سلم وغیره میں روایات میں سفیان توری ان کے سامنے دوز انو ہوتے ہتے۔ خیرات میں بحوالہ ابن مدینی ہے کہ امام صاحب کے شاگر دہیں۔

۲۵ - بشام بن عروه - محاح سته، بخاری و مسلم وغیره شی روایات بین مدیث مین امام تند فیرات مین بحوالدابن مدین ہے کدامام صاحب کے شاگر دہیں ۔

۱۲- یخی بن القطان - سیدالحفاظ تھے، صحاح ستہ کے شیوخ میں ہیں، امام احمد ، امام یخی بن معین ، ابن المدینی وغیروا کا برمحد ثین کے شخ ہیں۔ ابن المدینی ( شخ کمیر امام بخاری ) کا قول ہے کہ یکی القطان سے بڑار جال کا عالم میں نے نہیں و یکھا۔ ریجی امام صاحب کے شاگر داوران کے ذہب کے تیج تھے۔

تلاغدة محدثين واصحاب امام اعظم

جامع مسانیدایام اعظم جلد دوم (مطبوع حیدرآباد) پیس سام کے تک امام صاحب کے ان تلافہ ہے اساء گرای تھیلے ہوئے ہیں کہ جن کوصاحب جامع نے اصحاب الامام ، بلکھ کرممتاز حیثیت دی ہے اور ساتھ ہی ان کے جلالت قدر کی طرف بھی اشارات کے ہیں کہ مثلاً وہ شیوخ اصحاب محاح سنہ یا شیوخ بخاری وسلم میں سے ہیں ، ساتھ ہی امام صاحب کے اصحاب میں سے اور امام صاحب کی اسانید کے دواۃ میں سے بھی جیں۔ پھی اور نگر نے ہیں۔ کے بین رہے ۔ ابوعیدان الدائی الکوئی بردی عن الامام فی بڑھ السانید

۲۸ - محمد بن خازم ابومعاويه العنرير - (راوي صحاح سته) دلا وت<u>تااا ج</u>وفات <u>199 جير</u> دي عن الامام في بذه المسانيد

١٩ - محد بن نضيل بن غزوان الكوفى - وفات ١٩٥ جيروي عن الامام في بذوالمسانيد

٤٥- محر بن عمر والواقد ى مدنى قاضى بغداد- (ابن ماجه) وفات ١٠٥٠ هيروى عن الامام في بذه المسانيد

ا 4-محمد بن جابراليما ي- (ابوداؤ دوابن ماجه ) يروى عن الامام في مِزِّه المسانيد

27-محمر بن حفص بن عا مُشه- مروى عن الامام في بذه المسانيد

٣٥- محد بن ابان ابوعمر- يروي عن الامام في بذه المسانيد

م ٤- محمد بن خالدانو بي تحمصي الكندي - مروي عن الامام في بنه والمسانيد كثيراً

۵ ۷ - محمد بن مزيد بن ندحج الكوني - مروى عن الامام في بذه المسانيد

٢٧- محمد بن مبيج بن السماك الكوني - ابوالعباس بروي عن الامام في منز ه المسانيد

24- محمد بن سليمان ابن حبيب ابوجعفر البغد ادى - مروى عن الامام في منزه السائيد

44- محمد بن سلمة الحراني ابوعبدالله- وفات <u>ا الماه</u>ير وي عن الامام في مذه المسانيد

٩ ٤ - محمد بن عبيدا بوعبيدالله الطناني الكوفي الاحدب- وفات ٣٠٠ عيم الامام وردي في منه والمسانيد

• ٨- محد بن جعفر ابوعبدالله البصري (غندر) شيخ مشائخ ابخاري وسلم وشيخ احدر ويعن الامام في بنه والمسانيد

٨١- محدين يعلى أسلمي الكوفي - بروي عن الامام في مذه المسانيد

۸۲-مجمه بن الزرقان ابوجام الاجوازي - مردي عن الامام في منز والمسانيد

٨٣- محمد بن الحن الواسطى - كتب عندا بخارى اول سنة انحد را لى البصرة مروى عن الا مام في بذه المسانيد

۸۴- محمد بن شرابوعبدالله الكوفى - وفات <u>سوم ميرو</u>ي وي من الامام في منه والمسانيد

٨٥- مجرين الفصل بن عطبية المروزي - مروي عن الايام في مذه المسانيد

٨٧- محمد بن يزيدالواسطى ابوسعيدالكلاعي- وفات ١٨٨ يهير ويعن الامام في مذه المسانيد

٨٨- محدين ألحن المدنى - يروى عن الامام في بنه ه المسانيد

٨٨- مجمه بن عبدالرحمٰن - ابوعمر والقرشي الكوفي القاضي - رويُ عندالثوري ومع جلالة قدر ومروي عن الا مام في منه والمسانيد

٨٩- محد بن اسحاق بن بيار بن خيار المدنى - (صاحب المعازى) طول الخطيب في الاطماء عليهُم حكى في طعن كما فعل باجلة العلماء

٩٠ - محدين ميسرا بوسعدالجهن الصاغاني - مروى عن الا مام كثيراً في منز والمسانيد

٩١ - ابراميم بن محمد ابواسحاق الغز ارى - ولا دين وفات ١٨ ١ هيروي عن الامام في بنره المسانيد

من شيوخ شيوخ البخاري ومسلم ومن شيوخ الامام الشافعي روى عنه في سنده الكثير

٩٢ - ابراجيم بن ميمون ابواسخاق الخراساني - من شيوخ شيوخ ابخارى ومسلم دمن شيوخ الامام الشافعي ومروئ عن الامام في منه والمسانيد

٩٣- ابرابيم بن طههان الخراساني -مع جلالة قدره ومروي عن الامام في مِذه كثيرا

٩٣ - ابراجيم بن ايوب الطيرى - ويروى عن الامام في بده

```
94 - ابرا بيم الجراح - قاضي معر - اخود كيج بن الجراح . روى كثير أعن الي يوسف دير وي عن الا مام في بذه كثير أ
```

٩٢ - ابراجيم بن الحقار - ومروى عن الامام في منده

٩٤ - اسمعيل بن عياش بن عتبية المصى أعنس - وفات الماج ديروي دمو بن كبار محدثي تابعي التابعين \_

٩٨ - ابراہيم بن سعيد بن ابرا هيم القرشي المدنى - وفات <u>١٨١ جر</u>وي عن الا مام في م**ذ والمسانيد** 

٩٩- ابراتيم بن عبدالرحمٰ الخوارزي- مرديٌ عن الامام في بذه المسانيد

• • ا - اساعيل بن الي زياد-من اصحاب الامام وروى عن الامام في مذه المسائيد

١٠١ - اساعيل بن موى - الكوفى الغو ارى وفات ١٠٥ ميروي عن الامام في منه والمسانيد

١٠٢- اساعيل بن يحيي بن عبدالله بن طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمن بن اني بكرٌ ( كوفي ) - مرويٌ عن الا مام في منه والمسانيد

١٠١٠ - الل بن يوسف الواسطى - مع جلالة قدره د به وكوندكن شيوخ احمد و يحلى بن معين و به ويشخ بعض شيوخ البخاري وسلم وفات ١٩٥٥ جدا مدر وكاعن الامام في بنه والا حاديث الكثيرة

١٠٣- الخي بن حاجب بن ثابت العدل- وقات ١٩٩١ ويروي عن الامام

۵۰۱- ایخن بن بشرابخاری-من فقهاء بخاری بردی عن الامام

٢٠١- اسباط بن محمد بن عبد الرطن القرشي و فات الم الصيروى مع كوند كن شيوخ شيوخ البخارى وسلم ومن شيوخ الامام احمد و يحيل بن معين

١٠٠- اسدين عمروالحيل - وفات والم بروى عن الامام الخ كثيراً مع كوندك شيوخ احدوامثال من صغارا محاب الامام

١٠١-ابويكر بن عياش-نام عشبور بيس اورنام متعين مي أبيل وفات والعام عظيم خرج عند كثيراني ابخارى وسلم وردى عن الامام الخ

٩ ١٠-إمرائيل بن يوس بن الي الحق استيم - ولا دت واه وقات ١١٠ ١١٠ ، ١١٠ عللة قدر و وكوند من اعلام ائمة الحديث ومن

شيوخ شيوخ الشيخين بردى عن الامام الخ وبوس شيوخ احمد الينا

١١٠- ابان بن الي عياش البصري - من كبار اصحاب الحسن البصري مروى عن الامام في المسانيد

ااا-ابوب بن ماني- بروي عن الامام في المسانيد

١١٢- احمر بن الي ظيه- مروى عن الامام في المسانيد

١١٣- اساعيل بن ملحان- بروي عن الامام في المسانيد

١١٣- اساعيل بن النبوي - مروى عن الامام في المسانيد

١٥-١- الأعبل بن بياع السابري - مروى عن الامام في المسانيد

١١٦- اساعيل بن عليان - بروي عن الإمام في المسانيد

١١٤- اخطر بن عكيم-مروى من الامام في السانيد

١١٨-السع بن طلحة-مردي عن الامام في السانيد

١١٩- ابراجيم بن سعيد- يروي عن الإيام في المسانيد

١٢٠- ابيض بن الاغر- مردى عن الإمام في المسانيد

۱۲۱- اسحاق بن بشر البخاري- وفات الم<mark>ن ع</mark>روي عن الامام في المسانيد قال الخطيب روى عنه جماعية من الخراسانين **وقال اقد** مه بإرون الرشيد بغداد فحدث بها

١٢٢ - بكر بن حتيس - يروي عن الإمام في المسانيد

١٢٣- بشرين المفصل البصري-وفات عداج يروى عن الامام في المسانيد

١٢٣- بكير بن معروف الاسدى الدمشقى ، قاضى نيشا پور-وفات ١٢٣ هيروى عن الامام في المسانيد

١٣٥- بلال بن الي بلال مرداس الفر ارى - يروى عن الامام مع انت في في البخاري

١٢٧-بشر بن ذياد- ميروي عن الامام

١٢٥- بشارين قيراط- بروي عن الأمام

١٢٨- بقيه بن الوليد الكلاعى الحضرى - وفات ع الصيروى عن الامام

١٢٩- جناده بن مسلم العامري الكوفي - مروى عن الامام في المسانيد

١٣٠- جارود بن يزيدا بوعلى العامرى النيشا پورى- يروى عن الامام في المسانيد

١٣١- جرير بن عبد الحميد الكوفي الرازى - وفات عراج يروى عن الامام في المسانيد

١٣٢- جعفرين عون المحز وي الكوفي - وفات ١٣٠ هيروي عن الايام في المسانيد

۱۳۳-جرين حازم البصر ي-وفات و الهيروي عن الا مام ع جلالة قدره

١٣٣- حادين زيدابوا معمل الازرق- وفات وعاهيروى عن الامام كيرا

١٣٥- حماد بن اسامة الكوفى - يروى عن الامام

١٣٦- حمادين زيدانصيبي - يروى عن الامام

١٣٧- حمادين يجي ابو بكرالالح - يروى عن الامام

١٣٨- حسن بن صالح بن جي الكوفي - ولا وت والحد قات ١٢٨ هـ يردي عن الامام

١٣٩-الحن بن عماره (خت، ت، ق)- وفات ١٢٥ه ميروي عن الامام كثيراً

٠٠٠ - حفص بن عمياث التحتى الكوفى - من كبارا صحاب الامام وفات (١٩١٥ جديدى عن الامام (من رجال السة )

١٨١- حاتم بن العلي الكوفي سكن المدنية - وفات عداه يروى عن الامام (من رجال السة )

١٣٢-حسان بن ابراجيم الكرماني - يروي عن الامام

١٣٣ - حزة بن عبيب المقرى الكوفى - وفات ١٥١، ١٥٨ هيروي عن الامام في المسانيد كثيراً

١٣٨- جميد بن عبد الرطن الكوفى - يروى عن الامام

١٣٥- الحسن بن الحسن بن عطية العوثى الكوفى - وفات التصرير وي عن الامام

١٣٦ - كيم بن زيدقاضي مرد - ومن اصحاب الامامير دي عن الامام

١٥٧- الحن بن فرات التيمى - ومن اصحاب الامام يروى عن الامام في السانيد كثيرا

١٣٨- حبان بن سليمان الجهني الكوفي - يروى عن الامام في ..... المسانيد

```
مما-حسين بن وليدالنيشا يورى القرشى-وفات موماج بروي عن الامام في .....المهانيد
                                                      • ١٥-حسن بن الحرالكو في - مروى عن الإمام في .....المسانيد
                                                        ا ١٥ - حريث بن نبعان - مروى عن الايام في ..... المسائيد
                                              ۱۵۲- حسن بن بشرالكونى - وفات ۲۲<u>۱ جدير</u>وي عن الامام في المسانيد
                                        ١٥٣-حسين بن علوان الكلمي - مروى عن الايام عن الايام في _ _ _ المسانيد
                            ١٥٣- الحمن بن المسيب - وهومعروف عندامحاب الحديث ، مروى عن الامام في المسانيد
  ١٥٥- خالد بن عبدالله الواسطى - وفات ١<u>٨١ ۾</u> من بروي الكثير أعن الامام في .....المسانيد و بومن شيوخ الامام احمر
          ١٥٦- خالد بن خداش المبنى - وفات ٢٢١ه من مردى قليلاعن الامام في وكثيراً عن اصحاب الامام واحد
                                         △۱۵ - خالد بن سليمان الانصاري - من بروي عن الامام ويشخ في فيخ ابخاري
                        ١٥٨- خلف بن خليفة بن صاعد الأنجعي - مروى عن الامام وبهومن شيوخ شيوخ ابنجاري ومسلم
                                           ١٥٩- خارجة بن مصعب ابوالحجاج الخراساني لقبعي - يروي عن الامام
                ١٧٠- خارجة بن عبدالله بن سعد بن الى الوقاص- من الل المدنية برويً عن الامام في ..... المسانيد
                                        ١٦١- خا قان بن الحجاج - من كبار العلماء مروى عن الأمام في ..... المسانيد
                       ١٦٢- خلف بن ينيين بن معاذ الزيات - من اصحاب الإمام يروى عن الإمام في _ _ _ _ المسانيد
   ١٦٣- غويل الصقار (وليل خويلدالصفار ) - وقال البخاري و وخلاد الصفار الكوفي بروي عن الامام في .....المسانيد
                                               ١٦٢٠ - غالدين عبدالرحن السلى - بردى عن الامام في .....المسانيد
                                                                                                ص ١٧١٦ جلدا
١٦٥- دا دُرانطائي - (زابد بنره الامة ) اندُن اجلاء اصحاب الا مام وروي عندا في ____ المسانيد كثيراً وفات يزاج ع
                                   ١٦٢- دا دُورِ بن عبدالرحمٰن المكي - وروي عنه ٢ في .....المسانيد دروي عندالا مام ايضاً
                                      ١٦٧- واؤ د بن الزبرقان-مع جلالة قدره وتقذمه وروي عنة ا في .....المسانيد
                                                     ١٦٨- دا دُرين الجر الطائي الهمري- السانيد وفات الم
                                                                                                 ص ۲۵۸ جلد
      ١٢٩ - ذكريا بن الى زائدة البهد الى الكوفى - وروى عنه كثيراً مع جلائة قدره وتقدّمه وكوند من شيوخ شيوخ الشيخين
                    • ١٤ - زمير بن معاوية الحد يج الكوني - كثيراً مع جلالة قدره وتقدّ مه وكونه من شيوخ شيوخ السيخين
                                              ا ٤١- زائدة بن قدامة التلي الكوني - كثير أمع تبحره في علوم الحديث
                       ٢ ١ - زافر بن الي سليمان الايادي القوستاني قاضى جستان - روى عن الامام في .....المسانيد
                    ٣ ١٤ - زيد بن الحباب بن الحن التيمي الكوفي - روى عن الا مام كثير أمع جلالة وكوند يثيثخ احمد وامثاله
```

٣ ١- زبير بن سعيدالهاشي القرشي- روى عن الامام كثيراً

۵ ۱۷- زكريابن العتنيك - روى عن الامام

ص٥٦٣علد .....

١٤١- نافع بن المقرى المدنى -روى عن الامام

22 ا-نعيم بن عمرالمد ني - روياعن الإمام

٨٧١- نوح بن وراج الكوفي ( قاضي الكوفة ) وفات ١٨١١ه ) روى عن الامام

9 ١٤- نوح بن الي مريم الكوفي -روي عن الامام

• ١٨ - نفر بن عبد الكريم البعي - وفات <u>199 ه</u>دوي عن الإمام صاحب مجلس الإمام

١٨١- نعمان بن عبد السلام ابوالمنذ ر-روي عن الامام

١٨٢- يزيد بن بارون المعلم مي وي عن الامام في المسانيد وبوشخ الامام احدٌ \_ (جامع المسانيدس ٥٤٤، ٢٠)

#### ضرورى اشارات

ا – علامہ موفق نے لکھا کہ مشائخ اسلام میں سے مختلف الحراف واکناف کے سات سومشائخ نے امام صاحب سے روایت حدیث کی لینی چھوٹوں کا ذکرنہیں کیا وہ تو ہزاراں ہزار ہوں گے حالا نکہ اس زمانہ کے چھوٹے بھی بعد کے محدثین کے کبارشیوخ ہوئے ہیں۔

۲-علامه مزی نے تہذیب الکمال میں ۹۷ شیوخ حدیث کے نام گنائے جواما صاحب کے حدیث میں شاگر و تھے۔اور عالبًا وہ وہ ی جیں جما مدری نے ۲ کنام ان اکا برتا بعین کے لکھے ہیں جما مدری نے ۲ کنام ان اکا برتا بعین کے لکھے ہیں جما مدری نے ۲ کنام ان اکا برتا بعین کے لکھے ہیں جما مصاحب نے روایت کی ہے ( تہذیب المحزی گلمی ص ۱۷ تر ۵ تاص ۲۸ تر ۵ تر جمدا مام اعظم ، کتب خاند آصفیہ حیدر آباد ) سام حافظ ابن حجر نے اپنی روایت عصبیت کو کام میں لاکر ان شیوخ کی تعدا دصرف ۲۳ دکھلائی اور بڑے بڑے محد شین جے ابن میارک ، داؤ وطائی وغیرہ کے نام حذف کرویتے (۲۰) حافظ و جی بن نے تذکر و الحفاظ شیں بطور مثال ۸ فقہاء اور ۸ کبار محد شین حقاظ حدیث کا ذکر کیا اور بشر کثیر سے اشارہ کیا کہ امام صاحب سے کیا اور بشر کثیر سے اشارہ کیا کہ امام صاحب سے توری ، ابن مبارک ، حماوی نے دوایت حدیث کی۔

۲-امام بخاری نے مزید اختصار کر کے لکھا کہ امام ابوصیفہ ہے عباد بن العوام ، ہشیم ، وکیج ، مسلم بن خالد ، ابو معاویہ ضریر نے روایت صدیث کی اور تاریخ میں یہ بھی لکھے گئے کہ امام صاحب کی حدیث ہوگوں نے سکوت کیا ، حالا تکہ چند بڑوں کے نام تو انہوں نے خود بھی لکھے جنہوں نے بقول امام بخاری ہی امام صاحب کی حدیث روایت کی ، پھر سکوت کا دعوی کیے جیجے جوا ، دوسرے ابن مبارک اور تو ری جیسے انکہ حدیث کی روایت حدیث کی روایت مدیث کی شام صاحب اور آپ کے اصحاب کو حدیث کی روایت مدیث کی روایت مدیث کی روایت مدیث کی میدان سے نگل کر دور بھینے کی مہم جوان سے بلکہ ان کے شخ حمیدی وغیرہ سے شروع ہوکر حافظ ابن مجر وغیرہ سے پاس ہوکر اس دور کے متعصب غیر مقلدین تک پہنی وہ نصرف ناکام ہوگی بلکہ اس سے حدیث کو بھی نقصان پہنچے گا ، جس کی تلافی ناممکن ہوگی ۔ واللہ المسمعان

حفرت امام اعظم کے تلافدہ کے کسی قدرتف یلی نقشہ کے بعد ایک اجمالی خاکہ بھی بصورت دائرہ پیش ہے جس سے ایک نظر میں امام صاحب کے تلافدہ محدثین پیش نظر ہوجاتے ہیں

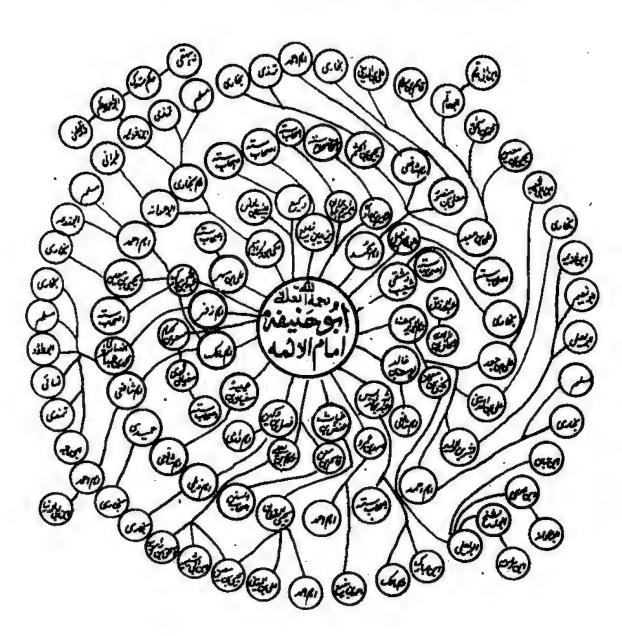

حضرت امام الائمه امام ابوحنیفه کی سیاسی زندگی

اس موضوع پرمولانا سید مناظراحسن صاحب کیلائی کی مستقل تصنیف نفیس آکیڈ کی کراچی نبرا ہے۔ شائع ہوئی ہے جوقائل دید ہے، مولانا نے امام صاحب کی سیاس زندگی کے سارے کوشے تاریخ کی روشی شی نمایاں کئے ہیں اورا یسے دلچسپ انداز میں بیان کیا کہ پوری چار سوسٹی کی کتاب مسلسل بے تکان پڑھی جاسکتی ہے، مجرمولانا نے جوموشکا فیاں اور کائٹ آفر بینیاں جگہ جگہ کی ہیں وہ تو ان کا خاص احمیا ذخا۔ نہ کور وہ بالا کتاب اور دومری کتب تو اربخ ومناقب کے مطالعہ کا حاصل وخلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔

ا مام اعظم میلی صدی بیل بیدا ہوئے ، دور رسمالت اور عہد محابہ کے سارے حالات جن معتمد ذرائع ہے ان کو پہنچے تھے وہ ذرائع بعد کولوں کو حاصل نہ ہو سکے ، اس لئے ان کی روشن بیل امام صاحب نے اپنی محیر العقول دانشمندی سے جوسیاسی مسلک اختیار کیا تھاوہ فلا ہر ہے میں قدر پخته کا را شہوگا۔

دور بن امیہ کے غیراسلا گی د بحانات اور دین ابتری کے حالات سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے وہ دیجہ بھے تھے کہ خلفاء بن امید کی سے دوی کے اثر سے بندر تک عام مسلمان شرایعت حقد کے مطابق زندگی بسر کرنے کی لنمت سے محروم ہوتے جارہ بھے ،ان ترابیوں پر نظر کر کے امام صاحب کا سیاس د بحال سیاس انتقال ب ہو کر پھر خلافت را شدہ کے طرز پر کوئی حکومت برسرافتد ارآ جائے اورائ تمنا ہی انہوں نے اللی بیت نبوت ہیں خلافت کی واپس کے لئے کوششیں کیں اور جب بنوالعباس ہیں خلافت آئی تو وہ پچومطمئن سے ہوئے مگران کے حالات بھی جب ان کی تو قعات کو پورا کرنے والے تابت نہ ہوئے تو وہ پھر در پردوائل بیت کے افراد کو حصول خلافت کے لئے آمادہ کرتے رہے تی کہ برای کی وجہ سے خلیفہ ایوجمع منوبا ہے اور کی نظروں ہیں مشتبہ بھی ہوئے بلکہ بعض تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو امام صاحب کی ان در پردہ کوششوں اور دیجانات کا لیقین ہوگیا تھا اور ای لئے اس نے امام صاحب کو بڑے بڑے ہایا جیش کر کے اور دزارت و قاضی القضاة و فیر و کے عہد سے چیش کر کے اور دزارت و قاضی القضاة و فیر و کے عہد سے چیش کر کے اور دزارت و قاضی القضاة و فیر و کے عہد سے چیش کر کے اسی نے ساتھ ملانا چا ہا کہ وہ جو جاتا تھا کہ امام صاحب کا صلفتے اثر دور در دراز مما لک تک پھیلا ہوا ہے ، کین امام صاحب کا صلفتے اثر دور در دراز مما لک تک پھیلا ہوا ہے ، کین امام صاحب کی بڑے نے ساتھ ملانا چا ہا کہ وہ دور میانا تھا کہ ای کوششیں کیں ، ڈرایا دھمکایا گرا مام صاحب کو آمادہ نہ کرسکا۔

اس کی بری وجدامام صاحب کا غیر معمولی ورع، تقوی اور پر میزگاری تقی، دوسرے آپ کے سامنے ایک ایسا اہم ترین پروگرام تفاجو دنیا کی تاریخ میں بے مثال اثر ات کا حال تفااور وہ اسلامی قانون کی کمل مدوین تقی، وہ بچھتے تھے کہ حکومت کے زیراثر روکر وہ کوئی ایساعظیم الثان بے لاگ کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔

چنانچانہوں نے اپنے بڑاروں اصحاب و تلافہ ہیں ہے جالیں اصحاب کا انتخاب کر کے اپنی سر پرتی ہیں اس جماعت کی تھکیل کی،
وہ سب جہتد کا درجہ دکھتے تھے ان ہیں بڑے بڑے ، محدث مغر، انتوی، عالم تاریخ و مغازی اور ان علوم ہیں دوسر سے مشاکخ بلاد کے خصوصی تربیت یافتہ بھی تھے کہ ایک مسئلہ پر گھنٹوں اور بعض مرتبہ بغتوں بحثیں ہوتی تھیں، برخض کو احادیث، آثار اور اجماع و قیاس کی روش ہیں آزادی گفتگوہ بحث کرنے کا موقعہ دیاجا تا تھا، نقل ہے کہ اہم صاحب کے سامنے ہی سب لوگ اپنے اپنے دلائل پیش کرتے تھے اور بحث ہیں بسااوقات ان کی آواز بھی بلند ہوجاتی تھی ، عام بحث کے دوران ہی خودا مام صاحب سے بھی جوسب کے سلم استادو شخ تھے کوئی صاحب بھگڑ کرتے تھے اور بھی کی میں اس کے سلم استادو شخ تھے کوئی صاحب بھگڑ کرتے تھے اور یہاں تک بھی کہ گذرتے تھے کہ آپ نے فلاں دلیل میں خطاکی ہے۔

بعض اوقات اجنی لوگوں نے اعتراض بھی کیا اورامام صاحب کے دوسرے اہل مجلس تلاندہ کومتوجہ کیا کہ تم لوگ ایک گتائی اور بیباکی سے بات کرنے والوں کوروکتے کیوں نہیں؟ تو امام صاحب خودہی فرمادیا کرتے تھے کہ بیس نے خودان لوگوں کوآزادی دی ہے اوراس امرکا

عادى بناياب كديه جرايك حتى كدمير بدائل يرجى كلة جيني كرير

لیکن اس کے ساتھ یہ بھی نقل ہے کہ اس مجلس کی پوری بحث کے بعد آخر میں امام صاحب جب بحیثیت صدر مجلس تقریر فرماتے تھے تو پھر سب دم بخو دہو کر ہمہ تن متوجہ ہو کرامام صاحب کے فرمودات سنتے تھے اوران کونوٹ کرتے تھے ،ان کو یاد کرنے کی فکر میں لگ جاتے تھے اور امام صاحب جس طرح فرماتے تھے اس تنتیج شدہ مسئلہ کوتر رہیں باضابط محفوظ کر لیاجا تا تھا۔

# حنفی چیف جسٹسول کے بےلاگ فیصلے

دور بنی امیہ میں محکمہ عدلیہ ( قضا ) پراہیا وقت گذر چکا تھا کہ قاضی کے لئے معمولی پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہ تھا،مشا کُے وقت عدالت میں جا کرشر بیت کی روسے شہادت و یا کرتے تھے کہ خلفا وسلاطین کی ذات قانونی دارو گیرہے بالاتر ہے۔

پھرددرعبای میں بھی ابتداء میں حالات بہتر نہ تھے، قاضی شریک نے جب عہدہ قضامنظور کیا توانہوں نے شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ فیملہ تقدمات میں رورعایت نہ کریں گے، بھڑل کا حال یہ کہ خلیفہ کی ڈیوڑھی کی ایک اونڈی کی شکایت پر قاضی صاحب برطرف کردیئے گئے۔

امام صاحب نے تمام حالات کا جائزہ لے کر یہ منصوبہ بنایا کہ تدوین فقہ کے ساتھ ہی ایسے قضاۃ تیار کریں جو ہر حالت میں قانون اسلام کی برتر کی کو برقر ارر کھ سکیں ،اوروہ اپنے علم وضل ، تفویٰ وطہارت ، جراًت ایمانی اور معاملہ بنی میں خصوصی کر دار کے حامل ہوں ، چنا نچہ امام صاحب نے فرمایا تھا کہ میر سے اسحاب میں خصرف محد ثین ،فقہا وقضاۃ ہیں بلکہ ایسے بھی کچھ ہیں کہ وہ محکمہ افقاء وعد لیہ کی سر برتی کے بھی امل میں اور ایسے ہی اصحاب کو دیکھ کرتے ہوئش ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ ''تم میر سے دل کا سرور اور میر نے م فکر کا مداوا ہو'' کو یا امام صاحب نے اپنے ان تلانہ وواصحاب سے بردی اچھی امیدیں دابستہ کی تھیں اور خدا کا نصل ہے کہ وہ امیدیں حسب مرادیوری بھی ہوئیں ۔

ایک طرف تو امام صاحب کے درس و تدریس کے مشغلہ نے دور دراز ملکوں تک شیخے علم وعمل کے محکم واستوار نمونے پھیلا و بے تھے، دوسری طرف قوام صاحب کے درس و تدریس کے مشغلہ نے دور دراز ملکوں تک شیخے علم وعمل میں بیندی کے امکانات پوری دوسری طرف قصل خصومات کے لئے ایسے بلند کر دار کے قضاۃ و چیف جسٹس پیدا ہوگئے تھے کہ قانون اسلام کی سربلندی کے امکانات پوری طرح روشن ہوگئے تھے اور ای مقصد کو پورا ہوتے و کیوکرامام عالی مقام مندرجہ بالافقر نے فرمایا کرتے تھے، پھرامام صاحب کو اپنے اس پاکیزہ مقصد میں کتنی کا میابی ہوئی اور آپ کے تلائدہ نے قاضی ہونے کے بعد کس قسم کے تجربات خلفاء کو دینے اور ان کے دلوں میں کس قدراحترام شریعت کا بیدا کرایا ، اس کی چندمثالیں بھی ملاحظہ بھے ۔

ا - ابوجعفر منصور کے بعد مہدی غلیفہ ہوا، بخارا میں قاضی ابو یوسف کے شاگر دیا ہدین عمرو قاضی تھے مہدی نے اپنا ایک قاصد کمن خاص غرض ہے بھیجا، قاضی صاحب نے اس کا جواب غلیفہ کی منشاء کے خلاف دیا ، قاصد نے اپنی طرف ہے کوئی دوسری بات جھوٹی بنا کر خلیفہ سے بیان کردی وہ قاصد بخارا ہی کا ساکن تھا والیس آیا تو قاضی صاحب نے اس پرافٹر اء کا مقدمہ کر کے اس م کوڑے لگوا دیئے ، بجابہ کے شاگر دوں کوتشویش ہوئی کہ مہدی کواس کے خاص قاصد کوتا زیانے لگانے کی خبر ہوگی تو شاید کوئی ناگوا رصورت پیش آئے لیکن خلیفہ کوخبر ہوئی تو اس نے قاضی صاحب کے اس فعل کوشسین کی نظروں سے دیکھا اورخوش ہوکرا نعام وکرام سے نواز ا۔

قاضی صاحب نہ کوروہ سب انعام واکرام کا مال لے کراپٹی معجد مہنچے کھھاس کی ضروریات پرصرف کیا، ہاتی شہر کے فقراً کوتھیم کردیا اور خلعت کوبھی فروخت کر کے مساکین اور قیدیوں پرصرف کردیا۔

بیقاضی صاحب بہت زاہدہ عابد تھے،عہدہ تضاء بہت مجود ہو کرجس وقیداور ایذا کیں اٹھا کر قبول کیا تھا پھروہ کس سے دیے ڈرنے والے تھے۔(منا قب کر دری ص ۲۳۹ج۲) ۲-مہدی کے بعد ہادی خلیفہ ہوا، اس وقت بغداد کے قاضی ابو یوسف ہے، ایک باغ کی ملکت کے ہارے میں رحیت کے آدی نے خود خلیفہ کے خلاف دعوی وائر کر دیا اور گواہ بھی خلیفہ کی طرف ہے جوت کے گذر گئے، گر قاضی صاحب نے کسی طرح معلوم کر لیا کہ تل اس خود خلیفہ کے خلاف دعوی وائر کر دیا اور گذر بیل کہ جب خلیفہ سے سلے اور اس نے دریافت کیا کہ ہمارے مقدمہ میں آپ نے کیا کر یب کا ہے اس لئے فیصلامہ مقدمہ ملتو می کیا اور تدبیر میری کہ جب خلیفہ سے سلے اور اس نے دریافت کیا کہ ہو بیان دیا ہے وہ تی ہے۔ کیا ؟ تو کہا کہ فریق ٹانی کا مطالبہ ہیہ ہے کہ آ ب عدالت میں اس امر پر صلف اٹھا کیں کہ آپ کے گوا ہوں نے جو بیان دیا ہے وہ تی ہے۔ کہا قاضی ابن الی لیل کے سابقہ فیصلوں کی روسے اس کواس مطالبہ کا حق بہ بیتے ہے، کہا قاضی ابن الی لیل کے سابقہ فیصلوں کی روسے اس کواس مطالبہ کا حق ہے، یہ سنتے ہی خلیفہ نے کہا کہ آگر ایسا ہے تو وہ باغ اس کو دیدو۔

۳- ہادی کے بعد ہارون رشید خلیفہ ہوا، امام اعظمؒ کے شاگرد حفظ بن غیاث مشرقی بغداد کے قاضی تھے، ہارون کی شاہ بیگم زبیدہ خاتون کا ایک کارندہ پاری تھا اور اس پر ایک خراسانی نے تمیں ہزار درہم اونٹوں کی قیمت کا دعویٰ دائر کردیا، پاری نے رقم کا اقرار کرلیا مگر اوا کیگی نہ کی، قاضی صاحب نے مدمی کے مطالبہ براس کوقید کردیا۔

شاہ بیگم کومعلوم ہوا تو بہت غفیدناک ہوئی کہ میرا آ دمی جانے ہوئے بھی قاضی صاحب نے اس کوجیل بھیج دیا ہے غلام کو کہا کہ میرے آ دمی کوفوراً جیل سے چھڑا کرلاؤ، شاہی محل کا غلام گیا تو جیل والوں نے پاری کوچھوڑ دیا ، قاضی صاحب کو جربوئی تو وہ اس کو کس طرح برواشت کر سکتے تھے، امام صاحب کے تربیت یافتہ تھے، ہولے۔ یا تو زبیدہ کا دکیل پاری واپس جیل آئے ورنہ میں عہدۂ قضا ہے ستعنی ہوں۔

اس سندھی غلام کوخبر ہوئی تو دہ روتا ہوا زبیدہ کے پاس گیا کہ بیقاضی حفظ کا معاملہ ہے اگر خلیفہ نے جھے ہا زپرس کی کہ قاضی کے جیل جھے ہوئے آ دمی کو خبیل واپس کرنے کی اجازت جیل جھے ہوئے آ دمی کو خبیل واپس کرنے کی اجازت دید جھے ہوئے آ دمی کو خبیل جائیں کرنے رہا کہ اور کہا کہ اس وقت اس پاری کو جیل واپس کرنے کی اجازت دید جھر جس قاضی صاحب کوراضی کر کے رہا کرادوں گا ، زبیدہ نے غلام پررحم کھا کراجازت دیدی اور دہ پھر جیل بین جھرا

پچھ در بعد خلیفہ کل میں آئے تو ان سے زبیدہ نے شکایت کی کہ قاضی صاحب نے میرے آ دمی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، جس سے میری بخت تو بین ہوئی ہے، ایسے قاضی کومعز ول کرنا چا ہے، ہارون بہت شکر ہوا کہ کیا کرے، کیونکہ زبیدہ کی کبیدگی خاطر بھی اسے بڑی شاق تھی آخراس نے پچھسوچ کرقاضی صاحب کو تھم کھا کہ اس پاری کے معاملہ کورفع وفع کردو۔

ادھر خلیفہ یے کھوا رہا تھا اور ادھر قاضی صاحب کے لوگوں نے ان کواس کی خبر پہنچائی کہ ایسا تھم آنیوالا ہے، قاضی صاحب نے فوراً خراسانی کے گواہوں کو بلا کران کے بیانات قلمبند کرائے اور تحریری فیصلہ مرتب کر کے عدالت کی مہر لگانے کا تھم دیا تا کہ خلیفہ کے تھم سے پہلے تمام کا رروائی کھمل ہوجائے ، اتفاق ہے اس کام میں دیر لگی اور اس کارروائی کے دوران ہی میں خلیفہ کا تھم آگیا گرقاضی صاحب نے کہا کہ میں پہلے اپنے ہاتھ دکا کام پورا کردوں کچر فرمان پڑھوں گا، خلیفہ کے آدمی نے ہار ہارتھم دینا چاہا اور کہا کہ امیر المؤسنین کا فرمان ہے گرقاضی صاحب نے ندلیاحتی کہ تمام کارروائی ہاضا بطہ پوری کردی۔

اس کے بعد فرمان پڑھااور جواب دیدیا کے فرمان پڑھنے سے پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں ، فرمان لانے والے نے کہا کہ آپ نے جان ہو جھر کر فرمان خبیں لیا ، اور میرے سامنے سب کارروائی کی ہے ، ہیں ہے بات بھی خلیفہ ہے کہوں گا ، قاضی صاحب نے کہا کہ آم ضرور کہد ینا جھے اس کی کوئی پرواؤ ہیں ہے۔ اس نے سب حال خلیفہ سے جا کر کہا مگر خلیفہ ہجائے اس پر ناراض ہونے کے قاضی صاحب کی جرائت اور موافق حق فیصلہ سے خوش ہوئے اور حاجب سے کہا کہ قاضی صاحب کی خدمت میں ۳۰ ہزار دو ہم روانہ کرو۔

اس صورت حال ہے زبیدہ کوخبردی گئی تو وہ اور بھی شتعل ہوگئی اور خلیفہ ہے کہا کہ جب تکتم قاضی حفظ کو برطرف نہیں کرتے ہومیرا تم ہے کوئی علاقہ نہیں۔ ہاردن رشید نے بیسب کچود یکھا کرچ نکدوہ تن کوتن بیجنے پرمجورہ و چکا تھااس لئے انساف کو ہاتھ سے ندویا اور جس طرح ای تسم کے ایک واقعہ شل جہا تگیر نے نور جہال سے کہددیا تھا کے اے جان جہال شی نے تھوکوا پی جان کا مالک بتایا ہے ایمان کا نہیں ، ہارون نے بھی ذہیرہ فاتون کو ایک بی بات صفائی سے کہی جس سے ذہیرہ کا سارانشہ ہرن ہو گیا اور اس نے اپنی تفت مٹانے کیلئے ووسرا طریقہ اختیار کیا ، لینی نیاز مندانہ ٹوشا مدر آ مرکز کے ہارون کو اس پر رامنی کرلیا کہ قاضی صاحب کا تبادلہ کی ووسری جگہ کوکرویا جائے ، چتا نچے ظیفہ نے ان کا تبادلہ ان کے وطن کو ڈی طرف کردیا ۔ (خطیب ج ۱۹۲۸)

۳-ای بارون رشید کے دور خلافت میں ایک بارقاضی ابو بیسف نے جواب قاضی القعناۃ بھی ہو گئے تنے خلیفہ کے ایک وزیرعلی بن عیسیٰ کی شہادت رد کردی تھی اس کی تخت ذلت ہوئی خلیفہ سے جاکر کہا، خلیفہ نے قاضی صاحب سے دریافت کیا کہ اس پیچارے کوآپ نے کوں مردودالشہادۃ قراردیدیا؟

قاضی صاحب نے کہا کہ بیس نے ان کو یہ کہتے ساہے کہ'' بیس غلیفہ کا غلام ہوں'' اور غلام کی شہادت مقبول نہیں اور بعض روایات بیس ہے کہ قامنی صاحب نے کہا کہ بیشخص نماز جماعت کا تارک ہے، خلیفہ یہ ن کر خاموش ہو گیا اور یہ بھی نقل ہے کہ پھراس وزیر نے اپنے کل کے صحن بیس مجرفتمبر کرائی اور جماعت کی نماز کا التزام کیا۔ (موفق میں ۲۲۲ج۲)

یکی موفق بی میں ہے کہ قاضی ابو یوسف نے ای طرح ایک فوجی افسری شہادت بھی اس کے عبد الخلیف کہنے کی وجہ سے مستر دکردی تھی۔ (منا قب موفق ۲۳۰ج۲)

۲- ایک دفد خلیفه بارون رشیداورایک میودی کامقد مدام م ابو بوسف کی عدالت جی چیش ہوا تو میودی خلیف بیچیے ہٹ کر بیٹا آپ نے میودی سے کہا کہ خلیفہ کے برابر بیٹھو، عدالت میں کسی کونقذم نہیں، میمال امیر وغریب سب برابر ہیں۔ (سیرالاحناف ص ۵۹)

2-قاضی عافیداددی (اہام صاحب علی اصحاب میں سے ہیں اور مجلس قد دین فقہ کے کن رکین ) بغداد کے قاضی سے ، ایک مرتب کی حاسد نے فلیفہ کے یہاں ان کی فعل مقدمات میں بچا پاسداری کی شکایت پہنچائی، فلیفہ کو بیام نا گوار ہوا اور عافیہ کو طلب کیا انجی اسل محالمہ کے متعلق کوئی بات نہ ہوئی تھی کہ فلیفہ کو چینک آئی اور ہر طرف سے بر تمک اللہ کی صدابلند ہوئی، عافیہ نے کچھ نہ کہا، ہادون نے پو چھا کے سب نے جھے موافق سنت بر حمک اللہ کہا گیا ہوں ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ عافیہ نے جواب دیا سنت ای طرح ہے جس طرح میں نے کیا، حدیث میں ہے کہ سرکار دوعالم علی کی مجلس میں دو تخصوں کو چھینک آئی ایک نے الحمد للہ کہا اس پر آپ نے بر تمک اللہ فر مایا دوسرا فاموش رہاتو آپ بھی خاموش دے، ای طرح ہے کہ فودا کمد للہ کہیں گیا اس لئے میں نے بھی صور تھی کے کی خاموش کی سنت بھل کیا۔

ہارون نے پوراجواب کن کرکہا۔'' جائے آپ اپنا کام قضا کا کیجے! بھلاجو تخف میری چھینک کے ساتھ رورعایت پر آمادہ نہوں کاوہ کسی دوسرے کی پاسداری اپنے فیصلہ میں کیا کرےگا'' پھر جمونی شکایت کرنے والوں کوسر ڈٹش کی۔ ( ٹاریخ بندواوس ۹ سے ۸ ) امام صاحب نے کویایہ بات مطے شدہ بجوکر کہ تکومت معیاری لوگوں کے ہاتھ میں آثار اور ہے گر اسلامی قانون کواس طرح او نیچے معیار پرمدون کردیا جاسکتا ہے کدار باب حکومت اس کے سامنے جھکنے پرمجور ہوجا کیں اور اس طرح ایک ایک عظیم خدمت امام صاحب کر گئے کہ رہتی دنیا تک اسلامی قانون سر بلند ہوگیا اور اس قدوین فقہ کے ذیل میں پینکڑوں محدثین ، فقہام ختین اور قضاہ معیاری ورجہ کے بنائے گئے جن کی شاگردی اور شاگردوں کی شاگردی کا فخرا مام شافعی ، امام احمد اور بڑے بڑے محدثین امام بخاری و مسلم اصحاب صحاح ستہ وغیرہ نے حاصل کیا۔

ابوجعفر منصورنے چاہا بھی کہ امام صاحب سے بے نیاز ہوکر دوسرے علماء وقت سے مددلیکر امور خلافت وسلطنت کو توت پہنچائے مگر اس میں کامیابی نہ ہوئی اور غیر خفی علماء حجاج بن ارطاق و وہب بن وہب وغیرہ کے ناکام تجربات خلفاء عباسیہ کو ہوتے رہے اس لئے علماء حنیفہ اور فقہ حفی سے دابشتگی ہی لابدی نظر آئی بلکہ فقہ حفی میں سے بھی امام صاحب کے اقوال کی اہمیت زیادہ تھی۔

قاضی خالد مرد کے قاضی تھے، کہتے ہیں کہ ایک مقدمہ میں بجائے امام صاحب کے میں نے قاضی ابو پوسف کے قول کے مطابق فیصلہ کردیا، اس کی خبر مامون کو ہوئی تو مجھے ہدایت بھیجی کہ مسئلہ میں جب تک امام ابوحنیفہ کا قول موجود ہوفیصلہ اس کے مطابق کیا کرواور اس ہے ہرگز تجاوز نہ کرو۔ (مناقب موفق ص 109ج)

ہارون رشید نے مامون رشید کوفقہ حنی کی اعلیٰ پیانہ پرتعلیم دلائی تھی اور مامون کوخود بھی فقہ حنی سے بڑی مناسب تھی حتیٰ کہ امام اعظمٰ کی طرف سے مدافعت میں وہ بڑے بڑے محدثین کولا جواب کر دیتا تھا۔

ال موقعه يرايك واقعه بطور مثال سنتے!

نظر بن شمیل حدیث دعربیت میں اہل مرد کے امام تھے گرفتہ میں کزور تھے چنانچہ جب بھی خلیفہ کی مجالس میں اصحاب امام عظم ہے ان کا مناظرہ ہوتا تو ان کوشر مندگی اٹھانی پڑتی تھی ،اپنے لوگوں کو دہ مجھایا بھی کرتے تھے کہ امام ابوصنیفہ کا ذکر برائی ہے مت کر داور کہا کرتے تھے کہ میں تو بھرہ میں تھا، امام صاحب کوفہ میں، لیکن میں بہی سنتا تھا کہ دہ صالح بزرگ میں، ایک دفعہ کہا کہ لوگ سور ہے تھے ان کو ابو حنیفہ نے بیدار کیا، پھر پو چھاگیا تو اہل حدیث کے ڈرے خاموش ہو گئے اور اس تتم کے تعریفی کلمات سے اجتماب کرنے لگے۔

ایک بار کچھانل حدیث معاندین امام اعظم نے امام صاحب کی کتابیل ضائع کرنے کے لئے دریابرد کرنے کی سکیم بنائی ، خالد بن مبیح قاضی مروکو خبر ہموئی وہ فضل بن ہل کو لے کر مامون کے پاس گئے جوخلیفہ بارون رشید کی طرف ہے اس وقت مرو کے گورنر تھے، ان کوخبر دی تو پوچھا کہ ادھرکون لوگ بیں اور ادھرکون ہیں ، کہا وہ لوگ نئ عمر کے اسحاق بن را ہویہ اور احمد بن زہیروغیرہ ہیں البتہ نظر بن شمیل بھی ان ہیں ہیں اور یہ لوگ خالد بن مبیح ، بہل بن مزاحم ، ابراہیم بن رستم ہیں۔

مامون نے کہاا جھا! کل میں ان سب کو بلا و سگا اور ان کے دلائل من کر میں خود فیصلہ کروں گا کہ کون حق پر ہے ایخی وغیرہ کو خبر پنجی کہ مامون نے اس طرح کہا ہے تو فکر بھوئی کہ ان کی طرف ہے کون بات کرے گا، چونکہ نضر بن شمیل مباحث کلام وحدیث میں مامون ہے مات کھائے بوئے تھاس لئے سب نے احمد بن زہیر کو بات کرنے کے لئے منتخب کیا۔

صبح کوسب مامون کے پاس جمع ہوئے، مامون نے نصر بن شمیل کی طرف دیکھتے ہوئے خطاب کیا کہتم لوگوں نے ابو صنیفہ کی کتابوں کو دریا پر لیجا کر کیوں ضائع کیا ؟ نصر تو خاموش رہے کچھ جواب نددیا، احمد بن ذہیر بولے امیر المؤمنین! مجھے اجازت ہوتو بات کروں؟ ماموں نے کہاا گرتم اچھی طرح وکالت کر سکتے ہوتو تم ہی بولو!

کہا اے امیر المؤمنین! ہم نے ان کتابوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول علی کے خالف پایا، مامون نے کہا کس چیز ہیں مخالفت دیکھی، گھر خالد ہن مبلح سا حب کے قول کے موافق دیکھی، گھر خالد بن مبلح سا حب کے قول کے موافق فتویٰ دیدیا، احمد بن زہیر نے اس کے خلاف ایک حدیث سائی اس پر مامون نے خود جواب دینا شروع کیا اور امام صاحب کے قول کے موافق

الی احادیث سنائیں جس ہے وہ لوگ واقف ندیتھے۔

اورای طرح برابر وہ لوگ مسائل حنفی کے خلاف احادیث پڑھتے رہے اور مامون اہام صاحب کی طرف ہے احادیث سناتے رہے اور جب اس طرح کافی مجٹ برو پیکی تو مامون نے کہا۔

''اگرہم امام ابوصلیفہؓ کے اقوال کو کتاب اورسنت رسول علیاتھ کے مخالف پاتے تو ہم خود ہی ان کومعمول بہند بناتے ،آئندہ ہرگز ایس حرکت کا اعادہ نہ ہو، پھرکہا کہ پیشٹے (نصر بن شمیل )تمہارے ساتھ ندہوتے تو تنہیں ایسی سزادیتا کہ یادکرتے''۔

منا قب موفق میں بیدواقعد نقل کر کے بیکھی اضافہ کیا کہ مامون جب خود بغداد میں تخت خلافت پر بیٹھا تو اپنے پاس دوسوفقها مو بٹھلاتا تھااوران میں ہے کوئی وفات پاتا تو اس کی جگہددوسرا شعین کردیتا تھا کہ تعداد مذکور کم نہ ہواور مامون خودان سب سے زیاد واعلم وافقہ تھا۔

مادحين امام الائمه الي حنيفه رحمة الله عليه

ا مام صاحب کی سیرت لکھنے والوں نے ایک مستقل عنوان امام صاحب کی مدح وثناء کرنے والوں کا بھی رکھا ہے اس لئے راقم الحروف نے بھی اس سلسلہ کی پکھے چیزیں انتخاب واختصار کر کے یک جا کر دی ہیں اور اس میں اس امر کی رعایت کی ہے کہ ان ہی حضرات کے اقوال جمع کتے ہیں جن کی بلند پایٹر خصیات تمام محدثین کے پہال مسلم ہیں اور ان کا حصاء نیس کر سکا نہ پہاں اتن مخوائش تھی اس لئے سینکڑوں اکا بر کے اقوال اب بھی نقل نہیں ہو سکے، پھر جن کے اقوال لئے ہیں ان سے بھی اختصار کی وجہ سے بیشتر اقوال چھوڑ دینے پڑے۔

تا ہم بطورنمونہ اور بفقر مضرورت شاید یہ بھی کافی ہو، پھرہم نے ان اقوال کی اسناد بھی ترک کردی ہیں، ورنہ موفق وغیرہ میں ان کی پوری پوری سندیں درج کی گئی ہیں۔

آ – اما م یجی من سعید القطان: بزے محدث میں فن رجال کے سب سے اول کھنے والے ہیں، امام احمد ، بلی بن المدینی وغیرہ مؤوب کھڑے ہوکران سے مدیث کی تحقیق کیا کرتے تھے اور نماز عمر سے مغرب تک (جوان کے درس کا وقت تھا، برابر کھڑے رہے تھے، امام صاحب کے صلتے درس میں شرکت کرتے تھے اور امام صاحب کے شاگر دہونے پر فخر کرتے تھے، تمام کتب صحاح میں ان سے روایت ہے۔ فیار ترمین فیز اگروں میں تمریم در منہ سر امام سکت تھے۔ فیلم اصاد بات سے دورے کی کھر ایس المال بینہوں المان تھے

فرماتے ہیں'' خدا گواہ ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے ،ہم نے امام ابوحنیفہ سے بڑھ کرکسی کوصائب الرائے نہیں پایااورہم نے ان کے اکثر اتوال اخذ کئے ہیں''۔

'' واللہ ہم امام ابوصنیفہ کی مجالس میں بیٹھے ہیں اور ان سے استفادہ کیا ہے اور واللہ جب بھی میں ان کے چہرہَ مبارک کی طرف نظر کرتا تھا تو جھے یعین ہوتا تھا کہ وہ اللہ عزوجل کے خوف وخشیت سے پوری طرح متصف ہیں''۔ (موفق ص ۱۹۱ج)

''لوگوں کو جومسائل پیش آتے ہیں ان کوحل کرنے کے داسطے امام ابوصنیفہ کے سواد دسر انہیں ہے، پہلے پہلے امام صاحب کے علمی کمالات زیادہ نمایاں ندیتے پھریکدم بڑی تیزی ہے ان کی قدر دمنزلت اور عظمت ترقی کرتی مٹی''۔ (موفق ص ۱۳۵۵)

"فدائر برتر كاتم كدام الوطنيف ال امت يل قرآن وحديث كسب عيد عالم في "د (مقدم كاب التعليم)

امير المومنين في الحديث حضرت عبد الله بن مبارك: ائد كباد اورنن حديث كركن اعظم بين مجع بخارى ومسلم من ان كي روايت سي سيكو وي احاديث موجود بين امام صاحب محضوص شاكردول بن سي بن امام بخارى في اسية رسالدرنع يدين بن فر ما ياك "ابن مبارك" اين داخت و ما احتاج كرت تو فر ما ياك "ابن مبارك" اين داخت كرب عالم تصاور لوگ اگر دوسر معلم لوگوں كے اجاع كى بجائے ان كا اجاع كرت تو بهتر ہوتا" اس كے بعد مطالعہ بيجة كديمي امام بخارى كے شيوخ النيوخ امام عظم كے بارے ميں كيافر ماتے بين -

ا - فرمایا که ' ابوحنیفه فقه میں سب علماء ہے زیادہ تھے میں نے ان جبیبا فقہ میں نہیں دیکھا''۔

۲-ایک دفد فرمایا" خدا گشم ابوطنیف علم حاصل کرنے میں بہت خت تھے ، محارم ہے دور رہتے تھے ، وہی کہتے تھے جوآ مخضرت علیا ہے۔
ہے ابت ہے ، نائخ ومنسوخ حدیث کے بڑے ماہر تھے اور معتبر اور دوسری قسم کی احادیث کوفعل رسول اللہ علیا ہے۔
ہے ابت ہے ، نائخ ومنسوخ حدیث کے بڑے ماہر تھے اور معتبر اور دوسری قسم کی احادیث کوفعل رسول اللہ علیا ہے۔
ہے اس نے مسر بن کدام کو امام ابوطنیفہ کے صلقتہ درس میں مستفید ہوتے دیکھا ہے ، اگر خدا تعالی ابوطنیفہ اور سفیان توری کے سبب سے میری فریادری نہ کرتا تو میں بھی اور عام آ دمیوں کی طرح ایک آ دمی ہوتا "۔

'' علامہ کردری نے بیجی لکھا ہے کہ ابن مبارک امام صاحب کی طرف سے مدافعت کرتے تھے، ان کے ندہب کی تائید کیا کرتے تھے اور بیابات مشہور ومعروف تھی ، ای طرح امام صاحب کی طرف اپنی نسبت اور شاگر دی پر بھی فخر کیا کرتے تھے''۔ (ص ۱۰۵ج)

۳- "بیجی بیان کیا کہ جب میں کوفہ بہنچاتو وہاں کے علماء سے سوال کیا کہ تمہارے شہر میں کون سب سے بڑا عالم ہے، سب نے کہا امام ابو حنیفہ، پھر میں نے بچہ کسب سے زیادہ زاہد کون ہے سب نے کہا امام ابو حنیفہ، پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ زاہد کون ہے سب نے کہا کہام ابو حنیفہ، پھر بوچھا کہ سب سے زیادہ زاہد کون ہے سب نے کہا کہ امام ابو حنیفہ گھر بوچھا کہ سب سے زیاد عابد اور علم کا شغل رکھنے والاکون ہے تو سب نے کہا کہ امام ابو حنیفہ گرض میں نے امام صاحب کوہی افضل و برتر تملایا"۔ (حدائق ص ۲۷)

۵- حوی نے شرح اشباہ میں محیفہ ذہبی سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ مبادک نے فرمایا" حدیث تو مشہور و معروف ہوگئی اب اگراجتها دکی ضرورت پڑے قاجتها دما لک ہ مفیان والبوضیفہ کا ہے کین ان میں سے ابو حنیفہ اجتها دکے لئاظ سے احسن اور رسائی کی حیثیت سے ادق اور دونوں سے افقہ ہیں" ۔ یہ سب کے بزویک سلم امیر الموضین فی الحدیث کا فیصلہ خاص طور سے قابل لحاظ ہے کہ" حدیث تو مشہور و معروف ہوگئی" لیمنی جس قدر ذخیرہ احادیث سحاح کا موجود تھا وہ سب نہ صرف اس وقت سامنے آگیا تھا بلکہ بدر جرشہرت پہنچ گیا تھا ، اس زمانہ کی احادیث بھی اکثر شائیات ، جلا ثیات تھیں ، زمانہ خیر القرون کا تھا، جموث کا شیوع بھی نہ ہوا تھا، راق عدل و تقد شے اور حضر سے عبداللہ بن مبارک نے تو ہزاروں کا تھا، کہ وہور تھا تھا، پھر آخر ہیں امام ابوضیفہ کے پاس پہنچ تو ان کے اسے مور مور مور مور مور مور میں کے ہور ہے۔

فلاہر ہے کہ جس قدر ذخیرہ احادیث صحاح کا اس وقت مدون ہوگیا تھا وہ بعد کو مدون ہونے والی کتب حدیث کے لئے بطوراصول و امہات تھا اور اصحیت کے لئے بطوراصول و امہات تھا اور اصحیت کے لئ ظرور احدیث کے ہم نے اہام بخاری کے حالات میں بہت کی کتب حدیث کے ہم بھی کسے ہیں جو پہلے ہے موجود تھیں، افسوس ہے کہ کچھ لوگوں کی غلط رہنمائی سے اکا برشیوخ محدثین (جن میں سے اکثر شیوخ اصحاب صحاح ست سے ) کی مسامی جمع حدیث نمایاں مقام حاصل نہ کرسکیں اور جو بھی تعارف کرایا گیا صحاح ست اور ان کے بعد کی کتابوں کا کرایا گیا، ان کے اصول وامہات اور دوسر سے ذخیر ثانو کی ورجہ میں سمجھے گئے ، حالا تکہ صحت روایت وعلوسند کے اعتبار سے وہ اول فالا ول تھے، اس سے ایک برا انتصان یہ بھی ہوا کہ بعد کے ذخیرہ حدیث میں جو پچھ ضعف رواج کی وجہ سے پیدا ہوا وہ فلطی سے پور سے ذخیرہ حدیث کی طرف منسوب ہوگیا، عبد انتصان یہ بھی ہوا کہ بعد کے ذخیرہ حدیث میں جو پچھ ضعف رواج کی وجہ سے پیدا ہوا وہ فلطی سے پور سے ذخیرہ حدیث کی طرف منسوب ہوگیا، عبد انتصان یہ بھی ہوا کہ بعد کے ذخیرہ حدیث میں جو پچھ ضعف رواج کی وجہ سے پیدا ہوا وہ فلطی سے پور سے ذخیرہ حدیث کی طرف منسوب ہوگیا، عبد انتصان یہ بھی ہوا کہ بعد کے ذخیرہ حدیث کی طرف منسوب ہوگیا، عبد انتصان یہ بھی ہوا کہ بعد کے ذخیرہ حدیث میں جو پچھ ضعف رواج کی وجہ سے پیدا ہوا وہ فلطی سے پور سے ذخیرہ حدیث میں جو پچھ ضعف رواج کی وجہ سے پیدا ہوا وہ فلطی سے بور سے ذخیرہ حدیث کی طرف منسوب ہوگیا،

۲ - میں تمامشہروں وبستیوں میں علم کی طلب کے لئے گیا ،لیکن امام ابوصنیفہ کی ملاقات سے قبل تک حلال وحرام کے اصول سے واقف نہ ہو سکا ( کیونکہ فقہ واصول فقہ کے امام وہی تھے )

2- اگراہام صاحب تابعین میں ہوتے تو وہ بھی ان کی طرف بختاج ہوتے (بیاس لئے کہا کہ امام صاحب تابعین کے آخری دور میں پیدا ہوئے اور اہام صاحب کے علم فضل کے ظہور کا زیانہ تابعین کے گذر جانے کے بعد کا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ امام صاحب خود بھی تابعی تھے ) ٨- اكثر فرمايا كرتے تھے كدامام ابوصنيف كى دائے كالفظامت كهو، بلك تفسير حديث كهو (جوحقيقت ب)

٩- اگر مجھے افراط کا الزام دیتے جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں امام صاحب پر سی کومجھی ترجیح ند بتا۔

١٠-فرماياامام صاحب مجيدالغور تفيينى مسائل كى مهرائيون تك جاتے تھے۔

اا-فرمایا کے علماءامام صاحب ہے متعنی نہیں ہو سکتے کم ہے کم تغییر حدیث کے لئے توان کی احتیاج طاہر وباہر ہے۔

۱۶-اگرین بعض بے وقو فوں کی باتوں پر رہتا تو امام صاحب سے محروم رہتا اور ان سے محروم ہوتا تو یوں کہنا چاہئے کہ طلب علم کی راہ میں میری ساری مشقت وتعب اور ہزاروں لاکھوں روپے کا صرف رائیگاں چلاجا تا۔

۱۳- اگر بین امام صاحب نے نمانا تو علم کے لحاظ سے دیوالیہ ہوتا ، ایک روایت ہے کہ بین بھی دوسر سے مدیث کے نقالوں کی طرح ہوتا۔
۱۳- ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی مجلس بین امام صاحب کا ذکر ہوا اور پھیموائن پھی مخالف با تیں ہوئیں تو ابن مبارک نے فرمایا کہ علاء بین سے کسی کوامام صاحب جیسیا پیش کروور نہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دواور ہمیں عذاب مت دو۔ (معلوم ہوا کہ امام صاحب سے عناد وحسد ومخالفت کا بیج اس وقت بھی موجود تھا اور ایسے لوگ بڑے بڑے حضرات کو اپنی غیر ذمہ دار اندروش سے تکلیف پہنچایا کرتے تھے ) ۔۔

۵-فرمایا کدیں نے بڑے بڑوں کو میکھاہے کہ امام صاحب کی مجلس ٹی ان کی کوئی علمی حیثیت ندھی اور بی نے خودکو کسی میل پیٹی کر تقیر نہیں پایا سوا وامام صاحب کی مجلس کے اور میں نے کسی عالم کوئییں ویکھا کہ اس نے امام صاحب سے کسی مسئلہ پر بحث کی ہواور اس کی علمی بے بیشاعتی پر مجھے دھم ندآیا ہو۔

١٧- فرمايا كدوه فحص محروم ب جس كوامام صاحب علم سے حصر نبيس ملا۔

١٥-فرمات يتمكه فدااس كابراكر ، جو بهار عيض كاذكر برائي كماتهرك ، يعنى امام صاحب كا

۱۸- ایک دفعہ نیشخص نے کوئی مسئلہ پو چھاا بن مبارک نے طاؤس کا قول بھی نقل کردیاا درآمام صاحب کا بھی جواس کے خلاف تھا۔ اس مختص نے کہا کہ ہم تو طاؤس کے قول پڑ مل کریں گے اور ابو صنیفہ کے قول کو دیوار پر بھینک ماریں گے، ابن مبارک نے فرمایا افسوس ہے تچھ پر کیا تو نے امام صاحب کودیکھا ہے؟ اس نے کہانہیں ،فرمایا - واللہ! اگر تو ان کودیکھ لیٹا تو ایس بات نہ کہتا اور وہ تیرے خلاف استے تو کی دلائل لاتے کہ جوان کے ہوتے ہرئے امام صاحب کے قول کو دیوار پر نہ مارسکتا۔

19-ایک دفعداین مبارک نصد سیده امام صاحب سے روایت کر کے سنائی ایک فخص نے اس میں پجو کلام کیا تو این مبارک نے غصہ سے فرمایا کہتم لوگوں کا اس سے کیا مصد ہے، ہم لوگوں کا اس سے کیا مقصد ہے، جس کوخدا نے بلند مرتبہ بنایا ہے وہ ہی بلند ہوگا اور جس کوخدا نے برگزیدہ کرلیا ہے وہ ہی برگزیدہ ہوگا۔ (موفق ۲۳۵۳٬۵۲۵)

۲۰- فرمایا کہ بیں نے امام ابوصنیفہ کو سجد حرام مکم معظمہ بیں دیکھا ہے کہ شرق ومغرب کے لوگوں کوفتو کی دے دے تھے اور لوگ اس زمان کے جیسے تھے طاہر ہے یعنی بڑے بڑے فتہا تھے اور بہترین علم کے لوگ صاضر رہتے تھے۔ (موفق ص ۵۵ ج۲)

لیکن جن کو حضرت علی نے اپنے لئے امام تسلیم کیا تھاان کوامام مانے کے لئے تیار نہیں یعنی حضرت ابو بکر وعمر رضی الندعنبم (موفق ۲۵ ت ۲۳)

- محدث ایمن واؤ و: ۱-امام ابوطنیفہ پر طعن دوقتم کے لوگوں نے کیا ہے ایک ان لوگوں نے جوان سے ناواقف تھے اور دوسرے وہ جن کوان سے حسد ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ بھر ووالوں کا فخر چار کتابیں ہیں، حافظ کی کتاب البیان والنہین کتاب الحجوان، سیبویہ کی کتاب او خلیل کی کتاب البیان والنہین میں وہ ایسے قیاسی و مقلی اور خلیل کی کتاب البیان کوئی محمد بن حسن کے نتیج مجمل ہیں وہ ایسے قیاسی و مقلی میں کہ کسی انسان کوان کا نہ جاننار وانہیں۔

۲- جب کوئی آثار یا حدیث کا قصد کریتواس کے لئے سفیان ہیں اور جب آثار یا حدیث کی باریکیوں کو معلوم کرنا چاہتو ابوصنیفہ ہیں۔ ۱۳ – اہل اسلام پرنماز میں امام ابو حنیفہ کے لئے دعا کرنی ضروری ہے کیوں کہ انہوں نے دوسروں کے واسطے سنن وآثار و محفوظ کر دیا ہے یعنی بصورت احادیث وآثار مروبید بصورت احکام ومسائل )۔ (حدائق المحفیہ)

سم - مکی بن ابراہیم : بلخ کے امام اورامام بخاری دغیرہ کے استاد تھ (۱) فرماتے تھے کہ ابو حنیفائے زمانہ میں سب سے بڑے عالم زاہد، راغب فی الآخرت اوراحفظ الل زمانہ تھے اور عالم کی اصطلاح محدثین کے یہاں بیہ ہے کہ اس کوا حادیث کے متون واسنا دونوں حفظ ہوں۔

"-موثق کردری میں ہے کہ اساعیل بن بشر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کی کی مجلس میں تھے، انہوں نے فرمانا شروع کیا" بہ حدیث روایت کی ہم سے ابوضیفہ "نے" اتنابی کہ اتھا کہ ایک سافر اجنبی شخص چیخ پڑا کہ ہم سے ابن جریج کی حدیث روایت کرو، ابوضیفہ "سے روایت مت کرو، کی نے جواب دیا کہ ہم بیوتو فوں کو حدیث سنا ناہیں جا ہتے ، میں ہدایت کرتا ہوں کہ تم میری حدیث مت کھواور میری مجلس سے نکل مت کرو، کی نے جواب دیا کہ ہم بیوتو فوں کو حدیث سنا ناہیں جا ہتے ، میں ہدایت کرتا ہوں کہ تم میری حدیث مت کھواور میری مجلس سے نکل جاؤ، چنا نچہ جب تک وہ اٹھ کرنہ چلا گیا انہوں نے حدیث روایت نہ کی ، اس کے جانے کے بعد پھراما م ابوضیفہ "سے بی حدیث روایت کی۔

۳-فرمایا بین علاء کوفہ کی مجالس میں بیٹھا ہوں میں نے ان میں کی کوامام ابوصنیفہ ؒنے زیادہ متورع نہیں پایا۔ (موفق ۱۹۳ج۱) ۵-محد شخلف میں ابوپ : ۱-میں اکثر علاء کی مجالس میں جایا کرتا تھا اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بعض باتوں کے معنی نہ بجھ سکتا تھا، پھرامام ابو حنیفہ گیجلس میں جاتا ،ان سے دریافت کرتا ،وہ مجھ سے ان کی تغییر فرماتے اور اس تقریر دہنیر سے میرے قلب میں ایک نورداخل ہوجاتا تھا۔ ۲-فرمایا کہ خدا ہے علم محمد علیقے کو پہنچا ،ان سے اصحاب کو، اصحاب سے تابعین کو اور تابعین سے ابو صنیفہ کو اس بات سے خواہ کوئی

راضی ہویا تاراض ہو۔ (حدائق ص ۵۵)

۲ - اما م شعرائی ": ۱- میں نے اما م ابوصنیفہ کے مسانیہ ٹلاشہ کے شخص کو مطالہ کیا جن پر حفاظ کی تقید این تھی، میں نے دیکھا کہ ہر حدیث بہترین عدول و ثقات تا بعین سے مردی و منقول ہے مثلاً ، اسود، علقہ، عطاء، عکرمہ، مجاہد، کمول، حسن بھر کوفیرہ وغیرہ سے ، پس امام صاحب اور جناب رسالت بآب عظیفہ کے درمیان تمام رادی عادل، ثقة، عالم اور بہترین بزرگ ہیں جن میں کوئی کذاب یا متہم بالکذب نہیں ہے۔ ہمارے لئے کی طرح موزوں نہیں کہ ایسے امام ظیم پر اعتراض کریں جس کی جلالت قدر علم وردع پر اجماع واتفاق ہو چکا ہے۔ سے امام صاحب پر اعتراض مناسب نہیں کیونکہ وہ انکہ متبوعین میں سے سب سے بڑے مرتبہ کے تصاوران کا فد ہب سب سے پہلے مدون موادران کی مند حدیث بھی دوسرے انکہ کے لئاظ سے رسول اکرم علی کے طرف زیادہ قریب ہے، وغیرہ (میزان کبرئی)۔ سم امام ظلم ابو حدیث کے خرص بی بین فریا و دائل میں کہا ہو میں ہوادران کی مند حدیث بھی دوسرے انکہ کے لئاظ سے رسول اگرم علی پر سلف وظف کا اتفاق واجماع ہے (حدائل میں کہا)۔ سم امام طیف کے سے میں بین فریا و دائل میں اور خرار ماد سے اور دو ہزار ماد سے اور شام اجمد سے بین تجریخ قبل کیا کہ ابو حدیث علم وقع کی، نہدواختیار آخرت میں اس جگہ تھے کہ کوئی ان کوئیں گئی سے در شام اور شام احمد سے بین تجریخ قبل کیا کہ ابو حدیث علم وقع کی، نہدواختیار آخرت میں اس جگہ تھے کہ کوئی ان کوئیس بھی تھی کوئی ان کوئیس بھی تھی۔

9 - عطاء بن افي رباح (مسام): كبارتابعين عين، المصاح كاعلى رواة عين، المصاحب جب ان كي ياس آت تو

سبب آگاہے قریب بھاتے تھے۔ (موفق ١٢ ٢٥)

•ا صفیل بن عیاض (م کراچ): اصحاب صحال ست کشیوخ پیس ہیں، بڑے عابد، زاہداور صاحب کرامات بزرگ سے انہوں نے فرمایا کہ ''اما م ابوصنیفہ بڑے فقیہ بھی، ورع وقع کی ہیں مشہور سے ، لوو وشفقت کرنے ہیں بڑے جریس سے، رات دون تعلیمی کا موں ہیں منہمک رہتے تھے، بہت خاموش اور کم گوتھ البتہ جب کوئی مسئلہان سے دریافت کیا جا تا تو خوب ہولئے تھے ( تعییش الصحیفہ وغیرہ) ۱۱ – حفظ بن عبد الرجمن کی (م 199ھ): نمائی وابو داؤ د کے اعلیٰ شیوخ سے ہیں، فرمایا کہ ہیں نے برتم کے علاء وفقہا، زباداور الله ورخ کی ضدمت ہیں حاضری دی گیئ ان اس اوصاف کا جا مع سوائے اما م ابوصنیفہ کے کاورکی کوئیس دی کھا۔ (موفق ص ۲۰۰۵) ۱۲ – حسن بن صمالے کوئی (م 199ھ): اندر میں اور اور کے اعلیٰ دواق سے ہیں، کہا کہ اما ابوصنیفہ ناخ وسنوخ صدیث کی خت تلاش ہیں مصروف اسے تھے اورائی صدیث پڑئ کرتے تھے اورائی کوئی سے ان کو ثابت ہوئی تھی اور صدیث وفقہ اہل کوئی ہے صرف مندوخ آئے تھے اورائی کرتے تھے اورفر مایا کرتے تھے کہ جس طرح کتاب اللہ ہیں ناخ و مسئوخ آئی ہے اس میں ایک طرح احاد ہے تھی اور صوب کے اعمال کے حافظ تھے (موفق ص ۱۹۸۵) مندوخ آئیت ہیں ایک طرح احاد ہے تھی میں ایک طرح احاد ہیں ہیں اور سول خدا عظیہ کی اخراز ندگی کے اعمال کے حافظ تھے (موفق ص ۱۹۸۵) مندوخ آئیت ہیں اور سول خدا عظیہ کی کمالات کا جرت آئین ہیں کیا کہ ابن جرت کو جب سے اس کوئی کہ ایک دور سے اسے اسے کہ اسے کہ کہ کہ کہ اسے دین کی کمالات کا جرت آئیز جر جا ہوگا۔

1 میں در اسے فقیہ ہیں کی خار میں میں میں میں میں دورہ تو بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔

۳-خطیب نے روح بن عباوہ سے روایت کی کہ میں ابن جرت کے پاس تھاجب امام اعظم کی خبر وفات ان کودی گئی تو س کر ان الله و انسا المیه راجعون پڑھااورافسوس سے فرمایا کہ کیساعلم جاتار ہا۔ (سبیض الصحیفہ ص۱۱۱م سیوطی)

شعبة بن الحجاج (م ١٦٠٥): المصاح كاعلى رواة عن بي سفيان تورى أن كوامير الموتين في الحديث كماكرت تهد

ا- جب ان ہے امام ابوطیفہ کا حال دریافت کیا جاتا تو وہ بہت تعریف ان کی کیا کرتے تھے اور ہرسال نیا تحفہ امام صاحب کو بھیجا کرتے تھے۔ (موفق ص ۲۶ من ۲۶

۲-امام صاحب کوشن الفہم جیدالحفظ فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جن لوگوں نے ان پرتشنیع کی ہے واللہ وہ خدا کے یہاں اس کا تیجہ د کھے لیس کے کیونکہ خداان چیز وں سے پوری طرح واقف ہے۔ (خیرات ص۳۴)

۳-جب دفات بینی آوانالله پڑھااورکہا کہ آج کوفہ کا چراغ علم گل ہوگیااوراب اہل کوفہ کو قیامت تک اس کی نظیرنہ ملے گ۔ (خیرات سے ۱۹) محمد بن میمون (م کو ای ایک ایک مصاحب کے دمانہ میں سے ہیں امام اعظم کے بارے میں فرمایا کہ امام صاحب کے دمانہ میں علم ووجہ اور نہد میں کوئی شخص ان سے بڑھ کرنہ تھا اور نہ کوئی شخص علم وفطانت میں ان کا مساوی تھا بخدا مجھے ان سے ایک حدیث میں لینے کی خوشی ایک لا کھا شرفی کے لی جانے ہے بھی زیادہ ہوتی تھی ۔

محدث أتملعيل بن حماد بن البي سليمان

سی حضرت حماداستاذ امام اعظم کے صاحبز اوے تصان کا بیان ہے کہ امام ابوصنیف میرے والد ماجد کے خصوصی راز داروں میں سے تصاور والد ماجدا مام صاحب پر اپنی وہ خاص علمی چیزیں ظاہر کرتے تھے اس لئے میں بھی اپنے والدے بہت ی علمی باتیں ندین سکا اور ان ہے محروم رہا،اس کے بعدامام ابوحنیفہ بی کے واسطے ہے مجھے اپنے والد ماجد کی خاص خاص چیزیں پہنچیں جوصرف ان کے پاس تھیں۔ اس خبر کے راوی کی بن آ دم نے یہ بھی کہا کہ اس عمل بن حماد بڑی عمر کے تھے، سب لوگوں کا زمانہ پایا تھالیکن اپنے اور والد کے امام صاحب سے خصوصی تعلق کے باعث امام صاحب ہی ہے ساع حدیث کیا اس واقعہ ہے بھی حضرت مغیرہ کے بیان کی تقعد لیت ہوتی ہے کہ حضرت حماد کے خصوصی علوم کے قابل امام صاحب ہی تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حصول علم کے لئے خاص تعلق ومناسبت بھی استاد سے ضروری ہے، نیز معلوم ہوا کہ امام صاحب بڈل علم کے اعتبار سے بھی بڑے تی متھے وغیرہ۔

#### محدث محد بن طلحه

محدث ابوغیلہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم دونوں آپس میں امام ابوصنیفٹر کی باتیں کررہے تھ تو محمد بن طلحہ نے کہا کہ اابوغیلہ!اگر تہمیں امام صاحب کا کوئی قول معتبر ذریعہ سے مل جائے تو اس کومضبوط پکڑلینا، اس کی قدر کرنا، کیونکہ امام صاحب سے جو بات آتی ہے وہ چھنی جھنائی صاف ہوتی ہے (یعنی کھر ہے سونے کی طرح بے کھوٹ ہوتی ہے۔ (موفق ۴۰۰ ج۲)

### محدث فضل بن موسىٰ سينائي

امام صاحب کے زمانہ میں بڑے مشہور ومعروف حفاظ حدیث میں سے بتھے،امام صاحب سے بکثرت روایت حدیث کی ہے،امام صاحب کی شاگر دی پرفخر کیا کرتے تتھا ورخالف علماء ہے جھگڑتے تتھا وگوں کوامام صاحب کے فد ہب کی طرف ترغیب دیا کرتے تتھے۔ وہ فرماتے میں کہ ہم حجاز وعراق کے مشائخ علم کی مجالس میں آیا جایا کرتے تتھے لیکن کسی مجلس کوامام صاحب کی مجلس سے زیادہ عظیم البرکت اور کثیر المنفعت نہیں یایا۔ (موفق ۵۰ ۲۵)

# امامتمس الدين شافعي

عقو دالجوا ہرالمدیمہ میں امنی کی خلاصۃ الاٹر نے نقل کیا ہے کہ امام شمل الدین محمد بن علاء الباصلی شافعی فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم سے افضل الائمہ کے بارے میں سوال ہوتا تھا تو ہم ابوحنیفہ ہی کو ہلایا کرتے تھے۔

#### علامه ذهبي رحمه الثد

تذکرۃ الحفاظ میں امام صاحب کو حفاظ حدیث میں ثمار کیا اور آپ کا تذکرہ امام الاعظم فقیہ العراق ہے شروع کیا اور تکھا کہ حضرت انس تعملی کوفہ میں تشریف لائے تو امام صاحب نے ان کو متعدد بارد یکھا اور امام صاحب نے عطار، نافع ،سلمہ بن کہیل ،عمرو بن وینا راور خلق کثیر سے روایت حدیث کی اور امام صاحب سے فقہ حاصل کرنے والے بھی تھے، جیسے زفر ، واذ وطائی ، قاضی ابو یوسف جم بن الحن وغیرہ اور صدیث حاصل کرنے والے بھی تھے جیسے وکیع ، یزید بن ہارون ،سعد بن الصلت ، ابو عاصم ،عبد الرزاق (صاحب مصنف) عبد الله بن موتی ، ابو تھیم ، ابو عاصم ،عبد الرزاق (صاحب مصنف) عبد الله بن موتی ، ابو تھے ، ابو عاصم کرنے والے جم کی اور ان کے علاوہ بہت سے لوگ تھے۔

ا مام صاحب عالم باعمل، عابد و زاہداور بڑے عالمی مرتبت انسان تھے، بادشاہوں کے نذرانے قبول نہیں کرتے تھے بلکہ خود تجارت کر کے کسب کرتے تھے، بی نوع انسان میں امام صاحب نہایت زکی تھے۔

اس کے بعد علامہ ذہبی نے حضرت عبد اللہ بن مبارک وغیرہ کبار محدثین کے اقوال امام صاحب کے مناقب میں نقل کتے ہیں جوہم نے دوسری جگہ نقل کتے ہیں،علامہ ذہبی نے امام صاحب اور صاحبین کے مناقب میں مستقل کتاب بھی کہیں۔

### محدث عمر بن ذر

ہم جب بھی کہیں امام ابوحنیفہ کے ساتھ سفر میں جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ امام صاحب وہاں کے تمام اہل علم پر فقہ ہلم ووروع میں غالب رہے تھے۔ (موفق ص ۱۹۵ج1)

# سيدناعلى الخواص شافعي

اولیاء کاملین میں سے اورامام شعرانی شافعی کے شخ اعظم تھے، فرمایا کہ امام اعظم ابوحنیفہ کے مدارک اجتہاد اس قدر دقیق ہیں کہ اولیاء اللہ میں سے بھی صرف اہل کشف ومشاہدہ ہی ان کواچھی طرح جان سکتے ہیں، اس لئے انہوں نے اورامام ابو پوسف نے ماء ستعمل کونجس قرار ویا ہے، امام صاحب وضوء کے ستعمل پانی میں صاحب وضو کے گناہوں کی نجاست ملاحظہ فرماتے تھے اور ہرا کید کے گناہ کوممتاز و کیھتے اور عظم میں تقیم ہوئے کہ تھین فرماتے تھے۔ (میزان کبری)

#### علامها بن الاثير جزري

اگرہم امام ابوضیفہ کے فضائل و کمالات بیان کرنا چاہیں تو وہ اتنے ہیں کہ ہم سب کو بیان نہیں کر سکتے بات بہت کہی ہوجائے گی اور غرض پھر بھی پوری نہ ہوگی مجتصریہ کہ وہ عالم باعمل ، زاہد ، عابد متنی پر ہیز گارا درعلوم شریعت کے مسلم و پسندید وا مام تتھے۔ ( جامع الاصول )

#### ابن نديم

ا پنی مشہور ومعروف کتاب ' الغبر ست' میں امام اعظم کا تذکرہ کرتے ہوئے آخریس لکھا کہ ' مشرق سے مغرب تک زمین کے تمام ختکی وتری کے حصوں میں دورونز دیک جو پچھ علم کی روشی چیلی وہ امام صاحب ہی کی تدوین کا صدقہ ہے رضی اللہ عنہ' ۔

#### امام ما لك

محدین اساعیل کہتے ہیں کہیں نے امام مالک کودیکھا امام صاحب کا ہاتھ تھا ہے جارہے تھے جب مجد نبوی ہیں پہنچ تو امام صاحب کو آ گے برحایا ہیں نے سنا کے امام صاحب نے مجد نبوی ہیں داخل ہوتے ہوئے ید عاپڑھی بسسم السلہ ھذا موضع الا مان فا منی من عندابک و نسجنسی من النساد لیخی خدا کے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہوں ، یدامان کی جگدہ یا اللہ! جھے کو اپنے عذاب ہے مامون کراور عذاب جہم سے نجات دے۔ (موفق ۱۳۳۶)

ا مام شافعی نے فرمایا کدمیرے سامنے ایک شخص نے امام مالک ؒ ہے بوچھا کہ کیا آپ نے امام ابوحنیفہ گودیکھا ہے؟ تو فرمایا ہاں! میں نے ابیا شخص دیکھا ہے کہا گراس ستون کوسونے کا ٹابت کرنا چاہے تو اس پر بھی دلیل قائم کرسکتا ہے۔ (منا قب ذہبی ص ۱۹)

امام مالک اکثر اقوال امام صاحب کے اختیار کرتے تھے اور آپ کی آراء واقوال کی تلاش میں رہے تھے اکثر مسائل میں امام صاحب کے اقوال کومعتر جانتے تھے ،موسم حج وزیارت میں امام صاحب کا انتظار کیا کرتے تھے جب امام صاحب مدینہ طیبہ حاضر ہوتے تو کافی وقت امام صاحب کے ساتھ علمی غدا کرات میں گذارتے تھے۔

ایک دفعہ کوئی کمبی بحث چلی اورامام مالک امام صاحب کی مجلس سے اٹھے تو پسینہ بپینہ ہور ہے بتھے، تلانمہ و نے عرض کیا کہ آپ کو بہت پسینہ آیا!امام مالک نے فرمایا کہ ہاں!ابوصنیغہ ؒ کے ساتھ بحث میں ایسا ہواا درتم ان کو کیا سیجھتے ہووہ تو بہت پڑے فقیہ ہیں۔

### امام ابو بوسف

ا-اصمی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ م چندا حباب بیٹے ہوئے اپنی اپنی آرز دوئ کا ذکر کرنے گئے تو میں نے امام ابو بوسٹ ہے کہا کہ
اب تو آپ بڑے سے بڑے مرتبہ پر پہنچ گئے ہیں ( کونکہ قاضی القضاۃ تعے اور دو بھی اس شان سے کہ ظفاء ان کے فیعلوں کے سامنے سر
جھکاتے تھے ) تو کیا اس سے زیاد و کی بھی کوئی تمنا آپ کو ہے؟ تو فر مایا کہ ' ہاں میری تمنا ہے کہ کاش جھے ابن ابی لیل کا جمال مسر بن کدام کا
زہراورا مام ابوطیفہ کا فقہ حاصل ہوتا''۔اصمعی کا بیان ہے کہ ش نے اس کا ذکر امیر الموشین لینی خلیفہ وقت سے کیا تو انہوں نے کہا کہ امام ابو
بیسف نے جوتمنا کی ہے دہ خلافت سے بھی او فی چیز کی ہے۔

۲-ایک دفعدام ابویوسٹ نے فرمایا، کاش مجھے الم م ابوطنیفہ گی ایک مجلس میری آ دھی دولت کے موض نصیب ہوجاتی ، اسمعی کہتے ہیں کہاں وقت ان کی دولت ہیں لا کھرو پیاسے زیادہ تھی، میں نے کہا کہ بیتمنا آپ کیوں کرتے ہیں تو فرمایا کچومسائل کی تحقیق کے لئے دل میں خلش ہے امام صاحب ہی ہے تیلی ہو تکتی ہے ،ان سے دریافت کرلیتا۔

۳-عصام بن یوسف کابیان ہے کہ میں نے امام ابو یوسف ہے کہاعلاء وقت کا انفاق ہے کہ آپ سے بڑھ کرعلم حدیث وفقہ میں کوئی نہیں ہے تو فرمایا میراعلم امام صاحب ؓ کے علم کے مقابلہ میں بہت ہی کم ہے، ایسا سمجھوجیسے ایک چھوٹا راجبہایا نالہ بڑی نہر فرات کے مقابلہ میں۔ ۲-ایک روز فرمایا کہ امام ابوحلیفہ بڑے عظیم البرکت تنے ان کی وجہ سے ہم پر دنیا و آخرت کے راہے کھل گئے۔

۵-فرمایا کدهل نے امام صاحب سے زیادہ تغییر حدیث کا عالم نہیں دیکھا، ہمارا کی مسئلہ میں اختلاف ہوتا تھا تو امام صاحب کے پاس حاضر ہوتے اورامام صاحب اس کا فورا ہی حل پیش کر کے ہماری تشفی کردیتے تھے۔(موفق ص ۲۳ ج۲)

امام ابو یوسف علم حدیث بی امام احد بنی بن مدینی بن مدینی اوریکی بن معین وغیره اکا بر محدثین کے استاذ تنے جوامام بخاری وغیره محدثین کے شیوخ بیل ایس امام احد ب کے شیوخ بیل ایس ان کا تذکره مفصل آ گے آئے گا، یا وجوداس جلالت قدر کے امام ابوصنیف کے سندر مداح وقدر دان جیس، امام صاحب کے مرحبهٔ عالی کا ای سے انداز و کیا جاسکتا ہے۔

#### حضرت سفيان بن عيبينه

مشہور محدث ہیں امام اعظم کے تلمیذاور راوی مسانیدالا مام ہیں جمیدی (استاذ بخاری) کے استاذ ہیں جمیدی راوی ہیں کہ امام مغیان بن عیینہ نے فرمایا کہ ۔ دو چیزیں المی تعیس کہ ہم ابتداء ہیں یہ تصور بھی نہ کرتے تھے کہ وہ کوفہ کے بل ہے آ کے برهیں گی ہمزہ کی قر اُت اور امام ابوطنیفہ کی رائے لیکن وہ دونوں تمام آفاق میں پہنچ گئیں (مناقب ذہمی ۲۰) محدث عمر و بن و بنار کی احادیث کے سب سے بڑے عالم تھے ، کوفہ آئے تو امام صاحب نے ان کے علم وضل کی تعریف کی جس سے ان کا طقہ درس بھر گیا فرماتے تھے کہ کوفہ میں امام صاحب نے اوقتہ، افضل ، اور ع نہیں تھا۔ (موفق ص ۱۹۵ج ۱۶)

## امام شافعیّ

علی بن میمون (شاگردامام شافعی) نے روایت کی کہ جھے ہے امام شافعی نے کہا۔ میں ابوحنیفہ کے توسل سے برکت حاصل کرتا ہوں، مرروز ان کی قبر کی زیارت کو جاتا ہوں، جب کوئی حاجت چیش آ جاتی ہے دور کعت نماز پڑھ کران کی قبر کے پاس اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں، دعا کے بعد مراد برآنے میں در نہیں گئی، خیرات حسان میں بیقول بھی نقل ہے کہ امام ابوحنیفہ سے زیادہ کوئی عمیل آدی پیدائیس ہوا۔ شامی میں ابن جرکی ہے بحوالدر نیچ روایت ہے کہ اہام شافعی نے فرمایا ،لوگ فقہ میں ابوصنیفہ کے عیال ہیں کیونکہ میں نے ان ہے زیادہ فقیہ کسی کوئیس پایا ، بیجی فرمایا کہ جوشخص ابوصنیفہ کی کہ ابوں کو نہ دیکھے وہ نہ تو علم میں تبھر ہوگا اور نہ فقیہ ہینے گا۔ (حدائق ص ۷۷) بیجی فرمایا کہ ابوصنیفہ فقہ کے مرنی ومورث اعلیٰ ہیں۔ (تذکرة الحفاظ)

# امام مزنی

مزنی ہے کی نے بوچھا کہ ابوطنیفہ کے تق میں کیا کہتے ہو؟ کہاسیدہم ،ان کے سردار ہیں،کہااورابو یوسف؟ کہا اتبعہم للحدیث ان میں صدیث کا سب سے زیادہ مسائل نکا لنے والے،کہا زفر! کہا احسنہم قبریفا،سب سے زیادہ مسائل نکا لنے والے،کہا زفر! کہا احسنہم قبل میں سب سے بہتر۔

#### خليفه منصور عباسي

محر بن فضیل عابد بخی نے روایت کی ہے کہ امام ابوصنیف نے بیان کیا کہ میں ضلیفہ منصور کے پاس گیا تو مجھ سے پوچھا کتم نے علم کس سے حاصل کیا؟ میں نے کہا حماو سے ، انہوں نے ابراہیم مخفی سے ، انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب، حضرت علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس سے ، منصور نے سن کر کہا! خوب خوب ، ابوصنیفہ تم نے بہت مضبوط علم حاصل کیا ، و اسب کے سب طبیین وطاہرین تھے، سب یراللہ کی وحمت ہو۔

دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ خلیفہ منصور ہے عیٹی بن منصور نے کہا کہ بیر (ابوصنیفہ) آج دنیا کے عالم ہیں، پوچھا نعمان! تم نے علم کس سے حاصل کیا جواب دیا اصحاب عمرؓ سے عمر کا ،اصحاب علیؓ سے علی کا ،اصحاب عبداللہؓ سے عبداللہ کا ،اورابن عباسؓ کے زمانہ میں ان سے بڑھ کر عالم روئے زمین پرنہ تھا۔

### محدث حفص بن غياث

ا مام صاحب کے تلید خاص اور محدثین کے شیوخ کبار میں تھے ، فرماتے تھے کہ امام صاحب سے میں نے ان کی کتابیں پڑھیں اور ان کے آثار مرویہ سے میں نے ان سے پاک باطن اور باب احکام میں فاسد دھیجے کاعلم رکھنے والانبیس ویکھا۔

ا کیا و فعد فرمایا کدامام ابوصنیفهٔ آیکا ئے روز گار تھے،ان کی جیسی فہم ونظر کا کو فی محض میں نے نہیں سنا۔ (موفق ص ۲۱ ۲۶)

### محدث عيسى بن يونس

مشہور محدث تھے، امام صاحبؓ کے حدیث وفقہ میں شاگر و تھے، علماء کوفہ میں سے امام صاحب ہی کا قول اختیار کرتے تھے اور اس پر فتو کی ویتے تھے، اپنے شاگر وسلیمان بن شاذ کوفی کو یہ تھیجت فرمائی کہ امام ابوصنیفہ کے بارے میں ہرگز کوئی کلمہ برائی کا نہ کہنا اور نہ بھی کسی برائی بیان کرنے والے کی تقیدیت کرنا ، اس کے کہ واللہ میں نے کسی کوان سے افضل اور اور عنہیں ویکھا۔

محرین داؤ دکابیان ہے کہ ہم محدث میسیٰ بن بونس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے امام ابوحنیف کی کتاب نکالی تا کہ ہمیں اس میں سے سنائیں ،کسی نے مجلس میں کہا کہ آپ ابوحنیفہ سے روایت حدیث کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کی زندگی میں ان کواور ان کے علم وفضل کو پسند کیا تو کیااب ان کی وفات کے بعدان کو پسند نہ کرو لگا۔

# محدث ليحيٰ بن آ دم

امام علی بن المدین (استاذامام بخاری) فرمایا کرتے تھے کہ یکی بن آدم علاء اور ان کے اقاویل کے بڑے واقف تھے۔ حدیث وفقہ کے بڑے عالم تھے اور امام ابوطنیفہ کی طرف میلان شدیدر کھتے تھے معلوم ہوا کہ امام صاحب نے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے سلم حدثین تھے۔

اب سنے ابی محدث کبیر بجگی بن آدم فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے فقہ میں وہ اجتہا وکیا جس کی سابق میں نظیر نہتی ، اللہ تعالی نے ان کی خصوصی رہنمائی فرمائی اور اجتہا دفقہ کے دشوار راستے ان کے لئے مہل بنا دیئے ، ان کے علم سے خواص وعوام دونوں طبقوں نے فائدہ اٹھایا۔

یہ بھی فرمایا کہ کوفہ فقہ کا مرکز تھا اس میں بڑی کثر ت سے اکا برفقہاء موجود تھے جیسے ابن شہر مہ ، ابن الی لیلی ، حسن بن صال کے ، شریک وغیرہ کیکن امام صاحب کا علم آیک آیک شہر وہ تی میں بینج و غیرہ کیکن امام صاحب کا علم آیک آیک شہر وہتی میں بینج وغیرہ کیکن امام صاحب کا اقادیل کے مقابلہ میں ان سب کے اقادیل بے قیمت ہو کررہ گئے ، امام صاحب کا علم آیک آیک شہر وہتی میں بینج کی مظابل شہر کیا۔ اور ملک میں اور حکام نے اس کے مطابق شیطے کئے اور عملی دیا کے دبی مدار عمل کھبر گیا۔ (موفق ۲۲ میں ۲۷)

### امام زفرٌ

فرمایا کہ بڑے بڑے محدثین امام صاحبؓ کے پاس آتے جاتے تھے اور آپ سے مسائل مشکلہ میں طلب کرتے تھے اور جو احادیث ان پرمشتبالمراد ہوتی تھیں ان کی تغییر آپ ہے کراتے تھے۔ (موفق ص ۳۹ اج۲)

## وكيع بنالجراح

اصحاب ستہ کے کبارشیوخ میں نتھ ،فر مایا کہ میں نے کئ شخص کو جوامام ابوصیفہ ہے نہادہ فقیہ اوران ہے بہتر طور پرنماز پڑھنے والا ہو نہیں دیکھا۔(حداکق ص۷۸)

امام کیجیٰ بن معین نے فرمایا کہ وکیج امام صاحب کے متعلق بہت اچھی رائے رکھتے تھے اور ورع وصحت وین کے اعتبار سے ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔(موفق ص ۱۹۷ے)

# سليمان بن مهران ابومحمه الأعمش الكوفي

محدثین کے مشہور ومعروف شخ الشیوخ ہیں، سندخوارزی میں امام اعمش کا قول منقول ہے کہ۔

ا - ابوصنیفہ مواضع فقہ دیقتہ اورغوامض علم خفیہ کو بخو بی جائے ہیں اور ان کوتاریک مقام میں بھی اپنے چراغ قلب کی وسیع نورانی روثنی ے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں ،اس لئے آنخضرت علیقی نے فرمایا کہ وہ میری امت کے چراغ ہیں۔

۳-فرماتے کہ اس مسلکا بہتر جواب ابوصنیف ہی دے سکتے تصاور میرے خیال میں ضدانے ان کے علم میں بڑی برکت بخشی ہے۔ (خرات ۱۳۳۳)

۳- ایک بار امام صاحب سے چند مسائل میں گفتگو کی ، آپ نے جواب دیئے ، پوچھا کہاں ہے ، امام صاحب نے احادیث بیان کر نی شروع کر دیں جوابحمث ہی ہے تی تھیں ، اعمش نے کہا کہ بس کا فی ہے ، آپ نے توحد کروی میں نے جواحادیث و ماسودن میں بیان کی شخص وہ آپ نے ایک ساعت میں سنادیں ، مجھے بیعلم خدتھا کہ آپ ان احادیث بڑمل کر دہے ہیں ، اسے جماعت فقہا ہ ! آپ لوگ طبیب ہیں اور ہم دوافروش اور آپ نے دونوں طرف (فقد وحدیث) سے حظ وافر حاصل کیا۔ (خیرات ص ۲۷) خطیب عن الا مام ابی پوسف)

ہیں اور ہم دوافروش اور آپ نے دونوں طرف (فقد وحدیث) سے حظ وافر حاصل کیا۔ (خیرات ص ۲۷) خطیب عن الا مام ابی پوسف)

ہیں اور ہم دوافروش اور آپ نے دونوں طرف کی ہوسف سے بوجھا کہ تمہارے دیش ابوصنیفہ نے عبداللہ کے قول عشق الاحدة طالاقھا کو کیوں

ترک کردیا؟ جواب دیا کهاس حدیث کی وجدے جوآب نے واسطه ابرا جیم واسود حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ بربرہ جب آ زا وہوکئیں تو

ان کوا ختیار دیا میا، اعمش نے بین کر بر اتعجب کیا اور کہا کہ ابو حقیق بہت زیرک ہیں'۔

### امام أشخق بن را ہو یہ

میں نے کسی کواحکام وقضایا کا امام صاحب سے زیادہ جائنے والانہیں پایا، قضائے گئے مجبور کیا گیا اور مارا بھی گیا محرقبول نہ کی ، آپ کا محبوب مشغلہ ریتھا کہ حبۂ للہ تعلیم وارشاد کرتے رہیں۔ (منا قب موفق ۵۸ ۲۰)

#### يزيدبن مارون

ائیے زبانہ کے امام کبیرادمحدث تقدیقے،امام اعظم،امام مالک اور سفیان توری کے شاگرداور کی این معین وابن مدین دغیرہ کے شیوخ محاج ستے زبادہ کسی کو ورع، حافظ اور عقل محاج ستہ کے استاد تقیفر مایا - میں نے سترہ شیوخ سے ملم حاصل کیالیکن خدا کی تئم میں نے امام ابوصنیفڈ سے زیادہ کسی کو ورع، حافظ اور عقل میں نبیں بایا۔ (حدائق ص ۹۷)

۲-کسی نے پوچھا کہ ایک عالم نوکی دینے کے قابل کب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ اہام ابوطنیفہ جیسا ہوجائے ،ان سے کہا گیا کہ آپ ایک ہات کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جمھے کہنا چاہئے میں نے ان سے زیادہ کسی عالم کوفقیہ ومتورع نہیں دیکھا ایک روز میں نے ان کودیکھا کہ ایک فقیہ ومتورع نہیں دیکھا ایک روز میں نے ان کودیکھا کہ ایک فحض کے درواز ہ کے سامنے دھوپ میں بیٹھے ہیں، میں نے عرض کیا کہ آپ سامنے میں ہوجائے! فرمایا ہیل والے پر پجھرد ویے قرض ہیں اس لئے اس کے گھر کے سامنہ میں بیٹھنا جمھے تا پہند ہوا، محدث بیزید نے بیدوا قعہ بیان کر کے فرمایا ہتلاؤ! اس سے براورجہ بھی ورع کا ہوسکتا ہے!

۳- ایک روزیز بدین ہارون کی مجلس میں یجی بن معین علی بن المدینی اورا مام احد وغیرہ موجود تھے کہ ایک شخص نے آکر ایک مسئلہ دریافت کیا ، آپ نے فرمایا کہ اہل علم کے پاس جا کرمعلوم کرلو، ابن المدینی بولے کہ آپ اہل علم نہیں ہے حالا تکہ حدیث کے عالم میں ، فرمایا نہیں اہل علم اصحاب الی حذیفہ میں بتم تو عطار ہو۔ (موفق ۲۲ ۲۶)

# محدث ابوعاصم النبيل

امام صاحب کے ارشد تلاندویش ہے اور امام بخاری وغیرہ کے شیوخ کباریش سے بتھے، کہا کرتے بتھے'' مجھے امید ہے کہ امام ابو حنیفہ کے لئے ہرروز ایک صدیق کے برابرا عمال خدا کی بارگاہ عالی میں پینچتے ہیں' ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا اس لئے کے لوگ برابران کے علم واقوال سے منتقع ہوتے رہتے ہیں (لہذاانِ سب کے علم عمل کا سبب امام صاحب ہوئے)۔(موفق ص ۳۵ ج۲)

# ابونعيم نضل بن وكين

صاحب تصانیف امام بخاری کے استاد ہیں ،امام صاحب کے شاگر دہیں۔ ۱- فرمایا ،امام ابوطنیفہ مسائل کی متداور حقیقت تک چنچنے والے تھے۔ (تہذیب الحہذیب) ۲- امام صاحب بڑے خداتریں تھے اور بغیر جواب کے کلام نہ کرتے تھے اور نہ لا یعنی باتوں میں پڑتے تھے۔ (حداکق ص ۸۰)

#### بحراليقاء

بعره کے اکابرائمہ صدیث میں سے تھے فرماتے تھے کہ میں امام ابوصنیفہ سے ملمی مذاکرات کیا کرتا تھا وہ فرمایا کرتے تھے کدا ہے بحراتم

تو واقعی اسم باسمیٰ یعنی علم کاسمندر ہو، تو بیس عرض کرتا تھا حضرت! بیس تو صرف ایک بحر ہوں لیکن آپ تو بحور ہیں (موفق ص ۳۳ ج۳) خیال سیجئے امام صاحب کا بیم بھی کتنا ہزا کمال تھا کہ چھوٹوں کے فعل و کمال کا بھی ہر طلاعتر افسار کرتے تھے اور ان کی حوصلے افزائی فرماتے تھے، بیامام صاحب کی علمی تربیت کی خصوصی شان تھی۔

## محدث عبدالرحن بن مهدى

بھرہ کے قابل فخر فقہا ہ و حفاظ حدیث ہیں ہے تھے ،امام صاحب کے معاصر تھے کہتے ہیں کہ ہیں حدیثیں نقل کرتا تھا، میری رائے علی وجہ البعیرۃ یہ ہے کہ سفیان تو رہ البونین تھے ،عبداللہ بن عبیندا میر العلماء تھے ،شعبہ حدیث کی کسوٹی تھے ،عبداللہ بن مبارک مراف حدیث تھے ، کی بن سعید قطان قاضی العلماء تھے ،اور ابوحنیفہ قاضی قضاۃ العلماء تھے جو خض تم ہے اس کے سواکوئی بات کہاس کو بی سلم کی کوڑی پر پھینک دو۔ (موفق م ۲۵ ج۲)

### حافظا بن حجر عسقلانی

(تہذیب البہذیب بہ بھی) نعمان بن اہم ابوطیفہ فے حضرت انس صحابی کی زیارت کی ہے اورعطاء، عاصم ،علقمہ جمادہ تھم ،سلمہ ابوجعفر ، بلی ، زیاد ،سعید حدی،عطیبہ ابوسفیان ،عبدالکریم ، بچی اور ہشام سے حدیث پڑھی اور روایت کی ہے اور اہام صاحب سے حمادہ ابراہیم ، حزہ ، زفر ، قاضی ابو یوسف ، ابو بچی ، بینی ، وکیع ، بیزید ، اسد دکام ، خارجہ ،عبدالمجید ، علی ،محمد ،عبدالرزاق ،محمد بن حسن ، بچی بن میان ، ابوعصمہ توح ، ابوعبدالرحمٰن ، ابوجیم ، ابوعاصم اور دوسرول نے روایت کی ہے۔ (عم ۴۳۹۹ج ، ۱)

#### علامه ملى الدين

خلاصة المتہذیب میں ہے کہ'' ابوحنیفدامام العراق ، فقیدالامت نے عطاء ، نافع ،اعرج اورایک جماعت محدثین سے صدیث پڑھی اور روایت کی ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے اور ابن مبارک نے فر مایا کہ میں ن ابوحنیفد کے شل کسی کوفتیر نہیں پایا ،کل فر ماتے ہیں کہ ابوحنیفد اینے زمانہ میں سب سے بڑے عالم تھے۔

### محدث ليبين الزيات

ایک روز مکم معظمہ بیں ان کے پاس بہت ہوگ جمع تنے (غالبًا ستنفیدین وتلاندہ) سب کو با آواز بلند خطاب کیا کہتم لوگوں کو چاہے ایام ابوطنیفڈ کے پاس کثرت ہے آؤ جاؤاوران کی علمی مجالس کوغنیمت سمجھو،ان کے علم ہے استفادہ کرد کیونکہ تم ان جیسے پھرنہ پاؤ سے اور نہ کسی کوان سے زیادہ حلال وحرام کا عالم پاؤ کے ،اگرتم ان سے فائدہ نہاٹھاؤ کے تو علم کثیر سے محروم رہوئے۔

اس سال امام صاحب بھی کچ کے کئے کئچ تھے، غالبًا ای لئے بیر غیبی تعارف کرایا ہوگا یہ بھی منقول ہے کہ حضرت کیسین زیات امام صاحب کے بہت بڑے مداح تھے اور جب امام صاحب کا ذکر شروع کردیتے تو خاموش ہوتا اور ان کا ذکر خیر ختم کرتا پسند نہ کرتے تھے (موفق ص ۲۸ ۲۰)

#### محدث عثمان المدنى

فرمات شے کمام ابو نیفدا بے استاد تماد سے افقہ سے بلکدا برائیم اعلقہ واسود سے بھی زیادہ افقہ سے \_ (موفق ص سے ۲)

#### محدث محدانصاري

فرمایا کرتے تھے کہ ام ابوصنیفنگ ایک ایک کی بات جب اٹھنے بیٹے، چلنے پھرنے میں بھی وانشمندی کا اثر پایاجا تا تھا۔ (محدث علی من عاصم محدث علی من عاصم

علم حدیث، فقہ ددیگرانواع علوم میں علی بن عاصم امام اہل واسط ہے، امام صاحب سے حدیث وفقہ کی روایت برکشرت کی ہے، جب آپ کے اصحاب و تلانہ و چاہتے کہ آپ سے زیادہ احادیث شیں تو امام ابو صنیفہ اور مغیرہ کا ذکر چھیڑد ہے تھے۔ (موفق ص ۲۵، ۲۶)

ا-آدھی دنیا کی عقل تر از و کے ایک پلے میں اور ابو صنیفہ کی عقل دومرے پلے میں رکھی جاتی تو ابو صنیفہ کا پلے بھاری رہتا، (قلائد العصیان)۔

۲-اگرامام ابو صنیفہ کے علم کو ان کے زمانہ کے علماء کے ساتھ تو لا جائے تو امام صاحب ہی کا علم بردھ جائے گا۔ (موفق ص ۲۵، ۲۷)

۳-معروف بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ علی بن عاصم کی مجلس میں تھا، فرمانے گئے کہ تہمیں علم حاصل کرنا جائے ، فقہ حاصل کرنا چاہئے ، ہم

نے کہا جو بچھ ہم آپ سے حاصل کرتے ہیں کیا و علم نہیں ہے، کہانہیں علم تو در حقیقت امام ابو صنیفہ کا ہی ہے۔ (موفق ص ۲۵، ۲۷)

۳-فرمایا کہ امام صاحب کے اتو ال علم صحح کی تغییر ہیں، جو تحض ان کے اتو ال پر مطلع نہیں ہوگا وہ اپنے جہل کی وجہ سے ترام کو حلال اور مال کو ترام بجھ لے گا اور سید ھے راست سے بھنگ جائے گا۔ (موفق ص ۲۵، ۲۲)

### محدث خارجه بن مصعب

کہا کرتے تھے کہ میں کم وہیش ایک ہزار عالموں ہے ملا ہوں جن میں صاحب عقل صرف تین چارد کیھے اوران میں سے سب سے پہلے امام ابوصنیفہ کا نام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ امام صاحب کی طرف جو بھی دیکھتا تھا وہ اسپے علم کو تقیر سیجھنے لگتا تھا اوران کے سامنے جھک جاتا تھا،ان کے فقہ صیانت نفس ، زیداورورع کے باعث ۔

یے فارجہ بن مصعب سرخس کے بڑے امام حدیث وفقہ تھے، امام صاحب ہے بکثر ت روایت حدیث کرتے تھے اور امام صاحب کاعلم خراسان میں پھیلایا، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک لاکھ روپے اپنی طلب علم پر صرف کئے اور ایک لاکھ لوگوں کی امداد پر صرف کئے اپنے والد ہے بھی بکثر ت حدیث بی تھی، ان کے والد حضرت علی کے ساتھ جنگ جمل وصفین میں شریک ہوئے تھے، حضرت علی طلحہ ، زبیرٌ واصحاب بدر سے احادیث بی تھیں اور خارجہ نے امام صاحب کے مشائخ ہے بھی حدیث بی میں ۔ (موفق ص ۲۹ من ۲)

# عمروبن دينارالمكي

کبارتا بعین سے ہیں، صحاح ستہ کے رادی ، امام صاحب کی ابتدائی حالت کا بیان حماد بن زیدنے کیا ہے ہم عمرو بن دینار کے پاس آتے جاتے تھے، پس امام صاحب آتے تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوجاتے تھے اور ہمیں چھوڑ دیتے کہ امام صاحب ہے ہم مسائل پوچیس ، ہم ان ہے مسائل پوچھتے اور امام صاحب جواب دیتے اور احادیث بیان کرتے تھے۔ (خیرات حسان ص ۳۵)

## مسعر بن كدام

ائمہ صحاح ستہ کے شیوخ میں ہیں اور اہل حدیث کے پیشواجن کی جلالت فقد رپر شاہد شیخ المحد ثین ابن مبارک جیسے ہیں امام اعظم کے خاص شاگر و تقے ،سفیان توری ،اور سفیان بن عیبینہ کے استاد تقے۔

۱- ایک روزامام صاحب اورآپ کے اصحاب کی مجلس میں آئے دیکھا کہ مسائل فقد کے مذاکرے کررہے ہیں اور خوب بلند آواز سے بحث ہور ہی ہے، کچی دیرتھ ہر کریننے رہے پھر فرمایا کہ'' بیالوگ شہیدوں، عابدوں، تہجد پڑھنے والوں سے افضل ہیں بیلوگ سنت رسول اکرم علیقے کوزندہ کررہے ہیں اور جاہلوں کو جہل سے نکالنے میں کوشش کررہے ہیں۔ (موفق ص ۲۴۹۹ج1)

۲- فرمایا کہ ہم نے امام صاحب کے ساتھ تخصیل علم حدیث کی سعی کی مگروہ ہم پر غالب ہو گئے، زہد میں سعی کی تو اس میں بھی وہ ہم سے بڑھ گئے، فقد میں کوشش کی تو تم سب جانبے ہوکہ کیا کچھان کے کارنا ہے ہیں۔ (منا قب الامام للذہبی )

۳- ایک روز فرمایا کہ جو شخص اپنے اور خدا کے درمیان امام ابوصیفہ کو وسیلہ بنائے گا اور ان کے مذہب پر چلے گا میں امید کرتا ہوں کہ اس کا پکھیٹوف نہ ہوگاہ پھر بیا شعار پڑھے

حبی من الخیرات ما اعددند یوم القیامت فی رضی الرحمان دین النبی محمد خیر الورئ ثم اعتقادی ندبب النعمان (حدائق ص 29)

#### معمرين راشد

جواصحاب صحاح ستہ کے شیوخ میں ہیں اور رکیس اصحاب صدیث تھے، کہا کہ جن لوگوں نے فقہ میں کلام وکوشش کی ہےان ہیں سے کسی کوامام ابو حذیفہ ہے بہتر نہیں جانتا۔ (حدائق ص ۷۸)

# سهيل بن عبدالله نستري

در مخار میں ہے کہ جرجانی نے مناقب نعمانیہ میں مہل تستری ہے دوایت کی کہ''اگر حضرت مویٰ وعینی علیماالسلام کی امتوں میں امام ابوصنیفہ جیسا کو کی شخص غزیر انعلم، ٹاقب الفہم، قائم بالصدق اور عارف بالحق ہوتا تو وہ یہودی یا نصرانی نہ ہوتے''۔اس آخری جملہ کی وضاحت علامہ شامی نے یہ کہ اپنے اس کے اس مصاحب ایسے جمہدان علامہ شامی نے یہ کی ہے کہ اپنے اس مصاحب ایسے جمہدان میں ہوتے وہ وین کے اصول وفر و کا کی کاری طرح منعبط کرویتے کرتے یف نہ ہوسکتی۔

يةول بھى منقول ہے كه اگرين اسرائيل ميں ابوصنيفه جيساكوئى عالم ہوتاتو وه مراه نه ہوتے \_ (حدائق ص ٥٩)

### محدث ابن السماك

کوفہ کے کبار اہل علم و واعظین سے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ کوفہ کے استاد چار ہیں، سفیان ثوری، مالک ابن مغول، داؤ د طائی رصاحب ابی صنیقہ ) اور ابو برنہ شلی اور بیسب امام صاحب کی مجلس علمی کے بیٹھنے والے تھے اور سب نے امام صاحب سے حدیث کی روایت کی ہے۔ (موفق ص ٣٩ ج٢)

معن حضرت ابن السماك بڑا پراٹر وعظ كہا كرتے تھے جس ہمام معن روتے تھے اور رفت قلب وخوف وخشیت اللي كے اثر ات لے كران كى مجلس وعظ ہے اٹھا كرتے تھے، اوران كاطريقہ تھا كہ وعظ كے بعدامام صاحب كيلئے دعا كرتے تھے اور سب حاضرين ہے آمين كہلاتے تھے اوران كوامام صاحب كى مجالست كى ترغيب بھى ديا كرتے تھے، يہ ہارون رشيد كے زمانہ تك زندہ رہے ہيں، ايك دفعہ طيفہ ندكوركو بھى نفيحت اور تذكير آخرت كى وہ بہت متاثر ہوا اور پھوٹ كيوٹ كررونے لگا۔ (موفق ص ۳۹ج۲)

### علامها بن سيرين

مشہور ومعروف عابد وزاہدا ورعلم تعبیر خواب کے بڑے عالم تھے، تاریخ ابن خلکان میں خطیب کی تاریخ نے نقل کیا کہ جب امام ابوصنیفہ نے آنخصرت علیقے کی قبرمبارک کھود نے کا خواب دکی کرایک شخص کوابن سیرین کے پاس تعبیر پوچھنے کے لئے بعیجا تو انہوں نے فرمایا کہ اس خواب کا دیکھنے والا اس حد تک علم نبوت کوروش و داخت کرے گا کہ اس سے پہلے کی نے سبقت نہ کی ہوگی۔ (حدائق المحنفیہ ص ۲۷) مجاب کہ نیشہر مشتق تو بھی کے ا

ا مام ابوطنیفه اعلم الناس ، اعبد الناس ، اکرم الناس اور دین بیس بردی احتیاط کرنے والے تھے۔ (حدائق ص ۲۷) سفیان توری

کر دری ص• ا جلد۴ بر دایت عبدانند بن مبارک\_

ا- بخدا امام ابوطنیفه علم کے اخذ و تحصیل میں بخت مستعد اور منہیات کی روک تھام کرنے والے تھے، وہی حدیث لیتے تھے جو حضور علی ہے یا میں محت کوئیٹنے چکی ہو، نائخ ومنسوخ کی پیچان میں تو می ملکدر کھتے تھے، ثقداصحاب کی احادیث اور آخری فعل رسول علیہ کی گئی ہے کہ حقیق و تلاش میں رہتے تھے، حق کی چیروی میں جس بات پر جمہور علاء، کوفہ کوشنق پاتے تھے اس سے تمسک کرتے تھے اور اس کوا پنا دین و خمیس تر اردیے تھے۔

کچولوگوں نے آپ پر بے جاطعن وتھنیج کی اور ہم نے بھی ان کے بارے میں خاموثی افقیار کی جس کی نسبت ہم خدا سے استغفار کرتے ہیں، بلکہ ہم سے بھی پہلے آپ کے حق میں پھے الفاظ بجا نکلے ہیں، ابن مبارک نے کہا مجھے امید ہے کہ خدا آپ کی اس خطا کو بخش دے گا۔ (کروری ص•اج۲و خیرات ص۳۳)

۲-ہم ابوصنیفہ کے سامنے ایسے تنے جیسے باز کے سامنے کی ایاں ہوتی ہیں اور امام ابوصنیفہ سید العلماء ہیں۔ (قلا کہ العقیان)

۳- امام نو وی نے تہذیب الاساء ہیں ابو بکر بن عیاش ہے روایت کی کہ جب امام سفیان توری کے والد کا انتقال ہوا تو لوگ تعزیت

کے لئے جمع ہوئے، جب امام ابوصنیفہ آئے تو امام سفیان توری اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی بوئ تعظیم و تکریم کی اور ان کو اپنی جگہ بھا کرخود ان

کے سامنے بیٹے گئے، جب لوگ چلے گئے تو امام سفیان کے اصحاب نے عرض کیا کہ آئے ہم نے آپ کو جیب بات کرتے و کھا، آپ نے فرمایا

کے سامنے بیٹے گئے، جب لوگ چلے گئے تو امام سفیان کے اصحاب نے عرض کیا کہ آئے ہم نے آپ کو جیب بات کرتے و کھا، آپ نے فرمایا

کہ میرے پاس اہل علم میں ہے ایک شخص آیا، اگر میں اس کے ملم کے لئے نہ اٹھتا تو اس کی عمر کے لئے اٹھتا، اگر اس کی عمر کے لئے بھی نہ اٹھتا

تو اس کی فقا جت کے لئے اٹھتا اور اگر اس کی فقا جت کے لئے بھی نہ اٹھتا تو اس کی پر ہیزگاری کے لئے اٹھتا۔ (حدائق ص 22)

۳- خطیب بغدادی نے محد بن بشر نظل کیا کہ بیں ابوصنیف اور سفیان ٹوری کے پاس جایا کرتا تھا، پس جب ابوصنیفہ کے پاس جاتا تو وہ پوچھتے کہاں ہے آئے ہوکہ اگر علقہ واسود بھی موجود ہوتے تو اس کے تاج ہوتے اور جب میں کہتا کہ سفیان کے پاس جاتا تو وہ پوچھتے کہاں ہے آئے ہو؟ میں کہتا کہ ابوصنیفہ کے پاس سے وہ فرماتے کہ تم ایسے تھتے کہاں ہے آئے ہو؟ میں کہتا کہ ابوصنیفہ کے پاس سے وہ فرماتے کہ تم ایسے تھتے کہاں ہے آئے ہوجوساری دنیا کے فقیاء سے فقیاس بڑھ کر ہے۔ (حدائق ص ۵۸)

۵-عیداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ بیس نے ایک روز امام مغیان توری ہے کہا کہ امام ابوصنیفہ غیبت ہے کس قد رمحناط ہیں؟ کہ بیس نے بھی کسی دغمن کی غیبت کرتے ہوئے ان کوئییں ساء امام سفیان نے فرمایا واللہ وہ تو بہت بڑے عاقل ہیں، وہ کس طرح ایسی بات کر سکتے ہیں جس سےان کی نیکیاں دوسرے کے حوالہ ہوجا کیں۔ (مناقب موفق ص ١٩٠٥)

### محدث الوضمر ه

امام صاحب کا ذکر اچھائیوں کے ساتھ کرتے تھے اور فرماتے کہ بڑا تعجب اس سے ہے کہ اس قدر علمی مشاغل کے باوجود اتنی زیادہ عبادت کس طرح کرتے ہیں۔ (موفق ص ۲۳ ج۲)

## محدث عبدالعزيز بن الي سلمة الماجثون

مدینظیب کے فتہاء وعد ثین کبار میں سے تھے، امام زہری کے تلافہ میں تھے اور ان کے تلافہ ولیدہ ان مہدی وغیرہ تھے، ابن سعد وابن حبان نے ان کی تو تی ہے، ان کا ارشاد ہے کہ امام ابوطنیقہ مین میں ہے تا جمع دلائل سے حبان نے ان کی آفرات کے اعتم دلائل سے استدلال کرتے تھے اور ان کی رائے ہیں۔ (موفق میں میں ہے) استدلال کرتے تھے اور ان کی رائے ہیں۔ (موفق میں میں ہے)

# محدث كبير وشهير حفزت مغيرة

محدث جریر کابیان ہے کہ حضرت مغیرہ جھے تا کید کیا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ کی مجلسوں میں جیٹھا کرو،اگر ابراہیم نخبی (امام صاحب کے استاد ) بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی ان کی مجلس میں جیٹھتے ،ایک وفعہ فر مایا کہ اہام صاحب کے صلقے درس میں ضرور جایا کروفقیہ بن جاؤ گے۔

فرمادیا کرتے تھے کہ بھی جواب تو ابوصنیفہ کا بھی ہے، معلوم ہوا کہ ام صاحب کا تول اس زمانہ میں بڑے بروں کے لئے سند ہوتا تھا۔

حفرت جرین یہ بھی کہتے تھے کہ اگر میں بھی اہام صاحب کی مجلس میں نہ جاتا تو حفرت مغیرہ مجھے ملامت کیا کرتے تھے اور فرماتے سے کہ امام صاحب کے ساتھ ہرونت رہواوران کی مجلس ہے بھی غائب مت ہو کیونکہ ہم حضرت مماد کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ہم ان کے علوم سے اس قدراستفادہ نہ کر سکتے تھے، جس قدراہام صاحب کر لیتے تھے۔ (مونق ص ۳۵ ج۲)

یدو ہی جاد ہیں جن کے اقوال سے امام بخاری استشہاد کرتے ہیں اور ان کی علمی عظمت ورفعت کے محترف ہیں ، گرآپ نے دیکھا کہ حضرت مغیرہ جیسے عالی حوصلہ اور بے نفس عالم بھی ای دنیا ہیں ہوگذر ہے ہیں ، استے بڑے محدث ومقتی اور اپنے وقت کے مرجع انام ومقتذا ہو کر بھی امام صاحب کے علم وفعل کا کس کس طرح اعتراف کررہے ہیں نہ معاصرت کی چشک ہے نہ حسد وعنا واور یہاں تک بھی کہدویا کہ امام حماد کے سب سے بڑے اور محج جانشین امام صاحب ہی ہتے کہ ہمارے اور دو مرے شاگر دوں کے لئے ان کے علوم کے وہ وروازے نہ کھل سکے جوان کے لئے کہا ہے۔

اس فتم كاعتراف كي مثالين خيرالقرون كعلاوش به كثرت لمتى بين ، دور ما بعد بين بهت كم لمتى بين -

#### محمر بن سعدان

یزید بن ہارون کی مجلس میں یکی بن معین علی بن مدین ،احد بن طبل ، زہیر بن حرب اور ایک جماعت بیٹی تھی کہ کی گخص نے ایک مسلدوریافت کیا ، پزید بن ہارون نے کہا کہ '' الل علم کے پاس جاؤ'' اس پر ابن مدین نے کہا کہ کیا اہل علم اور اہل صدیث آپ کے پاس نہیں بیٹھے ہیں ،انہوں نے فرمایا کہ اہل علم اصحاب ابوطنیفہ ہیں اور تم تو عطار ہو۔

# علامهابن حجرمكي شافعي

میدہ م بھی ندکرنا چاہئے کہ امام ابعنیف علم فقہ کے سوااور علوم نہیں جائے تھے، حاشاللہ! وہ علوم شرعی تفییر حدیث اور علوم عالیہ ، او یہ ، قیاس و علوم و حکمیہ کا ایک سمندر تھے، ان کے بعض مخالفوں کا قول اس کے خلاف ہے ان کا منشا محض حسداور اپنی برتری کی خواہش ہے، ہمیشہ علاء اور اہل حاجات امام ابو حنیفہ کی قبر کی زیارت کرتے اور مزار امام کو دسیئے قضاء حاجات گروائے تھے جن میں امام شافعی بھی تھا کے (خیرات حسان ص ۲۹) علامہ موصوف کی کتاب ''الخیرات الحسان فی مناقب النعمان'' باوجودا تتصار کے اعلیٰ ترین معلومات کا خزیہ ہے ، امام صاحب کے علمی وعلی کمالات کے ہرفتم کے نمو نے اس میں کیک جامل جاتے ہیں تھوڑے وقت میں امام صاحب کے تعارف کے لئے می تھر کتاب بے نظیرو لا جواب ہے جس طرح مطولات میں مناقب امام عظم للموفق وعلامہ کردری مطبوعہ حیدر آباد ، نہایت معتبر مفیدو نایا ہے تحذ ہے ، ضرورت ہے ان دونوں کتابوں کے اردو ترجم مع دضاحتی نوٹس شائع کئے جائیں ۔ واللہ الموفق ۔

# علامها بن عبدالبرمالكي

جو خص نضائل صحابہ کرام ونضائل تا بعین رضوان اللہ علیم اجمعین کے بعدامام مالک،امام شافق اورامام ابوصنیفہ کے فضائل ومنا قب کا مطالعہ غور دفکر سے کر سے گااوران کی بہترین سیرت وکروار سے واقف ہوگا تو وہ اس کوا پنابرگزید وقمل پائے گا، غداہم سب کوان نفوس قد سید کی محبت سے نفع اندوز کر ہے۔

امام توری فرمایا کرتے تھے کہ ذکر صالحین کے وقت رحمت الہید متوجہ ہوتی ہے (اور جس شخص نے ان حضرات کے حالات میں سے
صرف ان ہاتوں کو یاد کیا جو حسد، غصہ، خواہشات نفسانی یا کمی غلطی یا غلط بنہی سے ایک دوسرے کو کہی گئی ہیں اور ان کے فضائل و مناقب کو نظر
انداز کیا و شخص تو فیش النہی سے محروم ہوا، غیبت میں واغل ہوااور سے حراث است سے بھٹک گیا، خدا بمیں اور تمہیں ان لوگوں میں سے کرے جو باتیں
سب کی سفتے ہیں مگرا تیا ع صرف اچھی ہاتوں کا کرتے ہیں، ہم نے اس باب کو حدیث سے دب المیسک ہو اسلام قبل کے المحسد و البغضاء سے شروع کیا تھا جس کا معنی بیہ کے تمہارے اندر بھی پہلی امتوں کی بیاری ضرور گھس کررہے گی جو حسد دبغض ہے۔

ہم نے اپنی کتاب تمبید میں مدیث لات حاسد و لو لا تقاطعو (ندآ ایس میں ایک دوسرے پر حسد کر واور ندآ ایس کے تعلقات کوطن کرو) کے تحت اس حدیث کی بھی اچھی طرح تشریح کی ہے اور بہت ہے لوگوں نے نظم ونٹر میں حسد کی برائی بیان کی ہے۔

# امام ليحي بن معين

مشہور ومعروف محدث اور رجال کے بڑے عالم تھے، اہام بخاری وغیرہ کے استاد ہیں اور النجو م الزاہر و کی روایت ہے بیمی نقل ہے کہ اہام بخاری فرماتے تھے کہ بیں نے اپنے آپ کوسوائے یکی بن معین کے سی سے تھیز نہیں سمجھا، کسی نے ان سے پوچھا کہ کی مخض کے پاس صدیث لکھی ہوئی ہے تگراب وہ اس کے حافظ میں محفوظ نہیں رہی کیا اس تحریر پرمجر وسرکر کے اس کی روایت کرسکتا ہے؟

فرمایا،امام ابوصنیفہ تو بیفرمایا کرتے تھے کہ صرف وہی حدیث تم بیان کر سکتے ہوجس کواچیمی طرح پیچائے ہواور وہ تمہارے حافظہ میں بھی اول ہے آخر تک محفوظ رہے۔(موفق ص ۱۹۳ج ۱) ( یعنی اگر درمیانی مدت میں کسی وفت میں حافظہ ہے نکل گئی اور ذہول ہو گیا تو اس کو روایت کرنے کاحق نہیں رہا)۔

روایت حدیث میں امام صاحب کا بیناص ورع وتشدو تفاجود وسرے محدثین کے یہال نہیں تھا، پھر بھی امام کی امام صاحب ہی ک

تول سے استناد کرد ہے ہیں، کیونکہ امام صاحب کے علم اور فضل و کمال سے غیر معمولی طور پر متاثر ہیں۔

فرمایا کہ میں نے وکیج سے زیادہ افضل کسی کوئیس دیکھااور وکیج امام ابوحنیفہ کے اتوال پرفتو کی دیا کرتے تھے اورامام صاحب سے بہت ساعلم حاصل کیا تھا۔ (عینی ص ۲۳ ۵ ج ۱)

### محدث حسن بن عماره

ا-ایک دفعدامیر کوفد نے علماء کوفد کو جمع کیاا درایک مسئلہ میں سب سے سوال کیا سب نے جوابات دیے اور سب نے ہالا تفاق مان لیا کہ ام ابوصنیفہ کا جواب زیادہ صبح ہے امیر نے بھی اس کو تسلیم کرلیاا در تھم دیا کہ اس کو کھولیا جائے ،لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ ہم سب کے جوابات و آراء میں بچھونہ کے تھا تھی ہے اور میرے ٹر دیک سب سے بہتر اور تھے تر جواب حسن بن ممارہ کا ہے۔

حسن بن ممارہ نے کہا کہ جھے امام صاحب کے اس فرمانے سے بڑا تعجب ہوا کیونکہ وہ مجلس حاکم وفت کی اورمجلس فاخرت تھی ہرخض جاہتا تھا کہ میری ہات او نجی ہواور امام صاحب اگر جاہتے تو اپنی توت استدلال سے بھی میری ہات کو گراکر اپنی بات او نچی کر سکتے تھے مگرانہوں نے کس چیز کی پروائیس کی اور میری بات کوا یسے موقعہ پرحق ہتلایا، اس سے جھے لیقین ہوگیا کہ ان سب میں وہی سب سے زیادہ ہاورع ہیں۔

اس سے پہلے حسن بن عمارہ بھی امام صاحب سے کھھ بدظن تھے اور کسی موقعہ سے کچھ برائی بھی کردیا کرتے تھے ، مگراس واقعہ کے بعد جمیشہ امام صاحب کی غیر معمولی مدح وثنا کرتے تھے۔

محر بن خزیمہ نے کہا کہ ای وجہ ہے اصحاب حدیث حسن بن ملارہ کی تصنیف کرنے گئے کیونکہ وہ امام صاحب کی طرف مائل ہو گئے تھاس واقعہ کے ساتھ ریبھی نقل ہے کہ ند صرف حسن بن ملارہ کے دل میں امام صاحب کی عزت بڑھی بلکہ دوسر بے لوگوں کار جمان بھی ان کی طرف بڑھ گیا۔ (موفق ص ۱۹۶ ج 1)

۲- حماد بن الا مام کابیان ہے کہ ایک دفعہ میرے والد (امام صاحب) اور حسن بن محمارہ کہیں ساتھ جارہے تھے بل پر پہنچ تو میرے والدنے ان سے کہا کہ آپ آگے بڑھئے !انہوں نے کہا کہ میں آگے تیس بڑھوں گا، آپ ہی بڑھیں کیونکہ آپ ہم سب سے زیادہ افقہ، اعلم و افضل ہیں۔ (موفق ص ۲۲ ج۲)

على بن المديني م ١٣٦٧ ه

امام بخاری کےاستاد کہا کہ ابوصلیفہ ہے سفیان ٹوری ، ابن مبارک ، حیاد بن زید ، ہشام ، وکیج ،عباد بن العوام اور جعفر بن عون نے (جوسب کے سب پیشوائے محدثین اور ائمہ صحاح ستہ کے روات ہیں ) روایت حدیث کی ہےاور ووثقہ ہیں ،کوئی عیب ان میں نہیں۔ (خیرات ص ۲۷)

## عبيد بن اسباطم و٢٥٠ هـ

ترندى دائن ماجه كيشيوخ مين بين، كها كمام البوصفيف سيدالفقهاء مضاوران كوين مين جونكتة جيني كريده صاسد ياشريه وكا\_(مونق م٢٠٠٠)

عبدالعزيز بن اني روادم 109ھ

امام بخاری اورسنن اربعہ کے اعلیٰ شیورخ میں ہیں، کہا کہ جو تخص امام ابوطنیفہ سے محبت رکھتا ہووہ سی ہے اور جو بغض رکھتا ہووہ مبتدع ہے ، ایک دفعہ کہا کہ اور جوان سے بغض سے ، ایک دفعہ کہا کہ امام ابوطنیفہ ہمارے اور بوان سے بغض رکھتا ہے ، ایک دفعہ کہا کہ ماس کو اہل سنت سیجھتے ہیں اور جوان سے بغض رکھتا ہے ہم اس کو اہل بدعت قرار دیں گے۔

### محدث سعيدبن ابي عروبه

بھرہ کے امام جلیل، حفظ وفقہ، دیانت وزہر کے لحاظ ہے وہال کے مفاخر میں سے تنے، امام صاحب سے بہت محبت کرتے تنے اور امام صاحب ان کے پاس کوفیہ سے ہدایا بھیجا کرتے تنے جن پروہ فخر کیا کرتے تنے۔

کوفرآتے توام ابو یوسف کہتے ہیں میں بھی ان سے ملتا تھا، ایک روز کہنے لگے کہ میں امام صاحب کے پاس آتا جاتا ہوں، علمی مذاکرات کرتا ہوں، ابو لیتقوب! تم جوعلمی وتحقیق لحاظ سے تھوں پختہ با تمیں کرتے ہوشاید بیسب امام صاحب ہی ہے استفادہ کے باعث ہیں؟ میں نے کہاباں! ایسا ہی ہے کہنے لگے کہ ان کا طرز تحقیق کتاا چھاہے؟

پھر جھے معلوم ہوا کہ وہ اہام صاحب ہے بہت ہے اہم مسائل میں گفتگو کرتے رہے اور امام صاحب ہے کہا کہ جو پچھ کئی تحقیقات ہم نے بہت ہے لوگوں ہے الگ الگ حاصل کی تھیں ان سب کوآپ کے پاس یک جاپایا۔ (موفق ص ۲۳ ج۲)

### محدث عمروبن حمادبن طلحه

جس کبلس میں امام ابوصنیفہ ہوتے تھے بات کرنے کاحق ان بی کاسمجھا جاتا تھااس لئے جب تک آپ موجودر ہتے تھے کوئی دوسرابات ندکر تاتھا۔ (موفق ۳۲ ج

# محدث عبيد بن اسخق

امام ابوطنیفه سیدالفتها عضیم، ان کے دین و دیانت برصرف گیری کرنے والے باحاسد سے یاشر پبند\_(موفق ص ۲۱ ج۲)

## محدث يوسف بن خالد سمتي

کبارمشائ خدیث بیس سے تھے، امام اعظم کے شاگرداور امام شافعی وغیرہ اکا ہرائمہ ومحدثین کے استاد تھے ان کا بیان ہے کہ بیس بھر وہیں تھا عثمان بی کی خدمت بیس جایا کرتا تھا اپنے دل میں خیال کیا کرتا تھا کہ بیس اب کمال کی انتہاء تک بیٹی گیا اور علم سے دظ وافر حاصل کرلیا ہے، امام ابوحنیفہ کے علم وفقہ کا شہرہ تھا، میں نے بھی سفر کیا اور ان کی خدمت میں پہنچا کہ آپ کے اصحاب و تلا نہ ہ بھی حاضر تھے، ان کی علمی موشکا فیال سنیں، ایسامحسوس ہوا کہ جیسے میرے چرہ پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھ گیا اور گویا ان سے پہلے میں نے علمی با تیس کی بی نہیں، پھر تو میں نے اپنے آپ کو بہت تھے بھر کا بانی ختم نہیں کیا جاسکی اور ان کی جیب شان تھی میں نے تو ان جیسا نہ ساندہ کیا۔

### ہیاج بن بسظام

امام اہل ہرات، امام صاحب کی خدمت میں ۱۲ سال رہے، ان کا تول ہے کہ میں نے کوئی عالم فقیدا مام صاحب ہے زیادہ عبادت گذار نہیں دیکھا۔

کہا کہ پیس نے خواب دیکھا گویا قیامت قائم ہوگئ اورا ہام صاحب کو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک جینڈا ہے جس کو وہ اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں ،فر مایا اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہا ہوں ،ان کے ساتھ جاؤں گا، میں بھی کھڑا ہو گیا پھر دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی آپ کے پاس جمع ہوگئ اور آپ چلے گئے ہم بھی آپ کے پیچھے ہولیے۔ کہتے ہیں کہ بیخواب میں نے امام صاحب کی خدمت میں ذکر کیا تو آپ روپڑےاور دعا کی کہ بارا آبہا! ہماری سب کی عاقبت بخیر کیچئو! (مناقب کر دری ص۱۱۳ ج۲)

# علامة في الدين ابوالعباس احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية

ا پی تالیفات میں امام اعظم ابوحنیفہ کا نام اہمیت وعظمت کے ساتھ لیتے ہیں آور جب کسی مسئلہ پر بحث کرتے ہیں توائمہ متبوعین کے مذاہب ذکر کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر امام اعظم کا ندہب اول ذکر کرتے ہیں ان کے بعدامام مالک وشافعی واحمہ کا بہت ی جگہ امام صاحب کے مذہب کو قرآن وحدیث کی روشیٰ میں ترجیح بھی دیتے ہیں۔

نہ صرف امام صاحبؒ کے اقوال نُقل کرتے ہیں بلکہ امام ابو یوسف، امام محمد وسفیان بن عیبینہ وغیرہ اصحاب و تلاند وَ امام اعظمؒ کے اقوال و آراء بھی ابطور استناد و استشہاد پیش کرتے ہیں، ملاحظہ ہومجموعہ رسائل کبری مطبوعہ عاد ہ شرقیہ مصرص ۲۲۵ وص ۳۳۷ اورص ۳۳۷ جاپر یہ بھی ہتا یا کہ امام محمد نے ان عقا کدکوا مام ابوحنیفہ وامام مالک اوران کے طبقہ کے دوسرے علماء سے اخذ کیا ہے۔

علامه این تیمید نے کتاب ندکور کے پہلے رسالہ' الفرقان میں الحق والباطل' میں فرق باطلہ خوارج ، شیعه ، معتز له، قدریه وغیرہ کا ذکر کیا ہے بھر مرجہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اس فرقہ کے لوگ اکثر اہل کوفہ تھے لیکن حضرت عبداللہ این مسعود اور ابراہیم خفی وغیرہ کے اصحاب و تلانہ ہ کا اس فرقہ مرجہ سے کوئی تعلق نہیں تھا البتہ معتز لہ وخوارج کے مقابلہ میں ان حضرات نے اعمال کو جز وایمان قرار دینے کے خلاف پر زور ویا ، کیونکہ خوارج مرتکب کہا کر اہل اسلام کی تکفیر کرتے تھے اور ان کو مخلد فی النار کہتے تھے ، معتز لہ نے ایک مرتبد درمیانی نکالا کہ ایے لوگ نہ مومن میں نہیں جھتے تھے۔

غرض ان دونوں باطل فرقوں کے مقابلہ میں مرجہ اہل سنت نے کہا کہ اہل کبائر کوآ خرت میں عذاب ہوگالیکن وہ مخلد فی النار نہ ہوں گے بلکہ وہ شفاعت ہے دوزخ ہے نجات حاصل کرلیں گے۔

علامدابن تیمید نے اس جگہ پر بھی تصریح کی کہ ان فرقہ باطلہ کی وجہ ہے اس نظریہ کو کمی قدر نئے قالب میں پیش کیا گیا، لہذا ہیں بہت ہلکی بدعت تھی بلکہ اس کے خلاف جن لوگوں نے کہا کہ ان دونوں میں اختلاف آئی وفقطی تھا تھی وحقیق نہ تھا کیونکہ جن فقہاء کی طرف قول مذکور منسوب ہے مثلاً امام تھا دبن ابی سلیمان (استادامام اعظم ) اور امام ابوطنیفہ وغیرہ سب ابل سنت کے عقائد کے ساتھ پوری طرح متفق ہیں ان کی رائے درحقیقت الگ نہیں ہے وہ حضرات بھی دوسر ہے تمام ابل حق کی طرح سے کہتے ہیں کہ ابل کمبائر کو عذاب غیر مخلد ہوگا جیسا کہ احادیث صحیحہ ہے تھی کہ بہت ہے، وہ سے بھی مانتے ہیں کہ ایمان صرف فعل قلبی نہیں بلکہ زبان سے بھی اقر ارضروری ہے، یہ بھی تشلیم کرتے ہیں کہ اعمال مفروضہ کی ادا نیگی واجب ولازم ہواران کا ترک کرنے والا دنیا میں ملامت اور آخرت میں عذاب کا مستحق بنتا ہے۔

غرض اعمال جزوا یمان ہیں یانہیں یا استثناء وغیرہ کے مسائل میں جو کچھ بھی اختلاف ہے وہ نزاعی گفظی ہے، پھرا یک صفحہ کے بعد علامہ نے فر مایا کہ خلاصہ بحث یہ ہے کہ جن اکابر برار جاء کی تہمت لگی ہے ان کاار جاء ای نوع کا ہے (جموعہ رسائل کبری ص ۲۹،۲۸،۲۷ وال البتہ ایک فرقہ مرجہ ابل بدعت کا بھی تا جواس امر کا قائل تھا کہ اعمال مفروضہ کے ترک سے ایمان کو ضرر لاحق نہیں ہوتا، ان کا قول غیر مقبول ہے نہ وہ لوگ اہل سنت تھے۔

ص ۳۵ پر فرمایا که''او پر جونزارع ذکر ہواوہ اہل علم ودین میں ای تتم کا ہے جیسے بہت سے احکام میں ہوا ہے حالانکہ وہ سب ہی اہل ایمان واہل قرآن میں میں''۔ یہاں ہم نے علامہ ابن تیمید کی عبارات اس لئے چیش کی جیں تا کہ معلوم ہو کہ بعض محد ثین امام بخاری وغیرہ نے جوامام صاحب وغیرہ کوم جد کہدکر تضعیف کی یاامام بخاری نے فرمایا کہ بیس نے اپنی کتاب میں ایسے رواۃ ہے روایت نہیں کی جوا عمال کوجز وایمان نہیں کہتے تھے،
یان کا محض تشدد یا تعصب تھایا بقول علامہ ابن تیمید ایک آئی و فظی نزاع کو قیقی و حکمی نزاع بنادیا تھا جس سے اہل سنت، اہل ایمان وقر آن ہی
بے وجد دولولی بن مجے و اس طرح امام بخاری نے امام محمد کوچہنی کہدیا اور علامہ ابن تیمید نے اس جموعہ رسائل کے ص ۲۳۶ جا ہیں امام محمد سے بی روایت چیش کی ہے وہ جہمی عقائد والے کو خارج ملت قرار ویتے تھے۔

افسوں آج علامہ ابن تیمید کے خاص متبعین اہل حدیث حضرات امام بخاری دغیرہ کے اقوال کوشائع کر کے امام صاحب دغیرہ کے خلاف بردپیگنٹہ ہ کرتے ہیں۔واللہ المستعان۔

علامه ابن تیمیہ نے مجموعہ رسائل ندکورہ کے ص۳۷ او۳ کا ۲ میں یہ بحث بھی صاف کردی ہے کہ مشہورا ختلا فی مسائل میں اختلاف صرف انضلیت واسخیا ب یاراخ مرجوح کا ہے، مثال کے طور پر بتلایا کہ۔

ا- قرائت فاتح نماز جنازہ میں بہت ہے سلف سے ماتو زمیں ہے اور یہی مذہب امام ابوطنیف و مالک کا بھی ہے، پھر قائلین میں ہے بعض وجوب کے قال ہوئے اور بعض صرف استحباب کے اور میں استحباب کا قول اعدل اقوال ہے کیونکہ سلف سے پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں ہی منقول ہیں۔

٢- پھر بىم اندہمى اى طرح بے كەسلف ميس نماز جېربىم اندكے ساتھ بھى تھى اور بغير جېركے بھى ۔

٣- رقع يدين بهي بعض سلف \_ يمنقول باور بغير رقع كم بهي سلف بين نماز يزهة تقي

٣-امام كے يتحقية أت كرت بعي تصاور نيس بعى كرتے تھے۔

۵- نماز جناز ويس بهي تجبير كتبه يتح بهي يا فج اور چار بهي ثابت بير -

آ گے امام بخاری کے حالات میں تالیفات امام بخاری کے خمن میں معلوم ہوگا کہ رسائل رفع یدین وقر اُت خلف الا مام میں غیر
قاتکلین رفع وقر اُت کے لئے انہوں نے کیے کیے تخت الفاظ استعمال کئے ہیں، یہاں آپ نے دیکھا کہ علامہ ابن تیمیہ نے اس تسم کے تمام
مسائل میں اختلاف کو معمولی اختلاف فضیلت واستحباب کا قرار دیا ہے اور حقیقت بھی بہی ہے جیسا کہ ہمارا کا برواسلاف نے تصریحات کی
ہیں، اور حضرت الاستاد الا مام شاہ صاحب قدس سرہ کا رسالہ فصل الخطاب اور نیل الفرقدین پڑھ کر بھی میں حقیقت واضح ہوتی ہے گرغیر
مقلدین ایسے مسائل میں امام بخاری وغیرہ کی آڑ لے کرا نی عدم تقلید کے لئے فضا ہموار کرتے رہتے ہیں ان کو اس سے پچھ بحث نہیں کہ حقائق
کیا ہیں یا خودان کے مسلم اکا برعلا مہا بن تیمید و غیرہ نے کیا تحقیق کی ہے۔

ص ۲۳۰ ج۲ میں استحالہ سے طہارت نجاست کے مسئلہ میں علامہ نے فرمایا کہ اس میں اختلاف مشہور ہے امام مالک وامام احمہ سے دو قول میں طہارت بھی اور عدم طہارت بھی ، امام شافعی عدم طہارت کے قائل میں ، امام ابو حنیفہ طہارت کے قائل میں اور یہی قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ نجاست جب نمک یا راکھ بن مگی تو اس کی حقیقت ، نام ، صفت وغیرہ سب چیزیں بدل گئیں پھر تھم کیوں نہ بدلے گا الح آگے اس کی مزید وضاحت کی ہے۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القبی السمع و ھوشھید۔

# حضرت شاه ولى الله صاحب

امام ابوطنیفدائے زماند میں سب سے اعلم تنے، یہاں تک کرامام شافعی نے کہا کہ اسب لوگ فقد میں ابوطنیفہ کے عیال ہیں 'رعقد الجید) جس طرح امام سیوطی شافعی اور علام ابن تجرکی شافعی وغیرہ بہت سے علاء نے تقریح کی ہے کہ حدیث لو تک ان المعلم باللویا لتنا ول النا میں من اہناء فارس (منداحم ۲۹۲ ج۲۷ کا اولین مصداق ابوطنیفہ ہی کی ذات گرامی ہے ای طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی اس حدیث کا مصداق امام صاحب بی کوقر اردیا ہے، چنانچان کے کمتو بات میں ہے کہ۔

''ایک روزاس صدیث پرہم نے گفتگوی کدایمان اگر ٹریائے پاس بھی ہوتا تو اہل فارس کے پچھلوگ یاان بیس کا ایک مخص اس کو ضرور حاصل کر لیتا، فقیر (شاہ صاحب) نے کہا کدامام ابوصنیف اس تھم میں واغل ہیں کیونکہ تن تعالیٰ نے علم فقد کی اشاعت آپ ہی کے ذریعہ کرائی اور الحل اسلام کی ایک جماعت کو اس فقد کے ذریعہ مہذب کیا، خصوصاً اس اخیر دور میں کہ دولت وین کا سرمایہ یہی ند ہب، سارے ملکوں اور شہروں میں بادشاہ خفی ہیں، قاضی حفی ہیں، اکثر درس علوم دینے والے علماء اورا کم عوام بھی حفی ہیں' ۔ (کلمات طیبات یعنی مجموعہ مکا تیب شاہ صاحب وغیرہ مجتبائی میں ۱۷۸)

## مجد دالدین فیروز آبادی

قاموں کے باب الفاظ میں لکھا ہے کہ ابوطیفہ بیں ۲۰ فقہا کی کنیت ہے لیکن ان میں سے بہت زیادہ مشہورا مام الفقہا و نعمان میں۔ (حدائق ص ۷۸)

#### نفذوجرح

امام اعظم کے حالات وسوائح حبات، کچھ مادھین کے اقوال بیان ہو چکے، بڑے لوگوں کے جہاں مدح وثناء کرنے والے اور تبعین و حلقہ بگوش ہوتے ہیں، کچھ حاسدین، معاندین یا غلط نبی کی بناء پر نخالفت کرنے والے بھی ہوتے ہی، بڑوں کے مرتبے جہاں ان کے ذاتی کمالات وخصوصی فضائل ومناقب سے بلند ہوتے ہیں، غیروں کی بدگوئی اور دل آزاریوں پرمبر کرنے سے بھی ترقی پاتے ہیں، پھرمبر کے بھی بقدر مراتب درجات ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک نے ایک دفعہ اپنے شفیق استاد سفیان توری سے عرض کیا کہ امام صاحب کس قدر دمخاط ہیں کہمی کی دشن کی بھی غیبت نہیں کرتے تو سفیان نے فر مایا!'' بھائی!ان کا درجہ اس سے بہت بلند ہے''۔

آپ نے ویکھا کدامیر الموشین فی الحدیث بروں کے بھی بڑے امام جلیل القدر نے اظہار تعجب کیے کیا، ظاہر ہے کہ وہ خودا ہے وقت کے ولی کالی بقے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پانی سرے اتر گیاہے، کہنے والوں نے کوئی کر نہیں اٹھار کھی نیکن امام اعظم اس سے ذرا مجر بھی متاثر نہیں ہوئے، نہ کسی کا جواب دیتے ہیں، نہ بھی کسی وغمن و بدخواہ کی برائی کرتے ہیں، اتنا برواظرف عالی یقینا قابل تعجب ہے، مگر جواب دینے والے کا کمال اور بھی زیادہ ہے جس نے اپنے چہار حرفی جواب ' ہو انبل من ذلک سے بتالیا کہ امام صاحب جس مرتبہ پر ہیں اسکی روست تعجب ہیں پڑنے کی ضرورت نہیں، یہ کو یااس طرف اشارہ تھا کہ امام صاحب اعلیٰ علیمین کے دجال ہیں سے ہیں ایسے لوگوں کا حال ایسا بھی ہواکرتا ہے، غرض! بات دونوں بی اماموں کی بہت او فی ہے۔

کے جعفر بن آئسن کابیان ہے کہ س نے ابوطیفہ کوخواب بی ویکھا ہو چھا کہ خدانے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ بخش دیا میں نے کہا کہا کہ کا کہ خضل کے طفیل میں؟ فرمایا نہیں، فتو کی تو بڑی و مدداری کی چیز ہے، میں نے کہا پھر؟ فرمایا لوگوں کی ناحق کھتہ چینیوں کے طفیل جولوگ بھے پر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی جانا تھا کہ وہ جھ میں دیجیس (جامع بیان العلم) حضرت امام محدٌ کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا گیا، پوچھا کیا معاملہ ہوا، فرمایا خدانے بخش دیا اور فرمایا که' اگر مجھےتم کوعذاب دینا ہوتا تو اپناعلم تمہارے سینہ میں ندرکھتا، پوچھا امام ابو پوسف کس حاصل میں ہیں فرمایا کہ وہ مجھے سے ایک دو درجہ اوپر ہیں۔ پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ کہاں ہیں؟ فرمایان کا تو کہنا ہی کیا وہ (ہم ہے بہت اوپر) اعلی علمین میں ہیں۔

اسی لئے امام ناقدین رجال حضرت بچیٰ بن معین فرمایا کرتے تھے کہ'' ہم لوگ آج ان حضرات پر نفقد وجرح کررہے ہیں جوہم سے برسہاری پہلے جنت میں ڈیرے نیمے نصب کر چکے ہیں''۔

امام صاحب پرنفذ و جرح بھی ای قبیل سے ہے اس لئے اس کامتعقل تذکرہ اور جواب دہی بھی چنداں ضروری معلوم نہیں ہوتی گر چند ضروری ہاتیں بطور بخیل تذکر دکھی جاتی ہیں۔وبیدہ التوفیق و منہ المسداد۔

## ا-قلت حديث

امام صاحب کے حق میں معطعند بہت پرانا ہے، امام بخاری نے استے استاد حمیدی سے قل کردیا کہ امام صاحب نے چار سنتیں ایک تجام ے حاصل کی تھیں اود صرف استے مبلغ علم حدیث پران کولوگوں نے امام ومقلد بنالیا خود امام بخاری نے اپنی تاریخ میں تحریر فرمادیا کہ "مستواعن رأبيه حديثه امام صاحب كى رائ اورحديث بولوكول في سكوت كياب (بعني رائ بهوزن اورحديث بوجه قلت ياضعف نا قابل ذكريا كي) کیکن انصاف کی دہائی!!امام صاحب کومجتهد بلکه امام المجتبدین سب ہی نے تشکیم کیا ہے تو کیا کوئی مجتبد بغیر پوری مہارت علوم قرآن و حدیث کے مجتبد ہوسکتا ہے؟ بلکہ آئم۔اصول حدیث نے تو تکھا ہے کہ مجتبد کا آثار، تاریخ، لغت اور قیاس میں بھی ماہر وکامل ہونا ضروری ہے، ہم امام صاحب كے مناقب كے ذيل بيس امام صاحب كے علم حديث يركافي لكھ آئے ہيں اور وراسات الليب ميں شيخ معين سندهى فرمايا۔ " میں جیرت میں ہول کدامام اعظم ابوحنیفد کی طرف جوخدائے عظیم کی طرف سے علوم عقلیہ و نقلیہ کے او نیچے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ تھےامام بخاری جیسے کی طرف ہےار جاء کی تہت مان لوں جب کدار جاء کا بطلان اور خلاف کتاب وسنت وا جماع ہونا بلکہ اس کا بطلان ضروریات دین میں ہے ہونااوراس کے قائل کی حمالت و بے عقلی مثل سوفطائیوں کی حمالت و بے عقلی کے ظاہر و باہر ہے، کیکن خدا کی تقدیرای طرح تھی، حیارہ ناحیاراس کاظہور ہوتا، ہم خدا کی تقدیر وقضاء پر راضی ہیں، کیکن بات وہی قابل اتباع ہے جوتن وصواب ہے، ہاتی رہاامام بخارى كاامام صاحب كحت يس سكتوا عن رايه و حديثه كهنا تواتنا عتراف ان كابعى بكد كبارسلف من عاد بن العوام، ابن مبارک ہشیم ، وکیع مسلم بن خالد ، ابومعاویہ مقری وغیرہ شیوخ بخاری جیسے ائمئہ حدیث نے امام صاحب ہے روایت حدیث کی ہے اور دوسرے حضرات نے توسینکڑوں کی تعداد میں امام صاحب سے عاع حدیث کرنے والے گنائے ہیں ادرامام صاحب کی رائے کواخذ کرنے والول سے تو دنیا بھری ہوئی ہے، جتی کہ چھ ملک تو ایسے ہیں کہ امام صاحب کے ندہب کے سواد وسرا ندہب ہی وہاں رائج نہ ہوا، پھر می نہیں سمحتا کہ امام صاحب کی رائے سے سکوت کرنے والے ان کی رائے بڑھل کرنے والوں کے مقابلہ میں کتے نفر ہیں؟ بہت ہوئے تو ایک قطرہ کے برابر بنسبت سمندرے جو خص عقدالجمان فی مناقب العمان میں ان کا شاریر ھے گاوہ ہمارے اس بیان کی تصدیق کرے گا'۔ (دراسات مع جدید کرا ہی من ۲۵ م

اں مسحر بن کدام (تمیزام ام اعظم) طبقہ کبارتی تابعین میں سے بڑے پاپیے حافظ حدیث تنے ، سفیان اوری جیسے تھا ظ حدیث ان کے تلانہ ہیں ہیں ، جب حافظ حدیث تنے ، سفیان اور کی جیسے تھا ظ حدیث ان کے تلانہ ہیں ہیں ، جب حافظ حدیث امام شعبہ ادر سفیان آوری میں کوئی اختلاف ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ چلوا مسحر کی خدمت میں جا کر فیصلہ کرائیں ، امام نووی شارح مسلم نے کھا کہ آب سفیان آوری اور سفیان تنوی علیہ ہے ، اصحاب صحاح سند کے شیوخ کباریں مسحد کہتے تھے کہ ہم نے حدیث فتداور زید میں امام صاحب ہے ہی میں کی مسمول کے تھے کہ ہم نے حدیث فتداور زید میں امام صاحب ہے کہ بڑے کہ کی امام صاحب کے بڑھنے کی سعی کی مگر وہ ان میں ہم ہے آگے بڑھ گئے ، کیا اس سے بڑھ کہ بھی امام صاحب کیلئے حدیث فتداور نیر میں امام صاحب ہے۔

#### ۲-ارجاء

ابھی او پرصاحب دراسات نے واضح کیا کہ امام صاحب کی طرف ارجاء کی نبست قطعا غلط ہے البند ارجاء سنت کی نبست سیح ہوسکت ہے، کین وہ عیب نبیں بلکہ خوارج ومعتز لہ کے مقابلہ میں ارجاء سنت ہی تمام اہل حق کا مسلک ہے اور وہ قرآن وسنت سے ثابت ہے، تمہیدا ہو الشکور میں ہے کہ مرجد کی دوسم ہیں ایک مرجد مرحومہ جوسحا ہرام کی جماعت ہے اور دوسری سم مرجد ملحونہ کی ہے جو کہتے ہیں کہ معصیت ہے کئی ضرر نہیں اور گذگار کوعذاب ند ہوگا، بہی تفصیل عقائد میں ملتی ہے، جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر بچکے ہیں، اور مزید شرح بخاری ہیں آئے گیا ، ان شاء اللہ۔

#### ٣-قلت حفظ

امام دارقطنی کی طرف منسوب ہے کہ امام صاحب کوسی ء الحفظ کہا اس کا مفصل جواب تو علا مہینی وغیرہ نے دیا ہے بختھر ہے ہے کہ اول تو امام دارقطنی خود بھی اپنی سنن ہیں امام صاحب کا سے دوایت کرتے ہیں جوان کے حافظ تو ضرب المثل تھا، ان کوسی ء الحفظ کہنا '' برعکس نہند نام ذکلی کا فور' کا مصدا ت ہے ، حافظ تو شرب المثل تھا، ان کوسی ء الحفظ کہنا '' برعکس نہند نام ذکلی کا فور' کا مصدا ت ہے ، حافظ قر بہی نے امام صاحب کا شار حفاظ حدیث میں کیا ہے ادرامام صاحب کی شرط روایت تک کسی وقت میں بھی وہ ذہمن ہے ادرامام صاحب کی شرط روایت حدیث سب سے زیادہ خت تھی کہ جس وقت صحدیث نی ہودت روایت تک کسی وقت میں بھی وہ ذہمن نے ادرامام صاحب کی شرط امام بخاری وغیرہ کے یہاں بھی نہیں ہے ، پھراما صاحب کے حافظ کی تحریف کرنے والے امیر الموشین فی الحدیث شجہ جیسے ہیں جواصحاب ست کے شیوخ کہار ہیں تھے، امام احمد ان کورجال وحدیث کا امام بتلاتے تھے ادر سفیان پر بھی تر جج و سے تھے کہ اگر شعبہ نہ بین زید فر مایا کرتے تھے کہ اگر شعبہ نے انتقال کی خبر پینی تو فر مایا کہ ان کے ساتھ علم حدیث دھست ہوا۔

صافح جزرہ نے فرمایا کرسب سے پہلے رجال حدیث پرامام شعبہ نے کلام کیا پھرامام قطان نے پھرامام احمداورامام یکیٰ بن معین نے غرض بیامام شعبہ امام صاحب کے بارے بیل قرماتے ہیں کہ-'' واللہ! امام ابوصنیقہ المجھی بجھاور جید حفظ والے تھے، لوگوں نے ان پر ہمتیں لگائیں کہ خدا بھی اس کو نیا ہے، واللہ وہ لوگ اس کے نمائج خدا کے یہاں دیکھیلیں گے''۔

امام صاحب بڑے جیدهافظ قرآن تھے ہمیں سال تک ایک رکعت میں پوراقرآن پڑھا ہے، بیت اللہ میں ایک دفعہ داخل ہوئے قوایک پیر پردوسرا پیرر کھ کر کھڑے بورے اور نصف قرآن مجیدایک رکعت میں پڑھا پھرائ طرح دوسرے پیر پر باتی نصف کوئتم کیااور فرمایا کہ ' بارالہا! شمیں تجھ کو پیچان سکا جیسا کہ پیچانتا جا ہے ، شتیری عبادت ہی کاحق اوا ہوسکا ، بیت اللہ کے گوشہ سے جواب ملاکرتم نے اچھی معرفت حاصل کی ادرعبادت بھی اطلاص سے کی ،ہم نے تمہیں بخش دیااوران کو بھی جو تیاست تک تمہارے نہ ہب برچلیں مے۔ (کردری ص ۵۵ج)

جس جگرآپ کی وفات ہوئی صرف ای جگرسات ہزار قرآن مجید ختم کئے، ہرروز ایک ختم کے عادی تھاور ماہ رمضان بیس عید کی رات اور عید کادن ملاکر ۳۲ ختم کیا کرتے تھے۔ (مناقب کردری ص ۲۳۵ ج) کیا ہی والحفظ ایسے ہی ہوتے ہیں؟

#### سخسان **- اسخسان**

امام صاحب کی قدرومنزلت گھٹانے کی سعی کرنے والول نے امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے ترک قیاس واخذ استحسان کو بھی نشاخہ کے اس طعن کا مفعل ویل جواب انوار الباری ص ۹۸ تاص ۱۰۸ج میں قابل مطالعہ ہے، جس میں صاحب تحقۃ الاحوذی اور صاحب مرعاۃ کے پیدا کروہ مفالطّون کو بھی رفع کردیا مجاہے۔ ملامت بنایا ہے اور بیر حقیقت ہے کہ امام صاحب اپنی بینظیر علمی ووپی یصیرت کی وجہ ہے استحسان کی غیر معمولی صلاحیت و مہارت رکھتے تھے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے اصحاب جب تک قیاسوں میں بحث علمی چلتی تھی ان سے خوب جھڑ لیتے تھے لیکن جول ہی امام صاحب کہتے کہ اب میں استحسان سے یہ بات کہتا ہول تو پھرسب وم بخو درہ جاتے کیونکہ اس ورجہ تک ان میں سے کسی کی رسائی نہتی ، جب

ا مام محمد کا بیاعتراف ہے جن کی کتابوں کے مطالعہ ہے! مام احمد جیسے مجہتد مسلم امام دقیق انتظر ہے اورامام شافعی نے ان سے تفقہ حاصل کیا ،تو اگر مدر سرائی الام شافع بھی ام میاجہ سے ستے الدین وہ تاریخ کریں ہے کہ اتبعہ میں میں ام شافعی نے ان سے تفقہ حاصل کیا ،تو

اگردومر اوک یاام شافع بھی امام صاحب کے استحسان پراعتراض کریں تو کیا تعجب ہے۔

امام ما لک ندصرف استحسان کے قائل سے بلک علم کے دی حصوں میں نے وصے استحسان بتلاتے ہے، بظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب سے براہ راست استفادہ کرنے والے استحسان کی حقیقت وھیت سے واقف ہوگئے تھے اور بعد والے اس کے بیھنے سے عاجز رہے، امام ما لک بھی امام صاحب سے بہت مسفید ہوئے ہیں بلکہ علامہ ابن جمر کمی بٹے تو ان کو امام صاحب کے تلافدہ ہیں شار کیا ہے اور علامہ کوٹرگ نے روایت حدیث کا بھی ثبوت دیا ہے۔

استحسان در حقیقت قیاس خفی ہے اور کسی تو ی وجہ سے قیاس جلی کوڑ ک کر کے اس کوا نفتیار کیا جاتا ہے ای لئے امام صاحب نے استحسان کوڑ جج دی ہے اور جن لوگوں نے ایسے موقعہ پر بھی قیاس کولیاانہوں نے رائج کی موجودگی میں مرجوح کولیا ہے جو خالص فقہی نقط نظر سے غیر مستحین ہے ، ہم استحسان کی مفصل بحث کسی موقعہ پرآئند ہ مع مثالوں کے کلھیں گے۔ان شاء اللہ۔

#### ۵-حیلہ

امام صاحب اورآپ کے اصحاب کی طرف غیر شرعی خیلوں کو بھی منسوب کیا گیا ہے مگر وہ نسبتیں سب غلط ہیں ، حتی کہ امام بخاری نے بھی کی کتاب الحیل میں احتاف کے خلاف بخت جارحانہ پہلوا ختیار کیا ہے ، لیکن ہم ذکر کرآئے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ اس کوامام بخاری کی حنی فیرہ بھی امام محد کے تذکرہ ہیں ان اور دوسرے اصحاب امام کی طرف کتاب الحیل کی نسبت کو غلط کہا ہے۔

### ۲-قلت عربیت

عراق نوکامرکز رہاہے بڑے بڑے سبنوی وہیں ہوئے ، ہزار ہا محابد وہاں پہنچے ہیں جونصاحت وبلاغت کے امام تضامام صاحب کی نشونما تربیت وتعلیم سب ای ماحول میں ہوئی ، بڑے بڑے ولغت کے امام خود امام صاحب کے تلافدہ میں تھے لیکن ندمعلوم کس طرح امام صاحب کی طرف قلت عربیت کومنسوب کرویا گیا۔

ورحقیقت امام صاحب عربیت کے بھی بڑے امام تھے، ای لئے ابوسعید سیرانی ، ابوعلی قاری اور ابن جنی جیسے ارکان عربیت نے باب الایمان میں امام صاحب کے الفاظ کی شرح کے لئے کتا ہیں تالیف کی جیں اور آپ کی وسعت اطلاع لغت عربیہ پر متعجب ہوئے جیں ، البت مخالفین نے امام صاحب کی طرف ایک کلمہ لا و لمور ماہ بابا قبیس منسوب کیا ہے جو کسی کتاب میں معتد سند سے نہیں ہے اور بالفرض سے بھی موتو بعض قبائل عرب کی وجہ سے کو فیوں کی لغت میں اب کا استعال جب غیر ضمیر متعلم کی طرف مضاف ہوتو تمام احوال میں الف کے ساتھ ہی آیا ہے اور اس سے میں ہور شعر ہے۔

ان اباہا وابسابا ہا قبد بلغا فی المجد غایتا ہا ظاہرے کہامام صاحب بھی کوفی تتے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی افت بھی یہی ہے، چنا نچے بخاری میں ہے کہانہوں نے انت ابسا امام ابوبکررازی نے لکھا ہے کہامام اعظم کے اشعار زیادہ لطیف اور نصیح میں امام شافعی کے اشعار سے اور ظاہر ہے کہ جودۃ شعر بغیر کمال بلاغت ممکن نہیں ۔ (مناقب کردرن ص ۵۹ ج1)

غرض اس قتم کے اعتراضات مخالفین و حاسدین کی طرف سے ہوئے ہیں اورالی یا تیں امام صاحب کی طرف منسوب کی ہیں جن سے وہ بری ہیں ، البتہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کسی غلط قبمی سے خلاف کرتے تھے اور پھر سیجے حالات معلوم ہونے پر انہوں نے اظہار افسوس و ندامت کیا جیسے امام اوزاعی وسفیان توری وغیرہ۔

ا مام ابن عبدالبر مالکی نے فرمایا کہ امام صاحب پر حسد کیا جاتا تھا، اس لئے ان کی طرف وہ چیزیں منسوب کی گئیں جوان میں نہیں تھیں اورا ایسی باتیں گھڑی گئیں جوان کی شان کے لائق نتھیں۔

یہ بھی لکھا ہے کہ جن لوگوں نے امام صاحب سے روایت حدیث کی ہے جنہوں نے ان کی توثیق کی ہے اور جنہوں نے ان کی مدح وثنا کی ہے وہ ان سے بہت زیادہ بیں جنہوں نے اعتراض کیا ہے اور اہل حدیث کی طرف سے زیادہ عیب رائے وقیاس کے استعمال کا لگایا گیا حالانکہ ہم بتلا چکے ہیں کہ وہ کوئی عیب نہیں ہے، اہل فقہ امام صاحب پر طعن کرنے والوں کی طرف توجہ نہیں کرتے اور ندان برائیوں کی تقد ایق کرتے ہیں۔ امام و کیجے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کور نجیدہ وافسر دہ پایا، غالبًا قاضی شریک کی طرف سے بچھ با تیں ان کو پنجی تھیں۔

محدث نتیسیٰ بن یونس ( پینخ اصحاب صحاح سته ) کا قول ہے کہتم اس شخص کو ہر گزسچا مت سمجھنا جوامام صاحب کا ذکر برائی ہے کرتا ہو کیونکہ واللہ! میں نے ان سے بڑھ کرافقہ وافضل کسی کونہیں دیکھا۔

امام اعمش شیخ اصحاب ستہ ہے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا فرمایا اس کا اچھا جواب تو نعمان ہی دے سکتے ہیں جن پرتم حسد کرتے ہو۔ محدث یجی بن آ دم شیخ اصحاب ستہ ہے کہا گیا کہ آپ امام صاحب کی برائی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ امام صاحب کی پچھنگی با تیں سمجھ سکے اور پچھ نے سکے اس لئے حسد کرنے لگے اور فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کا کلام فقہ میں خدا کے کھا اگر اس میں پچھ شائبہ بھی و نیوی غرض کا ہوتا تو ان کا کلام ایسے اثر و ففوذ کے ساتھ باوجود حاسدوں اور مشتقد وں کی کثر ت کے سارے آفاق میں نہ پھیل سکتا۔ اسد بن حکیم نے فرمایا کہ امام صاحب کی برائی کرنے والایا تو جاہل ہے یا مبتدع ہے۔

ابوسلیمان نے فرمایا کہ امام صاحب کی شخصیت عجیب وغریب بھی اوران کی ہاتوں نے اعراض کرنے والے وہی لوگ ہیں جوان کونہیں سمجھ سکے، امام فن تنقید رجال کا قول ہے کہ ہمارے اصحاب (اہل حدیث) امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے بارے میں تفزیط کا معاملہ کرتے جیں، کسی نے کہا کیا وہ خلاف واقعہ کہتے متھے فرمایا وواس ہے بہت بلند تھے۔

علامتاج بی نے طبقات میں لکھا کہ خبر دار! کہیں ایسانہ بھے لینا کہ اہل نقد وجری نے جوقاعدہ مقرر کیا ہے کہ جرح مقدم ہے تعدیل پرووعلی الاطلاق ہرجگہ ہے کیونکہ سے کہ جرح مقدم ہے تعدیل پرووعلی الاطلاق ہرجگہ ہے کیونکہ سے کہ جرح شخص کی عدالت وامامت ٹابت ہو چکی ہواوراس کے جرح کرنے والوں کے کم ہوں اور وہاں کوئی ایسا قرینہ بھی ہوجس معلوم ہوتا ہے کہ جرح کسی نہ ہی تعصیب وغیرہ کے باعث ہے تواس جرح کا کوئی اعتبار نہ کریں گے۔

مجر طویل بحث کے بعد لکھا کہ ہم تہمیں بتلا چکے ہیں کہ جرح اگر چرمفسر بھی ہواٹ خفس کے جی میں قبول نہ ہوگی جس کی طاعات معصیت پیر طویل بحث کے بعد لکھا کہ مرت کرنے والوں سے زیادہ ہوں، تزکیہ کرنے والے جارجین سے بیش ہوں، پھر جب کوئی قرینے بھی اس

امر کا موجود ہو کہ وہ نقید و چرح کسی ندہجی تعصب یا دنیوی منافث کی وجہ سے ہوئی ہے جبیبا کے معاصرین داقر ان میں باہم ہوتا ہے۔ عبدالرحمٰن بن مہدی کا قول ہے کہ میں حدیثیں نقل کیا کرتا تھا میں نے نو ری کو امیر الموثنین فی العلماء پایا ،سفیان بن عیبینہ کو امیر العلماء،عبداللہ بن مبارک کوصراف الحدیث، بچی بن سعید کوقاضی العلماء، امام ابو حنیفہ کوقاضی قضا ۃ العلماء پایا اور جوشخص اس کے سوا کیجے کہے تو اس کو بنی سلیم کی کوڑی پر بچیئک دو۔

یہاں جن اکا ہر کی تعریف کی گئی ہے ان میں توری امام صاحب کے خاص مراحین میں ہیں ، ابن عینیا مام صاحب کے شاگر دہیں مسانید میں امام صاحب سے بہ کثرت روایت کرتے ہیں ، ابن مبارک امام صاحب کے تلینہ خاص اور بڑے مراحین میں ہیں ، یجیٰ بن سعید امام صاحب کے تلمیذ اور خفی ہیں امام صاحب کے فد ہب پرفتو کی دیا کرتے تصاور امام ابویوسف سے جامع صغیر پڑھی ہے۔ (عقو والجواہر صااح ا) سبط ابن الجوزی نے مرآ ق الزمان میں لکھا کہ خطیب پرتو کوئی تعجب نہیں کیونکہ علماء کی ایک جماعت پر انہوں نے طعن کیا ہے ، زیاوہ تعجب تو نانا جان (ابن الجوزی) کی روش سے ہے کہ انہوں نے کیوں خطیب کا شیوہ اختیار کیا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ہے بھی بعض کم ابوں میں بچھالی ہائیں آگئی تھیں جن سے تقلید وحفیت کے خلاف لوگوں نے فائدہ اٹھا یا گرآخر میں ''فیوض الحرمین' میں انہوں نے صاف نور سے فرمادیا کہ' بچھ کوآں حضور عقائقہ نے بتلایا کہ ذہب حنی میں ہی وہ طریقہ انبقہ ہے جو دوسرے سب طریقوں سے زیادہ اس سنت نبویہ معروف کے موافق ہے جو بخاری ودیگر اصحاب صحاح کے دور میں مرتب و رشتے ہو کر مدون ہوگئ ہے۔ (فیون الحرمین) حضرت شاہ صاحب کو جو شرح ضدر'' نم ب حنی ن کے بارے میں نبی اکرم علیقے کی توجہ ضاص کے ذریعہ حاصل ہوا وہ بڑی اہم دستاویز ہے اور اس سے میر محموم ہوا کہ بخاری اور اس دور کی دوسری کتب صحاح مدونہ کے مجموعہ سے تقویت نم جب حنی ہی کو ہوتی ہے ان اشارات ہے احناف کو مستنفید ہونا جائے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے اپنی اس آخری تحقیق وشرح صدر ہی کی روشیٰ میں اپنے کوصاف طور ہے'' حنیٰ'' ککھا ہے اور اس تحریر کی نقل راقم الحروف نے ''مقدمہ خیر کشیز'' میں درج کر دی تھی جوعرصہ ہوائجلس علمی ڈابھیل ہے شائع ہو چک ہے۔

علامہ یکنی نے عمدة القاری شرح بخاری ص ۱۷ج جسا اور بنایہ شرح ہدایہ یل دار قطنی کی جرح کامفصل جواب دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام اعظم ایو صنیفہ (جن کی توثیق و مدح اکا برائمہ محدثین نے کی ہے اور ان کے علوم سے دنیا کا ہر گوشہ آباد ہے ) ایسے عالم جلیل کی تضعیف کاحق وارقطنی کو کیا ہے جس کہ وہ خودتضعیف کے ستحق ہیں کہ اپنی سنن میں منکر ، معلول ، تقیم اور موضوع احادیث روایت کی جی اور جی اور این القطان کی جرح ججربہم اللہ کی احادیث روایت کردیں بھر صلف دیا گیا کہ تو کہا کہ واقعی اس میں کوئی حدیث صحیح تو کی نہیں ہے اور بنایہ میں این القطان کی جرح پر کہا کہ یہ این قطان کی بے امام صاحب کی طرف ضعف کومنسوب کیا جن کی توثیق امام ثوری اور این مبارک جیسے محضرات نے کی ہے ، ان اعلام کے مقابلہ میں این قطان وغیرہ کی کیا وقعت ہے۔

مولاناعبدائی صاحب نے المتعلق الممجد میں فرمایا کہ بعض جروح متاخرین تعصبین سے صادرہ و کیں جیسے دار تعطی ، ابن عدی وغیرہ ، جن پر کھلے قرائن شاہدیں کہ انہوں نے تعسف وقعصب سے کام لیا ہے اور شعصب کی جرح مردود ہے بلکدائی جرح خودان کے حق میں موجب جرح ہے۔
علامہ شعرائی نے میزان کبری میں فرمایا کہ' امام ابو حنیفہ کے بارے میں بعض متعصبین کے کلام کا پچھا عتبار نہیں اور ندان کے اس قول کی کوئی قیمت ہے کہ وہ اہل دائے میں سے متے بلکہ جولوگ امام صاحب پر طعن کرتے ہیں محققین کے زویک ان کے اقوال ہذیانات سے مشابہ سمجھ جاتے ہیں ، نیز فرمایا کہ' امام اعظم ابو صنیفہ کی کثر تام مورع وعبادت ودلت مدارک واستنباط پرسلف و خلف نے اجماع کیا ہے'' ،
یا جماع دوسرے خدا ہے والے لئل کررہے ہیں ، کوئی حقیدت پر محمول کرلیا جائے۔

علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ بعض متعصبین نے یہ بھی کہددیا ہے کہ بعض ائمہ میں سے حدیث میں کم پونجی والے تھے حالانکہ ایساخیال کبار ائمہ کے بارے میں کسی طرح بھی صحیح نہیں ہوسکتا کیونکہ شریعت وفقہ کا مدارقر آن وحدیث پر ہے بغیرقر آن وحدیث کے کس طرح فقہ کی تذوین ہوسکتی تھی۔

باقی قلت روایت کی وجہ غایت ورع اور شروط تحل روایت ونقل میں تختی ہے پنبیس کہ بے وجہ عمدار وایت حدیث ترک کر دی جواور ان کے کبار جمتِندین ومحدثین میں سے جونے پر مید کیل ہے کہ علاء میں ان کا ند جب جمیشہ معتمدا ور روا وقبو لا ند کور جوتا رہا۔

نواب صدیق حسن خان صاحب نے ریاض المرتاض س ۲۱ پر لکھا ہے کہ''حضرت مجد دصاحب سر ہندی کے کشف بھی بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوئے بلکہ اکثر کی شریعت نے تائید کی ہے اس لئے ان کے کشف کے مراتب بہت بلندو برتر ہیں''۔ وہی مجد دصاحب امام اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ۔

بِشَارِ تَكَلَف وَتَعَصِ بَهَاجِاتا ہے كَهُ نَظِرَ شَنَى مِين مَهْ بِحَفَى كَ نُورانية دريائے عظيم كى طرح معلوم بوتے ہيں اور ظاہر نظرے بھى ديكھاجائة وسوادا عظم ابل اسلام امام اعظم كامتى ہے ۔ ( كتوبت جلدہ في كتوب منده ) حضرت سلطان المشائح نظام اللہ بين اولياء قدس سر ہ في خضرت زيرة العارفين خواجه فريد تنج شكر قدس سر ہ كا قول نقل فر ما يا كہ۔

امام اعظم كى شان كا تو كہنا ہى كيا ہے ، ان كے ايك شاگر دامام محكر كا وہ ورجہ تھا كہ وہ جب سوار ہوكر كہيں جاتے تو امام شافعي أن ك كوؤے كى ركاب كے ساتھ پيدل چلتے تھے ( راحة القلوب ) اور يہ بھى فر ما يا كہ اى ہے دونوں ندا ہب كا فرق بھى معلوم ہوسكتا ہے۔

مشہورامام حدیث آختی بین راہویہ نے ( جو حضرت عبداللہ بن مبارک ( تلمیذ امام اعظم ) كے خاص اور پہلے حتی تھے پھر بعض دوسرے اسا تذہ كے اش ہے ان ميں ظاہر بيت آگئ تھى اور امام بخارى كے بڑے شيوخ ميں تھے ) امام اعظم كے بارے ميں فرمايا كہ ميں نے كى كوان اسا تذہ كے اش ہوں نے كى طرح قبول نہ كيا اور تعليم وارشا و محفی اسا تذہ كے اگر تے تھے ۔ ( كرورى ص ۵۵ ح ۲ )

امام ابل بلخ حضرت مقاتل بن حیان جلیل القدر عالم حدیث جنہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ،حسن بھری ، نافع اور ایک جماعت کبار تا بعین کا زمانہ پایا اور ان سے روایت حدیث بھی کی ، امام اعظم کی خدمت میں پنچ اور استفادہ کیا ، فرماتے سے کہ میں نے تا بعین کے دور پایالیکن امام ابو حنیفہ سے ابنی میں بالغ نظر ، جس کا ظاہر باطن سے مطابق ومشابداور باطن ظاہر سے مشابہ ہو کسی کونہیں دیکھا، فتو کی دیتے تو فرمادیتے کہ یہی تول کوفہ کے شخ امام ابو حنیفہ کا ہے۔ (کردری ص ۵ ق ۲)

بعض کتب منزلہ سابقہ میں امت مجمد یہ کے تین شخصوں کے اوصاف ڈکور ہوئے ہیں جواپنے زمانہ کے سب لوگوں پر فقہ وعلم میں فائفل ہوں گے، نعمان بن ثابت، مقاتل بن سلیمان ، وہب بن منبہ اور بعض روایات میں وہب کی جگہ کعب احبار کا نام ہے۔ (موفق ص ۲۰ ۲۶)
حضرت مقاتل بن سلیمان علم تفییر کے مشہورا مام جوا مام عظم کے شریک درس بھی رہے اور تابعین حضرت عطاء ، نافع ، مجمد بن منکدر ،
ابوالز بیراورا بن سیرین وغیرہ سے دونوں نے ساتھ ہی ساع حدیث کیا ہے ، وہ اکثر امام صاحب کی تعریف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ امام ابو حذیث کیا ہے ، وہ فتی ص ۵۹ هے ۲۲)

حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں لکھا کہ ای لئے جارعین کی جرح امام ابوطنیفہ کے بارے میں مقبول نہیں جنہوں نے امام صاحب کو کثرت قیاس، قلت عربیت، یا قلت روایت حدیث وغیرہ سے مطعون کیا کیونکہ بیرسب جروح ایسی ہیں کہ ان سے کسی راوی کو مجروح نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح علامہ یا وی وغیرہ کی مدافعت ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں جنہوں نے امام بخاری کی روش سے بھی محترز رہنے کی مجروح نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح علامہ یا وی وغیرہ کی مدافعت ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں جنہوں نے امام بخاری کی روش سے بھی محترز رہنے کی

ہدایت کی ہے،اب پچھ میزان الاعتدال کی الحاقی جرت کے بارے میں لکھ کراس بحث کو خضر کرتا ہوں۔

# امام صاحب کے مخالفوں کے کارنامے

پچیلوگوں کوامام صاحب بیض وعداوت یا حسد ہے، کہتے ہیں کہ حافظ ذہی نے میزان میں ان کی تضعیف کی ہے لیکن میہ بات یاد
رکھنے کے قابل ہے کہ یہ بات نے دشمنوں کا دھوکہ ہے اور پرانے دشمنوں کے خاص کا رنامہ سے متعلق ہے کہ انہوں نے میزان میں ایس
عبارت داخل کردی چنا نچامام ذہبی کی تذکر قالحفاظ اور تہذیب العہذیب شاہد ہے کہ ان کتابوں میں انہوں نے بجر تعریف کے ایک لفظ بھی
جرح کا نہیں لکھا اور زنقل کیا ، دوسرے اس بات کے غلط و بے اصل ہونے کی وجد سے بھی ہے کہ خود حافظ ذہبی نے میزان کے مقدمہ میں اس کی
تصریح کردی ہے کہ اس کتاب میں انجمۃ متبوعین ابو صنیفہ، امام شافعی وغیرہ کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ان حضرات کی جلالت قدر اسلام میں
برائی وبرتری لوگوں کے قلوب میں جاگزیں ہے (اور ذکر ہے مستنتی ہے) (میزان ص ۱ ج))

علامہ خاوی شرح الغیہ میں تحریر فرماتے ہیں کدامام ذہبی نے ابن عدی کی ہرا یے خص کے ذکر کرنے میں تقلید کی ہے جس میں ثقد ہونے کے باد جود بھی پچے کلام کیا گیا ہے ،لیکن پھر بھی اس امر کا التزام کیا ہے کہ شو کسی صحابی کوذکر کیا اور ندائم یہ متبوعین کو۔

حافظ سیوطی مقدریب الرادی میں بیان کرتے ہیں کہ امام ذہبی نے نہ تو کس صحافی کا ذکر کیا اور نہ کسی امام کا انمید متبوعین میں ہے۔۔ حافظ عراقی نے شرح المفید میں تصرح کی ہے کہ ابن عدی نے کتاب الکائل میں ہرا لیشے تف کو ذکر کیا ہے جس میں کلام کیا گیا ہے گووہ ثقتہ ہی کیوں نہ ہواوران ہی کی اتباع امام ذہبی نے میزان میں کی ہے لیکن انہوں نے کسی صحافی یا کسی امام کوائم نہ متبوعین میں سے ذکر نہیں کیا ہے۔

ان سب ائم کمباری شہادتوں کے بعد بیام واضح ہے کہ امام صاحب کا ترجمہ میزان میں الحاقی ہے، ووسرے یہ کہ حافظ ذہی نے میزان میں یہ بھی التزام کیا ہے جن لوگوں کا اساء کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ان کا ذکر کنیت سے باب اکنی میں بھی ضرور کرتے ہیں اور تدلیس و تلبیس کرنے والوں سے یہ چوک ہوگئی کہ باب اکنی میں یہ الحاق نہیں کیا، یہ بھی الحاق ہونے کا بڑا ثبوت ہے۔

واضح ہوکہ کتابوں میں الحاق اور ضروری اجزاء کے حذف کا باقاعدہ منظم فن استعال ہوتار ہاہے جس کے حیرت انگیز کمالات شاطر دشمنوں اور حاسد دن نے بڑی بڑی جلیل القدر تالیفات کی کتابت وطباعت کے وقت وکھائے ہیں اور اس کا ایک نمونہ او پر پیش کیا گیا ہے اور ووسرے نمونے بھی پیش کئے جاکیں سے \_ان شاءاللہ تعالیٰ \_

ین پروپیگنڈہ کا ایک بڑا جزوہ جس سے کس سفید چیز کوسیاہ اور سیاہ کوسفید تک ثابت کردیے کے جو ہردکھائے جاتے ہیں یورپ کے عقل اے اس فن کو بڑی ترق وی ہے مگر اسلامی دورک تاریخ بیں بھی اس نوع کے کارنا ہے بڑی کشر ت سے ملتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں بد قسمتی سے ایک فرقہ ابتداء ہی سے ایسا پیدا ہوگیا تھا جو جھوٹ کو کار فیروثو اب بچھ کر پھیلا تار ہا اور ان کے اثر ات دوسر سادہ لوح مسلمانوں پر بھی پڑتے رہے، حالانکہ ایسے ہی جھوٹ کی روک تھام کے لئے صادق ومصدق سرورا نہیا علیہم السلام نے ارشاد فرمایا تھا تکفی ہالمسر ء کلذہ ان یہ حدث بھی کافی ہے کہ وہ ہری ہوئی بات کو بے تحقیق آھے چلتا کردے۔

اس می بسند باتوں کے ذکر سے پہلے زمانہ میں تو آمام صاحب کے دشمنوں اور حاسدوں نے فائدہ اٹھایا تا کہ امام صاحب کی جلالت قدر کو کم کر کے دکھایا جائے یا خوبیوں کے ساتھ برائیاں بھی کہیں کہیں سے لے کرسا سنے کی کئیں تا کہ ان کمالات وخوبیوں کا کوئی اثر نہ رہے یا لوگ شک و تر دومیں پڑجائیں یا ان کی فقد کی عالمگیر مقبولیت کو کم کیا جائے ، اکثر اسلامی حکومتوں کا نم جب بھی فقد حفیٰ رہا اور عہد ہ قضا وغیرہ حفیٰ علاء کے پاس رہے یہ بات بھی حسد وعداوت کا بڑا سب بنی رہی ، پھر نے دور میں غیر مقلدین رونما ہوئے اور انہوں نے تو امام صاحبؒ کے ساتھ حسد وعداوت کا وہ معاملہ کیا کہ ریکارڈ ہی مات کر دیا ،ان کی نظر میں'' ہنڑ پچشم عداوت بزرگ ترعیبے ست' والی بات پوری پوری صادق ہوگئی ،ای لئے ان حضرات نے تو امام صاحب قدس سرہ کی علوقد رعظمت شان اور علمی رفعت کوگرانے اور چھپانے میں کوئی وقیقہ بھی فروگذاشت نہیں کیا اور اس کار ثو اب میں دن رات ایک کردیا۔

ان قدیم وجدیدتلمیسات کاپردہ چاک کرنے کے لئے خدا کا شکر ہے کہ ہمارے شیوخ وا کابرنے بروفت توجہ کی اور برابرا پی تالیفات ودری افادات میں احقاق حق وابطال باطل کا فریضہ ادا کیا۔

قریبی دور میں مصرمیں علامہ کو خرگی کی جلیل القدر شخصیت گذری ہے جنہوں نے اس سلسلہ میں گرانفقد رتالیفات کیس اورمصری رسائل میں لا تعداد تحقیقی مضامین شائع کئے جن کے مطالعہ سے اہل علم بھی مستغنی نہیں ہو سکتے ، ان کتابوں سے معاندین کے حوصلے پیند ہو گئے ہیں اور جب تک ان کی اشاعت ہوتی رہے گی ان کے مطالعہ واستفادہ کی وجہ سے علاجت ،معاندین مذہب حنفی پر غالب رہیں گے ان شاء اللہ۔

ای طرح ہمارے اکابر حضرت گنگوہی ، حضرت نانوتوی ، حضرت شیخ الہند مولا نامحمود حسن ، حضرت مولا ناظیل احمد صاحب (صاحب بندل المجبود) حضرت علامہ تشمیری ، حضرت علامہ عثانی ، حضرت مولا نامدنی رحمہم الله تعالیٰ نے اپنی تالیفات و دری افادات میں اس فتند قدیم و جدیدی طرف پوری توجذر ماکر حفی مسلک کی تائیداور معاندین کے اعتراضات وشبہات کے مدل و کمل جوابات دیے ہیں جوموقع بموقع ای شرح بخاری میں چیش کئے جائیں گے۔

پھراس دور میں اس فتنڈ جیدید کے خلاف قابل ذکر خدمات مخدوم ومحتر م حضرت مولانا العلامه مفتی سیدمهدی حسن صاحب صدر المفتین دارالعلوم دیو بنددامت برکاتهم وغمیضهم کی ہیں جنہوں نے غیر مقلدین کے ردمیں بیشتر علمی مضامین لکھے، فیصلہ کن کتابیس تالیف کیس اور طبع کراکر شائع کیس، جزاهم الله خبیر المجزاء۔

آپ جامعیت علوم وفنون، وسعت مطالعه، کشرت معلومات اورخصوصیت نےفن صدیث وفقہ میں بلند پاید عالم ربانی اوراپنے اکابرکا نمونہ ہیں، احقر کو' جمل علمی' ڈانجیل ہی کے زمانہ سے حضرت موصوف کے ساتھ تعلق ارادت وعقیدت رہا ہے اورمجلس ومجلسی افراد آپ کے علوم وفیوض سے مستفید ہوتے رہے اوراب بھی برابر آپ کے افاوات علمی ہے تمتع ہوتارہتا ہوں۔

اس مختصر مقدمہ کی جمع و ترتیب میں بھی متند کتب مناقب اور حضرت علامہ تشمیری قدس سرہ کے ارشادات کے علاوہ آپ کی تالیفات و خصوصی ارشادات سے استفادہ کیا ہے اور توقع ہے کہ شرح بخاری کے اثناء میں بھی حضرت موصوف دام طلبم کی تحقیقات عالیہ چیش کر سکوں گا۔ جمیں احساس ہے کہ امام عظم کہ تذکرہ باوجود سعی اختصار جز ومقدمہ ہونے کی حیثیت سے طویل ہو گیا ہے لیکن چونکہ تمام محدثین کے مسلم امیر المونین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک کا ارشاد ہے کہ امام ابو حذیف کی رائے مت کہو بلکہ تغییر حدیث کہو، پھر امام بخاری نے خاص طور سے ابن مبارک کواسے زمانہ کا سب سے بڑا عالم حدیث اور قابل تقلید فرمایا ہے۔

ان ظروف میں امام صاحب نے جوابے ۴۰ فقہاء وجہتدین کے ساتھ تدوین فقہ کی جس کے ایک رکن رکین خودا بن مبارک بھی تھے
اور ساڑھے بارے لاکھ مسائل کی کی تدوین ای مجلس عظل میں آئی جو بھڑ لدا حادیث موقو فہ ہیں، کہ قرآن و حدیث سے بہ صراحت یا
بطریق استنباط ماخوذ ہیں، دوسری طرف امام بخاری کی جامع سیجے احادیث مجردہ مرفو نہ کا بہترین شاہ کار مجموعہ، اس لئے امام اعظم کی شخصیت کا
جس قد رتعارف بھی کرایا جائے وہ کم ہے، پھر دوسر بے درجہ پر بڑا تعارف خودامام بخاری کا کرایا گیا ہے، اگر بنظر تامل وقد قیق دیکھا جائے گا تو
معلوم ہوگا کہ یہ مقدمہ نہ صرف تذکرہ محدثین ہے بلکہ شرح حدیث کا ایک لازمی و ضروری اورا ہم جزوجھی ہے۔

ان سب ا کابر کی ملمی شخصیات ہے صحیح تعارف کے بعد ان کی حدیثی تشریحات، اشنباطات، آراء واقوال کی قدر و قیت صحیح ترین انداز وں میں سامنے آئے گی،ان شاءانند تعالیٰ۔ تاليفات امام اعظم

امام صاحب کی طرف بہت می تصنیفات منسوب ہیں اور امام مالک وغیرہ کے حالات میں بیسند سیحے منقول ہے کہ وہ امام صاحب کی کتابوں میں نظر کرتے تھے اور ان کی تلاش وجہتور کھتے تھے، ایک مجموعہ فقہ بھی ضرور امام صاحب نے مرتب کرادیا تھا جس کا ذکر عقو والجمان میں جا بجا المتاہے، ای طرح علامہ کوثری نے بلوغ الا مانی کے حاشیہ میں ۱۸ پرتج می فر مایا کہ مؤلفات اقد مین میں امام صاحب کی مندرجہ ذیل کتب کا ذکر مالت ہے۔ اس کتاب الراکی (ذکرہ ابن العوام) ۲ - کتاب اختلاف الصحاب (ذکرہ ابوعاصم العامری و مسعود بن شیبة ) ۳ - کتاب الحجام العجام (ذکرہ ابوعاصم العامری و مسعود بن شیبة ) ۳ - کتاب الرحلی العجام العجام کی متدرجہ فی تاریخ مرو) ۲ - کتاب السیر ۵ - الکتاب الاوسط ۲ - الفقہ الا کبرے - الفقہ الابسط ۸ - کتاب العالم و المتعلم ۹ - کتاب الرحلی القدر میہ اس میں جو نہیں اور عالب میں کتب مشہور ہیں۔ لیکن اس وقت تک ہمارے سامنے مرف العالم و المتعلم ، الفقہ الا کبراور مکا تیب وصایا آ سکے ہیں اور عالب میہ ہم کہ باقی کتب ہمی موجود نہیں میں میں موجود نہیں موجود نہیں موجود نہیں موجود نہیں موجود نہیں میں موجود نہیں موجود نہیں موجود نہیں موجود نہیں میں موجود نہیں موجود نہیں میں موجود نہیں میں موجود نہیں میں موجود نہیں موجود نہیں میں موجود نہیں میں میں موجود نہیں میں موجود نہیں میں میں موجود نہیں میں موجود نہیں موجود نہیں میں موجود نہیں موجود نہیں میں موجود نہیں میں موجود نہیں مو

امام صاحب کے معاصرین میں سے بھی امام اوز اگی ،سفیان ٹوری ،جہاد بن سلمہ ہشمی ،معمر ، جرین بن عبدالخمید اورعبداللہ بن مبارک غیرہ نے حدیث وفقہ میں بڑی بڑی کتا ہیں تکھیں نیکن آج ان کا کہیں چینہیں ملتاء ای لیے امام رازی نے مناقب الثافعی میں لکھا کہ امام ابو نیفہ کی کوئی تصنیف باتی نہیں رہی ، عالبًا اس وقت فقد اکبروغیر ہ بھی نمایاں نہ ہوئی ہوں گی اور ممکن ہے کہ پچھٹی علمی خزانے امام صاحب وغیرہ کے اور بھی کسی وقت فلا ہم ہوں۔

اس سلسله میں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ بعض ممتاز اہل علم نے امام محمد کی کتاب الآثار کو بھی امام اعظم کی تصنیف قرار دیا ہے اور شاید مام ابو یوسف کی کتاب الآثار کے بارے میں بھی یہی خیال ہو گر ہمارے ناتص خیال میں ابھی تک اس کی صحیح تو جیہ نہیں آئی کیونکہ اول تو مقد مین علماء نے ان کو امام صاحب کی تصنیفات میں شار نہیں کیا دوسرے بیر کہ ان میں روایت کرنے والے امام محمد اور امام ابو یوسف ہیں امام عما حب ہے جس سے ظاہر ہے کہ مولف ومصنف بھی یہی میں واللہ اعلم۔

البتہ امام صاحب کے تذکروں میں جہاں امام صاحب کی دسعت اطلاع حدیث زیر بحث آئی ہے تو آپ کے مسانید کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے چنانچہ کو ٹری صاحب نے تانیب کے سمانید کا ایرام صاحب کی طرف منسوب مسانید کی تعداد ۲۱ سمنائی ہے اور چونکہ کتاب الآثار کے تام ہے بھی امام ابو یوسف، امام محمد اورامام زفر نینوں نے کتابیں تالیف کی بیں اور ان بیں بھی بہ کثر ت احادیث امام صاحب ہے بی مروی بیں ، ان کو ملاکر یہ سب ۲۲ مجموع احادیث کے آپ کی ذات مبارک سے منسوب ہوجاتے ہیں جن بیں بڑار ہا احادیث اور بڑار ہا آثار آپ سے سند صحیح مروی ہیں۔ و کفی بھا مزید و فحواء۔

كتب منا قب الامام اعظم م

آ خریس تکیل تذکرہ اہام کے لئے مناسب ہے کہ آپ کے مناقب میں جو متقل کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی ذکر کردی جا کیں ،ضمنا جن کتابوں میں اہام صاحب کے مناقب ذکر ہوئے ہیں ان کوہم بخوف مزید طوالت ترک کرتے ہیں۔

ا - عقو والمرجان٢ - قلا تدعقو د والدرر والعقيان

۳-البستان فی مناقب النهمان ،علامه کی الدین عبدالقادرین الی الوفاقرشی (صاحب جواهرمصنیه ) کی تصنیف ہے۔ ۳-شقائق النهمان فی مناقب النهمان ،علامہ جارالله زخشری کی تصنیف ہے۔

۵- کشف الامرار، علامه عبدالله مبن محمر حارثی نے کسی۔

٧- الانتمارلا مام ائمة الامصار ،علامه بوسف سبط ابن الجوزي نے تالیف کی۔

٤- تبييض الصحيفيه في مناقب الامام الي حنيفه امام جلال الدين سيوطي شافعي نے لكھا۔

٨- تخفة السلطان في منا قب النعمان ،علامه ابن كاس نے تصنیف كيا۔

9 - عقو دالجمان في منا قب النهمان ،علامه مجمه يوسف دشقى شافعي نے تاليف كي \_

• ا- الا بانه فيرد المشععين على الى عنيفه، علامه احمد بن عبدالله شير آبادي ني كهي \_

١١- تنوير الصحيف في منا قب الي حنيفه، علامه يوسف بن عبد البادي كي تصنيف بـ

١٢- الخيرات الحسان في مناقب الامام الأعظم الى حنيفه العمان، شارح مفكلوة علامه حافظ ابن تجركي شافعي كى تاليف لطيف ہے-

١١٠ - قلائد العقيان في مناقب الامام الاعظم الي حنيفه النهمان ، يهي علامه موصوف على كاتصنيف ٢٠٠

١٣- القوائد المهمه ،علامة عمر بن عبد الوباب عرضي شافعي نے المحى \_

۱۵- مرأة البحان في معرفة حوادث الزماني ،علامه بإفعي شافعي كي تاريخي كمّاب ہے جس بيں امام صاحب كاذ كرضمنا ہوا ہے۔

١٢-مناقب اللهام الب حنيف وصاحبيه الى يوسف ومحمر بن الحسن، حافظ فرمين شأفعي (صاحب تذكرة الحفاظ وميزان الاعتدال وغيره) كي تعنيف ٢-

ا-جامع الانوار علامة محربن عبدالرحن غزنوي كى تاليف ہے۔

١٨- الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء الامام الحافظ بوسف بن عبدالبر مالكي كي تصنيف ب-

19-منا قب الامام الاعظم ،علامد صدر الائمد موفق بن احد كلى كى تاليف قيم بي ٢- جلد مطبوع حيدرة باد

٢٠ - منا قب الامام اعظم ، تاليف علامه امام حافظ الدين محمد بن محمد شهاب كردريٌ ٢٠ جلد مطبوعه حيد رآباو ر

٢١- فتح المنان في تائيد فد مب النعمان ، تالف علامة يشخ محدث و الوى قدس سرور

٢٢- اخبار الي حثيفه واصحابه، تاليف الي عبد الله حسين بن على صيري (متوفى ٢٣٠س ٢٠)

٣٣ - مناقب الأمام اعظم ، تاليف بي القاسم عبد الله بن مجرين احد السفدي معروف باين العوام .

٢٢- كشف الغمه عن سراج الامد (اردو) ، تاليف علامه مولا ناالسيد مفتى محمد حسن شا بجهانپوري دا محيضهم يه

٢٥-سيرة العمان (اردو)،علامة بلي نعماني رحمه الله.

٢٦- 'ابوطنيف' ' الف محمد ابوز بره مصرى تقرياً ٥ سوصفحات كى جديد الطبع تحقيق كتاب ٢-

ان کے علاوہ جن کتابوں میں اہام صاحب کا تذکرہ ہوا ہے وہ ۲۰ ہے اوپرتو راقم الحروف کے پاس یا واشت میں درج میں اور مستقل کتا بین بھی دوسری بہت ہیں یہاں احصاء مقصور خبیں تھا۔ و له محل احوان شاء الله تعالیٰ، والله تعالیٰ اعلم و علمه اتم و احکم۔

آخر میں امام اعظم رحمة الشعلیہ کے حالات میں دو با تی ہمیں اور کھنی ہیں ایک تو جرح و تعدیل میں ان کے اقوال کی جیت جس کا ضمنا کی خوذ کر ہوا بھی ہے دوسرے عامع المسانید کے بارے میں ۔ والتہ المفوق والہا دی الئے الصواب۔

امام اعظمم اورفن جرح وتعديل

ا مام صاحب کے اقوال جرح وتعدیل کی اس فن کے علاء نے ای طرح تلقی بالقبول کی ہے جس طرح امام احمد امام بخاری ، ابن معین

اوراین مدینی دغیرہ کے اقوال کی ، یہ بھی آپ کی عظمت وسیادت اور وسعت علم پر بڑی شہادت ہے ، اس سلسلہ کی چند نقول جواہر مصنیہ میں و ص ۳۱ وص۳۱ جاسے پیش کی جاتی ہیں۔

ا-امام ترندی نے کتاب العلک جامع ترندی میں امام صاحب کا تول فعنل عطاء بن الی رباح اور جرح جابر بعنی میں پیش کیا۔ ۲- مخل کمعرفة ولاکل الله و اللیمبتی میں ہے کہ ابوسعد سعانی نے امام صاحب کی خدمت میں کھڑے ہو کر بوچھا کہ امام توری سے صدیث لینے کے بارے میں آپ کیافرماتے میں؟ فرمایا تقتہ میں ان کی احادیث کھود بجزاحادیث ابی اسحاق عن الحارث اوراحادیث جابر بعقی کے۔

۳-امام صاحب نے فرمایا کہ جس کو قد پہنچا تو امام ساحب نے میرا تعارف کرایا اور تو یش کی جس سے سب لوگوں نے میری حدیث بنی - ۲-حافظ تماوی تعید نے فرمایا کہ جس کو قد پہنچا تو امام صاحب نے میرا تعارف کرایا اور تو یش کی جس سے سب لوگوں نے میری حدیث بنی - ۲-حافظ تماوی ان کے نام نیادا سے محدث جلیل نے فرمایا کہ حافظ تمروی نور نیادی کئیت ابوجھ سب سے پہلے جمیں امام صاحب ہی سے معلوم ہوئی ور ندصرف ان کے نام سے جانتے تھے ۔ ۲-امام صاحب نے فرمایا کہ خداعمروی میں عبید پر لعنت کر سے کہ اس نے کال می سائل سے فتنوں کے درواز سے کھول دیے۔ ۸-فرمایا خداجم بن صفوان اور مقاتل بن سلیمان کو ہلاک کر ہے ایک نے نئی جس افراط کی ، دوسر انشبید جس حدید بڑھ گیا۔ ۹-فرمایا کہ حدیث کی روایت کی دوسر انشبید جس حدید گی ہے۔ ۱-امام حدیث کی روایت کی سے اس کو یا درکھا ہو۔ (امام صاحب کی بیشرط دوسر سے محدث بین کے مقابلے جس بہت شخت تھی اس لئے نیز دوسری احتیا طوں کے باعث بی خودامام صاحب نے روایت کم کی ہے۔ ۱-امام صاحب حدیث بین کے مقابلے جس بہت تو کو بین کی ہوایت کر بھی حدی ہو فرمایا کہ بیکھ حرج نہیں۔ ۱۱-محدث جلیل ابوقطن نے امام صاحب کا تول بھور سند پیش کیا کہ شخ کو صورت کو تی متی ہے دوایت کر سکتے ہیں۔ ۱۲-امام صاحب نے فرمایا کہ میرے نزد کیک رسول اکر م علیق بھور سند پیش کیا کہ گیرے کو کو دیت ناکر بھی حدی سے دوایت کر سکتے ہیں۔ ۱۲-امام صاحب نے فرمایا کہ میرے نزد کیک رسول اکر م علیق بھورسند پیش کیا کہ میں کو دورت کو نیس پیٹی۔

# جامع المسانيدللا مام الأعظم

محدث خوارزی نے اپنے جمع کردہ پندرہ مسانید کے اصحاب مسانید کے حالات ومنا قب بیان کئے جیں اورا پی سندان تمام اصحاب مسانید تک بیان کی ہے، علامہ کٹری نے تانیب عیں مسانید کی تعداد الاکھی ہے، ان سب مسانید کی اسانید متصل جیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے 'انسان العین فی مشائخ الحرجین' عیں اپنے استاذ الاساتذہ محدث عیری جعفری مغربی مراجے کے تذکرہ میں تکھا ہے کہ 'انہوں نے امام اعظم ابوطیفہ کی ایک ایسی مسند تالیف کی ہے جس میں اپنے سے امام صاحب تک اساد کاسلسلم تصل کیا ہے' ۔ اوراس سے لوگوں کی ہے بات قطعاً غلط ہوجاتی ہے کہ حدیث کاسلسلم آج تک متصل نہیں رہا ہے' ۔ حضرت شاہ صاحب نے سلسلم حدیث کی سند کو متصل اباب کرنے کے قطعاً غلط ہوجاتی ہے کہ حدیث کی سند کو متصل اباب کرنے کے دیل ہی امام صاحب سے مسلم کے دیا تھا میں کہ میں کھا ہے کہ دیا ہوگا ہے گئے دیل ہی امام صاحب سے محدثین وفقا مزی نے تہذیب الکمال میں ہے کہ دامام صاحب سے محدثین وفقا مزی نے تہذیب الکمال میں ہی سے کہ دامام صاحب سے موجود ہیں جن کا شارنہیں ہوسکتا ، حافظا مزی نے تہذیب الکمال میں میں اکثر وہ ائر حدیث کی روایات امام صاحب سے موجود ہیں جن میں کڑوں وہ تین کی روایات امام صاحب سے موجود ہیں جن کا شارنہیں کو روایات امام صاحب سے موجود ہیں جن میں کڑوں وہ تین کی روایات امام صاحب سے موجود ہیں جن کی روایات امام صاحب سے موجود ہیں جن کا شارتہ میں جو اس تذہ صدیث کی روایات امام صاحب سے موجود ہیں جن کا شارتہ میں کہ دورائے میں دورائے میں معدب سے موجود ہیں جن کا شارتہ وہ دیا گئی مورائے میں جو اس کہ موجود ہیں جن کی روایات امام صاحب سے موجود ہیں جن کیا موجود ہیں جن کی روایات امام صاحب سے موجود ہیں جن کیا میں موجود ہیں جن کی روایات امام صاحب سے موجود ہیں جن کی روایات امام صاحب سے موجود ہیں جن کی موجود ہیں کی دورائے موجود ہیں کی دورائے موجود ہیں جن کی دورائے موجود ہیں کی دورائے میں کی دورائے موجود ہیں کی دورائے موجود ہیں کی دورائے میں کی دورائے موجود ہیں کی دورائے کی دورائے میں کی دورائے کی دورائے میں کی دورائے کی

مشہور حافظ حدیث محد بن بوسف صالحی شافعی (صاحب سیرۃ شامیہ کبریٰ) نے ''عقودالجمان فی مناقب العمان' میں اسانیدام کی اسانیدا پنے زماند سے جامعین مسانید تک بیان کی ہیں،علامة شعرانی نے بڑے نخر ومسرت کے ساتھ بیان کیا کدامام اعظم کی مسانید ثلاثہ کے صحح نشوں کی زیارت ومطالعہ سے مشرف ہوئے جن پر حفاظ حدیث کے توشیقی دستخط تھے، جن کی اسناد بہت عالی اور رجال سب ثقد ہیں وغیرہ۔ امام ما لك رحمة الله عليه ولادت <u>طوح</u>وفات و<u> عامي</u> بعم ١٨ ممال

ولا دت المحدوقات المحاط مر ٢ مرمار ما مك بن انس بن ما لك بن اني عامر بن عمره بن الحارث بن غيمان بن خثيل \_(اصاب)

حارث کالقب ذواصبی تھااس کئے امام مالک کواصحی بھی کہتے ہیں،آپ تنع تابعین کے طبقہ میں ہیں،امام اعظم سے تقریباً ۲۳ سال چھوٹے تھے، کیونکہ امام صاحب کی ولا دت اصح قول میں میں بھی میں ہوئی ہے، کماھتھ الکوثریؒ۔

اس سے معلوم ہوا کہ صاحب مشکلو ق نے جو' اکمال' بیں امام مالک کو زمانا اور قدراً مقدم کہا اور استاذ الائمہ قرار دیا وہ خلاف واقعہ ہے، امام اعظم ان سے عمر بیں بڑے، قدرومرتبہ بیس زیادہ اور وہ بی استاذ الائمہ اور تابعی ہیں، امام مالک ان سے مستفید بلکہ حسب تحقیق علامہ ابن جمر کمی (شارح مشکلو ق) وغیرہ امام اعظم کے تلمیذ ہیں۔

# مشائخ واساتذه

زرقانی نے لکھا کہ امام مالک نے نوسو بے زاکد شیوخ سے اخذ علم کیا ہے اور ابتداء عمر ہی سے حضرت نافع کے پاس جانے گئے تھے اور حدیث سنتے تھے چنانچے موطاً میں بھی بڑی کثرت سے روایات ان ہی سے ہیں ، نیز اصح الاسانید میں سے مالک عن نافع عن ابن عمر کو قرار دیا گیا ہے ، بلکہ اس کوسلسلة الذہب بھی کہا گیا ہے۔

ہارون رشید نے امام مالک ہے کہا کہ ہم نے آپ کی کتاب میں حضرت علی وعباس کا ذکرنہیں دیکھا؟ فرمایا کہ وہ میرےشہر میں نہیں

ل بعینه ای طرح روایت امام ابوحنیف کی نافع عن ابن عمر موجود میں، ملاحظه بوعقو دالجوا براله بفیه جلداول ص۱۳۳ وص ۱۳۷ وغیره اورابوحنیفه عن عطاء عن ابن عباس مساحه می ۱۳۵ قا در عبدا کریم عن انس مس ۱۳۵ اورغن بابر عن علی می ۱۵۰ قا دوغیره به کثر ت روایات میں گرامام صاحب کے ان سلسلوں کوسلسلة الذمب نبیس بتایا جاتا۔ والڈالم سعتان والیدالم مستحتی ۔ تضاورند می ان کے امحاب سے ال اسكا (یا نخرامام ابوطنیف كوحاصل ب)

اعلام الموقعين ميں ہے كدوين، فقداور علم امت ميں اصحاب ابن مسعود، اصحاب زيد بن ثابت، اصحاب عبدالله بن عمر اور اصحاب ابن عباس كے ذريعيہ پھيلا ہے، البراا كثر لوگوں كاعلم ان بى چار اصحاب كے ماخوذ ہے، پھر الل مدينه كاعلم اصحاب زيد بن ثابت اور عبدالله ابن عباس كے داريعيہ كھيلا ميں استحاد ہے، الل مكم كا اصحاب ابن مسعود ہے۔

امام اعظم شيوخ امام ما لك بين

یہ تو غلط دغیر ثابت روایات کا مذکر و تھا،اس کے بعد سی واقعات پڑھے۔

ا-امام شافق نے کتاب الام س ۳۲۸ ج میں فرمایا کہ ش نے دراوردی سے بوچھا کیا مدینہ ش کوئی اس کا قائل تھا کہ مہر راح دینار سے کم نہ ہونا جا ہے ؟ کہانہیں (واللہ جھے معلوم نہیں کہ امام مالک سے قبل کوئی اس کا قائل ہوا ہوا ورمیرا خیال ہے کہ امام مالک نے اس کوامام ابو حذیفہ سے لبا ہوگا۔

۲-علامه مسعود بن شیبہ نے امام الحاوی کی کتاب اخبار اصحاب الامام کے نقل کیا کد دراور دی نے امام مالک سے سنا فرمایا کہ میرے پاس امام ابو حنیفہ کے فقد سے ستر ہزار مسائل ہیں اور اس کے مثل ایک روایت موفق ص ۹۹ ج ایس ہے۔

س- قاضی عیاض نے اوائل مدارک میں نقل کیا کہ لیٹ بن سعد نے فر مایا میں امام مالک سے مدیند میں ملا اور کہا کہ میں ویکھتا ہوں
آپ اپنی بیشانی سے پسیند پو نچھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں! امام ابو حنیفہ کے ساتھ بحث کرنے میں پسینہ آگیا، اے مصری! وہ بہت بڑے نقیہ
ہیں۔ ناقل کہتے ہیں کہ پھر میں امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میخض (امام مالک) کیسی قدرومنزلت کے ساتھ آپ ک
ہاتوں کو قبول کرتے ہیں، امام صاحب نے فرمایا میں نے ان سے زیادہ جلد صحیح جواب دینے والا پوری پر کھ والانہیں ویکھا، امام صاحب نے امام مالک کی بھی واددی۔

اگرا مام صاحب بقول جمیدی وغیرہ کے فن حدیث میں کامل نہیں تھے تو امام مانک جیسے سلم امام حدیث کے علم حدیث کی داد کیوکروے سکتے تھے اور امام مالک فقبی وحدیثی مسائل میں گھنٹوں بحث کر کے ان کے تفقہ کی تعریف کیسے کرتے ، کیا تفقہ بغیر حدیث ہی کے صاحب کو حاصل ہوگیا تھا؟ اور اگر تفقہ بغیر مطابقت حدیث کے تھا تو اس کی تعریف ایسالمام جلیل کیوں کرتا؟

۵-مناقب موفق ص۳۳ ج۳ میں بسند صحیح اساعیل بن ایخق بن محر نے تق ہے کہ امام مالک بسااد قات مسائل میں امام ابوصنیفہ کا قول معتر مجھتے تھے۔

۲-موفق ص۲۳ ج۲ بھی مجد بن عمر واقدی نے قال کیا کہ امام الک اکثر اوقات امام ابوصنیفہ کی رائے پڑمل کرتے تھے۔ ۷-علامہ صمیری نے نقل کیا کہ ایک شخص نے امام مالک سے پوچھا جس کے پاس دو کپڑے بھوں جن میں ایک بغیرتعیین کے پاک اور دوسرا نا پاک بھوتو نماز کس میں پڑھے فرمایا کرتری کر کے ایک میں پڑھ لے ، رادی کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے کہا کہ امام ابوصنیفہ کی رائے تو یہ ہے کہ ہرایک میں نماز پڑھے تو امام مالک نے فورا اس سائل کو واپس بلایا اور پھرمسکہ وہی بتلایا جوا مام صاحب کی رائے تھی۔

۸- ابوالعباس احمد بن محمد بن عبدالله بن ابی العوام نے جواضافات اپند داداکی کتاب اخبار الی صنیف پر کتے ہیں، امام شافعی عن الدرادردی نے نقل کیا کہ امام الوصلیف کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے، یہ کتاب مع اضافات ذکور مکتب نظام ریدد مشق میں نمبر ۱۳ میں موجود ہے۔ (اقوم المسالک للکوٹری)

# امام ما لک کے تلامدہ واصحاب

بقول امام ذہبی وزر تانی بڑی کثرت امام مالک کے تلاقدہ واصحاب کی ہے اور رواۃ احادیث بھی بہت بڑی مقدار میں ہیں، بکدامام مالک سے ان کے بعض شیوخ نے تھی روایت کی ہے، مثلاً زہری، ابوالا سود، ابوب انصاری، رسید، یجیٰ بن سعید انصار کی، محمد بن ابی ذئب، ابن جریح، اعمش وغیرہ۔

امام اتداوراصحاب صحاح نے امام مالک ہے روایت کے لئے اپنی اپنی صوابدید ہے الگ الگ رواۃ اختیار کئے جیں، مشہور اہل علم و قضل تلامٰدہ میں ہے امام محمد ، امام شافعی ، عبد اللہ بن مبارک اورلیث بن سعد ، شعبہ ، سفیان توری ، ابن جریج ، ابن عید، کی القطان ابن مبدی وغیر ہیں۔ (مقدمہ او جرص ۱۸)

# فضل وشرف ،عادات ومعمولات

امام ما لک مدینه منوره میس جس مکان میس ر که دو مکان حضرت عبدالله بن مسعود گاتفا، کرایه پر لے کر جمیشه ای میس رہے، اپنا ذاتی مکان نہیں بتاا اور مسجد نبوی میس نشست اس جگا کے میں ایم المون منین حضرت عمر نشست کرتے متے اور وہ وہ ہی جگال حضور اکرم عیالتے کا اعتکاف کے وقت بستر مبارک بچھایا جاتا تھا، امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ میس مدت العربھی کسی بے وقوف یا کوتا وعقل والے کی صحبت میں نہیں بیٹھا، امام محمد نے فرمایا کہ بیامام مالک کی الی فعہ بیت ہے جوکسی اور کو حاصل نہیں ہوئی ، علماء کے لئے یہ بہت بردی نعت ہے کیونکہ کم عقل لوگوں کی صحبت نورعلم کو تاریک کرویتی ہے اور تحقیق کی بلند چوٹی ہے گرا کر تقلید کی پستی میں گرا دیتی ہے جس کی وجہ سے علم ک نفاست میں خرالی ونقصان آ جاتا ہے۔ (بستان المحدثین )

امام ما لک میں طلب علم کی خواہش کے جذبات غیر معمولی طور پرود ایت تھے، ظاہری سرمایہ پھے نبھا، اس لئے مکان کی جیت تو ڈکر
اس کی کڑیوں کوفروخت کر کے کتب وغیرو فرید تے تھے، اسکے بعد دولت کا دروازہ کھل گیا اور کثر ت ہے مال ودولت خود بخود آئی شروع ہوگئی اس کی کڑیوں کوفروخت کر سے کتب وغیرو فرید کا تھا، فرماتے تھے کہ جس چیز کو میں نے محفوظ کر لیا اس کو پھر بھی نہیں بھولا علامہ زرقائی نے لکھا کہ امام مالک نے کا سال کی عمر میں درس و بینا شروع کر دیا اور آپ نے اپنے دست مبارک سے ایک لا کھا حادیث کھیں، جب آپ وفن ہوئے تو آپ کے گھر ہے بہت سے صندوق احادیث کر برآ مدہوئے ، جن میں سے سامت صرف ابن شہاب کی حدیث کے تقے اور آپ کا صلاح درس آپ کے مشائح کے صلاق سے بھی بڑا ہوا گیا تھا، لوگ ان کے درواز و پر حدیث وفقہ حاصل کرنے کے واسطے ای طرح جمع ہوتے میں میں آپ ایک دربان بھی رکھتے تھے جو پہلے خواص کواندر جانے دیتا تھا پھر عوام کو۔

ایک روایت ہے کہ اندر سے ایک چار بیر (باندی) آگر دریافت کرتی کہ آپ اُوگ صدیث کے لئے آئے ہیں یا مسائل کے لئے؟ اگر کہتے کہ مسائل کے لئے تو فورا باہرا آئے اور فتو کا دیتے تھے، اگر کہتے صدیث کے لئے تو کہلا دیتے کہ تو قف کریں اور شسل کر کے نئے کپڑے پہنچے کہ مامہ باندھے ، یا لمبی ٹو پی اور شبولگاتے ، پھر اوب سے پیٹھ کر صدیث ساتے اور نقظیم صدیث کے لئے بوری مجلس عود سے مہم تی رہتی تھی ، تین دن میں ایک بار بیت الخلاء جائے اور فر ماتے کہ جھے بار بار جائے شرم آتی ہے، تمام عمر تضاء حاجت کے لئے مدینہ طیبہ کے جم سے باہر تشریف لے جاتے تھے بچر بیماری و فیرہ کے ، سر پر ہزار و مال ڈالتے تھے کہ نہ کوئی ان کو دیکھے نہ وہ دومروں کو دیکھیں (ہمارے حضرت شاہ صاحب کے بارے میں لوگوں نے بیمان کیا کہ و بلی میں قیام مدرسامین نے کہ نانہ میں جب بازار میں نکلتے تھے تو سر پر رو مال ڈالتے تھے کہ چہرہ پر بھی اس کا مجھ حصد بطور نقاب آجا تا تھا، غالبًا ای مسلحت نہ کورہ ہے ہوگا)

ا ما ما لک ایس جگہ کھانے پینے سے بھی احتر از کرتے تھے جہاں لوگوں کی نظریں پڑیں ،کسی نے پوچھا،کیسی صبح آپ نے کی؟ فرمایا الیسی عمر میں جو کم بود ہی ہے اورا یے گنا ہوں میں جوزیادہ ہورہے ہیں۔

باد جود ضعف و کبری بھی مدین طبیب میں بھی سوار ہو کرنہیں چلتے تھے کہ جس ارض مقدس کے اندرجہم مبارک رسول اللہ علی ہواس کے او پرسوار ہوکر چلنا خلاف ادب جائے تھے۔

# ما دهین امام ما لک

ابن مہدی کا قول ہے کہ سفیان توری امام حدیث تھے، امام سنت نہ تھے، امام اوزا کی امام سنت تھے، امام حدیث نہ تھے، کیکن امام مالک دونوں کے امام ہیں، ابن صلاح نے اس کی دضاحت کی کہ سنت سے یہاں ضد بدعت مراد ہے کیونکہ بعدلوگ عالم بالحدیث تو ہوتے ہیں مگر عالم بالسنة نہیں ہوتے۔

ا مام اعظم نے فرمایا کہ میں نے امام مالک سے زیادہ جلد سیح جواب دینے والا اور اچھی پر کھوالانبیس دیکھا، امام شافعی نے فرمایا کہ امام مالک بعد تابعین کے خداکی جست تھاس کی مخلوق پر۔ (تہذیب ص۸ج۱۰)

امام بخاری سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ میچ سند کوئی ہے تو فرمایا مالک عن نافع عن ابن عمر ( تہذیب ص ۲ ج ۱۰) پہلے ہلایا جا چکا ہے کہ امام عظم سے بھی بیاضح الاسانید مردی ہے اگر چیامام بخاری وغیرہ نے اس کوئیس ہلایا۔ امام یکی القطان اورامام یکی بن معین نے فرمایا که امام مالک امیر المونین فی الحدیث ہیں، آخق بن ابراہیم کہتے تھے کہ جب توری، مالک اوراوزا گل ایک امر پرشفق ہوجا کیں تو وہی سنت ہے آگر چہ اس ہی نصر صرح نہ ہو، امام احد فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی محض کو دیکھو کہ امام مالک سے بغض رکھتا ہے تو سمجھلو کہ وہ بدعت ہے، مصحب الزبیری کا قول ہے کہ امام مالک ثقہ، مامون، ثبت، عالم فقیہ جت ورع ہیں، این عیمینا ورعبدالرزاتی کا قول ہے کہ حدیث ابو ہریرہ کے صدات اپنے زمانہ میں امام مالک ہیں۔

مقدماد جزالمسالک بین حفرت شخالی یہ مشہور و مقبول ترین کتاب تو موطابی ہے، کین اس کے سواان کے بہت سے رسائل ہیں جن کی تفصیل مقدماد جزالمسالک بین حفرت شخ الحدیث وامت برکاتیم نے کی ہے، این البہا ب نے ذکر کیا کہ امام مالک نے ایک لا کھا حادیث روایت کی تھیں، ان بیس سے دس ہزار فتخب کر کے موطا بیں ورج کیس پھر برابران کو کتاب وسنت اور آثار واخبار صحابہ پر پیش کرتے رہے بہاں تک کروہ کم ہوکر پانچوہ وہ کارہ گئیں، علامہ کیا البرای نے اپنی تعلق اصول بیں کہا موطا مالک بیں 4 ہزار احادیث تھیں پھر کم ہوتے ہوتے سات سوہ کروہ گئیں، علامہ کیا البرای نے اپنی تعلق اصول بیں کہا موطا مالک بین 4 ہزار سات سوہ بین 7 کے ہوئے البی جن بیل معدم سوہ کروہ گئیں، علامہ کی البرای کے اپنی جن بیل معدم سوہ کروہ گئیں، علامہ کی البرای کے اپنی آثار نی اگر م علائے گئی فدمت بیل حاضر ہوا، موطا چار روز بیں پڑ حماامام مالک نے فرمایا وہ علم جس کوایک شختے نے ساتھ سال میں جمع کیا تھا تھ نے اس کو چار دون بیس حاصل کرلیا، تم لوگ بھی قیے نہ بن سکو گے امام مالک سے ان فرمایا وہ علم جس کوایک شخت نے ساتھ سال میں جمع کیا تھا اور فقید وحدیث و آثار کی جمع و ترتیب کے اعتبار سے امام گئر کا موطا سب سے نیادہ حاصل کی ، موطا کا سب سے مشہور نے موطا کون کر جمع کیا تھا اور فقید وحدیث و آثار کی جمع و ترتیب کے اعتبار سے امام گئر کا موطا سب سے نیادہ ایک کی شروح بڑی کھی شند و ترتیب کے اعتبار سے امام گئر کا موطا سب سے نیادہ ایم و کئی میں ان کی تفصیل شخ الحدیث نے مقدمہ او بڑ میں کی ہے۔

اہم واعظم ہے، موطا کا مام مالک کی شروح بڑی کھرت سے کہ میں گئیں، ان کی تفصیل شخ الحدیث نے مقدمہ او بڑیمں کی ہے۔

لبعض اقوال وكلمات امام مالك

امام ما لك اكثر يشعر يره هاكرتے تھے جوظم وحكت سے يراورايك مديث نبوى كامضمون اداكرتا ہے۔ (وخير امور الدين ما كان سنة وشر الامور المحد ثات البدائع

یعنی دین کا بہتر کام وہ ہے جوطریقہ دسول اکرم علی کے مطابق ہوا در بدترین وہ ہے جوسنت کے خلاف اور نئ تی بدعتیں تراش کی جا کیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ علم کثر ت دوایت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک نور ہے جواللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال ویتا ہے ،امام اعظم پر قلت روایت کاطعن کرنے والے ذراای مقولہ امام مالک پرغور کریں۔

ا یک دفعہ کی نے طلب علم کے بارے میں پھو ہو چھا، فر مایا طلب علم اچھی چیز ہے مگرانسان کوزیادہ اس امر کا خیال کرنا چاہئے کہ مجھ سے شام تک جوامور واجبہ ہیں، ان پرمضوطی سے اور استقلال کے ساتھ عمل کتنا کیا ہے، ایک مرتبہ فر مایا کہ عالم کے لئے بیر مناسب نہیں کہ وہ علمی مسائل کوایسے لوگوں کے سامنے بیان کرے جوان کو بچھنے سے قاصر ہوں کیونکہ اس سے علم کی اہانت و ذلت ہوتی ہے۔

ا کیسمرتبا کی محف ۲ ماہ کی مسافت طے کر کے امام مالک کی خدمت میں پہنچا اور ایک مسئلہ دریافت کیا، آپ نے بے تکلف فرمادیا کہ مجھے اسکا جواب اچھی طرح معلوم نہیں وہ جیران ہو کر کہنے لگا کہ اچھا! میں اپنے شہروالوں سے کیا کہوں؟ فرمایا! کہدویتا کے مالک نے اپنی لاعلمی کا اقرار کیا ہے۔

ایک دفعد فرمایا کہ بے کاراور غلط ہاتوں کے پاس پھٹکنا ہر بادی ہے، غلط بات زبان پرلاناسچائی سے دوری کی بنیاد ہے، اگرانسان کا دین مجڑنے گئے تو دنیا کتنی بھی زیادہ ہو بیکار ہے، یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کم ائندہ اور تھٹے گا ہز ھے گائیس اور ہمیشہز ول کتب او بیاور بعثت انبیاء علیم السلام کے بعد گھٹا ہی کرتا ہے

امام ما لك كاابتلاء لرسماج

والی مدینہ جعفر بن سلیمان ہے کسی نے شکایت کروی کہ امام مالک آپ لوگوں کی بیعت کوسی بہیں بیجھتے تو اس برجعفر کوسخت خصر آیا اور امام مالک کو بلوا کر کوڑے لگوائے ، ان کو کھنچا گیا اور دونوں ہاتھ کھنچوا کرمونڈ ھے اتر داد ہے ، ان سب با توں سے امام صاحب کی عزت و وقعت بہت بڑھ گئی اور شہرت دور دراز تک پہنچ گئی ، بعض کہتے ہیں کہ تقذیم عثمان ، علی پروجہ ابتلا ہوئی ، بعض نے طلاق مکرہ کا مسئلہ بیان کیا کہ امام صاحب اس کودرست نہ کہتے تھے۔

سابتلاء غالبًا (سابھ کا ہے) ہیں جہ بعد جب خلیفہ منصور ج کے لئے حریمین حاضر ہوا تو امام مالک کا قصاص جعفر بن سلیمان ہے لینا چاہا،
لیمی سراد بنی چاہی مگرامام مالک نے روک دیا اور فرمایا خداکی پناہ! ایسانہیں ہوسکا، واللہ! جب بھی جھے پرکوڑ اپڑتا تو ہیں اس کواس وقت حلال و جائز کردیتا تھا بسبب جعفر کی قرابت رسول اکرم علی ہے ، دراوروی کہتے ہیں کہ ہیں اس وقت موجود تھا جب کوڑے مارے جاتے تھے تو امام صاحب فرماتے تھے، اے اللہ! ان کو بخش دے وہ جھے نہیں جائے، یہ بھی نقل ہے کہ جب آپ کوڑ وں کی ضرب سے بیہوش ہو گئے اور گھر پر لائے گئے تو ہوش ہیں آتے ہی فرمایا کرتم سب گواہ رہو کہ ہیں نے اپنے مارنے والے کوم حاف کردیا ہے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ الی الابد۔

امام شافعیٰ رحمهاللد تعالیٰ ولادت <u>۱۵ چ</u>ه وفات <u>۲۰ چ</u>م ۵ سال

اسم ونسب ابوعبداللہ محدین ادریس بن العباس بن عثان بن شافع ،قریش ،آل حفزت علی ہے جداعلی عبد مناف میں آپ کا نسب ل جاتا ہے، بیت المقدیں سے دومرحلہ پرایک مقام غز و یا عسقلان میں آپ کی ولاوت ہوئی ، دوسال کی عمر میں آپ کے والدین آپ کے ساتھ مکہ معظمہ آ مے تھے نہایت تنگدی میں آپ کی پرورش ہوئی یہاں تک کیلی یاداشتوں کے لئے کاغذیسر نہ ہوتا تو ہڈیوں پر لکھ لیتے تھ۔ سخت سیل علم

آپ کی ابتدائی عمرادب، تاریخ وشعرو غیره کی تخصیل میں گذری، ایک مرتبہ کی میں تھے کہ پشت کی طرف ہے آواز کی عصل بالمنفقہ لینی نقت کی بیت کی طرف ہے آواز کی عصل بالمنفقہ لینی نقت کی بیتی نقت کی بیتی المنفقہ ایسی نقت کی نقت موطا کے علاوہ مسلم بن خالدز نجی آپ کی خدمت میں پنچاس وقت موطا حفظ کر بچے تھے اور عمر صرف اسمال تھی ، امام مالک کی خدمت میں پنچاس وقت موطا حفظ کر بچے تھے اور عمر صرف اسمال تھی ، امام مالک کے سراحت موطا کی قرارت زبانی کی ، امام مالک کو تعجب ہوا اور قرات پہندگی اور فر مایا، تم تقوی کی کو اپنا شعار بنانا ، ایک زماند آپیگا کہ تم بر محصیت سے اس کو ضائع زرکنا ، امام شافی امام مالک کے پاس صرف آٹھ ماہ دہے جیسا کہ تانیب میں ۱۸ ایس ہے۔

امام محروامام شافعی کا تلمذامام مالک سے

امام محر (استادامام شافعی) امام ما لک کی خدمت بیل بین سال سے زیاہ رہے، ای لئے قاضی ابوعاصم محمد بن احمد عامری نے اپنی مبسوط بیل (جومبسوط سرحی کی طرح بہیں جلدوں بیل ہے، بیعامری شیون سرحی کے طبقہ بیل سے کا کلات کی المام ابوعنیفہ اورایام ما لک بیل سے آپ کے نزد یک کون زیادہ اعلم ہے؟ فرمایا امام محمد نے کہا کس اعتبار سے؟ کہا علم کتاب اللہ کے اعتبار سے فرمایا، ابوعنیفہ بھر پوچھا علم سنت کے اعتبار سے؟ فرمایا امام ابوعنیفہ کے زیادہ عالم بھی اورامام ما لک الفاظ صدیث کے نیادہ ما میں انتقاد کے اعتبار سے فرمایا، ابوعنیفہ بھر پوچھا اقوال محابہ کا علم کس کے پاس زیادہ تھا؟ تو اس پرام محمد نے دکھلانے کے لئے امام عظم کی کتاب " اختلاف الصحاب طلب کی النی (بورادا قد حسب روایت عامری)، واقعہ بظام محمد بیل کہ المی شاہکار ہے، علامہ کو ثری نے رواۃ کی روایت سے خطیب وغیرہ نے کہتھ ہے کہ جس کو المد بیل شاہکار ہے، علامہ کو ثری نے رواۃ کی روایت سے خطیب وغیرہ نے کہتے ہوں کہ جو روایت کی روسے مخالط آ میزی کا اعلی شاہکار ہے، علامہ کو ثری کے تنہ المحلق بی ان غلار وایات کی بوری طرح تردید کردی ہے، المحلق بی ان غلار وایات کی بوری طرح تردید کردی ہے، المحلق بی ان غلار وایات کی بوری طرح تردید کردی ہے، الم محمد حسالات بھی تھی بھی بی کھر میان کریں کے انتشاء المله تعالیٰ.

امام شافعي كايبلاسفرعراق

امام شافعی مدینظیہ سے مکم معظمہ پنتج اور وہال محد شہر مفیان بن عین (تلمیذام اعظم فی الحدیث) سے صدیث حاصل کی ،اس
کے بعد یمن چلے گئے اور وہال فکر معاش کی وجہ سے ملمی مشاغل سے بٹ کر بعض والاق و حکام کے یہاں پچھ کام انجام دے کرروزی حاصل
کرتے رہے ، علامہ ابن عمار صنبلی حافظ ابن عبو البرسے امام شافعی کے تذکر و بیل فقل کرتے ہیں کہ امام شافعی وہاں سے علوی خاندان کے نو
اشخاص کے ساتھ گرفتار ہوکر بغداد آئے ، ہارون رشیداس وقت رقہ میں تھا، اس لئے بیلوگ بغداد سے رقہ آئے اور خلیفہ کے ساسے پیش
ہوئے ، وہاں رقہ کے قاضی امام محمد مود سے جوامام شافعی کے جب سے ، جب ان کو معلوم ہوا کہ امام شافعی ہارون رشید کی خلافت پر طعن کرنے
کے الزام میں گرفتار ہوکر آئے ہیں تو وہ بہت ہے چین ہوئے اور امام شافعی کو بچانے کی فکر میں گئے رہے ، پیش کے بعداور لوگ تو فتل کردیے
سے ایک علوی نو جوان اور امام شافعی کی گئے ، اس نو جوان نے الزام سے برات خلا ہرکی مگر مسموع نہ ہوئی وہ بھی فتل کردیا گیا ، پھر خلیفہ نے امام شافعی سے سوالات کے اور اس وقت امام محمد مجمی ور ہار میں بینی محمد سے ، امام شافعی نے کہا ہیں تو علوی بی تنہیں ہوں زیروتی ان لوگوں کے شے ، امام شافعی نے کہا ہیں تو علوی بی تنہیں ہوں زیروتی ان لوگوں کے شام

ساتھ گرفتار کرکے لایا گیا ہوں، میں بن عبد المطلب ہے ہوں اور ای کے ساتھ کچھ کم ہے بھی تعلق ہے، آپ کے بیقاضی صاحب بھی ان سب ہا توں ہے واقف ہیں، ہارون رشید نے کہا چھا آپ محد بن اور ایس ہیں؟ امام نے کہا تی ہاں؟ پھر خلیفہ نے امام محمد ہے خاطب ہو کر پوچھا کہ کیا واقعی ای طرح ہے جس طرح بہ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہیشک ایسا بی ہے اور علم میں ان کا پایہ بہت بلند ہے جو شکایت ان کی گئی ہے وہ ان کی شان سے بعید ہے، خلیفہ نے کہا چھا تو آپ ان کواپے ساتھ لے جا ہے؟ ایس ان کے معاملہ میں غور کروں گا۔

"خودامام شافعی فرماتے ہیں کہ ام محمد محصوا پے ساتھ کے گئے اور اس طرح وہی میری گلوخلاصی کا سبب ہوئے، کو یا ام محمد کا بیسب سب کا اور بردااحسان نصرف امام شافعی پر بلکمان کے سادے متبعین المیٰ یوم القیامة پر ہے کہ امام شافعی کی جان بجائی۔

# رحلت مكذوبهامام شافعي

مرافسوس ہے کہ جین بیں آبری اور محدیث بین وغیرہ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اس احسان عظیم کی مکافات میں ایک رصلة مکذوبا پی کتابوں بیل نقل کی پھرامام رازی نے بھی مناقب شافعی بیں اس کونقل کر کے اور آ کے چتنا کیااور آج تک اس کونقل کرنے والے اور بہت سے غیر محقق مزاج ہو مجے ہیں۔

# تتحقيق حافظابن حجر

امام شافعی کاامام محمہ سے تعلق وتلمذ

امام شافتی کی ملاقات اس مجتب پرام محمہ سے ضرور ہوئی ہے اور وہ ان کو پہلے سے بھی تجاز سے جانے شے اور انہوں نے امام محمہ سے من رور ہوئی ہے اور وہ ان کو پہلے سے بھی تجاز سے جانے شے اور انہوں نے امام محمہ سے سند بات حاصل کیا بلکہ ان کی خدمت بیش رو پڑے تھے، نیز حافظ ابن مجر نے سابق کی ایک دوسری روایت کی بھی تر دیدی اور کہا کہ سے بھی ہے کی امام ہے کی ونکہ امام محمد نے امام شافتی سے بھی ائمہ بیس سے کی امام کے حق بیس اتنی شاء و مدح منقول نہیں ہے جس قدر امام محمد کے بارے بیس ہے (واقعی وہ ایس تحریف کے منقول نہیں ہے جس قدر امام محمد کے بارے بیس ہے (واقعی وہ ایس تحریف کے منتقل بھی تھے) اور بی خود بردی سے جموٹ گھڑنے والوں کیلئے ہے جس تر دیز نہیں کی جاسکتی۔

#### معذرت

راقم الحروف معذرت خواہ ہے کہ ایسے امور کے بیان میں خاص طور سے اطناب وطویل کوتر جی دی ہے جس کی آیک بڑی وجہ یہ می کہ اردوشل ان بزرگول کے حالات لکھنے والے جمارے خنی علاء نے بھی ضرورت سے زیادہ اختصار سے کام لیا ہے ادر ایسے اہم واقعات کا ذکر تک نہیں کیا،ان کی تنتج تھیج وغیرہ تو کیا کرتے ای لئے جارے اکا برکا میچ ادر کال تعارف بہت کم سامنے آیا اور دوسری طرف حاسدین و معاندین برابرالی ہی بے سند جھوٹی ہاتوں کا پر دپیگنڈ اکر کے عوام دخواص کو اکا براحناف سے بدخن کرتے رہے، ہمارا سطح نظریہ ہے کہ تسج واقعات وحالات کے تمام گوشے یک جاہوکر ضرور سامنے ہوجا کیں، و بیدہ التو نیق۔ خدا تعالیٰ جزائے خیروے، علامہ کوٹری کو کہ ان کی دجہ ہمیں ایسے تاریخی حقائق کے بیان میں بری مددل جاتی ہے۔

### حاسدین ومعاندین کے کارنامے

رصلة مكذوبه فدكوره بالا كرماتهدودتوں فد جب كے بدخوا ہوں نے اختلاف وتعصب كو جوادينے كے لئے دوسرى حاشية آرائياں بھى كيس، مثلاً كہا كيا كہا كا ادام اور امام محدامام شافعى پرحسد كرتے تنے حالا نكه امام شافعى اس وقت اس وقت اس وقت ان ميں كوئى خاص فضل وامتياز قابل حسد نه تقارم كي وجہ ہے كہام شافعى نے جوموطاامام مالك سے روايت كيا تقالى كالداول بھى اور موطاؤں كى طرح نه ہوا، كوئك وہ ان كى ابتدائى دوركى چېتى اور دومديند سے كمدہ وكريمن چلے گئے تقے، جہال عرصة تك وعلى زندگى سے الگ رہے۔

دوسرے اگرامام شافعی اس وقت بھی محسود ہو گئے سے تو وہ اپنے حاسدامام محمد ہی کا کیوں دامن پکڑتے ان ہے ہی علم حاصل کرتے باقا عدہ تلمیذ بنتے اور اپنی کتابوں بیس بھی ان سے روایت کرتے اور ہمیشہ بقول حافظ این تجرکی ان کی تعریف بھی سب سے زیادہ کرتے ،امام محمد کی خدمت بیس رہنے کے زمانہ بیس امام شافعی اس طرح رہتے سے کدراحۃ القلوب بیس حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء نے حضرت زبدۃ العافرین خواجہ فریدالدین کنے کا قول ذکر کیا ہے کہ امام اعظم کی تو شان ہی بہت بلند ہے ان کے شاگر دام محمد کا وہ درجہ تھا کہ جب وہ سوار ہو کہ کہیں جاتے سے تو امام شافعی ان کی رکاب کے ساتھ پیدل چلتے ہے اور فر مایا کہ اس سے دونوں مذابب بیس فرق کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے ، انتخی ملحصا۔ (حدائق الحقیہ صم مو اور

غرض امام شافعی کی طرف منسوب ایک رُحلة مکذوبرتو بیتی جس کی تر دید حافظ این حجر ہے آپ پڑھ بھیے ہیں اور ان سے پہلے علامہ ابن تیمیہ نے منہاج ہیں اور ان سے پہلے مسعود بن شیبہ نے کتاب التعلیم میں بھی تر دید کی تھی کیونکہ بلوی مشہور کذاب تھا ہے۔ ا

# دوسرى رحلت مكذوبه

دومری رحلة مكذوبہ بندوہ معریس حاسدین ومعاندین احناف کی سے مندشافعی کے ساتھ شائع کی گئی بلکداس کودلچسپ قصد کے طور
پر مرتب کر کے الگ بھی خوب شائع کیا گیا اور بلا وجہ علامہ سیوطی وشعرانی کی طرف بھی اس کومنسوب کر دیا گیا تا کہ زیادہ رواج ہواور طبع معریس تو
یہ کی کہ دیا گیا کہ امام شافعی کے اپنے قلم سے کھی ہوئی بیرصلت وستیاب ہوئی ہے، بعض لوگوں نے یہ بھی وعویٰ کر دیا کہ امام شافعی ۱۲۱ھ میں
مدید سے عراق چلے کے جتے تا کہ امام ابو بوسف وامام مجمد دونوں سے ملاقات فاہت ہوجائے اور پہلی سب اکذوبات سے تھے تھی مائوں ہیں ، یہ بھی نقل کیا
گیا کہ اس: تت امام شافعی نے ان دونوں سے مناظر سے کئے اور امام مجمد کی چوری سے ان کے خاص کتب خانہ سے امام اعظم کی کتاب الاوسط
کے کہ اس : تت امام شافعی نے ان دونوں سے مناظر سے کوئی چیز نقل کرتے تو اس کی تغلیط بھی کرنے گے اور امام مجمد اپنی کتابیس امام شافعی کو لیے دات میں ساری حفظ کر کی اور پھر امام شافی کی کتاب الاوسط
دینے میں بھی بخل کرنے گے ، پھر امام شرفعی بلا دفارس گئے ، بعض لوگوں نے لکھا کہ امام شافعی الحاج میں وہاں سے والیس ہو کر پھر بغداد آتے اور
کتاب الزعفر انی تالیف کی ، حالا نکہ اس وقت زعفر انی کی ولا دت بھی نہ ہوئی تھی ، چہائیکہ اس کے نام پر امام شافعی کتاب کی مقت دوغیرہ و میں میں اس میں وقعات بے بنیا واور خود حافظ ابن مجرکی تصریح سے کہ امام شافعی سرکارہ جے سے پہلے بغداد پہنچے ہی نہیں ، یہ سارے غرض یہ سب واقعات بے بنیا واور خود حافظ ابن مجرکی تصریح سے کہ امام شافعی سرکارہ جے سے پہلے بغداد پہنچے ہی نہیں ، یہ سارے خرض یہ سب واقعات بے بنیا واور خود حافظ ابن مجرکی تصریح سے کہ امام شافعی سرکارہ جے سے پہلے بغداد پہنچے ہی نہیں ، یہ سارے خرض یہ سب واقعات بے بنیا واور خود حافظ ابن مجرکی تصریح سے کہ امام شافعی سرکارہ جو سب کے تو کہ مورث خرص میں دونوں کہ مورث خرص اللہ میں کہ کا اس کو کیا کہ کو اس کے ان الم کا نوب کار

افسوں ہے کہ ہمار یعض محترم معاصرین نے بھی امام شافعی کے تذکرہ میں مدینہ طیب کے بعد عراق کے سفر کا ذکر بے تحقیق کر دیا ہے اور پھر اس چیز کا بھی ذکر تک نہیں کیا کہ عراق پہنچ کر امام شافعی نے امام محمد کے پاس برسوں رہ کر دہ علوم حاصل کے جن سے دہ امام مجتمد بنے کیونکہ ان کی ساری ممتازعلمی زندگی کا دورامام محمد کی خدمت میں رہنے کے بعد ہی سے شروع ہوتا ہے 181ھے تیل کی زندگی علمی اعتبارے قابل ذکر نہیں ہے۔

امام شافعی امام محمد کی خدمت میں

غرض امام شافعی اس الزام ہے بری ہوکرجس میں گرفتار ہوکر بین سے بغداد آئے تھے،امام محمد ہی کی خدمت میں رہ کرعلم فقد وغیرہ کی سخت امام محمد ہیں کی خدمت میں رہ کرعلم فقد وغیرہ کی سخت کے مصل کرتے رہے، تقریباً ساٹھ وینار صرف کر کے امام محمد کی تصنیفات نقل کر اکیس اور خود بھی نقل کی ہوں گی، امام محمد سے ایک بختی اونٹ کی بوجھ کے برابر کتا بول کاعلم حاصل کیا جوامام شافعی نے ان سے تنہا پڑھیں لیعنی دوسرے تلاخہ ہے ساتھ جو کچھ معاصل کیا جوامام شافعی نے ان سے تنہا پڑھیں لیعنی دوسرے تلاخہ ہے ساتھ جو کچھ معاصل کیا وہ اس کے سواہے اور اس کے بعد ان کی قد رومنز اس برھنی شروع ہوگئی۔

امام محمر کی خصوصی توجهات

امام شافتی نے ابتداء میں جب کتابیل نقل کرار ہے تھے اورایک دفعہ کتابیں وینے بیں امام محمد صاحبؓ نے پچھ ویری توامام محمد کو چار شعر لکھ کر بھیجے، جن کامنہوم بیتھا کہ ا' فیخص کوجس کو ویکھنے والوں نے اس کا مشنبیں ویکھا اور جس نے اس کو دیکھا اس نے گویا اس سے پہلے کے (استاذ وامام) کوبھی ویکھ لیا، میرا پیغام پہنچاؤ کہ علم اہل علم کواس امر سے روکتا ہے کہ وہ ستحقین علم سے روکا جائے کیونکہ امید یہی ہے کہ وہ مستحقین علم بھی آ کے کے مستحق علم ہی کومستقید کرےگا۔

ا بن جوزی نے نشظم میں نقل کیا کہ امام محمدان اشعار کو پڑھ کرائے مسرور دمتاثر ہوئے کہ مطلوبہ کتابیں عاریتانہیں بلکہ فورا ہی بطور ہدیہ امام شافعی کے پاس بھیج ویں ،اس واقعہ کومع ابیات کے ابن عبدالبرنے جامع بیان انعلم میں اور میمری وغیرہ نے بھی مع سند کے نقل کیا ہے اس ہے اندازہ کیا جائے کہ امام شافعی جیسے جلیل القدرامام بطور خوشا مدجھوٹی تعریف تونہیں کر سکتے تنے اور دوامام محمد سے پہلے امام مالک ، امام وکیع ، سفیان بن عیینہ جسے جبال علم حدیث وفقہ کود کیے ہے سے پھر بھی اعتراف کیا کہ انہوں نے امام محمہ جسیانہیں و یکھا اور امام محمر بی سے محمد امام اعظم ابوطنیف کے فضل وانسون الا من المی انداز و لگائیا اور بر ملماس کا اعتراف بھی کرلیا، بیخودان کی بڑائی وبرتری کی بھی بڑی شہادت ہو ھے کدا یکون شان اہل المعلم والسقی، بو حمیم الله جمیعا و جعلنا معہم بوم لا بیفع مال و لابنون الا من المی الله بقلب سلیم یہ موائی ان کی زبان و قلم نے بھی کی پھران کے ای تتبعین میں وہ لوگ ہوئے جنہوں نے اپنے بیام شافعی کا قلب سلیم ہی تھا بس کی ہم نوائی ان کی زبان و قلم نے بھی کی پھران کے ای تتبعین میں وہ لوگ ہوئے جنہوں نے اپنے المام کے اساتذہ والم مول کے ساتھ غیر منصفاندرویہ جائز رکھا، یوں بھی الم شافعی کی ملی زندگی اس کی گواہ ہے کہ ان کے دل میں الم الوطنیف ہے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر پر روز انہ حاصر ہوتا ہوں اور وہ ہاں خدا ہے اپنی حاجت یا تکتا ہوں جس سے بہت جلد میری ضرورت پوری ہوجاتی ہے۔ (موفق سے 1947)

#### مالى امداد

عافظ ذہی نے اپنی تاریخ کبیر میں ابوعبید نے قل کیا ہے کہ میں نے اہام شافعی کو دیکھا کہ امام محدؓ نے ان کو پچاس اشرفیاں ویں اور اس سے پہلے پچاس رو پے اور وے بچھے تھے اور کہا کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چا ہیں تو میرے ساتھ ریئے؟ یہ بھی فرمایا کہ اس رقم کو لینے ہیں آپ کوکوئی تکلف و تامل نہ کریں جس پر نمام شافعی نے کہا اگر آپ میرے نز دیک ان لوگوں ہیں سے ہوتے جن سے مجھے تکلف برتنا چاہئے تو یقیناً آپ کی اید اوقبول نہ کرتا ، اس سے اہام شافعی نے اپنے خاص تعلق ویکا تکت کا بھی اظہار فرما دیا۔

# امام شافعی کاحسن اعتراف

امام شافعی نے بیجی فرمایا کی علم اور اساب دینوی کے اعتبار سے جھ پرکسی کا بھی اتنا ہزا احسان نہیں ہے جس قدر امام محمد کا ہے اور سہ واقعہ ہے کہ امام محمد اکثر اوقات ان کا خیال رکھتے تھے، ابن ساعہ کا بیان ہے کہ امام محمد نے امام شافعی کے لئے کی بارا پنے اصحاب سے ایک ایک لا کھرو پے جمع کرویئے۔

ا مام مزئی ہے منقول ہے کہ امام شافعی فرماتے تھے، ایک دفعہ واق میں قرضہ کی وجدے میں محبوس ہو گیا امام محمد کو معلوم ہوا تو مجھے چھڑا لیا، ای لئے میں ان کاسب سے زیادہ شکر گذار ہوں۔ (کردری ص ۱۵ج۲)

امام شافعی فرماتے تھے کہ میں نے مام محمد سے ذیادہ کی کو کتاب اللہ کا عالم نہیں دیکھا، ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویاان پر ہی اتری ہے ایک دفعہ فرمایا کہ امام محمد کی کتابیں نقل کرانے پر میں نے ساٹھ اشرفیال صرف کیس پھرغور وقد برکیا توان کے لکھے ہوئے ہرمسئلہ کے ساتھ ایک ایک صدیث رکھی لیتی اتوال ومسائل کومطابق احادیث نبویہ پایا۔

# امام محمد کی مزید توجهات

ظيفه في من اس كو بهندكيا اور جها ب إس آف جان كاموقد ديا-

اس واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایا م مجمدایا م شافعی پر کس قدر شفقت فرماتے تھے اور مناظر ہ ومباحثہ میں بھی ان کی رہنمائی وحوصلہ افزائی فرماتے تھے اور خلیفہ کے بیہاں بھی ان کی قدر افزائی کی سعی فرمائی ، اوھرایا م شافعی کا فرط اوب سے بحث سے رکنا وغیرہ امور سے معلوم ہوسکتا ہے کہ جو تھے دوسر سے طرز کے گھڑے گئے وہ درایت ور وایت کے اعتبار سے کسی طرح بھی صبح نہیں ہو سکتے ، واللہ المستعان۔

علام صیری نے رکھے سے میری کی دوایت کی کہ امام شافعی نے فرمایا کہ بجز امام محمد کے جس سے بھی میں نے مسائل ہو چھے اس نے جواب میں پکھند پکھنا گواری کے آثار فلا ہر کئے ،صرف امام محمد کو ہر موقعہ پر پوری طرح بشاش بٹاش پایا (انتقاء میں بھی ای طرح ہے سام) کہ خواب میں پکھند کھیں ہے۔ خطیب نے امام شافعی کے ترجمہ میں (ص ۲۱ ج ۲) ایک روایت امام محمد وامام شافعی کے مناظرہ اور امام محمد کوساکت کردیتا اور ہارون رشید کی طرف سے بھی تائیدا مام شافعی کی ابن جارود سے نقل کی ہے حال الکہ خود خطیب نے بھی این جارود کوس سے سمی کا ابن جارود سے کہا ہے۔

## خطيب وحافظ كاذكرخير

لکن خطیب کی عادت ہے کہ جب کوئی ہات ان کے زعم کے موافق ہوتو اس کے جھوٹ ہونے پر تنبیہ کے بغیر نقل کردیا کرتے ہیں اس سے پکچ تجب نیس، تجب تو قاضی ابوالطیب طبری سے ہے کہ انہوں نے بھی امام شافعی کی جلالت قدر بتلانے کے لئے خطیب جیسی روش اپنائی اور ان سے بھی زیادہ حیرت حافظ ابن حجر پر ہے کہ انہوں نے بھی منا قب شافعی میں اس حکایت مکذوبہ کونقل کیا حالا تکہ وہ یقینا جائے ہوں کے کہ مید حکایت جھوٹی ہے اور بیمق میں بھی خطیب کی طرح اپنی تائید کے لئے روایة اکا ذیب سے احتر از نہیں کرتے ،اس لئے مید تربی میں ہوسکا کہ حافظ نے بیمق کا اس معاملہ میں اجاع کیا ہو۔ (بلوغ اللمانی ص ۲۲)

امام شافعی اوراصول فقه

امام شافعی نے ابن مہدی کی فرمائش پراصول فقہ' الرسالہ' کے نام سے تھنیف کی جس کی وجہ سے ان کواصول فقہ کا موسس و بانی بھی کہا جاتا ہے مگریہ فلط ہے کیونکہ ان سے پہلے امام ابو یوسف اصول فقہ پرتھنیف کر چکے تھے اس لئے اصل موسس و بانی تو وہ تھے البتدامام شافعی نے اصول نقہ شافعی پرسب سے پہلی تھنیف کی ہے۔

## فقهشافعي

نقہ میں اہام شافتی کا خاص طریقہ بیتھا کہ آپ سیح احادیث کو لیتے اور جمت بیجھے تھے ضعیف احادیث کورک کرویے تھے کی اور نہ ہب وفقہ میں ایسانہیں ہے چنانچہ فقت فی میں بھی حدیث ضعیف قیاس کے مقابلہ میں جمت ہے لیکن دنیا کو پر دپیگنڈے کے زور سے باور یہی کرایا گیا کہ احناف اہل رائے وقیاس ہیں حدیث مرسل بھی فقہ فنی میں قیاس کے مقابلہ میں رائے ومقبول ہے جبکہ بعض دوسرے محدثین اس کو جمت نہیں مانے ،غرض احناف کی مظلومیت کی واستان اس قدرطویل ہے کہ شاید بخاری شریف کے آخری پارہ تک ہم اس پر پچھ نہ پچھ کیسے ہی رہیں گے۔(واللہ الموفق)

### دوسراسفر بغداد

ا مام شافعی دوسری بارا مام محمد کی دفات ہے ۲ سال بعد <u>۱۹۵ ھ</u>یں بھی بغداد آئے اور دوسال رہ کر پھر مکہ معظمہ واپس سکتے ، پھر تیسری بار <u>۱۹۸ ھی</u> بغداد آئے اور صرف ایک ماہ قیام کر کے مصرتشریف نے سکتے اور دہیں <u>۴۰۷ ھی</u>ٹس وفات پائی ،رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ الی ابدا لآباد۔

# صاحب مثكلوة كاتعصب

من از بيكا تكال بركز ند نالم كد بامن آني كرد آن آشنا كرد

صاحب مشکلوۃ نے امام شافعی کی منقبت میں ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ ان کے علوم و مفاخراس فقد رجمع ہو گئے تھے جوندان سے پہلے کی امام کے لئے بہتے ہوئے ندان کے بعد ہوئے اور ان کا ذکر بھی اتنا پھیلا کہ کسی کانہیں پھیلا تھا، عام طور سے تعریف کے موقعہ پر پکھا فراط ہو جاتی ہے۔ کے لئے بہتے ہوئے ندان کے مناسب تو زیادہ سے زیادہ احتیاط ہے۔ کے لئے میں بڑس کہ وہ بھی افراط و تفریط کے داستہ پر چل پڑیں، ان کی شان کے مناسب تو زیادہ سے زیادہ احتیاط ہے۔

امام شافعی کاامام محمہ سے خصوصی استفادہ

تنفش بن ترب کا بیان ہے کہ بیس نے ایک بارا ہام شافتی کو امام مجھ کی مجلس میں دور بیٹے ہوئے دیکھا کے فور سے ہام مجھ کی ہا تیں سرب سے بھی بن عیاش کہتے ہیں کہ میں نے اہام شرفتی کو دیکھا کہ ہام مجھ سے بعض مسائل وقیقہ کی شرح کرنے کے لئے عاجزان التماس کرتے ہے ، الحق بن ابراہیم نے کہالام شافتی پہلے اسحاب حدیث کے فیہ بہب افتیاد کیا۔
ابراہیم نے کہالام شافتی پہلے اسحاب حدیث کے فیہب پر ہتے پھر جب اہام مجھ اوران کے اسحاب کی صحبت میں آئے قان سے فقی کے بھر وقتی اسائل علی بن حسن رازی کا بیان ہے کہ ایک تقریب پر چندا اسحاب اہل علم جن ہوئے ان میں امام شافعی بھی تھے فقہ کے بچھ وقتی مسائل میں فدا کر وشروع کر دیا میں بحث ہونے اور زیادہ اوق مسائل میں فدا کر وشروع کر دیا میں بحث ہونے اور زیادہ اوق مسائل میں فدا کر وشروع کر دیا جس سے وہ اور زیادہ ہوئے کہ بھی اس کے بہراہ میں اسے بیاں بھر بھی سفیان کہا کرتے سے کہ اگر امام مجھرام مشافعی سے خوش عقیدہ نہ ہوئے تھی کہ اگر امام مجھرام مشافعی سے خوش عقیدہ نہ ہوئے تھی کہ اگر امام مجھرام مشافعی سے خوش عقیدہ نہ ہوئے تھی کہ اگر امام مجھرام مشافعی سے خوش عقیدہ نہ بھی تھی اس سے بہت ذکی مؤیران مام مشافعی سے خوش عقیدہ نہ بھی تھی اس لئے امام شافعی کو معاصران چشک کے باعث ستاتے ہوں گے جس سے امام مجھر نے امام شافعی کو معاصران چشک کے باعث ستاتے ہوں گے جس سے امام مجھر نے امام شافعی کو معاصران چشک کہ کہ کے امام شافعی کو معاصران چشک کے باعث ستاتے ہوں گے جس سے امام مجھر نے امام شافعی کو معاصران چشک کے باعث ستاتے ہوں گے جس سے امام مجھر نے دو کا د

محمد بن شجاع نے کہا کہ ایک ون امام شافعی نے ایک مسئلہ کی تقریر بہت ہی ایتھے دلنشیں انداز میں کی ، پھرفر مایا کہ یہی طرز ہارے شخو استاذا مام محمد کا ہے۔ ( کر در ک ص ۱۵ ار ،۲۲)

ا مام شافعی فرماتے تھے کہ بیس نے امام محمد ہے ایک بارشتر کی برابر کتابیں تکھیں اوراگر دہ ندہوتے تو مجھے علم ہے کوئی مناسبت پیدا نہ بوتی سب لوگ علم بیں اہل عراق الی عراق الی عراق الی کوفد کے دست تکر ہیں اورا ہل کوفد امام ابوحنیفہ کے درست تکر ہیں اورا ہل کوفد امام ابوحنیفہ کے دری ص ۱۵ میں امام شافعی نے فرمایا کہ بیس نے دس سال امام محمد کی مجالست کی اورا یک اورنے کے بوجھ کے برابران کے افادات علمیہ لکھے وہ اگر اپنی عقل وہ بھر کے برابران کے افادات علمیہ لکھے وہ اگر اپنی عقل وہ بھر کے برابران کے افادات علمیہ کی محمد ہمی نہ سکتے تھے لیکن چونکہ وہ ہماری عقول وافہام کی رعایت سے مجھاتے تھے اس لئے ہم نے فاکدوا شمایا (کردری ص ۱۵۵ ج ۲)

اورواقع بھی یمی ہے کہ ساری دات لیٹے ہوئے جائے رہنا بہت مشکل ہے اور وہ بھی امام محمد جیسے کیم شیم کے لئے مگران حضرات کی زندگیوں کے سارے حالات عجیب ہی ہیں، اس لئے امام شافعی فر مایا کرتے تھے کہ میں نے کسی موٹے آدی کو ذہین و ذکی نہیں پایا، سواء امام محمد کے ایک شخص نے امام شافعی ہے کہ کا کہ اس کے خلاف تو دوسر نے نتہاء کہتے ہیں، امام شافعی نے فر مایا کہا تھے کہ کہا گئے تھے کہ میں نقیہ کو دیکھ اور با تیں من کر بھی آئیسیں سر کہا تھے گئے تھے کہ میں اور دل فوران نیس کے محمد کے تھیں اور دل فوران نیس کر بھی اور باتیں میں کر بھی آئیسیں سر بھی اور کر دری میں کہ اے کہا کہ میں اور دل فورانیت سے معمور ہوجاتا تھا۔ (کر دری میں کہ 10 ج

حمیدی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ام شافعی اور امام محمد مکم معظمہ میں تھے اور شدت کری کے وقت عادت تھی کہ دونوں ایک ساتھ الطح کی طرف چلے جایا کرتے تھے، ایک روز ایک فخض سامنے سے گذرا تو دونوں نے ذکاوت سے معلوم کیا کہ یشخض کیا پیشر کرتا ہے، امام محمد نے تمن بار تاکید سے کہا کہ بیدورزی ہے، ایم شافعی نے کہا پر سمی ہے، میں نے جاکراس سے بع چھا تو اس نے بتایا کہ میں پہلے درزی تھا مگراب بروسی بن گیا ہوں۔ (کروری ص ۱۵۷ج)

محدث محمد بن عبدالسلام کابیان ہے کہ میں نے امام ابو بوسف سے ایک مسئلہ بو چھا، جواب دیا، پھرامام محمد سے وہی مسئلہ بو پھاتو دومرا جواب دیا ادرولائل سے مجھایا، میں نے کہاامام ابو بوسف نے تو آپ کے خلاف جواب دیا ہے گرآپ دونوں ٹل کر فیصلہ کردیں تو اچھا ہے دہ مجد میں جمع ہوئے اور دونوں میں بحث ہوئے گئی ابتداء میں میں نے بچھ ہا تیں مجھیں مگر پھرائی باریک ہا تیں ہونے گئیں کہ میں بچھنہ بچھ سکا ( کروری می کا آپ ان دونوں میں بحث بوری میں اس میں ہوئے ہوں ہوں بردوں کے لئے سے چند با تیں معلوم ہوئیں امام صاحب بیام ابو بوسف وامام محمد کے مدادک اجتماد واستیاط بہت بلند تصان کو پوری طرح سمجھنا بردوں بردوں کے لئے بھی آسان نہ تھا، بقول علامہ کوثری رحمد اللہ مان کے ہم تعلقات نہایت خوشگوار تھے جس طرح ایک کندے کا فرادا کہیں ہیں ہوتے ہیں۔

میبھی معلوم ہوا کہ امام شافعی کا تعلق تلمذا مام محد ہے دس سال تک رہا ہے جس کی ابتداء مکم معظمہ سے ہوئی اور پھر ہمے اپھے میں امام شافعی بغداد پنچے تو غالبًا امام محد کی آخر عمر تک ان کی خدمت میں رہے، امام مزنی امام شافعی کے تلمیذ خاص بھی امام محد کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے اور اگر کوئی اس پر ناپیندیدگی کا اظہار کرتا تو فر مایا کرتے تھے کہ میں تو کم بیان کرتا ہوں امام شافعی کو تو میں نے اس سے بہت زیادہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ (ملاحظہ ہو کر در ک ص ۱۵ ق ۲)

بیاس لئے لکھا گیا کہ بعد کواہام مزنی میں بھی دوسروں کے اثر سے پچھ فرق ہوگیا تھا جس طرح نصر بن شمیل ، آخق بن را ہوبیا ورنعیم بن حماد فزاعی وغیرہ چند حضرات میں بھی پچھ فرق پڑگیا تھا، واللہ اعلم وعلمہ اتم واقتمے۔

بعد دفات امام شافعی گوریج بن سلیمان مرادی نے خواب میں دیکھا، پوچھااللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا ' فرمایا'' مجھے ایک سنہری کری پر بٹھا کرمیرے او پرتازہ ہتازہ موتیوں کی بھیرگ'۔ (رحمه الله رحمة و اسعة الیٰ ابدالآباد) امام احد بن طنبل رحمة الله عليه ولادت ١٢٢هـ، وفات ٢٣١هـ، عمر ٢٧مال

اسم ونسب

الهام الحافظ ابوعبدالله احمد بن عنبل الشيباني المروزي رحمة الله عليه بغدادين پيدا ہوئ اور وہيں وفات پائي،اول بغداد كے علماء و شيوخ سے علم حاصل كيا، پھركوف، بصرہ، يمن، شام وغيره اور حرشن شريفين كا بھى سفر كيا، شيخ تات الدين بكى نے امام ابو يوسف، امام شافعى، امام دكتے ، يكي بن ائي زائده وغير بمكوآب كے اساتذه شراورامام بخارى وسلم وابوداؤ دوغيره كوتلانده شرب شاركيا ہے۔

صاحب ملکو ق نے اکمال میں اساتذہ یزید بن ہارون، نیکی القطان، سفیان بن عیدیہ، امام شافعی، عبدالرزاق بن البهام کے نام کلیکر وظل کثیر سواہم لکھ دیا اور امام ابو یوسف کا نام ذکر نہیں کیا، امام بخاری کو تلاندہ میں لکھنے کے بعد یہ بھی لکھا کہ انہوں نے اپنی سیح ش امام احمد ہے بجوایک صدیث کے وفی روایت نہیں کی جوآخری کتاب العقوبات میں تعلیقاً کی ہے۔

## امام ابو بوسف سے تلمذ

الم احد فرمایا کرتے تے کہ سب سے پہلے جھے حدیث کاعلم الم ابو یوسف ہی کی خدمت میں رہ کرحاصل ہوا پھرای میں ترتی کی ،ابراہیم حربی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ بید تیق مسائل آپ نے کہاں سے حاصل کے ؟ تو فرمایا الم محمد کی کتابوں سے ۔ (موفق ١٦٠ج ۲) حاصل کیا، حافظ ابن سیدالناس نے شرح السیر قوغیرہ میں لکھا ہے کہ الم احمد نے ابتدا میں الم ابو یوسف کے پاس فقد وحدیث کاعلم حاصل کیا، تین سال تک ان سے پڑھتے رہے اور ان سے بقتر تین الماریوں کے کتابیں کھیں اور امام محمد کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا، حضرت مولانا عبد الحمد میں سال تک ان سے المحمد میں افرات کی سائے میں مسئلہ میں تمین حضرات کی رائے عبد الحمد میں میں خوات کی رائے جمع ہوجا کے اور میں جوجا کیا دہ کون ہیں؟ تو فرمایا – ابوحنیف، ابو یوسف اور محمد بن الحس ، کیونکہ ابوحنیف قیاس کی بھیرت میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں ، ابو یوسف کاعلم آٹار ہے متعلق بہت وسیع ہا ورمجرع بیت کے امام ہیں ۔

ای طرح وکیع ، یخی بن الی زائدہ ، یخی القطان ،سفیان بن عیدنہ عبدالرزاق اور پرید بن ہارون بھی امام اعظم کے فن صدیث کے تلافدہ میں سے تھے،کیکن تحریر حالات کے وقت بزے بڑے حضرات بھی حقائق ہے چٹم یو لٹی کرجاتے ہیں۔

امام یکی القطان امام اعظم سے خاص مستفیدین بیس شے اور امام صاحب ہی کے غیرب پرفتو کی دیا کرتے تھے، ان کی خدمت بیس مام احمد بھی بن مدینی اور یکی بن معین تینوں ایک ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے ان کے درس کا وقت عصر ہے مغرب تک تھا اور یہ تینوں ہاتھ با ندھے ان کے سرا منے کھڑ ہے ہو کرا حادیث سنتے تھے اور رجائی کا علم حاصل کرتے تھے، ان کے رعب وجلال کا بیمالم تھا کہ ندان کو خود بیٹنے کی جرائے تھی ندوہ فرماتے تھے، یہ تینوں بھی اپنے وقت کے حدیث و رجال کے بلند پاپیمالم ہوئے ہیں، اور تینوں حضرات کی شاگر دی کا فخرا مام بخاری کو حاصل ہے بلکہ علی بن مدینی اور ابن معین کے بارے ہیں تو فرمایا کرتے تھے کہ ہیں نے اپنے آپ کو صرف ان بی کی سامنے ملمی اعتبار ہے تھے روکھتر پاپیا ہے ہیں بلادون کو علامہ ذہبی نے امام صاحب کے تلائم و حدیث ہیں امام صاحب کی شدمت سے اور امام صاحب سے اور امام صاحب سے دوایت حدیث بھی کرتے ہیں سفیان بن عیمینہ بھی فن حدیث ہیں امام صاحب کے شاگر دہیں اور جامع مسانید میں امام صاحب سے روایت حدیث بھی کرتے ہیں ای طرح دوسرے نہ کورہ حضرات ہیں۔

ا مام شافعی ہے بھی امام احمر کوخصہ وسی تلمذ کا فخر حاصل تھا اور جب تک امام شافعی بغداد میں رہے وہ ان سے جدائبیں ہوئے۔

امام شافعی بھی امام احمد سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے ورع وتقویل کی تعریف فرمایا کرتے تھے، امام شافعی نے قیام مھر
کے زمانہ میں خواب دیکھا کہ رسول اکرم شکلتے نے امام احمد کوسلام کہلا یا اور خلق قرآن کے مسئلہ میں امتحان پر ٹابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی
امام شافعی نے اس خواب کولکھ کرامام انھر کے پاس بھیج دیا، امام احمداس کو پڑھ کر بے حد مسرور ہوئے اور اپنے بینچے کا کرتہ اتار کرقا صد کو بطور
انعام بخشاوہ محض واپس مصر پہنچا تو امام شافعی نے فرمایا کہ یہ تکلیف تو میں تمہیں نہیں دیتا کہ وہ کرتا ہی جھے دے دو، البت یہ چا ہتا ہوں کہ اس کو
یانی میں بھگو کرنچوڑ کراس کا یانی جھے دیدوتا کہ میں اس کو بطور تیم ک اپنے پاس رکھ لوں۔ (طبقات)

اس واقعدا بتال کی تفصیل طبقات، شافعید وغیره میں ندکور ہے جس کوبطورا ختصار یہاں ذکر کیا جاتا ہے، خلق قرآن کے مسئلہ کی وجہ سے
لوگوں پرظلم وستم کا آغاز خلیفہ مامون کے مہدیس ہوا پھر معتصم بالشاوروائق باللہ کے عہدیس مامون کی وصیت کے باعث اس کی تنجیل ہوئی سب
سے پہلے جس فیض نے یہ کہا کہ ''قرآن گلوق ہے' وہ جعد بن درہم تھا جوعہداموی کا ایک فروتھا جس کوخالد بن عبداللہ القسر کی نے قبل کردیا تھا،
پھر جم بن صفوان نے بھی صفت کلام کی خدا ہے تعلم کھائٹی کا اظہار کیا اور ''قرآن قدیم نیس گلوق ہے' کا نعرہ دگایا، پھر معتز لہ کا دور شروع ہوا
جنہوں نے پہلے صفات باری کا انکار کیا پھر خدا کے کلام سے انکار کیاو کہ لم ماللہ موسی تھکلیما کی تاویل کی کہ خدانے صفت کلام پیدا کی اور
کہا کہ خدانے جس طرح اور تمام چیزیں بینا کی جیں اس طرح صفت کلام بھی پیدا کی ہے لہذا قرآن گلوق ہے معتز لہنے مامون پر اس سلسلہ
میں کائی اثر ڈال دیا تھا اور اس کے دماغ جی سے بات بھی اتاروی تھی کہ نصار گی نے دھڑت سے کو کلمۃ اللہ کہ کہ ربی خدا کا شریک قرار دیا تھا لہذا
قرآن کو کلام اللہ غیر محلوق کہنے ہے بھی لوگ خدائی بیس شریک کرنے گلیں گے مصری علاء بیس سے بشر بن غیات بھی ان کی طرف مائل ہو گئے جوام ما ابو بوسف کے شاگر دیتھا ورام ما ابو بوسف نے ان کو مجمل ہے گئی کہ جب وہ ندمانے تو اپنی جس سے نکلواد یا تھا۔

تع جوام ما ابو بوسف کے شاگر دیتھا ورام ما ابو بوسف نے ان کو مجمل نے کی تھی و دیانے تو اپنی جس سے نگلواد یا تھا۔

معتز لہ کی تحریک آگر چہ ہارون رثید ہی کے زمانہ میں شروع ہوگئی تھی مگروہ ان سے متاثر نہ ہوا تھا بلکہ بشر کے بارے میں شکایت پیچی تو اس کو آل کرنے کا ارادہ کیا چنانچے اس کے دور میں وہ رو پوش ہوگیا تھا۔

علاء ش سام من الله والأو معتر في ربي و مدواري عائد موتى به اس نه اي مامون كوفلق قرآن كمسله بين زياده تشدو پند بناديا تقااه وركها جاتا به كسب و كام بحي اى كاشار برديخ جات شهاى كو مامون نه اپناوز يروشير بحى بناليا تقا، مامون نه تمام علاو حدثين پردارو كيركاسلسله اپنه نائب آخق بن ايراجيم كوريوقاتم كيا تفاجو بغداد ش ربتا تقا، اس نه امام احمد كو بلاكر يوچها كرقرآن كه بار بيش آپ كي كيارائ به بهام الله بها قرآن كلام الله به الحق نه كها كياوه تلوق ب؟ امام احمد نه كهاوه كلام الله بهاور بس اس سازياده كي كيارائ بها كرف كها كرف كها كرف كرفيس موسكتا، امام احمد نه كها كه يل بحى ليسس كه هده و هو المسميع المبصب بالكي من الكي بها كرف المراح المراح بيان كيا به ويسان كياب ويسان المسميع المبصب بالكي بها كي من بها كيارات في بيان كيا به ويسان كياب ويسان كياب ويسان كيا بها الكي الكيار من الكيار الك

آئی نے اورلوگوں کے جوابات نے ساتھ امام احمد کا بیان بھی قلمبند کرکے مامون کے پاس بھنج و یا جس کے جوابی مامون نے لکھا کہ احمد کو بتادوکہ امیر المونین اس کے مفہوم و مشاء سے پوری طرح واقف ہیں ،اس سنلہ ہیں وہ اس کے جاہلانہ عقیدہ سے مطلع ہوئے اس کا خمیازہ بہر حال اسے اٹھا تا پڑ ہے گا اور اس طرح دوسرے علاء و بھی تخویف و تبدید کی جنہوں نے خلق قرآن کا عقیدہ تسلیم نہیں کیا تھا ، ان کے لئے تعذیب کا تھی بھتے وہ ان کی مظالم کی تاب نہ لا کرشہید ہوگئے ، تعذیب کا تھی بھتے وہ ان کی مظالم کی تاب نہ لا کرشہید ہوگئے ، امام احمد باقی رہے جو برابر کوڑے کھا تے دہے اور مجوں رہے ، مامون کے بعد معتصم باللہ کا دور آیا جو علم ہے بھی کورا تھا اس نے تمام اختیارات احمد بین ابی واؤ دکے بیر دکر دیئے ، معتصم نے دربار ہیں بلاکرا مام احمد کو سمجھ نے کی مقرل حاصل سختیاں بھی کیس ، جب دیکھا کہ امام احمد کی

طرح نہیں مانے تو جیل سے رہا کر کے بھیج ویا گیا، معتصم کے بعد واثن باللہ کا دورآیا تو امام احد کے پاس لوگوں کے آنے جانے کی ممانعت کردی گی اور وہ گھریس ہی بطورنظر بندر سنے سکتے جتی کے نماز وغیرہ کے لئے بھی گھر سے باہز نیس نکلتے تھے۔

واثن کا بعد امام احمد کا ابتلائی دور ختم ہوگیا جو تقریباً پانچ سال لین ۱۳۳۱ ہے تک جاری تھا اور وہ درس وتحدیث کی مند پر رونق افروز ہوئے، پہلے بھی اشارہ ہوا کہ اس ابتلاء میں نہ صرف امام احمد ہی ماخوذ تھے، بلکہ دوسر علاء تن بھی تھے، متعدد شہروں سے فتہاء وحمد ثین محرف اربوکر آتے اور ختیاں جعیلتے تھے، چنانچہ فقیہ معربو یعلی تلمیذا مام شافع بھی انکار شلق قرآن کے باعث قید ہوئے اور حالت قید ہی میں وفات پائی اور بہت سے ابتدائی دور میں امام احمد کے ساتھ ہی جو گرفتار ہوئے تھے مظالم کی تاب نہ لاکر شہید ہوئے تھے، بہر حال ادام احمد نے بھی صبر واستقلال وعزیمت کا جو کروار اداکیا وہ قابل تقلید شاہ کا رہے۔

#### تصانيف

امام ایم ایم کی مشہور و مقبول ترین تالیف آپ کی مند ہے جس میں پھوزیا دات آپ کے صاحبز ادے عبداللہ نے اور پھراوی مند ذکور ما ابو کر قطبی نے کے ہیں، مند ذکور ۱۸ مندوں پر مشتل ہے، مند ذکور کوامام صاحب نے بطور بیاض بی کیا تھا، تر تیب نہیں دی تھی ، بی فدمت شخ عبداللہ ذکور نے انجام دی جس میں بہت ہی اغلاط بھی ہو گئیں، اصفہان کے بعدت محد ثین نے اس کو تر تیب ابواب پر بھی مرتب کیا تھا کر وہ شائع نہ ہوسکا، البت اب معرے ''الفتح الربانی'' کے نام سے نعمی ابواب کی تر تیب ہے مع حواثی کے تقریباً ۲۳ سال سے ذریط ہے ہو میں اور ۲ سے مزید طبع ہو کر کتاب کمل ہوجا گئی ان شاء اللہ، امام احمد نے اس مند کوساڑ ھے سات لا کھا حادیث سے مرح بنایا جائے کہ کر کے تالیف کیا ہے جس میں کر رات کے ساتھ جالیس ہزار در در تھیں ہزار احادیث ہیں، امام تھر نے یہ بھی فرمایا کہ اس کتاب کو معیار دمرح بنایا جائے کہ جو صدیث اس میں نہ ہواں کو غیر معتبر سمجھا جائے گا مگر شاہ عبدالعزیز نے بستان میں فرمایا کہ اس سے مراد و دی احادیث ہوسکت و بایل کا اس سے مراد و دی احادیث ہوسکتی ہوں جو درجہ شہرت یا تو از معنی کو تیں پہنچیں در نسائی احادیث مشہور و میحد بہت ہیں جو مند میں نہیں ہیں، ابوز رعد کا بیان ہے کہ امام احمد کو میا اعداد یث زبانی یا دیمی روز بالم احمد کی دوسری تصانیف سے ہیں۔

ا يك مبسوط تغيير، كما ب الزيد، كما ب الناتخ والمنسوخ، كما ب المنسك الكبير، كما ب المنسك العغير، كما ب حديث شعبه، كما ب فضائل صحابه، كما ب مناقب مديق اكبروحسنين، وضى الله عنهم، ايك كما ب تاريخ فين، كما ب الاشرب.

#### هُنأُ اماتل

ایخی بن راہویہ کا قول ہے کہ امام احمد اس زمین پر اللہ تعالی اور اس کے بندول کے درمیان بطور جست ہیں، امام شافعی نیز مایا کہ میں بغداد سے لکا تو اس میں امام احمد سے زیادہ اور ع، اتقی، افقہ واعلم نہیں چھوڑا، ابوداؤ دیختیانی نے فرمایا کہ ام احمد کی مجلس آخرت کی مجلس تھی اس میں کوئی ہات دنیا کی نہیں ہوتی تھی۔

حسن بن العزیز کے پاس ور شین ایک لا کھاشر فی معرے آئیں، انہوں نے تین تعیلیاں ایک ایک بزار کی امام احمد کی خدمت میں بھیجیں اور کہا کہ بیر سین اس ایک ایک ایک ایک اس ایک ایک اور کہا کہ میرے ہاس ایفذر ضرورت کا فی بھیجیں اور کہا کہ بید طال وطیب مال ہے اس سے اپنی ضرورتوں میں مدو لیجئے ، امام احمد نے ان کو واپس کر دیا کہ میرے ہاس بھذر ضرورت کا فی ہے ، عبد الرحمٰن کا بیان ہے کہ میں اپنی کو اپنے غیر کے بحد ہوئے سنتا تھا کہ یا اللہ! جس طرح آپ نے میری پیٹانی کو اپنے غیر کے بحد ہوئے سنتا تھا کہ یا اللہ! جس طرح آپ نے میری پیٹانی کو اپنے غیر کے بعد ہے۔

## فقہ بلی کے پانچ اصول

ا کسی مسئلہ کے متعلق نص صریح موجود ہوتو کسی کی خالفت کی پرواہ کئے بغیراس نص پرعمل کرنا، چنا نچے متبوعہ کے لئے امام احمہ کے بندر کی مسئلہ کے متعلق نص صریح موجود ہوتو کسی وفول واجب نہیں امام مالک وامام شافعی کے نز دیک سکنی ہے، امام ابوحنیف قرماتے ہیں کہ نفقہ وسکنی دونوں واجب ہیں کی وخلہ حضرت عمر دضی اللہ عنہ نے فاطمہ کی مروبہ صدیث کو کتاب اللہ دسنت رسول اللہ کی مخالفت کی وجہ سے رد یا تھا، معلوم ہوا کہ الیسی جگہ خبر واحد پرعمل درست نہ ہوگا، جہاں اس کی وجہ سے کتاب اللہ وسنت مشہورہ کا ترک لازم آئے اور یہی اصول حفیہ کا ہے جس کی تا سید حضرت عمر صنی اللہ عنہ کے قول نہ کور سے بھی ہورہی ہے۔

۲- فرآوئ محابہ کی جمیت حتی سے عافظ ابن قیم نے تصرح کی کہ امام احمد کے نزدیک فرآوئی صحابہ کی اہمیت حدیث مرسل سے بھی زیادہ معنی اسحاق بن ابرا ہیم نے امام احمد سے دریافت کیا کہ آپ کوچھ مرسل حدیث زیادہ محبوب ہے یا صحافی کا اثر؟ فرمایا صحافی کا صحح اثر۔ ۳- جس مسئلہ میں صحابہ کو اختلاف ہوااس میں جس کا قول کرا ب دسنت سے قریب ہوائی کو اختیار کرنا، یہی مسلک امام ابو صنیفہ کا ہے۔ ۴- ضعیف ومرسل حدیث کو قیاس پر مقدم رکھنا، یہی اصول احناف کا بھی ہے۔

۵- قیاس کا استعمال صرف اس وفت کرنا جب کسی مسئلہ میں کوئی منصوص تھم ند ملے ، یہی اصول احناف کا بھی ہے۔

#### امام احداورائمئه احناف

جیسا کہ ابتداء میں ذکر ہوا امام احمد انکہ احداث کی طرف میلان رکھتے تھے اور ان کی شاگر دی کی ہے گر پھر جب وہ فقہ واستنباط احکام ہے کچھوزیا دہ خوش ندر ہے اور اپنے مسائل ہے بھی رجوع کیا بلکہ روایت صدیث ہے بھی تورع اختیار کر لیا تھا، نیز ابتلاء کے دور میں خنی تضاۃ کے دویہ کی وجہ سے بدو کی پیدا ہو گی ہو گی اس لئے اس دور میں انکہ احداث کے بارے میں بھی کچھ با تنس الی فرما کیں جو ابتدائی دور کے اقوال سے مختلف تھیں گر پھر آخر میں بھی امام ابوصلیف و فیرہ کے بارے میں انہی دائے کا اظہار فرماتے تھے، جیسا کہ انحمار حنابلہ میں سے ابوالورد نے اپنی کتاب اصول الدین میں ذکر کیا اور اسی کوعلا مسلیمان بن عبدالقوی القونی حنبلی نے بھی شرح مختفر الروضہ میں قبل کیا یہ کتاب مکتبہ طاہر یہ دھشتی میں موجود ہے۔ (بلوغ الامانی ص ۵۲)

تر جمہ کتاب استاد محمد ابوز ہر ہ و امام احمد بن عنبل' (شائع کردہ مکتبہ سلفیہ لا ہور) پر جو ریکھا گیاہے کہ 'امام احمد باوجود غیر معمولی فقتی شغف کے فقہا وعراق مثلاً امام ابو حضیفہ اور ان کے تلانمہ کے نتائج فکر ہے مثنی نہیں بننے' اس ہے جمیں اتفاق نہیں کیونکہ امام احمد فرماتے سے کہ جس قول پر امام ابو حضیفہ امام ابو بوسف وامام محمد مثنی ہوجائیں تو پھر کسی کی مخالفت کی پر واہ نہ کرنی چاہئے۔

ای طرح کتاب فدکور میں امام محمد کے اساتذہ میں امام ابو یوسف کوکوئی خاص مقام نہیں دیا گیا حالا تکدسب سے پہلے امام احمدان ہی کی خدمت میں رہ کر تین سال حدیث وفقہ حاصل کرتے رہے اور بقدر تین الماریوں کے ان کے پاس سے کتابیں کھیں اور امام ابو یوسف کو آثار و حدیث کا سب سے بڑا عالم بھی کہتے ہے جس ۱۳۸۸ میں امام حنیفہ کی طرف خبر واحد پر قیاس کو ترجیح و سینے کی نسبت بھی میح نہیں ہے، ای طرح اور بھی قابل تنقیدامور ہیں۔ والذکر ہامل آخران شاء اللہ۔

فقه بلی کے تفردات

لطور نمون بعض تفروات بھی ذکر کئے جاتے ہیں تا کہ ناظرین کوبصیرت ہو۔

ا - جس برتن میں کتا مند ڈالے اس کوسات مرتبہ دھوکر آٹھویں مرتبہ دھی انجھا جائے ، دوسرے انکہ اس کے قائل ہیں ۲ - دوسری نیاستوں کو پاک کرنے میں بھی امام احمد کا دائج قول ہی ہے کہ سات مرتبہ دھونا ضروری ہے، دوسرے انکہ تین پارکا فی سیجھتے ہیں ۲ - اگر کسی شخص کے پاس ایک برتن میں پاک پانی بواور دوسرے میں نجس پھراس میں شک ہوجائے کہ کون سا پاک ہے تو دونوں پانی پھینک کرتیم کرنا چاہے ، امام ابوحلیفہ وشافعی تحری کراتے ہیں، مالکی کہتے ہیں کہ دونوں ہے وضوکر کے نماز پڑھے ۲ - مشرکوں کے برتن نجس ہیں بغیر پاک کے ان کا استعمال جا ترخییں، دوسرے انکہ بحن نہیں تجھتے ۵ - نیند سے اٹھ کر ہاتھ دھونا واجب ہے دوسرے انکہ مستحب کہتے ہیں ۲ - وضو میں مضمضہ و استنال جا ترخییں، دوسرے انکہ مستحب کہتے ہیں ۲ - وضو میں مضمضہ و استنال قرض ہے، دوسرے انکہ مستحب کہتے ہیں 2 - اونٹ کا گوشت کھانے ہے وضو توٹ جا تا ہے، خواہ کیا کھائے یا پکا ہوا، دوسرے انکہ اس کو کسی حال میں بھی ناقص وضوئیس کہتے۔

## ائمهار بعه کے ابتلاؤں پرایک نظر

امام اعظم ابوطنیفد نے سب سے پہلے اہتلائی میدان میں قدم رکھاا درہم ان کے حالات ہتلا چکے ہیں کہ جو پکھ پختیاں اور مصائب ان پرعبای حکومت نے نازل کے وہ سیاس نظریہ کے اختلاف ہی کا نتیجہ تھا اول امام صاحب کا فطری میلان حضرت علی اور آل ہیت رسول اکرم علیا ہوگئی کی طرف تھا، پھرعبای دور حکومت کی بعض غلط کاریوں کے باعث آل ہیت کی در پردہ امداد واعانت وغیرہ اسباب ہے کہ امام صاحب ان کی نظروں میں نظروں میں محمول مقبولیت بھی الی نہ تھی کہ آسانی صاحب ان کی نظروں میں غیر معمول مقبولیت بھی الی نہ تھی کہ آسانی سا حب ان پر ہاتھ ڈالا جا سکتا، اس لئے قعناء کے مسئلہ کو بہانہ بتایا گیا، امام صاحب نے کوڑے کھائے ، قیدو بندگی مصیبت سمی ، تکالیف اٹھا تیں گراس د نیوی منصب کو اختیار نہ کیا۔

مونق ص ٢١٥ ج اجل ہے کہ منصور نے قاضی القعناۃ کا عہدہ پیٹی کیا اور کہا کہ قاضوں کو آپ کے علم کی ضرورت ہے، امام صاحب نے فرمایا اس عہدہ کے لئے وہ خض موزوں ہوسکا ہے جس کا اتنا بڑا قلب وحوصلہ ہو کہ آپ ہر سے عطایا کیوں قبول نہیں کر سے ؟ مطلب بی تھا کہ شرک ادکام نافذ کر سکے اور بٹس البیانہیں کر سکتا، خلیف نے کہا کہ اگر یہی بیتی ہے تو آپ ہر سے عطایا کیوں قبول نہیں کر سکتا تو امام صاحب نے فرمایا اس کی اس بات سے قو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہے نیار ہے جس کی اعتبار ہے جس سے تو آپ ہون ہیں ہوں، اس پر خلیفہ لا جواب ہو کر فضینا ک ہو گیا اور امام صاحب نے فرمایا اس کی وجہ ہے کہ آپ ہیت المال سے ویتے ہیں جس کا جس کی اعتبار ہے جس شمی خیس ہوں، اس پر خلیفہ لا جواب ہو کر فضینا ک ہو گیا اور امام صاحب نے فرمایا کہ ہو گیا اور امام صاحب نے فرمایا کہ اور نہیں ہوں کہ نے گا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں، امام صاحب نے فرمایا کہ صاحب نے فودا اٹھایا کہ ہیں ہوگرہ جو اس کہ ہو گیا گا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں، امام صاحب نے فرمایا کہ ہیں ہوں کہ توجہ وہ کو جہدہ کو توجہ دلائی کہ آپ امرا المونین کے مقابلہ ہیں ان کے طف اٹھایا کہ ہیں ہرگر قبول نہیں کروں گا، دام صاحب نے فرمایا کہ ہیں ہوگرہ جو لکر نا پڑے کا، امام صاحب نے فرما نہیں تو وہ جھوے نیا دہ ہورات سے کفارہ حدے اوا کر ایم ہورا کہ خور ہیں، کو تا جو ساتھ نافوں کہ تا کہ ہیں ہرگرہ تول نہیں کروں گا، امام صاحب نے بڑے اطمینان صاحب کو توجہ دلائی کہ ہیں ہرگرہ ہوں گا کہ ہوں کے خطاف کی خلاف کرنے یا جا تو کی ہوں کے مقابلہ ہیں ان کے طف کے خلاف کرنے یا داکر نے پر قادر ہیں، کو یا خلاف کرنے والائیس ہوں۔

تلب کے ساتھ فرمایا کہ ہیں نے غلطی نہیں کی، اگر امیر المونین جا ہیں تو وہ جھوے نیادہ ہورات سے کفارہ حدے اوا کرنے پر قادر ہیں، کو میں کو الماکہ کہ کو میں کہ کو الکہ اگر کہ خلاف کرنے کو طاف کے خلاف کرنے والائیس ہوں۔

الله اکبرایتی جرات ایمان اور توت قلب جس کی نظیر مشکل سے مطے گی ، کتب تاریخ بیس ہے کہ ام صاحب کی اس جرات و بیما کی پر تمام درباری جبرت زدہ تھے، چنانچے اس جس اس وقت خلیفہ کے چیا عبدالعمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے خلیف کو آھے قدم بر معانے سے روکا اورکہا کہ یہ آپ کیا غضب کررہے ہیں؟ ابھی آپ کے مقابلہ پرا یک الا کھ تکواریں میانوں نے لگل کر آجا کیں گی، یہ عمولی مخص نہیں ہے، یہ فقیہ عراق ہے بیتمام اہل شرق کا پیشوا ہے، اس پر خلیفہ نے بھی معاملہ کی نزاکت کا احساس کیا، اس کی حمل فی کے لئے ہر کوڑے کے مقابلہ میں ایک ہزار درہم کا حساب کر تے ہیں کہ امام صاحب کی خدمت میں بطور معذرت واظہار افسوں پیش کئے، عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اس وقت مظلم القدر رقم روپیہ بہت کم تھا اور کو یااس وقت کا ایک روپیہ آج کے ایک سوروپیہ کے ہرابر تھا گرجس وقت میظیم القدر رقم امام صاحب کے سامنے لائی گئی تو اس کو شکر او یا، کسی نے عرض کیا کہ لیکر صدقہ کرد ہیجتے گا تو ناراض ہو کر فر مایا کیا ان لوگوں کے پاس حلال کی کمائی ہے، کیا ان کے پاس کھی حلال طیب مال ہے کہ میں اس کو لیکر فقر ام کو دیدوں لینی ایسے مال کا صدقہ بھی درست نہیں۔

ملوک وا مراء کے ہدایا وتحا کف ہمیشدای جرات ہے درکر دیتے تھے اور ای طرح عہدہ قضاء کو بھی بار ہارٹھکرایا ہے اور بالآخر قید و بندکو بھی کوارا کیا جیل میں گھرانیک سوکوڑوں کا تھم ہوا، اس پر بھی وہی انکار بھی انکار کیا جیل جیل میں گھرانیک سوکوڑوں کا تھم ہوا، اس پر بھی وہی انکار کہا ، وہا دہ تی روز تک کھانے پینے سے روکا گیا، یہ بھی ایک روایت ہے کہ زہر کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے پہچان کر پینے سے انکار کیا کہ خود کشی کا شائبہ ارتکاب نہ ہو گراس کے پینے پر مجبور کیا گیا اور منہ میں ڈال دیا گیا، جب وفات کا وقت قریب ہوا تو سجدہ میں کر گئے اور تقریباً تین سال کی قید کے بعداسی جیل کی چارد بواری میں واصل بی ہوئے۔

قاضی حسن بن ممارہ نے (جوآپ کے عاشق ومحتِ صادق تھے، آپ کوٹسل دیاا درانہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی، خطیب نے نقل کیا ہے کہ لوگ جیس روز تک آتے اور نماز پڑھتے رہے، خلیفہ بھی نماز جنازہ میں حاضر ہواا درا پنے کئے پر سخت افسوں کرنے لگا، پہلی بارنمازیوں کی تعداد پچاس ہزارتھی ، کیکن لوگ آتے رہے، یہاں تک کہ چھ بارنماز ہوئی۔

ورحقیقت انہوں نے حکومت سے باہررہ کر بادشاہوں ہے زیادہ بادشاہی کی، پھران کی آتکھیں دیکھنے والے تربیت یا فتہ حصرات نے مجمی اس طرح بادشاہی کی جیسا کہ امام ابو بوسف اور امام محمد کے واقعات اس پرشاہر ہیں، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔

یدوہ دور تھا کہ منصب قضاوغیرہ کے لئے بہت سےلوگ دل وجان سے آرز دکرتے تھے ایک تنہاا مام صاحب ہیں جو ہار ہار مناصب خلافت کوٹھکرا کرمعیبتوں کا پہاڑ سر پراٹھاتے ہیں،امراء وطوک کے ہدایا وتحا کف کو بھی تبول نہیں کرتے تھے اورا گربھی کسی مصلحت یا اصحاب کے زور دینے پرقبول کیا تو برستورا مانت رکھوا دیئے کہ مرنے کے بعد والیس کردیئے جائیں،اور واپس کئے مجھے۔

کہا گیا ہے کہام صاحب مال دار تھاس لئے ان کے ہدایا قبول نہ کرتے تھے ادرامام احمد نادار ہونے کے ہا وجود قبول نہ کرتے تھے لیکن اس طرح مواز نہ کرنے والوں نے بیٹیس ویکھا کہام صاحب نے قید و بند کے زمانہ میں بھی اپی خوروونوش کے لئے ایک پیسہ عکومت یا کسی مالدار سے نہیں لیا بلکہ اس ناواری کے وقت بھی کوفہ سے خرج کے لئے اپنے گھر سے منگواتے تھے تی کے ایک دفعہ روپ پہنچنے میں دیر ہوئی تو اپنے صاحبزادہ کو شکایت کہلائی کہ میراخرج معمولی ستو وغیرہ کا ہے ادراس کے بیسجنے میں بھی تم بخل کرتے ہو، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام صاحب بہت کم خوراک اور معمولی خوراک کے عادی تھے۔

غرض اہام صاحب نے گھر کی راحت وغیش اور عزت کی زندگی چھوڑ کر مناصب حکومت کو تھکرایا اور مصائب و ذلتیں برداشت کیس مال و دونت کو چھوڑ کر مناصب حکومت کو تھکرایا اور مصائب و ذلتیں برداشت کیس مال و دونت کو چھوڑ کر اولا د کے چند دراہم سیجنے پر زندگی بسر کی جس پر اہام احمد خو دفر مایا کرتے تھے کہ انہوں نے وہ مقام حاصل کیا جس کو حاصل کرنے کی دوسرے ہوئی نبیس کر ان کے ساتھ اور بہت سے علماء ومشاکخ شریک اہتلاء تھے اور نہ صرف امام احمد اس وقت مصائب کا شکار ہوئے تھے بلکہ دوسرے بعض وہ بھی تھے جو کہ مصائب کی تاب نہ لاکر شہید ہوئے اور کہ چیل میں فوت ہوئے۔

دوسرے فلق قرآن کا مسئلہ تھا بھی ای قدراہم کے معزز لدے فلوانظریہ کے مقابلہ پرتمام اہل تن کو ایک صف میں کھڑا ہوناہی چاہے تھا، اس لئے امام احمداور دوسرے حضرات نے جو کچھ قربانیاں دیں وہ وقت کے اہم فریضہ کی ادائیگ کے مترادف ہیں، البتہ امام صاحب نے جن نظریات کے ماتحت ایک جائز اسرے قبول اباء کر کے بڑی بڑی اکالیف اٹھا ئیں اور پھر جیل ہی کی زندگی میں وفات پائی اور تنہا میدان میں آئے اس لئے ان کی قربانی نمبراول پر آجاتی ہودسرے درجہ میں امام احمداوران کے ساتھ دوسرے شریک اہتلاء ہیں تیسرے نمبر پرامام شافعی کا اہتلاء ہیں کہ انہوں نے بھی حکومت وقت کی نارامنی کی پرواہ کے بغیر کھر تن کہ الدور کا لیف برداشت کیں، چو تھے نمبر پرامام شافعی کا اہتلاء ہے کہ بین سے گرفتار ہوکر بغداد لائے گئے نمرام محمد وغیرہ کی ہوگئے درجہۃ اللہ تھا لی علیہ

امام احمد کواقعتد انظاء کوبعض ابل قلم نے بہت بر حاج عاکراوروقائع نگاری کامر تع بناکرنہایت دکش وموثر انداز بی پیش کیا ہے،اس طرز سے امام صاحب کے واقعہ انتلاکو آج تک کی نے پیش کرنے کا حوصلنہیں کیا اور ہم نے بھی یہی بات زیادہ پسندکی کے ساوے واقعہ المستعان دونوں بزرگوں کے حالات لکھنے پراکٹھا کر ہی، موازنہ وی کمسکی ذمہ داریاں ناظرین کی طبائع سنجالیس گی توزیادہ احجماہے۔ واقلہ المستعان

## تدوين فقه في

امام اعمش سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا تو فرماتے کہ ابوطنیفہ کے طقہ میں جاؤ، وہاں جو مسئلہ پیش ہوتا ہے اس پروہ لوگ یہاں تک فور
کرتے ہیں کہ وہ روثن ہوجاتا ہے، اس موقعہ پراگر بیدوکی کیا جائے کہ جتنی حدیثیں ممالک اسلامیہ میں پنجی تعیس وہ سب امام صاحب کے اجتماد کے وقت موجود تعیس تو ہوتی جس موجود تھا اجتماد کے وقت موجود تعیس تو ہوئی حدیث خارج نہیں رہی۔
جس سے ٹابت ہوا کہ فقہ شنی سے کوئی حدیث خارج نہیں رہی۔

## حضرت شاه صاحب کی رائے گرامی

حضرت علامکشمیری فرمایا کرتے تھے کہ وحفیدی اکثر بنرئیات احادیث کے ماتحت لکلیں کی بخلاف دیگر نداہب کے کدان کے یہاں تخصیعات زیادہ ہیں ای لئے حفیہ کا فد مب زیادہ اسفرے'۔اسی وجہ سے اکا برمحد ثین نے ان کے اقوال پر فاوی دیے ہیں اوران کے فقہ کی توثیق کی ،علامہ کردری نے مناقب بی ابن برت کا قول فقل کیا ہے کہ صا الحتی الاصام الامن اصل محکم ہام صاحب کا ہرفتوی ایک اصل محکم برخی ہے بعنی قرآن وحدیث بر۔

## امام صاحب کے شیوخ

الم م اعظم نے چار ہزار شیوخ سے اسادیٹ حاصل کیں اور عبداللہ بن مبارک نے بھی چار ہزار شیوخ سے حاصل کیں جو ام صاحب کی مجلس کے بڑے درکن تھے اور آخر تک امام صاحب بی کے پاس حاضر باش رہے، کھرامی اسام میں سے جو حضرات تدوین فقد کی مجلس کے ارکان خصوصی سخے ،ان میں سے بقول امام دکتے ، خفص بن غیاث، آگی بن الی زائدہ ،حبان بن ملی ،اور مسندل تو خاص طور پر حدیث میں ممتاز تھے، کھر صد ہامحد شین ہر ملک سے حدیث کے خائر حاصل کر کے آتے تھے اور امام صاحب کی خدمت میں حدیث وفقد وغیرہ کی تحصیل کے لئے موجود رہتے تھے۔

### امام صاحب کے دور میں حدیث

اس طرح خیال سیجے کہ امام صاحب کے پاس تدوین نقہ کے طویل زمانہ میں لاکھوں احادیث رسول وآ ٹار صحابہ و تابعین کا ذخیرہ بہترین اسنادے ہروفت موجودر ہتا تھا، یہ بھی واضح ہوکہ جتناز مانہ گذرتا کیااورعبدرسالت سے بعد ہوتا گیاعلم میں کی آگئی محابہ کے زمانہ میں جس قد رعلم تفاوہ تا بعین کے عبد میں ندر ہااوراس طرح انحطاط ہوا۔

## امام صاحب کے زمانہ کاعلم

امام صاحب کے زمانہ میں جس ورجہ کاعلم تھا اور جسے جسے جلیل القدر محدثین وفقہاء تھے وہ بعد کونہیں ہوئے دیکھئے! امام احمد کو محدثین نے آٹھویں طبقہ میں کھا ہے ان کوساڑھے دی لاکھا حادیث پہنچی تھیں، امام بخاری ٹویں طبقہ میں اور ان کوسرف چھلا کھ پہنچیں صرف ایک طبقہ کی ہے تقدم و تاخرے اتنافرق ہوگیا ہو کہ چار لاکھا حادیث کم ہوگئیں، بیاس کے باوجود ہے کہ امام بخاری امام احمد کے شاگر دہیں جنہوں نے ساڑھے سات لاکھا حادیث سے مسلما تعمد کو مرتب کیا ہے اور امام احمد کے علاوہ ایک ہزار شیوخ امام بخاری کے اور تھے تو کو یا ان سب سے حاصل شدہ احادیث امام بخاری کے پاس صرف چھلا کھتیں، اس سے قیاس کر لیجئے کہ امام صاحب پانچویں طبقہ میں تھے ان کوخود کمنی احادیث چار ہزار اسا تذہ سے بہار ہرار اسا تذہ سے بھی ہوں گی ، جبکہ امام بخاری کو ایک ہزاراتی اساتذہ سے الاکھی پنچیں۔

### تعصب سيقطع نظر

اب تعسب سے دور ہوکرا ام صاحب اور امام بخاری کے علم کا موازند کیا جائے تو صاف واضح ہوگا کہ خود امام صاحب کے پاس اپنی ذاتی سعی سے احادیث کا ذخیرہ اور وہ بھی بدر جہازیا دہ صحت وقوت کے ساتھ دامام ہخاری وغیرہ سے بہت زیادہ تھا او جوان کے پاس محد ثین کیار کے اجتماع عظیم کے باعث جمع ہوگیا تھا اس کو بھی ملالیا جائے تو کتنی عظیم القدر چیز بن جاتی ہے پھر جب کہ بیب کی دیا جائے کہ کہ دہ حضرات جوامام صاحب کے گروجع ہوئے تھے وہ مابعد کے تمام محدثین ، امام احمد ، بخاری ، سلم ، تر ندی ، نسائی ، ابن ماجہ ، ایو بکر بن ابی شیدو غیرہ وغیرہ وغیرہ کے شید نے حدیث بھی ۔ بھے۔

## حضرت ابن مبارك

یمی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جن کوسب ہی محدثین نے بالا نقاق امیرالمؤمنین فی الحدیث کا لقب ویا امام صاحب کو امام اعظم کالقب حدیث وانی کی وجہ ہے۔ یا تھا۔

### امام صاحب کے مناظرے

ا مام صاحب نے اپنے وقت کے بڑے بڑے جدیثین سے مناظرے کئے اور غالب آئے یہ بھی ان کی غیر معمولی طور پر حدیث وانی پر دلیل ہے، اسی طرح دور، دور سے بڑی بڑی تعداد میں محدثین کرام آکرا مام صاحب کے حلقہ درس میں شریک ہوتے تھے اس سے بھی ان کا محدث اعظم ہونا عیاں ہے، اس زمانہ میں بڑی اہمیت علم حدیث ہی کی تھی اور جواس میں ناقص ہونا وہ محدثین کا مرجع نہیں بن سکتا تھا۔

## مجلس تدوين فقه كاطريقه كار

تدوین نقدی مجلس میں جب مسائل پر بحث ہوتی تھی تو سب شرکاء حصد لیتے تھے جن میں بڑے بڑے محد ثین بھی تھا درسب سے آخر میں امام صاحب ہی محاکمہ کر کے قول فیصل ارشاد فرماتے تھے ہیات بھی آپ کے ہر علم میں اور خصوصاً حدیث میں امتیاز خاص بتلاتی ہے۔ مجرامام صاحب اپنے وفت کے مفتی اعظم تھے اور مشکلات نوازل میں ان ہی کا قول آخر تھا، بغیر عظیم الشان سرمایہ حدیث کے فتویٰ دیا اور و بھی اس دور میں کہ قدم قدم پر بنیل القدر محدثین بیٹھے ہوئے تھے، ناممکن تھا۔

#### افتاءكاحق

امام احمد ہے کسی نے سوال کیا تھا کہ فتو کا دینے کے لئے ایک الکھ حدیثیں کا ٹی ہیں؟ فرمایانہیں! وہ شخص بردھا تا گیا، یہاں تک کہ اس نے پانچ لا کھ کہا تو فرمایا کہ ہیں امید کرتا ہوں کہ آئی حدیثیں کا فی ہوجا کیں گی، اس اعتبار سے امام صاحب کے فتو کا کہلئے بھی کم سے کم پیانچ لا کھا حادیث تو بقول امام احمد ضرور ہوں گی جبکہ ان کے اقوال وفقا و کی اس بہترین زمانہ کے محمد ثین میں بھی مقبول ومتداول تھے۔

ب سے معمد کھی

انهم نقط فكر

ایک بہت ضرروی واہم بات یہاں یہ بھی کہنی ہے کہ یہ پانچ الکھ یاسات لاکھی تعدادامام احمہ کے وقت میں حدیث کے تعدود وطرق وکٹر ست اساد کے باعث ہوگئ تھی کہ حسب تصریح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ان کے وقت میں ایک ایک حدیث کے سوسوطر یقے متن و سند کے اختلاف سے ہوگئ تھی کہ حسب تصریح حصرت شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ کے سابق ادوار میں نہتی جتنا زمانہ بڑھتا گیا طرق حدیث بھی سند کے اختلاف سے ہوگئے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ چیزامام صاحب وغیرہ کے سابق ادوار میں نہتی جتنا زمانہ بڑھتا گیا طرق حدیث کو لیند نہ کرتے تھے کہ بہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا دور چونکہ عہد رسالت سے قریب تھا وہ جمع حدیث کو لیند نہ کرتے تھے کہ مبادا پہلی امتوں کی طرح اصل کتاب کی اہمیت کم ہوجائے ، پھر حضرت عرکا دور آیا اور اسلام دور ، دور تک پھیلا تو ضرورت قانون اسلام کی بڑی شدت کے ساتھ سامنے آئی شروع ہوئی اور اس کی بخیل بغیر احادیث و آثار ناممان تھی اس لئے حضرت عرفے فرورت حدیث کا حہاس کیا تاہم اس خیال سے کہ لوگ روایت ہیں ہے احتیاطی نہ کریں اس برختی کی کہ کی کھی شخص بغیر پورے اطمینان ویقین کے کوئی روایت ہیان نہ کرے اس کے اس خیال میں اوقات گواہ تک طلب کرتے تھے۔

اس روک تھام کے ساتھ اوراس لئے بھی کہ وہ وورا خیار واتقیاء کا تھا، روایات کا سلسلم بختاط اور کم رہا، پھر تا بعین کا دورآ یا اورا سلامی فقد کی ضرورت کا احساس بڑھا تو روایات میں اورا ضافہ ہوا اور لوگوں میں اخذ دُنقل روایات کا رحجان ترتی پذیر ہوا تا ہم بیدور بھی خیر القرون میں تھا اور لوگ صدق ودیانت کے شیدائی متھاس لئے روایات کا وائر ہ عدول وثقات تک ہی رہا۔

لہذاامام احمد کے زمانہ کی پانچ لا کھا حادیث کوامام صاحب کے زمانہ کی پانچ ہزار کے برابر بجھنا چاہئے اس سے اس زمانہ کے بعض جاہل عالموں کی اس بات کا جواب ہوگیا جو کہا کرتے ہیں کہ متاخرین کولا کھوں احادیث پنچی ہیں جو جمہتدین کونصیب نہیں ہوئیں اس لئے کہ لاکھوں حدیثیں پنچینا تومسلم ہے مگر وہ حدیثیں وہی تھیں جو جمہتدین کے پاس بھی تھیں، وہی اسادوں کی کثرت اور متون کے اختلاف سے لاکھوں متلئیں ورندان کوموضوعات کہنا پڑے گا کہ پہلوں کے پاس نہ تھیں اور بعد کو وضع کرئی گئیں۔

#### الصح ترين متون حديث

بلک سی بی است ہے کہ جس قدر سیح متون احادیث کے قد ما اول ملے تنے وہ سب متاخرین کوتو ی وسیح طریقوں سے نہ پہنچ سکے اور برابران یس کی ہوتی گئی اور کی ہوتی رہے گی ، انداز ہ سیجئے کہ امام احمہ کوساڑھے سامتہ لا کھ حدیثیں پہنچیں گران کے ارشد تلانہ وہ امام بخاری کو صرف ۲ لا کھ پہنچیں جب کہ ان کا حافظہ بے نظیر اور سعی حصول حدیث بھی غیر معمولی تھی ، اس طرح پانچویں طبقہ سے نویں طبقہ تک سوچے ! اک سے مید بھی کہنا بجائے کہ جوذ خیرہ تھے حدیثوں کا امام صاحب کے پاس تھا وہ امام بخاری تک نہیں پہنچا۔ اور جوذ خیرہ امام بخاری دغیرہ محدثین ما بعد کے پاس پہنچاہے اس سے کہیں زیادہ امام صاحب کے پاس تھا۔

## تدوين فقه كے شركاء كى تعداد

ای دور میں امام اعظم کے گردد نباخے اسلام کے بہترین محد ثین جمع ہو گئے اور امام صاحب نے اپنی غیر معمولی قابلیت وصلاحیت سے کام لے کرتد ویں فقہ کی مجلس ترتیب ہیں۔ ہی جمعین ادا کیں تو چالیس ہی تھے گردوسرے صدام محد ثین بھی اس سلسلہ میں برابراعانت کرتے رہتے جمی کو میں نے دوسری جگفتال کیا ہے اس کے بعد حسب تقریح صدید میں جموعہ کو فروغ ہونا شروع ہوالوگوں نے اعادیث تک وضع کرنی شروع کردیں اور ای لئے جرح و تعدیل کے فن کی ضرورت ہوئی ، سیح روایات بیان کرنے والوں میں بھی کشرت روایات کیان پر داوای تی بھی کشرت موایات کیان پر دواوں میں بھی کشرت موری کی دوایات بیان کرنے والوں میں ایک ایک محدیث کی دوایات کیان دواوں ہیں بھی کشرت موری کی دوایات بیان کرنے والوں میں ایک ایک محدیث کی دوایات میں ایک ایک محدیث کی دوایات کیان اور دوایت کرنے والوں کی کشرت سے بردھ جاتی ہوں تو ان کوایک مواجات کی اور دوایت کرنے والوں کی کشرت سے بردھ جاتی ہے ہوں تو ان کوایک موریت گئی جا کی دوایات کی دوایات کی دوایات کی بھی کہ جاتی ہے گئی جا کی دوایات کی دوایات کی بھی کا معمون کی دوایات کی جاتی ہے گئی ہی کہ بھی کی کہ مشرف کی کا میں دوایات کی دوایات کی جاتی کی جاتی ہے گئی کا میں کر کے جاتی تھی کی کہ میں موال کہ یہ تعدد کے محدیث کی جاتی ہی کہ جاتی کی دوایات کی دوایات کی دوایات کی دوایات کی دوایات میں کی دوائی کی کشرف کو کی کو دورہ کی کی کہ دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کی کو دورہ کی کی کو دورہ کو کی کی کو دی کی کی کو دورہ کی کی کو دورہ کی کی کی کہ دورہ کی کی کی کی دورہ کی کی کی کردیات کی کردیات کی کا کی دورہ کی کی کو دی کی کارو کی کی کی کردیات کی کارو کی کی کردیات کردیات کی کردیات کی کردیات کردیات کی کردیات کردیات کی کردیات کردیات

ای لئے جواحادیث جمہتدین آمت کو پیٹی تھیں وہ بذہبت دور مابعد کے زیادہ تو گاور باوٹو ق تھیں اور کیا عجب ہے کہ ای لئے حق تعالیٰ نے تقدم وقبت ہی کے لحاظ سے فداہب اربعہ کورواح وقبول بخشا ہواوران کے بعد کے جو فداہب ہوئے وہ تھوڑ نے تھوڑ سے عرصہ کے بعد ہی ختم ہو گئے ، یہاں سے فدہب جنٹی کی برتری بھی منہوم ہوتی ہے کہ حسب اعتراف امام سیوطی شافعی وغیرہ امت مجریہ کا نصف یا دو تہائی حصہ ہر دور بٹس اس کا تنتیج رہا ہے ، اس کے بعد درب بدرجہ باقی تینوں فداہب حقہ کارواح وقبول ہوا۔

ا مام اعظم کی جامع المسانید وائر ۃ المعارف حیدر آباد ہے دوختیم جلدوں میں جیپ کرشائع ہو چکی ہے اس کے روا ۃ بیشتر وہ کبار محدثین ہیں جواصحاب صحاح ستہ کے بھی شیوخ ہیں، جامع مسانید میں علامہ خوازی ٹے نے آخر میں رجال کے تذکرہ میں جابجا اس پر تنبید کی ہے۔

امام اعظم اوررجال حديث

پھرامام اعظم منصرف محمدث اعظم تھے بلکدان کے اقوال رجال حدیث کی جرح وتعدیل میں بھی بطور سند مانے جاتے تھے چنانچدامام تر ندی وجا فظاہن مجروغیرہ نے کتب حدیث ورجال میں ان کے اقوال چیش کئے ہیں۔

غرض تدوین فقد کے بانی اعظم امام صاحب کا خود بھی علم حدیث بیل نہایت بلندمر شبہ تعااور فقہی مسائل کے استنباط بیل بھی انہوں نے حدیث کی رعایت سب سے زیادہ کی ہے، چنانچ پخر الاسلام بزدوی نے کھھا ہے کہ 'امام صاحب اور آپ کے اصحاب (شرکا و تدوین فقہ) حدیث سے بھی بہت زیادہ قریب ہیں کیونکہ انہوں نے اولاً شخ کتاب سنت سے جائز رکھا، تانیا مراسل پڑمل کیا اور ان کورائے وقیاس پر مقدم کیا، طائ روایت جبول کو بھی قیاس پر مقدم کیا، رابعاً قول صحائی کو بھی قیاس پر مقدم کیا (بیہ بچھ کرقول صحائی بھی غیر مدرک بالقیاس میں حدیث ہی کے قریب درجہ رکھتا ہے)

اہام محد نے کتاب اوب القاضی ہیں فر مایا کہ' صدیث بغیر استعال رائے کے متعقبے نہیں ہو سکتی اور ندرائے بغیر حدیث کی مطابقت کے متعقبے نہیں ہو سکتی ہے اس النے امام محد نے اپنی کتابول کوا جا دیث و آثار سے بھرویا ہے، ہاں جن لوگوں نے سہولت اور راحت پہندی سے کام لیا اور صرف ظاہرا جادیث پر کفایت کی معانی کا کھوئ نہ لگایا تر سیب فروع علی الاصول اواستنباط وغیرہ کی تکلیف برداشت نہ کی وہ ظاہر حدیث کی

## اجتهادى اجازت شارع عليدالسلام

واضح ہوکہ اجتہاد کرنے کا تھم خود شارع علیہ السلام نے دیا ہے اور خود بھی اس پر عمل کیا چنا نچہ ترندی، ابود اؤ داور داری شی مدیث موجود ہے کہ جب رسول اکرم علی نے نے حضرت معاذ کوقاضی بین بنا کر بھیجا تو ان سے بو چھا کہ جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ آ سے گا تو کس طرح فیعلہ کرو گے انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ سے اللہ کہ کتاب اللہ سے فیعلہ کروں گا، آپ نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ میں اس کا تھم نہ طے تو کیا کرو گے؟ کہا سنت رسول خدا کی روشی میں اس کا تھم و کیموں گافر مایا کہ اگر اس میں بھی نہ طے تو کیا کرو گے، کہا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گااوراس تھم کو اللہ کی بوری سی کروں گا، حضرت معاذ تی کا بیان ہے کہ اس کوئ کر رسول آگر م علی تھے نے اپنا دست مبادک میرے سینے پر ماد کر فرمایا کہ خدا کاشکر ہے جس نے رسول کے رسول کواس امر کی تو فی دی جس سے خدا کا رسول راضی ہوا۔

ای طرح کی دوسری احادیث بھی کتب حدیث بیں موجود ہیں امام اعظم اور آپ کے شرکاء مدوین فقد نے مدوین فقد کی ضرورت محسوں کر کے دوکار نامدانجام دیا جس کامثل دوسرے نداہب پیش نہیں کر سکتے۔

### نقعئه مذوين فقه

شامی میں کلھا ہے کہ فقہائے نے فقد کی مذوین کا نقشہ اس طرح تھینچا ہے کہ فقد کا کھیت حصرت عبداللہ ابن معسو ڈنے بویا،علقمہ نے اس کو مینچی، ابراہیم خخص نے اس کو کا ٹا،حماد نے اس کو مانڈ الیتن اناج کوجوی ہے الگ کیا، ابوصنیفہ نے اس کو جیسا، ابو یوسف نے اس کو گوندھا، مجمہ بن الحسن نے اس کی روٹیاں پکائیس اور باقی سب اس کے کھانے والے ہیں۔

تشریک: بعنی اجتها دواسنباط کاطریقة عفرت این مسعود بیشروع بوا، سراج الامة امام الائدام اعظم نے اس کو کمال پر پہنچا کر تدوین فقہ کی مہم سرکرائی، تقریباً ساڑھے ہارولا کھ مسائل وجزئیات کو منظ کراکران کو ابواب پر مرتب کرایا جن سے کتاب الفرائف، کتاب الشروط وغیرہ تعمید میں تعنیف ہوئیں، پھرآپ، بی کفش قدم پر چل کرامام مالک، امام مجد، امام ابو پوسف، امام زفر، امام شافتی اور امام احمد وغیرہ کہاڑا ہمہ مجتهدین فقد مول تقدید و تقریب کرے ترقیات کیس اور فقہ، اصول فقہ، اصول حدیث و رجال وغیرہ پر بہترین کتابیں وجود میں آئیں۔

## بانى علم اصول فقه

موفق م ۲۲۵ج میں نفرج ہے کہ سب سے پہلے علم اصول نقہ میں امام ابو یوسف نے امام اعظم کے ند جب پر کتابیں ککھیں اس کئے امام شافعی کے بارے میں جوکسی نے ککھا ہے کہ اصول فقہ پر سب سے پہلے کتاب کھی وہ خودامام شافعی کے اصول فقہ ہے متعلق سمجھنا چاہئے۔

## سب سے پہلے تدوین شریعت

مندخوارزی میں ہے کہ امام صاحب نے سب سے پہلے علم شریعت کو مدون کیا کیونکہ محابہ وتابعین نے علم شریعت میں ابواب قلہ ہے کی ترتیب پرکوئی تصنیف نہیں کی ، ان کو اپنی یاد پر اطمینان تھا لیکن امام صاحب نے محابہ وتابعین کے بلاد اسلامیہ میں منتشر ہونے کی وجہ سے علم شریعت کو منتشر پایا اور متاخرین کے مؤلو کا خیال کر کے تدوین شریعت کی ضرورت محسوں کی روایت ہے کہ آپ کے ند ہب کوچار برار فخصوں نے نقل کیا ہے اور پھر برایک کے اصحاب و تلافدہ کی تعداد ملاکر لاکھوں تک پہنچتی ہے، ملاملی قاری نے اپنے رسالہ میں جو قفال مروزی کے جواب میں

لکھاہے،تقریح کی کہام صاحب کے مقلدین بلاشبہردور میں دورتہائی رہے ہیں جن میں بڑے بڑے اہل علم،اتقیاءاور سلاطین ہوئے ہیں۔ فقہ حنفی کی تا ریخی حیثیت

خلف بن ایوب کا قول ہے کہ اللہ تعالی ہے علم سرور انبیاء محر مصطفیٰ علیہ کو پہنچا حضور اکرم علیہ ہے۔ صحابہ کرام کو محابہ کرام ہے۔
تابعین کو اور تابعین سے امام ابو صنیفہ کو حافظ ابن قیم نے بھی علام المرقعین میں اس موضوع پر پوری بحث کی ہے، صحابہ کا ذکر کیا بھر محد ثین و
فتہاء کے فرائض، ان کے مناقب وفضائل کھے اور اس سلسلہ میں امام صاحب اور ان کے اصحاب کا بھی وقع طور پر ذکر کیا ہے، شاہ ولی اللہ
صاحب نے بھی ججۃ اللہ میں یہ بحث کمی ہے اور حافظ ابن قیم اور شاہ صاحب کی بحث میں صرف تفصیل واجمال کا فرق ہے، دونوں جگہوں کو
د کیولیا جائے، ہم نے بخوف طوانت ان کو یہاں نقل نہیں کیا۔

المام اعظم اورآپ کے ۴۰ شرکاء تدوین فقہ

موفق ص ٣٩ ميں ہے كدامام داحب في جار ہزاراساً تذہ ہے علم فقد و حدیث حاصل كيا اور تحيل كے بعد مسند درس پر بيٹھے تو ايک ہزارشا گردجع ہو گئے ان ميں ہے ٣٠ كونتخب كيا، تدوين فقد كے لئے جوسب ججہد تھے، بير جاليس حضرات تو وہ تھے جو با قاعدہ تدوين فقد كے كام ميں ذمه داران حصد ليستہ تھے، ان كے علاوہ دوسر ہے حدثين وفقها ، بھى اكثر اوقات حدثى وفقهى بحثوں كوسنتے اوران ميں اپنے اپ علم و صوابد يد كے موافق كہنے سننے كابرابر حق د كھتے تھے۔

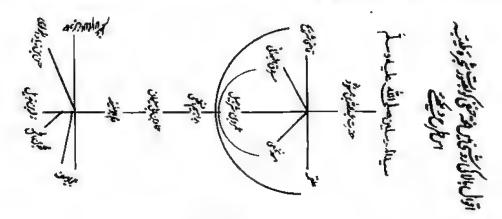

امام صاحب كامقام مجكس تدوين ميس

ابوہاشم الکونی الہمدانی (جنہوں نے امام صاحب اور دوسرے مشائخ کوفد کی صحبت پائی ہے) نے روایت کی کہ امام صاحب جب منظم پر بیٹھتے تھے تو ان کے اردگرد آپ کے امحاب قاسم بن معن ، عافیہ ابن یزید ، واؤ دطائی ، زفر بن بذیل جیسے خصوصی ارکان مجلس بیٹھ منظم پر بیٹھتے تھے اور کس مسئلہ پر بحث شروع ، وجاتی تھی اور اثناء بحث میں آوازیں بھی بلند ہوجاتی تھیں لیکن جب امام صاحب تقریر فرماتے تھے تو سب فاموش ہوجاتے تھے اور امام مما بب پوری تحقیق فرما لیتے تو سب ال کراس کو منضبط کر لیتے تھے پھراس کو مکمل کرنے کے بعد دوسرے مسئلے کوشروع کرتے تھے۔

یہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ جب امام صاحب کے اصحاب آپ کی خدمت میں جمع ہوتے تھے تو پوری طرح مستعد ہوکر شاگر دول کے طریق پر بیٹھتے تصاور جب امام صاحب تفریر فرماتے تھے توان کی تقریر صرف قو کی استعداد کے لوگ مجھ کتھے تھے۔ (مناقب کردری س۰۰۱ تا) مجلس وضع قو انیکن کی تاسیس

حرین شریقین میں تقریباً اسال گذار نے کے بعد جب امام صاحب کوفدوالی آئے تو مجلس مذکورہ قائم کرنے کامنصوبہ ذہن میں تھا اور یہ ایسا عظیم الثان تاریخی کارنامہ تھا جس کی نظیر اسلام تو اسلام، غیر اسلامی تاریخوں میں بھی نظر نہیں آتی، امام صاحب جن کی دوخصوصیت اس وقت زیادہ نمایاں ہو چکی تھیں، ایک نواحادیث و آثار کی تاریخی جبتو کی اہمیت ان کے نامخ وسنوخی معلومات میں غیر معمولی امتیاز حاصل کرلیا تھا اور ان کے حالات میں بڑے بروکو کو ل نے امام صاحب کے اس امتیاز کو نمایاں کیا ہے کہ نامخ ومنسوخ احادیث و آثار کے آپ بہت بڑے عالم تھے، دوسری خصوصیت مسائل ونوازل کے وقوع سے پہلے ان کے احکام کتاب وسنت کی روشنی میں ان کی غیر موجودگی میں قیاس ورائے سے تعین کرنا، ان دونوں وصف کے وہ شہرت یا فتہ امام تھے۔

قیس بن رئے حفاظ صدید یس تے ان سے جب کوئی امام صاحب کی تصوصیت دریافت کرتا تو جواب میں فرماتے ''اعلم الناس بما لم یکن'' یعنی جوحوادث ابھی وقوع پذر نہیں ویے ،ان کے متعلقہ احکام کے ووسب سے بڑے عالم تنے۔ (مناقب موفق ص مم ج ۲)

### تدوين فقه كاطرز خاص

امام صاحب نے جس طرز پر تدوین فقد کا کام کیا درحقیقت وورسول اکرم علی کے فرمان کی تعیل تھیں جوطبرانی نے اوسط می حضرت علی ہے۔ وایت کی ہے۔ قال قسلت با رسول البلہ ان بنزل بنا امر لیس فیہ بیان امرو لا نہی فعا تامونی؟ قال تشاور و الفقهاء و العابدین و لا تمضوا فیہ رای خاصلہ ای لئے بیند بہ خفی جودراصل ایک جماعت شوری کا ند ب تھا اور حضورا کرم علی الفقهاء و العابدین و لا تمضوا فیہ رای خاصله ای لئے بیند بہ ب خفی جودراصل ایک جماعت شوری کا ند ب تھا اور حضورا کرم علی کے ارشادید اللہ علی المجماعة سے مؤیر تھا برز مانہ میں متبول وخواص وعوام رہا اورای لئے امام مالک جیسے امام وجم تدان کی جماعت کے ارشادید اللہ علی المجماعة سے مؤتی ش ہے کہ امام مالک اکثر امام الاحقیقہ کے قول کے مطابق تھم ویتے تھا روان کے فیملوں کو تلاش کرتے تھے خواہ ظاہر نہ کریں۔ (مبنق ص ۱۳۳۳ ک) بیروایت آخی بن الی اسرائیل سے جوشیوخ ابوداؤ دونسائی میں جی اور محمد بن عمر واقد ک سے جوامام مالک کشاگر و بیا۔

فقه حنفي اورامام شافعي

امام اعظم کے بعدائم متبوعین میں نے تعبی افظ نظر سے امام شافعی کا درجہ مانا گیا ہے، اس لئے ان کی رائے فقت فی میں بہاں خاص طور سے قابلی ذکر ہے۔ ا- فرمایا کہتمام لوگ فقہ میں امام ابوضیفہ کے عیال ہیں میں نے کوئی خفس بھی ابوضیفہ سے افقہ نہیں دیکھا۔ (خیرات حسان میں اس) ۲- جس شخص نے ابوضیفہ کی کتا بول میں نظر نہیں کی وہ علم وفقہ میں تبحر حاصل نہیں کرسکتا۔ (خیرات میں اس) ۳- جوشی فقہ میں تبحر ماصل نہیں کرسکتا۔ (خیرات میں اس) ہو شیفہ کا نمک خوار ہے کیونکہ وہ ان میں سے تھے جن کوفقہ میں کامل تو فیل می ہے (ایسنا) ۳- جوشی فقہ میں تبحی نے امام شافعی نے قبل کیا کہ میں امام محمد کی خدمت میں دس سال رہا اور ان کی تصانیف اس قدر پر میس جس کو ایک اورث کا میں نے امام شافعی ہے مطابق ہم سے کلام کرتے تو ہم ان کا کلام بھی نہ بھے سکتے لیکن وہ ہم سے ہماری عقل وہم کے مطابق کلام کم ان کا کلام بھی نہ بھی ہے۔ ایکن وہ ہم سے ہماری عقل وہم کے مطابق کلام کم ان کہا میں نے عرض کیا یارسول اللہ !اگر کوئی ایسا امریش آئے جس میں امرونی منصوص نہ طے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے ؟ فرمایا '' فقہا و معابدین سے معلوم کرواور کمی کرنا چاہئے ؟ فرمایا '' فقہا و معابدین سے معلوم کرواور کمی کرنا تے برمت چاؤ'۔

كرتے تھ (كروري ص ١٥٥ ج ٢)

۵-فرمایا جمعے خدانے علم میں دومخصوں سے امداد دی حدیث میں این عیبینہ سے اور فقہ میں امام محمہ سے (کر دری ص + ۱۵ج۲) ۲ – جو فقہ حاصل کرنا چاہیے وہ امام ابوحنیفہ کے اصحاب و تلانڈ ہ کی محبت کولا زم سمجھے کیونکہ معانی ان کو ہی میسر ہوئے ہیں ، بخدا میں امام احمہ کی کہا ہیں ہی پڑھ کر فقیہ بنا ہوں ۔ (در مختار ص ۳۵)

## خصوصيات فقهنفي

بيشارخصوصيات ميس سے چندلطور مثال ملاحظ يجيح \_

ا-باتی فقد فی کا نظرید یق که ندهرف این وقت کی موجوده مسائل کوسط کیاجائے بلکہ جوحوادث ونوازل آئندہ مجمی تاقیام قیامت پیش آسکتے ہیں،ان سب کا فیصلہ کیاجائے ، برخلاب اس کے اس زمانہ کے دوسر مے حدیثین واکابرین جی کے امام مالک و فیرہ کا بھی نظرید بیتھا کہ مرف ان مسائل کی جھیت کی جو بیش آسکتے ہیں، وہ فرض مسائل کے جوابات بھی نہیں دیتے تھاس لئے یہ فقد فی کی بوی خصوصیت وفضیلت ہے جو نہ کور بہوئی اورای سے امام اعظم کی بھی عظیم منقبت نگلتی ہے کیونکہ بنی آدم کے استحقاق خلافت کا برنا سب علم ہے اور علمی کمالات کی وجہ سے حضورا کرم علی کے کور داراولین و آخر برن کتے ہیں بھروہ علم جو معاملات متعلق بالغیر کے انصرام سے متعلق ہوسب سے زیادہ نافع قراردیا گیا ہے اور حضرت خاتم انبیین علی کے بعد جن لوگوں کے علم سے امت کوزیادہ فائدہ بہنچاوہ بنبست دوسروں کے افضل ہوں گے، چٹا نچہ حال علم صحابہ و تا بعین میں سے امام اعظم کے علم اور علمی خدمات سے جو نفع دوسری صدی تک پہنچا ہے وہ دوسروں کے علمی الملہ المعزیز .

۲- نقد شفی کی تدوین کسی ایک دوفرد نے نہیں کی بلک ایک بڑی جماعت نے کی ہے جس کی اُبتدا کی تھکیل ہی میں کم سے کم چالیس افراد
کے نام آتے ہیں جواپنے وقت کے بڑے بڑے جم تبداور بعد کے اجلہ محد ثین امام احمد، امام بخاری، امام سلم وغیرہ کے شیوخ کے شیوخ اور
استادوں کے استاد متعے اور ای لئے بعض مصنفین نے تقریح کی ہے کہ اگر محاح ستہ اور دوسری مشہور کتب حدیث میں سے امام اعظم کے
مائذہ کے سلسلہ کی احادیث و آثار کو الگ کر لیا جائے تو ان میں باتی حصہ بحز لہ صفر دہ جائے گا۔

پھراس دور کے بعد سے اب تک فقد حقی کی خدمت ہرز مانہ میں بڑے بڑے نقبہا ومحد ثین کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ سب بھی امام صاحب ہی کا قد کور ونظریدر کھتے ہوں گے اور ہردور بیں لاکھوں لاکھ سائل کا فیصلہ قرآن وحدیث، آٹار صحابہ وتا بعین ، اجماع و قیاس سے ہوتار ہاتو اب تک کتنی تعداد ہوئی ہوگی ، روسرے فقہ میں نداتنی وسعت تھی اور ندکام کرنے والوں نے اس وسعت حوصلہ سے کام کیا تو ظاہر ہے کہ فقد فقی کے مقابلہ میں ان کی پوزیشن کیا ہے۔

۳- عامر بن الضرات نسائی امام اعظم کے فاص تلافہ وَ الل نسائی میں سے تھے ، محمد بن یزید کا بیان ہے کہ بیں ان کی خدمت بیں آتا جاتا تھا، ایک روز فرمانے گئے تم نے امام صاحب کی کتابیں بھی دیکھی ہیں؟ بیں نے عرض کیا بیں تو حدیث کا طالب ہوں ، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرکے بیں کیا کروں گا؟ فرمایا کہ بیں ستر سال سے برابر آثار کا علم حاصل کررہا ہوں کیکن امام صاحب کی کتابوں کے مطالعہ سے پہلے بیں اچھی طرح استنجاء بھی نہیں جات تھا۔ (کروری ص ۲۳۷ج۲)

۴- فقد خنی سے دوسر سے فتہوں نے بھی مددلی جس کی تفصیل بلوغ الا مانی میں ملاحظہ کی جائے اورامام شافعی وغیرہ کے اقوال اس پر گواہ ہیں۔ ۵- فقد حنی جس طرح خواص اہل علم وفعنل اور سلاطین اسلام کی نظروں میں بوجہ اپنی جامعیت ومعقولیت کے مقبول ومحبوب ہوا،عوام یں بھی بوجہ ہولت عمل وتشریح جزئیات میں فروع کیرہ پہند کیا گیا، نیز ند بہت نفی میں ہرز ماند کی ضروریات اور جدیدے جدید تر قیات کے ساتھ چلنے کی پوری صلاحیت موجود ہے، اس لئے ابتداء ہی ہے اس کا نفوذ وشیوع دور، دراز بلاد ومما لک میں ہوگیا تھا، چنانچہ ذیل کا ایک واقعہ بطور مثال پڑھ لیجئے۔

## خيرالقرون ميں اسلام اور حنفی مذہب کا چین تک پہنچنا

نواب صدیق حسن خان نے کتاب ریاض المرتاض وغیاض الاریاض میں سام ہوری کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔
''کتاب مسالک الممالک میں لکھا ہے کہ واقت ہاللہ (خلیفہ عہای ) نے چاہا کہ سد سکندری کا حال معلوم کرے چنا نچاس نے اس کے
تفص کے لئے ۱۳۲۸ میں سلام نامی کو جو چند زبانوں کا واقف تھا پچاس آ ومیوں کے ساتھ سامان رسد و یکر روانہ کیا، بیلوگ بلاو آرمینیہ سامرہ، ترخان وغیرہ سے گذر کر الی سرز مین پر پہنچ جہاں ان کوایک سامرہ، ترخان وغیرہ سے گذر کر الی سرز مین پر پہنچ جہاں ان کوایک بیا (نظر آیا وہاں ایک قلعہ بھی تھا اور پچھ لوگ اس میں سے گرآس پاس آباد کاری کے نشانات نہ شتے ہے مزل وہاں ہے آگے اور طے کیس اور ایک قلعہ پر پہنچ جہاں سے ایک بہاڑ قریب تھا اور اس کی گھاٹیوں میں سدیا جوج تھی اگر چہاں کے قریب بستیاں کم تھیں مگر صحرا اور منظر آن مکانات بہت سے مد ذکور کے کافظ جواس جگہ شے وہ سب مسلمان شے اوران کا ذہب شنی تھا ذبان عربی و فاری ہولئے تھے۔

#### وحداختلاف

امام صاحب کی بلند شخصیت اوروسی طفته درس استباطات کام کے نے مشخکم اسالیب کی شہرت دور، دورتک بھی گئی گئی اور دور سے لوگ مسی ایراز فہیں لگا سکتے ہے ،اس لئے خلاف کرتے ہے اور آپ کے وسیع علم ، فیر معمولی ورع وتقوی اور جلالت قدر کا انداز و شکر کے نئی بات سن کر منکر بجھتے ہے چتا نچے جولوگ واقف ہوجاتے ہے دہ تھے اور موافقت کرتے ہے مشل امام اوزاعی نے جوفقیہ شام اور آپ کے معاصر ہے ،عبداللہ بن مبادک سے کہا کہ یہ کون مبتدع کوفہ میں پیدا ہوا ہے ابو صنیفہ انہوں نے جواب ند دیا بلکہ مشکل مسائل بیان کے اور ان کے جوابات فرآ دی امام صاحب کے بتائے ہوئے ، انہوں نے دریافت کیا کہ یہ جوابات وفرا وئی سے ہیں؟ کہا کہ ایک شخص کے اور ان سے نیادہ علی مسلم مسائل بیان کے بین جوابات فرا وی اور مسائل کا فرا کر وہ سے ہیں جوابات فرا وی اور مسائل کا فرا کر وہ سے بین ہی مسلم مسائل کا فرا کر وہ کی ہوئے اور مسائل کا فرا کر وہ کی کیا این المبارک و کرکرتے ہیں کہا کہ وی تو اور امام اوزاعی نے ان سے فرمایا '' جمعے تو استففار کرتا ہوں کہ ان کے بارے ہیں جو پی کہ کہا ہیں تو کھی کہا ہیں تو کھی غلطی پر بھا، جاؤان کی مجت کو لازم کرلوکس طرح ساتھ نہ چھوڑ و کے ونکہ ان کے بارے ہیں جو چڑ یں جھوگو تھیں میں نے ان کوان کے بالک خلاف پایا (الخیرات الحسان میں سے)

امام صاحب کی بلندترین شخصیت علمی سے گہرے اثرات نے طریق فکر، افقاء وتخ تی مسائل کے نے اسلوب، نہم معانی حدیث و
استنباط احکام کے گرانفقر راصول، شورائی طرز کی فقتی مجالس کی دھاک دور دور تک بیٹی ہوئی تھی اورید دنیا کی بے نظیم علمی مہم دو چاروس سال تک
میمنیں تقریبا تمیں سال بلکہ زیادہ تک تورے شدو مدسے جاری رہی ، استے بڑے عظیم الثنان کام کو انجام دینے والی عظیم شخصیت کے ایسے
غیر معمولی کارنامہ کود کی کھر دنیائے علم محویرت و تماشیتی ، قریب سے دیکھنے والول نے اجھے اثرات کئے دور سے اندازہ کرنے والوں میں جو و
غلط دونوں ہوئے ، پکھر شک و حسد کا شکار ہوئے کھا ور آ کے بڑھے اور مخالفانہ پروپیگنڈے شروع کئے جیسے قیم بن حماد کہ امام و ہمی میزان
جلد سوم ص ۲۳۹ پراز دی نے نقل کرتے ہیں کہ قتو بہت سنت کے لئے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے اور امام ابو حدیثہ کے معائب ہیں جموثی

حكايتي گفراكرتے تے جوسب كى سب جوث ہوتى تھيں۔

افسوں ہے کہ امام بخاری نے ان تعیم کی بھی ایک غلط روایت اپنی تاریخ صغیر میں نقل کر دی ہے جوامام اعظم کے بارے ہیں حضرت سے امام سفیان تو رکی کی طرف منسوب کی گئے ہے اور وہ حضرت سفیان پر بھی افتر اء ہے کیونکہ شخی ابن مجرکی شافعی نے خیرات حسان میں حضرت سے امام اعظم کی توثین نقل کی ہے۔

## امام صاحب اور سفیان توری

امام سفیان و ری ان لوگوں میں سے بتے جن کوامام صاحب ہے ہمسری کا دعویٰ تھا چربھی وہ امام صاحب کے علوم سے بے نیاز نہ تھے،
انہوں نے بڑے اطلا کف الحیل سے کتاب الرئین کی فقل حاصل کی اور اس کواکٹر پیش نظر رکھتے تھے، ذاکدہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن سفیان کے سر ہانے ایک کتاب دکھیے جس کا وہ مطالعہ کررہے تھے ان سے اجازت لے کر میں اس کود یکھنے لگا تو امام ابوحنیف کی کتاب الرئین نکل ، میں نے تعجب سے بوچھا کہ آپ ابوحنیف کی کتاب الرئین نکل ، میں نے تعجب سے بوچھا کہ آپ ابوحنیف کی کتاب الرئین نکل ، میں ان تعجب سے بوچھا کہ آپ ابوحنیف کی کتاب او بوسف فر مایا کرتے تھے، سفیان و رئی جھے سے زیادہ امام ابوحنیف کا اتباع کرنے والے ہیں، حضرت علامہ عثاثی نے لکھا کہ اس امر کا ثبوت جامع ترفیدی کے مطالعہ سے ہوسکتا ہے۔ (مقدمہ فتح المہم ص ۲۹)

اس کے علاوہ حضرت ابوقیم اصبانی نے بھی پچھ روایات اما ماعظم کی شان کے خلاف نقل فرماد کی ہیں جن کے راوی درجہ اعتبار سے ساقط ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ ایسے بڑے لوگ جور وایت حدیث کے وقت بال کی کھال نکالتے ہیں اور کی طرح شک وشبہ کے پاس بھی نہیں ساقط ہیں، کیا اچھا ایک تھیم وجلیل شخصیتوں کے بارے ہیں بھی اپنی مختاط روش کو بے پیسکتے ایک افغا کو جانچ تول کر اور کسوٹی پر کس کر نقل کر تے ہیں اما ماعظم ایک تھیم وجلیل شخصیتوں کے بارے ہیں بھی اپنی مختاط روش کو بے داغ رکھتے تا کہ جواب دینے والے بضر ورت جواب بھی اپنے مجبوب ومحتر مامام بخاری یا محدث ابوقیم کے متعلق کی اور نی اور نام سے ذیادہ والے بھی وید ہے کہ امام اعظم کی جلالت قدر کووہ حضرات ہم سے بھی زیادہ جانچ بنچانے تھے اور ہم سے زیادہ ان کے دلوں میں ان کی قدر و منزلت تھی کہی وجہ ہے کہ محدث ابوقیم اصبانی نے امام اعظم کی مسانید کے کہا یا الا روایت کرنے والوں میں ان کے دلوں میں ان کی قدر و منزلت تھی گئی اور پھر اس کی تفصیل امام بخاری کے تذکرہ ہیں آئے گی اور پھر اس شان سے سے ایک ہیں ، اور امام بخاری کے تذکرہ ہیں آئے گی اور پھر اس شان سے کہا می متعبار سے اپنے آپ کو کی سے تھیر و کمتر نہیں جھتا بجرعلی کے دایام بخاری حضرت علی بن المدین کے شاکر و ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہیں نے علمی اعتبار سے اپنے آپ کو کی سے تھیر و کمتر نہیں جھتا بجرعلی بن مدین کے در تہذیب البتہذیب جلد ک

اور بیلی بن مدینی معرفت یکی بن سعیدالقطان کے شاگرہ ہیں اس طرح کے جواہر مضیہ میں ہے، حضرت یکی نمازعمر کے بعد بینارہ مسجد سے فیک لگا کر بیٹے جان را گام اجمر ، یکی بن معین اور علی بن مدین ان کے سامنے کھڑے ہوکرحد ٹی سوالات کیا کرتے تھے اور نماز مغرب تک اس طرح کھڑے جوابات سفتے تھے ندوہ ان سے بیٹے کے لئے فرماتے تھے اور نہ بیان کی عظمت و جہبت کی وجہ سے بیٹے تھے ، یہ حضرت یکی القطان باوجود اس فضل و کمال کے امام اعظم کے صلقہ درس میں اکثر شریک ہوتے تھے اور ان کی شاگر دی پر فخر کرتے تھے اور اکثر مسائل میں امام صاحب کی ہی تقلید کی ہے خود کہتے ہیں قلد اخت نسا با کشور اقو اللہ (تہذیب المہذیب بہتر جمام ابو صنیف ) تذکر ہی الفطان دونوں امام ابو صنیفہ کے اتوال پر فتو کی دیا کرتے تھے اور یکی بن الحفظ میں ذہبی نے وکھے بن الجراح کے ذکر میں کھا ہے کہ وہ اور یکی الفطان دونوں امام ابو صنیفہ کے اتوال پر فتو کی دیا کرتے تھے اور یکی بن مصور معین نے بھی ای طرح کھا ہی مناگر دہیں اور وہ امام اعظم کے شاگر دہ ہیں ، نیزعلی بن المدین معلی بن مصور کے بھی شاگر دہیں اور وہ امام اعظم کے شاگر دہیں اور وہ امام اعظم کے شاگر دہیں اس معلم کے شاگر دہیں اس میں اس میں کہی کہ اس کے واسطوں سے اہم بخاری کو امام اعظم کے شاگر دہیں اور وہ امام اعظم کے شاگر دہیں اس میں کہی کہی شاگر دہیں اور وہ امام اعظم کے شاگر دہیں اور وہ امام اعظم کے شاگر دہیں اس کے وہ کہی شاگر دہیں اور وہ امام اعظم کے شاگر دہیں اس کے وہ کہ اس کی دور اس کی کھڑی کی اس کے وہ کہی کھر کی کھروں کے وہ امام اعظم کے شاگر دہوں کو کہیں کی کھروں کے وہ کہیں کہ کو کہ کو کہ کہیں کہ کہیں کہیں کہ کہیں کہیں کے وہ کر میں اس کی کھروں کی کھروں کے وہ کی کھروں کو کھروں کی کھروں کے وہ کی کھروں کے وہ کی کہیں کے وہ کی کھروں کے کہی کہروں کی کھروں کے کھروں کے کہروں کو کھروں کی کھروں کے کہروں کے کہروں کو کھروں کے کہروں کی کھروں کے کہروں کے کہروں کے کہروں کے کہروں کے کہروں کے کہرو

علمی فیوض و برکات پہنچے ہیں اورا مام بخاری نے جمیوں سائل بیں امام اعظم کی موافقت بھی فرمائی ہے۔

اس کے بعد تیسر نے نہر پر خطیب بندادی کا ذکر بھی مناسب ہے کہ انہوں نے تاریخ بغداد ہیں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کراہام اعظم کی شان دفیع کے خلاف بے سرو پاروایات کا ایک ڈھرلگا دیا ہے جن کی تعداد تقریباً ڈیڑھ سوتک پہنچادی ہے، اس کے جواب میں ملک معظم عیسیٰ بن ابی بحرایو بی نے اسبم المصیب فی کہ الخطیب کلھا، اور ہمارے استاد محتر محضرت شاہ صاحب قدس سرہ کو بڑی تمناتھی کے وہ جھپ جائے کیاں جب طبع ہوکر آیا تو اس کو جیسا خیال تھانہ پایا، اس کے علاوہ سبط این الجوزی نے الانتصار لام اضعة الاحصار ووجلدوں میں تالیف کی اور خطیب کا پورا رد کیا اور ابوالموالموالموالموالموالموالمور کی قدس سرہ نے جو رد کیا اور ابوالموالموالمور کی نے مقدمہ جامع المسانید ہیں بھی اچھارہ کیا ہے لیکن آخر میں حضرت الاستاذ اکتر م شیخ محمد زاہد الکور کی قدس سرہ نے جو کا فی وشاقی روکھا وہ انتہا ہی حدیقہ من الا کا ذیب ہے بید کا فی وشاقی روکھا وہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ہورا پورا اوا کردیا ہے۔ جو اہم الله عن صائو الاحد خیر المجزاء۔

ضروری واہم گذارش

امام اعظم رضی اللہ عنہ کے حالات کے ساتھ ہی موز دل ہوتا کہ ان کے پہم شرکاء تدوین فقہ کے حالات بھی منصل آجاتے لیکن ائمہ متبوعین کوایک جگہ کرنے اور ائمہ ملاشہ کی جلالت قدروا ہمیت شان کے پیش نظرامام صاحب کے بعدان مینوں اکا برائمہ مجتہدین ، امام مالک، امام شافعی ، امام احمد کے حالات پیش کردیئے گئے ، دوسرے اس لئے بھی بیر تیب غیرموز دل نہیں رہی کہ بیتیوں حصرات بھی امام صاحب کے سلسلنہ تلامیذ بیں داخل ہیں۔

اب ان چالیس حفرات اکا بر عجبتدین محدثین وفقها عظام کے حالات پیش کئے جاتے ہیں جوامام صاحب کے ساتھ تدوین نقد کی تاریخی مہم میں شریک متحان کی تعیین و تلاش اور حالات جمع کرنے میں جھے کائی صعوبت اس لئے ہوئی کداب تک کسی تصنیف میں سیجا ان کے حالات تعیین وشخیص کے ساتھ نہیں سطے ، کتابوں میں بھی تلاش بلیغ کی گئی اور موجودہ اکا برا بال علم ہے بھی رجوع کیا گیا گرکہیں سے رونمائی نہوئی ، علام شیلی نعمانی مرحوم نے سیرة العمان میں کھا ہے کہ جھے بڑی تمناتھی کدان چالیس شرکاء تدوین فقد کے حالات جمع کروں گرندل سے انہوں نے بھی صرف 11-11 حمزات کی تعیین کی۔

چونکہ اوپر سے ہی برابرنقول میں یہ چیز ملتی ہے کہ امام صاحب نے اپنے بے شار تلانہ ہ اصحاب میں ہے ہم افراد منتخب کر کے ان کو تد وین فقہ کے کام پرلگادیا تھا اور وہ تب مجتمدین کے درجہ کے تھاس کے بعد تفصیل ندار د ہوجاتی تھی ، اس لئے راقم الحروف کو بھی بردی تمنا تھی کہ ان سب کی تعیین ہوکر حالات بھی یک جاہوجا کیں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں کامیا بی ہوئی۔

پھرجمع حالات کے سلسلے میں یہ وقت ہوئی کہ رجال حدیث کے حالات لکھنے والے قلم غیروں کے ہاتھ میں سے انہوں نے شروع سے بی کاٹ چھانٹ اورا ہے باتھ میں سے انہوں نے شروع سے بی کاٹ چھانٹ اورا ہے بی آئی گیا ہوں جا کا مہا تھا، حافظ این جمر کا تو کہنا ہی کیا کہ بقول حضرت شاہ صاحب ان سے زیادہ رجال حنفیہ کو کسی اور سے نقصان نہیں پہنچا انہوں تو امام اعظم کے تلافہ ہ کا ذکر کرتے وقت ہی سب پھی آئندہ کا نقشہ موج کیا ہوگا کہ حافظ مزنی نے تہذیب التہذیب میں ان کو گھٹا کر صرف ۲۳ ذکر کئے اور حضرت مزنی نے تہذیب التہذیب میں ان کو گھٹا کر صرف ۲۳ ذکر کئے اور حضرت عبداللہ بن مبارک ، امام حدیث سعد بن الصلت ، محدث کمیر عبید اللہ بن موکی ، محدث وفقیہ جلیل ابوطیع بلخی بیسے عفرات تلائدہ واصحاب امام اعظم کا ذکر ہی نہیں کیا ، حالانکہ حافظ ذہبی نے تذکر آ الخفاظ میں بھی ان

حضرات کوامام صاحب کے تلامذہ میں گنایا ہے۔

پھر حافظ ذہبی نے ان چالیس صفرات میں ہے اکثر کو تفاظ میں شامل نہیں کیا کیونکہ تعصب وہاں بھی کم نہیں ہے اگر چہدو مرے طرز کا اور حافظ سے نسبتاً کم ہے اس سے انداز ہ کر لیہنے کہ امام محمد کو تفاظ میں ذکر نہیں کیا جبکہ علامہ ابن عبدالبراوران سے پہلے محدث وارقطنی نے بھی امام محمد کو کہار تھا ظ و ثقات میں تشکیم کیا ہے جس کا ذکر ہم امام محمد کے حالات میں کریں گے۔

غرض حافظ ذہبی نے بھی زیادہ تو یوں تکال دیے اس کے بعد حافظ کیر عبدالرزاق (صاحب مصنف) شیخ الاسلام حافظ ابو عاصم محاک بن مخلدالا مام الحافظ کی بن ابرا ہیم ، الحافظ الله مام فظ الله مام الحافظ کی بن ابرا ہیم ، الحافظ الله مام فظ الله مام الحافظ کی بن ابرا ہیم ، الحافظ الله مام فظ احدالا علام مسعر بن کدام ، الا علام الحافظ الله مام العلام الحراق احدالا علام الحافظ الله مام العلام الحراق احدالا علام الحافظ الله مام العلام فی بن ابرا مام العلام فی بن الله مام العلام فی الله مام الحافظ الحراق احدالا علام فی الله مام الحافظ الحراق الله مام الحدالله بن الله بن الله مام الحدالله بن المحدالله بن المحدالله بن الله بن المحدالله بن المحدالله بن الله بن الله

یہاں اس تنصیل سے مجھے بیج ، وکمانا تھا کہ امام صاحب کے تلاندہ واصحاب کتنے بڑے پابیہ کے ائمہ وحقاظ تھے جن کے لئے صافظ زہی نے ندکورہ بالاالقاب لکھے ہیں۔

غرض اپنے سلسلہ کے اکابر کی تصانیف نابود ہیں نہ حافظ عینی کی تاریخ ہے نہ سبط این الجوزی کی مرا ۃ الزمان نہ امام طحاوی کی تاریخ کمیر نہ کفوی کی طبقات الحقیہ ملتی ہے نہ قاسم بن قطاو بعن کی تالیفات، فوائد ہیے د کیھے تو وہاں بھی نقول غیروں ہے ہی ہیں اپنی بہت کم اور بہت کم اور بہت ہے کہار حنفیہ کے تذکرہ بہت کم اور کی کا ہے بہت ہے علا ئے کہار حنفیہ کے تذکرہ بہت کم اور کی کا ہے تو وہ بھی بغایت اختصار، حدہ کہ حافظ کا ذکر فتح الباری شرح بخاری کی وجہ ہے جمرحافظ عینی کا ذکر یا وجود عمدۃ القاری شرح بخاری کے نہ آسکا، اس طرح علام عینی نے معانی الآ تارام طحاوی کی دوشر عیس کھیں ایک بخب الافکار فی شرح معانی الآ تارام شخیم جلدوں میں دوسری مبانی الاخبار استخیم جلدوں میں جود ان سب حدیثی خدمات کے الاخبار استخیم جلدوں میں جس کے ساتھ دوجلدوں میں رجال معانی الآ تارک تاریخ کھی مخانی الاخبار، با وجود ان سب حدیثی خدمات کے بھی چونکدوں میں جن کو فیروں نے نظرا نداز کیا تو ہم نے بھی ان کی ہی تقلید کر لی۔

امام طحاوی کا ذکر معانی الآثاری وجہ ہے ہوا گھران کی مشکل الآثار بنن الشافعی اورشرح المننی وغیرہ کا نام تک بھی نہیں آپایا، امام طحاوی کے حالات میں ہم نے ان سب کولیا ہے، بستان المحدثین میں تاریخ بغدا دے ذکرے لئے بھی کی صفحات ہیں تکران میں کہیں ایک کلمہ اس بارے میں نہیں کہ اکا ہرامت کے خلاف اس میں کیا کچھ ذہر موجود ہے، حافظ حدیث جمال ادین زیلعی حقی کی نصب الرامیجیسی عظیم وجلیل کتاب کا کہیں ذکر ٹیمیں جب کہ دوسری چھوٹی چھوٹی کتابوں کا بھی ذکر موجود ہے۔

مختصریہ کہ دومروں نے اگر تعصب وعناد کی وجہ سے ہمارے اکا ہر کا ذکر مثایا تھا تو ہم اپنی سادگی یا بے اعتبائی ہے اس راہ پرچل پڑے حتی کے آج نوبت یہاں تک پہنچ بچکی ہے کہ کچھ اہل حدیث یہ کہنچ کو بھی تیار ہوگئے کہ حفیہ کے پاس نہ حدیث ہے نہ محدثین ، اور بعض حضرات نے تو حضرت سفیان بن عیبینہ کے بارے میں میہ کہد دیا کہ وہ امام اعظم کے فن حدیث میں شاگر دنہ تھے ، جس پر علامہ کوثری کو تانیب الحظیب میں لکھنا پڑا کہ جامح المسانید امام اعظم کی مراجعت کی جائے اس سے معلوم ہوجائے گا کہ سفیان بن عیبینہ نے کس قدر کثرت تانیب الحظم سے احادیث کی روایت کی ہیں ، اس وجہ سے راقم الحروف نے بھی تلامید واصحاب امام اعظم کے تذکروں ہیں جا بجا اس تقریح

کی ہے کہ بید حفزات ندصرف نقہ میں امام صاحب کے شاگر و تھے بلکہ حدیث میں بھی شاگر و ہیں اور جامع مسانید میں ان کی روایات موجود
ہیں ان کی مراجعت کی جاسکتی ہے کیا بیانصاف ہے کہ جب تک ایک شخص کا ذکر شیوخ بخاری وسلم میں ہے تو وہ خودمحد ہیں اور اس کے شاخہ وہ
شیوخ و تلاندہ بھی محدثین لیکن اگر وہ فخص امام اعظم یا ان کے اصحاب ہے روایت کر ہے تو نداس کے شیوخ محدث کہلا کیں نداس کے تلاندہ،
غرض اس تسم کی تمام ناانصافیوں اور تعقباتی نظریات کی ہم ہر موقع پرنشاندہ کریں گے اور ان کی تر دیدا تھاتی حق وابطال باطل کے لئے اپنا
فریضہ مجھیں گے ۔ واللہ الموفق ومندالہ دابید۔

۲۱-امام زفررضی الله عنه (ولا دن والحدوفات ۱۵۸ه عمر ۴۸ سال) اسم دنسب

ام العصر مجتبد مطلق ابوالهذيل دفر عنبرى بقرى ابن الهذيل بن ( زفر الهذيل بن ) قيس بن سليم بن عمل بن قيس بن عدنان رهم الله تعالى - ( وفيات الاعيان لا بن خلكان غيره ) آپ كاتر جمه ابوالشيخ كو " طبقان المحد ثين ياصبان من ہے جس كاقلى آخذ فلا ہريد دشق من ہے اور ابولايم كى تاريخ اصبان من ہمى ہے جوليدن سے طبع ہوئى ہے -

ولاد**ت** وتعليم

العديث من بمقام اصبان بيدا ہوئے جہال ان كے دالد حاكم تقے اور شعبان <u>۱۵۸ھ م</u>ن وفات ہوئی ہميری نے لکھا كه بہلے امام زفر نے حدیث میں زیادہ اختفال دکھا بھر دائے كی طرف متوجہ ہوئے۔

محد بن وہب کا بیان ہے کہ امام زفر اصحاب حدیث میں سے تھے، ایک و فعد ایک سئلہ پیش آیا کہ اس کے طل کرنے سے وہ خود اور ان کے دوسر سے اصحاب حدیث عاجز ہوئے تو امام زفر امام ابو حنیفہ کی خدمت میں پنچے امام صاحب نے جواب دیا، پوچھا آپ نے یہ جواب کہ اس سے دیا؟ فر مایا فلال حدیث اور فلال قیاس واستنباط کی وجہ سے، پھر امام صاحب نے مسئلہ کی نوعیت بدل کر فر مایا کہ تم بتاؤ! اس میں کیا جواب ہوگا؟ امام زفر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس کے جواب سے پہلے سے بھی زیادہ عاجز پایا، امام صاحب نے ایک اور مسئلہ بیان کیا اور اس کا جواب مع دلیل بتایا، میں ان کے پاس سے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے بھی وہ مسائل پوچھے تو وہ بھی جواب سے عاجز ہوئے میں نے جواب سے عاجز میں نے کہا امام ابو صنع میں نے کہا امام ابو صنع میں نے کہا امام ابو صنع میں ان کی بیار اس کے جواب کا سردار بن گیا۔

اس کے بعدامام زفر مستقل طور سے امام ابوصنیفہ سے وابستہ ہو گئے اوران دک اکابر بیس سے ہو گئے جنہوں نے امام صاحب کے ساتھ تہ وین کتب کی ہے، یہی واقعہ مسالک الا بصار بیل بھی امام طحاوی کے ذریعیہ نقل ہوا ہے (لمحات النظر فی سیرة الا مام زفر الکوثری )
صیم کی کی روایت ہے کہ محمہ بن عثمان بن الی شیبہ نے کہا بیس نے اپنے والدعثمان بن الی شیبہ اور پچا ابو بحر ابن الی شیبہ (صاحب مصنف مادھین امام زفر شہور) سے امام زفر کے بارے بیس موال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام زفر اپنے زمانہ کے اکابر فقہاء بیس سے متع اور والدصاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ابوجیم ( سنل بن دکین شخ اصحاب ستہ ) امام زفر کوفقیر نبیل کہتے تھے اوران کی بڑائیاں بیان کرتے تھے ، عمرو بن سلیمان عطار کہتے ہیں کہ بیس کوف میں تھا اور امام اعظم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا، امام زفر کی تقریب نکاح منعقد ہوئی تو امام صاحب بھی شریک ہوئے انہوں نے امام صاحب سے عرض کیا کہ آپ نکاح پڑھا کیں ؟ امام صاحب نے خطبہ نکاح پڑھا اورای میں فرمایا کہ بیز فرین ہیں اسے حسب و شرف و علم کے اعتبار سے متاز ہیں، اپنے حسب و شرف و علم کے اعتبار سے متاز ہیں، اپنے حسب و شرف و علم کے اعتبار سے متاز ہیں،

امام زفری قوم کے کچھ لوگوں نے تو امام صاحب کان مدحید کلمات پراظہار سرت کیااور کہا کدام صاحب کے سواکوئی دوسرا خطبہ پڑھتا تو جمیں اتی خوشی نہ جوتی گریکھ لوگوں نے اپنی خاندانی تعلیٰ کا اظہار کرتے ہوئے امام زفر ہے کہا کہ آپ کے بنوعم اور شرفا وقوم یہال جن تھے ایسے موقع پر کیامنا سب تھا کہ (غیر خاندان کے شخص) ابو حذیفہ سے خطبہ تکا ل پڑھنے کو آپ نے کہا؟ امام زفر نے جواب جس فرمایا کہ ہی آپ لوگ کیا کہ رہے جی (امام صاحب کی موجود گل جس) تو اگر جمیر ہے والد ماجد بھی موجود ہوتے تو ان پر بھی جس امام صاحب کو مقدم کرتا۔

ا مام ساحب نے جواتعر افعی کلمات امام زفرے لئے ارشاد فرمائے وہ ان کے فضل واققرم کے لئے بہت بیزی شہادت ہیں اورامام زفر جو پہلے اسحاب مدیث میں سے تھے اور خن کے مدائ ابو بکر ابن الی شیبہ جیسے محدثین بھی تھے جوامام صاحب پرمعترضین میں سے تھے ان کا امام کے مدید نہ تھا ہے ہوں ہے تھا مدہ ہیں رہی میں کے مدیشوں

صاحب كى انتراني المنايي المراق قيركرنااور كلمذاختياركرنا بهى بجهيم البم نبيل ب-

امام حسن بن زیادہ فرماتے ہیں کہ امام زفر اور امام دلا دطائی ہیں حقیق بھائیوں جیساتعلق تھا بجر دلا دطائی نے تو فقہ کو چھوڑ کرعبادت گزاری افتیار کی اور امام زفر نے فقہ کے ساتھ عبادت کو جمع کیا اور امام زفر دلا دطائی ہے ملاقات کے لئے بھرہ جایا کرتے تھے (لمحات النظر ص ٢٠٠١) بار وابع کا قول ہے کہ امام زفر بلاے متورع با مجھا قیاس کرنے وال ، کم الکھنے والے تھے اور جو بھی لکھتے تھے و وان کو یا در بتا تھا ، امام کی بن معین نے فرما یا کہ امام زفر بلا ہے ، انتہا و رمام وان تھے ، جس نے فضل بن دکھیں و دیکھا کہ جب ان کے سما سنے امام زفر کا ذکر ہوتا تو ان کی عظمت و جلالت قدر کے حالات بیان کرتے اور ثقتہ مامون بتلاتے کہی ان کو خیار ناس شن سے فرماتے تھے ، بیچی بن الحم کا بیان ہے کہی ان کو خیار ناس شن سے فرماتے تھے ، بیچی بن الحم کا بیان ہے کہی ان کو خیار ناس و کیا گار ہوتا ہے گئے ، گر پھر انہوں نے دونوں وقت امام زفر کے پاس آتے تھے ، گر پھر انہوں نے دونوں وقت امام زفر کے پاس آتا شروع کر دیا۔

ا مام وکی کے گئی نے بطورا کتر **افن کہا کہ آپ زفر کے پاس آتے جاتے بین 'فر** مایاتم اوگوں نے مغالط آمیز یال کر کے جمیں امام ابو حنیفہ سے چیزان پیا بتی کے وود نیا ہے رئست ہوئے اہتم ای طرح امام زفر سے چیزائے کی تئی کرتے ہوتا کہ ہم ابواسیداوران ک سے میں

اسحاب كفتان بوجا كيل

یبال سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ارام وکیج ایام انظم ہے آخروقت تک وابستہ رہاور کسی مغالط آمیزی ہے بھی متاثر ندہوئے المام صاحب ہی کے قبل پرفتو کا دیا کرتے تھے جیسا کہ انتظا بیس عابر این عبدالبر نے تقریح کی ہاور خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ کے س ۱۳۵ تی ۱۳ میں اس کے کہا کہ کا میں است و رفع جیسے قباس کرنے والے کے میں حالانکہ ان کے ساتھ ابو یوسف وزفر جیسے قباس کرنے والے کے بین والی نفسیل ہیں تو جیسے قباس کرنے والے کے بین والی زائدہ جشنس میں جیسے ذام و متور ٹ جیلی بن البی زائدہ جشنس میں کے ہم جنس ایسے والی میں کرسکتا ہی کہ کہا کہ خطا کرنے اگر خطا کر سے بھی اس کو صواب کی طرف او کا ویں گے۔ جیل اور جس کے ہم جنس ایسے وٹ بیوں وہ خطائیوں کرسکتا ہی کہا کہ خطا کر سے بھی اس کو صواب کی طرف او کا ویں گے۔

ایک مشہور روایت ترفی شریف باب الاشعار میں ہے کہ وکتے کے سامنے ام صاحب کا قول ذکر کیا گیاتو ان انہایت انسا کی نبست بھی از روئے درایت امام کیے گی طرف بہت بنت بنا سے الم الم صاحب کے ارشد تا بذہ میں سے اور امام صاحب کے بہت بنت مدائ سے اور امام صاحب کے بہت بنت مدائ سے اور اسائب سلم بن جناوہ ہے ہے جو امام ہوا جب مخرف وہ ما الم شیخی دکھیت کی طرف بہت کی فیر سے بھی اور اس واقعہ کی روایت ابوالسائب سلم بن جناوہ ہے ہو برام اور دوایات سریت فیل بھی دوشتن نہیں سے ابوالی محمد کے بہت کی فیر سے بھی اور اس اور دوایات سریت فیل بھی اور دوایات سریت فیل کی موشتن نہیں سے ابوالی موال کی الم کا کلم امام صاحب کے باریت میں تو وار میں مورک نہیں ہے۔ (ماشید راسات النہ ہوں۔)
محمد شد ابولی مفسیل بن دکین نے فرمایا کہ جھی سے وقر نے کہا ''میرے یا س ابنی حدیثیں لاؤ تا کہ جہارے گئے ان کی جھان جھی محمد شاولی ہو تھی کہا کہ امام زفر فقہا و زیاد میں سے میں صدوق سے بہت اوالوں نے ان کی تو شیق کی ہوار ابن معین نے بی

حافظائن تجرنے کہا کہ ابن حبان نے امام زفر کو ثقات میں ذکر کیا ہے اور کہا کہ وہ متقن حافظ حدیث تھے، اپنے صاحبین کے طریقہ سے نہیں چلے ادرا پنے امحاب میں سب سے زیادہ قیاس کرنے والے اور فق کی طرف رجوع کرنے والے تھے، حافظائن عبدالبرنے انتقاء می لکھا کہ المام زفر صاحب عقل ودین وورع تھے اور روایت حدیث میں اُقتہ تھے۔

## موازنة امام ابو يوسف وزقراً

حدیث دفقہ واشنباط میں بیدونوں امام تقریباً کیسال درجہ کے تھے دونوں کے باہم علی مناظرے مشہور میں خود امام صاحب کی موجودگی میں ہوتے تھے اور امام صاحب فیصلہ فرمایا کرتے تھے اور بعض مرتبدامام صاحب نے امام ابو یوسف کوڑجے بھی دی ہے یہ بھی روایت ہے کہ امام اب ویوسف کثرت روایت میں خالب ہوجاتے تھے اور امام زفر میدان قیاس میں آگے ہڑھ جاتے تھے۔

محدث فالدین سیج کا بیان ہے کہ ایک باریس نے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے سنر کیا تو راستہ میں ہی امام صاحب کے اختال کی فیر لی ، جب مجد کوفہ میں پہنچا تو دیکھا کہ سب لوگ امام زفر کے گردجع میں اور امام ابو یوسف کے پاس صرف وو چار آدی میں خیال ہے کہ سیابتدا و ذمانہ کی بات ہے ورنہ پھر تو امام ابو یوسف سے صدیت و فقہ حاصل کرنے والے کشر ت ہے ہوگئے تھے کہ کوئی اان کے مقابل نہ قبادا و درس کے کی وقت ندا کتا نا اور کمال و صعت مدر تو ان کا بیزا اقمیاز شار ہوا ہے ، فرض امام زفر بھی امام ابو یوسف کی طرح جمہتد مطلق کے ورجہ میں تھا ایک وقت ندا کتا نا اور کمال و صعت مدر تو ان کا بیزا اقمیاز شار ہوا ہے ، فرض امام زفر بھی امام ابو یوسف کی طرح ہیں اور امام ابو یوسف و کے مینی ورد اشار و فرمایا۔ ویسف کی طرف اشار و فرمایا۔ ویسف و کا می ان میں و کے امام ابو یوسف امام صاحب کی طرح معافی تو تو تا تا کہ واقعی ان میں ان میں احتیار ان میں اور امام ابو یوسف و کا امام اور کی طرف اشار و کے موافق تا فنی القینا قاور چیف جسٹس ہوئے اور امام زفر کو کھومت نے قشاء میں اور کی طرف سائل کی ان گرانہوں نے امام صاحب کی طرح صاف افکار کرویا کی طرح بھی نہ بھوٹے ، بھر چیپ گئے دوبار و مکان گرانی کی اجرا ہے خال پر چھوڑ و یا گیا اور بھی نہ بھوٹ کی کر آب کی اور آب چیپ گئے دوبار و مکان گرانا گیا ، جی کرانا یہ بالور کی مواسف کے لئے مجبور کئے گئے اور آپ چیپ گئے دوبار و مکان گرانا گیا ، جی کہ کور کی اگر قشاء کے لئے مجبور کیا گران برنا گیا اور کی مطرح رامنی نہ ہوں ہے ۔ ۔

کی نے حس بن زیاد ہے بوچھا کہ آپ نے امام ابو یوسف اورامام زفر کوامام صاحب کی خدمت میں کیساد کھا ہے؟ فرمایا کہ جیسے دو

پڑیاں باز کے مقابلہ میں، فرض جانے والے بھی جانے تھے کہ ید دونوں ایک درجہ کے تھے، اگر چدام صاحب کے مقابلہ میں بھی نہ تھے اور نہ

پھوا ہے کو بھتے تھے، امام زفر جب بھر و پہنچے اور علاء نے ملاقا تیں کیس، ان ہے مشکل مشکل موالات کے اور جوابات من کر متیر ہوئے ان کو
بھر وکے قیام پر مجبود کیا اور ہر طرف تعریفیں ہونے گئیں لوگوں نے کہا کہ ہم نے فقہ میں زفر جیسانہیں دیکھا، ووسب سے بڑے عالم ہیں وغیر ہو۔
امام زفر کو فجر ہوئی کہ تعریف ہوری ہے تو اس باہم میری تعریف کرتے ہواگر ابو یوسف کود کھتے تو کیا کہتے! ایک دفد فر مایا کہ ابو یوسف سب سے
بڑے فقیہ ہیں، باہم معاصرین کی اس قدر نے فلمی اور اقر ان کے ساتھ ایک و سعت دوصلہ کے ساتھ مدی و ثناء کی مثالیں نے التی و نسی کی اور میں ہی اور خصوصیت سے امام صاحب کے اسحاب تا اند و شل ہو بات خاص طور سے دیکھی گئی کہ ان میں تھا سدو تی خالوں فیر اور تھی اور کی تر دید کی گئی کہ ان میں تھا سدو تا اور فیر سے بی مقالے نہوں ہوئے ہیں عالمہ کوڑ کی نے جا بجا ایک چیزوں کی تر دید کی ہے ، جزا واللہ فیرا۔

### امام زفر کے اساتذہ

علم فقد من امام صاحب کے شاگرد میں خودفر ماتے میں کہ من میں سال سے زیادہ امام صاحب کی خدمت میں رہا میں نے کسی کوان سے زیادہ فخر خواہ، تاضح ومشفق نہیں دیکھا وہ مختل اللہ کے لئے اپنی جان کوسرف کرتے تھے، سارادن آو مسائل کے اس تعلیم اور شے حوادث

کے جوابات دینے میں صرف کرتے ،جس وقت مجلس سے اٹھتے تو کسی مریض کی عیادت کے لئے جاتے ، جنازہ کی تشہیع کرتے ،کسی ضرورت مندکی حاجت روائی کرتے ،کسی نقیر کی امداد کرتے یا کسی پھڑے ہوئے سے دھتر انوت تازہ کرتے تھے ، رات ہوتی تو خلوت میں تلاوت ، عبادت ونماز کا شغل رہتا ، وقت وفات تک بہی معمول رہا ، تفقہ کے ساتھ ہی امام صاحب سے روایت مدیث بھی بکثرت کرتے ہیں ، امام معانی وغیرہ نے امام زفر کی کتاب الآنار کا ذکر کیا ہے جس میں امام صاحب کے واسطہ سے احادیث کی روایات ہیں۔

امام صاب کے علاوہ دوسرے شیوٹ امام زفر کے یہ ہیں، انمش ، کی بن سعیدالانصاری، جمد بن آکٹ (صاحب المغازی) زکریا بن الی زائدہ ، سعید بن الی عروبہ الیوب ختیا نی وغیرہ۔

امام زفر کے تلامذہ

امیرالموشین فی الحدیث حضرت عبدالله بن مبارک ( فیخ اصحاب سته ) شفیق بن ابراہیم ، مجر بن الحن ، وکیج ابن الجراح ( شیخ اصحاب سته ) سته ) سفیان بن عیبینه ( شیخ اصحاب سته ) ابوعیا میل ( شیخ اصحاب سته وغیره ) حضرت عبدالله بن مبادک نے بیان کیا کہ امام زفر فر مایا کرتے ہے ' ہم دائے کا استعمال اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ اثر موجود ہو، ای طرح جب اثر میادک نے بیان کیا کہ ایم و کردری )

امام وکیج امام زفرکوخطاب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کاشکر ہے کہ جس نے آپ کوامام صاحب کا جائشین کیالیکن امام صاحب کے ونیا سے تشریف لیے جانے کا صدمہ دل سے نہیں تکلیا، نصل بن دکین کہتے ہیں کہ جب امام صاحب کی وفات ہوئی تو ہیں امام زفر کا ہوگیا کیونکہ امام صاحب کے اصحاب ہیں سے سب سے زیادہ فقیہ اور متورع وہی تھے۔

# امام زفراورنشر مذهب حنفى

جب امام زفر وہاں پہنچ تو چونکسن کو ماغ رکئے تھے دوسراطریقد اختیار کیا، وہاں کے شیوخ کی مجلس میں جاتے تھے، ان کے سائل سنتے اور ان کی اصل کے خلاف کیچ فروعی مسائل نکال کرسوال کرتے کہ آپ نے ان مسائل میں اپنی اصل کو کیوں چھوڑ دیا، عثان بتی اور ان کے اصحاب و تلامذہ جواب سے عاجز ہوتے تو کہتے کہ اس باب میں دوسری اصل اس اصل سے بہتر ہے اور دلائل سے اس کی برتری و جامعیت وغیرہ ان بی سے منوالیتے جب وہ پوری طرح تشکیم کر لیتے تو کہتے ہے اصل ام ابوطنیف کی قائم کی ہوئی ہے۔

بھی ایسا کرتے کہ ان بی مشارم بھرہ کے اقوال کے اثبات میں ایسے دلائل پیش کرتے جوان کے دلائل سے زیادہ تو ی ہوتے وہ بہت خوش ہوتے پھر کہتے کہ یہاں ایک دوسرا قول بھی ہے جوتہارے اقوال کے علاوہ ہے اور اس کو بیان کر کے اسکے لئے اور بھی اعلیٰ وقو ی دلائل دیے جب وہ تسلیم کر لینے تو ہتلاتے کہ بیتول امام ابوصنیفہ کا ہے، وہ کہتے کہ بیتول واقعی بہت ہی اچھا ہے خواہ وہ کسی کا بھی ہو، اس طرح امام زفر کرتے رہے اور امام صاحب کے اتوال سے مانوس ہتاتے رہے، کچھ ہی روز میں شنخ عثان بتی جیسے شنخ وقت تک کے اصحاب بھی ان کو چھوڑ کرامام زفر کے صلقہ درس میں آشائی ہوئے اور شیخ عثان بتی تنہارہ گئے۔

معلوم ہوا کہ عالم کی سوئسیاست و تدبیری سے اس کے علوم کی نشر واشاعت پر بھی برااثر پڑتا ہے، اگر بوسف امام صاحب کی نصیحت پر عمل کرتے تو وہ بھی ضرور کامیاب ہوتے بہت بڑے جلیل القدر عالم تنے، امام شافعی کے شیوخ میں سے ہیں، ابن ماجہ میں ان سے احادیث مروی ہیں اور تاریخ اصبان لائی نعیم میر بھی ان سے بہ کشرت احادیث روایت کی گئی ہیں کوئی عیب ان میں نہیں تھا مگر لوگوں نے تنافس و تحاسد کی وجہ سے ان کو بری طرح مطعون کہا طرح طرح کے الزامات لگائے یہاں تک کدان کے متعلق مشہور کیا کہ وہ قیامت و میزان کے مشکر ہیں، دیکھے تہذیب المنہذیب ۔۔۔

پہلےامام زفری توشق اور وسعت علم حدیث وفقہ کے ہارے میں علماء کے اتو ال نقل ہو چکے ہیں لیکن کوئی تول ان کے خلاف بھی نقل ہوا ہے اگر چداس کی تاویل ہوسکتی ہے مثلاً ابن سعد کا قول کے امام زفر حدیث میں پکھٹیس تھے، اول تو بقول علامہ زماں مولا نا عبدالحی صاحب کھنویؒ کے مید بمارک فقد ابن سعد کے علم کے اعتبار ہے ہے ور ندان کو بڑے بڑے علماء نے جہتداور حافظ حدیث تسلیم کیا ہے اور ابن حبان وغیرہ نے انقان کی بھی شہادت دئی ہے۔ (الرفع والکمیل)

دوسرے یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ابن سعد نے بطور مبالغہ فریایا ہو کہ چیے بڑے امام وجہ تد وفقیہ تنے اس کی نسبت سے حدیث میں بہت کم تنظم اور یہ کو گئے تنظم کی نسبت سے حدیث میں بہت کم تنظم اور یہ کو گئے تنظم کی بین سے کو نکہ بڑے جہتدین انحمہ متبوعین سب بی استنباط ویخر تنظم مسائل وغیرہ میں زیادہ مشغول رہے اور روایت حدیث کرنے والوں کی بڑی کثرت تنظیم باس کے بھی اس کی ضرورت نہ بھی ہوگی تفاقہ کی کی تنظم کی اس کے بھی اس کی ضرورت نہ بھی ہوگی تفاقہ کی کی تنظم کی بڑی کئرت تنظم اس کے بوری توجہ ادھر بی صرف کی۔ واللہ اعلم۔

یہ پہلے نکھا گیا کہ امام زفرنے قضا قبول نہیں کی اور بھر ہیں ان کا قیام بسلسلہ درس وافا دہ تھا کیونکہ بھر ہوالوں نے ان کواصرار کرکے روک لیا تھاعلامہ ابن عبدالبرنے انتقاء ہیں جولکھا ہے کہ بھر ہ کے قاضی بھی رہے بیان کومغالطہ ہوا ہے وہ مغرب ہیں تھے اور مشرق کے بعض حالات بیان کرنے ہیں ان ہے تسامحات ہو گئے ہیں ،انہوں نے اس طرح لکھا ہے۔

امام زفرامام ابوصنیفہ کے کبارامی نب و فقہاء میں ہے ہے، علامہ کوثری نے کھات النظر فی سیرالا مام زفر ہیں ہی خابت کیا ہے کہ امام زفر جمہۃ مطلق کے درجہ میں تقائر چرا نا انتساب انہوں نے امام اعظم کے برابر قائم رکھا ہے اور فرما یا کرتے تھے کہ میں نے امام ابوصنیفہ کی مسئلہ میں خالفت نہیں کی جس میں ان کا کوئی نہ کوئی قول اس کے موافق موجود نہ ہو، یہ بھی فرماتے تھے کہ ہیں نے یہ برآت نہیں کی امام صاحب کی مسئلہ میں مسئلہ میں ان کی وفات کے بعد بھی کروں کیونکہ اگر میں ان کی زندگی میں خالفت کر تا اور دلیل اس پر قائم کرتا تو وہ بھی بھے ای وقت اپنے حق بات کی طرف دلائل کی قوت سے مجبور کر کے لوٹا و نے لہذ ابعد وفات ہیں مخالفت میرے لئے موزوں نہیں ہوئی ہیات امام زفر کے کمال ادب کی تھی در نہ کھا صول وفر و علی ہزوی خلاف بھی ضرور ملت ہے، جس سے ان کا جمہۃ مطلق ہونا خابت ہے، اور یہ جس کہا مام حب سے دخصت ہوکر جانے گو تو امام صاحب میں جہ ہو جب کہ جس امام صاحب سے دخصت ہوکر جانے گے تو امام صاحب نے ان سے جمامی ہیں گئم بھی ان سے خان سے جمامی ہیں گئم بھی ان سے خان سے جمامی ہیں گئم بھی ان سے خان سے جمامی ہیں گئم بھی ان کے پاس جمع ہوئے مناظرے کے دفیر تغصیل اویر گذر چی ۔

امام زفر کا زېدوورغ

ابراہیم بن سلیمان کابیان ہے کہ ہم اوگ جب امام زفر کی مجلس میں ہوتے تصفو ہم میں سے کوئی بھی ان کے سامنے دنیا کی باتیں ند

کرسکاتھا،اوراگر بھی ایساہوا بھی تو و مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے تھے اور ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ ان کی موت ای لئے جلدی ہوئی کہ خدا کاخوف ان پریخت غالب تھا،بھر وہی میں تب پ کی وفات ہوئی۔ رحمہ الله رجمہ واسعة۔

۲۲-امام ما لك بن مغول الحجلي الحنفي (م ۱۵۹ هـ)

امام احمد نے ان کو اُقد، شبت فی اگر بہت کہا، امام یکی بن معین، ابوحاتم اور نسائی نے اُقد کہا، ابوقیم نے کہا کہ ہم سے ما لک بن مغول نے صدیت بیان کی اور وہ اُقد سے جلی نے رجل صالح ، علم اُفسل میں نمایاں مقام ومر تبدر کھنے والا بتلایا، طبر انی نے خیار سلمین سے کہا، ابن عیب فریا سے بیں کہ ایک شخص نے ما لک بن مغول ہے کہا کہ خدا تو وُرتو ما لک نے فوراً ابنار خمار زمین پررکھ دیا ابن سعد نے کہا کہ ما لک اُقد، مامون، سے الحد یث مصاحب نیم وفضل سے ، امام بخاری نے فر مایا کہ عبد اللہ بن سعید نے کہا کہ میں نے ابن مبدی سے سافر مایا کرتے سے کہ جب تم کی وفی کو دیکھوکہ وہ ایسے کوئی کا ذکر کرتا ہے جس کو مالک بن مغول بھلائی سے یاد کرتے ہیں تو تم ضرور اس کا اطمینان کر لو، ابن حہاں نے ان شقت 'میں کھا کہ مالک اللہ بن حمالات اور متقن سے رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ( تبذیب البتذیب سے ۲۳ تا )

٢٣- امام داؤ دطائي حفي (موااه)

امام ربانی امام حدیث ابوسلیمان داؤ دین نصیرالطائی الکونی ، محدث تقد، زابداعلم ، افضل واورع زماند تحا، ضروری علوم حاصل کرنے کے بعد امام اعمش اور این ابی کیلی سے حدیث پڑھی پھرامام اعظم کی خدمت میں باریاب ہوئے ، بیس برس تک ان سے استفاد و کرتے رہاور ان کے کباراصحاب وشرکا وقد وین فقہ بین سے ایک ربھی ہیں۔

بعض اوقات صاحبین کے اختلاف کو اپنی رائے صائب نے فیصلہ کرئے تھے، امام ابو یوسف سے بوجہ قبول قضا اپنی غایت ز ہدواستغناء کے باعث کچھ فقبض رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے استاذا مام اعظم نے تازیانے کھا کھا کرائے آپ کو ہلاک کرالیا گرقضا کو قبول نہ کیا اس لئے ہمیں تھی ان کا امن ع کرنا چاہئے ، حضرت سفیان بن عیمیندا ورا بن علیہ وغیر و آپ کے حدیث میں شاگر وہیں، امام یکیٰ بن میمن وغیر ونے آپ کی توثیق کی اور نے کی میں آپ سے روایت کی گئی ہے۔

محدث محارب بن وخار فرماتے تھے کہ اگر واؤ وطائی پہلی امتوں بی ہوتے تو قرآن مجید میں اللہ تعالی ان کا ذکر فرما تا ، محدث ابن اس نے کہا کہ دور نے کہا کہ دور نے کہا ہے ہے کہ اس نے اللہ اللہ میں ما ضربوا کرتے تھے بھر رات دن عبادت میں صرف کرنے گئے تھے ،

آب وور شرمی میں اشر فیاں ملیل تھیں جن ہے ہیں سال گذر کی اور وفات پائی ، بھی کی بھائی ، دوست یا بادشاہ کا عطیہ قبول نہیں کیا ، حضرت ، بدا ندائن مبارک فرما یا کرتے تھے کہ بس و نیا ہے اتنا ہی سروکا روکھنا چاہئے جتنا داؤ دطائی نے رکھا، روٹی کو پانی میں بھود ہے تھے جب وہ میں جاتی سروکا روکھنا چاہئے میں روٹی کو ایک ایک ایک ایک اس سے عرصہ میں بچاس آیات قرآن

مجيدكى بردسكا بول البذاروفي كعافي عن عمركوكيون ضائع كرو؟

٢٢- امام مندل بن على عزى كوفى حنفي ولا دت ٢٠ اجه، وفات ١٦٨ ج

محدث، صدوق، فیقہ فاضل طبقہ کبار تی تابعین میں ہے ہیں، امام اعظم کے اسحاب و شرکاء تدوین فقہ میں ہے ایک ہیں تحمث معاذا بن معاذ عزری کا قول ہے کہ میں کوفہ پہنچا تو کی کوآپ ہے زیادہ اور عنہیں پایا، محدث خان داری نے امام یکی بن معین ہے ان کے معاذا بن بنقل کیا، لابا کل بدفظ القدے قائم مقام ہے، امام اعظم ، ہشام بن عردہ الید و دوا بن ماجہ نے حدیث روایت کی اسمعانی نے اس تذویس ہیں اور آپ ہے بی بن آوم ، ابوالولید طیالی، فسل بن دکین ، یکی المحمانی اور ابود اور ابن ماجہ نے حدیث روایت کی اسمعانی نے ذکر کیا کہ مندل اور ان کے بحائی حبان دونوں سب لوگوں ہے زیادہ امام اعظم کی مجلس میں حاضر رہا کرتے تھے (کردری ص ۲۱۵ ج۲) اور علامہ کی مندل نے بی یہ بھی نظل کیا کہ مندل نے امام اعظم کی خدمت میں رہ کرفقہ کی تعمیل کی اور امام صاحب دونوں کے ساتھ نہایت تلطف اور مجب و تقریب کا معالمہ فرماتے تھے۔ علامہ صبح کی نے بھی دونوں بھائیوں کو امام صاحب کے تلا مذہ و اصحاب میں انکھا ہے۔

مند خوارزی میں ہے کہ امام وکئے ہے کی نے کہا امام صاحب نے فلال مسلم خطا کی ہے، فرمایا کہ امام ابو حفیفہ کیے خطا کر سکتہ علی اللہ میں ہے کہ امام ابو بوسف امام محر ، امام زفر جیے معرفت و حفظ حدیث میں بچی بین ذکریا ، حفص بین غیاث، حبان و مندل جیے لفت و عربیت میں قاسم بن معن جیے اور زیدوور عمیں ولا دطائی وضیل جیسے تھے جس کے اصحاب و شاگرواں قسم کے بھول وہ مرکز خطائیس کر سکتا جو محف امام صاحب کے جارے میں ایک بات کہتا ہے وہ چو یا یہ بلکہ اس سے بھی زیادہ گراہ ہے اور جو یہ گمان کرے کہ تی بات امام صاحب کی مخالفت میں ہے اس نے تنبا ایک فرجب اور نکالا اور میں اس کے تی میں وو شعر کہتا ہوں جوفرز دق نے جریرے کہا تھا۔

اولئك ابائي فجئني بمثلهم .... اذا جمعتنا يا جرير المجامع (حدائق)

جامع المسانيد مين امام اعظم صاحب سے ان كى روايات موجود جي، (جامع ص ۵۵۱ ج7) ليكن حافظ نے حسب عادت تبذيب مين امام صاحب سے تلمذوغير و كاذكر حذف كرديا، رحمة الله عليه

٢٥- امام نفر بن عبد الكريم (وفات ٢٩هـ)

محدث، فتيه تحامام اعظم رحمة الله عليه بعضا وقته پڑھی اوران کی مجلس قدوین فقه کے شریک تھے امام صاحب سے احادیث واحکام

بکشرت روایت کے ،امام صاحب کے احمد امام ابو یوسف کی خدمت میں رہے اور ان ہی کے پاس وفات ہوئی ،ان سے سفیان توری اور مویٰ بن عبید وغیر و نے روایت کی (جواہر مصلید ) رحمد الله رحمة واسعة \_ (جواہر وجد اکّل)

٢٧- امام عمر وبن ميمون بلخي حققٌ (م إي اي)

محدث نقید، صاحب علم وقیم دورع تھے، بغداد آکرامام اعظم کی خدمت میں رہے، فقد وحدیث ان سے حاصل کی ،امام یکیٰ بن معین نے توثیق کی ،ہیں سال تک یکی کے قاضی رہے، آپ ہے اپ کے صاحبز ادرے عبداللہ بن عمر وقاضی نیٹا پور نے روایت حدیث کی ،امام تر ندی کے شیورٹ میں ہیں، جامع تر ندی میں روایت موجود ہے، علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں آپ کا ذکر کیا، شریک مجلس تدوین تھے، رحمہ اللہ

21-امام حبان بن على (م <u>ا محاره</u>)

اپ بڑے ہمائی مندل کی طرح محدث، نقید فاضل سے امام اعظم سے نقد وحدیث میں تلمذکیا اور تدوین فقد کے شرکا وجبتدین میں ہے،
امام اعمش سے بھی روایت حدیث کی ، جربی عبد البجار کا قول ہے کہ میں نے کوفہ میں حبان سے بہتر فقیہ نہیں و یکھا، ابن معین نے فرمایا کہ حدیث میں مندل سے ذیا وہ قوی ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ دونوں بھائیوں کی روایت حدیث میں کوئی مضا اکتے نہیں، حبان کا قول ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ کی مضا کے معاملہ میں امام ابو صنیفہ کی طرف رجوع کیا گیا ہواوران سے بہتری کی بات نہ بلی ہو تفاظ ذہبی نے میزان ، الاعتدال میں حبان کا ذکر کیا اور مدح وضعیف کے اقوال فقل کرنے کے بعد آخر میں فیصلہ کیا کہ وہ متر وک الحدیث نہیں ہے، ابن ماجہ میں ان سے روایت کی گئی خطیب نے صالح متدین کہا، تہذیب الکمال اور تبیع العمد میں امام صاحب کے تلا نہ وہیں ذکر کیا ہے، رحمہ اللہ تعالی (جوام مصدید)

۲۸-امام ابوعصمه نوح بن ابی مریم "خامع" خفی (م<u>اسماه</u>)

مشہور محدث وفقیہ تھے ام اعظم ، ابن افی لیلی ، تجاج بن ارطاق ، زہری ، محد بن آملی وغیرہ کے شاگر دیتے جامع علوم تھا ای لئے جامع کو جس بن اور باتھ کے خاص رکن تھا اور بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے امام صاحب کی فقہ کو جمع کرنا شروع کیا تھا اس لئے جانج کہلائے دوس کے زمانہ میں چار مجلس منعقد کرتے تھے ایک میں احادیث و آثار بیان کرتے ، ورس سے بیل امار بیٹ ورس کے زمانہ میں چار میں نو ورس سے مسائل اور چوتھی ہیں شعروا دب کے متعلق بیان کرتے تھے ، جب مروک ورس سے بیل امام احدیث و آثار میان کرتے تھے ، جب مروک قاضی ہوئے والم صاحب نے ان کو نصائح و شروط قضا ایکھیں ، پھر مدت تک خراسان کے قاضی القصنا قرب ، اہل مرواور عراقیوں نے قاضی ہوئے ایم مخاری ) نے بھی آپ سے روایت کی ہے ، اور نعیم بن حماد ( شیخ امام بخاری ) نے بھی آپ سے روایت کی ہے ، اور نعیم بن حماد ( شیخ امام بخاری ) نے بھی آپ سے روایت کی ہے ، اور نعیم بن حماد ( شیخ امام بخاری ) نے بھی آپ سے روایت کی ہے ، اور نعیم بن حماد ( شیخ امام بخاری ) نے بھی آپ سے روایت کی ہے ، اور نعیم بن حماد ( شیخ امام بخاری ) نے بھی آپ سے روایت کی ہے ، اور نعیم بن حماد ( شیخ امام بخاری ) نے بھی آپ سے دوایت کی ہے ، اور نعیم بن حماد ( شیخ امام بخاری ) نے بھی آپ سے دوایت کی ہے ، اور نعیم بن حماد ( شیخ امام احد نے فرمایا کو فرمایا کی فرمایا کو فر

نوح فرماتے ہیں کہ ایک دن ہیں امام صاحب کی مجلس ہیں تھا کہ کی نے آکر سوال کیا کہ اے ابوضیفہ! آپ کیا فرماتے ہیں ایک شخص نے صاف سخر سے لطیف پائی سے وضو کیا ، کیا دوسرا بھی اس پائی سے وضو کر سکتا ہے؟ فرما یا نہیں! ہیں نے عرض کیا کیوں چا تر نہیں؟ فرما یا اس لئے کہ ستعمل پائی ہے کہتے ہیں پھر ہیں امام سفیان توری کے پاس گیا اور ان سے بہی مسئلہ بوچھا انہوں نے فرمایا کہ اس سے وضو کرنا جا تز ہیں نے کہا امام صاحب نے تو نا جائز بتلا یا تھا انہوں نے بوچھا کہ ایسا کیوں بتلایا ہیں نے کہا کہ اہ ستعمل کی وجہ سے نوح کا بیان ہے کہ ایک جمد نہ گذرا تھا کہ ہیں پھرا مام سفیان کی خدمت ہیں حاضر تھا اور ایک شخص نے یہی مسئلہ ان سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے وضو جائز نہیں کیونکہ ماء سنتعمل ہے۔ (جوام مصدید)

### ٢٩- امام زبير بن معاويه (ولا دت دواه، ١٣٠ اي)

امام اعظم کے اصحاب میں ہے مشہور محدث، ثقر، فقیہ فاضل اور تہ وین فقہ کے شریک ہیں امام اعمش وغیرہ ہے حدیث حاصل کی اور
یکی القطان وغیرہ کے شیخ ہیں، حضرت سفیان توری کا قول ہے کہ آپ کے زمانہ شن آپ جیسا کوئی اور کوفہ میں نہیں تھا، امام یکی بن معین وغیرہ
محد ثین نے آپ کی تو ثیق کی ، اصحاب محل ترستہ کے شیوخ میں ہیں اور سب نے آپ سے تخ تن کی ، محمد شکی بن الجعد کا بیان ہے کہ ایک
محف نر ہیر کی خدمت میں مخصیل علم کے لئے آتا جاتا تھا، چندروزنہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہاں رہے؟ کہا امام ابو حنیف کی فدمت میں چلا گیا
تھا، فرمایا کہتم نے اچھا کیا میرے پاس ایک ماہ رہ کر جوتم حاصل کرتے اس سے یہ بہتر ہے کہ امام صاحب کی صرف ایک مجلس کی شرکت ہی تم
کرلو۔ رحمہ الدرجمۃ واسحۃ (جواہ مصید و عدائق الحنفیہ)

## ٠٠٠-امام قاسم بن معن (متوفى <u>٨ ڪامير</u>)

حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ کی اولا وامجاد میں سے ہیں محدث ثقد، فقیہ فاضل، عربیت ولغت کے ہام، سخاء ومروت اور زہدو ورع میں بینظیر تھے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ان اصحاب وشرکاء وقد وین فقہ میں سے ہیں جن کے بار سے میں امام صاحب مسارقلب وجلاء حزن فر مایا کرتے تھے ابو حاتم نے ثقہ صدوق اور کیٹر الروایت کہا، حدیث وفقہ میں امام اعظم ، انمش ، عاصم بن احول ، ہشام بن عروہ اور بچئ بن سعید وغیرہ کے شاگر داور ابن مہدی ، علی بن نصر اولیم بن دکین اور اصحاب سنن وغیرہ کے استاذ ہیں ، شریک کے بعد آپ کوفہ کے قاضی بوئے کی عاب الموری کے باعث بغیر تخواہ کے قضاء کا کام انجام دیا ، لفت میں کتاب النوا در اور غریب المصنف تعین (حداکت و جاہر مصید ) حافظ ذہمی نے حفاظ حدیث کے طبقات میں شار کیا ہے۔

جوابرمصید) مافظ وجی نے حفاظ صدیث کے طبقات میں شارکیا ہے۔ اسا- امام جمادین الامام الاعظم (متوفی الا کارے)

محدث، نقیداور بڑے ذاہد وعاید سے صدیت وفقہ میں آپ کے بڑے استاذخودام اعظم ہیں اورامام صاحب کی زندگی ہی ہیں ہیجہ
کمال مہارت فتو کی وینا شروع کر دیا تھا، امام ابو بوسف، احمد مجر، امام زفر اورامام حسن بن زیاد وغیرہ کے طبقہ ہیں سے اور تدوین فقہ ہیں شریک
رے، امام صاحب کی دفات پر ان کی ساری امائیں (جن لوگوں کی بھی تھیں جومفقو دینے ) قاضی شہر کو سرد کر دیں، قاضی صاحب نے بہت
اصراد کیا گہ آپ بڑے اللین ہیں خودا پنے پاس رہنے دیں مگر آپ نے اس باد کو پہند نہ کیا، آپ سے آپ کے بیخے اسلیل نے بھی صدیت وفقہ
عاصل کی اور وہ بھی بڑے عالم ہوئے بحضر میں قاسم بن معن کے بعد آپ کو فیہ کے قاضی ہوئے (حدائق) پھر سارے بغداد کے پھر بھر ہے
عاصل کی اور وہ بھی بڑے عالم ہوئے بحضر میں قاسم بن معن کے بعد آپ کوفیہ کے قاضی ہوئے (حدائق) پھر سارے بغداد کے پھر بھر ہ کے
قاضی ہوئے ، مرض فالح سے معذور ہو کر استعفیٰ دیدیا تھا، علامہ جیمر کی نے ذکر کیا کہ امام جاد پر دین، فقداور ورع غالب تھا اور اکثری مشغلہ
کا بت صدے تھا، حسن بن قطرہ سے فالی نہیں ، فرمایا جس کا بیٹا تھا دجیسا ہواس کو امانت رکھنے ہیں کوئی ترج نہیں امام صاحب کی وفات کے بعد
حسن آئے اور امانت فللب کی محاد نے فزائد کی کو گوٹری کھول کر علامات سے متعین کر کے کہا کہ آپ امانت اٹھالو، حسن نے کہا کہ آپ اب

شر یک بن الولید کابیان ہے کہ جماد الل ہواء و بدعت کے مقابلہ میں بہت متشدد تھے،ان کے دلائل تو ڑنے اور حق کی حمایت میں ایسے

بخددالك قائم كرتے تے جويا يد اور قامل كلام كو بھى نہو چھتے تھے۔ (كرورى سااح جم)

## ٣٢-١١م هياج بن بسطام (متوفى كياه)

کدٹ، فقیدام اعظم کے اصحاب و تلافدہ میں ہے ہیں، امام صاحب ہے مسانید میں روایت صدیث کرتے ہیں، (جامع المسانید میں دوایت صدیث کرتے ہیں، (جامع المسانید میں ہے۔ ۱۲ ہے۔ ۱۲ ہے۔ ۱۲ ہے۔ ۱۲ ہے۔ ۱۲ ہے ۱۲ ہے۔ ۱

٣٣- أمام شريك بن عبدالله الكوفي (م ١٥١٥)

محدث، نقیہ، امام اعظم کی خدمت میں بہت رہے، ان ہے دوایت حدیث بھی کی ، آپ کے مخصوص اسحاب اور شرکا وقد وین فقہ می شخے، امام صاحب آپ کو کیر العقل فر مایا کرتے تھے، آپ نے اعمش اور ابن شیبہ ہے بھی حدیث پڑھی ہے اور آپ سے حضرت عبد اللہ بن مبارک اور کی بن سعید نے روایت کی المام سلم ، ابود اؤ د، تر ندی ، نسائی وابن ماجہ نے بھی آپ سے تخ ت کی پہلے شہر واسط کے پھر کوفد کے قاضی ہوئے ، بڑے عابد، عادل ، صدوق اور المل بدعت و بھا پر بخت کیر تھے (حدائق) باد جود یکدا مام بخاری و مسلم کے شیوخ کی ایک جماعت کے فن حدیث میں شخ میں امام اعظم سے مسانید میں روایت کرتے ہیں (جامع المسانید ص ۲۵۸ ت

## ٣٧٠ - امام عافية بن يزيدالقاضيّ (متوفى و ١٨هـ)

بڑے پایہ کے محدث صدوق اور نتیہ فاضل تھے امام اعظم کے اصحاب وشرکاء تدوین فقہ بل ہے خاص احمیازی مقام پر فائز ہوئ امام صاحب ان کے علم وضل پر بڑا اعتاد کرتے اور فر ماتے تھے کہ جب تک کافید کی مسئلہ پراپنی رائے ظاہر نہ کردیں اس وقت تک اس کو فیصلہ شدہ مجھے کر قلمبند کرنے میں جلدی مت کیا کروآپ نے امام اعمش اور ہشام بن عروہ و فیرہ ہے بھی حدیث حاصل کی ، نسائی نے آپ سے روایت کی تخ تے کی ہے، مدت تک کوفہ میں قاضی رہے، حافظ ذہبی نے ان کو بہترین کردار کے قضاق میں شارکیا ہے۔ (حدائق)

## ٣٥- امير المومنين في الحديث حضرت عبدالله بن مبارك (م ا ١٨ اهي)

محاح ستہ کے انھہ کر واق واجلہ شیوخ میں جلیل القدرامام حدیث ہیں، ابن مبدی ( شیخ امام بخاری ) نے چار کبارائمہ حدیث میں ابن مبدی ( شیخ امام بخاری ) نے چار کبارائمہ حدیث میں کہ ان کو آردیا، ایک دفعدان سے ابن مبارک اور سفیان کے بارے میں دریافت کیا گیا تو کہا کہ اگر سفیان پوری کوشش کر لیس کہ ان کہ ان کہ دن ابن مبارک جیسا ہوجائے تو یہ بھی نہیں کر کتے ، یہ بھی فرمایا کہ جس حدیث کو ابن مبارک نہ جانے بول اس کو ہم بھی نہیں بچیائے، امام احمد نے فرمایا کہ اپنے زمانہ میں ان بیات ان سے کم رہی ہوگ وصاحب حدیث حافظ تھے، ان کی کتابوں میں میں ہزارا حادیث موجود ہیں اور ابن مبدی ان کو امام تو رہی پرتر جے دیتے تھے، امام صاحب کے بارے میں وواقوال مضوب کے ہیں جو انہوں نے ہرگر نہیں کے کے اضی اصحاب سے تھے، بعض رواق نے ان کی طرف امام صاحب کے بارے میں وواقوال مضوب کے ہیں جو انہوں نے ہرگر نہیں کے

جیما کہ بہت ے دومرے حضرات کی طرف بھی الی نبتیں گ<sup>ا</sup>ئی ہیں ( نقد مداصب الرابہ ) حضرت سفیان بن عیبنہ نے فر مایا کہ میں نے صحاب کے حالات میں غور کیا اگر صحاب کو تصور اکرم عرب فلے کی صحبت مبار کہ اور آپ کے ساتھ یغز وات میں شرکت کی فضیلت حاصل منہوتی تو این مبارک ان کے ہرابری ہوتے، یہ بھی فرمایا کدائن مبارک فتیہ، عالم، عابد، زابد، شخر، شجاع اورادیب وشاعر تھے، فضیل بن عیاض نے فرمایا كرانبول نے اپنامثل نبيس چيور ا، اين معين نے فر مايا اين مبارك بهت بجندار ، پخته كار ، ثقه ، عالم بحيح الحديث تعيم بجيوثي بوي سب كمابول کی تعداد جوانہوں نے جمع کی تھیں ہیں اکیس ہزارتک بیان کی جاتی ہے، کی اندلی کا بیان ہے کہ امام مالک کوہم نے کسی کے لئے اپنی جگہ ت تظیما اٹھتے ہوئے نہیں و یکھالیکن این مبارک کے لئے انہوں نے ایسا کیااور بالکل اپنے قریب ملاکر بٹھلایا، قاری امام مالک کو پڑھ کر سنا تار بالبعض جگدامام مالک روک کر ہو چھتے کیاتم لوگوں کے پاس بھی اس بارے میں کھھ ہے؟ تو ابن مبارک بی جواب دیتے تعے اور بزے ادب وآ بھی ہے بولتے تھے، جب مجلس ختم ہوئی تو امام مالک ان کے حسن ادب ہے بھی بہت متاثر تھے اور ہم سے فرمایا کہ 'سیابن مبارک فقية اسان بين الطلي كاقول بي كدابن مبارك كى امامت يرسب كالقاق بادران كى كرامات شارے باہر بين، اسود بن سالم في فرمايا کہ جو شخص ابن مبارک کومطعون کرے اس کے اسلام میں شک ہے، امام نسائی کا قول ہے کہ ابن مبارک کے زمانہ میں ان سے زیادہ جلیل القدر، بلندم تبداورتمام ببتر خصاكل كاجامع جمار علم هي نبيل جواء حن بن يسلى في فرمايا كدا يك مرتبدا صحاب ابن مبارك في جمع بوكران كِ فَضَائل ثَارِكَ تُوسِبِ فِي طِي كِيا كِدان مِن حسب ذيلٍ كمالات مِجتمع تق الم منافقة، ١٢ وب بهنحو، ٥ لغت، ١ شعر، ٤ فصاحت، ٨ زبد، ٩ ورع، ١٠ انساف، ١١ قيام كيل، ١٢ عبادت، ١٣ جي ١٨ غزوو و جهاد، ١٥ شهرواري، ١٧ شجاعت، ١٤ جسماني قوت، ١٨ ترك الم يعني، ١٩ كي اختلاف اینے اصحاب سے،عباس نے پیامور بھی اضافہ کئے ۴۰ مخادت،۲۱ تجارت،۲۲ محبت باد جود مفارفت ان کے علاوہ بھی آپ کے منا قب وفضائل ببت زیاده بین،ایک جهادے واپسی ب<u>ے،ا ۱۸ چین ۲۳ سال کی عمر می</u> وفات یا کی اور باد جو دان منا قب جلیلہ کے وہ امام ابو حنیفہ کے اسحاب و تا اندویش سے تھے اور حسب تقریح تاریخ خطیب و بستان الحدثین وغیروا مام صاحب کی وفات تک ان کی خدمت ہے جدا نہ وئے ،امام صاحب کے تلمذیر فخر کرتے ان کی مدح فرماتے مخافین کوامام صاحب کی طرف ہے جواب دیتے تھے،وغیرہ ذلک ابن مبارک ے بہا گیا کہ آخر کب تک حدیثیں لکھتے رہیں گے؟ فرمایا''جس کلہ سے جھے نفع پہنچا شایدوہ اب تک ندلکھا''اکثر اوقات اپنے گھر میں تنہا بیٹے رہتے ،کسی نے کہا آپ کو دحشت نہیں ہوتی؟ فرمایا دحشت کیسی؟ جب کہ میں حضرت اقدی عظیفہ کے ساتھ ہوتا ہوں نیعنی آپ کی حدیث می مشغول ہوتا ہوں ، علوم نبوت سے انتہائی شغف رکھتے تھے اور اشعار ذیل کا بہترین مصداق تھے۔

جدیثه وحدیث عنه بخینی مسلم ااذ اعاب او بذااذ احضرا مسد کلایهاحسن عندی اسربه مسلکن احلایها مادفق النظرا امام اعظم سے مسانیدامام میں به کنژت روایات کی جیں۔رحمہ القدرنمة واسعة ۔( مناقب کروری جلد دوم و جامع المسانید )

> ۳۶ - الا مام الحجمه حافظ الحديث الولوسف ولادت ۹۳ هه وفات ۱۸۲ ه نام ۸۹ سال

ما م وسب المسلم المسلم المسلم الويوسف، يعتوب بن ابرائيم بن جبيب سعد بن يجر بن معادية بن قاف بن فيل الانصاري المجلى وشي الله عند الامام الحافظ أمتن المجتبد المسلم الويوسف، يعتوب بن ابرائيم بن جبيب سعد بن يجر بن معادية بن فلا تج المواين عمر كم ساتمه مسلم من من سند بن فلا تج المواين عمر كم ساتمه ساتمة منظم المواين عمر من المواين عمر المواين عمر المواين عمر المواين عمر المواين عمر المواين ا

علامدا بن عبدالبرنے استیعاب میں لکھا کہ حضورا کرم ﷺ نے غزوہ خندق میں ملاحظہ فرمایا کہ میدان قبال میں سعد ، بزی بے جگری سے جال بازی و جال سپاری میں منہمک ہیں ، حالا نکہ بہت ہی کم عمر تھے ، بیداداحضور عیا کے بے انہا پیند ہوئی ، عبت سے اپنے پاس بلا یا اور پوچھا کہ اے عزید نوجوان تو کون ہے؟ کہا سعد بن حبیب حضورا کرم عیا کے فرمایا خدا تھی کوئیک بخت کرے ، جھ سے اور قریب ہوجا، وہ قریب ہوجا، وہ قریب ہوئے تو کہ دادا جان کے سر پر حضور عیا کہ کھیرنے کی قریب ہوئے کہ مناور میں ہوئے تو کہ دادا جان کے سر پر حضور عیا کہ کھیرنے کی گئی ہے ہوئے کہ باتھ کھیرنے کی برکات میں برابر محسوس کرتا ہوں ، اس سے ذیادہ تعصیل نب و تحقیق وی والا دت وغیرہ محدث بیر علامہ کوٹری کی کتاب ''حسن التقاضی فی سیرہ الله ام ابی یوسف القاضی' ، میں دیکھی جاسکتی ہے۔

## صحيح سنهولادت

کوژی صاحب نے تاریخی دلائل ہے امام موسوف کا سندولا دست الاجھ ہی قرار دیا ہے، ندوہ جو عام طور ہے مشہور ہے، لیخی اللہ وہ ان لوگوں نے طن وقتین ہے اور کی سام موسوف کا سندولا دست الاجھ ہوتا ہے کہ وہ انام مالک ہے دوسال بڑے تھے، چنانچہ اما ابو بوست المام مالک ہے معاملہ بھی اقران ہی کا ساکرتے تھے اور امام اعظم کے شرکاء تدوین فقہ میں بھی ان کوسب' عشرہ متقد مین' میں وکر کرتے ہیں جس امام مالک اور کام کودفاتر میں کیسنے کی خدمت بھی ان ہے متعلق ربی ہے، وغیرہ ۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اول ہے تخریک شرکہ ہیں اور تصفیہ شدہ مسائل وا حکام کودفاتر میں کیسنے کی خدمت بھی ان ہے متعلق ربی ہے، وغیرہ ۔ کشھ اسلام کا کھیل میں اور تصفیہ شدہ مسائل وا حکام کودفاتر میں کیسنے کی خدمت بھی ان ہے متعلق ربی ہے، وغیرہ ۔ کشھ اسلام کے تھے اسلام کے تھے اسلام کے تھے اسلام کی کا تھی کی خدمت بھی ان ہے متعلق ربی ہے، وغیرہ ۔ کشھ اسلام کا کھیل میں کا تھی کہ کا تھی کی خدمت بھی ان ہے متعلق ربی ہے دوسال کے تھے اسلام کی کا تھی کہ کہ تھی کی خدمت بھی ان ہے متعلق ربی ہوتا ہے کہ دوسال میں کا تھی کی خدمت بھی ان ہے متعلق ربی ہوتا ہے کہ دوسال میں کا کہ کا تھی کی خدمت بھی کا تعلق ربی کی کھیل کی خدمت بھی ان ہے متعلق ربی ہوتا ہے کہ دوسال ہو کی خدمت ہوتا ہے کہ دوسال میں کہ کھیل کی دوسال ہو کی کھیل کی دوسال ہو کہ دوسال ہو کہ کی دوسال ہو کی دوسال ہو کہ دوسال ہو کی دوسال ہو کی دوسال ہو کہ کی دوسال ہو کی دوسال ہو کے دوسال ہو کہ کی دوسال ہو کر کی دوسال ہو کی دوسال ہو کر کر دوسال ہو کی دوسال ہے کہ کی دوسال ہو کہ کی دوسال ہو کر دوسال ہو کی دوسال ہو کی دوسال ہو کر دوسال ہو کی دوسال ہو کر دوسال ہو کہ کی دوسال ہو کر کر دوسال ہو کہ کی دوسال ہو کر دوسال ہو کہ کی دوسال ہو کر دوسال ہو

امام ابو بوسٹ خود فرمائے میں کہ میں پہلے ابن الی لیل کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا اور وہ میری بڑی قدر کرتے تھے، جب کوئی علمی اشکال ان کو پیش آتا تھا تو امام ابو حنیفہ کے ذریعہ اس کوحل کرتے تھے، ای لئے میرے دل میں خواہش تھی کہ میں بھی امام صاحب کے پاس آنے جانے لگوں، گرجھے خیال ہوتا کہ ابن الی لیل کوتا گوار ہوگا، اس لئے رکتا تھا۔

ایک دفعہ ایک مسئلہ کی بحث کے دوران ان کوگرانی ہوئی (اس کی تفصیل بھی کوٹری صاحب نے لکھی ہے) اور میں نے اس موقعہ کو ننیمت بجھ کرامام صاحب کی غدمت میں حاضری کا سلسلہ نثر وع کردیا۔

#### مالى امداد

والدصاحب کواس کاعلم ہوا تو کہا کہ 'امام صاحب، مالدار مستنفی آدی ہیں، توجی ج مفلس ہے، تیراان سے کیا جوڑ؟ بھے فکر معاش
کرنی چاہے' والد کی اطاعت بھی ضروری تھی، میں فکر معاش میں لگ گیا، امام صاحب نے میری غیر حاضری محسوس کی اور بلایا، سب پوچھا،
میں نے پوری ہات عرض کی، درس میں شرکت کی، جب سب چلے گئے تو امام صاحب نے جھے ایک تھیلی دی کداس سے اپنے گھر کی ضرورتیں
پوری کرواور جب ختم ہوجائے، جھے بتلانا، اس تھیلی میں ایک سودرہم تھے، میں التزام کے ساتھ درس میں شریک دہ نے لگا، چندی دن گذر سے
کہ امام صاحب نے خود ہی مجھے دوسری تھیلی دی، اور پھرای طرح میری امداو فرماتے رہے جسے ان کو پہلے رو پوں کے ختم ہونے کی اطلاع خود
بخود ہوجاتی تھی کیونکہ مجھے ایک وفعہ کے بعد پھر بھی عرض کرنے کامو تع نہیں ہوا۔

امام صاحب کی توجہ سے ندصرف میرے گھر والے فکر معاش ہے بے نیاز ہو گئے، بلکہ ہمیں ایک تنم کا تمول حاصل ہو گیا اور امام صاحب کی خدمت میں رو کر جھے پر علوم کے درواز ہے بھی کھل گئے۔

ا ميك روايت ميس م كدوالد في كي كها اتوان كي والده درس سا الهاكر ليجاتى تقيس ، امام صاحب في ايك دن كها! نيك بخت! جا! يد

علم پڑھ کرفالودہ اور روغن پستہ کے ساتھ کھائے گا، یین کروہ پڑابڑاتی ہوئی چلی گئیں۔

جب قاضی القصناۃ ہوئے تو ایک ہار خلیفہ ہارون رشید کے دسترخوان پر فالدہ ندکور پیش ہوا، خلیفہ نے کہا کہ یہ کھا بیروز روز نہیں تیار ہوتا، پوچھا کیا ہے؟ خلیفہ نے کہا فالودہ اور روغن پستہ، اس پر امام ابو یوسف مسکرائے، خلیفہ نے ہااصرار سبب دریافت کیا تو امام صاحب کا واقعہ ہالا سنایا، خلیفہ کوئ کر جیرت ہوئی اور کہا۔ 'علم وین ودنیا پس عزت دیتا ہے، اللہ تعالی ابوحنیفہ پر رحمت فرمائے، وہ عقل کی آنکھوں سے وہ مجمدد کیمتے بچے جو خلاجری آنکھوں سے نظر نہیں آتا''۔

سترہ برس تک امام صاحب کی خدمت ہیں رہے،ایک بار سخت بیار ہو گئے ،امام صاحب نے آ کردیکھا تو واپسی میں ان کے درواز وپر متفکر کھڑے ہوگئے ،کسی نے بوچھا تو کہا'' میہ جوان مرکیا تو زمین کاسب سے بڑاعا کم اٹھ جائے گا''۔

ا ہام ابدیوسف کا قول ہے کہ دنیا ش کوئی چیز جھے کو ابو صنیفہ اور ابن ابی لیلیٰ کی مجلس سے زیادہ محبوب نتھی ، امام ابو صنیفہ سے بڑھ کر فقیہ اور ابن ابی لیلیٰ سے اجما قاصٰی میں نے نہیں دیکھا۔

امام ابو یوسف پہلے مخص ہیں جنہوں نے اامام ابو حنیفہ کاعلم زمین کے گوشہ گوشہ تک پہنچایا،اصول فقہ کی کتابیں ککھیں۔ ۲ مسائل کا نشر املاء کے ذریعہ کیا،ستر ہ برس تک قاضی القصّاق رہے، ابن عبدالبر کا قول ہے کہ میرے علم میں کوئی قاضی سواء ابو یوسف کے نہیں، جس کا تھم مشرق سے مغرب تک سارے آفاق میں دواں ہوا ہو۔ (شذرات الذہب)

قاضی ہونے کے زمانہ میں ایک بار خلیفہ وقت ھادی کے ایک باغ پر کی نے ان کی عدالت میں دعوی دائر کردیا، بظاہر بادشاہ وقت کا پہلوز بردست تھا مگر واقعہ اس کے خلاف تھا، خلیفہ نے کی موقع بران سے پوچھا کہتم نے فلال باغ کے معاملہ میں کیا گیا؟ جواب دیا دی کی ورخواست ہے کہ امیر المؤمنین کی حلفیہ شہادت اس امر پر بیجائے کہ ان کے گواہوں کا بیان سی ہادی نے پوچھا کیاان کواس مطالبہ کاحق ہے؟ جواب دیا کہ ابن ابی لیل کے فیصلہ کے مطابق صحیح ہے، خلیفہ نے کہااس صورت میں باغ مدی کو دلا دو بدا مام ابو یوسف کی ایک تدبیر تھی۔ ہلال بن کی کا تول ہے کہ ابو یوسف بقی ، ایک بارامام ابو میں اقل العلوم تھی ، ایک بارامام ابو میں قدر میں اقل العلوم تھی ، ایک بارامام ابو میں قدر میں قبل العلوم تھی ، ایک بارامام ابو میں قدر میں تاکہ اس کے بارامام ابو میں قدر میں تاکہ اس کی بابت کہا۔

'' بیچیتیں مرد ہیں،ان میں سےاٹھارہ عہد ہُ قضا کی اہلیت رکھتے ہیں، چند نتو کی دیسے کی دواایسے ہیں جو قاضع ں کو پڑ معاسکتے ہیں، بیہ کہدکراہام ابو یوسف ادر زفر کی طرف اشارہ کیا۔

ایک بارامام ابوحنیفد نے دافا دطائی سے کہا کتم عبادت کے لئے پیدا ہوئے ، ابو پوسف سے کہاتم و نیا کی طرف مائل ہوگئے ، اسی طرح زفر وغیرہ کی نسبت رائے طاہر کی ، جو کہا تھا، واقعات نے وہی ثابت کیا۔

وفات سے پہلے کہتے تھے کہ سر ہرس دنیا کے کام میں رہ چکا میرا گمان ہے کہ اب میری موت قریب ہے، اس قول کے چھاہ بعدوفات پائی۔

## غيرمعمولي علمى شغف اورامام صاحب سيخصوصي استفاده

امام ابو یوسٹ امام صاحب کے علوم کے اس قدر گرویدہ تھے کہ خودہی بیان کیا کہ ایک دفعہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا تو میں نے اس وقت بھی امام ابو یوسٹ امام صاحب کی مجلس سے غیر حاضری پیندئیس کی ، بلکہ اپنے احباب اعزہ اور پڑوسیوں ہی کو تجمیز و تدفین کی خدمت پر مامور کردیا، اس ڈرے کہ امام صاحب کے ملمی ارشادات و فیوش سے محروم نہ ہوجاؤں اور اس کی حسرت وافسوں میرے دل میں ہمیشہ رہے۔ امام ابو یوسٹ کا بیار شادم بالغزئیس ہے ، کیونکہ امام صاحب کے انتقال کے بعد بعض اوقات بڑی حسرت سے فرما یا کرتے تھے کہ

'' کاش امام صاحب کی ایک علمی صحبت مجھے پھر مل جاتی اور ش ان سے اپنا علمی اشکال حل کرلیتا، خواہ مجھے اس ایک مجلس پر اپنی آدھی دولت قربان کرنی پڑتی'' لکھا ہے کہ اس وقت امام صاحب میں لا کھ روپے کے مالک تھے، گویادس لا کھ روپے صرف کر کے ایک مجلس کی تمناہ کرتے تھے در حقیقت علم اور مجھ علم کی قدر دقیت اسک ہی ہے۔ من لم یلفق لم یلد''۔

نقل ہے کہ امام اُبو یوسف اپنے دونوں شخ اُبن ابی کیا اور امام صاحب دونوں کی انتہائی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس دجہ ہے ان کوئلمی برکات ہے حظ دافر جاصل ہوا۔

## قاضى ابن ابي ليل

قاضی ابن ابی لیل عبد اموی وعبای میں کافی مدے، تک قاضی رہے، جن کو حضرت قاضی شریح کے قضایا سے پوری واقلیت تھی جو حضرت عمر کے زمانہ سے تجاج کے زمانہ تک قاضی رہے اور حضرت علی کے قضایا بھی ان کے معمول بہارہے تھے۔

### ينظيرحا فظه

علامها بن الجوزي نے باوجودا پنی شدت وعصبیت خاصہ کے امام ابولیوسف کوتو قاحفظ کے اعتبارے ان سود ۱۰ افراد میں شار کیا ہے جو اس امت کے مخصوص و بے نظیر صاحب حفظ ہوئے ہیں (انبار الهاء جمی نیز فلا بیزشق)

علامدائن عبدالبرنے انقاء على لكها كدام ابوليسف بڑے حافظ حدیث تھے ملكند حفظ ايسا تھا كركى محدث كى ملاقات كو جاتے دوران تُفتگو عِن ١٠٠٥ حديثيں سنتے بامبرآ كران سبكو پورے حفظ وضبط كے ساتھ بے كم وكاست بيان كرديتے تھے۔

## امام ابو یوسف کے عج کا واقعہ

امام حدیث حسن بن زیاد نے بیان کیا کہ ایک دفعہ امام ابو پوسف کے ساتھ نج کو گئے، راستے میں وہ علیل ہو گئے، ہم بیئر میمون پر اثر گئے، حضرت سفیان بن عیدندعیاوت کو آئے کے امام ابو پوسف نے (جو عاشق حدیث تھے) ہم سے فر مایا، ابو تھر سے حدیثیں سالو، انہوں نے اشارہ پاکر چالیس حدیثیں سنا کیں، جب سفیان چلے گئے تو فر مایا - لوجھ سے مجمرین کران حدیثیوں کو تھنوظ کرلواور باوجودا بی کہری بشعف، حالت عراور بیاری کے ووسب حدیثیں اپنی یاد سے ہمارے مامنے وہراویں۔

ال داقدے بھی بھی معلم ہوتا ہے کہ امام و ایسف کی دفات کبرین میں ہوئی ہے، کیونکہ بھیاں بھین سال کے آدمی کو کیر اس نہیں کہا جاتا۔ ذکر محدث ابو معاویہ

مونق میں حسن بن افی مالک سے نقل کیا کہ ہم لوگ محدث ابو معاویہ کے پاس آتے جاتے تھے تا کہ ان سے تجائی بن ارطاۃ ک احادیث میں سے احادیث احکام فقیہ حاصل کریں تو وہ ہم سے فرماتے تھے" کیا تمہارے پاس قاضی ابو پوسٹ نہیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہیں، فرماتے ۔ تم لوگ بھی عجیب ہوتم ابو پوسٹ کو چھوڑ کر میرے پاس آتے ہو، ہم لوگ جب تجائی بن ارطاۃ کے پاس جاتے تھے توجس وقت وہ اماء عدیث کرتے تھے تو ابو پوسٹ سے حدیثیں یا در کھتے تھے، چھر جب ان کی مجلس سے نگل آتے تھے تو ابو پوسٹ کے حافظ سے می وہ سب احادیث کلے لیا کرتے تھے۔ علامہ موفق نے اپنی سند سے بچی بن آدم نے قل کیا کہ ہارون رشید ہے، جوخود بھی بڑے فقیہ عالم سے کہا گیا کہ آپ نے ابو یوسف کو ان کے علم دس تبدید نے دواجد دیا ، اس کی وجہ کیا ہے؟ فلیفہ ہارون رشید نے جواب دیا ' میں ان کوخوب جا تا جول اور کا فی تجرب علمی سئلہ میں بھی ان کی جا تج کی ، اس میں ان کو کا ل بی پایا ، ہمارے ان کے جا تا جول اور کا فی تجرب بھی ان کی جائی گئی ہا کہ دشین علی مسئلہ میں بھی ان کی جائی ہونے تھے، تو ان کے پاس محد شین مداوات بھی طویل طویل ہوں نے تھے، اور جم لکھے تھے، ور دو تھے تھے، اور دوا ہے ور ان کے پاس کا میں میں کی اور اشت سے جسی کر لیا کرتے تھے اور فقہ میں تو دوا ہے درجہ پر پہنچ ہیں دروات جسی موران کے طبیع کی بھی جس کے اس کی طویل کی بھی بھی ہوں کا مورد کی اور دواج کے درجہ کی بھی اور کی کا میں بھی کی اور دواج کے درجہ کی کا میں کوئی دوسرا ان کے طبیع کی بھی ہوئی احادیث ان کی یا داشت سے جسی کر لیا کرتے تھے اور فقہ میں تو دوا ہے درجہ پر پہنچ ہیں کہ دارت کے ساتھ کا بہنچا بہنچا ہی تھی۔

بڑے بڑے الل علم ان کے سامنے چھوٹے ہیں،اور بڑے بڑے فقیدان کے مقابلہ ہیں کم حیثیت ہیں اوگوں کو درس دیں تو بغیر کتاب اور یادواشت کے، دن کو بمارے کا مول ہی شغول ( لیعنی قضا کی خدمات ) کے ساتھ درات کو درس کے لئے تیار، آنے والوں لوگوں ہے ہوچھتے ہیں، کیا جا ہتے ہو؟ وہ کہتے کہ فلاں فلاں فقتی ابواب واحکام ہیں افادہ کیجے! اس فوراً بالبدا ہت ایسے جوابات بتاتے ہیں، جن سے ملاء، زمانہ عاجز ہیں اوران سب کمالات علمی کے ساتھ عملی طورے فرجی استفقامت اورد عی پر ہیزگاری کا اعلیٰ نمونہ ہیں،اب ان جیسا کوئی لاکر مجھے دکھلاؤ!")

خلیفہ بارون رشید نے واقعی امام ابولیسٹ کے خاص خاص کمالات بہت موزوں پیرا پیر سی جمع کردیے ، واؤ دین رشید کا قول ہے کہ'' اگر امام اعظم کا کوئی ٹناگر دیکی امام ابولیسٹ کے سوانہ ہوتا تو بھی ان کے تخر کے لئے کافی تھے، بھی جب بھی ان کوکی علمی موضوع پر بحث
کرتے ہوئ و کیلٹا تو ایسا معلوم ہوتا کہ جیئے ، کی ہڑے سمندر بھی ہے تکال تکال کڑھم کے دریا بہار ہے ہیں، علم حدیث بھی فتداور علم کلام سب
ان کے رویر و تھے ، ان علوم کی تمام مشکلات ان کے لئے آسان ہو چکی تھیں'')

بلال بن یخی بھری کا قول ہے کہ امام ابو یوسف، تغییر، مغازی، ایام العرب کے حافظ تصاوران کے علوم متعارفہ بی ہے ایک فقہ بھی تھا، بروایت ذہبی نجی بن خالد کا قول ہے کہ' نہارے یہاں امام ابو یوسف تشریف لائے، جب کہ بینسبت دوسرے علم کے ان کا فقتبی اخمیاز نمایاں نہتھا، حالانکہ اس وقت بھی ان کی نقذز بین کے ایک کنارے دوسرے کنارے تک بیٹی چی تھی''۔

ا بن افی العوام نے بواسطۂ امام نیا دی امام بحیٰ بن معین کاقول نقل کیا کہ'' اصحاب الری بیں امام ابو یوسٹ سے زیاد دا ثبت فی الحدیث اوران سے بڑا عافظ حدیث ادرزیا دوصحت کے ساتھ حدیث کی روایت کرنے والا بیں نے نبیس دیکھا''۔

ا مام ابو پوسف کے ذکاوت ورفت نظر کے واقعات بہت ہیں، علامہ کوٹرئ '' حسن التقاضی فی سیر قالا مام ابی پوسف القاضی'' ہیں امام موسوف کے علمی وعلی کمالات و واقعات کا بہترین مرقع ہیش کیا ہے جو ہر حنی عالم کو ترز جان بنانا چاہئے ، کوٹری صاحب کی تمام تصانیف اعلیٰ علمی جواہر ونواور کا ذخیرہ اور حقائق وواقیات کا بے مشل ٹوزینہ ہیں۔

#### شيوخ فقه وحديث

امام ایو یوسف نے احکام قضایل زیاد ور قاضی این الی کیلی سے استفاد و کیا اور فقہ وحدیث بیل امام انظم سے کلی استفاد و کیا ، رات ون امام صاحب می کی خدمت بیل گذارتے تھے، خود فر ماتے ہیں کہ بیل انتیال ۲۹ سال برابر امام صاحب کی خدمت بیل رہا کہ مجمع کی نماز جمیث ان کے ساتھ ہی پڑھی۔ (مدید ونارقی کیے )

دوسری روایت میمری کی ہے کہ کا سال امام صاحب کے ساتھا اس طرح گذارے کے بجز حالت مرض کے عید فطراور عیدالشخی میں بحق ان عی کے پیاس حاضر رہا، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دنیا کی کوئی مجلس امام ابو حذیفہ اور ابن ابی لیکا کی مجلس علمی ہے زیادہ محبوب نہ تھی، دوسرے چند شیوخ پیر میں۔

ابان بن ابی عیاش، احوص مین پیجیم، ابوا سحاق شیبانی، اساعیل بن امید، اساعیل بن علید، اساعیل بن مسلم (وغیره رجال ترندی بیس سے) ابن جریح عبدالملک، بچاج بن ارطاق حسن بن وینار، اعمش ،عبدالرحمٰن بن ثابت، عطاء بن السائب، عطاء بن گیلان، عمرو بن دینار، عمرو بن میون، عمر بن نافع قیس بن الربیج، لید بن سعد، بالک بن انس، بالک بن مغول، مجالد بن سعید، محمد بن اسحاق (صاحب مغازی) مسعر بن کدام، نافع مولی ابن عمر، یخی مین سعیدانصاری وغیره تجاز عراق و دیگر شهرون کے مشاہیر اللف فعل و کمال، علام کوثری نے زیادہ نام تحریک جیس، اور میجی شنبید کی ہے کہ بیش "قدین راوق حدیث نے اپنی قلت علم اور کی ورک مدارج اجتبادیا تعصب وغیرہ سے اور بعض نے کہ بیش الک برشیوخ بر نفقد و جرح بھی کی ہے جو بوجوہ فدکورہ قابل اعتباء بیل عنا خبیل ۔

امام ابو پوسف کانعلیمی و تدریسی شغف

امام صاحب ہا وجود یکہ علم وضن کے اعلیٰ مراتب پر فائف تھے، و نیوی وجاہت کا بھی طرد انتیاز اوج پرتھا، خلفاءعباسیہ کا جاہ وجلال، عظمت ورعب و نیا پر چھایا ہوا تھا، کیکن در بارخلافت کے وزراء کی تو امام ابو بوسف کے سامنے ہی کیاتھی ،خود خلیف ہارون رشیدا مام صاحب موصوف کا انتہائی اوب واحر ام کرتا تھا۔

امام صاحب قصر شاہی میں نہ صرف یہ کہ بے روک ٹوک ہروقت جاسکتے تھے، بلکدا پے گھوڑ نے پر موار ہی خلیفہ کے دربار خاص تک جایا کرتے تھے، بلکدا پے گھوڑ نے پر موار ہی خلیفہ کے دربار خاص تک بروقت ہوئے امام موصوف کا استقبال کرتا، اور پہلے خود سلام کرتا اور اس طرح ہمیشہ ہوتا تھا، کتب تاریخ میں ایک عربی گاشعر بھی آتا ہے جو ہارون دشیدا مام موصوف کی آمد پر بصد اظہار سرت واعز از پڑھا کرتا تھا، اس جو ہارون دشیدا مام موصوف کی آمد پر بصد اظہار سرت واعز از پڑھا کرتا تھا، آج کے صالات میں کون یقین کر سے تاریخ میں کچھا ہے غلط و بے آج کے صالات میں کون یقین کر سے تاریخ میں کچھا ہے غلط و ب اصل جموٹے راویوں کے چلائے ہوئے تھے بھی لکھے گئے ، جن کی وجہ ہے بڑوں بڑوں بڑوں کے پرزیش نظروں سے اوجھل ہوگئی۔

ا مام ابویوسف کے قبول عہد ہ قضا کوان کی دنیاطلی ہے تبیر کیا گیااورا لیے قصے بھی گھڑے گئے کہ امام صاحب نے خدانخواستہ خلفاء کی رضا جو کی اور انعامات کی خاطر شرعی مسائل بتائے ، ہمارے اہل مناقب نے بھی بیختیت ایسے چند واقعالے نقل کردیۓ جن سے امام موصوف کی ذہانت وذکاوت ووسعت بینی جابت ہو۔

اللہ تعالیٰ جزائے خمرہ ہو تے مطامہ کوئری صاحب کو کہ حسن التقاضی میں ایسے واقعات کی بھی تاریخی و لائل سے تغلیط کردی ، اگر چدا ما صاحب کے جموعی حالات سے بھی ایسے قصے مشکوک معلوم ہوتے تھے ، یہاں عرض کرنا یہ تھا کہ امام موسوف اتنی مشخولیتوں کے ساتھ بھی آخر وقت تک ورت تعلیم کا کام کرتے رہے ، وراس ہے بھی سیر نہ ہوتے تھے ، نہ کی وقت پڑھانے ، سمجھانے اور علمی ندا کرہ سے اکتا تھے۔
حسن بن زیاد کا بیان ہے کہ جب ہے تقام کے زمانہ میں امام زفر کے پاس بھی جاتا تھا اور امام ابو یوسف کے پاس بھی ، لیکن میں نے امام ابو یوسف کوزیادہ باحوصلہ پایا ، اکثر ، یہا ہوتا کہ میں پہلے امام زفر کے پاس بھی جاتا ور مشکل مسائل بو چھتا وہ جھے مجھاتے میں نہ جھتا اور بار بارسوال کرکے ان کوعا جزکر دیتا وہ کہتے مجھاتے میں نہ جھتا اور بار

ا بن خلکان نے امام ابو یوسف کے تذکر ہیں ان کے ہارون رشید کے در ہاریش عروج کا سبب بھی ایک جھوٹا واقعد قبل کردیا ہے، اس طرح عینی بن جعفر کے لوغ کی شدہ سے اورامام ابو یوسف کا شری طرید نے ان انعام یا نے کا قصہ بھی متنز نہیں ہے، جس کو ہمارے علامہ شای وغیرہ نے بھی ذہانت کی تعریف کے خیال نے قبل کردیا اور علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء بین کی ایسے بی چند قصے قبل کردیا ہام ابو یوسف وامام مجد کے باہمی تعلقات بھی خرابی اوراس کے بھی ایک دوقعے یوں بی بے سند قبل ہوئے اور ہمارے علامہ سرتھی وغیرہ نے بھی بے حقیق ان کی روایت کردی ہے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم

غُم ہوتا اور ہڑی مایوی ہوتی (کیونکہ مجھے بغیر کم کے کسی چیز کی بیاس نہ تھی) امام ابو یوسف کے پاس جاتا اور وہی مسائل مشکلہ پیش کرتا وہ ان کے جوابات فرماتے اور سمجھانے کی کوشش فرماتے ، پھر بھی میری پوری طرح شفی نہ ہوتی تو فرماتے - اچھا تھبر د! ذراصبر کرو، پھر فرماتے تم پچھے تھوڑ ابہت سمجھے بھی یا بھی ابتدائی حالت ہی ہے؟ میں کہتا کہ پچھے فائدہ تو جمھے ہوا ہے گھر جس طرح میں جیا ہتا ہوں تسلینہیں ہوئی ،فرماتے ، پچھے حرج نہیں ، ہرناقص چیز کامل ہو کئی ہے مشہر و!ان شاء اللہ تعالیٰ تم سمجھ لوگے۔

حسن فرماتے ہیں کہ میں ان نے اس قدر صبر و گل پر بڑی جیرت کرتا تھا، وہ اپنے تلاندہ واصحاب سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے ہیہ قدرت ہوتی کہا پنے دل کی ساری ہا تین تہبارے دلوں میں اتار دوں تو مجھے ایسا کرنے میں بڑی خوثی ہوتی ۔

یہ داقعہ میں نے اس لئے بھی ذکر کیا کہ آجکل کے طلبہ داسا تذہ دونوں اس سے سبق حاصل کریں اوراپنی زندگی کے رخ کو بدلیں تا کہ ان کو بھی علم دحکمت کے وہی سابقہ انوار و برکات حاصل ہوں پہلے ہارون رشید کے قول سے بھی معلوم ہوا کہ امام ابویوسف عہد ہ قاضی القصافة کی غیر معمولی مصروفیتوں کے باوجود رہ آئیں میں درس و تعلیم دیا کرتے تھے اور تاریخ نے ہی یہ بھی بتایا کہ آخری وقت وصال میں بھی علمی مسائل کی تحقیق ہی فرماتے رہے۔

ابرائیم بن الجراح کابیان ہے کہ مرض موت میں عیادت کے لئے حاضرتھا، اس وقت بھی علمی گفتگوتھی ، پچھ دیرغثی رہی ، افاقہ ہوا تو مجھ سے کہنے لگرابرائیم! رئی جمار سوار کرکرنا افضل ہے یا پیدل! میں کہنا پیدل! فرمایا غلط، میں نے کہا سوار! فرمایا غلط، پھر خووفر مانے لگے کہ جس جمرہ کے پاس دعا کر ہے گا وہاں پیدل افضل ہے اور جہاں نہیں وہاں سوار ہوکر ، ابرا نیم کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر دروازہ تک بی آیا تھا کہ ان کی وفات کی خبرین کی۔ ( کتاب ابن الی عوام )

منا قب صیمری میں اتنااضا فداور بھی ہے کہ میں نے عرض کیا آپ اس حالت میں بھی مسائل بیان کررہے ہیں؟ فرمایا کیا حرج ہے؟ کیا عجب ہے خداای درس مسائل کے صدقہ میں نجات بخش دے پھر دونوں جگہ کے فرق کی بھی تو جیہے فرمائی۔رحمہ القدرحمة واسعة ورضی عندوارضا و۔

امام ابو بوسف کے تلامذہ

 كتاب الا مام اورا في منديس امام الويوسف ب بواسط امام محدروايت بهي كى ب، جيسے عديث تع الولاءيس \_

امام ابو بوسف اورامام شافعی کا اجماع ایک جگذیس موا، جیسا که علامه ابن تیمید، حافظ این هجراور حافظ سخاوی نے بھی نقریح کی ہے، باقی بعض مسانیدامام عظم میں جوامام پرافعی کی روایات امام ابو بوسف سے منقول ہے وہ غلط ہے کہ یوسف کی جگہ ابو بوسف تحریر ہوگیا ہے اور وہ یوسف بن خالد متی ہیں، واللہ اعلم (شرز التقاضی)

ا مام ابو یوسف نے اگر چدا پنا انساب اپنے استاد محتر م امام اعظم کے ساتھ ہمیشہ باتی رکھا، گر ان کے علمی کمالات اور قوت اجتہاد و اشنباط وجح شروط اجتہاد کے پیش نظران کو مجتبد مطلق ماننا ضروری ہے، وہ امام صاحب کی مجلس تدوین فقد کے رکن رکین اور فرداعظم متے اور امام صاحب کی وفات تک تقریباً ۲۹ سال تدوین کے کام میں مشغول رہے۔

عبداللہ بن داؤ دخر ہی کا قول ہے کہ امام ابو یوسف تمام فقیمی مسائل پرایباعبور کال رکھتے تھے کہ وہ سبان کے سائے کف دست تھے عمر و بن محمد تاقد (جوافل دائے محدثین سے تعصب رکھتے تھے ) فرماتے کہ بی اصحاب دائے بیس سے کی سے دوایت عدیث پہندئیس کرتا، مگر ابو یوسف ہے، کیونکہ وہ صاحب سنت تھے۔

محرین ماعدکابیان ہے کہ امام اللہ ہو۔ نہ قاضی القصناۃ ہوجانے پہمی ہردوز دوسورکھت نماز پڑھا کرتے تھے بھی بن المدنی نے فرمایا کہ اللہ ہوں کہ اللہ بھی بردوز دوسورکھت نماز پڑھا کرتے تھے بھی بن المدنی نے فرمایا کہ اللہ ہوں اللہ بھی ہوں اللہ بھی ہوں کے تھے بھی اللہ ہوں کہ میں اللہ ہوں کہ بھی ہوں کہ بھی ہوئے جو بشام بن عروہ ہے جو بل روایت کی اور دہ صدوق تھے۔
ماتھ بیان کرتے ،اس عوصہ می مجھے صرف ایک حدیث میں دہ منظر ومعلوم ہوئے جو بشام بن عروہ ہے جو بل روایت کی اور دہ صدوق تھے۔
مالہ کو ٹری نے اس مقام پر تحریر فرمایا کہ جو محفی المحبیر "مل ۱۲۳۹ ورسنی بینی مل ۲ ج مطالعہ کرے گاوہ معلوم کرے گاکہ اس حدیث میں بھی امام ابو بوسف منفر نہ تھے کیونکہ متابع موجود ہے۔

یہ تمام اقوال علامہ ذہبی کی کتاب منا قب الا مام ابی ہوسف ہے ''حسن التقاضیٰ ''عیں کیسے مجتے ہیں ، حارثی نے اپنی سند ہے حسین بن ولید سے نیقل کیا کہام ابو ہوسف جب کسی مسئلہ پر کلام کرتے تنے قوشنے والے ان کی دفت کلام ہے تنجیر ہوجاتے تنے ادرایک روز میں نے اہیا ہمی دیکھا کہ وہ کسی خامعن مسئلہ پر تقریر کرنے گئے قوتیر کی طرح تیزی سے اس مسئلہ کے تمام متعلقات بیان کر مجتے جس کی وجہ سے ادر بھی زیادہ حاضرین کواس

مسكدكى باريكيال مغبوم نهوسكيس اورجم سب متحير موسة كتن تعالى في ان كوس قدر تدرت كلام اورقيم معانى وقيقة كالمكه عطافر ماياب\_

چونکدانام ابویوسف کویرسادے مناقب دمحالداور کمالات امام اعظم رحمدالله علیہ کے دسیلہ سے حاصل ہوئے تھے، ای لئے یہ می "قلائد عنود المعقال " بیں امام ابویوسف سے بی منقول ہواہے کہ بی نے بھی کوئی نمازالی نہیں پڑھی جس کے بعد امام اعظم کے بی بین وعااوراست فغار نہیں پڑھی جس کے بعد امام ابویوسف سے بی مناقب المقتاة سید حضرت علی بن صالح جب بھی نہام ابویوسف سے دوایت کرتے تو اس طرح کہتے" بیس نے بید مدیث افقد الفقها و تامی القتا ہے سے العام امام ابویوسف کا نام بغیر القاب کے لیا تو اس کو تنبیر فرمائی کہتم ان کی تعظیم نہیں کرتے ، اس کی تو قبر نہیں کرتے ، بیس نے تو ان کامش اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا (عالانکہ انہوں نے ابن ابی ذئب اور شعب و غیر و اکا بر محد ثین کود یکھا تھا۔

امام نسائی نے بھی جونفقد رجال میں بہت متعدد تے،امام ابو یوسف کی توثیق کی ہے اور احمد بن کامل تجری (مولف اخبار القعناة اور صاحب ابن جریر) نے کہا کہ امام بجر بن معین ،امام احمد اور علی بن مدین تینوں نے بالا نفاق امام ابو یوسف کو ثقد قرار دیا ہے، یہ تینوں امام بخاری کے کہار شیوخ میں تھے۔

ای طرح شخ این حبان نے کتاب التقات میں ان کوشے متفن کہا مجرکہا کہ ہم کی کے فضل وشرف کو جمپانا نہیں جاہے ، ہارے خود کی امام ابو یوسف اورامام زفر کی عدالت و فقاہت ثابت ہو چک ہے ، ملاحظہ یجئے ہے ابن حبان وہ ہیں جو بہت سے محد شین احتاف بلکدا کا بر انکہ احتاف کے فلاف بھی بہت کے لیے ۔ کے عادی ہیں ، گرا ہام ابو یوسف و زفر کی ہے کہ برح کر کے اور بقول خود تن افسارف اوا کر کے گراس کے باوجود بھی جرت اس پر بالکل مدینے کے امام بخاری اپنے استاذ الاستاذ الم اب یوسف کے بھی متروک فرما گئے ، آپ نے دیکھا کہ امام بخاری جن بزرگوں کے اقوال سے جا بجا اپنی کتاب الفعفاء و غیرہ میں استدلال کرتے ہیں وہ سب تو امام موصوف کو ثقة فرما گئے ، ثقة وہ بحث کی صدیف لیکی ہے بھی ہو قبل اختیار کر ایا تھا، گریخ جمیدی جس کی صدیف لیکی ہے بھی ہو قبل اختیار کر ایا تھا، گریخ جمیدی میں وہ کن بزرگوں سے متاثر ہو، شا کر دوشن حمیدی وغیرہ ہوں جن کی وجہ سے انہوں نے امام اعظم سے بھی ہو قبل اختیار کر ایا تھا، گریخ جمیدی کا تول او وہ ماری کتاب الفعفاء می گئی بنورسند ذکر بھی نہیں کرتے ، غرض یہ معہ ہمارے لئے تو ابھی تک 'دکس شکو دو کھٹا یہ' می کے مرطہ میں ہیں واحد اللہ یہ حدث بعد ذلک اموا۔

## مؤلفات امام ابو يوسف

امام صاحب کی تالیفات کتب: بخ ومناقب میں بہت بن ک تعداد میں نگرو میں ، گرہم تک ان میں سے بہت کم پنجی ہیں مثلاً۔

۱- "کت اب الاف او" اور فقد میں نہا ہے تیتی ذخیرہ ہے جس کا اکثر حصرام اعظم سے مروی ہے، حضرت مولا نا العلام ابوالوقاء صاحب نعمانی وامت ما ثارہم کے حواثی قیمہ نے اس کو بہت زیادہ مفید بنادیا ہے، یہ کتاب مدارس عربیہ کے درس صدیت کا جزوہونی چاہئے، ورنہ کم سے کم زاکد مطالعہ میں لازمی ہونی چاہئے "ادارہ احیاء المعارف العمانیة ویدر آباد سے شائع ہوئی ہے، اس کے علاوہ امام صاحب موصوف کا ایک مند بھی ہے مگردہ ہم تک نہیں پہنچاہ شخامت ۱۸ مسلور عرصر۔

۲-"اختلاف ابسی حنید. به ر ابس ابی لیلی"-یه کتاب مجی اداه ندکور سے شائع ہوگئ ہے، اس شی امام ابو بوسف نے اپنے دونوں اسا تذہ کے مخلف فیرمسائل کوجمع کردیا ہے اور دلائل سے اپنے اجتہاد کی روشی میں کسی ایک قول کو ترجے دی ہے، حاشیہ میں تحقیق رجال تخریج احادیث وطل لغات وغیرہ کی گئے ہے، خامت ۳۰ صفحات مطبوع مصر۔

۳-۱۱ المود علی سبر الاوزاعی"-اماماوزای نے اپنی تناب مسائل جہادین امام عظم کی تماب الجہاد کے بعض مسائل پراعتراض کیا تھاان مسائل پرامام ابو یوسف نے دونوں کے اقوال جمع کر کے ہرا کیک کی دلیل بیان کی ہے اور پھرمحا کمہ کیا ہے، یعنی کماب وسنت کی روشنی میں اپنی بصیرت کے موافق کسی ایک قول کوڑ ججے دی ہے ادارہ مذکوری ہے سے ۱۳۵۷ھ میں مفید حواثق کے ساتھ مصر میں طبع ہوکرشائع ہوئی، صفحات ۱۳۸

۳-" کتباب المنصواج" - غلیفه بارون رشید کی طلب براحکام اموال میں رساله تصنیف فرمایا تھا،اس کے مقد مدیس مید بات انھی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ امام ابو یوسف حق بات کہنے میں کسی سخیمیں کتے تھے،ان کے طبقہ میں کسی کیا بنہیں کسی، بلکہ میہ کہنے میں ہمیں ہمیں کسی کہا ہے کہنے میں ہمیں کسی کسی میں الذنہ میں کہا ہے کہنے میں ہمیں گئی میں اس کے ساتھ موازنہ کرنے برید بات بالکل واضح ہوگی،اس کتا ہے کی تشروح تھی کھی گئیں جن سال کی خوبیال اور بھی ٹمایاں ہوگئیں۔

۵-کتاب المعخارج والمحیل-ییجی امام ابویوسف کی طرف منسوب بے،اس کا قامی نسخه دارالکتب المصریین اورالسکتب علی باشا آستان میں موجود ہے اوراس کوجوزف شحت متشرق المانی نے امام تخذ کے نام سے طبع کردیا ہے۔

ابن نديم في كلها كما مام ابو بوسف كى كتاب اصول دامالى ميس عصب ذيل مين -

۲- كتاب الصلوة 2- كتاب الزكوة ٨- كتاب العديام ٩- كتاب الفرائض ١٠- كتاب البيوع ١١- كتاب الحدود٢١- كتاب الوكالة ١٣- كتاب الوصايا ١٣- كتاب الصيد والذباح ١٥- كتاب الغصب ١٦- كتاب الاستبراء ١٤- مجموعه المالى ، مرتبه ومروبية قاضى بشربن الوليدجو ٢ سوكتا يول يرمشمل بي جوسب المام ايوليسف كي الجي تفريع كروه بين -

۵۳- کتاب اختلاف علی الا مصار ۵۳- کتاب الرومل ما لک بن انس ۵۵- کتاب الجوامع جوآپ نے یکی بن خالد کے لئے لکھی تھی جو چالیس کتابوں پر مشتمل تھی ان میں آپ نے اوگوں کے اختلاف کی تفصیل اور رائے مختار کی شاند ہی کی ہے طلحہ بن جمعہ بن جعفر الشاہد نے کہا کہ امام ابو یوسف کے حالات مشہور ہیں، ان کافضل و برتری ظاہر ہے، وہ امام ابو حضیف کے اصحاب میں سے ہتھے اور اپنے زماند کے اوگوں میں سے سرے فقید تھے کہ ان ہے آ گے گوئی نہ ہو ۔ کا ہم موصل میں جا موصل میں جمعہ موسلا و یا اور نشر کیا ہم اور ایک میں اور نشر کیا اور نشر کیا اور نشر کیا اور نشر کیا ہمائی احکام کا املاء کر ایا اور امام صاحب کے علوم اجتہا دیکو زمین کے تمام حصوں میں پھیلا دیا اور نشر کیا جب ایک کا تو تو ہی تو تو ہی تو تو ہی سے ایک کا تو تو گا گیا ہمائی احتمال کی ہے۔

لبذاامام ابو یوسف کی اولیت تصنیف اصول فقد خنی ،امام شافعی کی اولیت تصنیف اصول فقد شافعی کے منافی نہیں ، بلکہ امام شافعی کا جو طریقہ من قشر ما بقد مانال اصول پر ہے ،ووخوداس امر کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ان کی اولیت صرف ان کے اپنے ند جب کے استبارے ہے ، حافظ ذہبی نے ابو یعلی موسلی کے تذکر و میں لکھا ہے کہ ابوالی کو حافظ ذہبی نے ابو یعلی موسلی کے تذکر و میں لکھا ہے کہ ابوالی کا قول ہے کہ آگر ابولیعلی بشر بن ولید کے باس تشہر کر امام ابولیوسف کی کتابوں کو افظ وقت مرف ور پالیتے ، (جس سے ان کی سند عالی ہوجاتی ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام موصوف کی تصانیف بہت بی زیاد وقت میں کہ ان کو کہتے میں کائی وقت صرف ہوگیا اور ان کو بشر کمیڈ امام موصوف کے پاس معلوم ہوتا ہے کہ امام موصوف کی تصانیف بہت بی زیاد وقت بڑی شہرے تھی ور نے علوم کی ہیں وقت صرف کر کے بقر کے اس کو ہر تیمت پر حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے ، مگر ابولیعلی جیسے مشہور محدث کبیر نے نقل کت امام موصوف میں وقت صرف کر کے بقر کے واس کو ہر تیمت پر حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے ، مگر ابولیعلی جیسے مشہور محدث کبیر نے نقل کت امام موصوف میں وقت صرف کر کے بقر کے دور تھا کہ موصوف میں وقت صرف کر کے بقر کے دور کے موسل کی فضوا ند کا کونظرانداز کر ویا۔

یں مادی ہے۔ واضح ہوکہ ابویعلی کی مندومجم شہور ہیں ، وہ جزیرہ کے بڑے پایہ کے محدث تھے ، محدث علی بن الجعداور امام کی بن معین کے واسطہ تام ابو یوسف کے شاگرہ ہیں ، محدث ابن حبان اور اساعیلی جیسے محدث ان کے شاگرہ ہیں ، اس زمانہ میں محدثین تیز لکھنے کے بڑے مشاق ہوتے تھے، ای طرح تلقی کتب اور ساخ میں سرعت کے داقعات بہ کشرت منقول ہیں، چنانچہ بہت ہے محد ثین ایے گزرے ہیں جنبوں نے سرف تین روز میں بخاری شریف پوری کرلی ہے ایسے حالات میں محدث ابویعلی کازیاد دقوت صرف اس لئے صرف ہوا ہوکا کہ امام کی تصانیف بہت زیادہ تھیں اور امام احمد کا قول پہلے گذر چکا ہے کہ میں نے تین سال میں امام ابویوسف کے پاس رہ کر بقدر تین الماریوں کے کتا بین افقل کیس، قماطر کا ترجمہ بستوں سے ٹھیک نہیں، قاموں و نیرہ میں سے کے قمطر وہ ہے جس میں کتا بین محفوظ کی جا کیں پھریوں بھی امام احمد ایسے مشہور ومعروف محدث نے تین سال کی مدت میں بن مقد ارتقل کی ہوگی۔

صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ امام ابو پوسف کے امالی تین سومجلد میں تھے۔

علامہ ابوالقا تم شرف الدین بن عبد العلیم القرتی (بالیّا،) مواف ' قلائد العقیان فی من قب الی حفیۃ النعمان' نے دوسری فصل کتاب ندکور میں (جوام ابو یوسف کے مناقب میں ہے) فرمایا - امام ابو یوسف کے مناقب میں ہے ہی ہے کہ آپ نے بڑی بڑی ہوئی مبسوط کتا ہیں تصنیف کیں جن میں ہا امائی ، ادب القاضی (جو بشرین الولید کو املا، کرائی تھی ) المناسک و غیرہ تھیں ، ملامہ شنظ کی غزنی نے ۵-۹ میں زبید بیٹنی کربیان کیا تھا کہ انہوں نے امام ابو یوسف کی امالی کوخود دیکھا ہے جو تمین سومجلد میں تھیں اور شام کے شہر غزو کے مدرسہ میں ایک مستقبل الماری میں محفوظ تھیں، افسوں ہے کہ اب اس عظیم وجلیل کتاب کا کہیں وجوذ ہیں اور غالبًا وورسویں صدی کی مشہور جنگ میں ضائع ہوئی ہے (حسن التقاضی)

اُس وقت کے متنازعہ فید مسائل کلامیہ میں امام ابو لوسف کی آ راء بہت ہی بیٹی تلی متواز ن اور معتدل تھیں اوراس زمانہ کے فرق باطلہ کے زلخے والحاد کا امام موصوف نے بڑی حکمت ووانائی ہے مقابلہ کیا ،امام عظم ئے مناظر ے ابل زلخے کے ساتھ مشہور ہیں۔

ا مام ابو پوسف چونکہ برسراقتد اربھی تھے اور حکومت کے سب سے بڑے ندہجی عبد ہ قاضی القضاۃ پر فائز تھے، پھراپی جلالت علمی و امتیاز ات خاصہ کے باعث خافا ،وقت کے بھی مرعوب دمتاڑ ہونے والے نہ تھے،اس لئے ان کی خد مات اور بھی زیاد دنمایاں ہوئیں۔

خلیفہ ہارون رشید پران کے اثرات کا بہم ذکر ہو چکا ہے اور امام انظم کے تذکرہ میں قضاۃ کے سلسلہ میں بھی ان کے بے ججبک فیسلوں اور اہم اقد امات کا تذکرہ آ چکا ہے، یہاں اہل زلغ کے بارے میں ان کے طرز قکر وطر اپنی خمل کے ایک وغمو نے ملاحظہ بچیجے – ا – برسراقتد ار حضرات میں ہے کسی کے صاحبز او نے جمی خیال کے ہوگئے تھے، امام موصوف نے بلوا کر ۳۵ کوڑے لگوائے تا کہ اس کو تنبہ: واور دوسروں کوحوصلہ نہ ہو۔

۲ - فلیفہ ہارون رشید کے سامنے ایک زندیق چش : وا، فلیفہ نے امام یوسف کو پلوایا تا کہ دائل سے قائل مقول کریں ، امام صاحب پنچ تو فلیفہ نے کہا کہ اس سے بات کیجنے اور مناظر وکر کے اس کی اصادح کیجئے ، امام صاحب نے فر مایا ، امیر المؤمنین! ابھی ابھی آلوار اور چمڑا منگوا ہے اور اس پر اسلام چین کے بیا اگر اسلام کوچنی طور سے مانے تو خیر ، ورنداس کا قلیہ فتم سیجئے ، ایسے طور زندیق مناظر ول سے درست ، و نے والے نہیں ( تاریخ خطیب ومناقب موفق )

ایک دفعہ در شمنوں اور حاسدوں نے مشہور کردیا کہ امام ابو یوسف خودہی' القرآن اکلوق' کے قائل ہیں، امام صاحب کے خاص تعلق والے پنچ اور عرض کیا کہ آپ جمیس تو اس چیز ہے روئے ہیں اود وسروں کو اس طرح بتا ہے ہیں، پھر سارا قصہ ذکر کیا کہ اس طرح شہرت ہے، امام صاحب نے فر مایا، آپ لوگ بھی بڑے سادہ لوح ہیں کہ ان کی باتوں ہیں آگئے وہ پاگل دیوا نے تو خدا پر جھوٹ بو لتے ہیں، چھے پر جبوت اکا ناان کے لئے کیا مشکل ہے؟ پھر فر مایا کہ اہل بدعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی باتیں دوسروں پر رکھ کر چلاتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ان کے جھوٹ ہے بری ہوتے ہیں، ایک دفعہ لوگوں نے آکر عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسے شخص کی شہادت بھی قبول کر لیتے ہیں جو کہے کہ خدا کو واقعات کے ظہور پذیر ہونے ہے تیل تک ان کا علم نہیں ہوتا، (اس زمانہ کے بعد اہل زیغ فلسفی مزاج لوگوں کی طرف اشارہ

تھا)امام نے فرمایا، بالکل غلط ہےاریا آئی میں میرے سائے آ جائے تواس ہے فورا تو ہراؤں، اگر تو بدند کریے قتیم قبل کروں۔ ایک بارامام صاحب کے کمن جلیس نے کہا کہ آپ کے بارے میں عام لوگ بیشہرت کردہے ہیں کہ آپ ایسے مخص کی شہادت قبول کر لیتے ہیں جو کمی تاویل کے ساتھ صحابہ کوسب وشتم کرتا ہو، فرمایا،افسوس لوگ الی بات کہتے ہیں ہیں توایسے مخص کو قید کردوں اور تازیا نوں کی مزام تعرد کروں، یمان تک کہ تو بہرے۔ (حسن التقاضی)

سینکروں واقعات میں سے یہ جنرواقعات ذکر ہوئے ہیں،ان حضرات کا کتم کے واقعات دوح ایمان کوتاز وکرنے والے ہیں، بی چاہتا ہے کہ لکھے جائے !گریمال مجائش کم ہے،اس لئے معذرت کی جاتی ہے گرا تناضرور یا در کھئے کہ بیام ابو یوسف ای ذات کرم تربیت یافتہ اور تکمیذخاص ہیں جو حسب تحقیق امام بخاری میں البیف فی الامنہ کا نظر بیر کھتے تھے، آپ نے دیکھا کہ برمراقد اربوکر بھی اگر سیف کا استعمال کرناچا ہاتو صرف ان اعضاء فاسدہ پرجن کی اصلاح نامکن کے درجہ میں پنجی ہواور جن سے دومروں کو کمرائی کافلن غالب ہوا۔

ایک طُرف آگراهام اعظم ایسے علم وا کے جن کے علم سے بقول این ندیم ، شرق سے مغرب تک ساری فغنام عمور منور ہوگئی اور جن کی ایک عقل مارے عقلا وروزگار کے ہم پلے بچی گئی ، آلہ وہ پا ہے تو اپنے علم وعقل کے زور سے دوسروں کوکس کس طرح ہجروح بحرور کی ورائن جزم و غیرہ کی مطرح قلمی سیف وسنان کا استعمال ول کھول کر کرتے ، مگر وہ خوب جانتے ہے کہ بڑے اورا الل علم وتقو کی تو آیک طرف معمولی کم از کم ورجہ کے موکن کی طرح تعمی لیکن صداحتر ام ہے، ہی لئے ان کی اور ان کے تمام اصحاب و تلاندہ کی غیر معمولی احتیاط و ہزا ہت اسمان قابل تھا ہے ، دوسری طرف امام ابو یوسف اگراہے اقتدار سے ناجائز قائدہ اللہ اتحد اللہ علی استحال نہ لے سکتے تھے جودات و ن ان کو بدنام کرتے تھے۔

پھر یہ بھی دیکھے کہ سب محابرتک کو بھی وہ کی تاویل کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار ندیتے، جب کہ دوسری طرف یہ بھی دیکورہے ہیں کہ حافظ ابن جمر مردان بن افکم کے '' رجال بخاری'' میں ہے ہونے کی وجہ سے اس کے حضرت طلح توثیل کرنے کو بھی تاویل کے ساتھ وجہ جواز دینے و تیار ہیں جونہ صرف بلند پار میحالی تھے، بلکہ عشر وہشرو ہیں سے تھے اور الزام پھر بھی بری السیف کا ہم غریوں کے سربہ مربہ میں تو جہ جا تہیں ہوتا ہے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو جہ جا نہیں ہوتا

میاتو امام ابو بوسد کی رائے تقی ، آور جو کلمات انہوں نے عقا کد حقد اور عقا کد زاکند کے سلسلہ بی ارشاد فرمائے ہیں وہ تو آب زرے لکھنے کے لاگتی ہیں، علا ہے ٹری نے دسن النقاضی ہیں وہ بھی پچھے نقل کئے ہیں، ان کا پہاں ترجہ ہم خوف طوالت سے ترک کرتے ہیں در حقیقت پوری کتاب ایک وصفی کی علمی جواہر یاروں کا مجنید ہے، خدانے تو نتی دی تو کمی وقت اس کا کھمل اردو ترجہ شاکع کیا جائے گا۔

امام صاحب اوران کے ایک ب کے حالات زندگی پڑھنے ہے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان ابتدائی حالات بیں جب کہ نے اندائی ہوتا ہے کہ ان ابتدائی حالات بیں جب کہ نے اندائی ہوتا ہے کہ ان اندائی ہوتا ہے علمی و فقتے سرا شار ہے ہے ، ان حضر نہ نہ کئی کئے ، حکومت کے اثر ات ہی کام لیا ، اور قد وین فقد کی مہتم بالٹ الم ہم سرکر کے مسلمانوں اور اسلامی حکومت کے واسطے اسلامی تو اتین پر چلنے کامیدان بھی ہموار کیا ۔ امام ابدیوسف نے جہاں فحدو ت، زندیقوں پر شخت گرفت کی ، وہاں ان کو بے گناہ عام مسلمانوں کی حفاظت جان و مال کی تکر بھی ہمہ وقت اپنے استاذ معظم امام اعظم کی طرح رہ تی تھی ، اس کا بھی ایک واقعہ پیش ہے۔

ایک دفد فلیف بارون رشید جو کا خطروے رہے تھے ،ایک فخص نے کہاواللہ! نہم نے تعتیم ش انصاف کیااور ندرعیت کے ساتھ عدل کیااورای حم کے دوسرے الفاظ سے سنے تقید کی ، فلیفہ کو فصر آیا ، اس فض کو گرفتار کرنے کا تھم دیا ، نماز کے بعداس کو پیش کیا تو فلیف نے امام ابد یوسف کو بلوایا ، آ محے خود امام ابد ہے سن کے بی الفاظ میں قصر سنے افر مایا میں گیا تو دیکھا کہ فلیفہ بیٹھے ہیں ، سامنے ایک فخص بطور مجرم جلادوں اور سزاویے والوں کے درمیان کھڑا ہے ، فلیفہ نے مجھے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس فخص نے جھے الی تخت ہا تی کہیں جو آج

تک کی نے نہیں کی تھیں، میں نے کہا میر المؤمنین! نی کر یم علی کو ایسے ہی ایک موقع پر کہ آپ نے خودتقیم فر مائی تھی کہا گیا تھا کہ اس تقیم سے خدا کی رضاجوئی کا ارادہ نہیں کہا کہ اس حضور علی نے بین کر بھی اس کو معاف فر مادیا اور کوئی سر انہیں دی، ایک دوسرے موقع پر آپ نے نعد ان رضاجوئی کا ارادہ نہیں کہا ، میکن حضور نے تقییم فر مائی تو کہا گیا کہ آپ نے عدل نہیں کیا ، حضور علی نے ارشاد فر مایا کہ اگریں بھی عدل نہ کر دل تو کون کرے گا؟ اس کو بھی حضور اکرم علی نے نے معاف فر مادیا اور در گلز رکی ، اور اس سے بھی زیادہ خت الفاظ حضور علی کو اس وقت کے گئے کہ حضرت زبیر اور ایک شخص انسادی کا جھڑ آپ کے سامنے پیش میا انسادی نے کہا ، یا انسادی کا جھڑ آپ کے سامن نے جھون فر مایا اور معاف رسول اللہ علی ہو نے اکی میں میں کہ جو کہا ہی کہ اور کہ اور اس کے بعد خلیف کا غصر ختم ہوگیا اور شخص کو چھوڑ نے کا تھم دیدیا۔ (ابن انی العوام بسندہ)

اما م ابو یوسف اور امام ما لک کا اجتماع ہوا ہے اور بعض مسائل میں مذاکرہ بھی ہوا ہے گر جو واقعہ ہمی نے نمازنفل نہ پڑھنے پر طف کا منقول ہے اور ایسی ہملی سے اشتراء بریہ کے حلف والاقصدنا قابل اعتبار ہے کیونکہ ہی وسلی اور کا بلی وعبر العزیز غیر اقعہ سے (حس التقاضی) امام ابو یوسف نے مغازی و سرمج ۔ بن اسحاق ہے بھی حاصل کئے گر جہاں تک خیال ہے ان کا بڑا اور اہم حصدام اعظم ہے بی حاصل کیا ہوگا کے ویک امام امراحب نے مغازی کا علم امام جس سے حاصل کیا ، جن کی وسعت علم مغازی و سرکا اعتراف حضرت عرقو غیرہ اکا براصحاب نے بھی کیا تھا۔

اس سلسلہ میں مورخ ابن خلکان نے ''انجلیس الصالح'' معافی جزیری سے بغیر نقل سند کے ایک قصد نقل کر دیا ہے جو قطعا جموث ہے اس میں اس طرح ہے کہا م ابو یوسف می بین اس طرح ہے کہا م ابو یوسف می بین اس طرح ہے کہا کہ ابو یوسف! ذرا جلا کہ تو کہ جالوت کے نظر میں جو نشراکس کے ہاتھ میں تھا ؟ امام ابو یوسف نے کہا ، آپ امام عاصل کر نے کے خواص سے تو میں بڑے جمع میں آپ سے پوچھوں گا کہ ابو یوسف نے کہا ، آپ امام عاصل کے ایکن اگر آپ اس (طنز) سے نہ رکیس گوتو میں بڑے جمع میں آپ سے پوچھوں گا کہ بلویوسف نے کہا ، آپ امام جی (اس کے کاظ ہے ) کیکن اگر آپ اس (طنز) سے نہ رکیس گوتو میں بڑے جمع میں آپ سے پوچھوں گا کہ بدر کی لڑائی پہلے تھی یا احد کی ؟ اور آپ نے کیا خاط ہے ) کیکن اگر آپ اس رام صاحب خاموش ہوگئے۔

ل يهال يه كابنادينا ضرورى بك اى سلسليك ايك صورت واقعدومرى بكى بجوعلامه موفق في روايت كى بدوه أكر سيح بيان بن افرق ہاں میں یہ ہے کدام ابولیسف کابیان۔ ،، نن تعلیم کے زمانہ میں (جوعالبًا ابتدائی دور کا داقعہ ہے در نہ پھرتو دوام صاحب کے پاس بھہ دقت رہے ہیں) میں امام صاحب کے علادہ دہرے محدیثین وغیرہ کی خدمت بی جایا کرتا تھا (ادراس چیزے امام خود می نہیں روکتے تے بلکہ خود بیجا کرتے تھے کہ کی محدث کے باس سے کی نی حدیث کا پت کے اجمد بن اسحاق کوفی بی بن بوان کے پاس بی می کیا،اور چنداہ تم کردہاں یہاں تک کدان کی پوری کتاب من فی اوراس عرصہ بی امام صاحب کے پاس ندجار کا، فارغ ہوکرا مام صاحب کی خدمت میں پہنچاتو جھے فرمایا کہ یعقوب! بیکسی بےمروتی ( کداتے دن تک صورت ندد کھائی) میں نے وض کیا کہ حضرت الیانیس بلکھ بن آگل منی بہاں آ گئے تھے، میں نے ان سے کتاب المغازی تی ہ، امام صاحب نے فرمایا، اب اگر مجر جانا ہوتو اتنا سوال کرلین کے طالوت کے مقدم الشكر پركون تفا؟ اور جالوت كالشكركا " يا أكس كے باتھ من تفا؟ ميں نے كہا معرت! الى بات كو جانے و يجئے ، والله! جمعي خود جرت ہے كدايك خض علم (مغازی) کادموی کرتا ہادر جبس ے ال کیاجاتا ہے کہ بدر کارائی پہلے تھی یا صدی ؟ توس کوئیں بتلاسکنا "واللہ اللم مس واقعہ مس مجی بچر بھی کھی تھی تلا موگر کی تدرقرین قیال ضرور ب، کونکه الم ابولیسف میں سربان ، دام طور سے تھی کہ سب محدثین وعلا وزبانہ سے استفاد وکرتے تقیماور معلومات کی کھوج کرتے رہے تھے، خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ دینطیب صاضر ہوئے ایک شام کو پروگرام طے ہوا کیکل آثار نبوی کی زیارت کریں گے تو امام ابو پوسف نے وہاں کے ایک عالم ماہر آثار کو ساتھ لے کرائ رات میں سب جکہ جاکران آ ٹاری معلومات کر کی میج کوفلیف کے ساتھ نظے، تو وہ عالم بھی ساتھ تھے، ان کا بی بیان ہے کہ امام ابو پوسف فلیفہ کو ہرا ٹر کا اس طرح تعارف كراتے تھے كہ جسے دت سے اس كى پورى معلومات ان كے ذبي كشين موء تو يہال بمى بھى مجمہ بن اسحاق كے سلخ علم سے كو واقف بہلے ہے بھى بول محر پوراوقت دے كر پوری کتاب فی اوراس کا بھی خیال نہیں کیا کہ نام صاحب مجد بن اعلق کے بارے میں خوش عقیدہ نہیں میں ان کو تا گوار ہوگی، اب انام صاحب کے سوال کرنے کے لئے ارٹا دفر مانامکن ہے کہ اس دجہ سے تا گواری کے نبحہ میں او کدان کے علم مے مطمئن نہ تھے، ایمکن ہے یوں ہی بطور مزاح فر مایا ہواورامام ابو پیسف نے جواب بھی ممکن ہے بطورمبالنه بدرواصد سے دیا ہو کی بعض چھوٹی موں یا تھی مگی ان کے پاس مجھ نہیں، در شظاہر ہے کہ بدرواصد کے نقدر دناخر سے تو اس زیانے کا بچہ بچہ واقف ہوگا ، اب اگرای واقتد کوتو را مور کراس طرح بنالیا جوابن خلکان وغیرہ نے کذاب راو یوں نے نقل کر دیا تو بیاور بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔واللہ اعلم اس روایت کوفل کرنے والاحمد بن الحسن بن زیادہ المقری جھوٹ گھڑنے میں مشہور تھا، تاریخ خطیب میزان الاعتدال، اسان المیز ان وغیرہ میں اس کا ترجمہ فدکورہ کی نے کا اب کہا، کس نے مشرالا حادیث، اس کے علاوہ یہ قصد درایت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ام ابوحنیف کے مسانید میں فدکورہ کے حضرت عمرافر وخر بدیوں میں شرکا ءغز وہ بدر کو دوسرے صحاب پرتر جیح دیتے تھے جو بعد کے غز وات میں شرک بوئے اور امام صاحب روزان ختم قرآن مجید میں آست و لف مد نصر محم اللہ ببدر و انتم اذلہ بھی ضرور پڑھتے تھے، جس کا نزول غز وہ احد کے بارے میں مشہور ومعروف ہے، ادفی لوگ بھی واقف تھے، کدکونساغز وہ پہلے تھا اور کون بعد، تو کیا امام الائمیشنے فقہا ، اللمۃ اس کو بھی نہ جانے تھے۔

علامدابن خلکان بھی دوسر نے بعض اکابر کی طرح اہام صاحبؓ کے بارے میں تعصب کی روش پر چل گئے ،صلوٰۃ تفال کو بھی وہ ای نز غدے نقل کر گئے ، حالانکدوہ بھی اس طرح کذب محض ہے، یہاں ایسے واقعات کا ذکر اس لئے بھی ضروری ہوا کہ بہت سے اپنے حصرات بھی ان کتابوں کی عظمت وقد رہے متا ڑہ وجاتے ہیں، چنانچے ہمارے ایک بزرگ علامہ ٹبل نے سیرۃ العمان میں امام صاحبؓ کے بارے میں سم ۱۳۳۷ (مطبوعہ مجتم اُن کی میں تحریر کر۔

''اس قدرہم بھی شلیم کرتے جی کہ مفازی بقصی سیر وغیرہ میں ان کی (امام صاحب کی) نظر چنداں وسیع نہ تھی ،امام مالک وامام شافعی کا بھی بہی حال تفالیکن احکام وعقا کد کے متعلق امام ابوحنیفہ گووا تغیت اور تحقیق حاصل تھی اس سے اٹکار کرنا صرف کم نظری و ظاہر بینی کا تتیجہ ہے ان کی تصنیفات یا بدایتوں کا مدون نہ ہونا قلت نظر کی دلیل نہیں ہوسکتا۔

یوے افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ علام شیلی مرحوم کا مطالعہ امام صاحب کے بارے میں بہت ناقص تھا، خیال فرما ہے! جس نے مغازی وسیر کاعلم امام فعمی ایسے اہل نظر ہے ، ماصل کیا ہوجن کے بارے میں صحابہ کرام کو اعتراف تھا کہ صحابہ ہے نیادہ وہ مغازی وسیر کے عالم سے ، اس کو مغازی وسیر میں کم نظر کون کتا ہو اظلم ہے اور چرو غیرہ کا اضافہ بھی ساتھ در کھے تو بات پھی شدری ، امام صاحب تو خیرامام سے جن کے بارے ہیں ہمیں پورایقین ہے کہ مغازی ، سیراور تفصی دور نبوت وصحابہ ہیں سے شاید ہی کوئی چیزان سے تخفی دری ہواوران شاءاللہ کی موقع پر ہم اس کو دلائل وواقعات ہے " ہے بھی کریں گے، گر ہمیں تو امام مالک وامام شافعی کے بارے ہیں بھی ان علوم میں کم نظری کا تصور کرنے ہودشت ہور ہی ہے ، در حقیقت ابن خلکان اور صاحب جلیس جسے صالح کوگوں کی کتابیں پڑھنے سے علامہ شیلی کو خیال ہوگیا ہوگا کہ

جس طرح انہوں نے غیروں کے برو بگینڈے سے متاثر ہوکرا مام صاحب کی تصنیفات یاروایتوں کا مدون نہ ہونا بھی تسلیم کرلیا حالانگہ تحقیق سے بیام بھی کی طرح قابل تسلیم نہیں نچنا نچ امام صاحب کے حالات میں آپ پڑھ بچے کہ ملاوہ صانید کثیرہ امام کے امام ابو یوسف اورامام محد کی کتاب الآثار میں کس قدرروایات، ان سے ثابت ہیں اوروہ کتنے زمانہ سے مدون ہیں۔

ام شافعی کی ملاقات امام ابو یوسف ہے آگر چہ معاصرت کی وجہ ہے ممکن تھی مگر واقعات ہے ثابت نہیں ہوتی اور جامع المسانید خوارزی میں جوامام شافعی کے امام موصف فی ہے نبیذ کے بارے میں سوال کا ذکر ہے وہ سند سے خالی ہے دوسرے حسن بن ابی مالک (جواس روایت کے لئے بطور راوی ہیں ) ان ہ ذَرِ کتب مناقب میں ان کے تلا غدہ میں نہیں ہے اور امام شافعی کے شیوخ روایت بھی ان دونوں کے عدم اجتماع پر یفتین کا ظہار کرتے ہیں ، کوئی سند بھی قابل اعتماد اگر واقعہ ندکور کی ہوتی ، تو ہم امکان لقاء کو دوسرے مواقع میں بھی سنایم کر لیتے ، اس لئے بطابر سوال فدکور امام ابو یوسف نے نہیں بلکہ یوسف سے موالا میں جوگا ، خوبالا نفاق شیوخ شافعی میں سے ہیں۔

باتی امام الحرمین ابن جویی بیز افعی کا بید دعوی کرنا کہ امام شافعی کا مناظرہ امام ابو یوسف سے خلیفہ ہارون رشید کی موجودگی میں چند مسائل میں مدینہ منورہ کے قیام میں اور ایک سکلہ پر مکہ معظمہ میں ہوا، جس کا ذکر انہوں نے مغیث الخلق اور منتظیری دونوں کتابوں میں کیا ہے وہ دونوں مناظر سے اور اجتماع بے اصل اور جھوٹ ہیں جس کی بڑی وجہ سے کہ امام شافعی اور امام ابو یوسف کا اجتماع ثابت نہیں ہے، دوسرے سے کہ امام شافعی اور امام ابو یوسف کا اجتماع ثابت نہیں ہے، دوسرے سے کہ امام شافعی اور امام ابو یوسف کا اجتماع ثابت نہیں ہے، دوسرے سے کہ امام شافعی اور امام ابو یوسف کا ایک امام شافعی اور امام ابو یوسف کے قام میں مذہب جدید پر عامل ہوئے اور پانچ سال اس پر مذہب جدید پر عامل ہوئے اور پانچ سال اس پر قائم رہ کر ۲۰۱۰ ہے میں رائی وار البقاء ہو ۔ یہ دائٹر رحمۂ واسعت ، لہذا ہر دومناظروں مذکورہ کے افسانے من گھڑت ہیں۔

اس کے علاوہ ایک رحلۃ مکذوب عبداللہ بن محمد بلوی اوراحمہ بن موی النجار کی روایت سے کتابوں میں گھوم رہی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعیؒ ۱۸۱ھ میں عراق آئے تو خلیفہ ہارون رشید کی مجلس میں امام ابو یوسف اور ان کا اجتماع ہوا اور بعض نے یہ بڈیان بھی چلتا کردیا کہ امام ابو یوسف کو دربارے نگلوایا گیااورتو بین کی گئی۔ حالا نکہ امام ابو یوسف کی وفات ۱۸۱ھ میں امام شافعی کے عراق آنے ہے بھی دوسال قبل ہو چکی تھی۔

ای سفر کے سلسلہ میں ایک قصہ یہ بھی گھڑا گیا کہ امام محمد اور امام ابو یوسف نے مل کر سازش کی کہ امام شافعی کوئل کر ایا جائے ، حالانکہ سمر ۱۸ ہے میں امام محمد بھی بغداد میں نہ تھے، اکر قد کے قاضی تھے اور امام شافعی اس وقت مہتم ہوکر لائے گئے تھے، امام محمد ہی نے ان کو خلیفہ سے مفارش کر کے بری کر ایا ، اس کے مقابلہ میں بیائی بات گھڑی ٹی اس کے علاوہ امام شافعی نے امام محمد کے پاس رہ کرخود اپنے اعتر اف سے بقدر ایک اون کے بوجے کما بیس پڑھیں، چنانچے امام شافعی نے امام محمد کہ ہو جھے کہا جی پڑھیں پڑھیں، چنانچے امام شافعی کے بیان کی مفال میں موقعی کے اجتہاد وامامت کا دورامام محمد کی وفات سے بھی چھے سال کے بعد شرہ عنوا ہے جب کہ وہ ہو اور محمد کر کے لوگی سازش ان کے خلاف کی جائی ، بلکہ امام شافعی کے اجتہاد وامامت کا دورامام محمد کی وفات سے بھی چھے سال کے بعد شرہ عنوا ہو ہو کہا گھڑا این تجر بلوی کو واضع حدیث کہا ہے اور ابو کو انہ نے اس کے واسطہ سے اپنی تھے میں است تقاء کے بارے میں موضوع حدیث قل کر دی ہے ، حافظ ابن تجر نے لسان میں کہا کہ وہ وصلہ شافعی کا مصنف ہے جس کا اگر حصہ جھوٹ است تقاء کے بارے میں موضوع حدیث قل کر دی ہو، حافظ ابن تجر نے لسان میں کہا کہ وہ وصلہ شافعی کا مصنف ہے جس کا اگر حصہ جھوٹ ہو ان الناسیس میں کہا کہ جور صلہ اور میں وابی وی تھی پہلوں پر اعتماد کر کے بغیر ذکر سند ہی منا قب امام شافعی میں ذکر و یا وہ جھوٹ نقل کر دیا ہے کی نے مفصل کی نے مختصر اور فن اللہ میں دارہ کی منا قب امام شافعی میں ذکر و یا وہ جھوٹ نقل کر دیا ہے کی نے مفصل کی نے مختصر اور فن اللہ میں دارہ کی اسان کی ان کر اور وہ جھوٹ

ہاں کا اکثر حصہ تو گھڑا ہا ہے اور لِعض حصے دوسری روایات کے نکڑے جوڑ کر بنا لئے گئے ہیں، حافظ این کثیر نے اپنی تاریخ میں (ص ۱۸۱۶-۱) میں فرمایا کہ جس نے بیدوکی کیا کہ امام شافعی امام ابو یوسف کے ساتھ بجتم ہوئے وہ جموٹ ہے، البت امام محد کے پاس پہنچے ہیں اور انہوں نے امام شافعی پر ہڑی توجہ کی اورا حسانات کئے اوران دونوں میں مجمعی کوئی رجش بھی چیش نہیں آئی ایسا کہنے والے بے خبر ہیں۔

افسول ہے کہ اس رحلۃ کمذوبہ کو بے حقیق اول تو آبری پہنی اور ابولیم اصنہانی نے پھر،امام الحرشن عبدالملک بن الجو بی شافعی اور ابوطاع طوی اور فخر رازی وغیرہ نے بھی نقل کردیا اور اس سے ترج نے نہ بہ شافعی پر استدلال کوتوی کرنے کی سعی کی ہے اور عالبًا بید حضرات اکابر کی سمجھے بھی ہوں کے کہ بیدوا تعام سمجھے بیں ورنے کیوں نقل کرتے اور بیان کی غلطی احوال رجال سے کم واقعی اور جدلی وعقی مباحث میں زیادہ مشنول رہنے کے باعث ہوئی یا بوریشدت عصبیت اعتدال سے ہے ۔

ای طرح بڑی جیرت ہے کہ امام نودی نے بھی انجموع میں اس رحلۃ کوذکر کردیا (ص۸ج۱) اور تہذیب الاساء واللغات میں یہ بھی نقل کردیا کہ جب امام شافعی بارون رشید کی مجلس سے نظافو امام ابو پوسف نے ان کے پاس سلام و بیام بھیجا کہ آپ تصنیف کریں کیونکہ آپ اس زمانہ میں سب سے بہتر تصنیف کر سکتے میں (ص٥٩ ج)

امام سخادی نے بھی مقاصد حند ص ۲۲۲ میں کہا ہے کہ جن لوگوں نے اما ابدیوسف دشافعی کا مجلس دشید میں اجتماع نقل کیا ہے بقلطی کی کیے وکل امام شخص دشید کے پاس امام ابدیوسف کی دفات کے بعد پنتج ادرا سے بی وہ رحلت بھی جموث ہے جس میں امام محمد کی طرف سے رشید کوئی امام شافعی پرترغیب دینے کی نسبت کی گئی ہے۔

بظاہر جن اکا برنے ان روایات کا ذہر کو بے تحقیق تعلی کردیا ان کا مقصد امام شافعی کی تنویہ شان ہے، حالا نکدام مشافعی کی شان اپے علم و فضل جلالت قدر اور امامت کے باعث الی بے بنیاد باتوں ہے بالکل بے نیاز تھی اور ہے، دو سرامقصد حنف و شانعید و جماعتوں کے دجال بیں عداوت و بغض کے بڑا تیم پیدا کرنا ہو سکتا ہے جو مکن ہے جموٹے رواۃ کا مقصد ہوا ور دو سرے متزات نے لاعلی یا سادگی سے ان کونٹل کردیا ہو۔ امام ابو بوسف جب قاضی القضاۃ ہونے کی وجہ سے در بار ظیفہ کے مصاحبین خاص بیس شامل ہوئے تو در بار کے وزیر خاص کی بن خالد نے معلوم کرنا چاہا کہ امام کو دینی معلومات کی مہارت و حد افت کے ساتھ دندی تاریخ وعلوم سے بھی واقفیت ہے یا نہیں، جوشائی در باریوں کے لئے ضروری ہیں، مثلاً علم سیر ملوک ماضید، مہلی امتوں کے انہ اور املوک کے حالات، ایام عرب اور سابھین کے احوال وغیرہ۔

ظاہرتھا کہ امام ابدیوسف اگران علوم ومعارف سے بے خبر ہوتے تو شاہی دربار بول شلان کی وقعت سیح ندہوتی ،ادر کوآپ کے دین وقار وعظمت سے مرعوب رہتے مگردل میں عزت ووقار کم ہوتا۔

امام ابو بوسف نے اس خرورت کوفور آئی محسول کر کے ابتدا ویس چندر دز درباری آمد درخت کم ہے کم رکھ کر زیادہ سے زیادہ وقت مطالعہ کتب پر مرف کیا اور اس خصوصی مطالعہ ہے بھی اپنی خداداد ذبائت اور بے نظیر قوت حافظہ کے ذریعے ان خاص علوم نہ کورہ میں بھی وزراء دربار ک اعلی سطح پر بھنچ کے چنا نچر بھی اپنی موضوع پر بات ہوئی تو وہ آپ کی وسعت معلومات سے بہت جیران دمتاثر ہوا، بھی وجہ ہے کہ امام ابولیسف جب دربار شابی میں اپیلوں کی ساعت کے لئے بیٹھتے تو خلیفہ اور سب وزراء ان کے رعب وجلال سے متاثر ہوتے تھے۔

محدث این کیراسد بن فرات کابیان ہے کہ ایک روز امام ابو پوسف ہارون رشید کی موجودگی میں کوئی اپیل من رہے تھے خلیفہ وقت نے جس وقت دیکھا کہ امام کسی ایک فریق پر آخری تھم کرنے کو تیار ہیں تو امام ابو پوسف کے پاس آگر ووز انو باا دب ہوکران کی طرف پوری طرح متوجہ ہوکر پیٹھ گئے یہاں تک کہ امام نے بحثیت چیف جسٹس اپنا فیصلہ دیدیا اور خلیف نے سب کوسنا کرکہا کہ جس طرح میں نے کیاا می طرح میرے سب ساتھیوں (وز را موار کان ور بار) کو بھی کرنا جا ہے تا کہ امام صاحب کا فیصلہ پوری توت کے ساتھ ماند ہو۔ یدواقعہ بظاہر معمولی ہے گر ذرااس سے انداز ہیہ بیجئے کہ اس وقت اسلامی قانون کی عزت وشوکت عام مسلمانوں کے قلوب سے گذر کرخود باد شاہوں شہنشاہوں اور وزراء وار کان دولت کے دلوں میں کیاتھی ، پھر کیا عدل وانصاف کو اتنااو نچا مقام عطا کرنے کا تصور آج اس دور تنور میں بھی کی متنور کے دماغ میں آسکتا ہے؟ علامہ کوٹری نے اس سلسلہ کے کچھ واقعات اور بھی لکھے ہیں جوہم بخوف طوالت ترک کرتے ہیں ہم نے بھی بعض واقعات امام اعظم کے تذکرہ میں لکھے ہیں۔

ا مام ابو یوسف کا زہدو درع ، تقوی کا در کثرت عبادت تمام کتب مناقب میں ندکور ہیں ، جی کہ حافظ ذہبی نے متعقل رسالہ میں بھی امام موصوف کے ان ادصاف اور دوسرے کمالات کی دل کھول کرمدح کی ہے حالانکہ وہ کسی کی تعریف میں بہت محتاط ہیں بلکہ باعتراف ان کے تلمیذ خاص شیخ تاج مجکی کے بہت ہے ائمہ حنیفہ و شافعیہ کے خلاف دراز لسانی بھی کر گئے ہیں۔ (طبقات کبری ص 192ج)

امام ابو یوسٹ کی وفات کا واقعہ پہلے ضمنا گذر چکا کہ آخر وقت میں بھی مناسک تج پر ہدایات دیتے ہوئے رخصت ہوئے علامہ ابن عبد البر، خطیب سیم کی اور ابن البی العوام وغیرہ سب نے ابن رجاء کا خواب بھی نقل کیا ہے کہ امام محمد کو ویکھا پوچھا کیسی گذری؟ فرمایا بخشد یا پوچھا امام ابو یوسف کا کیا حال ہے؟ فرمایا دو جھے سے درجہ میں اونے ہیں، پوچھا امام اعظم؟ فرمایا ان کا کیا کہنا وہ تو اعلیٰ علمیین میں ہیں۔

علامہ کوٹری نے امام ابو یوسف کے حالات تحریر فرمانے کے بعد اس طویل دصیت کوبھی درج کیا ہے جو آپ کو امام اعظم نے کی تھی جو گرافقد رمعلومات و ہدایات کا مجموعہ ہاں کا ترجمہ بخوف طوالت ترک کیا جاتا ہے ہم نے امام ابو یوسف کی زندگی کے اہم واقعات سن التقاضی ادر دوسری کتابوں کی مدد سے کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ جمع کے لیکن خلاصہ کر کے کم سے کم کھے ہیں، خدا کر سے کی وقت مفصل کمل مواخ کھنے کی بھی تو فیش ملے ۔ و ما ذلک علی اللہ بعزیز ۔

وفات کے وقت کہا کاش میں اس فقر کی حالت میں مرتا جوشر وع میں تھی اور قضا کے کام میں نہ پھنتا، خدا کاشکر ہے اور اس کی پیغمت ہے کہ میں نے قصدا کی پرظم نہیں کی برظام نہیں کیا اور نہ ایک فریق کی رعایت کی خواہ وہ بادشاہ تھایا بازاری ، بارالہا! تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فیصلوں میں خود رائی سے کام نہیں لیا ، بمیشہ تیری کتاب اور تیر سے رسول کی سنت کو مقدم رکھا ، جہاں جھے اشکال چیش آیا ، ابو حذیفہ کو اپنے اور تیر سے در میان میں واسطہ کیا ، واللہ! وہ میر سے نزد کے تیم سے ایکا مرام نہیں کیا اور نہ جم حرام کا کھایا۔

البا! تو جانتا ہے کہ میں نے جان کر حرام نہیں کیا اور نہ جان کر کوئی در جم حرام کا کھایا۔

ا بن کامل کا قول ہے کہ یکی بن معین ،احمد بن حنبل اور علی بن المدین ان کے تقد فی النقل ہونے پر شفق ہیں ، یکی بن معین نے کہا کہ ابو یوسف اسحاب حدیث کی طرف ماکل تھے اور ان کودوست رکھتے تھے ،اور میں نے ان سے حدیثیں کھی ہیں ،امام احمر کا قول ہے کہ حدیث میں میر بے پہلے استادا بو یوسف ہیں ان کے بعد بیس نے ادروں سے حدیث تھیں ، علی بن مدینی کا قول ہے کہ ابو یوسف صدوق تھے۔ خطیب نے حسب عادت امام ابو یوسف پر بھی جرح نقل کی ہے لیکن اثناء جرح میں جواب دیا ہے، جرھیں سب غیر مفسر ہیں ، مواد جرح و ، بی ہے جوامام صاحب اور امام محمد کی نسبت ہے لینی مرجی ہوتا وغیرہ ، متاخرین ائمہ درجال نے امام ابو یوسف کے متعلق بھی جرح متروک کردی ہے، صرف مناقب و تعدیل کھی ہے۔

متقدمین میں سے امام این آتنیہ نے معارف میں ندام معظم پر جرح کی ہے اور ندا ہو یوسف پر حالانکد دوسرے رجال پر جرح کرتے ہیں۔

# ٣٤-١١م ابومحرنوح بن دراج تخعي كوني (م١٨١هـ)

محدث، فقیہ، امام عظم، امام زفر، ابن شبر مہ، ابن انی لیلی، امام اعمش اور سعید بن منصور کے تمیذ اور تدوین فقه خفی کے شریک کار ہے، امام ابن ماجہ نے باب النفیر میں آپ ہے تخریج کی۔ کوفداور بغداد کے قاضی رہے، فقد امام صاحب سے تخصص ہوئے۔ (حدائق) جامع المسانید میں امام صاحب ہے روایت بھی کرتے ہیں۔ (ص۲۲۳ ج۲)

# ۳۸ - امام مشیم بن بشیراسلمی الواسطی (متوفی ۱۸<u>۳ ه</u>)

رجال صحاح ستد میں مے محدث وفقیہ نیز امام اعظم کے اصحاب وشرکا عقد وین فقد میں سے تھے، امام مالک نے فر مایا کہ اہل عواق میں سے معشیم صدیث کے بہت اجھے جانے والے ہیں، جماد بن زید نے فر مایا کہ محدثین میں ان سے او نچے مرتبہ کا میں نے بیس دیکھا، عبد الرحمٰ ن ابن مہدی کا قول ہے کہ مشیم سفیان توری سے زیادہ حافظ حدیث ہیں، ابوحاتم کہتے ہیں کہ شیم کی نماز ، صدق وا مانت کا بوچھنا ہی کیا؟ امام احد نے فر مایا کہ شیم کی فرانسیم تھے، میں چار پانج سال ان کی خدمت میں رہا، ان کے رعب و ہیبت کی وجہ سے مرف دومر تب وال کر سکا (امانی الا مباد (ص ۲۸۸ ج))

## ٣٩-امام ابوسعيد يحيل بن زكريا ابن ابي زائده بهداني كوفي " (م ١٨١هـ)

حافظ حدیث، فقیہ، نقد متدین، متورع اوران اکابراہل علم وفضل سے تھے جنہوں نے فقہ وحدیث کو بہت نمایاں طور پر جمع کیا امام طحاوی نے فر مایا کہ وہ امام اعظم کے ان چالیس اصحاب میں سے تھے جو تدوین کتب فقہ میں متغول تھے اور تمیں سال تک مسلسل وہ ہی مسائل مدونہ کو لکھتے رہے، بلکہ ان میں سے بھی عشر ومتقد میں میں ان کا شار کیا گیا ہے، حافظ ابن مجر نے مقدمہ فتح الباری میں ابن مدین کا قول نقل کیا ہے کہ امام مفیان توری (مرا الم ہے) کے بعد کو فد میں آپ سے زیادہ کوئی اثبت نہ تھا، نسائی نے بھی آپ کو ثقتہ، جت کہا ہے، خطیب نے نقل کیا ہے کہ آپ نے جس مال تک روز اندایک قرآن مجید ختم کیا، بغداد میں رہ کرایک مدت تک درس حدیث و سے ترہے آپ کو مدینہ معلون میں مقرر کیا تھا، معلادہ دور مری تصانیف کے ایک ایک مند بھی آپ کو مدینہ کیا قاضی مقرر کیا تھا، معلادہ دور مری تصانیف کے ایک ایک مند بھی آپ نے جمع کی تھی ۹۳ سال کی محریش و فات یائی۔ (حدائق)

فقہ میں امام صاُحب سے درجہ تخصص پایا ہی بن سعید کا قول ہے کہ کوف میں تھی بن ذکریا سے زیادہ کسی کی مخالفت جھے پر بھاری نہیں ہے (بوبدان کے کمال تفقہ اور علم حدیث کے )امام وکیج نے اپنی کتا ہیں ان بی کے طرز وطریق پر لکھیں، صالح بن سہل کا قول ہے کہ بچیٰ بن ذکریا اپنے زمانہ کے سب سے بڑے صافظ حدیث اور فقیہ تھے جن کوامام اعظم کی مجالس میں بہ کثرت حاضری کا شرف اور دین وورع کا امتیاز مجھی حاصل تھا، امام اعظم کے بوتے اساعیل نے فرمایا کہ بچیٰ بن ذکریا حدیث میں ایسے تھے جسے عطر میں بسی ہوئی دولہن۔

حضرت مفیان بن عیدفر ماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں ابن مبارک اور یکیٰ بن ذکر یا بہت بڑے مرتبہ کے تھے کوئی ان کے مشاب

نہیں ہوا (منا قب کروری جلد ۲) حافظ ذہبی نے ان کوالحافظ ، اکتقن الفقیہ صاحب ابی صنیفہ رضی اللہ عنہ الکھا۔ (تذکرة الحفاظ)
مہم - فضیل بن عیاض رضی اللّٰدعنہ (م کراہے)

عالم ربانی ، نقیہ و محدث ، زام ، عابد صاحب کراہات باہر ہ تھے ، مدت تک کوفہ میں رہ کراہام اعظم سے فقہ و صدیث میں آلمذ کیا ، آپ کے تلا غدہ میں امام شافعی ، کی القطان اور ابن مہدی وغیرہ ہیں پہلے قطاع الطریق تھے پھر بادی الطریق و مقتذا بے اور ایسے با خدا ہوئے کہ ابوعلی رازی نے فرمایا کہ میں تمیں سال آپ کی صحبت میں رہا گراس عرصہ میں کبھی ہنتے نہیں و یکھا البت اس روز کہ آپ کے صاحبز اور علی فوت ہوئے میں سال آپ کی صحبت میں رہا گراس عرصہ میں کبھی ہنتے نہیں و یکھا البت اس موز کہ آپ کے صاحبز اور علی فوت ہوئے میں اس نے میں اس کے بیند کیا ، اصحاب صحاح ستہ کے شیخ ہیں ، سب نے آپ سے تخ تیج کی ، ابن جوزی نے مستقل کتاب آپ کے مناقب میں تقدیف کی ، رحمہ اللہ دھمة واسعة ۔

ا ١٨ - امام اسد بن عمر و بن عامر البحلي الكوفي (متو في ١٨٨هـ ، ١٩٠<u>هـ</u> )

مشہور محدث وفقیہ اور امام صاحب کان چالیس فقہاء واصحاب میں سے تھے جو کتب وقواعد فقہ کی تدوین میں مشغول ہوئے بلکہ عشرہ معتقدین میں شار کئے تئمیں سال تک انہوں نے بھی مسائل فقہ منی لکھے، امام صاحب کی خدمت میں طویل مدت رہے اور آپ سے صدیث و فقہ میں ورجہ تفصص حاصل کیا، سب سے پہلے امام صاحب کی کتابوں کو لکھنے والے یہی شخے، امام ابو یوسف کی وفات پر خلیفہ ہارون رشید نے آپ کو بغداد اور واسط کی قضا سپر دکی اور ابنی بٹی سے آپ کا عقد کر دیا، ہارون رشید کے ساتھ جج کو گئے اور سواری میں ان کے برابر بیٹھنے تنے، امام طحاوی نے ہلال بن کی رازی نے تقل کیا کہ میں ابھی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا دیکھا کہ ہارون رشید بھی آگر لوگوں کے ساتھ طواف کر رہا تھا دیکھا کہ ہارون رشید بھی آگر لوگوں کے ساتھ طواف کر نے لگا پھر کعبہ کے اندروا شل ہوا اور اس کے ساتھ خاندان شاہی کے اور افراد بھی اندر گئے میں نے ان سب کو دیکھا کہ کھڑے رہ ہے صرف ہارون رشید بیٹھا اور ایک شخ اس کے ساتھ آگے بیٹھا دہا، میں نے معلوم کیا کہ یہ شخ کون ہیں تو بتایا گیا کہ بیاسد بن عمرو خلیف کے قاضی میں ، اس میں میں سی میں کے بعد قضا سے براکوئی عہدہ نہیں ہے۔

آپ سے امام احمد، محمد بن بکار اواحمد بن منبع وغیرہ نے حدیث روایت کی اور آپ کوصدوق بتلایا، ابن معین بھی تو یش کرتے تھے
(حدائل حنفیہ وجوا ہرمھئیہ ) بعض لوگوں نے اسد بن عمر وکوضعیف کہا ہے لیکن امام احمد کا ان سے روایت کرنا ان کی تو یش کے لئے کافی ہے
کیونکہ علامہ ابن تیمیہ نے منہا ن السنة میں علامہ بکی نے شفاء الاسقام میں ، حافظ سخاوی نے فتح المخیث میں تفریح کی ہے کہ امام احمد غیر تقتہ
سے روایت نہیں کرتے ، روایت ہے کہ اسد بن عمر و کے مرض وفات میں امام احمد ہے وشام عیادت کے لئے جاتے تھے (فوائد بہیہ ) سنن ابن ماجہ میں ان سے روایت کی ہے۔

۳۲-الا مام المجتہد الجلیل محد بن الحسن الشبیا فی ولا دستر ساجے وفات ۱۸۹ مے مر ۵۵سال نام ونسب: ابوعبدالله محد بن الحن بن فرقد انشیانی، اصل مسکن جزیرہ (شام) ولا دت واسط میں ہوئی پھر والدین وغیرہ مستقل طور سے کوفہ تنقل ہو مجے کوفہ بی میں امام محرکی تربیت و تعلیم ہوئی۔

جلالت قدر: تاریخ فقد شاہر ہے کہ کتب مشہورہ مؤلفہ ندا ہب ائمہ متبوعین مدونہ، ججۃ ادرام وغیرہ سب امام محمد کی کتابوں کی روثنی میں تالیف ہوئیں ادر ایک عرصہ دراز تک ان کی کتابیں تمام ندا ہب کے فقہاء کے ہاتھوں میں متداول رہیں ادر بے تکلف سب ان سے متعفید ہوتے رہے کیونکہ ان کے دلائل، وضوح ہیان، دفت نظر اور تفریع مسائل کا بہترین اسلوب ان کے اپنے زمانہ کے بھی اکثر فقہاء اعلام کے

اختبارے اعلی وفائق تھا چدجائیکداس کاموازند بعد کے زماندے کیا جائے؟

پھر باہ جوداس علی دوسعت معلویات ودقت نظر کیا مام موصوف کی کمال اخلاص وغایت تواضع وانکسارکا ہے بھی تمرہ ہے کہ ان کے یاان کے قریب طبقات کے کسی فقیہ کی اس قدر کتا ہیں ہمار سال دورتک نہیں پنچیں جس قدر کہ ان کی پیٹی ہیں و ذلک فصل الله یو تبد من بشاء ۔

العلیم : ۱۳ سال کی عمر میں حضر سامام عظم کی خدمت میں حاضر ہو کو علم حاصل کیا ۱۳ سال تک حاضر خدمت ہے پھڑ تھیل انام ہوئے تقیہ و ان کے علاوہ ایام اوزاعی بقوری ایام ما لک وغیرہ ہے بعلی صدیت وغیرہ میں استفادہ فرمایا تی کے باتفاق اہل علم فقد کے بلند پایدا م ہوئے تقیہ و دیے تقیہ و دیے بین سال کی عمر میں دراں دیا تھر و کردیا تھا۔

میں کے علم اخت و شعری تخصیل میں مرف کے اورا و صدفقہ وحدیث کی تحصیل میں مرف کردیے بین سال کی عمر میں دراں و بنا تروی کردیا تھا۔

میں کے علم اخت و شعری کے میں گوشر کی ہوکر لکھنے پڑھنے میں گذاری ، ان کے تواسر کا بیان ہے کھر میں کرا اور کردیا تھا۔

تصادر کھر کے لوگوں نے مرادیا تھا کہ بچھ ہے کی خرورت کا سوال نہ کرتا ہو بھی کا بروے میارک بیا تھی کے شارہ ہے کہ فرادی تھے۔

کرتارہوں فر ماتے ہیں کہ میں نے ان کو گھر والوں سے بات کرنے بھی جی میں البت بھی ایرو سے مبادک بیا تھی کے شارہ سے کھر مادی ہیا تھی۔

کرتارہوں فر ماتے ہیں کہ میں نے ان کو گھر والوں سے بات کرنے بھی جی میں البت بھی ایرو سے مبادک بیا تھی کے شارہ سے کھر مادی ہوئی مادیے تھے۔

کرتارہوں فر ماتے ہیں کہ میں نے ان کو گھر والوں سے بات کرنے بھی جی میں اور سے مبادک بیا تھی کے شارہ سے کھر می اور کے مبادک بیان کو گھر میں اور کے مبادک بیان کو گھر مادیے تھے۔

#### امام محمر كے شيوخ حديث

الل كوفدش المام اعظم اليرحنيف المام الويوسف المام زفر بن الهذيل ، سفيان تُورى ، مسعر بن كدام ، ما لك بن مغول ، حسن بن ملاره وغيره (علامه كوثري في تمين اكابر كه نام كناسة بين)

> الل مدیندیں سے امام مالک، ابراہیم ، ضحاک بن عثمان دغیرہ (۱۵- اکابر کے نام گنائے ہیں) الل مکدیش سے معترت سفیان بن عیبینہ معترت طلحہ بن عمرہ، زمدہ بن صالح دغیرہ (۸- اکابر کے نام گنائے ہیں)

اللي بعروش عضرت الوالعوام وغيره (٤-١٧ بركمام كنائے إلى)

الل واسدين سع حضرت عباد بن العوام ، حضرت شيب بن الحجاج ، حضرت الوما لك عبد الملك التحل -

الل شام مے معرت ابد مرومبد الرحمن الدوا كى وغيره على خراسان ئے معرت عبد الله كن المبارك عالم المام معرت ايوب ان عتب التي وغيره المام كار كتاباء كراى درج كتال فرى تعداد بهت زياده ب اورعلام كاذكركيا جاتا ہے۔

#### اصحاب وتلامذه

ا - حفرت ابوسلیمان موئی بن سلیمان الجوز جانی (جن سے امام بخاری نے حضرت امام اعظم اوران کے اصحاب کا فقد حاصل کیا)

۲ - حضرت ابوسلیمان موئی بن سلیمان الجوز جانی (جن سے صحاح ستہ کا سلسلہ مشرق ومغرب تک پہنچا) ۳ - امام بهام حضرت امام شافعی ۳ - حضرت ابوعبید قاسم بن سلام البروی (مشہور مجتمد کبیر ۵ - حضرت البحرہ جامع کبیر و جامع صغیر کے راویوں بی سے ) اصحاب صحاح ستہ کے استاد جیں ۲ - حضرت اسد بن الفرات القیر دانی (مدون غرب امام مالک وشخ سخون ) کے حضرت محمد بن مقاتل الرازی (شخ ابن جریز ) ۸ - حضرت بحد بن مقاتل الرازی (شخور امام جرح و تعدیل ) ۹ - حضرت البوجمفر (راوی موطا امام محمد ) ۱۰ - حضرت علی بن صالح الجرجانی (راوی الجرجانی (راوی الجرجانی (راوی الکیسانی (راوی الکیسانیت ) ۱۲ - حضرت اسمعیل بن توجة الفروی می راوی الکیسانی (راوی الکیسانیت ) ۱۲ - حضرت اسمعیل بن توجة الفروی می راوی الکیسانی و البیر کا البیر کا راوی الجرجانی (راوی البیر کا راوی البیر کا راوی البیر کا راوی البیر کا راوی البیر کا بیر و کا کا میں البیر کا دیو کو کا کا کا المدید و

مؤلف كتاب الحج الكبيردالحج الصغير) ١٥- حفرت ابوزكريا يكي بن صالح الوعاقى أتمصى (جوحفرت امام بخارى كشيوخ شام ميس مي ميل ١٢- حفرت مفيان بن حميان الهمرى (صاحب كتاب العلل)

#### موطااماممجر

امام محد نے مدید منورہ میں حضرت امام مالک کی خدمت اقدی میں تین سال رہ کر استنفادہ کیا اور موطامحد تر تیب دیا جوامام مالک کی ۲۲ روایات و ننخ میں ہے متاز ترین روایت ہے کیونکہ اس میں امام محد نے بیا انتزام کیا کہ ہر باب کی احادیث فرکر نے کے بعد بیمی ہتاایا کہ کن احادیث کو فتہا عراق نے اخذ کیا اور کن کو دوسری احادیث کی دجہ ہے ترق کیا اور ہر چگہ ان دوسری احادیث کو محمد دوسری علم است موطان موسوں تمام موطوں سے بڑھ جاتی ہے جس طرح موطانا مام بھی دوسری آس اتھیاز کے باعث دوسرے موطان سے بڑھ کر ہے۔ موطون سے ہرباب کی احادیث کے بعد حضرت امام الک تکی رائے بھی ذکر کی ہے۔

### امام محريكي ذمانت وحاضر جوابي

خطیب نے بھائے سے دواہت کی ہے کہ بیل ایک دوزامام مالک کی خدمت میں حاضر تھاادر دولوگوں کونتو کا دے دہے کہ امام مجہ آئے اور دواس دفت کم عمر تھے (بیدا تعداس سے پہلے کا ہے کہ امام مجہ نے امام مالک کی خدمت میں جا کر موطاً ان سے سناہے) سوال کیا کہ اس جنی کے بارے میں آپ کیا فرمائے میں کہ جس کو شمل کے لئے پائی نہ طے سواء مجد کے؟! ہم مالک نے فرمائیا کہ جنی مجد میں داخل ہیں ہو سکا! امام مجہ نے کہا مجر میں داخل ہیں ہو سکا اور بار بھی فرمائیا کہ مجد میں ان کود کھ بھی رہا ہے؟ امام مالک نے مجر دوی فرمائیا کہ مجد میں بھی جنی داخل ہیں ہو سکا اور بار رہی فرمائیا کہ مالک نے دیکھا کہ امام مجہ جواب سے مطمئن ہیں ہو سے تو فرمائیا کہ تم اس صورت میں کیا جھے ہوں؟ آپ نے کہا کہ تی کہ کہ دور بانی بارا کو شمل مواور پائی باہرا اکر قسل کر لے، امام مالک نے فرمائیا تم کہ اس کے ہو؟ امام مجہ دور بالے کہ بارائی کا (اور نمین کی طرف اشارہ کیا) اور اٹھ کر چلے گئے ، لوگوں نے کہا ہے تھر من صاحب الی صفیفہ تھے ، امام مالک نے جرت سے کہا اچھا! محد بن من صاحب الی صفیفہ تھے ، امام مالک نے جرت سے کہا اچھا! محد بن من صاحب الی صفیفہ تھے ، امام مالک نے جرت سے کہا اچھا! محد بن من صاحب الی صفیفہ تھے ، امام مالک نے جرت سے کہا تھا کہ بن میں اس کی مور کے کہا ہوں ، لوگوں نے عرض کیا کہ بیں! انہوں تو زین کی طرف اشارہ کے کہا تھا کہ بن سے بسی بن ھائی لیمنی کہ بیات ہے جسی بن ھائی لیمنی کی در بات اور صاحب جوالی پر مزید جرت کا اظہار فرمائی۔

#### تحقيق مسائل مين فرق مراتب

ریجی مردی ہے کہ اہام محرفر ماتے تھے ہیں نے امام مالک کودیکھااور بہت سے سمائل دریافت کے ، میرابیتا اُر ہے کہ انہیں اُق کی نہیں دینا جاہے کیونکہ ان کے جواب سے قبلی اطمینان حاصل نہیں ہوتا تھا۔

ا کی دجدامام مالک کے تفقد میں کی کی بیعی ہو عتی ہے کہ ان کا نظریہ یہ تفاکہ جودا قعات دحوادث ابھی بیش نہیں آئے ندان کا جواب دیا جائے ندان کے جان کا نظریہ یہ تعلق کے ہوئے ندان کے بارے میں غورو خوش کیا جائے ، برخلاف اس کے امام اعظم اور ان کے اصحاب کا طریقہ یہ تھا کہ ہرتم کے احتالات اور مالی مورتوں پر بھی غور کیا جائے اور جرسوال کا جواب دیا جائے ، کی وجہ ہے کہ بچی الملحق کی روایت سے جوموطاً با ثور ہے اس میں اہام

ما لک کی تمام آراء کا شارتین ہزار مسائل ہے آ گے نہیں بڑھتا ، حالانکہ اس ہے بہت زیادہ مسائل امام صاحب اور آپ کے اصحاب کی مجالس بیں صرف تین ماہ بیں علی ہوجاتے تھے، بھریہ فرق الگ رہا کہ ان حضرات کے یہاں اکثریت ان جوابات کی ہے جو تسلی بخش اورایقا لمی افروز ہیں اورامام مالک کے اکثر مسائل کی تحقیق نا قابل اطمینان ہے۔

حضرت عافظ ابوالقاسم بن ابی العوام السعدی نے فر مایا کہ میں نے امام طحاوی سے سنا جنہوں نے محمد بن سنان سے اور محمد بن سنان نے اور محمد بن سنان سے مناوہ کہتے تھے کہ جب یجی بن الثم خلیفہ مامون رشید کے ساتھ معرا ہے تو یجی بن صالح الوحاظی سے ملے (جوایام بخاری کے مشار کے شام میں سے ہیں ) اور دریافت کیا اسے ذکر یا اعلی مسائل و مشکلات میں تیقظ کس میں زیادہ تھا امام مالک یا امام محمد میں ؟ تو انہوں نے فر مایا - امام مالک جب کہ جواب مسائل کے لئے تیار و مستعد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ان سے امام محمد نے اپنے بھاری بھر کم جم کساتھ و کے ساتھ ( کہ اس کے وقت جواب مسائل کے لئے تیار بھی نہوستے تھے، زیادہ بیدار مغز ہوتے تھے اور زیادہ تملی بخش واطمینان افزاء جواب دے سکتے تھے۔

خطیب نے بحقی بن صالح موصوف ہے اس طرح نقل کیا کہ بھی ہے ابن آئم نے کہائتم نے امام مالک کو دیکھا ہے کہ اور ان ہے احادیث نی ہیں اور امام محمد کے ساتھ بھی رہے ہوتو ان دونوں میں ہے کون زیادہ فقیہ تھا؟ میں نے کہا محمد بن الحسن زیادہ افقہ ہیں امام مالک ہے ، امام ذہبی نے فرمایا کہ امام ابو یوسف کے بعد ملک عراق میں فقہ کی امامت امام محمد پرختم ہوئی انہوں نے بہت می تصانیف جھوڑیں اور ان ہے انکہ حدیث دفقہ نے فقہ حاصل کیا اور وہ اذکیا عمالم میں سے تھے۔

ا مام شافعی کے واسطہ سے نقل ہے کہ امام مجمہ نے فر مایا کہ بیں نے امام مالک ہے بعض مسائل دریا فت کے بیس مجمعتا ہوں کہ ان کو فق کی امام شافعی کے واسطہ ابن عبدالبرنے انتقاء بیس بیالفاظ نقل کئے کہ تہمارے صاحب (امام مالک) کو جواب مسائل وفتو کی کی ضرورت نہ تھی اور ہمارے صاحب (امام ابوحنیف) کو سکوت بینی فتو کی نہ دینا درست نہ تھا، مقصد بینتھا کہ امام مالک سے دوسرے زیادہ احق بالجواب و الاقماء موجود تھے اور امام صاحب کے زمانہ بیس کو کی شخص زیادہ اہل فتو کی کے لئے نہ تھا، اس لئے ان پرفتو کی دیناوا جب وضروری تھا۔

علامہ کوڑی نے بلوغ الا مانی ص ۱ اپر تو اُل نہ کو رفقل کر کے فر مایا کہ بر نقذ مرصحت اس تولی کی واقعیت وصد احت اس خص بر روثن ہے جو امام مالک کے زمانہ کے علاء مدینہ کے مراتب و مدارج علمیہ ہے اورامام اعظم کے زمانہ کے علاء مراتب ہے واقف ہے کیونکہ امام محمد امام مالک کی جلالت وقد رومزلت حدیث کے علم واعتر اف کے باوجو دان کی نسبۂ تفقہ میں کی کو بھی محسوس کرتے تھے جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ امام مالک میں خواوث کی جواب و یا کرتے تھے اور نقذ بری (غیر واقع ) حواوث میں نہ غور کرتے تھے نہ ان کا جواب و یا کرتے تھے اس لئے بروایت کے کہ اس کے بروایت کے امل مالک کے موال میں ان کی آراء وسائل ان کی متاخرین نے جو کثیر مسائل امام مالک ہے دوایت کے بیں ووان کی آراء بھی بیان کی آراء ہے ہوتا ہے۔ ووان کی آراء بھی بیان کی آراء ہے ہوتا ہے۔

ام مجد نے اس کی تفقہ کے احساس کے باعث کتاب الحج تالیف کی جوالاحت جا جا کی اہل المدینه کے نام ہے بھی معروف ہے ، یہ کتاب ہندوستان میں بھی طبع ہوئی تھی اب نادر ہے اور حضرت علامه عصر مولا نامفتی سید مجمد مبدی حسن صاحب شا بجہا نبوری شیخ الافتاء دارالعلوم دیو بنداس پرنہایت مہتم بالشان گرانفقر تعلیقات تحریر قرمار ہے ہیں جس میں خاص طور سے علامہ ابن حزم اندلی کی دراز دستیوں کے بھی جوابات ہوں کے جوکلی میں انہوں نے کی ہیں، تین رقع ہے بچھز اکداس کا کام ہو چکا ہے اورا دارہ الجنة احیاء المعارف العمانیة حیدر آباد دکن ہے۔ اس کی اشاعت ہوگی ان شاء اللہ تعالی۔

جیسا کہ علامہ کوٹری نے بھی تحریفر مایا بیر کتاب اپنی طرز تحقیق اور مبحث رد میں بےنظیر ہے جس کا رنگ امام شافعی نے بھی امام مالک کے رد میں اختیار کیا چنانچہوہ خوبی وقوت استدلال ان کوامام محمد کے بعض مسائل کے رد میں حاصل نہ ہوئی (بلوغ الا مانی ص۱۳) یمی وجہ ہے کہ امام محمد کوفقہ حدیث میں ان کے بہت ہے مشائخ پر بھی فضیلت دی گئی ہے جس کوہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

#### امام محد کے تلامذہ خصوصی

ا مام ٹند کے خصوصی تلاندہ واصحاب میں ہے امام شافعی تھے جن کوعام اوقات درس کے علاوہ بھی امام ٹند نے خاص طور سے تعلیم دی ہے اور شم قتم کے احسانات بے نواز ا ہے، جن کامختصر تذکرہ امام شافعی کے حالات میں ہو چکا ہے۔

دوسر ناسد بن الفرات قیروانی میں ان کی بھی امام گھر نے مخصوص اوقات میں تعلیم و تربیت کی ہے ساری ساری رات ان کو تنہا لے کر میٹے اور پڑھاتے بتھے اور بالی ایداد بھی کرتے ہے ،اسد جب عراق سے وطن کو واپس ہوئے قدید بنظیبہ میں اصحاب امام مالک سے ملے اور ان مسائل میں بحث کی جوام محمد سے مصل کئے بیٹے گروہ شفی نہ کر سکے پھر مصر پہنچے عبداللہ بن و ہب مالکی سے ملے اور کہا کہ بیدام ابو صنیفہ کی کتابیں میں ان مسائل میں امام مالک کے خد بہ سے جواب دیں وہ جواب ندو سے سکے تو عبدالرحمٰن بن القاسم مالکی کے پاس پہنچے جوامام مالک کی خدمت میں میں سال رہ چکے بیجے اور پورے تیقظ وا منتباہ کے ساتھ ان سے نقہ وصدیت حاصل کی تھی اس لئے مالکید ان کو دوسرے اسحاب مالک پر فقہ میں فوقیت دیے ہیں انہوں نے بچھے جوابات تو یقین کے ساتھ دیے اور بچھ میں شک و شبہ ظام رکیا۔

غرض اسد بن الفرات نے امام گھر ہے امام ابوحنیفہ کے مسائل اور ابن القاسم ہے امام مالک کے مسائل حاصل کر کے ۲۰ کتابوں کا
ایک مجموعہ مرتب کیا جس کا نام اسدیہ رکھا، اس مجموعہ کی علاء مصر نے نقل لینی جا ہی اور قاضی مصر کے ذریعہ سفارش کی ، اسد نے اجازت دی اور
چیزے کے تین سوئکڑوں پر اس کی نقل کرائی گئی جو ابن القاسم کے پاس رہی ، مدوئے بحون کی اصل بھی یہی اسدیہ ہے، پھر ان ہی اسد بن
الفرات نے افرایقہ میں امام ابوحنیفہ اور امام مالک کا خد مب پھیلایا اور یہی اسد فاتے مسقلیہ میں اور انہوں نے ہی و ہاں اسلام پھیلایا ہے۔ اللہ الفرات نے افرایقہ میں اور انہوں نے ہی و ہاں اسلام پھیلایا ہے۔ اللہ الفرات نے افرایقہ میں وفات یائی۔ رحمہ اللہ دحمۃ واسعۃ ۔ (بلوغ ص ۲۰)

#### امام محمراورامام ابويوسف

ا مام اعظم رحمة النّه عليه كى و فات كے بعدا مام ڈھر نے امام ابو پوسٹ كى تعجب اختيار كى فقہ دحدیث وغير وعلوم ميں ان ہے تحميل كى اور ان دونوں كے علوم كى اشاعت ميں لگ گئے ،مبسوط ، جامع صغير ، سير كير لكھيں ۔

امام طحادی آپ استادا بن ابی عمران ہے وہ طبری ہے وہ اساعیل بن تھا دیے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو صح سویرے امام ابو یوسف کی تبلل درس میں بھنے جاتے سے لیکن امام محرکا معمول ہے تھا کہ وہ صبح اول وقت دوسرے انکہ مدیث کی خدمت میں اخذ حدیث کے لئے جاتے اور پھرامام ابو یوسف ان کی رعائت سے جاتے اور پھرامام ابو یوسف ان کی رعائت سے پھران کا اعاد وفر ماکرتے تھے، ایک روز ایسا ہوا کہ ای طرح امام مجد دیر سے پہنچ اروہ ہم کی علمی حدیثی بحث میں مشغول تھے، امام ابو یوسف کی بھران کا اعاد وفر ماکرتے تھے، ایک روز ایسا ہوا کہ ای طرح امام بو یوسف نے اسلام عمل کے بارے میں تھا کہ وہ بی ہے جوامام ابو یوسف فر ما چکے تھے یاوہ جواب امام تحد نے بیان کی مختصر گفتگو کے بعد ہونہا رشاگر دنے وہ کتاب منگوائی جس میں خالبًا امام صاحب کے اتوال وارشادات محفوظ ہوں گے اور اس کود کھنے پر بات وہ سے جوئی جوشاگر دنے بتائی تھی، اب بھری مجلس میں استادا عظم کا اعتراف حق بھی ملاحظ فر ما لیجئے کہ فور آب تکلف سب شاگر دوں کے سامنے اپنے ایک چھوٹے شاگر دامام مجمد

کی نصرف تصویب اورا پی فلطی کا اعتراف کرتے ہیں بلدیہ بھی فر مارہے ہیں کے ' حافظ ایما ہوتا ہے '۔ (بلوغ ص ٣٥)

ا سے واقعات پڑھ کرکسی آئکس کھلتی میں اور دلول میں نورانیت آتی ہے، خیال ہونے لگتا ہے کہ انسانوں کی صورت میں برکسے فرشتے اترے تھے کسی بات ہے بھی تو نفسانیت ،اٹانیت ، برتری و کبر ، شیخت و بڑائی کی نموذ نبیں ہوتی ، مجر بداندیشوں کی ریشہ دوانیاں بھی دیکھی جا کیں کے ان ہی دونوں استاد شاگرد کے درمیان تعلقات کی خرابی کے واقعات گھڑے گئے اور ان کا پروپیکنڈہ کیا گیا اور بات صرف آئی تھی کہ حسب روایت ابن ابی العوام وامام طحاوی محد بن ساعد کابیان ہے کہ امام ابو یوسف سے ارباب حکومت نے کسی کوقاضی رقد مقرر کرنے کا مشورہ کیا، رقد عباى سلطنت كاكر مائى دارالسلطنت تقاءامام ابو يوسف في فرمايا كرمجر بن الحن بهتر وموزول كو كي مخص مير برسا منينيس ب،امام محركوف میں تھے،حکومت نے ان کو بلوا بھیجا، امام تحدامام ابو بیسف ہے مطے اور بلانے کا سبب بوچھا انہوں نے واقعہ تنلایا اور پیجی فرمایا کہ تہمارے بارے میں مشورہ وینے سے میرامقعدیہ ہے کہ خدا کے ففل سے ہارے سلسلہ کے علوم کی اشاعت کوفیہ بھرہ اور تمام مشرتی بلادمیں ہو چکی ہے اب اگرتم اس طرف آ جاؤ کے تو امید ہے کہ خدائے عز وجل تمہاری وجہ سے ہمارے علوم کی اشاعت یہاں اور قریب و بعید کے شامی علاقوں میں بھی ہو سکے گی،ام محد نے بطور شکایت کہا کہ بحان اللہ!اگریہی بات تھی تو کم ہے کم میراا تنا تو لحاظ آپ فرماتے کہ مجھے فوری طور پر بلوانے سے قبل اس پوری بات ے مطلع ہی فر ادیے ، امام ابو بوسف نے فر مایا کہ ماں ان اوگوں نے بلانے میں عبلت کی ، مطلب سے کہ مجھے اطلاع کرنے کا موقع ووفت نہیں ملا، بات آئ ہی تھی اور مہیں ختم ہوگن اور بی ظاہر ہے کہ امام محمد امام اعظم کی طرح حکومت کے مناصب سے دورر ہنا اور صرف تعليم وتدريس اورتصنيف وتاليف كےمشغله على منهمك رہنا بيندكرتے تصاورامام ابو يوسف كااس طرح بغير باہمي سابق مشوره كے قضاء كى تح يك كرنے كان كورنج و ملال ہوااور بہت ہوا ، ايك طرف إنى افراطبع اور مطے شده ملى پروگرام كے خلاف زندگى كاموز شروع ہور ہاتھا ، جس ے تا کواری کے اثرات مدۃ العمران پررہے، دوسری طرف اپنے نہاہت شفیق دمحسن استاذاور جانشین امام اعظم کے عکم کی تعمیل اور خصوصیت ہے اس مقصد عظیم کے تحت ضروری تھی ،ان دونول کے اثر ہے ایک سوء مزاج کی کیفیت بن جس کا دونوں کے تعلقات پر بھی شریفاندا ثر ضرور ہوا ،مگر اس ہے آ کے جوجھوٹے تصدد نوں کی منافرت اور تحاسد دغیر شریفانہ برتاؤ کے گھڑے گئے وہ سب بے اصل ہیں۔

افسوں ہے کہ علامہ سرخسی جیسے بابھیرت، پختہ کار، متنیقظ ، نقیہ ہے مشل نے بلا تحقیق ایک بے سند قصد نقل کردیا جس کو کالفول نے خوب ہوا دی حالا نکہ اس کی کوئی اصلیت ہوتی تو سرخسی سے پہلے بھی مخالف اس کو ذکر کرتے اور اس سے ضرور فائدہ اٹھا تے ، بقول علامہ کوثری کے علامہ سرخسی کی شرح کیر جیسی عظیم المرتبت کتاب کوالیہ بے وقعت قصہ سے داغدار ہوتا تھا کیونکہ امام شافع نے فر مایا تھا، خدا کی مشیت بینیس کہ اس کی کتاب کے سواد نیا کی کوئی بھی کتاب غلطی سے مبراومنزہ ہو۔ (بلوغ المانی ص ص )

اس سلسلہ میں ایک بھویٹی وجہ یہ بھی نقل ہوئی ہے کہ ام مجمہ نے ایک مرتبامام ابو پوسف کو قبول قضاء پر عار دلائی تھی جس پر امام ابو پوسف کو غصر آسمیا اور بدد عاکر دی کہ امام تحد بھی اپنی وفات ہے پہلے ضروراس میں جتلا ہوں، چنانچہ یہ صورت ندکورہ بیش آئی اور امام تحد طوعاً وکر ہا قبول قضا پر مجبور ہوئے تا آئکہ امان طالبی کے مشہور واقعہ کی وجہ ہے دورقہ کی قضاء القصاق ہے معزول ہوئے بلکہ بچھ عرصہ تک نقوی ہے بھی روک دیئے گئے۔

#### قصدامان طالبي

تاریخ این جریراور کماب این الی العوام وصیری دغیره میں ہے کہ امام محمد نے خود بیان فرمایا کہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید رقد آیا اور مجمد و بیان فرمایا کہ ایک دفعہ کے بعد قاضی القضاۃ عمالک مجمد دربار میں بلوایا، میں پہنچا اورحس بن زیادہ اور ابوالبحر ی و بہب بھی (جوامام ابو یوسف کی وفات کے بعد قاضی القضاۃ عمالک اسلامیہ بن مجمد شخصی کے بنے کہ بن عبداللہ الحن اسلامیہ بن مجمد میں خلیفہ تخت شاہی پر جیٹھا تھا اور سامنے فرش پر حسب دوستور مجرموں کی طرح ایک چرڑے پر بجی بن عبداللہ الحن

منقول ہے کہ اس پر خلیفہ اور بھی جہنجطا گیا اور خصہ ہے مغلوب ہو کر دوات اٹھا کراما م محمد کے منہ پر پھینک ماری جس سے آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوگیا اور خون کپڑوں پر بہنے لگا ،خلیفہ نے یہ بھی کہا کہ آپ جیسے لوگ ہی ہمارے خلاف بعتادت کرنے والوں کے حوصلے بڑھاتے ہیں ، امام محمد واپس ہوئے تو رونے گئے ، کہا گیا کہ کیا اس زخم کی تکلیف سے رونے جیں ؟ فر مایا نہیں بلکہ اپنی کو تابی کی دجہ ہے ، کہا آپ سے کیا تعمیر ہوئی حالا نکھ آپ نے تو وہ کام کیا کہ روئے زمین پراس کی نظیر نہیں تل کتی ، فر مایا مجمد سے بیکو تابی ہوئی کہ اس وقت ابوالبحری سے بینے یہ جی اس کے دلائل کو بھی تو ڈپھوڑ دیتا۔

ا مام محرفر ماتے ہیں کہ ہم دربارے اٹھ آئے تو میرے پاس خلیفہ کا قاصد پینام لے کرآیا کہ آج ہے آپ ندمقد مات کا فیعلہ کریں اور نہ فتو کی دیں ، ہیں سب کام چیوڑ چھاڑ کر سبکدوش ہوگیا ، جب امام جعفر نے ایک جائدادوتف کرنے کا ارادہ کیا تو جھے مشورہ کیلئے بلوایا ، ہیں نے کہلادیا کہ جھے فتو کی سے دوک دیا گیا ہے ، اس نے خلیفہ سے گفتگو کی اور اجاز سے کرچر بلوایا ، امام محمد بن کا بیان ہے کہ واقعہ ندکورہ سے خلیفہ کے دربادی اور سارے بن محلات شابی کے لوگ متجب تھے خصوصاً ابو البحری کی بے جا جہارت وغیرہ سے اور خلیفہ نے باوجود ابوالبحری کی نے وربادی کے بھی بیکی ندکور کو تی نہیں کرایا بلکہ وہ ایک مدت کے بعد قید خان بن میں فوت ہوئے۔

اس کے بعد پھر خلیفہ نے اہام محمد کوا پنامقرب بنایا اور قاضی القصاۃ بھی بنایا اورا پے ساتھ '' رے'' بھی لے گیا جہاں ان کا اورا ہام تحو کسائی کا ایک ہی دن انتقال ہوا، خلیفہ افسوس کے ساتھ کہا کرتا تھا کہ میں نے فقہ ونجو دونو ل کو' ' رہے'' میں دفن کر دیا۔

# امام محمد اورعلم حديث

محدث ميم ى محمدت مين ماعد من دوايت كرتے بيل كمحدث ميسى محمد بن ماعد من دوايت كرتے بيل كمحدث ميسى بن ابان جارے ساتھ نماز پڑھا كرتے تھے ليكن جارے ساتھ امام محمد كى مجلس بيل نبيس بيٹھتے تھے بيس ان كو بلاتا تو كہدد ہے كہ بير عديث كى مخالفت كرتے ہيں، ورحقیقت سینی بہت اچھے حافظ حدیث ہے، ایک دن ہمارے ساتھ جن کی نماز پڑھی اوروہ دن امام نمر کی مجلس کا تھا، ہیں سین کے سرہوگیا کہ آئ تو ضروبیٹھٹا پڑے گا، جب امام محد فارغ ہوئے تو ہیں بیسی کوان کے قریب نے گیا اور کہا ہیآ ہے کے بھائی ایان کے بیٹے ہیں، ہیا ہے تھے ذہیں اور عالم حدیث ہیں ہیں ان کوآپ کے پاس بلاتا ہوتو انکار کرتے ہیں، ہمارے خلاف ہیں بیٹے ہوارے جواب کے فیصلہ نہ کرتا چا ہے بیسی نے اس محدوردار اہم ہارے خیال ہیں ہم کن احادیث کی مخالف کرتے ہیں، ہمارے خلاف ہم ہیں بغیرہ ہمارے جواب کے فیصلہ نہ کرتا چا ہے بیسی نے اس برخوردار اہم ہارے خیال ہیں ہم کن احادیث کی مخالف ہمارے خواب کے فیصلہ نہ کرتا چا ہے بیسی نے اس موجودہ کی الفت کرتے ہیں، ہمارے خلاف ہم ہیں بغیرہ ہمارے جواب کے فیصلہ نہ کرتا چا ہے بیسی نے اس موجودہ کی ہوا ہوتے ہیں۔ کا موجودہ کی اس کے بعدامام مجمد کر امار ان کے نیسی کی اس کے معالی ہوں تھا کہ علی ہیں ہوا ہوا تھا جوآئی ہیں تھا کہ علی ہیں ہوجودہ کی اور امام مجمد کی اس کے بعدامام مجمد کی کیا سے کہ دارادہ ہوگے کہ کو کھی جواب دیا گور ہمی ہورہ ہوگی ہمیں تھا کہ میں اس کے میں اس کو اس میں موجودہ کی اور اس کے بعدامام مجمد کی کتاب آئے علی اہل المدید کے اور نودہ میں کہ اس کی میں ہورہ کی کیا ہورہ ہوگی گورہ کی کہ اس کے دورہ کی کہ اس کو میں کی کی کتاب کی حیال بن میاد کی جواب پندا گیا ہی کہ رسال کی ایک کے بیٹ کی کتاب کی حیثیت بالکل ختم ہوگی ، ان ہی میں ہی باز ان می کیا ہمی کی کتاب کی حیثیت بالکل ختم ہوگی ، ان ہی میں ہی باز ان می کی کتاب کی حیثیت بالکل ختم ہوگی ، ان ہی میں ہی باز ان می کا جواب پندا گیا جس کی کتاب کی حیثیت بالکل ختم ہوگی ، ان ہی میں ہی باز ان می کتاب نے کو کھر ان میں ہی باز ان ہی کا جواب پندا گیا جس کی جو بات ہو کہ کی کتاب کی حیثیت بالکل ختم ہوگی ، ان ہی میں ہی باز ان میں کا جواب پندا گیا جس کی جیت کہا جاتا ہما می میٹی نے اخری سے مورات ہیں ہی باز ان کی کتاب نے کو کری جو سے ان کو دیشی مشہور ہے جس کی جیسی کی کتاب کی حیثیت بالکل ختم ہوگی ، ان ہی میں ہی کو کری خوات میں میں ہور سے کھر واق میں کہا کہ کا کتاب باقی نہ در ہے تھے۔

ا مام شافعی ادر مرکی کے رد میں شروط قبول احبار کے بارے میں بھی انہوں نے ایک کتاب کھی تھی ادران کی کتابوں میں بہت ہے اصول امام محمد سے اخذ کئے ہوئے ملتے ہیں، ابو بکر رازی اپنی اصول میں بہت زیادہ ان نے نقول لیتے ہیں، غرض عیسیٰ بن ابان فقہی مباحث کے بحاث کبیر اور علوم حدیث وفقہ کے جبال علم سے ہیں۔ (بلوغ ص ۲۹۹)

امام محمر کے اقوال عقائد میں

۱- عافظ ابوالقاسم مہة اللہ بن الحن اللا لكائى في شرح السنة بين الم مجمد رحمد الله كا حسب ذيل تول نقل كيا ہے ' جو محض قرآن كو كاوق كيا الله على الله الله عنول الله على الله الله عنول الله على الله الله عنول الله على الله الله على الله الله على ال

۳- "شرق سے غرب تک کے تمام فقہاء اس پر شفق ہیں کہ قرآن مجید پرایمان رکھنا اور ان احادیث پر بھی جو ثقدراویوں سے دربار کا صفات بازی عزوجل مروی ہیں بغیر تغییر تغصیل و تشہید کے ایمان لا ناضروری ہے جو محض بھی آج ان امور میں ہے کسی امر کی تغییر و تغصیل کرتا ہے وہ اس طریق سے خارج ہوتا ہے جس پر نبی اکرم علی اور جماعت سے الگ ہوجاتا ہے کیونکہ انہوں نے نہ تفصیل کی تھی نہ تغییر بلکہ کتاب وسنت کے مطابق ججی تلی بات بنا کرسکوت اختیار فرمایا تھالہذا جو شخص جم کی طرف بات کیے وہ جماعت ہے خارج ہے اس لئے اس نے صفت لاثی ء کے ساتھ اس کومتصف کیا تھا''۔

اس قول سے ان لوگوں کی تعمل تر دید ہوجاتی ہے جنہوں نے امام محمد کی طرف بیہ با تیں منسوب کیس کہ وہ خلق قر آن کے قائل تھے ادر اس کی طرف دوسروں کوذعوت دیتے تھے، یہ بھی کہا گیا کہ امام محمد جم کی رائے رکھتے تھے (افسوس ہے کہ امام بخاری دغیرہ نے بھی اس معاملہ میں احتیاط نہیں فرمائی، اور امام محمد کوجمی کہا، جیسا کہ ہم دوسری جگہ کھے جیں )

۴۳-محدث صیمر کی نے نقل کیا کہامام محمد فرمایا کرتے تھے''میراند ہب امام ابوصنیفہ اورامام ابو یوسف کاند ہب وہی ہے جوحصرت ابو بکر ، پھر حضرت عمر ، پھر حصرت عثمان اور پھر حصرت علی رضی اللہ عنہم کا تھا''۔

ای طرح امام محمد کا تول ایمان کے بارے میں بھی وہی تھا جوامام ابوصنیفہ کا تھا کہ دہ دل کا اعتقاد اور زبان کا اقرار ہے اور دوسرے عقائد کی تفصیل'' کتاب عقیدہ طحاوی'' میں موجود ہے ان تصریحات کے باد جود بھی اگر کوئی تنگ دلی سے امام صاحب یا امام محمد سمجھی یا مرجی ء کہتووہ سنت سے اتناہی دور ہے جنتی زمین آسان سے دور ہے۔ (بلوغ الا مانی ص۵۴)

# امام محدد وسراابل علم كى نظر ميس

حافظ ابن ابی العوام نے اپنی سند ہے امام مالک کا بیقول نقل کیا ہے جو اپنے اصحاب و تلافذہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ ''ہمارے پاس اتنے لوگ مشرق کی طرف ہے آتے ہیں تکرمعنویت (گہرائی کی بات ) کس بین نہیں دیکھی سواء اس جوان کے''بیاشارہ امام محمد کی طرف تھا، حالا تکدامام مالک کے پاس امیر الموشین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک، وکیج ،عبدالرحمٰن بن مبدی جیسے اعلام و جبال علم آتے۔ تھے، کو یا امام مالک نے امام محمد کوان سب یرفضیلت دی۔

امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے کسی کوئیں دیکھا کہ جب بات کرے تواس کی کمال نصاحت و بلاغت کی وجہ سے ایسا معلوم ہو کہ قرآن جیدائی کی زبان پراتر اہے البتہ امام محمد ضرورا لیے تنے میں نے ان سے ایک بختی اونٹ کا بوجھ تکھا ہے اور بختی اس لئے کہتا ہوں کہ وہ دوسرے اونٹوں سے زیاوہ بوجھ اٹھا سکتا ہے میں اپنے پر امام مالک کا بھرامام محمد کا بڑا حق استاذیت مانتا ہوں اگر لوگ فقہا کے بارے میں انصاف کرتے تو مانتے کہ انہوں نے امام محمد جیسا نہیں دیکھا وہ تفقہ کے ان اسباب و وسائل پر مطلع تنے جن سے دوسرے اکا براہ کی معاجز ہیں میں من نے امام محمد جیسا نہیں دیکھا جب کی مسئلہ کی تقریر فرماتے تو قرآن مجمد کی طرح ایسا منظم کلام ہولئے تنے جس میں حرف آگے چیچے کرنے کی گئے اکثر نہ ہوئی تھی۔

انگ دفد فرمایا کہ خدائے میری دو تحصول سے مددی ، این عیبیتہ سے حدیث میں اور تحدین اٹھن سے فقہ میں ، فرمایا جب میں پہلی دفعہ امام محمد کی خدمت میں حاضر ہوا تو دہ اپنے جمرہ میں بیٹے تھے، بہت لوگ ان کے پاس جمع تھے میں نے ان کے چہرہ پر نظر کی تو سب لوگول سے ذیادہ حسین وجمیل پایا، ان کی سفید بیٹانی چک رہی تھی اور لباس بہترین پہنے ہوئے تھے، میں نے اس بجلس میں ان سے ایک اختلافی مسئلہ دریا ہنے کہ ان کیا میں ان سے کمزوری ظاہر ہوگی یا کوئی غلطی نکلے گی لیکن وہ تو کڑی کمان کے تیر کی طرح مسئلہ کے سارے جوانب پر تیزی سے گذر گئے اور اس میں اپنے ند جب کو بھی تو ک کر گئے اور پوری تقریر میں کوئی ایک غلطی بھی نہیں گی۔

ایک بارفر مایا کہ میں نے امام محمد سے زیادہ فقادی کا عالم نہیں ویکھا، گویاان کو خداکی جانب سے توقیق ملتی تھی اور میں نے امام محمد جیسا اللہ واضح ہوکہ ابن عیب جو کہ اس اللہ اللہ علی میں امام اعظم سے بھڑت روایت حدیث کرتے ہیں اور فرمایا کرتے ہے کہ میری آنکھوں نے امام ابوضیفہ جیسانیس دیکھا۔

حکمت و دانائی کی ہاتیں کرنے والا اور دوسروں کی ناسزا ہاتوں کاحلم و بر دیاری کے ساتھ سننے والانہیں دیکھا (بلوغ ص۵۵) دوسرے اقوال ہم امام شافعی کے تذکر و میں لکھ چکے ہیں۔

۔ امام مزنی کےساہنے کسی نے امام محد کا کوئی قول ذکر کیا، پوچھا کون محمد؟ بتلایا محمد بن الحسن تو فرمایا مرحبا! خوب ذکر کیاوہ تو کا نوں کواچھی با توں سے دل اور علم کوئلم و مجھ سے بھرد ہینے تتھے، پھرفرمایا کہ سیش ہی نہیں کہتاامام شافعی بھی ایسا ہی فرماتے تتھے۔

حضرت داو دطائی نے بچپن میں آمام محمد کود کھ کرفر مایا تھا کہ''اگرید بچرز ندہ دہاتواس کی بڑی شان ہوگی''ام ابو یوسف نے امام محمد کی ابتداء جوانی میں صافظ کی تحریف فرمائی اور میہ بحق فرمائی کہ کسی عمد ہ کہ است محمد کا ابتداء جوانی میں صافظ کی تھے ،امام بچری بن محین نے امام محمد کی شاگر دی کی اور جامع صغیر پڑھی ،محدث حسن بن ابی مالک کے سامنے جب امام محمد کے سائل پڑھے گئے تو فرمائی کہ امام ابو یوسف بھی اس قدر زیادہ مجرائی میں نہیں جاتے تھے۔

صیمری نے ابوعبید سے بیمی قول نقل کیا ہے کہ میں نے امام محد سے زیادہ کتاب اللہ کا جانے والانہیں و یکھااور کہا کہ امام محد عربیت خو وحساب میں بڑے ماہر سے جمحہ بن سلام فرمایا کرتے ہے کہ میں نے امام محد کی کتابین نقل کرانے پردس ہزارروپے تھے اوراگر جمھے پہلے سے ان چیز وں کاعلم ہوتا جو بعد کو ہوا تو رجل صالح امام محد کی کتابوں کے سواد وسروں کی کتابوں پروفت صرف نہ کرتا۔ (کردری)

محدث وخفت كبيرسيس بن بان عيوجها كما كرابويسف افقد بين ما محمد؟ فرما ياداوس كاتابون سانداز وركالؤ اليني الممحرزياده فقيه بين والموغ من من

#### امام محمر کے معمولات

محرین سلمہ کابیان ہے کہ امام محمد نے رات کے تین جھے کردیئے تھے ایک حصد سونے کے لئے ، ایک نماز کے لئے اورایک درس کیلئے وہ بہت زیادہ جا گئے تھے، کسی نے کہا کہ آپ سوتے کیوں نہیں؟ فرمایا '' میس کس طرح سوجاؤں، حالانکہ مسلمانوں کی آنکھیں ہم لوگوں پر مجروسہ کر کے سوئی ہوئی میں، وہ کہتے میں کہ جب ہمیں کوئی مشکل (امور شریعت کی) پیش آتی ہے تو ہم اس کومحمہ کے سامنے رکھتے ہیں وہ اس کو ہمارے لئے حل کردیتا ہے، تو اگر ہم بھی سوجا کیں تو اس کی وجہ سے دین ضائع ہوگا''۔

ا مام طحادی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد قاضی ابن الی عمران سے سنا کہ امام محمد رات دن میں تہائی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے ،محدث بکر بن محمد فرمایا کرتے تھے ابن ساعہ اور میسٹی بن ابان نے الیمی انجھی نماز پڑھنی امام تحمد سے سیکھی تھی۔

امام محمر کی توثیق

خطیب نے علی بن مدیلی سے توثیق نقل کی اورائ طرح نتظم میں ابن جوزی سے اور تجیل المنفعۃ میں حافظ ابن جر سے بھی توثیق خابت ہے حافظ وہ بی بندال میں کہا کہ زمان کی نوری سے حافظ وہ بی بندال میں کہا کہ زمان وغیرہ خابت ہے حافظ وہ بی بندال میں کہا کہ زمان کی خدیدہ میں امام محمد سے جست بکڑی ہے، اور میزان الاعتدال میں کہا کہ زمان وغیرہ نے حفظ کے اختبار سے امام محمد کی تلبین کی حالانکہ وہ علم حدیث وفقہ کے بحور میں سے تھے اور امام مالک سے دوایت حدیث میں تو کی تھے۔

خط ہر ہے کہ جوفض امام مالک سے چندر دوز کے اندرا حادیث میں کران کی روایت میں تو کی مانا گیا ہو وہ ان احادیث کے یا در کھنے میں کس طرح ضعیف قرار دیا جاسکتا ہے جن کے سخت سنانے میں اس نے ساری عمر صرف کی تھی مگر اہل جرح کا تو عجیب حال ہے وہ تو بقول حافظ ابن دقتی العید کے دوز خ کا تھیکیدار بنتا پہند کیا ہے)

سبط این الجوزی نے مرآ ق الر مان میں علماء سر سے امام محمد کا امام، جست اور تمام علیم میں تبحر ہونافق کیا ہے اور صافظ بینی نے رجال معانی الآ خار میں این جوزی کی کتاب الضعفاء کی اس امرکی روایت و درایت سے تفلیط کی ہے کہ امام احمد اور این معین نے امام محمد کی شمان میں کوئی تنقیص کی ہو (م ۵۰ ماوغ)

#### امام محمر ثقدحا فظاحديث تقي

اگر چەھافقا ذہبی نے امام محمد کوتذ کرۃ الحفاظ میں نظر انداز کردیا تکران ہے تی سوسال پہلے علامہ این عبدالبر نے تمہید میں واقطنی کی غرائب مالک نے قبل کیا کہ امام مالک نے ''موطأ'' میں رفع یدین وقت رکوع ذکر نہیں کیا البتہ غیر موطاً میں ذکر کیا ہے جس کو بیں اُتقات حفاظ نے روایت کیا ہاں میں مے مدین الحسن شیبانی بھی للقطان بعبداللہ این مبارک بعیدالرحلٰ بن مہدی ، ابن وہب وغیر ہم ہیں۔ (نصب الرایس ۸۰ م ۲۰۰۶)

## حافظابن تیمیه کاامام شافعی کے تلمذامام محدّالیی حقیقت سے انکار

يهال علامه ابن عبدالبراوردار قطتى في الم محدكون صرف ثقة عافظ كها بكدوس اكابر عفاظ عديث الومقدم كياف فهم و تذكوولا تكن من الغافلين \_

ا مام شافعی نے امام ابو یوسف سے بھی بواسطا مام محمد احادیث کی روایت اپنی کتاب الام میں اور مسند میں کی ہے (الانتاء مائی روایت اپنی کتاب الام میں اور مسند میں کی ہے (الانتاء مائی کی شاگر دی ہے اتکار کیا تھا لیکن علام شیلی نے سرۃ السمان کے آخر میں امام محمد کے حالات میں کھا ہے کہ ''این تیمیہ نے امام شافعی کی شاگر دی ہے اتکار کیا تھا لیکن حجر سے میں کو اور جال کی پینکٹر وں کتا ہیں موجود ہیں وہ کیا شہادت دے رہی ہیں؟'' حافظ ابن تیمیہ کے اتکار پر ناظر بن کو چیرت ہوگی کہ امام شافعی کے اس سفر عراق کی روایت ہی کوتاری کے اور ات میں موجود ہیں موجود ہیں سالم موجود کی کہ امام شافعی کے اس سفر عراق کی روایت ہیں کو تاریخ کے اور ات میں میں موجود ہیں ہیں تقریبات میں میں میں موجود کی کہ اور ات میں میں موجود کی ہوئے ہیں تو آ جکل کے پی کھا تھا کہ موجود غیر مقلد عمر مقلد ہوئی ہوئے ہیں تو آ جکل کے پی کھا تھا نظر مکم حوصلہ غیر مقلد ہوئی ، امام سفیان بن عیمیند (شیخ امام شافعی کے تلم ذامام عظم کے انکار کر دیں تو کیا جیرت کی بات ہے؟ اس مجائب زار و نیا ہیں سب ہی جی نی تو بائر حقیقت ہیں گو جی تاس مجائب زار و نیا ہیں سب ہی جی نی تو بیا جی ہوئے کے اس خوصلہ کے بی اس میائب زار و نیا ہیں سب ہی جی تو ب خیر میں تو جی خوب خیر میں آگر حقیقت ہیں کو ایک بی الا بعداد۔

## تصانيف امام محرثه

امام محرر مت الله عليه كي تقييفات كى تعداد بهت زياده ہے قريب ايك بزار تك بھى كى جاتى ہون ورات كابيں لكھتے تے، اپنے تقدیف کے كره بيں كابوں كے دھير كے درميان بيٹے رہتے تے، مشغولت اس درجتى كه كھانے كيڑے كا بھى ہوش ندتا، دس دوئى عورتيں نقل كتب پر مامورتيس، امام محمد نے ایک اداره كى برابرتقينى خدمات انجام دیں، گھر والوں سے كهد يا تقا كہ جس چيز كى ضرورت ہومير ب وكيل سے كہو، كوئى ضرورى بات كہنى ہوتى تو صرف اشاره فرماتے تھے، كيم تحميم آدى تھے كيكن بہت كم سوتے تھے، موٹے آدى كير بلغى مزاج اور بليد ہوتے ہيں مگرامام محمد بلاك ذبين وذكى تھے، ان كى تصانف ميں سے حسب ذبل كيابيں زياده شهور بيں اور يكى كيابيں فقة فى كى اصل اصول خيال كى جاتى ہيں، كوئكم امام صاحب كے مسائل دوایتا ان بيں ذكور ہيں۔

مسوط: اس میں ام محدنے اس کوسب سے پہلے تعنیف کیا ہے۔

موطاً امام گھر: حدیث میں امام تحری مشہور کتاب ہے جوامام مالک کی دوسری موطاؤں سے علمی وفنی اعتبار سے زیادہ بلند ہے۔ جا مع صغیر:اس کتاب میں امام تحریف امام ابو یوسف کی روایت سے امام اعظم کے تمام اقوال لکھے ہیں کل ۵۳۳ مسائل ہیں جن میں سے ۱۵ مسائل میں اختلاف رائے بھی کیا ہے،اس میں تین قتم کے مسائل ہیں۔

۱-جن کا ذکر بجزاس کتاب کے اور کہیں نہیں ملتا۲- جودوسری کتب میں ہیں عمران کتابوں میں امام محد نے بیاتھری نہیں کی تھی کہ

یہ خاص امام صاحب کے مسائل ہیں، اس کتاب میں نقریح کر دی ہے ۳- اور کتا ہوں میں بھی ندکور متھ کر اس کتاب میں ایسے طرز پر کھے ہیں کہ ان سے شخوا کد مستبط ہوتے ہیں، اس کتاب کی تقریباً جالیس شروح لکھی گئیں، متقد مین کے یہاں فقہ میں بہری کتاب درس میں پڑھائی جائی تھی، ہندوستان میں بھی طبع ہوئی ہے۔

جامع کمیر: اس میں امام صاحب کے اقوال کے ساتھ امام ابو یوسف وامام زفر کے اقوال بھی لکھے ہیں، ہر مسئلہ کی دلیل لکھتے ہیں بید ہا مع صغیر سے زیادہ دشوار اور اس کے معانی دقتی ہیں، بعد کے فقہاء نے اصول فقہ کے مسائل بھی زیادہ تر اس کتاب کی روشی میں اخذ کے ہیں، برے بڑے نامور فقہاء نے اس کی شرعیں کھیں، ان میں ۱۳۲ کا ذکر کشف الطون میں ہے جو کہ احیاء المعارف حیدر آباد سے شائع ہوئی ہے۔ مرآ ۃ الزمان فی تاریخ الاحمیان میں ۱۳۲۴ ہے ۸ (طبع حیدر آباد) میں ملک معظم عیسیٰ بن عادل ابی بحر بن ابوب کے ذکر میں علامہ سبط ابن المجوزی نے لکھا ہے کہ آپ نے علامہ تھیری سے فقہ خیر کی اور اور اس کے اور ان کے والد کے سوائی گئیر ہے کہ خور کی جیراکہ کو ان کی امرح کی جیر کو خاص طور سے پڑھا اور یادگیا، پھر جامع کمیر کی شرح کی جلدوں میں تصنیف کی جیسا کہ حدائق حنفیہ ماس کیا مسعودی کو یاد کیا اور جامع کمیر کو خان میں ایک میں ان کے اور ان کے والد کے سوائی الوب میں کوئی شخی ان کے اور ان کے والد کے ایک روز کہا کہ تم نے امام ابو حیفیہ کا فتر ہے کوئی افتیار کیا حالا انکہ تمہم اراسارا خاندان شافعی ہے؟ ابو سیف کوئی شخی نہیں جام کے قدم ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک بھی شخص مسلمان ہو، آپ نے فقہاء کوئی میں کہ دیا آپ نے اس کا نام' ' تذکر کہ' دیا آپ نے نیوں ان کے دار سے نے اس کا نام' ' تذکر کہ' دیا آپ نے نیوں اور کے آخر میں لکھتے تھے کہ میں اور معظر میں ہر وقت اس کوساتھ در گئے تھے اور مقاورتنام مجلدات کو حفظ یاد کیا تھا، ہر جلد کو یاد کر کے آخر میں لکھتے تھے کہ میں نے اس کو دفظ کر کے آخر میں لکھتے تھے کہ میں نے اس کو دفظ کر کے تخریل کھی تھے۔

صاحب مراً ہ کا بیان ہے کہ بیں نے دیکھ کرکہا کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ شام کا بڑے سے بڑا مدرس تو با وجود فراغت کے صرف قد ورمی حفظ کرتا ہے اور آپ نے باوجود ملکی تد امیر ومشاغل مہمہ کثیرہ کے دس ختیم جلدیں حفظ کرلیں اور آپ سب جلدوں پراپنے قلم ہے دستی خط کرتے ہیں لوگوں کو کس طرح اعتبار آ ہے گا؟ کہا لفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا معانی ومطالب کا ہوتا ہے، لاؤ اکہیں ہے بھی وس جلدوں ہیں ہے جھے ہے۔ سوال کرنوا گرکوئی غلطی فکلے تو تہاری بات تسلیم ورند میری تحریر پراطمینان کرو۔ (مراً ہ)

ز بادات: جامع كبيرى تصنيف كے بعد جوفروع يادا تے رہے دواس كتاب ميں درج كے اوراى لئے اس كو زيادات كہتے ہيں۔

کتاب الحجے: امام محمر امام اعظم کی وفات کے بعد مدین طیب تشریف لے گئے اور تین برس امام مالک کی خدمت میں رہے ،ان سے موطاً

بھی پڑھی ، اہل مدینہ کا طریق تفظہ جدا تھا، بہت سے مسائل میں وہ لوگ امام ابوضیفہ ہے اختلاف رکھتے تھے، امام محمد نے مدینہ طیب ہے

والیس ہوکریہ کتاب تکسی اس میں بہننے وہ فقہی باب باندھتے ہیں پھر اہل مدینہ کا قول نقل کرتے ہیں اور احادیث ، آثار وقیاس سے ثابت کرتے

میں کہ امام ابوضیفہ کا فد ہب رائے وہ تھے ہیں کہیں اہل مدینہ کے عمل بالحدیث کے دعویٰ کو بھی چیلنے کیا ہے اور بتا ایا ہے کہ ان کاعمل صرح

مدیث کے ظاف ہے ، علم الخلاف امام محمد کی ایجاد ہے اور کتاب فد کو راس طرز کی پہلی تصنیف ہے جس میں موافق و مخالف احادیث و آثار جمح

مرکے حاکمہ کیا گیا ہے عرصہ ہوا مطبع انو ارمحمد کی کھنو ہے ۳۵ سے فات پر طبع ہوکر شائع ہوئی تھی اب نادر ہے حضرت علامہ مولا نامفتی مہدی

حسن صیا حب سے بہترین محققانہ حواثی کے ساتھ پھران شاء اللہ عنظریب ادار ہا احیاء المعارف حیدر آباد دکن سے شائع ہوگی۔

سپرصغیر: بیاتاب سریرے،امام اوزا می نے اس کودیکھا تو تعریف کی گربطورطنز کے بیکھی کہا'' اہل عراق کونن سیر سے کیانسبت؟امام محمد نے بیہ جملہ سنا توسیر کمپرلکھنی شروع کی۔ سیر کہیںر: اس کو ۲۰ نفخیم اجزاء میں مرتب کیااور تیاری کے بعدایک خچر پرلدوا کر خلیفہ ہارون رشید کے پاس لیجانے کاارادہ کیا،خلیفہ کوخبر ہوئی تو اس نے ازراہ قدردانی شنزادوں کواستقبال کے لئے بھیجااوران کو ہدایت کی کہامام خمد سے اس کی سند حاصل کریں،امام اوزاعی نے بھی اس محققانہ کتاب کی بہت تعریف فرمائی۔

رفیات وغیرہ: رقد کے قیام میں جوفقہ کا مجموعہ تیار کیا وہ رقیات کہلاتا ہے ای طرح اور کتابیں کیسانیات، جرجانیات، ہارونیات وغیرہ تصنیف کیس لیکن بیہ کتابیں اصطلاح فقہا، میں ظاہرالروایۃ میں داخل نہیں بلکہ کتاب انجج بھی اسسلسلہ سے خارج ہے واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم ۔ شرف الدین ملک عیسیٰ بن عادل جن کا ذکر ص۲۰۳ پر ہمو چکا، انہوں نے ہی خطیب بغدادی کا مشہور ومعروف رو' السہم المصیب فے الروعلی الخطیب' کھا جو مکتبہ اعز ازید دیو بند ہے عرصہ ہوا جھپ کرشائع ہمو چکا ہے اور ہر حفی عالم کواس کا مطالعہ کرنا چیا ہے۔

ملک موصوف ۲ ک<u>ی چی</u>س قاہرہ (مصر) میں پیدا ہوئے )مصر میں ساڑھے آٹھے سال باد شاہ رہے گھر دمشق (شام) میں سلطنت کی عیسائی حکمرانوں سے بڑے بڑے معرکے جہاد کے انجام دیئے ،علاء کی بڑی عزت کرتے تھے، جہاد فی سمیل اللہ کے لئے ہمہ وقت کمر بستہ رہتے تھے بڑے بہادر، مد برادر تنی سیرچشم تھے ۱۲۴ ھے میں وفات یائی اور دُشق میں دُن ہوئے ۔رحمہ اللّٰدرجمۃ واسعۃ ۔

السہم المصیب شرف الدین ملک معظم جیسی حنی موصوف الذکری تصنیف ہے ان کے والد سیف الدین ملک عادل ابو بکر بن ابوب شافعی کی تصنیف نہیں ہے جبیبا کے نلطی ہے مطبوعہ نسخہ میں ان کی طرف منسوب ہوگئ ہے کیونکہ والد ماجد شافعی تھے، دوسرے ان کا انتقال ۱۸۸ھے میں ہوچکا تقااور ریتصنیف ۲۲۱ھے کی ہے والنّداعلم۔

جامع کبیری عظمت وقد رادرامام اعظم کے مجموعہ ٰ اقوال کے ۱ مجلدات (تذکرہ) کی اہمیت کے پیش نظریباں ملک موصوف ادران کی مشہور تصنیف اسہم المصیب کا ذکر کیا گیا، مرا َ قالز مان فی تاریخ الاعیان ملامہ سبط ابن الجوزی حنی نے (جو پہلے صنبلی تھے پھر متصلب حنی ہو گئے تھے ) چالیس جلدوں میں تصنیف فر مائی تھی مگراس وقت اس کے صرف دوجز وجلد ٹامن کے حیدرا آباد سے چھپے ہیں۔

کتب تاریخ میں بیدواقعہ بھی نقل ہوا ہے کہ ایک بڑانھرانی عالم، ماہا ءاسلام ہے مناظر ہے دمباحظ کیا کرتا تھا، دین اسلام سے خوب واقف تھا گر مسلمان نہ ہوتا تھا،اہام محمد نے جامع کبیر تصنیف کی تواس کو پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا اور کہا کہ بیتمبار ہے چھوٹے محمد کی کتاب جب اس قد رسلوم و کمالات کا مجموعہ ہے تو تمبار ہے مجمد (علیق کے علوم کتنے او نچے ہوں گے یہ بھی کہا کہ اگر جامع کبیر کا مصنف نبوت کا دعویٰ کرتا اور کتاب کو ججز وقر اردیتا تو کوئی اس کا مقابلہ نہ کرسکتا تھا اور سب کوائی پرایمان لا تا پڑتا بعض نے بہی واقعہ اسلام لانے کا امام مجمد کی کتاب بسوط کے بار ہے میں بیان کیا ہے، غرض جامع کبیر کے بار ہے میں تو کوئی شک نبیں کہ وہ دقائق وتھائق ہے بھری ہوئی ہے، اس طرح جامع صغیر اس زمانہ میں بلکہ میں تک والوت میں نقل ہوا ہے کہ جامع صغیر امام مجمد کی اور سید الحفاظ کے بی انتظان شخ امام احمد (وعلی بن المدینی ) نے جامع صغیر امام ابو یوسف سے پڑھی ہے۔ انہوں نے جامع صغیر امام ابو یوسف سے پڑھی ہے۔

٣٧١- امام على بن مسهر قريشي كوفي (م ١٨٥هـ)

مشہور صاحب درایت وروایت جلیل القدر محمد فقیہ اور امام صاحب کے ان اصحاب و تلاندہ میں سے بتھے جوحدیث وفقہ کے جامع اور شریک مدوین فقہ تتھے حدیث میں امام اعشم اور بشام بن عروہ وہ فیرہ کے بھی تلمیذ ہیں آپ سے بی سفیان توری نے امام ابوصنیفہ کا علم حاصل کیااور ان کی کتابیں قتل کرائیں ، مدت تک موصل کے قاضی رہے ،اصحاب صحاح ستہ کے کبار شیوخ میں ہیں۔ (حدائق الحنفیہ) امام اعظم رحمة اللہ علیہ کی مسانید میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں (جامع مسانید امام الاعظم ص ۵۰۸)

## ١١٥- امام يوسف بن خالد مني (م ١٨٥)

امام اعظم کے تلاندہ واصحاب میں مشہور عالم، فقید کامل ومحدث تقدیقے، مدوین فقد میں شریک رہے، پہلے بھر و کے مشہور فقہاء سے فقہ وحدیث ماصل کی ، امام صاحب سے مسانید میں روایت کی ہیں، امام صاحب کی فدمت میں کوفہ حاضر ہوئے اور فقہ وحدیث کی شکیل آپ سے کی نقل ہے کہ امام صاحب سے چالیس ہزار مسائل مشکلہ حل کئے، امام شافعی کے استاد ہیں، امام طحاوی نے تکھا کہ میں نے مزنی سے سانہوں نے امام شافعی نے تقل کیا کہ یوسف بن خالد خیار امت میں سے ہیں ۔ (حدائق وجوابر)

جب بیام صاحب کی خدمت ہے رخصت ہو کو اپنی ہوئے تو امام صاحب نے ان کو تھیجت کی تھی کہ بھرہ میں ہمارے حاسد و کالف بھی ہیں تم متازم ند درس پر بیٹے کریے نہ کئے لگنا کہ ابوصنیفہ نے بیکہااور وہ کہاور نہ وہ لوگ تہمیں ذکیل کر کے زکال دیں گے، لیکن اپنے کمال علم وضل پر محمند کر کے انہوں نے امام صاحب کے فرمانے کا پچھو خیال نہ کیا، چنا نچ لوگوں نے خالفت کی ، الزامات لگائے ہمتیں گھڑیں اور بدنام کر کے مندورس سے ہٹا دیا، پھران ہی اتہامات کی بناہ کر کے (اگر چدوہ غلط تھے) بعض رجال والوں کو بھی آپ کو گائے ہمتیں گھڑیں اور بدنام کر کے مندورس سے ہٹا دیا، پھران ہی اتہامات کی بناہ کر کے (اگر چدوہ غلط تھے) بعض رجال والوں کو بھی آپ کے بارے شی کلام کرنے کا موقعہ ہاتھ آگیا اور پچھولوگ کڑیت سے برائیاں من کر غلط نہی ہیں ہی بہتلا ہوئے ہوں کے کیونکہ ام شافعی کا ان کے خلاف کو اخیار ہیں سے قراود یتا اور مدح وقو ثیق کرنا دوسروں کے مقا بلے ہیں رائج ہے خصوصاً جب کہ رہیجی معلوم ہے کے لوگوں نے ان کے خلاف محض تعصب کہ رہیجی معلوم ہے کے لوگوں نے ان کے خلاف محض تعصب دعنا دکی وجہ سے برو پیکٹنڈ اکیا ہے۔

ان کے بعد جب امام زفر بھر ہ گئے ہیں تو انہوں نے بڑی حسن تد بر سے کام لیا اور امام صاحب کے علم دفضل وامامت کا سکہ ساکنین بھر ہے کے قلوب پر بٹھا دیا جس کی تفصیل امام زفر کے حالات میں کھی گئے ہے۔

## ۴۵-امام عبدالله بن ادريس كوفئ ولا ديد<u>ه الهر، ۱۹۲</u>

محدث، ثقد، جمت، صاحب سنت و جماعت، کیر الحدیث، اصحاب امام وشرکاء تدوین فقد میں سے جیں ، امام اعظم ، امام مالک ، کیکی بن سعید انصاری ، اعمش ، ابن جریج ، بوری ، شعبہ کے حدیث میں شاگر دہیں ، ابن مبارک اور امام احمد وغیرہ ان کے شاگر دہیں ، ابن معین نے فر مایا کہ عبد الله جرچیز میں ثقہ تھے ، ابو حاتم نے کہا کہ جمت تھے ، ان کی مروبیا حاویث سے استدلال شیح ہے اور وہ امام تھے انکہ سلمین میں سے ، امام نسائی و جملی نے لقد کہا ، ابن سعد نے ثقد ، مامون ، کیر الحدیث کہا ، صحاح ستہ کے رواق ہیں ، ان کی وفات کے وقت صاحبز اوری رونے لگیں تو فر مایامت روؤ میں نے اس کھر میں چار جزار فتح قرآن مجید کے کئے ہیں ۔ (جوابر وامانی الاحبار)

ا ہام بخاری نے تاریخ میں ذکر کیا کہ امام مالک نے بھی ان عبداللہ بن اور بس ہے روایت کی ہے ، محدث خوار می نے لکھا کہ اس طرح وہ امام مالک کے بیاری وسلم وا مام شافعی واحمد ہیں ، اس جلاات قدر کے ساتھ وا مام اللہ عنہ، سے مسانید میں روایت کرتے ہیں ، رضی اللہ عنہ ماجعین ۔ (جامع المسانید میں ۵۰۸ ت)

# ٢٧- امام فضل بن موسىٰ السينا في (ولادت ١١٥هـ ، ١٩٢هـ)

مشہور محدث فقیہ حضرت ابن مبارک کے ساتھیوں میں سے امام اعظم کے تمیذ خاص وشریک تدوین فقد ہیں ، ابن مبارک کے برابر عمر وعلم میں سمجھے جاتے تھے، حدیث لیٹ ، اعمش ،عبداللہ بن الی سعید بن الی ہند وغیرہ سے بھی حاصل کی اور امام اعظم کے مسانید میں امام صاحب سے بکشرت روایت کی ہے، آبخق بن را ہویہ مجمود بن غیلان ، بحجی بن اکٹم علی بن جمروغیرہ فن صدیث میں ان کے تمیذ ہیں۔

ان کی کرامت کامشہور تصد ہے کہ ان کی علمی شہرت کی وجہ ہے کثرت ہے شاگر دہم جم ہوئے تو دوسروں کو ان پر حسد ہو گیا اور بدخوا ہوں نے کسی عورت کو بہکا کر ان پر تہمت رکھوا دی، وہ اس بات سے ناراض ہو کرسینان سے چلے گئے اور اس علاقہ میں قحط سالی ہوگئی لوگ نادم و پریشان ہو کر ان کے پاس گئے اور واپس آنے کی درخواست کی ،انہوں نے کہا پہلے اسپے جموث کا اقر ارکر و جب اقر ارکرلیا تو فر مایا کہ میں جھوٹوں کے ساتھ در ہے سے معذور ہول ، رحمہ اللّٰدر حمة واسعة ۔ (جواہر مضیر )

24-امام على بن ظبياتٌ (متو في <u>١٩٢ هـ</u>)

محدث، نقید، عالم وعادف، صاحب درع، وتقوئ ،امام اعظم کے تلمیذ وشریک مدوین نقد سے، ابتداء میں مشرقی بغداد کے قاضی رہے پھر ہارون رشید کے عہد میں قاضی القصناۃ ہوگئے سے، ہمیشہ بور ہے پر بیٹی کر فیصلے دیتے سے، آپ سے کہا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ سے
پہلے قضاۃ مند پر بیٹھتے سے، فرمایا ''جھے شرم آئی ہے کہ میر سے سامنے دومسلمان بھائی تو بور بے پر بیٹھیں اور میں مند پر بیٹی کر اجلاس کروں''۔

ابن ماجد نے آپ سے تخریخ کی اور حاکم نے مسدرک میں بھی روایت کی اور صدوق کہا، امام صاحب کے ان بارہ اصحاب میں سے
سے جن کی صلاحیت قضا کی طرف امام صاحب نے اشارہ فرمایا تھا، لیٹی ابو یوسف وغیرہ کے طبقہ میں سے ۔ (جواہر وحداکت)

٣٨-امام حفص بن غياثٌ (م١٩٩١هـ)

مشہور دمعردف عالم، محدث، ثقه، فقیه، زاہد وعابد، امام اعظم کے متاز کبار اصحاب وشرکاء تدوین فقہ تنے، امام اعظم سے مسانید امام میں بہ کشرت احادیث روایت کی ہیں۔ (جامع المسانیوص ۲۳۳، ۲۶)

ا مام صاحب نے جن اصحاب کو وجد سرور اور وافع غم فرمایا تھا یہ بھی ان میں سے ہیں ، امام صاحب سے فقہ بیں بھی تخصص کا درجہ حاصل کی آپ کے کیا اور حدیث امام ابو پوسف، نوری ، اعمش ، ابن جرت کی اساعیل بن ائی خالد ، عاصم احوال ، ہشام بن عروہ و غیرہ سے بھی حاصل کی ، آپ کے تلاقہ ویہ ہیں ، عمر و بن حفص ، امام احمد ، ابن معین ، علی بن المدین ، ابن معتق ، کیلی القطال وغیرہ ۔

اصحاب محاح ستہ نے بھی آپ ہے تخ تئے کی ، ابن افی شیبہ ہے روایت ہے کہ آپ کوفیہ میں تیرہ ۱۳ اسال اور بغداد میں دوسال تک دارالقصاٰ کے متولی رہے ، رحمۃ اللّٰہ رحمۃ واسعۃ (حداکق)

٩٧- امام وكيع بن الجرائ (م كواج عرو يسال

امام صاحب کی خدمت میں بہت رہے اور بہت بڑا حصد علم کا ان سے حاصل کیا، شرکاء مدّوین فقہ میں ہیں، امام صاحب ہی کے تول پرفتو کی دیتے اور یکی القطان آپ کے اور امام صاحب کے قول پرفتو کی دیتے تھے، امام اعظم سے مسانید امام میں روایت کرتے ہیں۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر مضیه ٔ وحداکق الحنفیہ )

## ۵۰-امام مشام بن بوسف (م محواج)

محدث، في المام صاحب كے تميذ فاص اور اصحاب وشركا و قد وين فقه يل سے بقے ، الم صاحب سے مسانير الا مام بيل روايت كرتے بيل ، بخارى شريف اور سنن اربحہ بيل آپ سے تخری كی گئے ہے آپ نے معمر ، ابن برتى ، قاسم بن فياض ، ثورى ، عبد الله بن بجير بن ريان وغيرہ سے بھى روايت كى ، محدث عبد الرزاق وغيرہ سے بھى روايت كى ، محدث عبد الرزاق (صاحب مصنف مشہور) كا قول ہے كما گرتم سے قاضى يعنى بشام بن يوسف صديث بيان كريں توكوئى مضا نقد نبيل كه كى اور سے روايت نہ كور ، ابو حاتم نے آپ كو نقات بيل كه كى اور سے روايت نہ كر د ، ابو حاتم نے آپ كو نقات تيل كركيا ، الم ماحد نے فرما يا كر عبد الرزاق كا علم بشام كرد ، ابو حاتم نے آپ كو نقات بيل ان سے تمام انكر صديث سے نوروايت كى ہے ۔ د مداللہ رحمہ واسع ہے اور بشام الن سے منصف بيل زيادہ بيل ، حاكم نے ثقہ مامون كہا ، أبيلى نے كہا كہ تنق عليہ نقہ بيل ان سے تمام انكر صديث نے روايت كى ہے ۔ دم الله رحمۃ واسع در تہذيب النهذيب بيل ملائي الوجا مع المسانيد)

## ا٥-امام نقدر جال يجي بن سعيد القطان البصرى (م ١٩٨ه عمر ٨ عسال)

حافظ ذہبی نے الا مام العلم، سیدالحفاظ کے لقب ہے ذکر کیا، ابوسعید کنیت تھی، حدیث کے امام حافظ، تقد، متقن، قد وہ تھے، امام مالک سفیان بن عیبیند (تلمیذامام اعظم فی الحدیث) اور شعبہ وغیرہ سے حدیث حاصل کی، آپ سے امام احمد، ابن المدینی اور ابن معین وغیرہ نے روایت کی، ان کے درس حدیث کا وفت عصر سے مغرب تک تھا، نماز عصر کے بعد منار وُسجد سے تکیدلگا کر بیٹھ جاتے اور سامنے امام احمد، ابن مدین (شخ اکبرامام بخاری) عمر و بن خالد، شاؤکو فی اور بچی بن معین کھڑ ہے ہوکر حدیث کا درس لیتے تھے، مغرب تک نہ وہ کس سے بیٹھنے کے لئے قرمات ہوتی۔
لئے قرماتے ندان کے رعب وعظمت کے سبب خودان میں سے کسی کو بیٹھنے کی جرائت ہوتی۔

اصحاب صحاح ست نے آپ ہے تخ تخ تئ کی ، امام اعظم کے حدیث وفقہ میں شاگر داور تدوین فقہ کی مجلس کے رکن رکیبن تھے، تاریخ خطیب ہیں ابن معین کے حوالہ لے قتل ہے کہ یکی القطان خود فرماتے تھے ' واللہ ! ہم امام صاحب کی خدمت میں بیٹھے ان سے حدیث نی اور واللہ! جب بھی میں ان کے چہرہ مبارک کی طرف نظر کرتا تو مجھے یقین سے معلوم ہوتا کہ وہ خدائے عزوجل ہے ڈرتے تھے، ایک دفد فرمایا کہ ہم نے امام صاحب کے اکثر اقوال لیے ہیں اور امام صاحب ہی کے ند ہب پر فتوئی دیا کرتے تھے، ہیں سال تک روز ندایک ختم قرآن مجید کا کرتے تھے اور چالیس سال تک ظہر کے وقت مسجد ہے زوال فوت نہیں ہوا، یعنی ہمیشہ زوال ہے قبل مسجد میں پہنچ جاتے تھے اور کس نماز کے وقت جماعت مسجد ہے خلف نہ کرتے تھے کہ دو سری مساجد میں جماعت کی تلاش کرتے۔

فن رجال کے بہت بڑے عالم تھے، حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال کے مقد مدیل لکھا کوئن رجال ہیں سب سے پہلے انہوں نے لکھا پھران کے تلاثرہ کچیٰ بن معین علی بن المدینی ،امام احمد ،عمرو بن القلاس ،ابوخشیہ وغیرہ نے اس فن میں لکھا پھران کے تلافہ ہامام بخاری و مسلم وغیرہ نے ،امام احمد کے قول ہے کہ میں نے کچیٰ القطان کامش نہیں دیکھا ،رواۃ کی تنقید میں اس قدر کمال تھا کہ انتہ صدیث کا قول تھا جس کو کچیٰ القطان چھوڑ دیں عے اس کو ہم بھی چھوڑ دیں ہے۔

باوجوداس نصل وكمال كيخودام اعظم كي شاكر دي يرفخركياكرت من (فخ المغيث، جوابرمضية، تهذيب" ترجمهام صاحب وترجمه

یکی القطان 'میزان الاعتدال ) معلوم ہوا کہ سید الحفاظ یکی القطان کے زمانہ میں اور آپ کے تلائم ہ کے دور میں بھی امام صاحب واصحاب امام کے بارے میں گوئی کلام نہ تھا اور بڑے بڑے محدثین و ناقدین فن رجال بھی ان کا اتباع کرتے اور ان کے اتوال پرفتو کی دیتے تھے، بعد کو ان کے تلائمہ ہ اس کے تلائمہ ہ اس میخاری وغیرہ کے دور میں امام صاحب کے حکے حالات و نمہ ہب سے ناوا تفیت اور غلط پروپیگنڈ کی وجہ سے امام صاحب اور آپ کے بہترین مذہب سے برگمانیاں شروع ہوئیں ، ان باتوں کے جو ہرے اثر ات خود فن حدیث و فقد کی عظمت و مقبولیت پر سان کی طرف اشارہ ہم ابتداء میں کرآ ہے ہیں۔

۵۲-۱مام شعيب بن اسحق دشقي " (م ۱۹۸مر۲ سال)

ا مام اعظم کے اصحاب وشرکاء تدوین فقہ ہیں سے بڑے پاپیے محدث وفقیہ تھے، آپ امام اوز اگ ،امام شافعی اور ولید بن مسلم کے طبقہ میں تھے،امام بخاری مسلم،ابوداؤ ونسائی اور ابن ماجہ نے آپ سے تخریخ تئے کی۔(حدائق)

امام نسائی نے آپ کوامام اعظم کے ثقدہ اصحاب میں شار کیا، علامہ ابن حزم نے فقہاء شام میں طبقہ امام اوزاعی وغیرہ میں ذکر کیا، امام اعظم، ہشام بن عروہ ، اوزاعی، ابن جربح وغیرہ سے حدیث حاصل کی ، لیٹ بن سعد وغیرہ نے آپ سے روایت کی ، مسانیدا مام اعظم میں امام صاحب سے روایت حدیث کرنے والوں میں ہیں۔

۵۳-امام ابوعمر وحفظ بن عبدالرحمٰن بلخي (م <u>۱۹۹</u> هـ)

ا مام اعظم رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں محدث، صدوق، تمام خرسانی تلاندہ امام میں سے افقہ اور شرکاء مَدوین فقہ میں سے تھے، اسرائیل تجاج بن ارطاۃ اور تُوری وغیرہ سے روایت کی ، نیسا پور کے قاضی ہوئے کیکن پھرنادم ہوکر قضاء کو چھوڑ دیا اورعبادت الٰہی میں مشغول ہو گئے ، ابوداؤ دونسائی نے آپ سے تخریج کی ہے۔

ابوحاتم ونسائی نے آپ کوصد وق کہا، این حبان نے ثقات میں ذکر کیا، حضرت عبداللہ بن مبارک جب نیسا پور میں مقیم ہوتے تو آپ کی زیارت وملا قات ان کے معمولات کا جزو ہوتی تقی \_ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ \_ (جواہر مضیمَ وحدائق المحتفیہ )

١٥٥-١مام الوطيع عكيم بن عبدالله بن سلمة في " (م 199هـ)

علامہ کمیراورمحدث وفقیہ شہیر تھے،امام صاحب کے اصحاب وشرکاء تدوین فقہ ش سے تھے،امام صاحب سے ''فقدا کبر'' کے راوی بھی میں ، حدیث امام صاحب،امام مالک، ابن عون اور ہشام بن حسان وغیرہ سے روایت کی اور آپ سے احمد بن منیع ، خلاو بن اسلم وغیرہ نے روایت کی ، حضرت عبداللہ بن مبارک آپ کے علم وضل اور تدین کی وجہ سے بہت عظمت و محبت کرتے تھے، مدت تک بلخ کے قاضی رہے،امر بالمعروف اور نبی مشکر کا بہت زیادہ اہتمام رکھتے تھے گئی بار بغداد آئے اور درس حدیث دیا۔

محدث ابن رزین (تلمیذانی مطیع) کابیان ہے کہ میں ان کے ساتھ بغداد پہنچا تو امام ابو یوسف نے ان کا استقبال کیا ،گھوڑے سے اتر گئے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کرمسجد میں داخل ہوئے وہاں بیٹھ کرعلمی مسائل پر گفتگو د بحث کی ،حضرت عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ ابو مطیع بلخی کا احسان تمام دنیا والوں پر ہے۔

بظاہراس کا اشارہ تدوین فقد کے سلسلہ میں ان کی گرانفقر آراء و معلومات فقبی حدیثی کی طرف ہوگا ای لئے توامام ابو یوسف جیسے اول درجہ کے حنی فقیہ بھی ان کی تعظیم کرتے اور ان کی رائے وعلم سے مستنفید ہوتے تنے ، افسوس ہے کہ ان جالیس فقہاء شرکاء تدوین فقہ کے الگ

الگ علمی امتیازات کی تغییلات ابھی تک دستیاب نہ ہو کیس جوتار دلخ فقہ وحدیث کا اہم ترین باب ہے۔ د حسمہ ہم الملسه کے لمہ ہم د حسمة واسعة (جامع المسانید، جواہرمفیہ ، وحدائق حنیہ )

۱۵۵-۱مام خالد بن سليمان بلخي (م<u>۱۹۹ه</u> عمر۸۴سال)

محدث وفقیدام اعظم کے تلانہ وہیں ہے اہل بلخ کے امام اور شرکا مجلس تدوین فقہ میں تنے نیز امام صاحب نے ان میں افتاء کی صلاحیت و کی کرفتو کی نولی میں ان کو تخصص بنایا تھا، محمد بن طلحہ شخ بخاری کے استاد ہیں، لہذا امام بخاری کے شخ الشنح ہیں اور امام اعظم رضی اللہ عندے مسائید میں روایت حدیث کرتے ہیں۔ رحمہ اللہ دحمۃ واسعۃ ۔ (جامع المسائید، جواہر وحدائق)

٥٦- امام عبد المجيد بن عبد الرحمٰن الكوفي في الحماني (م٢٠١هـ)

محدث چلیل القدر، نقیه عالی مرتبت امام اعظم کے اصحاب و تلاندہ صدیث وفقہ پس سے اور شریک ندوین فقہ تھے، امام صاحب کے علاوہ امام عمش اور توری سے بھی صدیث پڑھی، امام اعظم سے جامع المسانید پیس ان کی روایات ہیں (جواہر مصینے و جامع المسانیوص ۹۰۹ ج۲) امام بخاری مسلم ، ابوواؤ و، ترندی اور ابن ماجہ کے رجال ہیں ہیں، ابن معین نے تقد کہا، ابن حبان نے نقات ہیں ذکر کیا، ابن عدی نے کہا کہان سے اور ابن کے جیٹے سے صدیث کھی جاتی ہے۔ (تہذیب)

آپ کے صاحبزادے وافظ کہیرامام بی کی بن عبدالحمدالحمانی الکوئی صاحب المسند ہیں (م ۱۳۲۸ھے) ابلوماتم کہتے ہیں کہیں نے ان کے بارے میں سیدالحقاظ ابن معین سے سوال کیا تو فر مایا ان کے بارے میں کیا بات ہے کیوں پو چھتے ہو، پھرا چھی رائے ظاہر کی اور فرمایا کہا ہی مسند کی چار ہزار احادیث بے تکلف مع سندوں کے ذبانی پڑھتے چلے جاتے تھے اور تین ہزاراحادیث شریک سے دوایت کی بولی سنادیتے تھے۔ ( تذکرة الحفاظ )

۵۷-امام حسن بن زيادلولوي (م١٠٠ه

محرین ساعد کابیان ہے کہ امام حسن بن زیادہ فرماتے تھے کہ بیل نے ابن جریج سے بارہ ہزارا حادیث تکھیں ان سب کی مراد بجھتے میں فقہاء کی ضرورت ہے، سمعانی نے کہا کہ حسن امام ابو حذیفہ کی حدیثی روایات کے بڑے عالم اور خوش خلق تھے، شمس الائم سرحسی نے فرمایا کہ حسن فن سوال وتفریع مسائل میں سب کے پیشر و تھے، جامع المسانید امام اعظم کی ساتویں مندان بی کی تالیف ہے۔

امام بخاری نے تاریخ میں لکھا کہ من مولی انصارا درامام ابو حنیفہ ہے روایت حدیث کرنے والے ہیں،خطیب نے لکھا کہ حفص بن غیاث کی وفات اس کا بھی ہوئی تو ان کی جگہ من بن زیادہ قاضی بنائے گئے ،لیکن قضاءان کے موافق ندآئی امام واؤ دطائی نے ان کو کہلا کر بھیجا'' تمہارا بھلا ہو! قضاء موافق ندآئی، مجھے امید ہے کہ خدائے اس سے تاموافقت سے تمہارے لئے بڑی خیر کا ارادہ کیا ہے، مناسب ہے کہ اس سے استعمال دیدؤ' چنا نچے آپ نے استعماد سے دیا اور راحت یائی۔

اس ناموافقت کی تفصیل بھی عجیب ہے، سمعانی نے لکھا ہے کہ جب تضاء کے لئے بیٹے تو خداکی شان ، اپنا ساراعلم بھول جاتے حتیٰ

کراپنے اصحاب سے مسلہ یو چھ کرتھم دیتے اور جب اجلاس سے اٹھتے تو تمام علوم شخضر ہوجاتے ، چالیس سال تک افناء کا کام کیا ، ایک وفعہ کی مسلم میں فلطی ہوگئ ، مستفتی کے واپس ہوجانے کے بعد احساس ہوا تو سخت پریشان ہوئے کیونکداس سے واقف نہ تھے، ہالآخر منادی کرائی کہ فلاں روز فلاں مسلم میں فلطی ہوئی تا کہ وہ محض آ کرمجے مسلم بجھ لے رحمہ اللہ درحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر، جامع المسانید وحدائق)

۵۸-۱مام ابوعاصم النبيل ضحاك بن مخلد بصرى (م

امام اعظم کے تلافہ وواصحاب وشرکا ، قد وین فقہ میں ہے تحدث ثقه ، فاضل معتمد ، فقہ کامل ہے ، امام شعبہ ، ابن جرنج ، توری اور جعفر بن محمد وغیرہ ہے وہ امام شعبہ ، ابن جرنج ، توری اور جعفر بن محمد وغیرہ ہے وہ اور ہے ہورہ میں اس کے محمد وغیرہ ہے وہ ہے اور میں ہے ہورہ میں اس کے معتمد وہ ہی متعدد وجوہ جواہر مضیہ وغیرہ میں اس کے افتہ ہونے حافظ وہ بن آپ کو حافظ حدیث اور شخ الاسلام کے لقب سے ذکر کیا اور احدالا ثبات کہا اور بیام کی کھا کہ ان کے ثقتہ ہونے پرسب کا اجماع واقعان ہے ، عمر بن شبہ نے کہا واللہ! میں نے ان جیسانہیں ویکھا ، امام بخاری نے کہا کہ تیں نے امام ابوعاصم سے سنافر ماتے ہے وہ بہت ہے معلم میں ہوا ہے کہ غیبت جرام ہے کہی کی کی غیبت نہیں کی 'ابن سعد نے کہا کہ آپ نقیہ ثقہ ہے ۔ (جواہر مضیہ)

مسانیدا مام اعظم میں آپ نے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ ہے روایت حدیث کی ہے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

٥٩- امام كل بن ابراهيم بخي " (متوفي ١١٥هـ)

ا مام اعظم رحمة الله عليه كے اصحاب وشركاء تدوين فقه ش سے جليل القدرا مام حافظ حديث وفقيه بينچے، خطيب نے لكھا كه آپ سے امام احمد وغيره نے روايت كى اور خلاصه ميں ہے كہ امام بخارى ، ابن معين ، ابن مثنى اور ابن بشار نے آپ سے روايت كى ، امام بخارى كے كہار شيور خ ميں بينے اكثر محلا شيات ان بى سے روايت كى بيں ۔

ام اعظم رحمۃ اللہ سے مسانید میں آپ نے کثرت سے روایت کی ہے، امام بخاری نے لکھا کہ کی بن ابراہیم نے بہر بن محیم، عبداللہ ابن سعید بن ابی ہنداور بشام بن حسان سے حدیث ٹی۔ (جامع المسانید) امام اعظم سے حدیث سننے کا ذکر نہیں کیا حالا تکہ مسانید کے رواۃ میں سے ہیں، اصحاب صحاح ستہ نے آپ سے تخریج کی، حمیم اللہ کلیم الجھین رحمۃ واسعۃ الی ابدالآباد، آمین۔

٢٠ - امام حماد بن دكيل قاضي المدائنً

امام و فقید، محدث، صدوق نقے، امام اعظم کے ان بارہ اصحاب میں سے ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ تشاء کی صلاحیت رکھتے ہیں اور تقریباً سب ہی نشاء کے اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی ہوئے جوان حماد کے علاوہ یہ ہیں۔

قاضی ابویوسف، قاضی اسد بن عمر والیجلی ، قاضی حسن بن زیاد ، قاضی نوح بن ابی مریم ، قاضی نوح بن دراج ، قاضی عافیه ، قاضی علی بن طبیان ، قاضی علی بن حرمله ، قاضی قاسم بن معن ، قاضی یجی بن ابی زائده \_

آپ کی کنیت ابوزید تقی صغارتی تابعین میں سے تقے حدیث میں امام اعظم ،سفیان توری ادر حسن بن عمارہ وغیرہ کی شاگر دی کی فقہ میں تضم امام صاحب کی وجہ سے حاصل ہوا، جب کو کی شخص حصرت فضیل بن عیاض سے مسئلہ بوچشتا تو وہ فرماتے کہ ابوزید سے دریافت کر د ، محدث احمہ بن ابی المحوار ، آخل بن عیسی الطباع اور اسد بن موی وغیرہ نے ان سے روایت حدیث کی ۔

اُبن حبان نے ان کو ٹافت میں ذکر کیا، مزی نے تہذیب میں امام یجی ہے بھی تو یُق ذکر کی ، امام ابوداؤ دنے فرمایا کدان سے روایت ورست ہے اور اپنی سنن میں ان سے روایت بھی کی ، محمد بن عبدالله موصلی نے بھی ان کو ثقات میں گنایا، ایک مدت تک مدائن کے قاضی رہے،

رحمداللدرجمة واسعة \_ (جوابرمضية وحدائق حفيه)

امام اعظم کے ۱۱ شیوخ کبار کے بعدامام صاحب کا تذکرہ ہوا چھر باقی تمن ائمہ متبوعین کا تذکرہ ہوا،ان کے بعدامام صاحب کے مہشر کا ، تدوین فقہ کے صالات مذکورہوئے اوراب دوسرے محدثین کے ضروری علمی حالات درج ہورہے ہیں، ہر تیب' وفیات' کے لحاظ ہے رکھی گئی ہے۔

۱۱-۱مام سعد بن ابراہیم زہریؒ (م۳۵ه)

رواۃ صحاح ست میں ہے، جُمع علی تی ،صدوق، کیرالحدیث سے،البتدامام مالک ان سے ناخوش سے اور روایت بھی نہ کرتے سے اس لئے کرانہوں نے امام مالک کے نسب سے کچھ کلام کیا تھا، امام احمد سے کہا گیا کہ امام مالک ان سے روایت نہیں کرتے تو فرمایا''اس بات کی طرف کون النفات کر سکتا ہے جب کہ وہ ثقتہ، رجل صالح سے، محدث معیلی نے ابن معین سے کہا کہ امام مالک سعد میں کلام کرتے ہیں جو ساوات قریش سے سے اور ثوروواؤ و بن الحصین سے روایت کرتے ہیں جو خار بی خبیث سے، کی سے کہا گیا کہ لوگ سعد میں کلام کرتے ہیں کہ وہ قدری سے اور امام مالک نے ان سے روایت نہیں کی تو فرمایا کہ غلط ہے وہ قدری نہیں سے اور امام مالک نے ترک روایت بعجہ نسب مالک میں کلام کرنے کیا ہے، حالا نکہ و شب ہیں کوئی شک اس میں نہیں ہے۔ (تہذیب ص ۲۳۳ ہے)

جس طرح حضرت سعد کی طرف ہے امام احمد اور یکی وغیرہ نے دفاع کیا ادرامام مالک جیسے جلیل القدر مسلم امام کی تنقید بھی بے تکلف رد کر دی گئی کیا ای طرح امام اعظم واصحاب کے بارے میں بے تحقیق ومتعصبا ندا توال کا رداوران حضرات کی طرف سے دفاع ضروری نہیں تھا؟ تھا اور ضرور تھا اورای لئے ہرند ہب کے ائمہ کہارنے اس ضرورت کا احساس کیا، جزاہم اللہ خیرالجزاء و رحمہم اللہ کاہم رحمة واسعة ۔

صلت بن الحجاج الكوفي (م \_\_\_ ه)

عطاء بن ابی رباح، کی کندی، تھم بن عتیبہ وغیرہ ہے روایت کی ، ابن حبان نے آپ کو ثقات میں ذکر کیا اور کہا کہ ایک جماعت
تابعین ہے روایت کرتے ہیں اور آپ ہے الی کو فدنے روایت کی ہے ، بخاری میں تعلیقاً آپ ہے روایت ہے۔ (تہذیب سسسس ہے ، کاری میں تعلیقاً آپ ہے روایت کی اور آپ ہے بیکی القطان نے روایت کی ، محدث خوارزی نے لکھا کہ امام سخاری نے ذکر کیا کہ آپ نے بیکی الکندی ہے روایت کی اور آپ ہے بیکی القطان نے روایت کی ، پھر لکھا کہ امام اعظم ہے بھی مسانید میں روایت مدیث کی ہے۔ (جامع المسانید) رحمہ الله رحمۃ واسعۃ۔

السه - امام ابراجيم بن ميمون الصائغ ابواطق الخراساني (ماساج)

مشہور محدث، زاہد وعابد دمتورع ہتے، امام اعظم ، عطابن الې رہاح ، ابواسحاق ، ابوالزبیرا درنافع ہے حدیث روایت کی اوران سے داؤ و بن الې الفرات ، حسان بن ابراہیم کر مانی اور ابوتمز ہ نے روایت کی ، ابومسلم خراسانی کو دوبدوسرزنش کی اور بے خوف کلمہ حق کہا جس کی پاداش میں اس نے شہید کرا دیا۔

عبداللہ بن مبارک کابیان ہام صاحب کوان کے شہید ہونے کی خبر لی تو سخت ممکنین ہوئے اور بہت روئے تی کہ ہم لوگوں کو خوف
ہوا کہ اس صدمہ ہے آ ب کی وفات ہوجائے گی ، میں نے تنہائی میں سوال کیا تو فر مایا کہ میخص بہت بحصدار عاقل تھا گراس کے انجام ہے
بہلے بی ڈرتا تھا، میں نے عرض کیا! کیا صورت ہوئی تو فر مایا کہ میرے پاس آتے متع علمی سوالات حل کرتے تھے خداکی اطاعت میں بڑے
اولوالعزم متعاور بڑے بی متورع نتے میں ان کو کھانے کے لئے بچھ پیش کرتا تو اس کے بارے میں بھی جھ سے بھی تحقیق کرتے اور بہت کم
کم کھاتے تھے، جھ سے امر بالمعروف و نہی منکر کے بارے میں بھی پوچھتے تھے پھر ہم دونوں نے منفق ہوکر طے کیا کہ یہ خداکا ایک فریضہ ہ

انہوں نے کہا کہ لاسے! میں آپ کے ہاتھ پر یہوت کرتا ہوں، میں نے کہا کہ ایک آ دمی کے کرنے کا پیکا منہیں ہے اس کی جان جا نگی اور اصلاح کچریجی نہ ہوگی، ہاں اگر پچھاعوان وانسار نیک لوگوں میں سے میسر ہوجا نمیں اورا کیے شخص سردار ہوجائے جس کے دین پراطمینان ہو تو ضرور نفع کی توقع ہے، لیکن وہ برابر جب آتے جھے پرزورڈالنے اور بخت تقاضہ کرتے کہ ایسا ضرور ہوجانا جائے، میں سمجھاتا کہ بیکام ایک کے بس کانہیں، انہیا علیم السلام بھی جب تک ان کے ساتھ آسانی نصرت کا دعدہ نہیں ہو گیا اس کا مختل نہ فرماسکے، بیدہ فریفہ نہیں ہے کہ اس کوایک شخص پورا کردے ور نہ دوائی جان کو ہلاکت میں ڈال دےگا۔

پھروہ مرد کے اور ابوسلم خراسانی کوخت یا تیں برطاکہیں،اس نے پکڑلیاا در قل کرنا جا ہا کر خراسان کے سارے نقبها وعباد جمع ہو گئے اوران کو تپٹر والیا،ای طرح دوسری و تیسری مرتبہ بھی ابوسلم کوڈانے رہے اور کہا کہ تیرے مقالمہ بیں جہادے زیادہ کوئی نیکی میرے لئے نہیں ہے لیکن میرے پاس کوئی مادی طاقت نہیں،اس لئے زبان سے ضرور جہاد کروں گا، خدا جھے و پھتا ہے کہ بیس تھھ سے صرف خدا کے لئے بغض رکھتا ہوں،ابوسلم نے قبل کرادیا۔

ابوداؤ دونسائی اور بخاری نے تعلیقا ان سے روایت کی ،علامہ خورازی نے فرمایا کہ باوجوداس کے کہ بخاری وسلم کے شخ الثیوخ تنے، امام صاحب سے مسانید ش روایت کرتے ہیں، رحمہ الله رحمة واسعة ر (جواہر مضید ومسانید)

# ١٣/٢ - شخ ابو بكر بن اني تيميه السختياني (م ١٣١١هـ)

حفرت انس کو دیکھا، کبار تابعین ہے استفادہ کیا، سیدالفقہاء نہایت تتبع سنت اور سید شاب اہل بھر ویتھے، (شروح البخاری م ۱۳۸ج ا) زھاد کبارتا بعین جس سے بچے،امام اعظم کےاستاذ حدیث تتے (جامع المسانید ص ۳۸۳ج۲ وفتح اسلیم ص ۲۱۲ج1)

١٣-١مام ربيعة بن افي عبد الرحمن المدنى المعروف بربيعة الرايء (م ١٣١٥)

رداة محار ستریس سے بلیل القدرانام حدیث، امام احمد بجلی، ابوحاتم بنسائی نے تقدیما، بعقوب بن شیبر نے تقد بھیت اور مغتی بدید کہا، مصعب زبیری نے کہا کہ بعض محاساورا کا برتا بعین کو پایا، بدینہ بی صاحب فتوئی تفریز سے بزے شیوخ اہل علم آپ کے پاس استفادہ کے بیٹھے تھے۔ آپ سے امام مالک نے بھی علم حاصل کیا، سوار قامنی کا قول ہے کہ میں نے ان سے زیادہ عالم نہیں و یکھانہ حسن کو نہ ابن سیرین کو ماجھون نے کہا کہ ان سے زیادہ سنت کا حافظ میں نے نہیں دیکھا۔

عبیدانشدین عمرنے فرمایا کہ دہ ہمارے مشکلات مسائل حل کرنے والے اور ہم سب سے زیادہ علم وفضل والے تھے، تعارض احادیث کے وقت آثار محابہ سے ایک جہت کوئر جج دیتے اور آثار محابہ کے تعارض کے موقعہ پر قیاس سے ترجیح دیتے تھے اس لئے ''ربیعۃ الرائ '' کے نام سے مشہور ہوئے اور بیان کوبطور مدح کے کہا جاتا تھا۔

بعینہ بھی طریقہ اہام اعظم کا بھی تھا مگر خالفوں نے آپ کومطعون کیا، حاسدوں نے آپ کواورآپ کے اصحاب کوامحاب رائے بطورطنز کہا حالانکہ اخذ قیاس بمقابلنہ حدیث اور ترجیج بعض احادیث و آثار ذریعہ قیاس میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

"الاثمار الحبيد في طبقات الحفيه (قلمي نسخه مكتبه شخ الاسلام مدينه منوره) مين ب كديدربيدام معاحب كم اصحاب على سے تقاور امام معاحب سے مسائل ميں بحث دمباحثه كركے استفاده كرتے ہتے۔ رحمہ الله رحمة واسعة ۔

١٥- امام عبداللدين شبرمة الوشرمة الكوفي" (م

اکابرواعلام میں سے تھ، قاضی کوفدر ہے، حضرت الس، ابوالطفیل جعی اور ابوزر عدو غیرہ سے روایت کی ،آپ سے دونوں سفیان،

شعبہ اور ابن مبارک وغیرہ نے روایت کی ،عجلی نے کہا کہ نقیہ، عاقل ،عفیف، اُقتہ، شاعر،حسن اُخلق اور بخی تھے، امام اعظم ابوحنیفہ ﷺ۔استفادہ کرتے تھے (جواہرمضیۂ صے ۵۲۷ج ۲)

نقل ہے کے قضاء کو قبول نہ کرنے پرامام صاحب پر مظالم ہوئے تو ابن الی کیلی نے شاتت کا اظہار کیا، ابن شرمہ کو یہ بات بہت نا گوار ہوئی اور فرمایا کہ معلوم نہیں چھن ایسی بات کیوں کہتا ہے، ہم تو دنیا کے طلب کرنے میں میں اور ان کے (امام صاحب ) کے سر پر کوڑے لگتے میں کہ کی طرح دنیا کو قبول کرلیس تب بھی قبول نہیں کرتے۔ (جواہر ص ۵۰۵ ج ۲)

٢٢- حافظ حديث، حجة المام مشام بن عروة بن الزبير بن العوام الاسدى المدنى (٢٦١ عِمر ٨٠ سال)

مشہور محدث وفقیہ، راوی صحاح ستہ علاء نے ثقیہ، ثبت، کثیر الحدیث، ججت، امام حدیث لکھا، امام صاحب نے مسانید ہیں آپ سے روایت کی ، ابن حبان نے ثقات ہیں ذکر کیا اور متقن ، ورع، فاضل حافظ کہا، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ ( امانی الاحبار )

٢٤ - امام جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على ابي طالب رضى الله عنهم الجمعين (م ١٣٨هـ)

کنیت ابوعبداللہ، لقب صادق تابعین وسادات اہل بیت نبوت ہے، مشہور ومعروف، امام عالی مقام، حدیث اپنے والد ماجد وغیرہ سے ٹی اور آپ ہے بھی ائمہ اعلام نے ساع حدیث کی سعادت حاصل کی جیسے کی بن سعید، ابن جریج، شعبہ، امام مالک، ثوری، ابن عیبینداور امام ابوصیفہ نے ۔ ولا دت ۸ھے(اکمال فی اساءالر جال اصاحب المشکوة)

ابتداء میں امام اعظم صاحب سے بدظن رہے پھرامام صاحب نے بالمشافدتمام اعتراضات کے جوابات دیے تو بہت مطمئن اور خوش جوئے اور اٹھ کرامام صاحب کی بیشانی کو بوسد دیااور اس کے بعد جمیشہ امام صاحب کے علم فضل کی مدح فرماتے رہے، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ، امام بخاری نے وفات و مہاجے میں فقل کی ، رجال مشکوۃ ہیں ہیں اور امام اعظم نے مسانید میں ان سے روایت حدیث کی ، تمام اکا برساف نے ان کو ثقہ لکھا ہے، بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ امام ابو حضیفہ سے بخاری نے روایت نہیں کی تو امام صاحب کی اس سے کسرشان نہیں ہو عمقی ، جس طرح بخاری نے امام جعفر سے روایت نہیں کی ، حالا انکہ ان کی جاالت قدر اور شبت و ثقہ ہونے ہے بھی کوئی انکار نہیں کرسکتا۔ واللہ اعلم

٢٨- امام زكريا بن الي زائده خالد بن ميمون بن فيروز الهمد اني كوفي " (م ١٣٩ م)

رواة صحاح سته میں سے محدث وفقیہ، ثقه، صالح، کثیر الحدیث تھے، کوفہ کے قاضی رہے۔ امانی الاحبار) علامہ خوارزی نے فر مایا کہ باوجود شیوخ شیخین میں ہے ہونے کے امام صاحب ہے مسانید میں روایت کرتے ہیں۔

19 - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكنّ (م <u>م ١٥ هـ</u>)

حدیث طاؤس،مجاہدوعطاء ہے تن اور آپ ہے تو ری، قطان ، کیچیٰ بن سعیدانصاری وغیرہ نے روایت کی ،روا قاصحاح ستہ میں ہیں ، رومی الاصل تھے۔( تاریخ بخاری )

علامہ خوارزی نے فرمایا کہ بیام ائمۃ الحدیث اور شخ اکبرشیوٹ بخاری و مسلم ہیں اورامام اعظم ابوحنیفہ سے مسانیدامام ہیں روایات حدیث کی ہیں،امام شافعی کے بھی شخ الشووٹ ہیں اورامام شافعی نے اپنی مند میں بواسط نے مسلم بن عبدالحمیدان بی ابن جرت کے مسم علی الخفین کی حدیث مغیرہ بن شعبہ روایت کی ہے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (جامع المسانید ا ۲۵)

# ٠ ٧- (صاحب مغازي) محمد بن الحق بن بيارابو بكر المطلبيُّ (م ١٥١هـ)

سواءامام بخاری کے باتی اصحاب صحاح نے ان سے روایت کی ہے، البتہ بخاری نے رسالہ جزءالقراءۃ میں روایت کی ہے، آپ نے حضرت انس بن ما لک صحابی کودیکھا ہے، صاحب مغازی مشہور ہوئے ، حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ طبقہ خامہ بیں ذکر کیا ہے، لیکن حدیث میں غیر متقن کہا اوران کی حدیث کوم جب صحت سے نازل قرار دیا، بیکی بن معین نے کہا کہ ان کی صحت میر نے زد کی صحت میر نے زد کی سے محت میر نے زد کی سے محت میر نے زد کی سے معین کہا ، دار قطنی نے لائج بہ کہا ، امام ما لک ان سے ناخوش ہیں اس لئے دجال من المد جاجله کہا ، علی بن مدین سے کہا گیا کہ امام ما لک ان کے ساتھ نہیں ہیں جی اور ان کونہیں پیچانے ، شعبہ ، مجلی ، ابوزر سے کہا ، علی اور این میارک نے بھی تو یش کی ، یہاں سے علی بن مدین کا جواب خدکور یا در کھنے کے قابل ہے کیونکہ امام اعظم اور ان کے بہت سے اصحاب پر بھی رہے کہ اور ان کے بہت سے اصحاب پر بھی رہے کہ اور ان کے بہت سے اصحاب پر بھی رہے اور ایک ہوں کے دیا تھر مجالت نہیں کی اور ندان کو بہتا نا، والمندا میں اعداء ما جھلو ا ، مجمد بن اس کی دروایات موجود ہیں۔

# ا ٤ - شيخ ابوالنصر سعيد بن ابي عروبة (م ١٥١هـ)

معانی الآثاراورصاح ستہ کے رواۃ میں ہے مشہور محدث ہیں،امام احمہ نے فرمایا کہ سعید لکھتے نہیں تھے ان کا ساراعلم سین میں محفوظ تھا، ابن معین، نسائی،ابوزرعہ نے ثقہ کہا،ابوعوا نہ نے کہا کہ ہمارے زمانہ میں ان سے زیادہ حافظ حدیث کوئی نہ تھا، ابن سعد نے ثقہ کیٹر الحدیث کہا، آخر عمر میں اختلاط ہوگیا تھا، اس لئے بعد اختلاط کی روایات غیر معتمد قرار پائیں یہ بھی کہا گیا کہ قدری عقیدہ رکھتے تھے، واللہ اعلم،امام اعظم ہے بھی صانید میں روایت کرتے ہیں۔ ( جامع المسانیدوا مانی الاحبار ) ابن سیرین اور قادہ سے بھی حدیث میں تلمذ ہے۔

#### ٢٧- امام ابوعمر وعبدالرحمٰن بن عمر وبن محمد اوزاعي (ولادت ٨٨هم عاه)

رواة صحاح نته میں ہے مشہور ومعروف محدث وفقیہ شام تھے، بہت بڑے قصیح اللمان تھے، ابن مبدی کا قول ہے کہ شام میں ان سے
بڑا عالم سنت کوئی نہ تھا، ابن عیدنہ نے ان کو اعلم اہل زمانہ، ذہبی نے افضل اہل زمانہ، نسائی نے امام فقیہ اہل شام اور ابن عجلان نے اقصح الامة
کہا، فلاس، یعقوب، عجلی، ابن معین، ابن سعد وغیر و نے ثقہ، ثبت، صدوق، فاضل، کثیر الحدیث، کثیر العلم والفقہ کہا (امائی الاحبار)
مجہد تھے، جن کی تقلید ایک عرصہ تک شام اور اندلس میں رائج رہی ملک المحد ثین امام الجرح والتعدیل کی بن معین نے فرمایا کہ علاء
چار ہیں، امام ابو حذیفہ، امام مالک، امام سفیان ثوری اور امام اور اگل۔ (بدایہ نہایہ جافظ ابن کثیر صرح الیج ا

یدامام اوزاعی شروع میں امام صاحب کے حالات من کر بدطن تھے، ابن مبارک شام گئے اور سیح حالات بتلائے پھرخود بھی امام اوزاعی امام صاحب سے مکہ معظمہ میں ملے علمی ندا کرات و مباحثات کئے تو امام صاحب کے بیحد مداح ہوئے اور اپنی سابق بدظنی پر بہت نادم ومتاسف ہوئے۔ رحمہ اللہ دحمۃ واسعۃ

## ٣٥- محدث كبير محد بن عبد الرحمٰن بن الى الذئب القرشي العامري (ولادت ٨٠ ١٥ و١٥ و١٥ ١٥)

رواۃ صحاح ستہ میں ہے مشہور محدث تھے،امام احمہ نے فر مایا کہ ابن الی ذئب نے اپنامشل ندا پنے بلاد میں چھوڑ اندوسروں میں اوروہ صدوق تھے،امام مالک ہے جھے جاتے تھے کیکن امام مالک تنقیح رجال میں ان سے زیادہ مختاط تھے کیونکہ ابن الی ذئب اس بارے میں تعمق نہیں کرتے تھے کہ کس سے روایت کررہے ہیں، سب نے ثقہ، صدوق کہا، گر بعض نے ان کی طرف قدری عقیدہ منسوب کیا ہے، سے

مجى كها كياب كدييمرف تهمت تحي درحقيقت وه قدرى نهتهد والشاعلم رحمه الشرحمة واسعة (امانى الاحبار)

# ٧٧- اميرالمؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج (م ١٢٠ هيمر ٨ ٢ سال)

اصحاب ستہ کے رواۃ میں سے میں ٹن رجال اور صدیث کی بھیرت ومہارت میں بقول امام احمد فرد کامل ہے، حفظ حدیث، اصلاح و تثبت میں سفیان توری سے فائل تھے، حماد بن زید کا قول ہے کہ کی حدیث کے بارے میں اگر شعبہ میرے ساتھ ہوں تو جھے کی کی مخالف کی یروانہیں البنتہ وہ مخالف ہوں تواس کوترک کردیتا ہوں۔

ﷺ مالے جزرہ نے فرمایا کرسب سے بہلے رجال میں شعب نے کلام کیا پھر قطان نے پھرامام احمداور یکی بن معین نے ، ابن سیرین ، قادہ ابو اسلام بیعی ، سلمہ بن کہ بل اوران کے طبقہ کے دوسرے اکا برسے حدیث نی اوران سے ابوب ختیائی ، اعمش ، محمد بن آخی ، سفیان آوری ، سفیان بن عین ، عبد ، عبد اللہ بن مبارک بزید بن ہارون وغیرہ نے حدیث روایت کی ، امام اعظم کے بڑے ماح تضاور باوجوداس کے کدوہ اکثر شیوخ بخاری وسلم کے شخصے علام صاحب سے مسانید میں روایت حدیث کرتے ہیں ، امام صاحب سے فاص تعلق رکھتے اور فائباند تعریف کیا کرتے تھے ، ایک دفعہ فرمایا ' دجس طرح میں جان ہوں کہ آفیاب روثن ہے ، ای یقین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ بمنشین ہیں ، امام صاحب کے ہارے میں جب بھی کوئی آپ سے حالات وریافت کرتا تو امام صاحب کے من قب کھڑت سے بیان کرتے تھے۔ دہم اللہ دہمۃ واسعت ۔ (موفق وغیرہ)

# ٥٥- محدث شهيراسرائيل بن يونس بن الى الحق السبعى كوفي" (مواج

ابوا بخت عروبن عبداللہ اسبیعی جو کہارتا بعین ہے اور امام اعظم کے شیوخ میں میں سیاسرائیل ان کے پوتے ہیں، انہوں نے حدیث امام اعظم نیز اپنے داوا اور دوسرے اکا برے ٹی، اصحاب صحاح ستہ نے ان سے تخر تک کی، حفظ حدیث میں مشہور تھے، خود فر ما یا کرتے تھے کہ جھے اپنے داوا ابوا کی کی حدیثیں اس طرح یا دہیں جیسے قر آن مجید کی کوئی سورت یا دہوتی ہے۔

سیدالحفاظ این معین اورامام احد نے ان کوش وقت اور ثقر کہا اوران کے حفظ سے تجب کیا کرتے تھے، یہ بھی کہا کہ اسرائیل تنہا بھی کی صدیث کی روایت کریں تو وہ معتمد ہیں، ابو حاتم نے ثقہ صدوق کہا تجل نے ثقہ کہا، این سعد نے کہا کہ ثقہ ہیں اور ان سے بہ کڑت لوگوں نے روایت حدیث کی ہے۔

امام اعظم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ امام صاحب برئی خوبیوں کے مالک تصاوران کی منقبت بھی کیا کم ہے کہ وہ اپنے استاد اور سلم فقیہ ذمان امام حماد ہے بھی زیادہ فقیہ ہیں، بیشہادت اسرائیل بن یونس کی ہے جوامام دکتے اور عبدالرحمٰن بن مہدی جیسے اکا برمحد ثمین کے استاذ ہیں، جواہر وغیرہ) محدث خوارزی نے فرمایا کہ باوجوداس جلالت قدر کہ اسرائیل اعلام ائمۃ الدیث اور شیوٹ مشاکخ امام احمد و بخاری و مسلم میں سے ہیں امام اعظم سے ان مسانید ہیں روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانیدس ۳۸ ج۲)

٢٧- يضخ ابراجيم بن ادبم بن منصور بخي (م الا اج ١٢ اهد)

ابدائخی کنیت تھی مشہور زامد وعابد بررگ تھے، کوفد آکرامام ابوطنیفہ سے فقد کی خصیل کی اور پھرشام جاکرسکونت اختیار کی ،علامہ کردری نے لکھا کہ امام صاحب کی صحبت میں رہے اور ان سے روایت حدیث بھی کی امام صاحب نے ان کو تھی حت فرمائی تھی کہ تہمیں خدائے عبادت کی تو بہت پھے تو فیق بخش ہے اس لئے علم کا بھی اہتمام کرنا چاہئے ، کیونکہ وہ عبادت کی اصل ہے اور اسی برسارے کا مول کی درتی کا مدارہے علامہ موفق نے لکھا کہ آپ نے امام ابوطنیفہ ،آسش ،جمد بن زیاد اور ان کے اقران سے حدیث کا ساع کیا ہے اور آپ سے امام اوز اعی ، اُوری، شفیق بلخی وغیرہ نے روایت کی ،آپ سے امام بخاری وسلم نے غیر سح میں روایت کی ہے۔

ا مام ترندی نے بھی کتاب الطہارة میں آپ سے اُیک حدیث تعلیقاً نقل کی ہے، امام نسائی، دارتطنی، ابن معین وابن نمیر نے مامون و تُقد کہا، لیعقوب بن سفیان نے خیارا فاصل سے اور امام نسائی نے احد الز ہا دفر مایا۔ رحمہ اللّدر حمة واسعة۔

## 22-امام سفیان بن سعید بن مسروق توریؓ (ولادت <u>29 ج</u>رم الااج)

رواة صحاح ستد میں ہے مشہورامام حدیث، عابد وزاہداور مقتداءامام شعبہ، امام ابن عیبنہ، ابوعاصم اور سید المحفاظ ابن معین وغیرہ اکا بر علماء نے ان کو 'امیر المؤمنین فی الحدیث' کے لقب سے یا دکیا، ابن عبدی نے کہا کہ وہب ان کوامام ما لک پہمی حفظ میں ترجیح دیے تھے، بچی القطان کا تول ہے کہ سفیان امام ما لک سے ہر ہات میں فائق ہیں، ابوحاتم ، ابوزر عداور ابن معین نے شعبہ پر حفظ میں ترجیح دی ، خطیب نے کہا کہ سفیان امام تھے اکمہ آسلمین میں سے اور علم تھے، اعلام دین میں ہے، جن کی امامت پرسب کا انفاق واجماع ہے، امام نسائی نے فرمایا کہ ان کا مرتبراس سے بہت بلندہے کہ ان کو تقدیما جائے وہ توان ابھر میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں مجھے امید ہے کہ خدا نے ان کو متقین کا امام بنایا ہے، بھرہ میں وفات یائی، درمہ اللہ رحمۃ واسعۃ (امائی افاحبار)

سیسب کے محدول و مسلم امام دمقتر اہمی امام ابوصنیف سے شروع میں بدظن رہے اور کچھ کھا ہے بھی کیے ہوں مے مگر پھرامام صاحب کے بعد عدمال ہوگئے تھے اور اپنی بعض باتوں پر، بلکساس پر بھی نادم تھے اور استعفار کیا کرتے تھے کہ دوسرے بے انصاف معا ندین امام صاحب کے مقال در مان محت کاحق تھا وہ ادانہ ہوسکا اور امام صاحب بھی ان کے نفل و کمال کا احتراف برطا کیا کرتے تھے، بیامور دونوں کی مقبولیت عنداللہ کی بڑی دلیل معلوم ہوتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عندا مام صاحب سے روایت بھی کی ہے (تانیب ص ۱۲۰)

٨٧- امام ابراتيم بن طهمان (متوفى ١٢١هـ)

فاہر ہے کہ جب اہرائیم کی اتی عزت تھی تو اہراہیم جن کے سائے مؤدب بیٹھ کر استفادہ کر چکے بتھان کا ادب واحر ام کتابوتا چاہے مگرافسوں ہے کہاس امام عظم کا پچھو گوں نے ہرائی ہے ذکر کیا اور دوسروں کے لئے بری مثال قائم کی۔الملھم و فق ا نوضی، و ارنا الحق حقا و الباطل عاطلا، انک سمیع مجیب الدعوات۔

#### 29-امام حماد بن سلمه (م كاره)

کبار محدثین میں سے ہیں، جواہر مضیہ میں وفات کا کا اجراد مانی الاحبار میں آلا اجراد میں آلا اجماد میں ہوا ہے، سواء امام بخاری کے باتی اسماب صحاح سند نے ان سے تخریخ کی ہے اور امام بخاری نے بھی تعلیقاً ان سے روایت لی ہے بھرہ میں ان کے اقر ان میں سے کوئی بھی علم و فضل ، تمسک بالند اور مخالفت الل بدعت میں ان سے بڑھ کرند تھا ، ابن مبارک نے فر مایا میں بھر و کمیا تو ان ہی کوسب سے زیادہ ملف کے طریقہ کا بیت کے ایا حنی تھے۔ (جواہر میں ۲۲۵ ج) )

ابن حبان نے عباد، زیاد اور مستجاب الدعوات حضرات میں شار کیا اور کہا کہ جس نے ان کی صدیث روایت نہیں کی اس نے انصاف نہیں کیا اگر اس لئے ان سے روایت نہیں کی گئی کہ کوئی کوئی کوئی خطا ہوئی ہے تو ان کے اقر ان میں تو رکی و شعبہ وغیرہ ہے بھی خطا ہوئی ہے اور اگر کہاجائے کہ ان سے خطازیادہ ہوئی توبیہ یات ابو بحر بن عیاش میں بھی ہے ان سے کیول روایات لئ گئیں۔

ابن حبان نے امام بخاری پر بھی تعریض کی کہ جس نے حماد بن سلمہ کوچھوڈ کر گیج اور عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار کی احاد ہے ہے احتجاج کیا اس نے بھی انسانی نہیں کیا، ابن سعد نے ثقہ کھیر الحدیث، کچلی نے ثقنہ رجل صالح ،حسن الحدیث کہا، امام اوزا کی ، امام لیث ، امام ثوری ، ابن ماجشون ، عمروہ شام کے طبقہ میں متھاور بیسب اپنے دور کے ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو بات کسی کے بارے میں جرح وتعدیل کے طور پر کہدویں تو دوبات مسلم ہوتی تھی ، امام حماداور ابن ابی عمرو ہیں تالیف وقد وین کا آغاز کیا تھا، رحمہ اللہ (امانی الاحبار)

## ٨٠- امام ابوالنظر جرير بن حازم الازدى البصري (م ما عاه)

امام بخاری نے تاریخ میں لکھا کہ امام جریر نے حدیث ابور جااور ابن سیرین سے حاصل کی اور آپ سے امام سفیان تو رمی اور امام ابن مبارک نے حدیث روایت کی ،علامہ خوارزمی نے فر مایا کہ حدیث میں امام اعظم کے بھی شاگر دیتھا ور امام صاحب سے مسانید میں احادیث کی روایت بھی کی ہے۔ رحمہ انڈرحمہ واسعہ ۔ (جامع المسانیوس ۲۰ س ۲۰)

# ٨- امام ابوالحارث ليث بن سعد بن عبد الرحمن مصرى حنفي (ولادت ٩٢ عمره متوفي ها عليه)

رواۃ صحاح ستد میں سے مشہور ومعروف محدث جلیل وفقیہ نبیل جن کواکثر اہل علم نے حفی لکھا ہے اور قاضی زکریا انصاری نے "شرح بخاری "میں اس پر جزم کیا ہے، حافظ ابن الب العوام نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ امام عظم کے تلمیذ ہیں ، اکثر امام صاحب کی خبر سنتے کہ ج کے لئے آرہے ہیں تو رہمی جج کے لئے مکہ معظمہ پہنچتے اور امام صاحب سے مختلف ابواب کے مسائل دریافت کرتے متھے اور امام صاحب کی اصابۃ رائے اور مرعۃ جواب پر چیرت واستعجاب کیا کرتے تھے۔

امام لیٹ خود بھی ائمہ جمہتدین میں سے تھے،امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ لیٹ امام مالک سے زیادہ فقیہ تھے گران کے تلامذہ نے ان کوضائع کردیا، حافظ ابن حجرنے'' الرحمۃ الغیثیہ فی التر عمۃ اللیثیہ'' میں لکھا کہ ضائع کرنے کامطلب سے کہ جس طرح امام مالک وغیرہ کی فقد ان کے شاگر دوں نے تدوین کی امام لیٹ کے تلامذہ نے نہیں کی ،امام شافعی سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کسی مخص کے متعلق ایسی حسرت نہیں ہے جیسی امام لیٹ کے متعلق ہے کہ میں نے ان کا زمانہ پایا اور پھر بھی ان کی زیارت نہ کرسکا (تقدمہ نصب الرایہ، مناقب، موفق)

امام لیٹ کابیان ہے کد میں نے امام مالک کے ستر مسائل ایسے شار کئے جوسنت کے خلاف تھے چنا نچہ میں نے اس بارے میں ان کو لکھ کر بھتے دیا ہے۔ ( جامع بیان العلمص ۱۲۸ج ۲)

علا فن رجال نے آب کو ثقائے وسادات اہل زمانہ میں سے اور فقیہ ،متورع ، تلم فضل اور سخاوت میں بے شل کھھا ہے حافظ ذہبی نے کھا کہ آب کی سالا نہ ای بزار وینار کی آمدنی تھی گرزکوا ۃ واجب نہ ہوتی تھی ،روزانہ کامعمول تھا کہ جب تک ۳۱ مساکین کو کھانا کھلا دیتے خونہیں کھا تے تھے، امام مالک نے ایک سینی میں کھوری آپ کے لئے بھیجیں تو آپ نے اس کواشر فیوں سے بھر کروا پس کیا ،منصور بن ممار نے کہا کہ میں لیث سے ملئے گیا تو مجھے ایک بزارا شرقی ہدیہ ہیں ،امام صاحب سے مسائید میں روایت حدیث بھی کی ہے۔ (جواہر مضید و صدائق الحقید و جامع المسانید)

## ٨٢-١مام حماد بن زيرهم ويحاج عمرا ٨سال

ا مام كبير ، محدث شهير آلميذا مام اعظم رضى الله عنهما احدالا علام جن ے ائمه ستے دوايت كى ہے ابن مهدى كا قول ہے كه يصر و ميں ان سے زياد ه كوكى فقيد نه تقالور نه ان سے براكوكى عالم سنت ميں نے ويكھا۔ (جواہر ص ۳۱ ج او ۲۲۵ ج ۱)

تابعین اور مابعد تابعین سے روایت کی اور آپ سے این مبارک، این مبدی، این وجب، قطان ، این عیبینه وغیرہ نے روایت کی ، این مبدی کا قول ہے کہ اکمت الناس اپنے زبانہ بل چارتھے، سفیان تورکی کوفہ بل ، امام یا لک تجازیس، اوز اعی شام بل اور حماد بن زید بھر ہیں، امام احمد نے فرمایا کہ حماد بن زید آئمتہ السلمین بل سے تھے، خالد بن خداش کا قول ہے کہ حماد عقلاء اور ذوی الالباب سے تھے، یزید بن زریع نے موت پر کہا کہ سلمین کی موت ہوئی جلیل نے کہا کہ شفق علیہ اقعہ تھے۔ (تہذیب ص ۹ جس)

٨٣- شخ جزير بن عبدالحميدالرازيّ (ولادت والصم الماج)

مشہور محدث وفقیہ، حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں الحافظ المجۃ ، محدث الری لکھا، حدیث میں امام صاحب، یکیٰ بن سعید انصاری، امام مالک، توری اوراقمش کے شاگر وہیں اور آپ سے ابن مہارک، الحق بن را ہوریہ ابن معین ، تعیبہ ، ابو بکر بن البی شیبہ ، امام احد اور ابن مدین کے حدیث روایت کی ۔

محدثین نے ان کی ثقابت، حفظ اور وسعت علم کی شہادت دی، مبتہ اللہ طبری نے ان کی ثقابت پرا تفاق نقل کیا، اصغبان کے ایک گاؤں آب میں پیدا ہوئے، کوفد میں نشو ونما ہوا، بعد کو''رے'' میں سکونت اختیار کی، تمام ارباب صحاح ستہ نے آپ کی احادیث سے احتجاج کیا، اس جلالت قدر کے ساتھ امام صاحبؓ ہے مسانید میں روانہت کرتے ہیں، رحمہ اللہ دحمۃ واسعۃ۔ (جواہر وجامع المسانید)

١٨٠-١مام مشيم بن بشير ابومعا وبياسلمي الواسطيّ (ولادت ٢٠٠١هم ١٨١هـ)

ارباب صحاح سند کے شیوخ میں ہیں، امام حمادین زید نے فرمایا کہ میں نے محدثین میں ان سے زیادہ بلند مرتبہ نہیں ویکھا، اکن زیادی نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم علی کے کوخواب میں دیکھا، فرمایا کہ دہشیم سے حدیث سنووہ ایکھے آدی ہیں' عبدالرحمٰن بن مہدی نے فرمایا کہ شیم ، سفیان توری سے بھی زیادہ حافظ حدیث تھے۔

امام احمد نے فرمایا کہ شیم کثیراالشیخ تھے، بین ان کی خدمت بین ۲-۵سال رہان کی بیبت ورعب کی وجہ سے اتن مدت بین صرف ۲ بارسوال کرسکا۔ (امانی الاحبار)، محدث خوارزی نے فرمایا کہ امام اعظم کے تلافہ و مدیث بین جین اور مسانید بین آپ سے روایت کرتے جین ۔ رحمہ اللدرجمة واسعة ۔ (تاریخ کبیر بخاری ضمن تذکرہ امام اعظم و تذکرہ الحفاظ)

۸۵-امام موی کاظم بن الا مام جعفرصا دق (م<u>سر ۸ اه</u>ر)

کنیت ابوابرا ہیم، تنج تا بعین میں جلیل القدر محدث وفقیہ وئے، آپ کے فقادی مصنف این ابی شیبه وغیرہ میں ہیں ایک مندیمی آپ برکی ہے جس کو ابوقیم اصفہانی نے روایت کیا، ولا دے ۱۲۸ھ میں ہوئی، رحمہ اللہ رحمة واسعة

٨٧-شيخ عباد بن العواممٌ (م٨٥١)

حدیث امام اعظم جمیدی اورابن الی عروب وغیره سے تن اورامام صاحب سے مسانید میں روایات بھی کی جیں، امام ابن المدین اورامام

بخارى وغيره في الم مهاحب كے تلافده حديث من ان كاسم كرا مي قل كيا ہے۔ رحمد الله رحمة واسعة -

# ٨٥- امام مغيرة بن مقسم العنبي ابوماشم الكوفي (م ١٣١ه وامع المانيد ، ١٨١ه ووابرمفية)

رواۃ صحاح سندیں ہے مشہورامام صدیث وفقہ ہیں، ابو بکر بن عیاش کا بیان ہے کہ بٹل نے سے زیادہ افقہ کی کوئیس پایا اس لئے ان بی کی خدمت ہیں رو پڑا،خود فر مایا کرتے سے کہ جو چیز میرے کان نے تن اس کو بھی ٹبیس بھولا، ثقد، کشرالحد ہے سے مام صاحب کے صدیث و فقہ میں شاگر دستے اور مسائل ہیں بحث کرتے سے اور جب فقہ میں شاگر دستے اور مسائل ہیں بحث کرتے سے اور جب کہ میں نے دیکھا مغیرہ مسائل ہیں بحث کرتے سے اور جب کہ مسئلہ ہیں دوسرے محد ثین ان سے خلاف کرتے سے تو فر مایا کرتے سے "میں کیا کرو ( یعنی کس طرح اس قول کورد کردوں ) جب کہ بی تول امام ابو حذید کا ہے'۔ (امانی الاحبار و جواہر مضیہ کا ج۲)

معلوم ہوا کداس زمانہ کے اکا برمحدثین اس امرکو بہت مستبعد عجما کرتے تھے کدا مام صاحب کا قول حدیث سے کے خلاف ہوسکتا ہے۔

# رخمالله رحمة واسعة - ٨٨- امام ابراجيم بن محمد ابواسطق الفرز ارى الشامي (م ١٨١هـ)

محدث شہیر، امام اوزای وثوری سے مدیث ن، امام صاحب سے بھی مدیث میں تلمذکیا اور مسانید امام میں ان سے روایت کی مالانکہ خود امام شافعی کے شیورٹ میں ، امام شافعی نے اپنی مندیس ان سے بہت می روایات کی ہیں، نام سے ذکر کیا ہے، کنیت سے نہیں، امام بخاری وسلم کے بھی شیخ الثیورٹ ہیں۔ (جامع المسانیدو تاریخ بخاری)

# ٨٩- حافظ ابو بكرعبد السلام بن حرب بن سلم نهدى كوفي (متوفى عما<u>ه</u>)

حافظ مدیث، ثقد، ثبت، تجہ، صدوق اور صحاح ستہ کے رواقی میں ، اصل سکونت بھر وی تھی ، تجلی نے کہا کہ جس دن ابوا کل سیمی کی وفات ہوئی ای دن کوفد پنچے ، بعض بغداد یوں نے آپ کی بعض احادیث میں کلام کیا مگر کوفیوں نے جو آپ کے احوال سے زیادہ باخر تھے آپ کی توثیق پراتفاق کیا ہے۔ (امانی الاحبار)

معلوم ہوا کہاہے اہل شہر کی توثیق دوسروں کی جرح پر مقدم ہے۔

# ٩٠- يشخ عيسى بن يونس سبعي كوفي (اخواسرائيل) (متوفى ١٨٩،١٨٩هم)

رواۃ صحاح ستہ ہیں ہے مشہور محدث، نقیہ، ثقد، شبت سے، امام علی بن المدین کا قول ہے کا کہ ایک بری تعداد ابناء کی الی ہے جو ان کے اباء ہے دیا وہ مارے نزد یک ثقتہ ہیں اور ان ہی ہیں ہے سی بن یونس ہیں، خلیفہ امین و مامون نے ان ہے حدیث پڑھی، مامول نے وہ ہم الکہ میں کردیئے وہ ہم کھی کر واپس کے تو وس ہزار اور بھیج آپ نے فرمایا کہ صدیث رسول اکرم علی ہے وہ میں کرتو ہیں ایک چھدام یا ایک گھونٹ پانی کا بھی تبول نہیں کرسک ، آپ نے ۵۵ ج کے اور ۵۵ بار جہاد میں شرکت کی۔ (جواہر) علامہ خوارزی نے فرمایا کہ محد ثین کے یہاں برے جلیل القدر تھے اور امام صاحب سے ان مسانید ہیں دوایت حدیث بھی کی ہے۔

## ا9- امام بوسف بن الامام الى بوسف (م<u>١٩٢ هـ</u>)

بڑے محدث وفقیہ تھے، نقہ وحدیث میں اپنے والد ماجدا مام ابی پوسف اور یونس بن ابی انتخن سبعی وغیرہ کے شاگر دہیں، ہارون رشید نے امام ابو یوسف کی وفات کے بعد آپ کوقضا سپر دکی اور مدینہ طیب میں جمعہ کی امامت آپ سے کرائی، تا وفات قاضی رہے، امام اعظم کی: كاب الآثاركواب والدماجد كواسطه البيان فروايت وجمع كياب

بيكتاب بهترين كاغذوطهاعت سيمولاً نا ابوالوفاء صاحب نعماني (والميضهم كي تعليقات كرماته وادارة احياء المعارف العماشي حيدر آباد وكن سي شائع موچكي ب، رحمه الله رحمة واسعة -

٩٢- شخ ابوعلى شفق بن ابرابيم بلخي (م١٩١هـ)

امام ابو یوسف کے اصحاب و تلاند ویس ہیں، آپ ہے کتاب الصلوق پڑھی، عالم، زاہد، عارف ومتوکل تھے، امام اعظم ہے بھی روا بت حدیث کی ہے مدت تک ابراہیم بن اوہم کی خدمت میں رو کرطریقت کاعلم حاصل کیا، آپ کے تین سوگاؤں تھے سب کوفقرا و پرتنیم کردیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے ستر وسواسا تذویع علم حاصل کیا اور چنداونٹ کتابوں کے کیسے محرضدا کی رضاندکورہ جار چیزوں میں پائی حلال روزی، اخلاص فی العمل ، شیطان سے عداوت، موت ہے موافقت۔ (حدائق الحنفید)

٩٣ - ينتخ وليد بن مسلم دشقي (ولا دية ١١٩ هـ ١٩٩هـ)

امام اعظم،امام اوزای اورابن جربی وغیرہ سے حدیث فی،امحاب محال سند نہ آپ سے روایت کی ہے،شام کے مشہور عالم تھے، عجل،
یعقوب بن شیبہ اورا بن سعد نے لقد، کشر الحدیت کہا ان کے شاگر وامام احمد نے فرمایا کہ شامیوں سے روایت کرنے والے کوئی محدث اساعیل بن
عیاش اور ولید سے بڑھ کرنیس ہے اوران سے زیادہ عقل والا میں نے نہیں دیکھا، بلی بن مدین نے فرمایا کہ شامیوں میں ان جیسانہیں ہے محدث ابو
مسہر نے کہا کہ وہ ہمار سے اصحاب ثقات میں سے متھا ورایک و فعہ فرمایا کہ دھا ظامحاب میں سے متھ، محدث ابوزر عدنے کہا کہ ولید و کیج سے زیادہ
معازی کے عالم تھے۔ (امانی الاحبار) محدث خوارزمی نے فرمایا کہ ولید نے امام اعظم سے مسانید میں روایت کی ہے۔ وحمد اللہ تعالی۔

٩٠- امام وحافظ حديث الطن بن يوسف الازرق التوخي الواسطى (تلميذام اعظم ( ١٩١٥ )

رواة محاح ستریں ہے، علم وحد ہے کے مشہور گھرانے ہے تعلق رکھتے تعے، محدث وفقید کامل تھے، حدیث اعمش ، ذکر یا بن الی زائدہ،
سفیان یوزی اور شریک ہے حاصل کی اور آپ ہے امام احمد ابن معین ، عمر والناقد اور ایک جماعت محدثین نے روایت کی۔ (تاریخ خطیب)
علامہ خوارزمی نے فرمایا کہ باوجوداس جلالت قدر کے کہ ان کے بڑوں کے شیوخ میں میں اپنے شیخ واستاذ امام ابوصنیف سے احادیث
کیر و مسانید امام میں روایت کی میں اور امام احمد نے بھی ان کے واسط سے امام ابوصنیف سے احادیث روایت کی میں اور امام احمد ان کوشم کھا
کر تقد کہا کرتے تھے، تہذیب الکمال اور تمیض العمیف میں بھی امام صاحب سے تلمذکی تصریح ہے۔ رحمد اللہ رحمۃ واسعة۔

٩٥- امام الومحرسفيان بن عيينه كوفي (متوفي ١٩٨هـ)

مشہور محدث، ثقد، حافظ، نقید، امام، جُست، آخویں طبقہ کے کبار دواعیان میں سے تھے، ولا دت کوفہ مور خد ۵ اشعبان کو اچھی اپنے والد ماجد کے ساتھ مکہ معظر تشریف لے محتے، ۲۰ سال کی عمر میں کوفہ آئے اور امام اعظم سے تحصیل علم وحدیث فقہ کی اور آپ سے مسانید وغیرہ میں دوایات بھی کیس، فرمایا کرتے تھے کہ امام صاحب ہی نے پہلے جمعے محدث بنایا، آپ عمر و بن وینار اور حمز ہ بن سعید سے حدیث حاصل کی اور امام جعفر صادق، ذکریا بن ابی زائدہ، زہری، ابوا تحق سبتی ، اعمش وغیرہ سے بھی ۔

عافظ نے ۲۰ سے اوپراکابر کے نام ککوکر وطلق لا محصون کا جمل ککوما کرام صاحب کا ذکر نبیس کیا، آپ کے تلاندہ میں این مبارک ، وکیع ، قطان ،عبدالرزاق ،امام احمد، این معین ،اتخی بن را ہوبید الوبکرونتان ، این الی شیبر، احمد بن منبع وغیرہ کاذکر کیالیکن امام محمدوا مام شافعی کاذکر نبیس کیا۔ آپ سے اصحاب ستے بھی ہے کتر سے تخریج کی ،امام شافعی کا قول ہے کہ اگر آپ اورامام مالک ندہوتے تو حجاز سے علم چلا جاتا یہ جی فرمایا کہ امام مالک وسفیان برابردرجہ کے ہیں، جل نے کہا کہ آپ سن الحدیث شے اور حکما واصحاب صدیث میں سے تھے،عبد الرحمٰن ابن مہدی کا قول ہے کہ میں حضرت سفیان بن عید نہ سخت کے ہیں کہ میں الحدیث سنتا تو ان کے لکھنے کی ضرورت نہ بھت کا قول ہے کہ میں حضرت سفیان کی خدمت میں حاضر ہوا ان کے سامنے جو کی رو ٹی تھیں، فرمایا! ابو مولیٰ! چالیس سال سے بھی میرا کھاتا ہے، بطور تو اضع کر عمر تی کا ایک شعر بڑھا کرتے جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری بستیاں بڑوں سے خالی ہوگئیں اس لئے میں بغیر سردار بنائے سردار بن گیا اور ہی بھی کیا کم نصیبی ہے کہ میں اکیلا سردار ہوں، آخری جج کے موقعہ برفر مایا کہ اس مقام کا شرف ستر بارحاصل ہوا اور ہرم بتہ وعاکرتا رہا کہ بارالہا! پیعاضری آخری حاضری ندہوجائے لیکن اب اتنی وفعہ سوال کرنے کے بعد شرم آدبی ہاورای سال وفات ہوگئے۔ رحم اللہ دمی واسعة ۔ (تہذیب، جواہر مضیہ محدائق)

٩٦ - شيخ يونس بن بكيرا بوبكرالشيباني الكوفيّ (م <u>٩٩ هـ)</u>

مشہورمحدث نتے،امام اعظم ،محمد بن اسحاق ، ہشام بن عروہ اور شعبہ وغیرہ سے عدیث تی اور آپ سے علی بن عبداور عبید بن یعیش نے روایت کی ،امام صاحب سے مسانید میں بکثر ت روایت کی ہے، رحمہ اللہ تعالی ۔

٩٤-امام عبدالله بن عمر العمريّ (م \_\_\_)

ا مام بخاری نے تاریخ بیل الکھا کرعبداللہ بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب قرشی عددی نے قاسم و نافع وسالم سے مدیث بن اور آپ سے امام تُوری، شعبہ ابن نمیراور یکی القطان نے حدیث روایت کی ، محدث خوارزی نے فرمایا کہ اس جلالت قدر کے ساتھ امام ابو حنیفہ سے ان کی مسانید بیس روایت حدیث کرتے ہیں۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

٩٨- حافظ عبدالله بن تمير (م ١٩٩<u> هـ</u>)

امام بخاری نے تاریخ بیں لکھا کے حدیث عبداللہ العری اور ہشام بن عروہ (ایسے کبار محدثین) سے حاصل کی ،محدث خوارزی نے فرمایا کی علم حدیث بیس اس مرتبطیل پر تھے اور امام صاحب سے مسانید بیس روایت حدیث کی ہے۔ تنمدہ اللہ بغفر اند۔

99- شخ عمر وبن محمد الغتفرى قرشى (م<u>199 هـ</u>)

ا مام ابوصنیف، بونس بن البی آخل، منظلة بن البی سفیان ، عیسی بن طههمان ، عبد العزیز بن آلی رواد ، ابن جریج ، ثوری وغیره سے روایت کی ، آپ سے ایحق بن را ہویہ علی بن المدینی نے روایت کی مسلم ، سنن اربعہ اور بخاری میں تعلیقاً روایت ہے۔ (تہذیب م ۹۸ ج۸)

••١-امام عمر وبن بيتم بن قطنّ (م • ٢٠ هـ)

امام بخاری نے تاریخ میں لکھا کہ عمرو بن اہم ہم ابوقطن الزبیدی نے شعبہ سے حدیث نی ،امام شافعی وامام احمد کے شیوخ میں ہیں امام شافعی نے اپنی مسند میں آپ سے روایت کی ہے ، باوجوداس جلالت قدر کے امام اعظم کے تلمیذ حدیث ہیں اور مسانید ہیں آپ سے روایات موجود ہیں۔رحمہ اللہ تعالی ۔ (جامع المسانید)

ا ١٠١ - يَشْخُ معروف كرخِيُّ (تلميذ داؤ دطائي تلميذالا مام (منتهج)

مشہور مقتدائے طریقت، عارف اسرار و حقائق، قطب وقت اور ستجاب الدعوات تھے، امام داؤ وطائل سے ظاہری و باطنی علوم حاصل

ئے شامی میں ہے کہ آپ ہے ہی سری مقطی وغیرہ کبار مشائخ نے علوم ظاہر و باطن حاصل کئے ، ایک واسطہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگر و میں ، رحمہم اللہ تعلیل اجمعین وجعلنا معہم \_ (حدائق الحفیہ)

# ۱۰۲- حافظ الوسليمان موي بن سليمان جوز جاني (م٠٠٠ عيم ٨٠٠ سال)

فقد وحدیث کے جامع امام، حافظ معلی کے دفیق علم ، عمر میں ان ہے ہوئے تھے اور شہرت بھی ان ہے نیادہ پائی ، ماموں نے قضا کے لئے کہا تو فر مایا کہ''امیر الموشین! قضا کے بارے میں حق تعالی کے حقوق وفر ائنس کی پوری ذمہ داری سے حفاظت کیجئے اور ایسی ظلیم امانت میر بے جیسے کزور کونہ موضیے جس کوا پے نفس پراعتاذ بیں' ماموں نے کہا آپ تھے کہتے ہیں اور مجبور نہیں کیا، حدیث میں صاحبین کے علاوہ امیر الموشین فی الحدیث عبر اللہ بن مبارک کے بھی شاگرد ہیں ، میرصغیر، کتاب السلوق، کتاب الرئن اور نوادر آپ کی تصنیفی یادگار ہیں۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر ص ۱۸۲ ج۲)

## ۱۰۳-محدث عباد بن صهیب بقری (م۲۰۲ه)

مشہور محد فقید، امام اعظم کے تلافہ میں ہے ہیں، امام محمہ بن شجاع کا بیان ہے کہ میں نے ان ہے کہا کہ آپ کے پاس امام صاحب کا جو پچھلی سر مایا ہے بیان کیجے ا کہامیر ہے پاس ایک المماری بجری ہوئی ہے امام صاحب کے بعلوم کی ہے لیکن میں آپ سے ان کے فقہی مسائل بیان نہیں کروں گا بلکہ حد شی سلسلہ کی جتنی چزیں چاہیں بیان کروں گا، میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا کہ میں کوفہ آیا تو میں نے امام صاحب ہے سائل ہے صاحب ہے مسائل سے اور کھے اور پھر میں کوفہ ہے دس سال تک جدار ہا، پھر جب گیا تو امام صاحب سے ان ہی سابقہ مسائل کے جوابات دوسر سے بنے ، محمد بن شجاع فرماتے ہیں کہ اس بات سے میرے دل میں بھی وہی بات آئی جوعباد کے دل میں آئی تھی اور اس خلش کو دور کرنے کے لئے امام عبد الله بن داؤ د کے پاس پہنچا اور ساری بات سائی انہوں نے فرمایا کہ اس سے تو امام صاحب کی وسعت علمی خابت ، وقی ہے آئر ان کے علم کا دائر ہ مثل ہوتا تو ان کا جواب ایک ہی رہتا، چونکہ ان کے علوم کی وسعت بہت تھی اس کے علمی موشگا فیاں بھی ان دوایت حد بہت تھی اس کے تکے بہت سبل ہوگئی تھیں، اور ان کے مطابق وہ اپنے فیلے بدل سکتے تھے۔ (الجوام المصینہ ص ۲۱۷ تا) امام صاحب ہے مسانید میں روایت حدیث بہت بھی کی ہے۔ رحمہ الغدرجمۃ واسعۃ ۔

م ۱۰- آمام زید بن حباب عظی کونی" (م<del>سوس</del>ه)

کبارمحدثین ہے روایت حدیث کی امام احمد،ابو بکر بن ابی شیبہ علی بن المدینی وغیرہ کے استاد تیں، بہت ذکی حافظ حدیث وعالم تنے بخصیل حدیث کے لئے خرسان،مصر واندلس وغیرہ گئے ،مسلم ،تر ندکی اور سنن اربعہ میں ان ہے روایات میں، تہذیب الکمال اور تبییض الصحیفہ میں ہے کہ امام اعظم ابوحثیفہ کے شاگر دمیں ،علی بن المدینی ،عجلی ابن معین وغیرہ نے ثقہ کہا۔ رحمہ اللہ تعالی ۔

# ۱۰۵-محدث مصعب بن مقدام الخعمي كوفي" (م٢٠١٠)

فطر بن خلیفہ، زائدہ ، مکرمہ بن مجار ک بن فضالہ ، مسع ، امام ابوحنیفہ، توری دغیر ہم ہے روایت کی اور آپ ہے ایخی بن را ہو میہ، ابو کہ ابن حبان نے فتات میں ذکر کیا ہے، امام مسلم ، ترندی ، نسائی اور ابن ماجہ میں ان کی روایات میں (تبذیب ص ۱۷۵ ج ۱۰) ، امام احمہ ، عجلی ، ابن شامین ، سیدالحفاظ کی بن معین اور ابن قافع نے ثقہ، صالح کہا۔

۲۰۱-امام ابوداؤ دسلیمان بن داؤ دبن جارود طیالتی (مهم ۲۰ هیم ۸۰ مسال)

شہرفارس کے رہنے والے تھے، پھر بھر ہ میں سکونت کی اور و ہال کے کبار محدثین شعبہ و ہشام وستوائی وغیرہ سے بہ کثرت روایت کی

ے، احادیث طویلہ کوخوب یا در کھتے تھے، ایک ہزار شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا، ان سے روایت کرنے والوں نے تقریباً چالیس ہزار احادیث روایت کی ہیں،سیدالحفاظ کی بن معین، ابن المدینی، دکتے وغیرہ نے آپ کی توثیق کی۔ (بستان المحد ثین )

ان کی مندشہورہ جودائرۃ المعارف حیدرآبادے شائع ہو چک ہے، رحمہ الله رحمۃ واسعۃ آپ نے امام اعظم سے بھی روایت کی ہے جود حدانیات سے ہے (جامع المسانیدص ۸ کے جا)

## ١٠٥- مدث كبير خلف بن ايوب (م ١٠٥هـ)

الل بلخ کے امام، بڑے محدث وفقیہ مشہور ہیں اولیاء کہار ش آپ کا شار ہے حافظ کی نے لکھا کہ ' حدیث ہیں صدوق مشہور ہیں بڑے صافح ، ذاہد وعابد سے ،کو فیوں (احناف) کے فد ہب پر فقیہ سے ، فقد کی تعلیم امام ابو یوسف اور ابن ائی گیا ہے بائی جواہر مفیہ ہیں ہے بھی لکھا کہ امام جھ زفر ہے بھی تلمذ کیا ، امام جہ زفر ہے بھی تلمذ کیا ، امام خوبی نے لکھا کہ صاحب علم و کل اور خدار سیدہ برزگ ہے ، سلطان بخی آپ کی ذیارت کے لئے حاضر ہواتو آپ نے مند پھیرلیا ، کسی نے کہا کہ حسن بن ذیادہ کے ساتھ آپ کو برئی شیفتگی ہے حالا تکہ وہ نماز میں تخفیف کرتے ہیں ، فرمایا تخفیف نہیں بلکہ انہوں نے نماز کو سبک کر دیا یعنی رکوع و ہود پوری طرح اوا کرتے ہیں اور رسول اکرم ﷺ بھی ارکان کی پوری اوا سے کا جو دسب سے ذیادہ سبک تو نماز اوافر ماتے ہے تھے آپ کے تلائدہ ہیں امام احمد ، کی بن معین اور مشہور فقید و زام دھٹر ت ایوب بن حسن حفی خاص طور پر قابل فرکر ہیں ، امام تر فدی نے ہا ب فضل الفقد علی العبادہ ہیں بواسط ابوکر یہ جمد بن العلاء آپ سے حدیث روایت کی ہے مگر آپ کے حالات سے واقف نہ ہی برحافظ ذہ بی نے لکھا کہ ان سے تو ایک جماعت میں شیف نے احدیث روایت کی ہے مگر آپ کے حالات سے واقف نہ ہی برحافظ ذہ بی نے لکھا کہ ان سے تو ایک جماعت میں شین نے احدیث روایت کی ہے۔

ایک دفعہ کی نے آپ سے مسلد بوچھا، فرمایا جھے معلوم نہیں ، سائل نے کہا چرکس سے معلوم کروں؟ فرمایا حسن بن زیادے معلوم کرلینا جوکوف میں بیں اس نے کہا کہ کوفیو بہت دورہے، آپ نے فرمایا جے واقعی وین کی اگر ہواس کے لئے کوفہ بہت قریب ہے۔ رحماللہ تعالیٰ۔

٨٠١-امام جعفر بن عون بن جعفر بن عمر و بن حربيث ابوعون مخز ومي كو في (م ١٠٠١هـ)

ا مام بخاری نے تاریخ میں لکھا کہ آپ نے حدیث ابوعمیس، یکی بن سعیداور ہشام بن عروہ وغیرہ سے حاصل کی ، حدیث میں امام اعظم ابوطنیفہ کے بھی شاگرد ہیں اور مسانیدا مام میں ان بے روایت حدیث کی ہے ، امام علی بن المدین نے بھی ان کے تلمذا مام کی تقریح کی ہے ، صحاح ستہ میں ان سے روایات ہیں ، تہذیب الکمال جمین العمیفہ اور خیرات حسان میں بھی تقریح ہے کہ امام صاحب کے حدیث میں شاگرد تھے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعة۔

١٠٩- يشخ قاسم بن الحكم بن كثير العرفي كوفي قاضي بمدانم ٢٠٨هـ)

سعید بن عبیدالطانی، غالب بن عبیدالله الجزری اورامام ابوحنیغدوغیره سے روایت حدیث کی ، نسانی ابوز رعدوغیره نے تقد، صدوق کہا، آپ سے امام بخاری نے اوب المفرومیں اورامام ترفدی نے جامع میں روایت کی۔ (تہذیب ااس ۸۰)

١١٠-١١م ابومحر حسين بن حفص اصفهاني (تلميذامام ابويوسف (مواعيه)

کہارمحدثین کے طبقہ عاشرہ میں اور فقیہ جید تنے مسلم وابن باجہ نے آپ سے روایت کی ، حدیث وفقہ ام ابو یوسف سے حاصل کی ، امام ابو حنیفہ کے فدہب پرفتوئل دیا کرتے تھے، مدت تک اصفہان کے قاضی بھی رہے۔ سالانہ آ مدنی ایک لاکھ درہم تھی مگرز کو ق فرض نہ ہوتی تھی کیونکہ آپ کل آمدنی فقہا واور محدثین پرصرف کردیتے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی۔ (حدائق حنفیہ) ااا-امام ابراجيم بن رستم مروزي (تلميذامام محر) (م الاح)

اکا پرواعلام بٹی سے بیں، امام محمد سے فقد حاصل کی، ٹوح بن ائی مریم اور اسد بن عمرو سے حدیث تی جودوٹوں امام اعظم کے تلامیذ خاص تھے، امام مالک، ٹورک، شعب وغیرہ سے بھی حدیث تی ہے، بہت مرتبہ بغدادا کے اور دہاں درس حدیث دیا، امام احمد، ابوضی وغیرہ نے ان سے حدیث روایت کی، داری نے ابن معین سے ثقتہ ونا نقل کیا اور ابن حہان نے بھی ان کو ثقہ کہا بے زان اور لسان بٹی مفصل تذکرہ ہے، خلیفہ ماموں رشید نے ان کو قضا کا عہدہ پیش کیا تو قبول نہ کیا اور کھر لوث کے اس کے شکر میر بھی دس بڑا روو بے فیمرات کے روحہ انڈو جمہ واسعت رجوا ہر سے سے 17

١١٢- حا فظ معلى بن منصور تلميذا مام ابو يوسف وا مام محمر (م ٢١١هـ)

١١١ - حافظ عبد الرزاق بن جهام (تلميذ الامام الأعظم (م العيه، ولا دت ٢١١هـ)

صاحب معنف مشہور، ارباب محال ستہ کے شیور فروا قاش ہیں، علام ذہی نے ''احدالا علام الثقات' لکھا، بخاری وغیرہ بھی بہ کثرت احادیث آپ ہے مردی ہیں، امام احمد نے فرمایا کہ ان سے بڑھ کر روایت حدیث بل کی کوئیس دیکھا، محد شین کہارش امام سفیان بن عید، سید الحفاظ کی بن عین علی بن المدینی، امام احمد و فیروان کے شاگر وہیں، امام بخاری نے معنف عبدالرزاق سے استفادہ کیا جس کوامام ذہمی نے علم کا خزار کہ معنا ہے بہتو والجمان ہیں ہے کہ امام اعظم کی خدمت ہیں زیادہ رہے، تہذیب کھال اور شیخ میں بھی لکھا کہ امام صاحب کے حدیث ہیں شاگر دہیں، امام بخاری نے تاریخ میں کھا کہ عمر، توری، اور ابن جریخ سے روایت حدیث کی اور کلھا کہ جو چھے ہیں، وائند المستعان۔ وہ سب سے ذیادہ می جو جو ہیں، وائند المستعان۔

١١٧- امام اساعيل بن حماد بن الامام الأعظم (تلميذ الامام) متوفى ٢١٢هـ)

قاضل، اجل، عابد، زاہد، صالح ومتدین اوراپ وقت کے امام بلا مدافہ ہے، فقد اپ والد بزرگوار، امام محاد اور حسن بن زیاد ہے مامل کیا اور علم مدیث اپ والمداور قاسم بن معن وغیرہ سے پہلے بغداد، پھر بھرہ، پھررقد کے قاضی مقرر ہوئے ، آپ احکام قضاء، وقائع و نوازل کے بہت بڑے ماہر وبصیر تھے، محد بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ معزت عمر کے ذمانہ سے اب تک کوئی قاضی آپ سے زیادہ علم وبصیرت والنہیں ہوا، آپ نے ایک جام کماب نقد ہی اورائیک کتاب قدریہ کے دوش اورایک ارجاء کے دوش تصنیف فرمائی۔۔
تاریخ ابن فلکان ہیں ہے کہ آپ کا ایک بھراریز اس فرق رافضیہ سے تعاجم نے فرط تعصب و جہالت سے اپ دو ٹچروں کا تام ابو

بروعمر رکھا تھا، ایک رات کوان بیں ہے ایک نے اس کوائی لات ماری کہ وہ مرکمیا، آپ نے لوگوں ہے کہا کہ ہمارے جدامجدا مام اعظمُ نے چین گوئی کی تھی کہ اس کوعمر ہلاک کر دیگا، پس ابتم جا کر دریافت کرلوکہ کس خچر نے اس کو ہلاک کیا ہے؟ جب لوگوں نے دریافت کیا تو اس کا قاتل عمر ہی نگلا (حدائق ص ۱۲۱)

# ۱۵۱-۱م بشر بن ابی الاز هر (تلمیذامام ابو یوسف (م<mark>۳۱۳ ه</mark>)

کوفہ کے مشہور محدثین وفقہاء سے بیتے، فقد امام ابو بوسف سے اور صدیث ان سے نیز ابن میارک وابن عیدندوغیرہ سے حاصل کی، آپ سے ملی بن المدین اور محد بن مجی ٰ ذبلی وغیرہ نے روایت کی، مدت تک نیشا پور کے قاضی بھی رہے۔( حداکق)

## ١١١- حا فظ عبدالله بن داؤ دخريبي (متوفي ١١٣ هـ)

# ١١١- ما فظ الوعبد الرحمن عبد الله يزيد المقرى (م٢١٣ه)

امام اعظم رحمہ اللہ علیہ کے خواص اصحاب و تلانہ وہل سے جلیل القدر حافظ حدیث وفقیہ کامل نتے، حافظ ذہبی نے بھی آپ کو طبقہ ُ تھا ظ میں ذکر کیا ہے اور آپ کو امام ، محدث ، شیخ الاسلام لکھا ، یہ بھی لکھا کہ آپ نے ابن محون اور امام ابوحنیفہ وغیرہ سے حدیث نی ہے ، امام صاحب سے بکٹر ت روایت حدیث کرنے والوں میں جیں۔ (جامع المسانیہ ) صحاح ستہ کے شیوخ ورواۃ جیں۔ نسائی اور ابوحاتم ، علی ، ابن سعد وغیرہ نے لگتہ اور کثیر الحدیث لکھا، بعرہ کے قریب رہتے ہتے ، پھر مکہ معظمہ کی سکونت کی ۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ (امائی الاحبار وغیرہ)

## ١١٨- امام اسد بن الفرات قاضي قيروان وفاتح صقيلةً (م٢١٢هـ)

امام ما لک سے موطاً سی اور جب امام ما لک سے ملی سوالات زیادہ کے توامام ما لک نے عراق جانے کا مشورہ دیا، وہاں گئی کرامام ابو یوسف،
امام محمد اور و دسر سے اصحاب امام اعظم سے فتہ میں تخصص حاصل کیا، ابوا تحق شیرازی نے ذکر کیا کہ پھر آپ معر پنچے اور شیخ عبداللہ بن وہب معری مراور اللہ استان کے اس میں ان سب سنائل بیں امام ما لک کا فد جب بتلاہے!، ابن و جب نے عذر کیا تو شیخ ابن قام معری مراور پر دوسرے شہور تم یذامام مالک) کے پاس مجھے منہوں نے مجمد سائل بقین کے ساتھ اور مجمد شک سے بیان کے۔

اس طرح جو کتابی اسد بن الفرات نے مرتب کیس وہ''اسد بی' کہلائیں جن کی ایک نقل موصوف نے ابن قاسم کی طلب وخواہش پر
ان کے پاس چھوڑ دی اور انہیں کے بارے ہیں ابن قاسم کے حالات ہیں نقل ہوتا ہے کہ ان کے پاس تقریباً تین سوجلدیں مسائل مالک کی تھیں اور بھی جلدیں'' مدونہ بخون'' کی بھی اصل ہیں امام اسد بن الفرات ہی نے قیروان ہیں امام ابوحنیف اور امام مالک کے مذاہب کی ترویٰ تھیں اور بھی جانہوں نے صرف' نذہب حنیٰ 'کورواج دیے ہیں سعی کی جودیار مغرب ہیں اندلس تک پھیلا، ابن فروخ نے بھی اس کو قبول کیا اور مغرب ہیں ابن باولیں کے دورتک اکثریت اس مذہب کی رہی۔ (تعلیقات الکوثری الانتقاء لابن عبد البرص ۵۰)

معلوم ہوا کہ اہام مالک فقہ حقٰی کی جامعیت اور فقہاءاحناف کے فضل و کمال کے آخر تک معترف رہے اور امام عظم کے بعد بھی اپنے تلاندہ کو تھیل علم کے لئے اصحاب الامام کے پاس جانے کا مشورہ دیتے رہے، امام مالک کی اس حسن نیت وسعت صدر اور خلوص وللہیت کا شرہ بھی کتنا اچھا اس دنیا میں مل گیا کہ ان ہی اسد بن الفرات جیسے پاک طینت علاء احناف نے تدوین فقہ مالکی کی عظیم الشان علمی خدمت انجام دی اور دور ور از تک مالکی فدم ہے گی تروی کی تروی کی تروی کی کے درحمہ اللہ رحمة واسعة ۔

# ١١٩-١م احربن حفص ابوحفص كبير بخاري (م كالمره، ١١٨هـ)

بخارا کے مشاہیرائمہ حدیث میں تھے،اہام ذہبی، نے ''الامصار ذوات الآثار'' میں بخارا کے اعیان مخد ثین میں آپ کا ذکر کیا ہے،
حافظ سمعانی نے لکھا کہ آپ سے بے شارادگوں نے روایت حدیث کی ہے، آپ نے فقہ وحدیث کی تعلیم اہام ابو یوسف اور اہام مجمد سے حاصل
کی اور اہام مجمد کے کبار تلانہ ہیں آپ کا شار ہے،اہام بخاری کے والد ہاجد سے اہام ابو حفص کبیر کے بہت گہرے مراسم و تعلقات تھے اور ان
کی وفات کے بعد اہام بخاری اور ابو حفص صغیر کے تعلقات ایسے ہی رہے بلکہ دونوں ایک مدت تک طلب حدیث میں رفیق وہم فرر ہے
ہیں،اہام بخاری کے والد کی وفات کے بعد اہام ابو حفص کبیر نے ہی ابتدائی دور میں اہام بخاری کے تعلیم و تربیت کی ہاور ہرفتم کی خبر گری کی
ہروصلہ کرتے رہے،اہام بخاری نے خود کھا کہ میں نے جامع سفیان اہام موصوف سے پڑھی، حافظ ابن تجر نے بھی آپ کو اہام بخاری کے مشاک میں کہو اور آپ کے اصحاب کی طرف سے برے جذبات و
عالب آگئے بیسب لوگ فقہ سے مناسبت نہ رکھتے تھے اور خصوصیت سے اہام اعظم اور آپ کے اصحاب کی طرف سے برے جذبات و
خیالات رکھتے تھے، چنا نچہ اہام بخاری نے بھی تاریخ وغیرہ میں وہی ہا تیں ہے حقیق کلھد یں جوان لوگوں سے بی تھیں۔

غرض امام بخاری پرابتدائی ۱۱ سال کی عمرتک جو بهتر اثر ات فقداور فقهاء حنفیہ کے بارے میں تھےوہ ختم ہو گئے اور پھروہ اہل فتویٰ کے درجہ تک بھی نہ پہنچ سکے ای لئے شرازی نے آپ کا ذکر'' طبقات الفقهاء'' میں نہیں کیا (تعلیق دراسات اللہیب مولا ناعبدالرشید نعمانی)

ا مام ابو حفص کمیر کا جا فظہ حیرت انگیز تھا، خانف این ایوب اور ابوسلیمان کے رفیق درس تھے جو کچھوہ دونوں ایک برس بیس یا دکرتے یہ
ایک ماہ بیس یا دکر لیتے تھے، وہ لکھتے تھے یہ لکھنے ہے بنیاز تھے، جب امام مجمہ نے ان سب کو سند فراغت اور اجازت افتاء دی تو خلف بلخ کو،
ابوسلیمان سمر قند کواور آپ بخار اکوروانہ ہوئے، آپ نے کشتی کا سفر کیا تو آپ کی ساری کتابیں پانی کے تھیٹر وں سے خراب ہو گئیں، بخارا انہ کی مقدم ومو خرنہ ہو پائے، آپ کے علم کا بڑا کر جس قدر پڑ ھااور لکھا تھا اس کو پھر ہے لکھ ڈالا بجز تین یا پانچ مسائل کے الف اور واؤ تک بھی مقدم ومو خرنہ ہو پائے، آپ کے علم کا بڑا رعب وجلال تھا، ایک دفعہ دالی بخارامجمہ بن طالوت نے زیارت کا ارادہ کیا، لوگوں نے روکا کہ تم ان سے بات بھی نہ کر سکو گے، وہ نہ مانا ور ملاقات کو گیا، سلام کر کے بیٹھ گیا آپ نے خود سے ہر چند کہا کہ کوئی مطلب ہوتو کہوگر دہ اس قدر مرعوب ہوا کہ پچھ نہ کہ سکا، واپس ہوکر کو گوں سے کہا تم واقعی درست کتے تھے، میری طرف جس وقت امام نے دیکھا تو میں اپنے ہوش کھو چکا تھا۔ آپ نے سام بھی فر مایا تھا کہ اگر میں سے کہا تم واقعی درست کیج تھے، میری طرف جس وقت امام نے دیکھا تو میں اپنے ہوش کھو چکا تھا۔ آپ نے سام بھی فر مایا تھا کہ اگر میں

آئدہ سات سال کے اندر ندمروں تو خدا کے نزدیک میری کچے بھی قدر نہیں، چار پانچ سال بعد بی انقال فرمایا، آپ کے زماندیں امام بخاری فارغ انتصیل ہوکر بخارا پہنچے اور نتو کی دینا شروع کیا تو آپ نے ان کوروکا تھا کہ آپ نتو کی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آپ نے اپنے شخ کا ارشا ذمیں مانا اور فاوکی دیئے جن سے ہنگاہے ہوئے اور بخارا سے لکٹنا پڑا۔ جمہم اللہ کاہم وحمتہ واسعہ (حدائق وغیرہ)

١٢٠- شخ بشام بن المعيل بن يحيى بن سليمان بن عبد الرحمٰن الحقية (م كالع )

ابوداؤ د، ترفدی، نسانی نے ان سے روایت کی ، ان سے ابوعبید، بخاری، یزید بن محمر ابوز رعدوشقی وغیر بهم نے روایت کی ، ابن محار نے کہا کہ عبادے میں دونی میں آپ سے افغنل میں نے کسی کوئیس و یکھا، مجلی نے شخ ، کیس ، ثقد، صاحب سنتہ کہا ، ابن حبان نے نقات میں ذکر کیا ، خود حافظ نے آپ کوخنی فقیر کھا ہے۔ ( تہذیب ص ۳۲ ج ۱۱ )

ا١٢- حافظ على بن معبد بن شداد العبدى الرقى (م ٢١٨ مير)

امام محرکے اصحاب خاص میں سے محدث اجل، نقیہ اکمل، شیخ نقد مستقیم الحدیث، دننی المذہب، امام احمرکے طبقہ میں تعے، مرو سے معرآ نے اور وہیں سکونت کی ، حدیث امام محمر، این مبارک ، لیث بن سعد حنی ، ابن عید ، عیدی بین بونس، وکیج وغیرہ تا نہ وامام اعظم سے حاصل کی اور آپ سے بیٹی بن مجر بن احق ، ابوعبید قاسم بن سلام وغیرہ نے روایت کی ، ابواؤ ونسائی نے بھی آپ سے تخ ت کی ، آپ نے امام محمد سے جامع کمیراور جامع صغیر بھی روایت کی ، معرض درس حدیث ویا ہے ابن حبان سے نقات میں ذکر کیا اور مستقیم الحدیث کہا ، ابوحاتم نے تقد کہا ، حاکم نے شیخ وقت اور اجلہ محدثین سے شار کیا ۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (امانی الاحبار وحدائق حنفیہ)

١٢٢- امام ابونعيم فضل بن دكين كوفي" (وفات ١٣٠هـ ١٩٩هـ)

حدیث امام اعظم، مسعر ، سفیان توری، شعبه وغیره سے نی ، تمام ارباب صحاح سند نے آپ سے روایت کی ، امام ، تاری آپ س تاریخ میں بھی اقوال نقل کرتے ہیں ، امام ، بخاری وسلم کے کبار شیوخ میں ہیں اور امام اعظم کے خصوص تلاندہ میں سے ہیں اور مسائید میں بکٹرت امام صاحب سے روایت حدیث کی ہے ، مجل نے حدیث میں ثقر، شبت کہا، سیدالحفاظ ابن معین نے فرمایا کہ میں نے دوفخصوں سے زیادہ اشبت نہیں دیکھا ابولیم اور عفان ، ابن سعد نے ثقر، مامون ، کیرالحدیث و جمت کہا۔ رحمداللہ رحمت واسعة ۔ (تقدمدوا مانی الاحبار)

١٢٣- ينخ حميدي ابو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن اسامه (م٢١٩هه ٢٢٠ه)

سیخ حمیدی بڑے پاید کے حدث ہیں مغیان بن عیدند (تلمیذخاص امام اعظم) کے تلمیذخاص ہیں اور ای وجہ امام شافعی وغیرہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کے علاوہ سلم بن خالد فضیل بن عیاض (تلمیذا مام عظم) اور دراور دی وغیرہ ہے بھی حدیث حاصل کی، آپ سے امام بخاری، ذیلی ابوزرعہ ابوحاتم، بشر بن موی وغیرہ نے روایت کی، امام بخاری نے آپ کے اور قیم خزاعی کے اعتماد پر امام اعظم کے بارے بیس انسی با تیم نقل کی ہیں جوان کے شایان شان ترجیس جس پر حافظ تاوی شافعی کو 'اعلان بالتو نے'' میں اکستا پڑا کر' ابن عدی، خطیب، ابن الی شیر، بخاری، نسائی اور ابوائی نے نے ائر ممتومین کے بارے میں جو طریقہ اختیار کیا ہے اس سے درسروں کو اجتناب کرنا جا ہے''۔

مافظ این جمر نے لکھا کہ جمیدی فقد و صدیث میں امام بخاری کے شخ تھے، طبقات سکی وغیرہ میں ہے کہ (۱) شخ حمیدی فقہا و حراق کے بارے میں شدید تھے (۲) ان کی ظاف برے کھا ت استعال کرتے تھے جوان کیلئے موزوں نہ تھے (۳) فضب کے وقت اپنی طبیعت پر قابونہ رکھ سکتے تھے (۳) کو فرقت است کہتے اور بے آبروکر دیتے تھے، امام شافعی کی مجلس کے تھے (۳) کو فرقت است کہتے اور بے آبروکر دیتے تھے، امام شافعی کی مجلس

میں ابن عبدالحکم کواوران کے ماں ہاپ کوجموٹا کہا، امام احمد نے فرمایا کہ بشر سری ہے ناراض ہوئے تو ان کوجہی اور متروک الحدیث کہ دیا، پھر
انہوں نے ببرطف اطمینان دلایا کہ جمی نہیں ہیں تب بھی نہ مانا حالا تکہ دوسر ہے امّد نے بشری توشق کی اوران سے روایت بھی کی ، بخاری نے بھی
ان سے تخریج کی ہے، مندحمیدی آپ کی بلندیا بیتالیف ہے جو مجلس علمی کرا تی کی طرف سے حبید آباد میں بہترین ٹائپ سے عمدہ کا غذ پر حضرت
اکھتر م مولانا ابوالم آثر الحاج حبیب الرحن صاحب عظمی وامت برکاتھم کی گرال قد رتعلیقات کے ساتھ وزیر طبع ہے، رحم م اللہ تعالی۔

١٢٧-١١ميسي بن ابان بن صدقه بقري (م ٢٢١هـ)

صدیت وفقہ کے امام جلیل القدر ہیں ، علم صدیث میں آپ کے غیر معمولی فضل وتفوق پر آپ کی کتاب '' آئے الصغیر' اور ' آئے آئے ایکر' شاہر عدل ہیں امام محمد سے فقہ میں تلمذکیا ، بصرہ کے قاضی رہے ، ہلال بن یکی کا قول ہے کہ ابتدا واسلام سے اب تک کوئی قاضی عینی بن اہان سے بڑھ کر فقیہ نہیں ہوا ، امام بکار بن قتنیہ کا قول ہے کہ دو قاضوں کی نظیر نہیں ہے ، اساعیل بن جماد ( ابن الا مام الاعظم فی اور عینی بن ابان ، پہلے امام محمد وغیرہ سے برخلن تھے اور کہتے تھے کہ یوگ صدیث کے خلاف کرتے ہیں ، پھر قریب ہو کر مستفید ہوئے قو رایا کہ میر سے اور نور کے درمیان پر دے بڑے ہوئے تھے جواٹھ گئے ، جھے گان نہیں تھا کہ خدائی میں اس جیسا شخص بھی ہے بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے ، جگی کہ خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میر سے پارکوئی دوسر اضح میں ایا جا ہے جو میری طرح مائی تھی اس جیسا شخص بھی ہے بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے ، حمد اللہ تعالی (جو اہر مضیہ )

١٢٥- امام يحيى بن صالح الوحاظى ابوزكر أي (ولادت وسماه ٢٢٢هـ)

خلاصہ بیں احد کبار المحد ثین والفتہا لکھا، امام مالک اور امام محد سے حدیث حاصل کی ، حنی ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں، امام محمد کے کھر معظمہ تک رفتی ہیں۔ اور امام نسائی کے علاوہ تمام ارباب صحاح سند نے روایت کی ہے۔ منقول ہے کہ امام کھم ابوہ نیف ہے۔ منقول ہے کہ امام کھم ابوہ نیف ہے۔ کہا کہ' اے ابوذکریا! ہمرائے سے پر ہیز کرنا کیونکہ میں نے امام اعظم ابوہ نیف ہے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ بعض قیاسوں سے معجد میں پیشاب کرنا بہتر ہے، ابن معین وغیرہ نے آپ کی تو یش کی رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (جواہروامانی)

١٢٢- حافظ سليمان بن حرب بغداديّ (متوفي ٢٢٢هـ)

مشہور حافظ حدیث ہیں ابوحاتم نے بہلان کیا کہ بیں آپ کی مجلس درس ہیں شریک ہوا، حاضرین کا اندازہ چالیس ہزارتھا، تصر مامون کے پاس ایک ادنچی جگہ بنائی گئی جس پرآپ نے درس دیا،خلیفہ مامون اورتمام امراء در بارحاضر تھے،خود مامون بھی آپ کے مالی درس کو لکھتے تنظے (تذکرۃ الحفاظ)

١٢١- امام الوعبيدة اسم بن سلام (م٢٢٩ هـ٢٢٥)

ابن عینیہ جفس بن غیاف، یکی القطان ، ابن مبارک ، وکیع ، یزید بن ہارون (تلائهٔ امام اعظم) وغیرہ سے روایت کی مشہور ، محدث فقیہ ، نوی سے ، طوسوں کے قاضی رہے ، انتخل بن را ہو بیکا قول ہے کہ خدا کوئل بات بیاری ہے ابوعبید جھے سے زیادہ افقہ واعلم ہیں ، ہم ان کے محتاج ہیں وہ ہمارے محتاج ہیں ، خریب الحدیث کی تغییر میں بہت مشہور ہوئے کیونکہ بڑے ادیب تھے ، ایک کتاب ' خریب الحدیث ' ۴۰ سال میں تالیف کی ۔ (تبذیب سے سے ۱۵ سال میں تالیف کی ۔ (تبذیب سے سے ۱۵ سال میں تالیف کی ۔ (تبذیب سے ۱۵ سے ۱۸ سال میں تالیف کی ۔ (تبذیب سے ۱۵ سے ۱۸ سے ۱۸

، ۱۲۸ - حافظ ابوانحسن علی بن البجعد بن عبید الجو مری بغدادی (ولا دست ۱۳۳۱،م ۱۳۳هم) بخاری وابودادٔ دے رواۃ میں ہے مشہور محدث وفقیہ ہیں، حافظ ذہبی نے مذکرۃ الحفاظ میں محدث عبدوس اور موئی بن داذ دکا قول قل کیا کہ ان ہے بڑھ کرحافظ حدیث ہم نے نہیں دیکھا،عبدوس ہے کہا گیا کہ ان کوہمی کہا گیا ہے تو فرمایا کہ لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے، ابن معین نے توثیق کی اور کہا کہ شعبہ کی حدیثوں میں سارے بغدادیوں سے زیدہ معمد ہیں اور آپ رہائی ابعلم ہیں، ابو زرعہ نے صدوق ٹی الحدیث کہا، دار قطنی نے تقدماموں کہا، ابن قانع نے تقدشت کہا، امام ابو بوسف کے خاص اصحاب میں سے ہیں، امام اعظم ابوحنیفہ کو بھی دیکھا اور آپ کے جنازہ پر بھی حاضر ہوئے ہیں، حدیث جربر بن عثمان، شعبہ، توری اور امام مالک وغیرہ سے روایت کیا، رحمہ الندر حمد واسعة ۔ (حدائق، امائی) دؤ وہ ابن معین، ابو کررے اور آپ ابور عدادی اور آپ اللہ نیا (مرامی ) وغیرہ نے روایت کیا، رحمہ الندر حمد واسعة ۔ (حدائق، امائی)

# ١٢٩- يشخ فرخ مولى امام ابويوسف (ولادت ٢١١هم ٢٣٠هـ)

محدث، ثقة، فاضل اجل تصامام احمد، ابن معین، امام بخاری، مسلم ابوداؤ د، ابوزر عدوغیرہ نے آپ سے حدیث روایت کی اور تو ثیق کی، صغرتی میں امام عظم کوبھی آپ نے دیکھا تھا اور جنازہ پر حاضر ہوئے تھے، فقہ میں امام ابو بوسف سے درجہ تخصص حاصل کیا اور آپ سے احمد بن الی عمران (استادا مام طحادی) نے تفقہ کیا۔ رحمہ اللّٰدرجمۃ واسعۃ۔ (حداکق)

# • ١٣٠ - سيد الحفاظ امام يجي بن عين ابوزكر ما بغدادي (تلميذالامام ابي يوسف وامام محمه) (م٣٣٣هـ)

تذکرۃ الحفاظ میں آپ کو' الا مام الفرد، سید الحفاظ' کھا، آپ نے جامع صغیرا مام محد ہے بڑھی اور فقہ حاصل کیا اور حدیث میں امام ابو

یوسف سے شرف آلمیذکیا' عیون التو اور نخ' میں ہے کہ امام احمد، این مدین (شخ اکبرا مام بخاری) ابو بکر این شیب اور آخق آپ کے کمال علم و

فضل کی وجہ سے تعظیم بھریم کرتے تھے، آپ کو ور شین دی لاکھ روپ طے تھے جوسب آپ نے تحصیل علم حدیث برصرف کرد ہے تھے اور
اپنے ہاتھ سے چھلا کھا حادیث کھیں، امام احمد کا قول ہے کہ جس حدیث کو بیکی نہ جانیں وہ حدیث نہیں ہے، علامہ کوثری نے لکھا کہ میں نے

آپ کی تصنیف کردہ' تاریخ' (روایت الدوری) کتب خانہ ظاہریہ ومشق میں دیکھی ہے، جرح وتعدیل کے سلسلہ میں آپ سے روایات

میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، حافظ ذہبی نے جو رسالہ ثقات پر کلام کے بارے میں تائیف کیا ہے اس میں این معین کو' مصلب حنفی' بلکہ
متعصب بھی لکھا ہے، ہا وجو داس کے بھی بعض روا ہے ۔ ( نقد مرنصب الرایہ ) تہذیب میں آپ کامفسل تذکرہ اور خوب مدح ہے۔

البخوم الزاہرہ میں ہے کہ امام بخاری نے فرمایا "میں نے اپ آپ کوکسی اہل علم کے ساسنے تقیر نہیں پایا بجو بحیٰ بن معین کے (الرسالة المسطر فیص ۱۰۵) حافظ ابوعبید قاسم بن سلام کا قول ہے کہ صدیث کاعلم چار خصوں پر شہی ہوا جن میں ابو بکرین البی شیبہ حسن اواء میں ،امام احمد تفقہ میں ، کی بن معین جامعیت میں اور علی بن المدینی وسعت معلومات میں ایک دوسرے سے زیادہ ہیں ،ایک باراس طرح فرما یا کہ حدیث کے ربانی عالم چار ہیں جن میں طال وحرام کے سب سے بڑے عالم امام احمد ، روانی وحس سیاق میں سب سے بہترین علی بن مدینی ، تھنیف میں سب سے زیادہ خوش سلیقہ ابو بکر ابن شیبہ اورضح و غیر صحیح احادیث کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے بحلی بن معین ہیں ،ابوعلی صالح بن محمد بندادی نے اس طرح مواذ ندکیا کہ حدیث ولک کے سب سے بڑے عالم علی بن مدینی ، فقد وحدیث میں سب سے بڑھ کر ابن شیبہ ہیں مشارکے کے بارے میں سب سے زیادہ باور کی بن معین اور فدا کرہ کے وقت سب سے زیادہ یا دواشت رکھنے والے ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں مشارکے کے بارے میں سب سے زیادہ باور کی بن ابی شیبہ ہیں دائن ماجوں کے دواشت رکھنے والے ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں درا بن ماجوں کہ مورف مورا ناعبد الرشید نعمانی ) غرض سید الحفاظ ابن معین کی بجیب علمی شان ہے جس سے موافق و تحالف ہرا یک میں ان کے فائدہ موافع ابن علم اور آپ کے اصحاب عظام کے خلاف جو حسد وعنادا ورتعصب وغیرہ کی بنیاوں پر دھڑے بندیاں کی میں ان کے فائدہ میں حافظ ابن معین نے انتبائی تعامل کی کامل ہیا ہے ، آپ کی مدت و توشق اوران کر دھرے انتبائی تعامل کی میں ان کے مقابلہ میں حافظ ابن معین نے انتبائی تد برا درصبر وضیط کے ساتھ کام لیا ہے ، آپ کی مدت و توشق اوران کی طرح کے انتبائی تد برا درصبر وضیط کے ساتھ کام لیا ہے ، آپ کی مدت و توشق اوران کی طرح کے انتبائی تعامل کی سے موافق و تعامل کی سے موافق ابن کی کی مدت و توشق اوران کی میں نے انتبائی تعامل کی میں ان کے دیا ہو کہ میں کے انتبائی تعامل کی سے موافق و تعامل کے در کے انتبائی تعامل کی سے موافق و تعامل کے دران میں کی میں کو تعامل کے دران میں کی کو تعامل کے دو تعین کی دران کی تعامل کی کی کو تعامل کی کر کی دران کی کیں کو تعین کے دران کیں کی کو تعین کی کر کی کو تعین کی کو تعین کی کر کے دو تعین کی کو تعین کی کر کی کو تعین کی کر کی کو تعین کی کو تعین کی کو تعین کی کر کو تعین کی کو تعین کی کو تعین کی کر کی ک

ا کابرائمدواسا تذہ کے بارے میں بہت مختر کلمات مدح فرماتے تھے، تمام اصحاب محار سنتہ کے شیوخ رواۃ میں ہیں۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ اسام – حافظ علی بن محمہ ابوالحسن طنافسی (منو فی ۲۳۳ ہے)

حافظ ذہیں نے تذکر قالحفاظ میں ''محدث وعالم قزوین' کھا ہے علی خاندان سے تھے، آپ کے دونوں ماموں یعلی بن عبیدا درمحد بن عبید بھی بڑے حدث مشاہرا گھر مدیث کی شاگر دی کی ، قابل ذکر اساتذہ عبد بھی بڑے حدث مشاہرا گھر کہ شاگر دی کی ، قابل ذکر اساتذہ عبد اللہ بن ادر ایس ، حفص بن غیاث، دکھے ، ابن عبین (تلا فدہ امام اعظم ) ادر ابو معاویہ، ابن دہب وغیرہ ہیں ادر آپ سے ابو ذرعہ، ابو حاتم ، ابن ماجہ اور صاحبز اور سے سین طنافسی وغیرہ علماء حدیث نے روایت کی ، ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا اور محدث علی نے آپ کو اور آپ کے بھائی حسن بن محمد طنافسی کو قزوین کے بلند پاپیا مام کہا ، دور ، دور سے علما بخصیل حدیث کے لئے آپ کے پاس آتے تھے، ابو حاتم نے کہا کہ آپ ثقة صدوق تھے ادر آپ کے بچے بااعتبار نقش وصلاح ابو بکر بن ائی شیہ (صاحب مصنف مشہور ) سے بھی زیادہ محبوب ہیں آگر چہ ابو بکر حدیث کے معمد وقت میں دیادہ ہیں۔ رحمہ اللہ درجمۃ واسعۃ ۔ (تہذیب و تذکرہ )

۱۳۲-امام محربن ساعتمیمی (م۳۳۲ هیم ۱۰۱سال)

مشہور محدث وفقیہ، تمیذ خاص امام ابو بوسف وامام محد وامام حسن بن زیاد ۔''عیون التوارخ میں حافظ، ثقہ، صاحب افتقیارات فی المذہب اورصاحب دوایات مصنفات لکھا ہے، ابن معین فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح اہل رائے میں امام محمد بن ساعہ ججی تلی بات کہتے ہیں اگر اسی طرح اہل حدیث بھی کہتے تو نہایت ورجہ کی اچھی بات ہوتی ،اورا نقال پرفرمایا کہ اہل رائے سے علم کی خوشبور خصت ہوئی۔

یک محرین ساعدا پے شخ امام ابو یوسف کے بارے ہیں راوی ہیں کہ وہ قضا کے ذبا شہی بھی روز اندوسور کعت پڑھا کرتے سے اور خود
ان کا بھی بھی معمول دوسروں نے نقل کیا ہے، مامون کے زمانے ہیں بغداد کے قاضی رہے، معتصم کے زمانے ہیں بویہ ضعف بھر مستعفی
ہو گئے ہے آپ ہی نے امام ابو یوسف اور امام محمہ کے نوادر کو کتابی صورت ہیں جع کیا، آپ نے امام محمہ کو خواب ہیں دیکھا کہ سوئی کا سورا خ بنا
رہے ہیں، تجہیر دینے والے نے بتایا کہ وہ شخص حکست کی با تمیں کہتا تھا لہذاتم سے اس کی کوئی بات نظر انداز ندہ و جائے ، اس پر آپ نے امام محمد
کے نوادر ملفوظات جمع کر دینے ، ابن ساعہ بڑے عابد و زاہد تھے، خود بیان کیا کہ چالیس سال تک بجبیر اوٹی فوت نہیں ہوئی سواء ایک دن کے
میں روز والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی تو ایک نماز جماعت سے نہ ہوگی ، اس کی تلائی کے خیال سے ہیں نے پہیں نماز یں پڑھیں ، خواب ہیں
میں نے کہا ، اے محمد اتم نے پچیس نماز یں ضرور پڑھیں لیکن تا ہیں ملائکہ کو کہاں سے لاؤ گے ، آپ کی تصانیف ہیں سے کتاب ادب القاضی
کتاب المحاضر والحجل تا اور نوادر زیادہ مشہور ہیں۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر ص ۵۸ ح ۲ و تقدمہ نصب الراپ)

# ١٣٣- عا فظ محمر بن عبدالله نمير كوفي " (متوفي ١٣٣هـ)

یداوران کے والد ما جدحا فظ عبداللہ بن نمیرم 19 ہے بلند پا پیمحدث تھے، والد ما جدا مام اعظم کے مشہور تلائدہ میں سے تھے، ابن الی شیبہ نے مصنف میں آپ کے واسطہ ہے امام اعظم کی متعدد روایات نقل کی ہیں، جوا ہر مضیۂ میں ان کا تذکرہ ہے، حافظ محمد عبدالہ فدکورکو'' در قالعراق'' کہا کرتے تھے اور بڑی تعظیم کرتے تھے، علی بن انحسین بن الجنید نے کہا کہ کوفہ میں ان کے علم وقہم ، زیدا و را تباع سنت کی نظیر نہ تھی ، العراق'' کہا کر مصری نے کہا کہ بغداد میں امام احمدا ورکوفہ میں محمد بن عبداللہ بن نمیر کامٹل نہیں تھا، بید دنوں جامع محفی تھے، امام بخاری مسلم، ابوداؤ داورا بن ماجہ سب ان کے شامر دہیں تھے مسلم ۳۵ مدیث آپ سے روایت کیں ۔ رحمداللہ رشمۃ واسعۃ ۔ (تہذیب و تذکرہ)

# ١٣٣٧ - حافظ ابوختيمه زبير بن حرب النسائي" (ولادت ١٦٠،عمر٧٧ يسال م٧٣٣ هـ)

مشہور حافظ حدیث، اکا برائمہ محدثین، سفیان بن عین، یکی القطان، عبدالرزاق بن ہمم (صاحب منصف) حفض بن غیاث، عبدالله بن اور لیس و وکیج (تلاند و واصحاب امام اعظم) کے شاگر دہیں، امام بخاری مسلم ابوداؤ د، ابن ملجه، ابن الی الد نیا اور ایک بڑی جماعت محدثین نے آپ سے روایت کی، ابن حبان نے نقات بیس و کرکیا اور لکھا کہ بیام احمدو یکی بن معین کے درجہ کے ہیں، یعقوب بن شیب اور ابن فمیر نے ان کو حافظ ابو بکر بن الی شیب پر بھی ترجیح دی ہے، امام نسائی و خطیب نے نقد، شبت، جمته ، حافظ متقن وغیر و لکھا، صرف شیح مسلم میں ان کی سندسے بارہ سواکیا تی احادیث مروی ہیں (تذکرة الحفاظ و تہذیب) ان مناقب عالیہ وجلالت قدر کے ساتھ ہواسط اصحاب امام اعظم سے حدیث بیس تلمذکا شرف حاصل ہے اور آپ سے مسائید ہیں روایت کی ہیں۔ رحمہ الندر حمد الندر حمد الندر حمد الندر حمد و اسحت سے اور آپ سے مسائید ہیں روایت کی ہیں۔ رحمہ الندر حمد و اسحت سے اسلام المسائید ص

ا/١٣٥٥- حافظ سليمان بن داؤ دبن بشر بن زيادا بوايوب المفتري معروف ببشاذ كوفي (مهرسي)

مشہور جافظ حدیث، ثقد، کثیر الحدیث تھے بغداد آ کر درس حدیث دیا پھر اصغبان جاکر سکونت کی ، امام احمد و یحی بن معین کے درجہ میں تھے، خطیب نے نقل کیا کہ ابوعبید قاسم بن سلام نے کہا علم حدیث امام احمد بھی بن عبد اللہ بحی بن معین اور ابو بحر بن ابی شیبہ پرختی ہوا اور امام احمد ان میں سے افقہ تھے ، علی ، اعلم تھے ، کی بن معین میں جامعیت تھی ، ابو بحر بن ابی شیبہ حفظ حدیث میں بڑھ کرتھے ، ابو بحی نے کہا کہ ابو عبد سے خطا ہوئی حفظ حدیث میں سب سے بڑھ کر مرتب سلیمان بن داؤ دشاذ کوئی کا ہے۔ محدث خوارزی نے اس کے بعد کھا کہ شاذ کوئی بھی ان حضرات میں ہیں جو مسانید میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید میں سے میں جو مسانید میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید میں سے سے میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید میں ہیں جو مسانید میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید میں ہیں جو مسانید میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید میں ہیں جو مسانید میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید میں ہیں جو مسانید میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید میں ہیں جو مسانید میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید میں ہیں جو مسانید میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید میں ہیں جو مسانید میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں۔ (جامع المسانید میں ہیں جو مسانید میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں۔

١٣٥/١- مافظ على بن المدين (سمع عبديب ١٣٥٧ ح)

# ١٣١١ - حافظ الوبكر بن الى شيب (عبدالله بن محمد بن الى شيبه ابراجيم بن عثان عيلى كونى مصلي

تذکرۃ الحفاظ میں، الحافظ عدیم النظیر ، اللبت ، النحر بریکھا، امام بخاری، سلم ، البوداؤ د، ابن ماجہ کے استاد میں اوران کی کتابوں میں آپ سے بہ کشرت روایات میں، عمر و بن فلاس نے کہا کہ آپ سے بڑا حافظ حدیث ہماری نظر سے نہیں گذرا، ابوزر سے کہا کہ میں نے آپ سے ایک لاکھا حادیث کھیں، آپ کی بہترین یادگار ''مصنف' و نیائے اسلام کی بےنظیر کتابوں میں ہے جس پر مفصل تبعرہ کرنا مناسب ہے۔

#### مصنف ابن الي شيبه

عافظ ابن حزم نے اس کوموط امام مالک پرمقدم کیا ہے' احادیث احکام' کی جامع ترین کتاب ہے جس میں اہل ججاز واہل عراق کی روایات و آ ٹارکوجمع کیا ہے، علامہ کوٹری نے لکھا کہ حافظ موصوف کہا رائمہ مدیث میں سے بھے، آپ کے مصنف ابواب فقہ پرمرتب ہے، ہر باب میں حدیث مرفوع ، موصول ، مرسل ، مقطوع وموقوف کے ساتھ آٹار واقوال صحابہ وفقاوی تابعین اور اہل علم کے اقوال بطریق محدثین سند کے ساتھ وجمع کتے ہیں، جن سے مسائل اجماعیہ وظافیہ پر پوری روشنی ملتی ہے اور اولہ فقہ فقی کا بھی بہترین ذخیرہ اس میں موجود ہے مصنف نہورے کمل قلمی نسخہ کی مخیم جلدوں میں موجود ہیں جہال مصنف عبدالرزاق کا بھی کمل نسخہ پائے صفیم جلدوں میں موجود میں بہت جگہ ہیں۔

ا مام اعظم کا طریقہ تدوین فقد کے سلسلہ میں بیٹھا کہ دنیائے اسلام کے سینکڑوں ہزاروں محد ثین آپ کی خدمت میں حدیث وفقہ کی محت محتصیل کے لئے جمع ہوتے تھے ان کی موجودگ میں احادیث احکام پرغور ہوتا تھا، نائخ ومنسوخ کی بھی پوری چھان بین ہوتی تھی، رجال پر بھی نظر ہوتی تھی، آ ٹار صحابہ وقاوی تا بعین کوبھی دیکھا جاتا تھا جن ہے معلوم ہوتا تھا کہ کون کون کی احادیث کس کس طرح ہیں اور کس درجہ کے لوگوں میں متداول ومعمول بہارہی ہیں، خاص طور ہے، ہم شرکاء تدوین فقہ کی تو پوری توجہ برسہا برس تک ای خدمت پرصرف ہوئی حافظ ابن افی شیبہ نے مصنف میں بھی ان سب امور کا ذکر پوری طرح کیا ہے۔

فلاہرہ کہ جوروشی فصل مسائل احکام میں اس پوری تفصیل سے ال سی تھی وہ ان کتابوں سے نہیں ال سی جن میں صرف احادیث جردہ صحیحہ جمع کی گئیں، اس طرز کی علمی وحد بی گراں قدر خدمت مصنف عبد الرزاق میں بھی تھی اور امام زہری نے بھی اپنی تالیف میں احادیث نبویہ کے ساتھ صحابہ کے فقاوئی وفیصلوں کو جامع الا بواب کے نام سے جمع کیا تھا، جمع احادیث جردہ کی تحریک حافظ اتحق بن راہویہ نے کی جس پرسب سے پہلے امام بخاری نے عمل کیا اور پھردوسرے محدثین کا بھی رتبان ای طرف ہوگیا اس کے نتیجہ میں آٹار واقوال صحابہ فقاوئی تا بعین اور اقوال و آراء انکمہ جمجہدین کا اکثر و بیشتر حصہ سامنے سے بہٹ گئی، حضرت عمر بن عبد العزیز نے جمع حدیث کی مہم پرصرف ہمت کی ، اپنے وور ظلافت میں جا بجا احکام بھیجے کہ احادیث کے ساتھ آٹار صحابہ کو بھی مدون کیا جائے گرچونکہ امام بخاری آٹار صحابہ کو بھت نہیں تبھیے کہ احادیث کے ساتھ آٹار صحابہ کو بھی مدون کیا جائے گرچونکہ امام بخاری آٹار صحابہ کو بھت نہیں تبھیے کہ احادیث کی وجہ نہیں کی وجہ نہیں کی اور جن فی المیدین کے اور اس کا کر جو تالمیہ کشیم کی جس کی تفصیل اپنے مواقع پرآئے گی ، رسائل جزء و فع المیدین اور جزوالقراء میں میں توسلف کی جس کی تفصیل اپنے مواقع پرآئے گی ، رسائل جزء و فع المیدین اور جزوالقراء میں قرادی کے حالات میں آئے گی ، رسائل جزء و فع المیدین اور جزوالقراء میں قرادی کے حالات میں آئے گی ، رسائل جزء و فع المیدین اور جزوالقراء میں توسل اسے معاقب کی جس کی تفصیل اسے مواقع پرآئے گی ، رسائل جزء و فع المیدین اور جزوالقراء میں توسل سے کی میں توسل سے کی میں توسل کی جس کی میں توسل سے کہ میں توسل کی جس کی میں توسل سے کی میں توسل کی جس کی میں توسل کی جس کی میں توسل کی میں توسل کی جس کی میں توسل کی جس کی میں توسل کے میں توسل کی جس کی میں کو جس کی میں کی توسل کی جس کی میں کی میں کی میں کی جس کی حسائل کی جس کی حسائل کی خور کی حسائل کیا کی میں کو حسائل کی حسائل

غرض ہماری پختہ رائے ہے کہ اگر مصنف ابن ابی شیبہ کے طرز کی حدیثی تالیفات کی اشاعت بھی ہوگئی ہوتی تو جونو بت افراط وتفریط تک بچٹی یا اصحاب مذاہب اربعہ کے مناقشات اوران کے شاخسانے استنے بڑھے یاعدم تقلید وسب ائمہ مجتہدین ،محدثین وفقہاء کے رتجانات میں نشو ونما ہوا یہ بچھ بھی نہ ہوتا اور باو جوداختلاف خیال کے بھی سب لوگوں کے قلوب متحدا ورجذ بات ہم رنگ ہوتے ہیں۔

حافظ ابوبكربن ابي شيبها ورردمسائل امام اعظم

جیسا کہ ابھی ذکر ہوا جا فظ موصوف کی کتاب فقہ خفی کے لئے بہترین دستاویز ہے اور ہماری تمنا ہے کہ کسی طرح یہ ذخیرہ تا درہ جلد سے جلط جلاح ہوکر شائع ہواں خفیم کتاب کا ایک نہایت مختصر حصہ وہ بھی ہے جس میں جا فظ موصوف نے امام صاحب کے بعض مسائل پر فقد کیا ہے اور ہندوستان کے غیر مقلدوں نے ان کواصل وتر جمہ اردو کے ساتھ شائع بھی کر دیا ہے تا کہ احناف کے خلاف پر و پیگنڈے میں اس سے مددلیں اس لئے اس کے متعلق بھی کچھ پڑھ لیجئے اس کے ردمیں جو کتا میں گاھی گئیں ان کا بھی مختصر حال لکھا جا تا ہے۔

ا- حافظ عبدالقادر قرشي حنفي صاحب "الجوابرالمصيئه" (م٥ كي الدارالمنيف "الكهي\_

۲- حفاظ قاسم بن قطاو بغاض (م و کیمیے نے الا جوبة المنیف کھی، آپ کو حافظ ابن تجر ہے بھی تلمذ ہے اور آپ کا مقام حدیث وفقہ میں بہت بلند ہے خود حافظ ابن تجر نے آپ کو امام، علامہ محدث وفقہ اور الشیخ المحدث الکامل الا حد کھا ہے اور حافظ ابن تجر نے نصب الرابید کی تلخیص درایہ میں جن احادیث کو کھا تھا کہ'' مجھے نہیں ملیں' حافظ قاسم موصوف کی مطبوعہ'نیة اللّمعی'' کے آخر میں جو تعلیقات درایہ تجھی ہیں ان میں موصوف نے جابجان احادیث کی تخ تئے حوالہ کی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ ان کی حدیثی معلومات کا دائر ہ حافظ ابن تجر سے بھی زیادہ وسیع تھا، پھر مجھی تجھا کھی تجھا کھی تجھا کھی تھا کھی تجھا کھی تھا کھی تھا کھی تھا کھی ہے۔ اس سے خام رہے کہ دوسروں کی طرح ان کے لئے پر و پیگنڈ کافن استعمال نہیں کیا گیا۔
سا حافظ محربذی سف صالحی شافعی صاحب'' سیرة شامیہ کبری' نے بھی ایک ردکھنا شروع کیا تھا جس کو وہ اورانہ کر سکے البتہ'' معقود الجمان فی مناقب ابی حذیف العمان' میں اپن اسانید سے ستر وسلطے جامعین مسانیدام اعظم تک تابعت کے بعد حافظ ابن ابی شیبہ کے دکا کھی ذکر کیا اور موصوف کے مناقب ابی حذیف النہ مناقب ابی حذیف النہ میں اپنی اسانید سے ستر وسلطے جامعین مسانیدام اعظم تک تابعت کے بعد حافظ ابن ابی شیبہ کے دکا کی اور میں وقت کے بعد حافظ ابن ابی شیبہ کے دکر کیا اور موصوف کے مناقب ابی حذیف النہ کی اسانید سے ستر وسلطے جامعین مسانیدام اعظم تک تابعت کے بعد حافظ ابن ابی شیبہ کے دکھوں کو کر کیا اور موصوف کے مناقب ابی حذیف النہ میں اپنی اسانید سے ستر وسلطے جامعین میں ابی اسانید سے ستر وسلطے جامعین میں ابی انہ میں کو معلوم کی کور کی اور کی کی میں کی سے ساتھ کی کہا تو کی کی تھوں کو کی کور کی اور کور کی کی کی کی کی کی کور کیا تو کی کی کھوں کی کور کیا در کور کی کی کی کور کی کی کی کی کی کور کیا در کور کی کی کی کور کیا در کی کی کی کی کی کی کی کور کیا کی کور کیا کی کور کیا کور کی کی کیا کی کی کور کی کی کور کیا کور کیا کور کی کی کور کیا کی کی کی کی کی کی کی کور کی کی کیا تو کی کور کیا کور کی کی کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کیا کور کی کی کی کی کی کی کی کور کیا کی کور کی کی کور کیا کی کی کور کیا کی کور کی کی کور کیا کور کی کی کور کیا کی کور کیا کی کور کی کی کور کیا کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کیا کی کور کی کی کور کی کور

اس اقدام برکڑی تنقیداوردرشت کلمات کے بعد مختصرا صولی جواہات بھی لکھے ہیں اس مصر کوعلامہ کوٹری ٹے ''کت' کے آخر میں نقل بھی کردیا ہے۔ مہ - کشف الطنون میں ایک اور کتا ہے کا بھی ذکر ہے جس کا نام' الروعلی من روعلی الی صنیفہ' ککھا ہے۔

۵-ایک روعلامہ کوڑی (مای ایس ایس کے الکھاجس کا نام الکت الطریفہ فی التحد فی دوواین ائی دید علی ابی حدیث ہے جو ۱۳ الی علی معر سے شائع ہوا، علامہ کوڑی نے تحریفر مایا کہ ان کو سابقہ روود میں ہے اوجود می کے کوئی نیل سکا تا ہم علامہ کا رو نہ کور بہت کا فی وشافی اور ان کی دوسری تالیفات کی طرح نہایت محققانہ بلند پایہ ہے، ابتداء میں یہ بھی لکھا ہے کہ ۱۱۱۵ میں اسکہ وہ جن میں کتاب اللہ کی وجو ان کی دوسری تالیفات کی طرح نہایت محققانہ بلند پایہ ہے، ابتداء میں یہ بھی لکھا ہے کہ ۱۱۱۵ میں ایک وہ جن میں کتاب اللہ کی وجہ ہے بات قوی احادیث و آثار میں لہذا اختلاف صرف وجو وہ تے کا رہ جاتا ہے، باتی نصف کے پانچ جھے ہیں، ایک وہ جن میں کتاب اللہ کی وجہ سے کسی خبرواحد کو امام صاحب نے ترک کیا ہے، ایک خس میں خبر رشہ درک وجہ سے اس سے کم درجہ کی حدیث پر عمل نہیں کیا ایک خس میں مدارک اجتہاد اور نہم معانی حدیث کے فرق سے الگ الگ راہ بنی ہا اور نہم صاحب کا ان امرومیں تفوق مسلم ہے ایک خس میں حافظ ابو بکر نے ختی نہ ہیں بادہ کی معرف ایک خس میں حافظ ابو بکر نے ختی نہ ہیں ہا اسکا کی کو ت کے باعث اعتراض کیا ہے اس کے بعد صرف ایک خس اس مصاحب کے دونہ مسائل کی کثرت کے اعتبار سے معرفی ہے کوئکہ بیان ہوئی ہے کو یا لیک لا کھیں ایک مسئلٹ میں خطا موئی جن کی ایک سے کوئل کے مسئلٹ کی کشرت کے اعتبار سے معرفی ہے۔

ان کی تعداد بارہ لا کھ میں نہراد تک بیان ہوئی ہے کو یا لیک لا کھیں ایک مسئلٹ میں مسئلٹ کے کہ معرف میں معرف میں۔

ایک اہم بات بیم ی قابل ذکر ہے کہ حافظ ابو بکر نے مشہورا ختلا فی مسائل میں ہے کوئی مسئلہ نیس لکھا جن پر بعد کے عد ثین اور خالفین ومعا ندین نے حنف کے خلاف بڑا زور لگایا ہے اور امام بخاری جیسے عظیم القدر بحدث نے بھی اپنے رسائل میں اکابر حفیہ کے خلاف شان بہت سخت الفاظ استعمال کئے ہیں، حالا نکدان مسائل میں اختلاف کی نوعیت بہت ہی معمولی تھی جس کو حافظ ابن تیمید وغیرہ نے بھی تکھا ہے اور ہم نے اس کو پہلے نقل کیا ہے علامہ کوثری کے جوابات شرح بخاری میں بموقع نقل ہوں میے ، ان شاء اللہ تعالی ۔ وہوالمستعمان وعلیہ الحسکلان ۔

١٣٧- ما فظ بشر بن الوليد بن خالد كنديٌ (م٢٣٨هـ)

امام ابو بوسف کے اصحاب میں ہے جلیل القدر محدث ونقیہ، ویندار، صالح وعابد تنے، حدیث امام مالک وحماد بن زیدوغیرہ ہے بھی حاصل کی آپ ہے ابولائیم موصلی، ابو یعلی وغیرہ اور ابوداؤ و نے روایت کی دار قطنی نے تقد کہا، حالت بیری، ضعف ومرض میں بھی دوسور کعت نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے، معتصم باللہ نے خاتی قرآن کے قائل نہ ہوئے پر آپ کوقید کردیا اور ہر چند کوشش کی محرا آپ قائل نہ ہوئے پھر متوکل کے زماہ میں رہا ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہم اکثر حضرت سفیان بن عیمنہ کی جلس میں جاتے تھے جب کوئی مشکل مسکلہ ان کے پاس آتا تو وہ پکار کر بو چھتے تھے کہ امام ابوضیفہ کے اصحاب میں سے کوئی تخص میماں موجود ہے سب میری ہی طرف اشارہ کرتے اور میں جواب عرض کرتا لوگوں نے آپ ہے مشکل فعنہی مسائل اور نوادر میں غیر معمولی استفادہ کیا۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق)

١٣٨- حافظ الحق بن را مويد خطائ ولادت ١٢١، ٢٢١هم ٢٣٨م عر ١٢٧مال

آپ نے ابن عیدید، ابن علید، جربر، بشر بن المفصل ، حفص بن غیاث ، ابن ادریس ، ابن مبارک ، عبدالرزاق ، بیسیٰ بن یونس ، شعیب ، ابن آمخل وغیرہ سے روایت کی ، آپ سے سواء ابن ماجہ کے باتی ارباب صحاح نے اور بقیہ بن الولید و یکیٰ بن آ دم نے جوآپ کے شیوخ میں بیں اور امام احمد ، آمخل کو بچ ، محمد بن رافع اور یکیٰ بن معین نے جوآپ کے اقران میں بیں روایت کی۔

ابن مبارک سے نوجوانی کے زمانے میں حدیث نی اور بوجہ کم عمری کے آپ سے روایت نہ کی، قیام مرومیں ابتداء میں تفقہ بھی آپ نے ابن مبارک وغیرہ کی خدمت میں رہ کرامام عظم کے ندہب پر کیا تھا، پھر جب بھرہ جا کرعبدالرحمٰن بن مبدی کی شاگرد ہوئے تو فقہ حنی سے مخرف ہوگئے تھادراصحاب خواہر کاطریقداختیار کرلیا تھا، ام اعظم کے حالات ہمیں ہم نقل کرآئے ہیں کہ بچھادگوں نے امام اعظم کی کتابیں دریا ہرد کرنے کی اسکیم بنائی تھی جس پر مامون نے ان لوگوں کو بلا کرامام صاحب کی طرف سے مدافعت کی ادران کو تنبید کی کہ آئندہ ایسی حرکمت نہ کریں تو ان بیس بیا گئی بن راہو یہ تھی تھے جوامام بخاری کے خاص شیوخ میں ہیں اور ممکن ہے کہ امام بخاری میں جوانح اف فقہ نے انہمہ احماف سے آیا ظاہریت کی جانب زیادہ میلان ہوائی میں ان کے تلمذ کا بھی اثر ہو، یوں ابتداء میں امام بخاری کو بھی فقہ عواق وفقہ اء، احماف سے دبطار ہاہے۔ واللہ اعلم۔

ایخق بن را ہو میکا حافظہ بے شل تھاا ہے تلانہ ہ کو گیارہ ہزارا حادیث اطاکرا کیں پھران کا اعادہ کمیا تو ایک حرف زیادہ یا کم نہ کیا ، وفات ہے دویاہ قبل حافظ میں تغیر ہو گیا تھا۔ رحمہ اللّٰدر حمۃ واسعۃ ۔

١٣٩- حافظ ابراجيم بن يوسف بلخي (م ٢٣٩هـ)

ابن مبارک، ابن عییند، ابوالاحوس، ابومعاوید، ابویوسف القاضی، مشیم وغیرہ سے روایت کی، امام مالک سے بھی ایک حدیث تی ہے، آپ سے نسائی، ذکر یا سجزی، محد بن کرام وغیرہ ایک جماعت نے روایت کی، ابن حبان نے نقات میں ذکر کیا، امام ابویوسف کی خدمت میں رہ پڑے تھے، یہاں تک کہ فقد میں کمال حاصل کیا، ابوحاتم نے کہاان سے حدیث نہیں لیس کے، حافظ ذہبی نے اس پر کہا کہ میکھن ارجاء کی تہمت کی وجہ سے ان پر حملہ کیا گیا ہے، نسائی نے ان کواپے شیوخ میں ذکر کیا اور ثقد کہا ہے۔ (تہذیب ص۱۸۱۸ ت)

١٨٠- حافظ عثمان بن محد بن ابراجيم الكوفي المعروف بابن ابي شيبة (م٩٣٥ عرم٨٠ سال)

مشہورمحدث ابو بکر بن ابی شیبہ صاحب''مصنف' کے بھائی تھے، مکہ معظمہ اور رہے وغیرہ کے علمی سفر کئے، مسند تغییر تکھی، بغداد جاکر درس حدیث و یا، شریک بن عبداللہ، سفیان بن عیبین، عبداللہ بن عبید بن ادر پس اور جریر بن عبدالحمید وہشیم وغیرہ سے حدیث روایت کی، محدث خوارزمی نے فرمایا کہ امام اعظم سے بھی آپ نے مسانید بیس روایات کی ہیں، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔۔

۱۶۱-۱مام یجی بن احتم بن محدقطن بن سمعان مروزی (م۲۳۴٬۲۴۳ه، عرسه سال)

مشہور محدث وفقیہ، امام محمد کے اصحاب خاص میں تھے، حدیث امام محمد، ابن مبارک، ابن عیبیدوغیرہ سے تی اور روایت کی، آپ سے امام بخاری نے غیر جامع میں اور امام ترفدی نے روایت کی، ہیں سال کی عمر میں بھرہ کے قاضی ہوئے، اہل بھرہ نے کم عمر مجھا تو فرمایا کہ میں عمل بخالت کی میں نے بعد میں نے بارہ میں نے بارہ ہوں جن کو عمل بنایا تھا اور معافہ بن جبل سے بھی عمر میں زیادہ ہوں جن کو آتخضرت علیقے نے بس کا قاضی بنایا تھا۔ رحمہ اللہ رحمہ واسعة ۔ (حداکت)

١٣٢- حافظ وليد بن شجاع ابوجام بن ابي بدرالسكوني الكوفي" (مسمم

امام سلم، ابوداؤ و، تر ذی، این ماجد کے حدیث میں استاد بیں ، این معین نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک لا کھ حدیثیں ثقات کی موجود تقییں ، حافظ ذہبی نے میزان میں ان کو حافظ حدیث لکھا، رحمہ اللہ رحمہۃ واسعۃ۔

١٣٣١ - محدث كوفدا بوكريب محمد بن العلاء الهمد اني الكوفي (٣٣٣ يريم ١٨٧).

کوفہ کے مشہور تفاظ صدیث میں سے بیں تمام ارباب صحاح ستان ان سے دوایت کی بموی بن آخق کابیان ہے کہ میں نے ابوکر یب سے ایک لاکھ حدیث میں ، بن نمیر نے کہا کہ عراق میں ان سے ذیادہ کشرالحدیث نہ تھا مطامہ یا توت حموی نے کہا کہ ابوکر یب شفق علیہ ثقہ ہیں۔ (تہذیب وقد کرہ)

# ١٣٨٠ - شيخ ابوعبدالله بن يحيى العدني (متوفي ١٣٧٠ هـ)

مكد معظمه مين سكونت كى اوراسين زماه كے شنخ الحرم ہوئے ، 22 ج كئے ، ہروقت طواف مين مشغول رہتے تھے ، امام سلم وتر مذى نے روایت كى ، آپ كى مندمشہور ہے۔ رحمه الله تعالى۔

١٣٥ - حافظ احمد بن منيع ابوجعفر البغوى الاصمّ (ولادت و١١هم ٢٣٠هـ)

بغداد میں سکونت اختیار کرلی تھی، حدیث وفقد میں امام ابو بیسف کے تلمیذ خاص ہیں اور آپ ہے تمام ارباب سحاح نے روایت کی، محدث طلع نے کہا کہ آپ علم میں امام احمد اوران کے اقران کے برابر ہیں، چالیس سال تک ہر تیسرے روز ختم قرآن معمول رہا، آپ کی مند مشہور ہے، جس کو آپ کے نامورشاگر وآلحق بن ابرا ہیم بن جمیل نے روایت کیا۔ (تہذیب)

٢٧١ - حافظ التحق بن موسىٰ الانصاري (م٢٣٢مهـ)

تذكرة الحفاظ ميں حافظ حديث، ثبت، امام حديث، صاحب سنت اور فقيه لكها، حديث ميں سفيان بن عيينه (تلميذ امام اعظم) عبدالسلام بن حرب اورمعن بن عيليٰ كے شاگرد بيں، ابوحاتم، نسائی وخطيب نے ثقة كہا، امام سلم، ترندى، نسائی اور ابن ماجدئے روايت كى ترندى ميں حد شاالانصارى سے ہرجگہ يہى مراد ہوتے بيں۔ (تہذيب التہذيب وتذكرة الحقاظ)

١١٧٥ - ما فظ سلمه بن شبيب نيشا بوري (متوفى ١٧٧٦ م

مکہ معظمہ کی سکونت اختیار کر کی تھی ، یزید بن ہارون ،عبدالرزاق ،عبدالرحن مقری (تلانہ ہام اعظم ) اور ایو داؤ و طیالی وغیرہ سے حدیث حاصل کی ،امام بخاری کےعلاوہ تمام ارباب محار ان کے شاگر دہیں ،ابوقیم اصفہانی نے ان ثقات میں شار کیا جن سے اتمہ حدیث و متقد مین نے روایت کی ، حاکم نے ''محدث مکہ'' اورا تقان وصدوق میں شفق علیہ کہا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔

۱۴۸ - حافظ كبير احمد بن كثير ابوعبد الله دور قي " (ولا دت ۱۲۸ هم ۲۳۲ هـ)

حافظ یعقوب دورتی کے چھوٹے بھائی ہیں، دونوں بھائی حافظ صدیث ہوئے ہیں، صالح بزرہ نے کہا کہ احمد کشر ت صدیث اوراس کی معلومات میں اور بیعقو بعلم اسنا دوروایت میں بڑھے ہوئے تھے اور دونوں اُقتہ ہیں، امام سلم، ابودافو دہتر مذی واہن ماجسان کے شاگر دہیں (تہذیب وتذکرہ)

١٣٩- حافظ التمعيل بن توبه ابوسهل تقفي قزويني (متوفي ١٣٧<u>- هـ</u>)

مشہور محدث فقیہ ہیں امام محمد ہشیم ،سفیان بن عیپینه (تلا فدوامام اعظم) خلف بن خلیفہ اساعیل بن جعفروغیرہ سے حدیث کی تحمیل کی آپ سے ابن ہانبہ ابوز رعہ ابوحاتم وغیرہ بڑی جماعت محدثین نے روایت کی ،ابوحاتم نے صدوق کہا، ابن حیان نے ثقات میں ذکر کیا اور فن حدیث میں پختہ کارکہا، کبارائمہ منفیہ سے تنہے۔

امام محمد ک''سیر کبیر'' کے راوی ہیں،امام محمد جس دفت ہارون رشید کے صاحبز ادوں کو تعلیم دیتے تھے تو ''سیر کبیر'' کے درس میں یہ بھی ان کے شریک ہوتے تھے۔رحمداللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر و تہذیب)

• ۱۵ - حافظ عمر وبن على فلاس بصريّ (م <u>٢٣٩ هـ</u>)

حافظ ذہبی نے حافظ حدیث، شبت، سیرنی حدیث اور احدالاعلام لکھا، مند علل اور تاریخ کے مصنف اور تمام ارباب صحاح ستہ کفن

حدیث پیس استاد ہیں، محدث ابوزرعہ کا قول ہے کہ حدیث کے شہسواروں بیس سے بھرہ بیس ان سے اور ابن المدینی وشاذ کوئی سے بڑھ کر کوئی حافظ حدیث نہیں تھا، آپ سیدالحفاظ امام بحجی القطال (تلمیذامام اعظم) کے حدیث بیس شاگر و تھے، ایک دفعہ اہم قطان نے کسی حدیث میں کوئی غلطی کی ، دوسرے روزخود ہی متنبہ ہو گئے اور درس کے دفت ان ہی عمرو کی طرف خطاب خاص فرما کرکہا کہ بیس غلطی کرتا ہوں اور تم موجود ہوتے ہوئے بھی جھے نہیں ٹو کتے ؟ حالانکہ اس وقت دوسرے تلائہ وہ کی بن المدینی جیسے بھی موجود تھے۔ (تہذیب و تذکرہ الحفاظ)

## ا ۱۵ - امام ابوجعفرداري (م ۲۵۳م)

حفظ حدیث ومعرفت نقه میں بڑی شہرت رکھتے ہیں، امام احمد نے فرمایا کہ خراسان سے ان سے زیادہ فقیہ البدن کوئی نہیں آیا این عقدہ نے احد حفاظ الحدیث، متقن ، عالم حدیث وروایت کہا، بجز امام نسائی کے تمام ارباب صحاح کو ان سے تلمذ حاصل ہے، ان کی ''سنن داری''مشہور ومعروف ہے۔ (رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (تہذیب وتذکرہ)

## ضرورى واہم گذارشات

ا-مقدمہ شرح بخاری شریف حصہ اول پیش ہے جو ۲۳۳۲ صفحات میں پورا ہوا، صدر دوم میں امام بخاری ہے شروع ہو

کر اس زمانہ تک کے ممتاز محد ثین کا ذکر خیر ہوگا، وہ حصہ غالبًا اس ہے بھی زیادہ ہی جگہ لے گا، انتصار کی سعی کے
ساتھ سیام بھی خوظ رہا کہ جن محد ثین کے حالات پوری طرح منظر عام پر اب تک نہ آسکے تھے، خصوصاً محد ثین
احناف کے ،ان کے سحح وضروری حالات امام اعظم
کی طرح زیادہ تفصیل ہے دیے گئے ہیں اور ان کی تمام تالیفات پر بھی پورا تھرہ کیا گیا ہے۔

۲-شرح بخاری شریف سے پہلے حدیث ومحدثین کی تاریخ اور اجلہ محدثین کے سیح وضروری تعارف کی اہمیت ظاہر ہے اس کے نظر میں اہمیت ہوئی ہوئی ہے۔ اس کے نظر میں مقدمہ کی اہمیت جو پیش لفظ میں بیان ہوئی ہے۔ اس کو ابتداء میں ضرور ملاحظہ کرلیا جائے۔ ۲- انوارالباری کا پورا کام ایک تحقیقی علمی خدمت کے طور پر کیا جارہ ہے، مقدمہ میں اکا برامت کے معتبر حالات اور شرح میں ان کی تحقیقات عالیہ زیادہ معتد ذرائع سے بہتر سلیس ، اردو میں بیش کرنے کا تہیہ ہے۔ واللہ المسمعان۔

# 

#### بِسَبْ مِاللَّهُ الزَّمْنِ الزَّجِيمَ

# الحمد لله و كفى سلام على عباده الذيين اصطفى المحمد لله و كفى سلام على عباده الذيين اصطفى

(ولادت ١٩١٣هـ ، وفات ١٥٦هـ ، عمريا سفسال)

اسم مبارك:

ا ميرالمومنين في الحديث الشيخ الوعبدالله محمد بن اساعيل بن ابراجيم بن المغير ة بن بردزية الجعفي رحمة الله عليه

#### خانداني حالات:

بردز بدفاری کلمہ ہے، کاشت کارکو کہتے ہیں، بردز بہمجوی تھے، ان کے بیٹے مغیرہ، یمان بعقی والی بخارا کے ہاتھ پراسلام لائے،ای نسبت ہے وہ بعض مشہور ہوئے۔

مغیرہ کے فرزندابراہیم کے حالات معلوم نہ ہوسکے، حافظ ابن حجر نے مقد مدفئے الباری میں بھی بھی کھا ہے کہ مجھے ان کے حالات نہیں طے، ابراہیم کے صاحبز ادہ اساعیل کے بارے میں حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ دہ علاء اتقیاء میں سے تھے، حافظ نے کتاب الثقات ابن حبان سے نقل کیا کہ طبقہ رابعہ میں تھے، حماد بن زیدادر مالک دغیرہ سے روایت کی ادر ان سے عراقیوں نے روایت کی ادر ابن مبارک و تکمیذامام اعظم کی صحبت میں بیٹھے ہیں، امام بخاری نے تاریخ کمیر میں اس طرح لکھا ہے کہ اساعیل بن ابراہیم نے حماد بن زیدکو دیکھا، ابن مبارک سے دولوں باتھوں سے مصافحہ کیا اور مالک سے حدیث نی۔

## س پيدائش وابتدائي حالات:

ا مام بخاری ۱۳ شوال ۱۹۳ ہے و بعد نماز جعد بیدا ہوئے ،آپ کے والد ماجد کا انتقال آپ کی صغرتی ہی میں ہوگیا تھالہذا اپنی والدہ محتر مد کی تربیت ونگر انی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی ، پھراپنی والدہ اور بڑے بھائی کے ساتھ جج کوتشریف لے گئے اور مکہ معظم میں قیام کر کے تخصیل علم میں مشغول ہوئے۔

مشہور ہے کہ امام بخاری کی بینائی چیموٹی عمر میں زائل ہوگئ تھی ، آپ کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوخواب میں دیکھا، فر مایا ''خدانے تمہاری وعاؤں کی وجہ سے بیٹے کی بینائی واپس کردی ہے'' امام بخاری صبح کواشھے تو بینا تھے۔

## علمى شغف ومطالعه:

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھاہے کہ جب میں ۱۷ سال کی عمر میں داخل ہواتو میں نے ابن مبارک اور وکیج کی کتا ہیں یاوکر لی تھیں اور ان لوگوں کے (لیعنی علماء عراق کے )علم سے واقف ہوگیا تھا، پھر میں اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ تج کے لئے گیا، حافظ ابن تجرنے لکھا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام بخاری نے سب سے پہلاسٹو 11 ہے ہیں کیا ،اور اگر وہ ابتدا تعلیم کے وقت ہی سفر کر لیتے تو اپنے دوسر سے معاصرین کی طرح وہ بھی طبقہ عالیہ کے نوگوں کو پالیتے اور حافظ حدیث عبدالرزاق کا زماندان کول بھی گیا تھا اور امام بخاری نے ارادہ بھی کیا تھا کہ ان کے پاس یمن جاکر استفادہ کریں، مگران سے کہا گیا کہ تائے نمور کا انتقال ہوگیا ہے ،اس لئے وہ یمن نہ کئے ،اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اس وقت زندہ تھے۔

چنانچام بخارگان سے بالواسطروایت کرتے ہیں۔

#### تصنيف كاآغاز:

امام بخاریؒ ہی نے کہاہے کہا تھارہویں سال میں ، میں نے''قضایا الصحابۃ والتا بعین'' تصنیف کی پھر'' تاریخ نمبیز'اس ماہ میں مدینہ منورہ میں روضۂ مطہرہ کے قریب بیٹھ کر تصنیف کی۔

امام بخاریؒ نے فرمایا کہ میں شام مصراور جزیرہ دوبار گیا ہوں اور بھر ، چاز میں چیرسال آقامت کی اور اس کوشارنہیں کرسکتا کہ کتنی ہار کوفی اور بغداد گیا ہوں \_

## امام احدّ ہے تعلق:

سیکھی نقل کیا گیا ہے کہ امام بخاری جب بھی بغداد جاتے، امام احمد سے ملاقا تیں کرتے اور مستفید ہوتے تھے، اور وہ ان کو ہر مرتبہ خراسان چھوڑ کر بغداد کی سکونت اختیار کرنے کی ترغیب دیتے تھے، کیکن باوجوداتی ملاقاتوں کے امام احمد سے دوایت مدیث بہت کم ہے، حق کہ حافظ ابن چحرنے کتاب النکاح، باب ما پحکل من النساء میں تشریح کی ہے کہ امام بخاری نے امام احمد سے صرف یہاں ایک روایت کی ہے اورایک روایت مغازی میں کی ہے ان دو کے سوانہیں ہے، شایداس کے کہ امام بخاری گوامام احمد کے شیوخ سے لقا حاصل ہوگیا تھا وہ امام احمد کے واسطہ سے ستغنی ہوگئے تھے، چٹانچہ امام احمد سے روایت کرنے کے بجائے علی بن مدین سے زیادہ روایات کی بین۔

#### قيام بقره اورتصنيف:

ام بخاریؒ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بیل بھرہ بیل پانچ سال دہا، میر ہماتھ کتابیں ہوتی تھیں، تھنیف کرتا تھا اور جج کے موسم بیل جج کرتا تھا اور کچ کے موسم بیل جج کرتا تھا اور کچ کر بھر اور کولوث آتا تھا اور ایک سال مدینہ منورہ بیل قیام کے دوران تھنیف بیل معروف دہا، ام بخاریؒ نے یوا تھ بھی ذکر کیا ہے کہ اسال کی محر میں جج کے لئے گیا تو ، حمیدی سے ملا، اس وقت ان کے اور ایک دوسر کے فض کے درمیان کی صدیت پر جھاڑا ہور ہا تھا، حمیدی نے جھے دکھ کر کہا:
"اب بیآ گئے ہیں ہمار سے نزاع کا فیصلہ کردیں گے اور جھ سے نزاعی صورت بیان کی ، میں نے حمیدی کی تصویب کی اور ق بھی ان ہی کے ساتھ تھا۔
علم حدیدی فی قتہ کے لئے اسفار:

ا مام بخاری تخصیل علم وحدیث وفقد کے لئے مختلف دور دراز شہروں میں پہنچے ہیں اور بڑے بڑے محدثین وفقہا سے علم حاصل کیا ہے، بلخ گئے اور کی بن ایرا ہیم کے شاگر دہوئے جوامام اعظم کے تلمیذ خاص تھے، ان سے گیار ہااا حادیث ثلاثی امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہیں، بغداد میں مصلی بن منصور کے شاگر دہوئے جو بقول امام احد ہمام صاحبٌ، امام ابو پوسف وامام محد کے اصحاب و تلامیذ ہے تھے، امام یجیٰ بن سعیدالقطان (تلمیذامام عظیمؒ) کے تلمیذ خاص!مام احمداورعلی بن المدینی کے شاگر دہوئے اور جیسا کہاو پر ذکر ہوا کہ بخاری میں علی بن المدین ہے بہ کشرت روایات ہیں۔

بھرہ پہنچ کر ابو عاصم النبیل الفتحاک کے شاگرد ہوئے ، جن ہے امام بخاریؓ نے چھ روایات اعلیٰ درجہ کی روایت کی ہیں، جو ''ملا ثیات'' کہلاتی ہیں، بیابوعاصم بھی امام صاحبؓ کے تلمیذ خاص بلکہ شرکاء مّد وین فقہ نفی میں سے ہیں۔

ان کےعلاوہ تین ٹلا ٹیات امام بخاریؓ نے محمد بن عبداللہ انصاری ہے روایت کی ہیں جو بتقریح خطیب بغداوی امام ابو یوسف ؓ وامام محمد کے تلینداور حنفی ہے۔

#### ثلا ثیات بخاری:

'' ثلاثیات'' وہ احادیث کہلاتی ہیں جن میں راوی اور نبی کریم علیہ کے درمیان صرف تین واسطے ہوں اور بیاملی درجہ کی احادیث میں بخاری شریف میں صرف۲۲ میں، جوامام بخاری کا مابہ الافتخار ہیں اور ان میں ۲۰ حدیثیں بہتفصیل مذکورہ بالا انہوں نے اپنے حنفی شیوخ سے روایت کی ہیں۔

'' ثلاثیات'' سے اعلیٰ درجہ پرٹنائیات ہوتی ہیں ادروہ بھی امام صاحب کی روایات میں بہ کثرت ہیں، ملاحظہ ہوں، مسانیدالا مام اعظم'' اور کتاب الآثار بلکہ بعض وحدانیات بھی ہیں، کیونکہ امام صاحبؒ کا لقاءاور ساع بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے، ملاحظہ ہو، مناقب کروری و موفق ومقدمہ' او جزالمسا لک حضرت شخ الحدیث مولانا العلام محمدز کریاصاحب سہارن پوری عمیضہم۔

## متاخرين كي تضعيف حديث:

#### أتمم متبوعين اوراصحاب صحاح سند:

مقصدیہ بے کہ سخین اور اصحاب سنن سب حفاظ حدیث ہاہم معاصر ہیں''جوتد وین فقد اسلامی کے بعد کے زبانہ میں ہوئے ہیں،
انہوں نے ہم معانی حدیث کے لئے صرف ہمت کی اورگراں قدرحد بٹی تالیفات بھی کیس، کین ان سے پہلے جمہتدین کے پاس (بنبست ان
کے )اصولی مواوزیا دہ وافر تھا اور احادیث کا ذخیرہ بھی بہت زیادہ تھا، ان کے سامنے مرفوع، موقوف، فرآو کی صحابہ وتا بعین سب ہی تھے، جمہتد
کی نظر تمام اقسام حدیث پر ہوتی ہے کسی ایک قتم پر مقصور نہیں ہوتی، جوامع اور مصنفات اس زبانہ کے دیکھو تو ان میں ان سب اقسام کا مواد
موجود یا و کے جن سے ایک جمہتد اپنی گرانفقد رقد مدواریوں کے تحت مستعنی نہیں ہوسکتا۔

پھر دیکھو کہ ان جوامع اور مصنفات کے مولفین سب ان مجتمدین کے اصحاب خاص یا اصحاب تھے، علوطبقہ اور کی رواۃ کی وجہ سے ان کی اسانید میں ہرتتم کی نظر ان کے لئے آسان تھی، نیز کسی مجتمد کا کسی حدیث سے استدلال کرنا خوداس کی تھیج وتو یُش کے متر اوف تھا، لہذا جو پچھے ضرورت محاح ستہ کی طرف ہوئی اور ان سے استدلال کیا گیا و و متاخرین کے لئے ہے، حقد مین کے لئے ان کی ضرورت کیا پیش آتى (مقدمة لامع الدراري نقلامن بإمش الشروط للحازي اللكوثري)

#### امام بخاری کے اساتذہ:

غرض امام بخاریؒ نے بڑے بڑے براے علی مرکزوں کے اکابرشیوخ حدیث اور جلیل القدر فقہاء ہے استفادہ کیا اور امام بخاریؒ کے شیوخ اور شیوخ مشائغ میں بڑی کثرت علاء احتاف کی ہے اور آپ نے خود اپنے اساتذہ کی تعداد دس مواسی بیان کی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ وہ سب اصحاب حدیث مضائغ میں بڑی کثرت علاء احتاف کی ہے اور آپ نے خود اپنے اساتذہ کی تعداد دس مواسی بیان کی ہے اور تلمیذا بن مہارک تلمیذ اسلام الاعظم ) علی بن المدین (تلمیذ کی الفظان تلمیذالام م) امام احمد تلمیذا مام بی بیسف ) یکی بن معین حقی (تلمیذام محمد) اور حمیدی شافعی ہے۔ علم حدیث وفقد امام بخاری کی نظر میں:

امام بخاریؒ نے اپنے تلاندہ کو وسعت علوم حدیث اور شرا کو تخصیل علم حدیث وغیرہ کے بارے بیں قیمی معلومات دی ہیں اوراکش علم حدیث کی مشکلات اور اس کے حاصل کرنے بیں لاحق ہونے والی پر بیٹا نیاں بیان کیا کرتے تھے، اس سلسلہ بیں اربحا مع اربح کا ربع مع اربع مشکلات اربع فی اربع والی تقریم بخاری بہت و کچسپ اور اہل علم کے لئے قائل مطالعہ ہے، حضرت شخ الحدیث وام ظلم نے مقدمہ او جزبیں پوری ذکر فرمادی ہے اور تلاندہ سے فرمادیا کرتے تھے کہ اگرتم ان سب مشقتوں اور پر بیٹا نیوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو علم حدیث کی تحصیل کا خوال و بل سفروں کی خوال و واور فقہ حاصل کرو، کیونکہ تم اس کو گھر میں بیٹھ کربھی حاصل کر سکتے ہوں ، اس میں نہ تہمیں بوے طول طویل سفروں کی ضرورت ہوگی ، نہ سمندوں کو پار کرنے کی اور با وجوداس کے فقید کا ثواب بھی آخرت میں محدث سے کم نہیں ہے اور نداس کا اعز از محدث سے کم نہیں ہے اور نداس کا اعز از محدث سے کم نیک صدیت شریف کا دی اور با وجوداس کے فقید کا ثواب بھی آخرت میں محدث سے کم نہیں ہے اور نداس کا اعز از محدث سے کم نیک صدیت شریف کا تو بارک ہے۔

#### رجال حنفيها درحا فظابن حجرٌ:

حافظ برابرای فکر میں گےرہتے ہیں کہ کوئی حنفی ہوتو اس کو گرادیں ادر شافعی ہوتو اس کو ابھار دیں ، ہم اس کی مثالیں اپنے اپنے موقع ے آ گے بھی چیش کرتے رہیں گے۔ان شاءاللہ۔

سبب تاليف جامع ليحج:

جامع صح كى تصنيف كاسب امير المونين في الحديث أتحق بن را بويه بوع جوامام بخاري كا كابراسا تذه ميس سے بين، انہول نے

ایک بارتمنا ظاہر فرمائی کیکوئی سی احادیث کا مختفر مجموعہ مرتب ہوجائے ،امام بخاری بھی اس مجلس میں موجود سے ،خدانے ان کے دل میں اس کا داعیہ پیدا کیا اور اس انہم وجہم بالثان کام کی توفیق بھی مرحت فرمادی جس سے بیٹا ندار اور بےنظیر مجموعه احادیث سیحد کا ظہور پذیر ہوا، بیا بخق بن راہویہ بواسط این مبارک امام اعظم کے قلید ہیں۔

## امام بخاريٌ يد يملية تاليف مديث:

امام بخاری ہے پہلے زیادہ رواح مسانید کا تھا، چنانچہ امام احمد بن صنبل اور آخلی بن را ہوبیا ورعثان بن ابی شیبہ جیسے عظیم القدر حفاظ عدیث نے مسانید مرتب کئے تھے اور ان سے پہلے عبداللہ بن موی العبسی کوئی ، مسدد بن مسر بد بھری اور اسد بن موی الاموی وغیرہ نے مسانید جمع کئے تھے، جس طرح ان سے پہلے اکا برآئمہ صدیث مثلاً امام ابو یوسف وامام محد کے قریدام معظم کی کتاب الآثار مرتب ہوئیں، امام مالگ نے موطاء تھنیف فرمائی ، اور ان سب میں احادیث کے ساتھ ساتھ اتوال صحابہ اور فراوی تا بعین بھی کھے جاتے تھے۔

حافظ ابن جریج نے مکہ معظمہ میں ام اوزا گئے نے شام میں ، امیر المونین فی الحدیث توری نے کوفہ میں ، حافظ حماد بن سلمہ نے بھر ہ میں مصنفات تیار کیں اوران کے علاوہ مصنفات اصحاب امام اعظم مثلاً کتاب الآثار امام ابو یوسف، کتاب الآثار امام محمر ، مصنف عبد الرزاق (تلمیذ الامام) کتاب وکیج (تلمیذ الامام) کتاب وکیج (تلمیذ الامام) کتاب وکیج (تلمیذ الامام) کتاب الصیام و کتاب الزکو قریوسف بن امام ابی یوسف اور سید حمیدی (استاد البخاری) وغیرہ مصفہ شہود پر آپکی تھیں ، غرض ہرامام اور حافظ حدیث نے کوئی نہ کوئی مجموعہ حدیث و آثار بصورت مسندیا مصنف بر تیب ابواب ضرور جھوڑ اتھا۔

یہ بھی واضح رہے کہ جامع سیح کی تالیف امام بخاریؒ کے ابتدائی دور کی نہیں بلکہ آخری دور کی تھنیف ہے اور جیسا کہ ہم نے ابتداء مقدمہ میں عرض کیا تھا، زمانۂ صحابہ میں ہجی جمع حدیث کا کام ہوا ہے اور حافظوں میں تو تمام ہی صحابہ کے بہترین و خیرہ موجود تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے با تاعدہ تدوین حدیث کی مہم شروع کی ، چنا نچہ امام شعبی متوفی والم نے اس طرح زہری متوفی والو ابو بکر خرمی متوفی میں اسلام اسلام میں متعلق میں ، پھر مواج ہے امام اعظم نے اپنے چالیس شرکاء تدوین فقہ اور دوسرے اصحاب و تلا نہ ہم محدثین و فقہاء کے ساتھ کے بیس میں سال تک احادیث و تارف وی صحابہ واقوال تا بعین ، قضایا نے صحابہ وتعالی سلف کی روشی میں الکھوں مسائل احکام کا استخراج کیا ، جو حسب تحقیق نہ کور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب احدث احادیث مرفوعہ ہیں تھے۔

ای طرح امام مالک اورامام شافعی اورامام احمد کے مشخرجہ مسائل احکام بھی اسی مرتبہ میں سے ،غرض امام بخاری کے زمانہ تالیف بخاری شریف تک دوسوا دوسوسال کے بینکٹروں اکابرآئم محدیث وحفاظ کی مساعی جمیلہ کے شمرات سامنے آچکے سے ،جن کوامام بخاری نے اپنی ب نظیر قوت حفظ ، لا ٹانی ،ملکہ اخذ وضبط اور جمع وتصنیف کی اعلیٰ صلاحیتوں کے ذریعہ اعلیٰ سے اعلیٰ قالب میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غیر معمولی پرخلوص محنت وسعی کوظیم الشان حسن قبول اور برتری سے نوازا۔

## ایک اہم علطی کا ازالہ:

جمار کے ذمانہ کے ایک محترم مؤلف اہل حدیث مولانا عبدالرؤف صاحب رحمانی نے ایک کتاب نصرہ الباری کے نام سے امام بخاری کے مناقب بیل کتاب نصرہ الباری کے نام سے امام بخاری کی وسعت نظر کے عنوان میں تقریباً ڈیڑھ سوکتب حدیث کا ذکر کیا ہے اور لکھا کہ امام بخاری کے معلقات جو بخاری میں موصول السند نہیں ہیں وہ استے عظیم ذخیرہ سے ماخوذ ہیں کہ تفصیل میں ملال ناظرین وطوالت کا خوف ہے، اس لئے ہم صرف ایک مرمری فہرست ان کتابوں کی نقل کررہے ہیں، جہاں سے امام بخاری نے معلقات و تابعات کو میچ بخاری میں ورج

فرمایا ہے وہ چند کتابیں میریں:

مؤلف محرم کے اس مضمون سے غلط بہی ہو سکتی ہے کہ امام بخاری کی تالیف سیح کے وقت بیسب کتا ہیں موجود ہوں گی تا کہ ان سے
اخذ کرنے کا دعویٰ سیح ہوسکے ، حالا نکہ ان میں وہ کتا ہیں بھی ذکور ہیں جوا مام بخاری سے بہت بعد کی تالیف ہو ئیں ، امام بخاری کے وقت میں یا
ان سے پہلے ان کتا ہوں کے مصنفین بھی و نیا ہیں تشریف نہ لائے تھے، چہ جائیکہ ان کی کتا ہیں اور تالیفات امام بخاری کے زمانہ ہیں موجود
ہوں ، مشلاً مجم صغیر طبر انی (م م اسم ہے) ایسنا اور طبر انی ، ایسنا کیر طبر انی ، دار قطنی (م ۱۸ میر ہے) مبتدرک حاکم (م ۱۸ میر ہے) حلیة الاولیا الی
هیم (م مسم ہے) کتاب الاعتقاد ، سنن کبری ولائل الدوق ، شعب الایمان لیم بھی (م ۱۸ میر ہے) التم بید لا بن عبد البر (م ۱۲ میر ہے) شرح المنہ بغوی (م ۱۸ میر ہے) وغیرہ و غیرہ و غیرہ و

اس لئے بظاہر مولانا موصوف کا مقصد سے کہ امام بخاریؒ نے متعلقات و متابعات کا جوگرانقدر موادا پی سیح میں جمع کردیا ہے وہ باسانیدان سب کتابوں میں منتشر موجود ہے،خواہ وہ امام بخاریؒ نے قبل کی تصنیف ہوں یابعد کی اور ظاہر ہے کہ ماخذ ان سب بی کتابوں کے وہی علوم نبوت ہیں جو صحابہ، تا بعین اور تیج تا بعین کے پاس تھے، ان بی علوم کو خلف نے سلف سے اخذ کیا اور اپنی اپنی خداداو صلاحیتوں کے ذریعے ہرایک نے ان کو بہتر ہے اکر تیج اکی یہتر ہے ان ان کو بہتر سے بہتر پیرا کیے بیان اور تفصیل و تبیان سے ادا کیا۔

غرض ان احوال وظروف میں امام بخاریؒ نے اپنی جامع صحیح تیاری جس میں سولہ سال کی مت صرف ہوئی جوتقر یبانچو اکا حادث کا استخاب ہے۔ جا مع صحیح کے لئے اسا تذہ بخاری کی توثیق:

ابوجعفرعقبیٰ کا قول ہے کہ جب بخاری نے جامع تصنیف کی تو اس کوا پے شیوخ علی بن المدین احمد بن عنبل (تلمیذامام ابویوسف) اور یخیٰ بن معین کے سامنے پیش کیا، ان حصرات نے اس کو پسند کیا اور سند صحت عطا کی بجز چاراحا دیٹ کے۔

"استان المحدثين مين حفرت شاه عبد العزيز قدس مرة ف امام مسلم ك تذكره مين تحريكياكه:

" وصیح وقیم احادیث کی پیچان میں اپنے تمام اہل عصر میں متاز تھے، بلکہ بعض امور میں ان کواہام بخاری پر بھی تر نیج ونضیلت حاصل ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ بخاری کی اکثر روایات اہل شام ہے بطریق مناولہ جیں ( بعنی ان کی کتابوں سے کی گئی جیں خووان کے مولفین سے نہیں سی گئیں ) اس کئے ان کے راویوں میں بھی بھی اہام بخاری کے خلطی واقع ہوجاتی ہے، ایک بی راوی کہیں اپنی کنیت اور کہیں اپنی نام سے مذکور ہوتا ہے، اہام بخاری اس کو وقعض بھی لیتے جیں یہ مغالط امام سلم کو چیش نہیں آیا، نیز حدیث میں امام بخاری کے تصرفات مشل انقذ کیم و تا خیر، حذف و اختصار کی وجہ سے بعض مرتبہ تعقید بیدا ہوجاتی ہے، ہر چند کہ خود بخاری ہی کے دوسر سے طریق دیکھی کو وصاف بھی ہوجاتی ہے اس کی طرح مرتب روایت کیا ہے کہ تعقید کی بجائے ان کے معانی اور جیکتے ہے جاتے ہیں '

## امام بخاري كابنظيرها فظه:

آپ کو بچپن ہے ہی احادیث یاد کرنے کا شوق تھا، چنانچہ دس سال کی عمر بیس بیصالت تھی کہ کمتب ہیں جس جگہ کوئی حدیث سنتے فورا اس کو یاد کر لیلتے تھے۔

بخارا میں اس وقت داخلی مشہور محدث یتھے، امام بخاری نے ان کے پاس آ مدور فت شروع کی، ایک روز داخلی لوگوں کوا حادیث سنا رہے تھے، ان کی زبان سے ایک حدیث کی سنداس طرح نکلی کے سفیان نے ابوالز بیرے انہوں نے ابراہیم سے روایت کی، بخاری فور أبول پڑے کہ حضرت ابوالز بیرتو ابراہیم سے روایت نہیں کرتے ، واخلی نے مکان پرامسل یا دواشتوں سے مراجعت کی تو غلطی واقع نگلی ، واپس آکر امام بخاری کو بلایا اور بو چھا کہ میچ کس طرح ہے؟ تو انہوں نے فر مایا سفیان زبیر بن عومی سے ووایرا ہیم سے روایت کرتے ہیں ، داخلی نے کہا تم صحیح کہتے ہو، سندای طرح ہے۔

مشہور ہے کہ بیدواقعہ امام بخاری کی گیارہ سال کی عمر کا ہے، ایسا ہی ایک واقعہ حاشد بن اساعیل نے بیان کیا کہ امام بخاری میرے ہمراہ شیون کی خدمت میں آ مدورفت رکھتے تھے، ہم لوگ شخ کی بیان کی ہوئی احادیث لکھا کرتے تھے، گرامام بخاری کی کچھ نہ لکھتے تھے، ہم لوگ ان پراعتراض کرتے تھے کہ جب آپ لکھتے نہیں تو ورس میں شرکت سے کیا فائدہ؟ پندرہ یا سولہ روز کے بعد امام بخاری نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بہت تک کردیا، اچھا آئ میری یا دواشت سے اپنے نوشتوں کا مقابلہ کرو، حاشد کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک پندرہ ہزار حدیثیں لکھ لی تھیں، بخاری نے وہ سب ہی ہمیں اپنی یا دے سنادیں، جس ہے ہم کوجرت ہوئی۔

## تاليفات امام بخاري

#### (١) قضايا الصحابة والتالعين:

میں ہے۔ اس سے میل افغیف جو الم بھی ان تاریخ کبیر' سے پہلے کھی ہے ( غیر مطبوعہ ) کتاب کا موضوع وموادنام سے ظاہر ہے۔

#### (٢)الثاريخ الكبير:

معدنبوی (علی صاحبها الصلاة والتیات) میں چاند کی روشی میں کھی، ترتیب حروف جبی ہے، امام بخاری کے شخ امام آگل بن را ہور (تلمیذابن مبارک تلمیذالامام الاعظم) نے اس کتاب کی طرف اشار وفر ماتے ہوئے امیر عبداللہ بن طاہر قراسانی نے فرمایا تھا کہ لیجے! آپ کوجادود کھاؤں۔

کتاب ذکورموٹے ٹائپ حروف ہے آٹھ جزوش تقتیم ہوکردائر قالمعارف حیدر آبادد کن ہے شائع ہوگئ ہے، راتم الحروف نے اس کامطالعہ کیا ہے لیکن اس کے'' جادد'' ہونے کا معمۃ تاایں دم لانچل ہے، ہوسکتا ہے کہ امام بخاری کی موجود گی میں یہ جملہ ان کوخوش کرنے کو کہا ہویا غیر موجود گی میں تنقید کے طور پر کیونکہ تاریخی اعتبار ہے اورخصوصاً امام بخاری کے علمی تبحر دوسعت معلومات سے جوتو قع قائم ہوسکتی ہے، دواس سے یوری نہیں ہوتی۔

جو کچھانہوں نے رجال میں تکھا ہے،اس سے کہیں زیادہ بعد کے علاء، حافظ ذہبی اور حافظ ابن جمر وغیرہ نے تکھا ہے، مثلاً حفص بن غیاث بن طلق نخبی کے ذکر میں امام بخاریؓ نے صرف اتنا لکھا کہ کوفہ کے قابنی تھے، اعمش سے روایت حدیث کی ،مجمد بن امثنی نے کہا کہ المجامع میں وفات ہوئی،ان سے ان کے بیٹے نے روایت کی (ص ۲۷سج)

اوران ہی حفظ کے تذکرہ تہذیب البندیب میں ویکھئے تو کانی طویل ہے، بڑے پایہ کے عالم ومحدث تھے، کی جگہ قاضی رہے، اما اعمش کے سوادوسرے بہت ہے جلیل القدرشیوخ ہے روایت کی اوران ہے آپ کے صاحبز ادے عمر کے سوا، ۱۲ امام احمد (استاذامام بخاری) سریحی بن معین ، ۴ علی بن المدینی (شیخ امام اعظم بخاری، ۵ بجی القطان (شیخ علی بن المدینی) جیسے شیوخ حدیث اور ایک بڑی جماعت محدثین کم ارنے روایت حدیث کی ہے۔

چرتہذیب ہی میں ان کے نام کے ساتھ صحاح ستہ کا نشان بھی لگا ہوا ہے، لین بخاری مسلم، تر ندی وغیرہ سب ہی نے ان سے

روایت کی ہے،اس کےعلاوہ دوسرے حالات ومنا قب بھی ذکر کتے ہیں، حالاتکہ تہذیب خود خلاص تہذیب الکمال مزی ہے اور مزی نے اس کوالکمال مقدی سے خلاصہ کیا ہے۔

اس سے اندازہ سیجے کہ ان اکابر کے حالات خود مقدی و مزی نے کس قدر تفصیل سے لکھے ہوئے اور یہ بھی خیال سیجے کہ جس قدر حالات طرب زمانہ کی وجہ سے امام بخاری کوان حضرات سے ل سکتے تھے وہ کی سوبرس بعد کے مولفین کونبیس مل سکتے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ راقم الحروف نے بڑے ہی اشتیاق کے ساتھ امام موصوف کی تاریخ نہ کورکا مطالعہ شروع کیا، نہ معلوم کتی زا کداور نئی معلومات عاصل ہوں گی گر پہلے قدم پر تو اس سے بڑی مایوی ہوئی کہ امام موصوف نے اپنی خاص ناراضکی اور تعصب کی وجہ سے پینکڑوں اکا برحنفیہ کا ذکر ہی اپنی تاریخ بیل نبیل کیا پھر جن حضرات کا ذکر کیا تو اس شان سے کہ اس سے زیادہ اختصار غالباً ممکن ہی نہ تھا، او پر کی مثال پیش ہے اور پوری '' تاریخ کبیر'' پڑھ کر شاید آ ہے بھی اس کو ام آئی کے ہمزبان ہوکر سحر بی کہنے پر مجبور ہو تکے ، اس تاریخ کبیر میں امام بخاری نے اپنے استاذ الاس الذہ اور امام الآئمہ ابو صفیفہ ہے بارے میں جو کلمات تح ریز مائے ہیں وہ بھی پڑھ لیجے ، ارشاد ہوا کہ:

"امام صاحب مرجى تنے، لوگول نے ان سے الن كى رائے سے اوران كى حديث سے سكوت اختياركيا".

یعنی ان کے ذاتی صالات، ان کی رائے اور ان کی حدیث میں سے کوئی چزآ کے بڑھانے کے لائی نہیں تجی گئی، اب ایسا کرنے والے یا سجھنے والے کون لوگ تھے؟ ایسے اکا ہر کی پہلیوں کو ہوجھنا میر بے جیسے طفل کھنٹ کے لئے بہت وشوار ہے، اس لئے اپنے زمانہ کے مقتی کمیر، ناقد بھیر، انورشاہ ٹانی علامہ کوثری کی' تا نیب الخطیب' سے مدد لے کرعوش کرتا ہوں تا کہ ناظر بن ستنفید ہوں، علامہ موصوف کے بارے میں اتنا عرف ) کردوں کہ خطیب کا روبے شل اور نہایت بے جھجک کھھا ہے، دوسر ہماندین و متصبین کے خلاف بھی محققاندا نداز میں اتنا کھو گئے کہ مظلام حفی کے مظلام حفی کے مظلام حفی کے مظلام حفی کے مظلام حفی کی شان میں آئیک کھر نہیں حفیت کی طرف سے مدافعت کا بڑی حد تک جی اوا کردیا تھر میں محرمی جی جیسوں ملا قاتوں کے باوجود امام بخاری کی شان میں آئیک کھر نہیں سے متا اور ان کے تنا والی کے اور ان کے تنا والی کو است مجبود ہوئے ہوں۔ سا اور ان کے تنا وصاحب موصوف کے بارے میں کہونہیں ہے، شاید محارب مارے دیس کے خور ہوئے ہوں۔

والله العظیم، اس وقت شب کو بارہ بجے بیسطور لکھتے ہوئے ول بیٹھا جارہا ہے، آگھوں میں آنسو ہیں، امام عالی مقام امیرالموشین فی الحدیث کی تالیف جلیل صحح بخاری کے احسان عظیم سے گردن جھی ہوئی ہے جھم آئے لکھنے سے دک رہائے، مگر بجرامام اعظم کے مرتبت عالیہ کو بھی سوچتا ہوں جن کے حالات تفصیل سے پہلے ذکر ہو چھے ہیں کون اور کیسے یقین کرے گا کہ ایسا جلیل القدر محدث ایسے امام اعظم کے بارے میں کسی غلط بھی نے یادہ تحت تاریخ صغیرہ غیرہ سے بارے میں کسی غلط بھی ذیادہ تحت تاریخ صغیرہ غیرہ سے اس سے بھی ذیادہ تحت تاریخ صغیرہ غیرہ ہے آئندہ نقل ہوگی، اب علامہ کوثری کا تیمرہ ملاحظہ ہو:

''(۱)امام بخاری کا یہ تول ندکور ہوسکتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہوجوا ہام صاحبؒ کے مسلک حق کے خلاف باطل عقیدہ رکھنے والے اور آپ سے اعراض کرنے والے تھے، کیونکہ امام صاحب کا ارجاء تو مطابق عقیدہ الل سنت تھا ادراس کے خلاف عقیدہ خوارجہ یا معتز لہ کا تھا۔

(۲) امام صاحب کے مناقب و مدائح ذکر کرنے ہے۔ سکوت کرنے والے امام صاحب کے زمانہ کے وہ لوگ ہوں گے جو بے تحقیق سادہ لورج ہے ہرگری پڑی روایت چلتی کرنے کے عادی تھے اورا لیے لوگوں کی باتوں ہے امام صاحب کی شخصیت پرکوئی اثر بھی نہیں پڑتا، اس لیے کہ امام صاحب کے فقیمی علوم، مشرق ہے مغرب تک پھیل چکے تھے، جی کہ اگر بالفرض ان کی ساریں کتا ہیں بھی صغیر وجود سے معدوم کردی لیے کہ امام صاحب کے فقیمی علوم، مشرق سے مغرب تک پھیل چکے تھے، جی کہ اگر بالفرض ان کی ساریں کتا ہیں بھی صغیر وجود سے معدوم کردی لیے حالا نکہ ان کی آراء اوران کی احادی کو محدثین نے روایت کیا اور تمل کیا ہے جو تر ندی، وارتطنی، متدرک، حاکم جم مغرط برائی، تذکر ہ المحفاظ، ابوداؤ د، طیالی ا

جا تمن توان كماكل خالفين كى كمايول من بعى درج موكر بقائد ددام حاصل كر يك تقد

(۳) اگریسب پچونہیں بلکہ امام بخاری اپنے ہی خیالات کی ترجمانی کرر نے ہیں تو پھریہ کہنا پڑے گا کہ وہ علم دیفتین کی شاہراہ چھوڑ کرطن وتخیین کی پگذشڈی پر چلے گئے اور انہوں نے یہ بات بھی بھلادی کہ ان کی ابتدائی تقلیمی نشونما امام ابوحفص کبیر سخاری ( تلمیذا مام اعظم ) کے حلقہ درس کی رہین منت ہے، اور شایدا بل خیشا پور و بخاری ہے جو ان کوروحانی وجسمانی شکالیف پنجیس اور ابتا اعات چیش آئیں ، ان کا معنوی سبب یمی تھا کہ انہوں نے اپنے علمی محسنین اور شیوخ الثیوخ کی شان میں احتیاط ہے کام نہ لیا، جوخودان کی شان کے بھی مناسب نہ تھا جی تعالی ہم ہے اور ان سے مسامحت کا معالمہ فرمائے۔ آئیں'۔

" تاریخ اوسط میں مجھی ای طریقہ پر داہ متنقیم و معتدل ہے الگ راہ افتتیار کی ہے ادر سب سے زیادہ بجیب امریہ ہے کہ امام بخاری کے یہاں
کی بڑ وکو قبول کرنے کے واسطے افقطاع سند، عدم صبط جہت کذب، جہالت عین، جہالت وصف اور بدعت دغیرہ سے راہ یوں کا بے داغ ہوتا بہت
ضرور کی دلازی ہے ( یکی وجہہے کہ جن رواۃ بخاری پران باتوں میں سے کوئی الزام آیا ہے قو حافظ ابن تجرنے فاص طور ہے اس کی مدافعت کی ہے )
لیکن ان سب شراکط واحکام کی پابندی امام اعظم کے بارے میں بالکلیہ ختم ہوجاتی ہے ، اور باد جود تمام نقائص وطل کے امام صاحب
کے بارے میں کذا بین و وضاعین کی روایات کے تبول و نقول و نشر کا سلسلہ جائز رکھا جاتا ہے ، استے بڑے امام الآئمہ کے حق میں جن کو ہر دور
کے واکمت نے اپنے دین میں امین وامام یقین کیا (خواہ بھولے بھالے ، ناوا قف، جائل کچھ بی افتر او بہتان گھڑتے رہے ہوں )
الشر تعالی ہم سب کو خیاصت ہوا نے نفسانی ہے محفوظ رکھے ) امام بخاری جے جلیل القدر امام کو تناظ رہنازیا دوموز و ل تھا۔

ای کے ساتھ محدث کوڑی نے تاریخ صفیر کا بھی ذکر کیا ہے اور فر مایا کہ:

(۱) المام بخاری نے تاریخ صغیر میں تحریر فرمایا کہ میں نے اساعیل بن عرعرہ سے سناوہ کہتے تھے کہ امام صاحبؓ نے فرمایا کہ 'جم کی ایک عورت جارے پہاں آئی اور جاری عورتوں کی اتالیق ربی''۔

کوشری صاحب نے چند سطور پہلے ہی روایت تاریخ خطیب ہے بھی نقل کی ہے اوراس کے رجال سند پر بحث کر کے بتلا یا ہے کہ اس کے راوی خودامام بخاری ، نسائی ، ابو حاتم وغیرہ کے قول سے غیر ثقہ ہیں ، پھرامام صاحب کے را منہ سے بہت بعد کے ہیں ، اس لئے انقطاع بھی ہے ، بہی صورت خوداس امام بخاری والی روایت ذکورہ بالا میں بھی ہے کہ اساعیل بن عرع و ذمانہ بعد کے ہیں ، امام صاحب سے وہ خود نہیں من سکتے تقر بھر کیسے کہد دیا کہ میں نے امام صاحب سے سنا، کو یا بتداہ بی جموث سے ہے ، لیکن امام بخاری نے الی روایت کو آ کے چلا دیا ) پھر بیاسا عمل بن عرع و جمول الصف ہیں ، کی تاریخ میں ان کا ذکر خیر نہیں ، جتی کہ خود امام بخاری نے بھی ابنی تاریخ کمیر میں اس کا ذکر خیر نہیں ، جتی کہ خود امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ کمیر میں اس کا ذکر خیر نہیں کیا جب کہ اس سے بیٹر مقطوع روایت بھی کررہے ہیں۔

البتہ ان کا ذکر عبداللہ بن احمد کی کتاب النہ میں ضرور ہے، جس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھری تھے، عباس بن عبدالعظیم عنبری کے معاصر تھے اور اتنی بات سے ان کی معرف ناقص ہے جب کہ اصحاب صحاح سنہ میں سے کسی نے بھی ان سے کوئی روایت نہیں کی اور اگر سلیم بھی کرلیا جائے کہ جم کی ایک عورت نے کوفہ میں آکر کوفہ کی عورتوں کی اتالیق کی بھی تو اس سے امام صاحب کی علی شخصیت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اعتراض تو جب شیح ہوتا کہ وہ عورت جم بن صفوان کے عقائد پھیلاتی ہوا ورامام صاحب نے بیا عتراف کیا ہوکہ کوفہ کی یا امام صاحب کے اُمر کی عورتیں اس کے غلاع قائد و خیالات کو تبول کرتی تھیں ، صالانکہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں۔

(۲) دوسری روایت امام بخاری نے اپنے شخ حمیدی نے قل کی ہے دواس طرح کرامام بخاریؒ نے فرمایا کہ میں نے حمیدی سے سنا کرامام صاحبؓ نے فرمایا: میں مکد معظمہ حاضر ہوا تو تجام ہے تین سنتیں اپنے پیارے رسول مقبول عبیقی کی حاصل کیں، جب میں اس کے ساسنے بیضنے لگا تو کہا قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھنے ، پھراس نے میرے سر کے داہنے حصہ سے طلق شروع کیا ،اور سرکی دونوں بڈیوں تک پہنچایا۔

اس کو بیان کر کے حمیدی نے کہا کہ دیکھو! ایک ایس شخص جس کورسول علیہ ہے اصحاب کی سنتیں مناسک وغیر مناسک کی بھی معلوم نہیں کس طرح خدا کے احکام دراشت ، فرائض ، زکو ق ، نماز اور دوسر سے اسما می امور میں لوگول ) کا مقلد و پیشوا بن گیا ہے۔ ( تاریخ مغیر شی الآبادی ۱۵۸۸)

نہایت افسوس ہے کہ ایسی خلاف ررایت و تحقیق بات امام صاحب کے بارے میں حمیدی نے کبی اور امام بخاری نے نقل بھی کر دی کیا کوئی بھی سکتا ہے کہ جس امام ہام نے اپنی سرکر دگی میں ساڑھے بار ہولا کھ مسائل واحکام شریعت مدون کرائے اور شورائی طرز ہے کرائے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ بیش کرنے سے عاجز ہے وہ علم سے ایسا ہے بہرہ تھا جیسا حمیدی نے سمجھایا ، پھرامام بخاری کے علم وفضل ، تبحر و وسعت معلومات میں تو ہمیں ذرہ بھر بھی شک و شبئیں ، بڑی ہی جبرت ہے کہ انہوں نے ایسی غلط بات کیے نقل کر دی۔

محدث کوثری نے فرمایا کہ اس روایت میں بھی انقطاع کی علت موجود ہے کیونکدان کا زماندامام صاحب کے زمانہ ہے متاخر ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے خودنہیں سنا اور درمیانی واسط کو بتلایانہیں، (شخ حمیدی کی وفات ۲۱۹ھیک ہے)

ورسے بیروایت بالفرض سے جھی ہوتو ہوسکتا ہے کہ بیام صاحب کے ابتدائی دورکا واقعہ ہواس لئے کہ آپ نے بچپن تج کے ہیں اور یوں بھی ج کے مسائل اس قدر دقیق ہیں کہ اچھا چھے فاضل علاءان میں چکراجاتے ہیں، مناسک پرستقل کتا ہیں خفیم خفیم کھی گئی ہیں بلکہ محدثین و فقہاء کے مناقب میں مناسک جج کی واقفیت کو پیش کیا جاتا ہے گر پھر بھی پورے مطالعہ کے بعد علاء عاجز ہوجاتے ہیں، گزشتہ سال 9 ہے ایھے کے بیس مناسک جج کی واقفیت کو پیش کیا جاتا ہے گر پھر بھی پورے مطالعہ کے بعد علاء عاجز ہوجاتے ہیں، گزشتہ سال 9 ہے تا ہے کہ بیس مناسک جو سے بارہو ہیں المؤسل کے وقت واپسی ہونے لگی تو راقم الحروف نے ساتھیوں سے عرض کیا کہ غروب ہے بل منی سے نکل جاتا ہے کہ بیس مناسک بورے جید عالم صاحب جھے جھڑنے نے گھاور کہا کہ ہم نے آج تک بیس سکتا ہیں مورت و یکھا، ان کی رائے تھی کہ کہ وقت قریب ہے مثل بی میں نماز پڑھاواور میں کہتا تھا کہ یہاں سے نگل کر باہر پڑھیں گے تا کہ اختلافی صورت سے بھی نکل جا کی مروہ مصاحب کی طرح نہ مانے تھے میں نے کہا کہ معتقلہ چل کر کتاب بھی دکھا دوں گا، اب تو خواہ مخواہ دیر نہ کریں۔

کیرا مام صاحب کا میر برا کمال تھا کے اسٹے بڑے امام ومقتدا ہوکر اس کا اعتراف بھی کرلیا کہ میں نے تجام سے بیتینوں شنتیں لیں اور اس سے امام صاحب کا سنت رسول علی تھے کا بدرجہ غایت حریص ہونا بھی بدرجہ اتم ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے ،کسی نے بیچے کہا ہے:

ع بنر بچشم عدادت بزدگ ر عیے ست

(٣) تيسرى روايت سفيان (شايد سفيان تورى) ئے بطريق قيم بن حماد تاريخ صغير ميں نقل كى ہے جن كے بارے ميں كم ہے كم ب بات كهى جاتى ہے كدوہ روايات متكرہ بيان كرتے تھے اور خاص طور ہے امام صاحبٌ كے بارے ميں جھوٹی دكايات گھڑ كرروايت كيا كرتے تھے، ملاحظہ ہو ميزان الاعتدال للذہبى ص ٣٣٩ ج٣) نيز نسائى ، ابوداؤ داورا بوذر سے بھى ان كى روايات كو بےاصل قرار ديا ہے۔

ومناقب سے دنیا کو بے خبرر کھنے کی مسلس اور بزی حد تک کامیاب کوشش کی گئی ، ایسے ہی اہام صاحب کے مسانید بھی دنیا کی نظروں سے اوجھل رہیں گے مگرامت کے بیرچراغ خطیب ایسوں کی چھونکوں سے بجھنے والے نہیں تھے۔والحمد نلّہ والممنہ ۔

تاریخ کبیر میں بعض جگد دوسروں کے تذکروں میں بھی امام بخاریؓ نے امام صاحب پرتعریض کی ہے، مثلاً سفیان توری کے تذکرہ میں علی بن الحسن کے واسطہ سے ابن مبارک کا تول نقل ہوا کہ ' میں نے سفیان سے زیادہ اعلم کسی کوئیس دیکھا''۔

پیرعیدان کے واسط سے ابن مبارک ہی کا قول بید کر کیا کہ میں جب چاہتا تھا سفیان کونماز میں مشغول دیکھا''اور جب چاہتا محدث کی شان سے روایت حدیث کرتے ہوئے ویکھا اور جب چاہتا ان کونقہ کی باریکیوں میں غور وفکر کرتے ویکھا،اورا یک مجلس ان کی اور بھی تھی، کی شان سے روایت حدیث کرتے ہوئے ہوئے ویکھا اور جب چاہتا ان کونقہ کی باریکیوں میں ان کی وفات ہوئی، شعبہ اور بھی تھان جس میں وہ شریک ہوئے ،اس میں نبی کریم علی تھے پر دروونہیں پڑھا گیا، یعنی مجلس نعمان ، بھر و میں ان کی وفات ہوئی، شعبہ اور بھی تھان نے ان سے حدیث نے رتاریخ کمیرس ۹۳ ج ۲ ت ۲)

میردوایت اگر سی جے تو بظاہراس زمانہ کی ہے جب ابن مبارک کولوگ امام صاحب سے برطن کر کے ان کے پاس جانے سے روکا کرتے تھے، حمکن ہے ان بدگا نیول کے اثر ات امام صاحب کی ابتدائی مجالس میں بھی رہے ہوں، ہرمجلس میں ایک ہار درود شریف پڑھنا ضرور کی ہے، بیدد میان مجلس میں پہنچے ہوں اور ان کے سامنے جتنی دیگر کی مسئلہ پر بحث جاری رہی ہواس میں درود و شریف کا اعادہ نہ ہوا ہو، جس سے ان کو غلط فہنی ہوئی ہوور نہ ظاہر ہے کہ امام صاحب جیسا عاشق رسول علیات جس نے علویوں کو برسرا قتد ار لانے کے لئے آخر تک کوششیں کیں اور جس کا سارادن قال اللہ قال الرسول علیات میں گرزتا ہواور پوری رات تلاوت و نماز میں گرزتی ہواور احادیث رسول علیات ہو کہ کوئی نئی حدیث ان کے پاس ہوتو جمع کرئے کا ایسا شخف کہ جب کوئی بھی محدث عالم کو ڈسے ہاہر آتا تو خاص طور سے اپنے اصحاب کو جیجے کہ کوئی نئی حدیث ان کے پاس ہوتو سے کرا کیا ایسا شخف کہ جب کوئی بھی محدث عالم کو ڈسے ہاہر آتا تو خاص طور سے اپنے اصحاب کو جیجے کہ کوئی نئی مدیث ان کے پاس ہوتو سے کہا میں درود شریف نہ پڑھا گیا ہو۔

پھراگر بات سیح ہوتی تو معاندین وحاسدین کثرت نے نقل کرتے ،غرض عالب خیال یہی ہے کہ پر وایت خلاف درایت بے اصل اورالحاقی ہے۔والعلم عند الله

(۳)المتاريخ الاوسط: يركاب اب تك نبيس چچى، شايداس قلى كانسخ جرمنى بيس موجد بــــــ

(٣) المساویخ المصغیو: اس کتاب کی ترتیب سنین سے ہاور بہت مختفر ہے، ان دونوں کتابوں میں بھی روایت و درایت کے اعتبارے قابل اعتراض چیزیں، جن میں سے کچھ چیزیں، تاریخ کمیر' کے ذیل میں بیان ہوئیں۔

(٥) المجامع الكبير: اس كابكا بهي تلى ننو يرمني من تا

(٢) خلق افعال العباد: اس من عقا كدكى بحش بين علق قرآن د غيره مسائل من امام ذ على كوجوابات ديئ بين (مطبوعه)

(2) المسند الكبير: اسكام الكالخ المناياتا عب

(٨)اسامى الصحابة: اسكابحى تلمى نخر برمنى من بالماياتا بـ

(٩) كتاب العلل: "معلل حديث" كموضوع يرعده كتاب ي-

(۱۰) كتاب الفوائد: اس كاذكرامام زندى نے كتاب المناقب ميں حضرت طلحہ كے مناقب ميں كياہے۔

(۱۱) کتساب الموحدان: اس میں ان صحابہ کرام کاؤکرہے جن مصرف ایک ایک حدیث مروی ہے، بعض حضرات کی رائے ہے کہ کتاب الوحدان مسلم کی ہے، بخاری کی نہیں۔

(۱۲) الادب المفود: اخلاق نبوى يرامام بخارى كى مشهور ومتبول تاليف ہے "جامع سيح" كى بعدسب سے زيادہ مفيد كتاب ہے، مصرد منديس كى بارطبع موكى ، مندوستان كے بعض مدارس ميں داخل درس بھى ہے۔

(۱۳) کتاب الضعفاء الصغیر: ضعیف راویوں کے تذکرہ میں امام بخاری کا بہت مختفر، مشہور رسالہ ہے لیکن اس میں بھی عصبیت کی جھلک جابجاموجوو ہے، امام ابویوسف ایسے ثقة محدث وفقیہ کو متروک کہدویا، حالا نکہ امام نسائی ایسے متشددومتحصب نے بھی امام موصوف کواپئی کتاب ' الضعفاء والمحتر وکین' میں ثقہ کہا ہے، متروکین میں ثار نہیں کیا (جب کدروا ق کی جانچ پڑتال میں امام بخاری جیسے متشدد تھے)

امام بخاری نے محض رجمش وعصبیت کی وجہ ہام ابو یوسف کو متروک کہا یعنی جس کی حدیث لوگ روایت نہ کریں ، حالا تکہ امام احمد اور یحیٰ بن معین جیسے آئمہ وحدیث وناقدین نے ان کی شاگر دی کی اوران کے واسطہ سے امام بخاری بھی امام ابو یوسف کے شاگر دیں ، گویا یہ ریمارک ایک تلمیڈ کا اپنے استاذ الاسما تذہ کے لئے ہے ، ان حضرات نے امام ابو یوسف کوصا حب حدیث ، صاحب سنت ، مصنف فی الحدیث ، شبت واکثر حدیثا، اتنج الحدیث اور حافظ حدیث فرمایا ہے۔

ہندوستان کے مشہوراال حدیث عالم نواب صدیق حسن خان نے ''الٹاج المکلل'' میں لکھا کہ قاضی ابو یوسف کوفہ کے امام ابوصیفہ کے شاگر د، فقیہ، عالم اور حافظ حدیث بیٹے'، پھر لکھا کہ امام احمدیجیٰ بن معین اور علی بن المدینی تینوں امام ابویوسف کے ثقنہ ہونے پر شفق ہیں، جس کوایسے اکا برمحدثین ثقتہ کہیں اس کومتر وک الحدیث کہنا کیسے ورست ہوا؟

پھر جب امام بخاری کے شخ اعظم علی بن المدین ان کو تقد کہتے ہیں تو ان کے مقابلہ میں امام بخاری کے متر وک کہنے کی کیا قیمت ہے؟

بہت ہے منا قب ذکر کر کے آخر میں نواب صاحب نے ریجی لکھا کہ امام یوسف کے اوصاف بہت ہیں اور اکثر علاء ان کی فضیلت و تعظیم کے قائل ہیں اور یہ بات محقق ہے کہ جس کے مداح زیادہ ہوں ، اس کے بارے میں جارمین کی جرح مقبول نہیں ہوتی ، خصوصا جب کہ وہ جرح جمع معروں کی طرف سے ہواور ایسے ہی متعصبین کی جرح بھی مقبول نہیں ہے امام بخاری اور داقطنی وغیرہ کا شار بھی کہا متعصبین میں سے کیا گیا ہے۔

ہمعمروں کی طرف سے ہواور ایسے ہی متعصبین کی جرح بھی مقبول نہیں ہے امام بخاری اور داقطنی وغیرہ کا شار بھی کہا متعصبین میں سے کیا گیا ہے۔

یوسف بن خالد متی بھری تمیذ خاص امام اعظم مشہور محمد یہ وفقیہ تھے ، امام صاحب کی خدمت میں برسوں رہے ، امام صاحب سے پلیس ہزار مسائل مشکلہ حل کے اور امام صاحب کی مجلس شور کی تدوین فقہ کے خاص رکن تھے ، ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ان سے تخریج کی کہا کہ میں نے امام مزنی شافعی سے سنا کہ یوسف بن خالدا خیار دابرار میں سے ہیں۔

لیکن امام بخاری نے شایدائ نبیت سے ان پر بھی'' مسکوت عنہ'' کی چھاپ لگادی ہے، اسد بن عمر وبھی ای مجلس شور کی کے رکن اور فقهاء بحبتدین میں سے تھے، ختی تھے اورامام اعظم کے قلید خاص ، امام احمد بن صنبل ( بیخے بخاری ) اوراحمد بن منبع جیسے محد ثین کہار کے استاذ ہیں اورامام احمد نے ان کوصد وق کہا اور ان سے روایت حدیث بھی کی ، جب امام ابو یوسف کا انتقال ہوا تو ہارون رشید نے بغداد اور واسط کی تھنا آپ کومیر دکی اور اپنی صاحبر ادمی کا نکاح آپ سے کردیا، پھرید کہ امام نسائی تک نے ان کولا ہاس بہ کہا، مگر امام بخاری نے ان کوبھی صاحب رائے اور ضعیف کہار قصد ختم کردیا اس کتاب کواہل حدیث حضرات نے بار ہاطبع کر کے شائع کیا۔

- (١٣) كتاب المبسوط: اسكابحي قلى نخ يرمني من عالبًا موجود يد
  - (10) المجامع المصغير: اس كالمجم تلمي أسخ يرمني مين غالبًا موجود بـ
    - (١٦) كتاب الرقاق: الكاذكركشف الظنون من ب-
- (١٤) بر الو المدين: حافظ ابن جرن اسكاذ كركيا ما ورموجودات يس شاركيا م
- (١٨) كتاب الاشربه: امام داقطني كي الموتلف والخلف "مين اس كاذ كر بهي ماتا ي-

(19) كتتاب المهبه: پانچ سواحادى كامجموعه بتايا جاتا ہے، بظاہرد نيا كے مشہور كتب خانوں ميں كہيں وجوز نبيس ہے۔

(۲۰) كتاب الكنى: علم كن ميس عده كتاب ب، امام بخارى كى تاليف ميس ترتيب ججالى ندتنى ، امام ذبى في اس كومرتب ومختفر كيا اور "المقتنى في سردالكني" نام ركھا۔

(۲۱) التفسير الكبير: الكاذكرفر برى اوروراق بخارى في كياب-

(۲۲) جن القواء ق خلف الاهام: بدرسالة رأت ظف الامام كاثبات بس لكها كياب، چونكداس مسئله بربورى بحث الب موقع برانوار البارى بيس آئ ، اورجم بتلائيس كردلاكل كي قوت كساته بان شاء الله

اس لئے اس وقت کتاب ندکورکا صرف مختفر تعارف کرانا مقصود ہے، بڑے افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ اثناء بحث میں جابجا عصبیت کارنگ موجود ہے اور جیسے اعتدال وانصاف کے ساتھ دونوں طرف کے بورے دائل ذکرکر کے امام بخاری جیسے جلیل القدر کو تکا کہ عصبیت کارنگ موجود ہے اور جیسے اعتدال وانصاف کے ساتھ دونوں طرف کے بورے دائل ذکر کر کے امام بخاری جیسے جلیل القدر کو تکا کہ کہ استمعوا له وانصتوا کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں قرات سے مرادوہ نماز ہے جو خطبہ کے وقت پڑھن چاہئے، یعنی جو دیرے نماز جعد کے لئے مجد میں پہنچ کہ خطبہ ہور ما ہوتو ضرور دورکعت تحیة المسجد ادا کرے اور نماز بغیر قرات کے ہوتی نہیں، اس یہی نماز وقت خطبہ کے دوت خاموش رہنا چاہئے، پھر بہت ی احادیث خطبہ کے دوران دورکعت پڑھنے کے جواز پر پیش کی ہیں، گویا بحث بوری ہوگئ حالا تکہ یہاں دوسری بہت کی باتوں کی وضاحت بہت ضرور کے تھی ،مثلًا

(۱) امام احمد (استاذامام بخاری) نے اجماع ذکر کیا ہے کہ بیآیت نماز کی قر اُت میں اتری ہےاوراس پربھی اجماع نقل کیا کہ جہروالی نماز میں مقتدی پرقر اُت واجب نہیں ہے، دوسری جگدامام احمد نے فرمایا کہ بیآیت نماز کے بارے میں اتری ہے۔

امام ابن تیمید نے فقادی میں کہا کہ سلف سے بطوراستفاضہ منقول ہے کہ میآ یت قر اُت صلوٰۃ میں اُتری ، اگر چیا بھن نے خطبہ میں بھی کہا ہے۔ (فعل انتظاب حضرت شاہ ماحبؓ ص۳۳)

پھرا گرخطبہ ش بھی ہوتو چونکہ تھم عام ہے اس لئے بھی خاص مورد کا لحاظ نہیں ہوگا در ندا مام احمد جہری نماز بیں وجوب قر اُت کو کس طرح ختم کر دیتے ، یقور اسااشارہ کا ہے ورنہ خودا حناف کے پاس جودلائل ہیں ان کود کھ کر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ پر دپیگنڈے کی غلامشینری کے زورہے ختی مسلک کو کس طرح بدنام کیا گیا ہے۔

ا مام بخاریؓ کے متعلق حصرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا تھا کہ سیح بخاری میں تو خاموش رہتے ہیں گر باہر دوسرے رسائل وتصانیف جزء القرُ ق، جزء رفع الميدين وغيره ميں تيزلساني كرتے ہيں۔

میں نے بڑے غورے ای متن نہ کور کی روشی ٹیل امام بخاری کی تاریخ ،ضعفاء صغیراور جزءالقرء ۃ و جزء رفع یدین وغیرہ کا مطالعہ کیا ہے حاصل مطالعہ آب کے سامنے آئے گا۔ان شاءاللہ۔

(۲) قرأت وانصات کی توامام بخاریؒ نے توجیہ فرمادی لیکن استماع کی کیا صورت ہے؟ اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ظاہر ہے جو بھی خطبہ کے وقت آئے گا اور دورکعت اوا کرے دہ قرأت سرا کرے گا، تواس کا استماع دوسرے لوگ کیے کریں گے، اورا گرسری قرأت کے فیلم استماع کا اس قدرا ہتمام خدانے کرایا تو جہری قرأت کونظرائداز کیوں اور کیے کردیا گیا۔

(٣) امام بخاری نے سلیک عطفانی کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ دوران خطبہ میں آئے، حالانکہ یہ بات بھی قطعی نہیں، کیونکہ مسلم کی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس دقت وہ مجدمیں مپنچ تو حضور علیہ اسلام خطبہ کے لئے منبر پر بیٹھے تھے، ای حالت میں آپ نے ان کو بھٹے حدیث ہے۔

رائے حال میں ویکو کران کے فقر وافلاس کا انداز و کیا اوران سے دورکعت پڑھنے کو کہا (تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کے فقر وافلاس کو اچھی طرح ویک کے کراحساس کریں اورلوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی، چنانچاس حدیث سلیک پرانام نسائی نے ''الحث علی العسدقہ''کاباب باندھا ہے، چونکہ حضورا کرم عقاب میں غیر معمولی فقر وافلاس کی حالت ویکھنے سے آزر وہ ہوتے تھے اور ''کاد المفقر ان میکون کفر ایمی آپ کا ارشاد گرامی تھا، اس لئے دوسرے جعد کو بھی ان کونماز کے لئے فرمایا، تیسرے جعد شر، راوی کور دو ہے، حدیث معانی مخلفہ کی متحمل ہے، پس ایک معنی کو بجزم بیان کرنا اور دوسرے معنی سے مرف نظر کرنا کچھڑیا دواجھا نہیں ہے۔

غرض اس سلسلد هی بهت سے امور تشریح طلب میں ، اور ولائل فریقین پوری طرح سامنے لاکر فیصلہ کرنا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ امریہ ہے کہ امام بخاری ان تصانیف ہیں امام اعظم ، ان کے امحاب و دیگر حنفیہ سے بخت برخن اور متنز معلوم ہوتے ہیں ، پھر غصہ و خضب سے بھر ہوئے ، جس کی وجہ سے وہ اماری طرف کی کسی بات پرسکون واطمینان کے ساتھ خور کرنے کو تیار نہیں معلوم ہوتے ، یکی فیصلہ ان کی تصانیف سے مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی نے بھی کیا ہے اور حضرت شاہ صاحب بھی اس کو ' تیز لسانی' سے ادافر ماتے ہے ، علامہ کورٹری نے بھی اس کو میں میں ہیں ہوئے کی دوسری جگونی کیا ہے۔

یہاں پہنچ کر بھے ایک دوسرا حاصل مطالعہ لکھنا ہے، اسکاب مطالعہ الله علم خاص توجہ کریں تو اچھا ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ امام صاحب کے ذمانہ ہی بھی سے میں پہر محصوا میں مصدب کے محصوا میں سے معلوم میں سے معلوم کے معلوم ک

غرض آیک عضرالیے معاندین کاام معاحب کوت بی سے تھا، جس کا کام صرف غلطائی پھیلا کرام معاحب دورر اور برطن کرنا تھا۔

ان لوگوں بیں سے تیم بن تماوتر اگل (امام بخاری کے استاذ) کا ذکراو پر ہو چکا ہے، دورر سے شیخ تمیدی (استاذامام بخاری) تھے جوا پی افاق طبع سے مجبور ہو کر خودا پی جماعت شوافع بی بھی تفریق کے لئے مسائل ہوتے تھے، حضرت سفیان بن عیدند (تمیذامام اعظم) کی خدمت بی کانی کرت بھی ہاں گئی رہے تھے، اس لئے احادیث سفیان کے بڑے عالم تھے، ادرای لئے ان کی قدرومزد سے ہوتی تھی، ای لئے امام شافعی بھی ان کی عرت کرتے تھے، بعض سفروں بھی بھی ساتھ دکھا، جس سے انہیں امام شافعی کا جائشین بنے کی بڑی طبع ہوئی، گران کے اندرفقہ کی بڑی کی تھی، پھر انہوں نے اپنے لئے مایوس ہو کران بھی بھی کی تھی، جب کہ امام شافعی کے لئے جوڑ تو ڈکیا، گرفتہ کی ان بھی بھی کی تھی، جب کہ امام شافعی کی دوسرے تلا کہ وحر نے بھی جب کہ امام شافعی کے بھی جوٹ کی دوایت بھی تھے، گر دوسرے معاملات میں غیرمخاط تھے، اس کے علاوں کہ بھی کی تھی۔ بیاوردوسرے چند حضرات تھے، اس کے خلاف کی ان کی عدد تھے اور کور گئی کی ان کی تھی۔ بیاوردوسرے چند حضرات تھے، اس کے علاوں کی طرف سے لوگوں کو برطن کیا کرتے تھے۔

علامدکور ی نے شخ حمیدی کی بہت ہی الی روایت پر تقید کی ہے (جو خطیب نے نقل کی ہیں) اور روا قریر کلام کیا ہے، بی شخ حمیدی فرمایا کرتے تھے کہ جب تک امام شافعی میدان میں نہ آئے تھے، ہمیں امام صاحب کے خلاف کوششوں میں کامیا بی نہ ہوئی، اس سے اشار ہ مو یاعلمی سلسلہ کی نوک جمو تک کی طرف ہے کہ اس کوامام شافعی کے ذریعے تقویت پہنچائی گئی، پھرامام بخار کی تشریف لائے تو ان کوامام صاحب ے با نتابدظن کر کے دوچیزیں کرائی میں جن کوس امام بخاری کی تالیفات کے ذیل میں درج کرتا ہوں۔

امام بخاری کی جزورفع الیدین وغیرہ کی بعض عبارتوں سے تو بیجی شبہ ہوتا ہے کہ امام بخاری امام صاحب اوران کے اصحاب و تلامذہ کواہل علم کے طبقہ میں ثار کرنے کو بھی تیارنہیں۔

جزءالقراً قامطبوعلیمی ص ۱۹ پرغالبًا مام صاحب اور حنفیدی بی طرف اشاره کر کے کی غلط با تیں منسوب کردی گئیں ، مثلًا خزیر بری کو ولا باس به کہنا، جس کی تروید امام صاحب کی طرف سے صافظ ابن تیمید نے بھی کی ہے، اس رسالہ کودیکھنے سے قبل میرے واہمہ میں یہ بات نہ آسکتی تھی کہا م بخاری ایسے محقق بھی امام صاحب کی طرف ایس ہے اصل با تیں منسوب کرنے والوں کے زمرہ میں وافل ہیں۔

بری السیف علی الامۃ کا اعتراض بھی ہے جس کو خلافت علوبین کے خالفین اور عباسی حکومت کے ہوا خوا ہوں نے امام صاحب ک خلاف ہوادی تھی اور امام اوزاعی وغیرہ کو بھی اس پرو پیگنڈ ہے ہے متاثر کرویا تھا، ابتدائی دور بیں امام اوزاعی نے بھی یہ جملہ امام صاحب کے بارے بیں کہدویا تھا، بعد کو جب حضرت عبداللہ بن مبارک سے ل کرامام صاحب کے حالات سے اور خود بھی مکم معظمہ بیں امام صاحب سے طحقوا فی سب بدگمانیوں پراظہاراف موں فرمایا، حالا تکہ امام صاحب کا جو حکام جور کے خلاف اقدام کا مسلک ہوراس کی تمایت بیں انہوں نے عباسی خلفاء کے مظالم کا مقابلہ بھی انتہائی پامردی و بے جگری ہے کیا وہ امام صاحب کی بہت بڑی منقبت تھی جس کو بری انسیف علی الامت کے گھناؤ نے عنوان سے تعبیر کردیا گیا، بعنی امام صاحب امت بیں آل وقال جاری دہنے کو پہند کرتے تھے۔

کیاانام صاحب کی پوری سای و ملی زندگی کروش دورکوایے بے جان فقروں کے ذرید نظرانداز کردیناکوئی انجھی خدمت کی جاسکتی ہے۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد جو جاہے آپ کی تحریر فتنہ ساز کرے

اس کے بعد یمی چیزیں شیخ حمیدی اور امام بخاری وغیرہ کے ذریعہ علامہ ابن جنم وخطیب وغیرہ تک پنچیں ،خصوصیت سے علامہ ابن حزم کا طرز تحریک کی چیل ،خصوصیت سے علامہ ابن کو حزم کا طرز تحریک مام صاحب کے خلاف بڑی حدیث جارحانہ اور غیر منصفانہ ہے اور ہمارے زمانہ کے محترم ابلی حدیث بھائی بھی ان کو الشائے پھرتے ہیں، جس کا نتیجہ سوائے اس کے پھینیں کہ ان طحی اور غلط باتوں کے پروپیگنڈے اور جواب و جواب الجواب سے مسلمانوں کے آئیں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، دلوں ہیں رجعتی ہیں اور ہم لوگ غیروں کی نظروں ہیں خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور اسلام کو بھی رسوا کرتے ہیں، اور سیاسی اختیار سے جو پھی نقصانات ہماری لڑائی بھڑائی کے ہیں وہ الگ رہے۔

كيااس مستلد برنظر افي اور بهترتو تعات كي كوئي منج أكثر نبيس؟ اللهم ارنا المحق حقا و ارزقنا اتباعه

افسوس ہے کہ بری السیف علی الامة کا الزام امام صاحب پر امام بخاری جیسے باخبر تحقق مورخ محدث لگا رہے ہیں۔اس موقع کی مناسبت سے امام صاحب کی زندگی کا ایک واقعہ علامہ موفق کی کی منا قب الامام ص ۱۲ اے نقل کرتا ہوں۔

ابومعاذ بلی کہا کرتے تھے کہ کوفہ کے سب لوگ امام صاحب کے آزاد کردہ غلام جیسے ہیں، کیونکہ ان سب کی زندگی امام صاحب کے برکات وجود کا تمرہ سب ، واقعہ اس طرح ہے کہ ضحاک بن قیس هبیا تی ، حروری فرقہ کا سردار اپنے لئٹکر کے ساتھ کوفہ میں فاتحانہ داخل ہوگیا اور جامع کوفہ میں بیٹھ کرکوفہ کے تمام مردول کے لئے قال عام اور بچوں مورتوں کوقید کرنے کا حکم دیا، اہام صاحب کوفہ ہوئی تو بے چین ہو گئے اور جس حالت میں بیٹھ کھر ہے چا در سنجا لتے ہوئے، جامع کوفہ پہنے گئے ، ضحاک ہے کہا کہ میں ایک بات کہنا چا ہتا ہوں ، ضحاک نے کہا کہتے! فرمایا: ''آپ نے کس دلیل سے کوفہ کے مردول کے آل اور مورتوں ، بچوں کوغلام بنانا در سبت سمجھا؟''۔

ضحاً کے نے کہا: 'اس لئے کہ بیسب مرتد ہیں،اور مرتد کی سز آقل ہے''۔امام صاحبؒ نے فرمایا، کیاان کاوین پہلے کوئی دوسرا تھاجس کوچھوڈ کر میآئے تھے اور پھراس کی طرف لوٹ گئے یا شروع ہے اب تک ایک ہی موجود ودین پر ہیں؟ ضحاک نے کہا: آپ نے کیا کہا؟ پھرے اس کو دھرائے! امام صاحب نے پھراسی بات کا اعادہ کیا، ضحاک نے کہا واقعی ہم سے غلطی ہوئی اور پھرسب لشکر کوئل سے بازر کھااور واپس چلے گئے۔

امام صاحب کے ایسے واقعات بہت ہیں ایک مناقب، موفق اور کردری ہی کواگر پوری طرح مطانعہ کیا جائے تو امام صاحب کی جلالت قدر کا اعتراف ناگزیر ہوجاتا ہے۔

واقعی وه سراح الامت تنے،اور ' جراغ تلے اندھرا'' دیکھئے کہ امام صاحب کے بعض بہت ہی قریبی دور کے رجال تاریخ وحدیث بھی امام صاحب بربے بنیار پہتیں دھرگئے ہیں۔ ''والمی الله الممشند کمی''.

(۲۳) جزء رفع الميدين: بيدساله طبع محمد كالا مورسے ٣٢ صفحات پرطبع موا تفااوراس ميں آئمه مجتمدين كا اختلاف حلال وحرام يا جواز عدم جواز كا نه تفاء مكرا مام بخاري نے دوسرے خيال كے لوگوں كے واسطے غير موز وں كلمات استعمال كئے ہيں \_مثلاً:

(۱) ص ۱۱ پر حفرت ام الدردارضی الله عنها سے رفع یدین کی روایت کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان لوگوں سے تو بعض اصحاب نی علی کے کی کورتوں کائی علم زیادہ تھا کہ وہ نماز میں رفع یدین کرتی تھیں۔ ہمیں خود بھی تسلیم ہے کہ صحابہ کے بعد کے تمام لوگ صحاب و صحابیات سے کم مرتبہ ہیں ، محر تارکین رفع صحابہ مردوں کی بھی تعداد کم نہیں ہے، اس لئے کیار فع یدین کرنے والی صحابیات کو تارکین رفع صحابہ کرام پر بھی علم قبل میں فضیلت دی جائے گی ؟

ا مام بخاریؓ نے میبھی دعویٰ کیا ہے کہ کسی صحافی ہے ترک رفع یدین ثابت نہیں حالا نکد دوسرے اکا برصحابہ تو تھے ہی ،خود حضرت ابن عمر بھی روایات رفع پر عالم نہیں تھے، جن پر ثبوت رفع کا برا الدار ہے،غرض جس طرح رفع یدین کرنے والے صحابہ کا فی تعداد میں تھے تارکین رفع بھی بہت تھے اس کئے ہمارے حضرات نے اس اختلاف کوزیادہ ابھیت نہیں دی ہے۔

(۲) عدیث من استدلال کرنے والوں کو بے علم کہا ہے مالند کی ایدیکم کانھا اذ ناب خیل شمس سے ترک رفع پراستدلال کرنے والوں کو بے علم کہا ہے حالانکہ خودمحد ثین نے اس حدیث کو دوالگ الگ واقعات میں ذکر کیا ہے، حالت تشہد میں سلام کے وقت میں رفع یدین کرتے سے ،اس کو بھی حضور علی ہے نے روکا اور کھڑ ہے ہوئے بار بار رکوع کو جاتے آتے اور بحدہ کے موقع پر جو رفع یدین کرتے سے ،ان کو بھی روکا، ملاحظہ ہوفتے الملہم شرح مسلم وغیرہ، مسانید میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی ، ابن عمر ،حضرت ابوسعید خذری ،حضرت ابن مسعود اور آپ کے اصحاب نیز ایرا بیم تحقی وغیرہ سے عدم رفع نقل ہوا ہے۔

تر ندی شریف میں حضرت ابن مسعودگی حدیث مردی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں تہمیں حضور اکرم علیقے کی نماز پڑھ کر بتاتا ہوں پھر نماز پڑھی توسوائے تکبیرادلیٰ کے کسی جگہ ہاتھ نہیں اٹھائے، امام تر ندی نے اس حدیث کوشن کہا ہے۔

(٣) امام بخاریؒ نے حصرت عبداللہ بن مبارک کوبھی رفع یدین کرنے والوں میں پیش کیا ہے اور فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تقے، پھر طنز کے طور پر فرمایا کہ'' بے علم لوگوں کے لئے بہتر تھا کہ وہ عبداللہ ابن مبارک ہی کا اتباع کر لیتے ، بجائے اس کے کہ انہوں نے دوسرے بے علم لوگوں کا اتباع کیا''۔

آپ نے دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کی شرح کس کس شان ہے آپ کے سامنے آرہی ہے اوراس امر پرجیرت بالکل ند سیجئے کہ جن ابن مبارک کوسب سے بڑا عالم اہل زمانہ خود امام بخاری بتارہے ہیں، وہ خود اپنے اقر ارواعتر اف سے اسٹے بڑے عالم کن بے علم حضرات کے فیض محبت ہے ہوئے تتے۔

وائل بن جرچونکدر فع یدین کے رادی میں اور حضرت ابراہیم تحقی کے سامنے ان کی روایات کا ذکر ہوا تو انہوں نے اتنا فرمادیا تھا، کہ شاید وائل نے ایک مرتبدالیا دیکھ لیا ہوگا، مطلب بیرتھا کہ ان کو دربار رسالت عقط کی حاضری کے مواقع استے نہیں ملے، جننے حضرت ابن مسعود وغیرہ کو جور فع بدین کی روایت نہیں کرتے اور حنفیہ نے بھی ای بات کو کمی قدروضاحت سے کہددیا تو امام بخاری نے فرمایا کہ بے علم لوگوں نے ''واکل بن جج'' برطعن کیا ہے۔

واقعی!اس سے زیادہ بے علی کامظاہرہ کیا ہوگا کہ کی صحابہ پرطعن کیا جائے، مرعلی دو بنی مسائل بی نہایت مختاط نقدہ بحث کو جھن جیسے خت لفظ سے تعبیر کرناوجہ جواز چاہتا ہے، بھر بیجی در کیفن چاہتے کہ اپنے اکابراسا تذور شیوخ اور شیوخ الشائخ کو بار بار بے علی کاطعت دینا کس درجہ بیس ہوگا۔
ای صفحہ پر امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مبارک کا واقع رفع یدین کے سلسلہ بیل نقل کیا ہے جو مختلف طریقوں سے منقول ہے،
امام بخاری نے اس طرح نقل کیا کہ بن مبارک نے فرمایا: بیس امام صاحب کے پہلویس نماز پڑھ در ہاتھا، بیس نے رفع یدین کیا تو امام صاحب نے نماز کے بعد فرمایا کہ بیس تو اور مری دفعہ بیس کہا کہ جب بیس پہلی بی دفعہ نداڑ اتو دومری دفعہ بیس کیا اڑتا، وکیع نے کہا کہ ابن مبارک حاضر جواب تھے، امام صاحب متحبر ہوگئے (جواب ندد سے سے کہا کہ بحب بیس پہلی بی دفعہ نداڑ اتو دومری دفعہ بیس کہا کہ جب بیس پہلی بی دفعہ نداڑ اتو دومری دفعہ بیس کیا اڑتا، وکیع نے کہا کہ ابن مبارک حاضر جواب تھے، امام صاحب متحبر ہوگئے (جواب ندد سے سکے)

امام بخاریؓ نے اس کے بعد لکھا کہ''جس طرح گراہ لوگ مدد نہ طنے پرلا چار ہوجاتے ہیں، یہ بھی کچھان ہے لتی جلتی صورت ہے، بتلا ہے اب طعنہ گراہی تک بھی نوبت پہنچ گئی، پھر ہاتی کیار ہا؟

یمی واقعہ خطیب نے اس طرح نقل کیا ہے کہ این مبارک نے ایک دفعہ امام صاحب سے رفع یدین کے بارے میں سوال کیا ، امام صاحب نے فرمایا ، کیا اڑنے کے ارادے سے رفع یدین کرتا ہے؟ این مبارک نے کہا: اگر پہلی دفعہ اڑا تو دوسری مرتبہ بھی اڑے گا ، امام صاحب خاموش ہو گئے اور پکھ نے فرمایا۔

اس کے بعد واقعہ ندکور کی سیح نوعیت بھی ملاحظہ سیجے:

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، رفع یدین کا اختلاف انسل غیر افعنل کا اختلاف ہے، اس سے زیادہ پھے نیس جیسا کہ اس کی وضاحت بصاص نے احکام القرآن میں اور حضرت شاہ صاحبؓ نے نیل الفرقدین میں فرمادی ہے۔

ابن مبارک کا اکثر معمول بیتما که دوفقهی مسائل واحکام میں اپنامعمول اس کو بناتے تھے، جس پران کے دونوں شخ امام صاحب ًاور حضرت سفیان تو رک منتفق ہوں، رفع یدین میں انہوں نے خلاف معمول وہ صورت اختیار کی جوامام صاحب ً اور سفیان تو رکی دونوں کے خلاف تھی، مجرامام مالک ؓ سے بھی ایک روایت عدم رفع کی ہی ہے اور وہی مالکیہ کامعمول بہاہے اور ابن مبارک کے دو بھی شخ تھے۔

احناف کامسلک بظاہراس کے بھی زیادہ تو ی ہے کدفع یدین کی روایات میں سب نیادہ می ابن عرشی صدے ہے جس پرانہوں نے خود
علی نہیں کیا، جس کوام مصاحب اور فام مالک وغیرہ دلیل نئے سیجھتے تھے جھڑے بداللہ ابن مسعود کی صدے اور ان کاعل بھی دلیل رحجان موجود ہے۔
ان سب چیزوں کے باوجود ابن مبارک کاعمل دوسرا تھا ، اس لئے امام صاحب نے بطور مزاح بیطیرانی جملے فرمائے تھے اور ای لئے
ابن مبارک کے مزاحیہ جواب پر پکھنیس فرمایا، ورنہ جس شخص کی میرانہ قوت استدلال کے امام مالک قائل ہوں اور جس نے امام اور ائی کو
مناظرہ میں ساکت کردیا ہو وہ اپنی شاگردوں کے سامنے کیا لاجواب ہوتا، خصوصاً ایسی صورت میں کہ خود ابن مبارک ان کی علمیت کالوہا
مانے ہوئے ہیں۔
مانے ہوئے ہیں۔
مانے ہوئے ہیں۔
مانے ہوئے ہیں۔

ایک مزاحیه انداز کی بات می اورای انداز می ختم موگنی

اس کواہام بخاری نے اپنی روایتی نارامنی کی وجہ کے ٹی و گراہی تک پہنچا کر دم لیالیکن ہم کیا کہیں؟ دونوں طرف اپنے بڑے ہیں، اکا بر ہیں،اسا تذہ دائمہ ہیں ہے

#### قومسي هم قتلوا اميم اخي فاذا رميت يصيبني سهمي

اس شعریس عربی شاعرنے کتنی مجھدداری کی بات کہی ہے کہ اے امیمہ! میری ہی قوم کے لوگوں نے میرے بھائی گوقل کیا ہے، اب اگر میں اس کے انتقام میں ان لوگوں پر تیروں کی بارش کر دوں تو وہ سارے تیرخود میرے ہی دل وجگر میں پیوست ہوں گے۔

کاش ہمارے اہل حدیث بھائی اس سے سبق حاصل کریں ادروہ اہام صاحب کے بارے میں امام بخاری وغیرہ کی جرح و تنقید کا اعادہ بار بارکر تا چھوڑ دیں تا کہ ہم بھی اس کے دفاع میں کچھ لکھٹے پرمجبور نہ ہوں۔

امام بخاری نے ص ۲۲ پرام سفیان توری اورامام حدیث وکیج کوتارکین رفع یدین میں شارکیا ہے حالانکد پہلے کہ سے تھے کہ بے علم لوگوں نے بے علم لوگوں کا اتباع کرنے کی وجہ سے ترک رفع کیا ہے، اب اپنے بزرگوں کے بارے میں کیا فرما کیں مجے۔

ایک جگدای رسالہ میں امام بخاری نے یہ بھی تحریفر مایا کہ پہلے لوگ الاول فالاول کو اعلم سمجھا کرتے تھے، لیکن یہ لوگ الاخر فالاخر کو اعلم سیجھتے ہیں گویا یہ بھی ان کی جہالت کا ایک بڑا شہوت ہے، مگر ہم لوگ تو امام بخاریؒ ہی کی تحقیق کو درست سیجھتے ہیں اور اس لئے کہتے ہیں کہ آئمہ متبوعین اور ان کے اصحاب و تلانہ واول تھے، اس لئے وہ ہی اعلم تھے، بہنست بعد کے محدثین و محققین کے

اند کے باتو بلفتم و بہ ول ترسیدم کے دل آزردہ شوی ورند خن بسیار است

(۲۴) جامع تھیج : بیدامام بخاریؓ کی سب سے زیادہ مشہور،متبول ،عظیم الشان اور رفیع الممز لت تالیف ہے،خود امام بخاری کواس پر بہت نازتھا،فرمایا کرتے تھے کہ خدا کے یہاں بخاری کومیس نے نجات کا ذریعہ بنالیا ہے۔

امام بخاری کی تالیف سیح کے وقت ان ہے پہلے کی تالیفات جن کی مجموعی تعدادا کیسو نے دیادہ ہوگی، مصریم ہود برآ چکی تھی، چنا نچہ امام بخاری کی تاام وکیج اورامیر الموشین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک کی تمام کتابیں تو اپ بیان کے مطابق اپ ابتدائی زمانہ تحصیل ہی مسل مطالعہ کر کی تھی، بلکہ یاد کر کی تھی اوران ہے ابل عراق کے علوم حاصل کئے تھے، اس طرح امام اعظم کے مسانید، کماب الآ فار بروایت امام ابو یوسف وامام محمد، امام ابو یوسف، امام محمد ودیگر اصحاب امام کی تالیفات سامنے آ چکی تھیں، امام اعظم نے اپنے چالیس شرکاء تدوین فقہ کے ساتھ وامام محمد، امام ابو یوسف، امام محمد وجہد کے نتیج میں ساڑھے ہارہ لا کھ مسائل کو تر آن وحدیث، اجماع وقیاس کی روثنی میں مرتب و مدون کر اگر تمام اسلامی ممالک میں پھیلا دیا تھا، جس کے متعلق ابن ندیم نے اپنی تاریخ میں اعتراف کیا کہ امام صاحب کے تدوین فقہ کی وجہ سے علوم نبوت کی روشنی چاردا تک عالم میں پھیل چکی تھی۔

امام ما لک، امام شافعی اور امام احمد کی تمام حدیثی فعنبی تالیفات و مسانید موجودتیس، دیگر حفزات کے مسانید میں سے مسند عبد الحمید بن الحمانی، مسند امام موک کاظم، مسند ابی واؤ و طیالی، مسند جیدی، مسند استختالی بن دا ہوید، مسند عبد بن جید، مسند ابی واؤ و طیالی، مسند جیدی، مسند استختالی بن الجامی مسند عبد الله بن موکی البعلی ، مسند مسند بن مسر بد، مسند ابی جعفر المسندی، مسند ابی بعقوب الحق مطوی، مسند محمد بن اسلم طوی، مسند محمد بن بوسف فریانی، مسند دورتی، مسند محمد بن بیشام المسد وی وغیره موجود تھیں۔

ان کے علاوہ مصنف عبدالرزاق،مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ،مصنف وکیج ،مصنف حماد بن سلمه مصنف عتکی ، جامع سفیان توری ہفسیر سفیان توری ، جامع عبدالرزاق ، جامع سفیان بن عیبینه ، جامع الی عروۃ ، جامع معمر بن راشد۔

سنن دارمی ہنن ابن جرج ہنن سعید بن منصور ہنن بزار ہنن ابن طارق ہنن ابی علی اُنحلال ہنن ہل بن ابی ہل۔ کتاب الصلوٰ قفضل بن دکین ، کتاب الفہو رابن سلام ، مغازی محمد بن عائذ ، مغازی معتمر بن سلیمانی ، مغازی موٹی بن عقبہ ، مغازی ابن آمخق ، جزءالذیل وغیرہ ، بے شارحد پشی تالیفات موجود ہوچکی تھیں ، لیکن شیح مجرداحادیث کے مرتب کرنے کا رواج اس وقت نہ ہوا تھا ، الم بخاری نے ان تمام ذخائر مدیث سے استفادہ کرتے ہوئے طرز جدید پر کتاب ' جامع صحح'' کو مرتب کر کے اولیت کا نخر حاصل کیا اورای لئے ان کی جامع کی شہرت اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے نام میں ورنہ فاہر ہے کہ اصحیت ، علوسندا ورضیط متون احادیث کے اعتبار سے ان کے حتقد مین کے جمع کردہ ذخیرہ بہت متاز تھے۔

ای لئے شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے موطاً امام مالک کو جامع امام بخاری کی اصل فرمایا اور امام مالکؒ سے پہلے کی صدیق تالیفات کو موطاً امام مالک کی اصل کہنا جا ہے۔

روایت پی قلت و اگر اور ما کط احوذ اور علوسند کا باعث ہے، کش ت وسائط بیں اس درجه احتیاط باتی نہیں روسکتی ، اس لئے سند نازل ہو جاتی ہے ، کش ت روان پی سنعقل کتا ہیں کہی گئیں ، چامع شیح ہے ، کش ت روان کی صورت ہیں منبط متون ہیں او ہام بھی درانداز ہوجاتے ہیں ، اس لئے او ہام سیحین پر سنعقل کتا ہیں کئیں ، چامع شیح بخاری مجموعی حیثیت سے اپنے بعد کی تمام کتابوں پر فوقیت وامتیا ذرکھتی ہے ، اس کر آجم وابواب کو بھی امام بخاری کی فقتی و کا و ت و دوتت نظر کے باعث خصوصی فضیلت و برتری حاصل ہے ، کین امام بخاری چونکہ خود درجہ اجتہادر کھتے تھے ، اس لئے انہوں نے جمح احادیث کا کام اپنے نظر کونظر انداز کردیا آگر وہ ایسا نہ کرتے تو کتی ایک نظر کونظر انداز کردیا آگر وہ ایسا نہ کرتے تو کتی ایک اور دومرے آئر جم تھے ، کا کام اپنے کتھ کے ہوئے تراجم وابواب کے مطابق کیا اور دومرے آئر جم تھے ، کا کام ایک نظر کونظر انداز کردیا آگر وہ ایسا نہ کرتے تو کتا ہے نظر کورکی اجمیت وافادیت ہیں اور بھی غیر معمولی اضافہ ہوجاتا۔

آئم متبوعین میں سے صرف امام مالک ؓ سے بخاری میں روایات زیادہ میں ، اپنے شُٹُ امام کُمُّ سے بھی صرف دور دایات کی میں ، امام شافعیؒ سے کوئی روایت نبیس کی حالاتک دہ بخاری کے شخ ایشنے متے ، ان کے بعض اقوال کو بھی'' قال بعض الناس'' کہدکر بیان کیا۔

ا ما مقطم بھی امام بخاری کے شیخ الٹیوخ ہیں مگران ہے مجھی کوئی روایت نہیں لی،ان کے اقوال بھی'' قال بعض الناس'' ہی نے قال کئے ہیں، بلکدا کی۔ دوجگہذیادہ برہمی کا اظہار کیا ہے،اس برہمی کی وجہا ماصاحبؓ کے مسلک سے ناوا تغیت، بدگرانی، غلط نہی اور پکھور نجش معلوم ہوتی ہے۔

یماں زیادہ بہتر ہے کہ امام العصر الاستاذ المعظم حصرت شاہ صاحب قدس سرہ کے الفاظ میں مجھ حقائق ادا کردوں ، اشائے درس بخاری شریف، نویں پارہ س بس نہ س کے مقائق ادا کردوں ، اشائے درس بخاری شریف، نویں پارہ س بس نہ تال حماد' پر فرمایا کہ'' حماد استاد ہیں امام اعظم کے بلکہ امام صاحب ان کی زبان ہیں ، اگر چہ کہنے دالوں نے حماد کو بھی مرجی کہددیا ہے ، پس جماد اور ابراہیم نحق کے اقوال تو امام بخاری ذکر کرتے ہیں ، لیکن امام صاحب کے اقوال نہیں لاتے ، حالانکہ امام ابوصنیف کے عقائد تو سب جماد ابراہیم نحقی اور علقمہ و حصرت عبد اللّٰہ بن مسعودٌ بی سے ماخوذ ہیں ، پھر بچھ میں نہیں آتا کہ جماد سے تو دو تی مواور امام ابوصنیف کے دشتی ہو''۔

اس کے بعد قربایا کہ 'اعمال کوایمان وعقائد میں کیسے داخل کیا جاسکتا ہے؟ یوں ہی اپنے گھر میں بیٹے کرجو چا ہواعتراض کے جا دُاورا پنا دین علیحدہ بنائے جا و ،گردین تو وہی ہوگا جو تغیبر خدا علیہ ہے تا بت ہو' نیز فربا یا کہ' امام بخاریؒ کے بیشتر اساتذہ وہ ہیں جن سے انہوں نے علی استفادے کئے ہیں لیکن اکن بن راہو یُام بخاریؒ کے اکا براساتذہ میں سے ہیں اور آکن بن راہو یہ خضرت عبداللہ بن مبارکؒ کے خاصہ تلافہ وہیں سے ہیں، جوام اعظم کے تھی فرخاص میں گویالام بخاری دوواسطوں سے امام صاحب کے شاگرد ہیں (ان بی آکن کے اشار سے بیام مبادی بختی بخاری کا خیال ہواتھا) بعض حضرات نے تو آگئ بن راہو یہ دیمۃ اللہ علیے کو بھی حقی کہا ہے' ۔ (جوخلاف تحقیق ہے)

امام بخاریؒ نے پہلے پارہ میں کتاب الا بمان کے ذیل میں اور دون کفر' کاباب قائم کیا اور پوری قوت ہے بتلایا کیمل ذرا بھی کم ہواتو کفر ہوگا ،اوروہاں کوئی فرمی اختیار نہیں کی تا کہ صورت اعتدال ہیدا ہوتی لیکن ستائیسویں پارہ میں جا کرص ۱۰۰ اپر باب ما میرہ من لعن شارب الخر' ذکر کیا ہے جس کا عاصل بیہ ہے کہ اگر عقیدہ درست ہوتو کہیرہ گنا ہوں ،شرب خروغیرہ کی وجہ سے ملت سے خارج نہ ہوگا۔

( پرامام صاحب اوران کے مسلک ش کیافرق روگیا؟)

مقبلی یمنی محدث نے کہا ہے کہا ام بخاری حنفیہ ہے حدیثیں نہیں لیتے ،اگر چہ بہت کم درج کےلوگوں سے لیے ہیں، چنا نچہ مثال دی ہے کہا م محمد (استادامام شافعیؓ و بچیٰ بن معینؓ) ہے روایت نہیں لی اور مروان سے لےلیں، جس کی کسی نے بھی تو ثیق نہیں کی \_ بلکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ مروان فتنہ پر داز ،خوزیزیوں کا سبب اور حضرت عثمانؓ کی شہادت کا باعث ہوا ہے ،اس کی غرض ہر جنگ

میں بیہوتی تھی کہ بردوں میں ہے کوئی ندرہے تا کہ ہم صاحب حکومت بنیں۔

زیدی نے مستقل کتاب کھی،جس میں امام بخاری پراعتراضات کے اور کہا کہ امام محدے روایات نبیں لیں اور معمولی رواق دکھلائے، جوسیح بخاری میں آئے ہیں، حالانکہ کی نے ان کی توثیق نبیں کی ہے، یہ کتاب طبح نبیں ہوئی۔

فرمایا این افی اولیس اور قیم بن حماوکو بخاری میں کیوں لائے؟ شایدان کے نز دیک کذاب نہ ہوں، پھر واقع کاعلم خدا کو ہے، ہم تواس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اب جو چرھیں بھی سامنے آئیں گی، امام ابو حنیفہ وغیرہ کے متعلق خواہ امام بخاری ہی ہے آئیں وہ کسی ورجہ میں قابل قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ بخالفین پران کی جرحیل صحیح نہیں ہوتیں، کمالانتخلی ۔

ھیم سے کی جگہ بخاری میں اصول میں روایات موجود میں اور پھرتعلیق ہی کا ذبوں سے لیما کب درست ہوسکتا ہے ( تعیم کے حالات پہلے ذکر ہو بیکے میں )

فرمایاً: وجہم بن مفوان اواخرعبدتا بعین میں پیدا ہواتھا، صفات الہیکا مشکرتھا، امام صاحب سے اس کا مناظرہ ہوا ادرا مام صاحب نے آخر میں اسے فرما یا کداے کا فرامیرے پاس سے جلاجا، مسامرہ میں بیدوا قعد موجود ہے میں نے اس کو''ا کفار الملحدین' میں بھی ذکر کیا ہے کہ امام صاحب جلد باز ندیتے، جو بغیرا تمام جمت بی کا فرکہددیتے۔

ای طرح امام محد ہے بھی جمید کی مخالفت منقول ہے جوسب کومعلوم ہے مگر باوجوداس کے بھی امام بخاری نے امام محد کو طلق افعال کے مسلہ میں جبی کہدیا ہے۔

فرمایا: میری نظر بی بخاری کی رواق کی ایک ہے سوزیادہ غلطیاں ہیں اورا یک رادی گئی گی جگہ باہم متعارض و متخالف روایات کرتا ہے، ایسا بھی بہت ہے جس کوییں درس ہیں اپنے اپنے موقع پر ہتلا دیا کرتا ہوں اوراس پر بھی متنب کرتا ہوں کہ کہاں نئی چیز آئی اوراس کا کیا فائدہ ہے۔ حافظ این حجر ہے بھی حوالوں وغیرہ میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں ان کوبعض اوقات قیود حدیث محفوظ ندر ہیں اور میں نے ان عی قیود

سے جواب وہی کی ہے۔

فرمایا: امام بخاریؒ اپنی سیح میں تو کف لسان کرتے ہیں، لیکن باہرخوب تیز لسانی کرتے ہیں، بیکیا چیز ہے؟ دیکھو' جزءالقر اُت خلف الامام''اور' جزءرفع البیدین' وغیرہ۔

(ہم نے حفرت شاہ صاحب کے ارشاد کی روشنی شل اور پھھ ارشادات کتے ہیں)

فرمایا: کتاب المجل بین امام بخاری نے حنف کے خطاف بہت زور صرف کیا ہا اور ایک اعتراض کو باربار دہرایا ہے، حالا نکہ خود ہمارے بہال بھی امام ابو یوسف نے کتاب الحراج بین تصرح کردی ہے، کہ زکوۃ صدقات واجب کوسا قط کرنے کیلئے حلے کرتا کی صورت بین جائز ہیں۔
لہذا جولوگ حیلہ کے سائل تکھیں ان کو امام ابو یوسف کی بی عبارت ضرون تھی کرنی چاہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ وفع حقوق یاا ثبات باطل کے لئے حلہ جائز ہیں، البت اثبات بین ان کو امام ابو یوسف کی بی عبارت ضرون کی کہ خوا سائل ہوجائے کہ واجبات سے اس کی کمرٹوٹ رہی ہواور ان کی وجہ سے قریب بدہلا کت ہواور مجبوراً تا داری کے باعث اپنی گردن واجبات خداد ندی سے چھڑا تا ان کی وجہ سے اس کی کمرٹوٹ رہی ہواور ان کی وجہ سے قریب بدہلا کت ہواور مجبوراً تا داری کے باعث اپنی گردن واجبات خداد ندی سے چھڑا تا چاہے تو اس کے لئے تمارے مہاں جی محبار کی مجبوراً تا داری کے بہاں بھی ملے گا یہ یادر کھنا چاہئے کہ حیلہ کے مخال میں جو اس کے لئے دیکر ان اور کی میں میں جو کا یہ ہوا دی تھڑا تھا ہوں کہ ہواؤر کو میں جو کہ کہ تھا کہ کہ تو جو از دور وہ کے مجبوراً تا دور کی تعین ہوئی میں ہوسکتا ، دوسر سے بیکہ جو از حیاد و نور میں الگ الگ ہیں اور ہم دونوں میں فرق کرتے ہیں ، امام بخاری کے بعد حیلہ پراعتراض ہیں ہوسکتا، دوسر سے بیکہ جو از دور یہ بات ابتدائی کتابوں ہیں موجود ہے کہ کی تعل کا عدم جو از ادر ہے اور نفاذ کے جو نکہ دونوں میں فرق نہیں کیا اس لئے یا عراض کردیا ، طال نکہ یہ بات ابتدائی کتابوں ہیں موجود ہے کہ کی تعل کا عدم جواز ادر ہے اور نفاذ دور شے ہے، پھر یہ فرق نہیں کیا اس لئے یا عراض کردیا ، طال نکہ یہ بات ابتدائی کتابوں ہیں موجود ہے کہ کی تعل کا عدم جواز ادر ہے اور نفاذ دور ہے ، پھر یہ فرق نہیں کیا تا موجود کے بین طال کردیا ، طال نکہ یہ بات ابتدائی کتابوں ہیں موجود ہے کہ کی تعل کا عدم جواز ادر ہے اور نفاذ دور ہو ہوں میں فرق نہیں کیاں کو تھیا کہ طال کہ کہ ہور یہ فرق نہیں کو تو کہ کو تا کہ انسان کو تھی کیا گونا خواد دور کے اس کو تو کو کر کیا کہ کو تا کہ کو تا کو کہ کو تا کہ کو تال کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا ک

کتب فقہ میں توسقد طوز کو ہی کا ذکر ہوگا، ہاتی اس کا یہ فعال دیائے ہمار ہے زو یک بھی جائز نہیں ہے، پھر کیااعتراض رہا؟ای طرح امام بخاری نے اعتراض کر دیا کہ بعض الناس تعیل ذکو ہ کے بھی قائل ہیں، یعن قبل وجوب کے ادائی ضیح کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات بھی اصول فقہ ہے متعلق ہے ادر شادح وقامید غیرہ نے تصریح کی ہے کہ ذمہ شغول ہوتن کے ساتھ تونفس وجوب ہے ادر فادغ کر تا ہوذمہ کو تو وجوب اداء ہے۔ لہٰذا ہمارے پہاں وجوب فی الذمہ تحقق ہوجانے کی وجہ ہے ذکو ہ کی ادائیکی درست ہوجاتی ہے نہ کہ وجوب ہے بھی قبل تا کہ تعیل زکو ہ کا اعتراض درست ہو۔

فرمایا: امام بخاریؒ نے نقل ہے کہ ان کوفقہ نفی ہے معرفت حاصل ہے میں کہتا ہوں کہ ان کی کتابوں سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو فقہ نفی سے صرف نی سنائی معرفت حاصل ہے بصفت نفس نہیں بن ہے اور بہت کم چیزیں سیح طور سے پیچی ہیں۔

ہمارے یہاں اکراہ کی صورۃ یہ ہے کہ اپنی ذات یا قربی رشتہ دار پر داردات کرزتی ہو، مثلاً قتل نفس قطع عضو، ضرب مبرح دغیرہ کی دھمکی اور بخاری سیستجھے کہ اور دوسروں پرگز رے تب بھی اکراہ ہے، حالا نکہ کوئی ذی نہم بھی اس کواس حالت بیس مکروہ نہ کے گا، یہ بات اور ہے کہ دین وشریعت کی روسے دوسرے کی جان و مال کو بھی بچانا ضرور کی ہے۔

ص ۱۰۳۰ پاره ۲۸ بخاری شریف میں "و هو تن و پیج صحیح کے جملہ پرفر مایا کدام بخاری کو جوہم سے قضائے قاضی کے طاہرا و باطنا نافذ ہونے کے مسئلہ میں اختلاف ہے، اس لئے ایک ہی اعتراض کوئی چھیر کر بار بار لا رہے ہیں اور مقصود اپنا دل محشد اکر نا اور حق مخالفت اوا کرتا ہے، حالا تکد یہاں بھی وہی فقد حقی ہے پوری واقف ند ہوئے کی وجہ سے کا دفر ماہے ، کیونکہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ یوں ہی مطلق اور عام نہیں ہے بلکہ اس کی قیود و شرائط ہیں دوسرے وہ عقود و فسوخ ہیں ہے ، اطاک مرسلہ ہیں نہیں ہے، پھر اس محل ہیں بھی صلاحیت انشاء علم کی موجود ہونا ضروری ہے، وغیرہ جس کی تفصیل میسوط ہیں سب سے بہتر ہے۔

ص۱۰ ۲۱ پاره ۲۹ بخاری میں بوم المهاجرین الاولین کے جملہ پرفر مایا کرد کھیے! بیام صلوۃ ہے، اس کا یہاں کیا تعلق تھا؟ اما بخاری کا بھی دہ حال ہے کہ''زوردالا مارے ادر دنے ندے'' پھر مسکرا کرفر مایا''اب چونکہ دفت کم رہ گیا ہے، اس لئے ادب چھوٹ گیا''۔ (افسوس صد ہزارافسوس! اس جملہ میں ارشاد فر مایا تھا، بید حضرت شاہ صاحب کے درس بخاری کا آخری سال تھا) ع حیف درجیشم زون محبت شیخ آخر شد ایک روز درس ہی میں فرمایا کہ حافظ ابن جمر کی زیاد تیوں پر ہمیشہ کلام کرنے کی عادت رہی ، کیکن امام بخار کی گاادب مانغ رہا، اس لئے ہم نے اسے دن تک حنفیہ کی ٹمک حرامی کی ، اب چونکہ آخیر وقت ہا س لئے پھے کہہد یتا ہوں اور اب صبر وضبط یوں بھی ضعف پیری کے باعث کمز ور ہوگیا ہے، مگر اس سے یہ ہرگز مت مجھنا کہ بخاری کی احادیث بھی چندراویوں کے ضعف کی وجہ سے گرگئیں، اس لئے کہ ان کے متابعات دومری کتب حدیث میں عمد وراویوں سے موجود ہیں، یہ ان کی وجہ سے تو می ہوگئیں۔

مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس روز بخاری شریف میں حضرت مخدوم ومعظم مولا ناالعلام مفتی سیدمجمد مہدی حسن صاحب مدخلامفتی راند ر وسورت بھی موجود تھے، جواب ایک عرصہ ہے مفتی دارالعلوم دیو بندین ہیں۔

راقم الحروف عرض كرتاب كه حفرت شاه صاحب قدس سرة ك ندكوره بالاارشادات واشارات كي حيثيت ايك مقن كي به جس كي شرح و تفصيل ناظرين كواس مقدمه كے بعد انوار الباري ميس جا بجا ملے گي، ان شاء الله، و ما تو فيقى الا بالله العلى العظيم استغفره و اتوب اليه \_ تفقيد رواة بخارى كى جواب دى ميس حافظ نے پورى سى كى ہے جومقدمه فتح البارى ميس قابل ديد ہے۔

تہذیب میں ۱۱ صفحات لکھے ہیں اور آخر میں یہ پھی لکھا کہ جس شخص کی عدالت ٹابت ہو پھی ہوا س کے بارے میں کوئی جرح بھی قبول نہ کی جائے گی معلوم نہیں اس اصول کوا مام اعظم اور اصحاب الامام کے لئے کیوں نہیں برتا گیا ، ان کی تعدیل وتو ثیق بھی تو خودان کے زمانہ خیرالقرون کے اکا بررجال نے بالا تفاق کردی تھی پھر بعد کے لوگوں نے ان پر بے بنیاد جرح کا سلسلہ جاری کیا تو اس کوا ہمیت دے در کر مرزمانہ میں ابھارا بھا کرآ گے بڑھانے کی کوشش کیوں کی گئی ؟'' ع '' تو بفر مایاں چراخودتو بھم تر چے کشند''؟

تھلید جامد: مامنی قریب میں علامہ انورشاہ کشمیری دیو بندی جس پایہ کے فاضل جلیل گزرے ہیں کی پرفٹی نہیں ان کے ملفوظات دری ان کے شاگر دخاص مولانا سیدا حمد رضاصا حب بجنوری کے قلم ہے دیو بند کے ماہنا منقش میں شائع ہورہے ہیں، اس کے ایک تازہ نمبرے جت جت: ''اثنائے دری بخاری میں فرمایا کہ جماد استاد میں امام عظم کے کے اور ای رنگ کی عبارتی اور بھی متعدد ہیں، بیرسب آخر کیا ہے؟۔

علامہ شمیری امام صاحب بخاری کے منکر یا مخالف ہیں؟ یا آن کی کتاب کا شار صحح ترین و متنوترین کتابوں میں نہیں کرتے؟ یہ پچونہیں علامہ ان کے پوری طرح معتقد ہیں، ان کی اور ان کی کتاب کا طرح معتقد ہیں، ان کی اور ان کی کتاب کی طلمت کے قائل ہیں، لیکن علم کاحق اور سچائی کاحق ان کی ذات ہے بھی بڑھ کرا ہے اور بچھتے ہیں اس لئے جہاں کہیں اپنی بھیرت کے مطابق ان کی علمی شخصی میں کوئی خاتی نظر آئی اس کا اظہار بھی برطاور بے تکلف ان کی ان خات کے ساتھ میں اور بزرگوں کے ساتھ تھا، جیسا کہ ایک حد تک اوپر کے دوالوں ہے بھی نظام رمور ہاہے، اس بھی مسلک سیجے و مسائل میں مسلک سیجے و مسائل میں میں مسائل میں میں مسائل م

وجرح رواق صحیحین پراس وقت تک قابل اعتمانہ ہوگی جب تک کہ وجوہ قدح کوصاف طورے شرح کر کے نہ بیان کیا جائے ، پھریہ بھی دیکھا جائے گا کہ واقع بش بھی وہ قدح جرح بنے کی صلاحیت رکھتی ہے یانہیں اور حصرت شنخ ابوالحن مقدی تو ہر راوی صحیح کے بارے بیس فرمایا کرتے تھے کہ بیتو بل کے گزر چکاہے۔

لیعنی اس کے بارے میں کوئی نفتہ قابل لحاظ نہیں شیخ ابوالفتح قشیری فرماتے تھے کہ یہی ہما آا بھی عقیدہ ہے اور اس پر عمل بھی ہے بشخین ( بخاری وسلم ) کی کتابوں کو جب صیحین مان لیا گیا تو گویا ان کے رواۃ کی عدالت بھی مسلم ہوگئی ان میں کلام کرتا محج نہیں۔

پھر وجوہ طعن پر منصل بحث کرنے کے بعد حافظ نے یہ بھی کہا کہ بعض لوگوں نے بعض عقا آ کے اختلاف کی وجہ سے طعن وجرح کی ہے ، ابہذا اس پر متنبر رہنا چاہئے اور اس پر جب تک و وامر حق ہابت نہ ہوگل نہ کرتا چاہئے ، اسی طرح اہل ورع وزہد نے ان لوگوں پر عیب لگایا جو دینوں کا روبار میں لگے حالانکہ وہ صدق و دیانت کے اعتبار ہے اس ہے بھی زیادہ تا قابل اعتبار وہ تصنیف ہے جو پیمض روا ہ کے دوسروں کے تعلق یا باہمی معاصر ہ کی وجہ سے گئی اور سب سے زیادہ غیر ضرر آوی تصنیف ان کی ہے جو اپنے سے زیادہ باوٹو ق اور عالی قدر و منزلت اور علم حدیث کے زیادہ عالم وواقعوں پر کی جائے غرض ان سب جروح وطعن کا کوئی اعتبار نہیں ۔ (مقدمہ فقے )

اس کونقل فرما کر حضرت شیخ الحدیث وامت برکاتهم نے فرمایا کدا جب بیسب با تیں امام بخاری وسلم کی شان میں درست جی تو اس سے انکار کیے کیا جاسکتا ہے کہ یہی سب با تیں آئمہ مجتمدین کے تق میں بھی وا جب العسلیم ہونی جا بھی جوعلوشان اور جلالت قدر میں شیخین سے بھی زیادہ بیں کیونکہ وہ آئمہ کمبار بہر حال امام بخاری وسلم کے شیوخ اور شیوخ المشائخ تھے، اوران کے مراتب عالی خواہ کتنے ہی بلند ہوں اپنا ان اکا براسا تذہ ومشائخ سے مطعیاً کم بین، ان کے برا برئیس ہوسکتے ''جیسا کدان کے حالات وسوائح سے پہلے معلوم ہو چکا ہے۔

جلالت تدرادراہتمام صحت کاذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے ان کی روایات پرنفذ کیا ہے ان کا قول زیادہ نے دیادہ ان کی تھی کے

معارض ہوسکتاہے، باقی ان کانفنل وتفدم دوسروں پراس میں تو کسی شک وریب کی تنجائش ہی نہیں، لہذاا جما کی طورے اعتراض ختم ہوجاتا ہے۔

حافظ کے اتباع میں اس جواب کو حافظ سیوطی نے بھی تدریب میں اور پھران کے بعد والوں نے بھی افقیار کیا ہے، حضرت علام محقق فی خالمہ محقق کے اللہ ہے۔ معزمت علامہ محقق کی بات فرمائی کہ جس طرح یہ خیال العلم ، جلیل القدر محققین اس اجمالی جواب کے افقیار کرنے پر مجبور ہوئے اور پھران اکا بر جمعین نے بھی اس کو پہند وافقیار کیا تو بہی جبال العلم ، جلیل القدر محققین اس اجمالی جواب کے افقیار کرنے پر مجبور ہوئے اور پھران اکا برجم بعین نے بھی اس کو پہند وافقیار کیا تو بہی جواب آئمہ مجتبدین کے متعدلات میں نیس چل سکتا؟ جس طرح امام بخاری و مسلم کا فضل و نقدم ان کے بعد والوں پرتسلیم ہے ، کیا اس طرح اسلم محدثین پرمسلم نہیں ''؟

پھرامام اعظم کانفنل وتقدم ہاتی آبمہ ومتبوعین پربھی ظاہرو ہاہر کردیا ہے کہ بیسب امام صاحب کے نقد میں دست گراور حدیثی سلسلہ سے تلامیذ تھے''، والعلم شرقاء وغر با، ہرا بحراتھ ویندرضی اللہ عنہ'۔ (این ندیم)

بہرحال یہ بات یقنی ہے کہ سیح بخاری کی بچھروایات پر تنقیدات ہوئی ہیں جن کے جواب کے لئے حافظ نے توج فرمائی اور کشف الظنون میں شروح بخاری کے تذکرہ میں ایک شرح ابوذ راحمہ بن ابراہیم علی (۱۲۸ه میر) کی فیکور ہے جس کانام 'التوضیح الا وہام الواقعۃ فی اضحے''ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سراہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اوہام صحیحین پر مستقل کما ہیں کھی گئی ہیں ، حضرت شیخ وام ظلدنے اس موقع پر

اے آئر ججترین نے جن رواۃ پراطمینان کر کے قدوین فقد کی وہمی تو بل سے گزر بیکے تھے، نبذاان پراورزیادہ اطمینان ہوتا جائے۔ سکے امام صاحب اوران کے اصحاب پر بھی کسی کی جرح نہیں تنی جاہئے جب کدان کی تو ثیق امام بخاری وسلم کے اکا پرشیوخ کی تھی۔ سکے آئر جبتدین اوران اصحاب خاص کے بارے میں بھی بعد کے معترات کی تصنیف کواسی اصول سے فیر ضروری بھتا جاہئے۔

• مقامات پرجلداول محیح بخاری ہے اور ۲۰ جلد ٹانی ہے ذکر کئے میں ،او ہام کی تفصلات ، جوابات نقل فرمائے میں اور جا بجافیتی تبھرے بھی ہیں۔ چنداو ہام بطور مثال افاوہ ناظرین کے خیال ہے ہم بھی ذکر کرتے ہیں۔

(۱) شبابہ بن سوار لمدینی: امام احدٌ نے فرمایا کہ میں نے اس سے روایت ارجاء کی وجہ سے چھوڑ دی، ابن المدین نے کہا کہ صدوق تھے، گرعقیدہ ارجاء کار کھتے تھے، کیکن باوجوداس کے بخاری باب الصلوٰۃ علی النفساء میں حدیث ان سے مروی ہیں۔

(۲) عبدالحمید بن عبدالرحمٰن ابویجیٰا عمال الکوفی من شیوخ ابناری: ابوداؤ دیے فرمایا کہ کی قتم کے مرجمی تھے، کیکن بخاری ہے'' باب حسن الصوت بالقراءة'' میں حدیث ان ہے موجود ہے۔

(۳) عمر بن خداہمدانی: ان کو بھی صدوق ثقہ لیکن ارجاء کے خاص طور سے قائل تھے، مگر بخاری میں باب '' اذاد عی الرجل فجامل پیتاً ذن' میں حدیث کے راوی میں۔

(٣) عمروبن مرة أتملى: ابوحاتم نے كہا ثقہ تھے مرار جائى عقيدہ كے، پھر بھى بخارى ميں حديث متى المساعة؟ باب علامة الحب في الله ميں روايت ہے۔

(۵) ورقاً بن عمر:ابوداؤ دنے فرمایا کہ درقاءصا حب سنت تھے، مگر ان میں ارجاءتھا، بخاری باب میں حدیث سقوط قحلہ علی دجہ کعب بن عجر ہ ان سے مردی ہے۔

(٢) بشر بن محمد السختياني (٧) سالم بن مجلاني (٨) شعيب بن اسحاق ،خلاد بن يحيٰ وغير ووغير و

ایسے رواۃ بکٹرت ہیں جوارجاء ہے متہم ہوئے اور امام احمد وغیرہ نے ان سے روایت حدیث ندگی ،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ارجاء بدعت ہوگا ، ورندارجاء سنت ندمعیوب تھاندان کے ساتھ کسی راوی کے متہم ہونے کی وجہ سے اس سے ترک روایت کی جاتی تھی ، ای لئے امام صاحب وغیرہ کو کسی نے اس زمانہ کے بردوں میں سے رینہیں کہا کہ مرجنی تھے ،اس لئے روایت نہیں کی گئی بعد کے لوگوں نے ارجاء کے عام وشترک معنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو مشکوک بنانے کی سعی کی ہے۔ واللہ المستعمان۔

### روایات بخاری

کل روایات بخاری جن پر نقد کیا گیا ہے (۱۱۰) ہیں جن میں سے ایک ایک کوذکر کر کے حافظ ابن مجر نے مقدمہ فتح الباری میں جواب دوی کی ہے اور آخر میں کہا کہ بیس جی ہے۔ دی کی ہے اور آخر میں کہا کہ بیس جی بیس جواب ان بیس سے اور آخر میں کہا کہ بیس سے اکثر وہ ہیں کہ ان پر سے اعتراض آسانی سے ان بیس سے اس دوایات تو وہ ہیں جن میں جن امراض آسانی سے اکثر وہ ہیں کہ ان پر سے اعتراض آسانی سے اکٹر سے اللہ تھے گھا لی بھی ہیں جن کے جواب میں کمزوری ہے اور بہت کم ایس ہیں جن کے جوابات غیر تبلی بخش ہیں (ان جوابات کے موابات کے ذکر ہوں گے)

دار قطنی وغیرہ کے ان ایرادات، مشارالیہا ہے یہ بات بھی داضح ہوجاتی ہے کہ سیحے بخاری کی تلقی بالقبول کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی سب کی سب احادیث کی صحت پر اجماع ہوگیا کیونکہ یہ مواضع ایسے بھی ہیں کہ جن کی صحت متنازع فیہ ہے، اس کے خودا بن صلاح نے بھی ان مواضع کو مشنیٰ قرار دیا، جن پر دار قطنی وغیرہ نے تقید کی ہا در شرح مقدمہ مسلم میں کہا کہ بخاری و مسلم پر جومواخذہ یا قدح معتمد حفاظ حدیث کی طرف سے دار دہے وہ جارے فیصلہ سمابق ہے کیونکہ استے جھے کے تلقی بالقول پر اجماع نہیں ہوا، اس موقع پر امام نو دی کا کلام شرح مسلم میں ان کے کلام شرح بخاری سے مختلف ہے اور جس طرح انہوں نے اس مسئلہ کو لیسٹنے کی سعی کی ہے وہ کا میاب نہیں ہے۔ ( کتاب

الطلاق) من حافظ ابومسعود شقی کے تعصب پر ابوعلی نے کہا کہ حافظ موصوف نے اچھی تنبید کی اور حافظ نے کہا کہ اس اعتراض کے مقابلہ میں ہمارے جواب کی حیثیت صرف اتنا کی ہے اور بیان خت و شوار مواضع میں ہے ہے کہ ان کا مستح جواب آسان نہیں "لا بسد نسلہ جواد من کہ سبوہ" واللہ المستعان \_ ( کمآب الذبائے) میں صہری واقطنی کے ایک اعتراض پر کہا کہ اعتراض میں معلت ضعف نا قابل انکار ہے اس کے اس کا جواب تکلف و بنادے سے خالی نہیں ہو سکتا۔

معلوم و تنظم فیہاروایات بخاری کے سلیلے میں جود فاع وجواب دہی حافظ نے کی ہے وہ مقدمہ فتح الباری میں قابل مطالعہ ہے اور ایک عالم خصوصاً معلم و حصلم حدیث اس ہے منتخیٰ نہیں ہوسکا، ہمارے سلیلہ کے اساتذہ و طلبہ حدیث کی ہے بہت بری کو تاہی ہے کہ ان کا مطالعہ ورسیات تک محدود رہتا ہے بخصیل علم حدیث کے وقت خاص طورے و تنج مطالعہ اور مجانی حدیث و رجال پر بری توجہ و تی چاہیے جو ہمارے اکا پر وسلف کا طرہ امتیاز رہا ہے ، آج ہم میں کتنے ہیں جو الم مجری ہا ور کتاب انجے المجانی حدیث کی کتاب الجواجی اور ارار و علی سیر الاوزاعی کا مطالعہ کرتے اور بھی تا در جو سے ان حضرات کی علی تحقیقات و تدقیقات کا مجھ اندازہ ہو، بیعلی نادر خزانے جھیپ کر شالا وزاعی کا مطالعہ کرتے اور بھی تا در جو سے اور مجارے اکا براساتذہ ان کی زیارت کو تربیت شے ، آج امام بخاری تجھیلے کہ الواب و تراج بخاری کی دفت و ہار بیکوں کا پر و بیکنڈ اہم اجر کر آن وحدیث میں بیتے و دود قرمایا کرتے تھے کہ بجھے وقت نظر امام محمد کی ایسے غیر فتید اساتذہ ہو بوریک بین محمد بین بیل ہوئی بلکہ امام احمد کے مارے میں امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ جھے وقت نظر امام محمد کی سیلے کو رفت میں امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ میں المدین کر اسے بارے میں کہ امام اوری بین کہا مام جو کہ بارے میں امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ میں المدین کی وجہ سے مام مولی جو امام میں ورداۃ کو جھوڈ کر ایا کرتے تھے کہ اور میار کہ اوری است کو فرمایا کرتے تھے کہ مام موابی کو بارے بیں کا ایو بیا کہ میں امام بخاری انٹی تم میاد فتم اوران میں ہوئی جو امام عاد فتم اوران سے کو جو کچھ ملاوہ سبام امام میں جاری وہ بیا تھر کی انتظام امام الاعلی کرتے تھے کہ اور امام میاد فتم اوران کی بارے بیں کا امام الاعلی کو امام میاد کی دورت کور کی اور میار کرتے تھے کہ کور کی دورت کور کر بین کوا مام بخاری انٹر کرتے ہو اور کور کرتے کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کور کی دورت کور کرتی دورت کی دور

افسوں ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب الضعفاء میں رجال پر بحث کرتے ہوئے وکج (تلمیذ امام الاعظم) ابن مبارک (تلمیذ اللمام) کی المتعظم) ابن مبارک (تلمیذ اللمام) کی المقطان (تلمیذ امام الاعظم) ابن مبارک (تلمیذ اللمام) کی المقطان (تلمیذ امام الدی بن الحدیثی وامام احمد کے فیصلوں کا حوالہ دیا ہے اور سیسب امام عظم کی مدح وثناء میں دطب اللمان ہیں، پھر بھی امام صاحب وفیرہ ہے تھی باعث رشخص کی وجہ سے شخ حمیدی، اساعیل بن موعرہ وفیرہ پر بھردسہ کرلیا، اور آپ پڑھ کے کہ کیسے کیسے کلمات استعمال فرمائے، جس محفل کو پیخر ہوکہ بھی کی فیست نہیں کی، فدا کی شان کہ وہ ایسے بوئے آئمہ وین کے بارے میں کیا کہ جی بیا، فدا کرے بیستیں ان کی طرف فلط ہوں، فدا کرے بیسب نہیں ان کی طرف فلط ہوں یا کسی واقعی بہت بوئی غلط بھی ہے۔

يبال كجونمون ما فظ كى جواب دى ك يش ك جات ين:

امام ابوعلی جبائی نے اعتراض کیا کہ زہری کی روایت ہیں امام بخاریؓ نے اخبر ٹی عبدائرطن بن عبداللہ کی جگہ اخبر ٹی عبداللہ بن عبداللہ لکھ دیا اور پنلطی کتاب کی بھی نہیں کیونکہ امام بخاریؓ نے اپنی تاریخ میں بھی اس طرح لکھا ہے۔

حافظ نے تشکیم کیا کہ اعتراض صحیح ہے، واقعی امام بخاریؒ سے سبقت قلم ہوگئ (مقدسٹے الباری باب اسر ۃ النہ میں ۲۷۸ میں برید ہوات (۲) حافظ ابومسعود دمشقی نے اعتراض کیا کہ کتاب النفیر کی ایک روایت میں ابن جربے عطاء خراسانی سے تفسیر کا ساخ معلوم ہوتا ہے حالانکدانہوں نے عطاء خراسانی سے بچونہیں سنا،اس تعقب پرابوعلی نے کہا کہ حافظ موصوف نے اچھی تنبیہ کی اور حافظ نے عطاء بن الی رہا ح کا احتمال بنا کر پچھ جواب بنایا، گمر پھرخود ہی اس اعتمذ ار کے بعد کہا کہ ہمارے اس جواب کی حیثیت صرف اقنا می ہے اور بیان سخت دشوار مواضع میں سے ایک ہے جن کا جواب آسان نہیں۔

ولا بد للجو ارمن كبوة، والله المستعان يدين مره كهورا بمى فوكر كها تاب خدائى سهد طلب كى جاتى ب(مقدم كآب المان سرم) (٣) دار قطنى كے ايك اسادى اعتراض پر حافظ نے كہا كه كرفت بجاب، بات وہى ہے جودار قطنى نے كمى، روايت كاسقم ظاہر ہے اوراس كا جواب تكلف اور بے ضرورت كھنے تان سے ضالى نيس (مقدم كتاب الذبائح ص٣١٣)

(٣) دارتطنی ہی کے ایک دوسرے اعتراض کے جواب میں حافظ نے اعتراف کیا کہ علت ایراد پوری طرح ختم نہیں ہوئی، لہذا امام بخاری کی طرف سے معذرت کی جاتی ہے (مقدمہ کتاب البحة مُزص ٣٥٣)

### اوہام بخاری

ادہام سیجین پرستقل کتا بین کھی گئیں اور بعض اوہام کی طرف ہم بھی یہاں اشارات و رہے ہیں گراس کا بیہ طلب نہیں کہ بخاری و مسلم کا جومقام سلم ہے اس بین کلام ہے، خصوصاً بخاری کی سیجے کو جونو قیت ونضیات بعد کی تمام کتب حدیث پر ہے وہ ٹا تا با انکار ہے، لیکن اہام بخاری بھی آخرا بیک بشر ہی شخصا ور پکھا وہام واغلاط سے ان کی شمان کم نہیں ہوجاتی، بلکداس اعتبار سے اور بھی امتیاز ل جاتا ہے کہ اگر کمآب جی کچھ نقائض شخص خواہ وہ رواۃ کے اعتبار سے ہوں یا روایات کے لحاظ سے بیا اوہام کے طور پر ہوں یا تکرار احادیث کی صورت بیں، ان پر دوسر سے عدثین نے بے تکلف انتقاد کیا اور اس بار سے بیں اہام بخاری کی جلالت قدر سے نہ مرعوب ہوئے ندان کے ساتھ کوئی رورعایت کی ۔

پھران کمزوریوں کے متعین ہوجانے کے بعد پوری کتاب کی قدرو قیت میں اور بھی اضافہ ہوجاتا ہے جواحادیث ضعیف رواق کے سبب ضعیف ہیں وہ دوسرے متابعات کی وجہ ہے تو ی ہوگئیں۔

ہمارے نزویک جیت حدیث پرایک بہت بڑی دلیل میبھی ہے کہ جامع صحیح بخاری جیسی عظیم المرتبت اور جلیل القدر کتاب کی بھی معلول متعلم فیہا روایات اور اوہام پر سب بی محدثین نے کڑی نظر رکھی اور ہر قابل تنقید امر پر نفذ صرف اس لئے مغروری سمجھا کہ احادیث معلول متعلم فیہا روایات اور اوہام پر سب بی محدثین نظر رکھی اور ہر قابل تنقید کے ساف وشفاف آئینہ کو ہر تم کے کردوغبار ہے کھوظ رکھیں ، تاکر قرآن مجید کی آیات بینات کی طرح احادیث محیح پر بھی بے تام عمل درآ مدہوسکے۔

حدیث ابن عرفیاب قول تعالی "نسان کسم حدوث لکم فاتو حوثکم انی منتم" (ص ۱۳۹۵ مطبوع شیدید) حفرت ابن عمرکی طرف جس قول کی نبست کی تی ہے وہ باصل ہے اور دوسرے محدثین نے اس کے خلاف روایات کی ہیں، مثلاً ترفدی عن ابن عباس، مند احمد ابن ماجد داری وترفدی عن فزیمہ بن فابت ، مندا حمد وابود الود ورعی ابن مبریرہ ، مشکل قاعن الی ہریرہ ، مشکل قاعن الی مریرہ ، لبذا خلاف روایت ودرایت ہوا۔

حدیث الی بن کعب اذا جامع الو جل المواق، فلم ینزل، قال یغسل مامس المواق، قال ابوعبدالله (ابخاری) انغسل اجوط (کتاب الغسل ص ۳۳) پیرمدیث دوسری احادیث بخاری وسلم وغیره مے منسوخ میں اور قاضی ابن العربی نے صحابر وآئم اربعہ کا وجوب عنسل پراجماع نقل کیا ہے مگرامام بخاری نے عنسل کو صرف احوط کہا۔

کتابالانبیاء، باب قول الله عز وجل" و اذ کو فی المکتاب مویم" (خ ص ۹۸۹) سندهدیث بیس بجائے ابن عمباس کے ابن عمر کلھا گیا، حافظ نے کہا کہ بخاری کے تمام شخوں بیس ای طرح ہے، حالانکہ غلط ہے، اس پرعلامیٹنی نے بھی تنبید کی ص ۴۳۴ ج ۷۔ کتاب الطلاق (بخاری سا۱۰۱)فد خل علی حفصه ،حضرت ثناه ساحب قدس سر ففر ما یا کرتے تھے کہ بخاری کو وہم ہوگیا ہے۔ مید قصد بیت زینب کا ہے،امام بخاری نے چاروں جگہ بیت هفسه ہی قرار دیا ہے، بخاری س۲۹۳،۷۹۳ کے حاشیہ میں فتح الباری سے نقل ہوا کہ کتاب البایة میں ہے کہ دوپارٹیاں تھیں ،ایک میں حضرت عائشہ، هفصه ،سوده اور هفصه تھیں ، دوسری میں زینب بنت جش ،ام سلمه وغیره اس لئے بیہ جمله فدکوره روایت کے بھی خلاف ہے۔

باب اذکر فی الاسواق میں حتی اتبی سوق بنی فینقاع فجلس بفناء بیت فاطمة (ص۱۸۵، بخاری، رشدیه) بیغلط به کیونکدهفرت قاطمهٔ کا مسلم فی روایت صحیح کی به اس کیونکدهفرت قاطمهٔ کا گرسوق بی قدیقاع میں نبیل تھا، بلکه حضورا کرم علیقہ کے بیوت کے درمیان تھا۔ امام سلم فی روایت صحیح کی ہے، اس طرح شدہ انصوف حتی اتبی فناء فاطمة۔

ید حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ایک وفعہ حضورا کرم علی اللہ ون کے کچھ حصیں نکلے میں بھی ساتھ تھا، لیکن نہ حضور بچھ سے بات کرتے تھے (شاید کسی تفکر کی اور نہ میں بات کرتا تھا (غالبًا حضور کی ہیبت سے یاس خیال سے کہ مشغول بافکر ہیں، اس حالت میں حضور بنی قدیقاع کے باز ارتک پہنچے اور حضرت فاطمہ کے گھر کے حس میٹھ کئے، الخ ۔

مسلم شریف میں روایت حضرت فاطر کے گر ' حضور بازار فدکورتک تشریف لے مجے اورلوٹ کرآئے قو حضرت فاطر کے گھر کے تعرف میں بیٹے' (انخ) امام بخاری کو متنبہ نہیں ہوا، جس سے ناقص روایت نقل ہوگئ، حافظ نے بھی اس فروگذاشت کا اعتراف کیا ہے۔
بعض تراجم میں امام بخاری نے غالبًا یہ بتلانے کے لئے کہ حضورا کرم علیہ کے کہ متابعت میں ہم بھی کسی دوسر ہے کوایے ہی مواقع میں جسے حضور علیہ نے کیا، دوسر مے مخص کو ویلک، احساء ، یعک، موجا وغیرہ کہ سکتے ہیں، یا کی ناحق بات کولیس بشہی الے کہ متعدض ورصح ہوگا، مگر بچھ حضرات نے امام صاحب کے طرزات تدلال براعتراض کیا ہے اوراس کواہانت آمیز بھی قرار دیا ہے کہ حضورا کرم علیہ کولفظ رجل ہے تبیہ کیا (ص ۱۹ سے ص ۱۹۸ تک میکل موجود ہیں)۔

اتنی بات ضرور ہے کہ طرز استدلال اور تعبیر کا پیطریقہ خلاف ادب ہے اور اس ہے بہت بہتر طرز وطریق ہے مقصد نہ کورادا ہوسکتا تھا۔

ہاب ایں جاب المتحبیر افتتاح المصلو ق (خ ص ا ۱۰) علامہ یعنی نے اعتراض کیا کہ بجائے ایجاب یہاں لفظ وجوب ہونا چاہئے تھا۔

کتاب الزکو ق ، باب فضل الصدقة ص ا ۱۹، حضرت عائشہ کی حدیث کہ بعض از واج مظہرات نے حضورا کرم علی ہے سوال کیا کہ ہم
میں سے کون پہلے آپ سے ملے گا؟ آپ نے فرما یا کہ جس کا ہاتھ تم میں سے زیادہ لمباہے ، اس کوئن کرسب از واج مطہرات نے ککڑی لے کر

اپنے ہاتھوں کو تا پنا شروع کردیا اور صود ہ کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبائلا، پھر ہم بعد کو ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے درازی ید کا مطلب صدقہ تھا کہ وی حضور سے پہلے جا ملیں اور صدقہ ان کو بہت مجدب ہے ا

امام بخاریؒ نے اپنی تاریخ میں بھی سود وہ ی کی وفات کوسب سے پہلے قر اردیا ہے ، امام پہنیؒ نے بھی ای طرح روایت کی اور خطا بی نے پیھی لکھ دیا کہ حضرت سود گاسب سے پہلے حضور سے جاملنا، صدافت نبوت کی نشانیوں میں سے ہے۔

کیکن پر مشہور کے خلاف ہے، کیونکہ اہل سر کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضرت زینب کی وفات ہوئی، لینی ۲۰ ہے، حضرت عمر کے دور خلافت میں، اور حضرت سودہ کی وفات ۵۲ ہے میں حضرت معاویی کے دور میں ہوئی۔

علامہ تو وی اور ابن بطال وغیرہ نے بھی بہی تحقیق کی ہاورا جماع اہل سیر حفرت زینب کی پہلے وفات پر نقل کیا ( فتح ص ۱۸ج س) اور علامہ عینی نے کہا کہ اس صدیث میں کسی رادی ہے ملطی ہوئی ہے، جس پرامام بخاری کومتنبر نہیں ہوااور نہ بعد کے شراح نے خیال کیا حتی کہ بعض نے اس کواعلام نبوۃ ہے کہا، حالا تکہ بیسب وہم ہاور صحح میہ ہے کہ وہ حضرت زینب بھیس اور صدقہ بھی سب سے زیادہ وہی کرتی تھیں اور صحیح مسلم میں حضرت عائش ہے تھے روایت موجود ہے، جس میں ہے کہ حضرت زینٹ کا ہاتھ رسب ہے لباتھا، کیونکہ وہ صدقہ بہت کرتی تھیں۔ حافظ نے اس موقع پرطویل کلام کیا ہے، گرتر جی مسلم والی رویات ہی کودی ہے اور متدرک حاکم نے حضرت عائش ہے ووسری حدیث بھی نقل کی ہے جس میں زیادہ تفصیل ہے اور وہ بھی شرط مسلم پر ہے، اس کے بعد امام بخاری کے لئے تا ویل سے پھی گنجائش نکالی ہے، ابن جوزی نے بھی کہا کہ ہام بخاری کو خدبنہیں ہوا کہ اس حدیث میں فلطی ہے۔ واللہ اعلم۔

باب اذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط (ص١٣١) كضمن بيس ببلاوا تعدقر يش مكركا باوردوسراالل مدينكا ب، انام بخاري نے دونوں كوساتھ ملاديا، جس معلوم بوتا بكدوسراوا قعد بھى مكدبى كاب-

علامه مینی نے مفصل ایراداور دجہ ایرادکھی ہے۔

کتاب المکاتب (۳۴۷) پر بریرہ نے حضرت عائشہ سے بدل کتابت اداکر نے کے لئے استعانت کی ،اس جگہ علامہ عینی نے دواعتراض کے ایک بیک لیٹ ابن شہاب سے بلاواسط راوی ہیں ، پس پوٹس کا واسط صحح نہیں۔ دوسرے یہ کہ تسعدا درات کی جگہ خمسہ اورات بھی غلط ہے۔

باب المصوم من آخر المشهر (ع٢٦٦) اظنه قال دمضان بيتول مرجوح بلكه غير هج تقا،اس كے بعدامام بخارى نے اصح قول شعبان بتايا حالانك درمضان كة فريش نفل دوزے كى صحت ہى درست نبيس كه اس كے مقابلے بيس شعبان كة ول كواضح كما جائے ، نه غير سجح تول كورج كرنے كى ضرورت تقى ،اورو و كھى ابتداء بيس۔

باب من این میخوج من مکة (ص۲۱۴) آگے ذکر کیا کہ خوج عن کدی من اعلی مکة، کدی باالقصر اعلیٰ مکه کو مکه کو کہا مکہ کو نہیں بلکہ اسفل مکہ کو کہتے ہیں اس سے قبل امام بخاری نے کئی حدیث روایت کیس کرحضورا کرم علی ہیں مکم عظمہ میں واضل ہوتے تصفق اعلیٰ حصہ سے داخل ہوتے اور جب نکلتے تو ہا کیں جانب سے۔

یہاں حافظ نے بھی کہا کہ ملطی ہوئی اور دوسروں نے سچے روایت کی ہے کہ دخل من کلا (من اعلی مکة )

پاب العون بالمدد (ص ٣٣١) عديث ان النبي ملك الله وعل و ذكوان (عصيبه وبنو لعيان كرحضور علي كي بي سبب قبيلي آئے اسلام ظامر كيا اور مدوطلب كى ، پس حضور علي في السبب كان الله عند كر يہ جو تراء تھے ، بر معون پر پہنچ تھے كه ان لوگوں نے اصحاب رسول علي کے ساتھ غدر كيا اور قل كرويا ، حضورا كرم علي في نے ايك ماہ تك دعاء تنوت پڑھى جس ميں رعل ، ذكوان اور بر كي ان يو بددعا كرتے تھے۔

یہاں دوغلطیاں ہوئی، ایک تو یہ کرحضور علی کے خدمت میں آنے والے صرف قبیلہ رعل کے آدمی تھے، بر معو ند پر بی کی کرذکوان و عصبہ قبیلے کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو لئے اور شریک قبل ہوے۔

دوسرے بید کہ بولیمیان قبیلہ ندآنے والوں میں تھاارو ند بخر معونہ کے دہنے والے تھے، نداس موقع پرانہوں نے تل قراء فدکورین میں شرکت ، البتہ ایک دوسرے واقعہ میں اس طرح ہے کہ غروہ احد کے بعد حضور علیقتے کی خدمت میں قبیلہ عضل وقارہ کے لوگ پہنچے اور اسلام طاہر کیا اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ دی سی جھے وہ بیتے ہو ہمیں فقہ کی تعلیم ویں ، حضور علیقتے نے ان کے ساتھ دی سی ابھیج وہ بیتے وہ مقام رجیح تک پہنچے تھے کدان کے ساتھ والوں نے غدر کیا وہاں کے باشندوں نے بنولیمیان کو بھی اپنے ساتھ کرلیا اور ان دی صحابہ کو بھی شہید کردیا، یہاں جا فظ نے قرب زمانہ کی تاویل سے جواب دیا ہے۔

چونکہ بیدونوں واقعات قریب قریب زمانہ میں پیش آئے ،حضور علی فیا نے دعائے تنوت کی بددعا میں سب کوشامل کرنیالیکن طاہر ہے

کٹکل اعتراض و واقعات کو بیک جا کرنا ہے ہی نہیں، قرب وغیرہ کسی مناسبت سے دونہیں دس بیس واقعات بھی بیک جا کرنے میں مضا کقہ نہیں، یہال تواعتراض ہی دونوں دوسرے ہیں،اس لئے ہم نے اوپر پوری تفصیل دیدی ہے، فاقہم ۔

باب قوله تعالى و اذكر رحمة ربك عبده ذكريا (٢٨٥) ش لقد بغلت من الكبر عنيا، عصيا، يهال عصيا بالصافيح نبيل بلك بالسين عسيا صحح بين دونول في اس بر تنبيك بهافت كا عتبار ساعسي برها في الأخرى درجه بهاوروي يهال مراوب معتبار ساعسيا معتبار ساعسيا معتبار مع

باب قصه غزوہ بدر (ص۵۲۳)قال و خشی قتل حمزة طیمة بن عدی بن الخیار یوم بدر ، سیخ نہیں بلک صحیح عدی بن نوفل ہے، تمام شراح بخاری وحافظ بینی قسطلانی وغیرہ نے یہی تصریح کی ہے۔

باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان و بنر معونة (ص٥٨٥) يهال علاوة وغلطى سابق ايك اوريطلطى بوئى كدوغ وات كدوغ وات كدوم في الكرون الكرون

باب ایسن دکو النبی مَلَنِظِی الموایة یوم الفتح (ص ۱۱۳)اس کے بعدامام بخاری نے روایت ذکری کرحضور عَلِی نے خالد بن ولیدکو فتح مکہ کے دن اعلیٰ مکہ سے داخل ہونے کا تھم فرمایا اور خود حضورا کرم عَلِی کدی لین اسفل سے مکہ داخل ہوئے۔

حافظ اورقسطلانی نے کہا کہ بیدروایت ان روایات صیحہ کے مخالف ہے جوخود بخاری بیں آ گے آ رہی ہیں کہ حضورا کرم اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے اور خالداسفل مکہ سے داخل ہوئے اورا بن ایخل نے بھی اس کوچنج قطعی قرار دیا ہے۔

سورہ قل اعوذ ہوب الناس کی تغییر (ص۳۳۷) میں خناس کو کاورۃ خنیہ الشیطان سے قرار دیا ہے، علاء نے خنیہ کو نحیہ کی تقییف قرار دیا، کیونکہ خنس لازمی ہے متعدی نہیں جس کے معنی رجوع وانقباض کے ہیں، حافظ نے کہا کہ قبولیہ حسسہ المشیطان کواہن عباس کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، مگراس کی سند ضعیف ہے (والبحث فیرطویل)

تركيس: جزائرى نے كہاكە "تدليس الثيوخ" بيە بے كەمحدث اپنے شخے سے حديث سے اليكن روايت كے وقت اس شغ كاوہ نام كنيت، نسبت ياوصف بيان كرے جس سے وہ شخ مشہور نه ہو۔ (مقدمہ فتح الملهم ص ٣٩)

حافظ ابن جرنے بھی طبقات المدلسین ص پر یہی تعریف کی ، فخر الاسلام نے اس کا نام تلمیس رکھا، سخاوی نے کہا کہ اس کے قریب بخاری کی وہ روایات بھی بیں جواہام بخاری نے اپ شخ و بل ہے روایت کیس جمیر روایت کی گرکسی جگہ باپ کی طرف نسبت کر ہے تھ بن بیان کہا اور کبیں تو صرف حدثنا محمد علی تھے۔ بالا کہیں تو صرف حدثنا محمد علی تھے۔ کہا اور کبیں داداکی طرف نسبت کر ہے تھر بن عبداللہ کہا اور کبھی پرداداکی طرف نسبت کر ہے تھر ابن عبداللہ کہا ہکا گیا کہ اس طرح روایت کر نے سننے والول کو وہم ہوسکتا ہے کہ بید روایتیں بہت سے مختلف شیور نے سے بین ، علامہ خاوی نے سے بھی فرمایا کہا ہم اس سے بیضروری نہیں کہ روایت کرنے والے کی نبیت بھی ایس بی ہو، بلکہ اہل ورع وتقوی کی طرف گمان بہتر ہی کرنا چاہئے۔

علامدائن دقیق العیدنے کہا کہ بھی ثقہ شخ کی تدلیس میں بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے، مثلاً امتحان اذہان بابت معرفت رجال وغیرہ، اس کے علاوہ امام ذبلی کے بارے میں میں بھی کہا گیا ہے کہ امام بخاری و ذبلی میں اختلاف ہوگیا تھا، اس لئے امام بخاریؒ نے سوچا ہوگا کہ تصریح نام سے لوگ مجھیں گے، اس تعدیل سے امام بخاریؒ نے امام ذبلی کے خیال کی بھی تصدیق کردی (مقدمہ فنج الملہم ص٣٩)

حافظ نے طبقات المدنسین میں من میں کی میں کہ ابوعبداللہ بن مندہ نے امام بخاری کو مدنس کہا، کیونکہ بخاری نے قال فلاں اور قال لنا فلاں کہا جو تدلیس ہے اور طاہر ہیہ ہے کہ جس سے خود نہیں سنا تو قال فلاں کہا اور جس سے سنالیکن شرط پر نہ تھایا موقوف تھا تو قال لنا کہا، فتح الباری میں ہے کہ ایسا بخاری نے اس وقت کیا ہے کہ بطور مذاکر ہ کسی اثر کولیا ہو، لیکن سے مطرد نہیں ہے کیونکہ بخاری میں ایسی بھی بہت جگہ ہیں کرنتھج بخاری میں تو قال لنا کہا اور دوسری تصانیف میں اس کو حدثنا ہے بیان کیا۔ علامابن دقیق العیدنے جوثقت شخ کی تدلیس کو کی مسلحت سے جائز کہایاا مام ذبلی کے بارے بی توجیدی گئی وہ قابل توجیہ کین جب المام بخاری نے خودتی عبداللہ بن الهید نے جوثقت شخ کی تدلیس کہاتو ثقت شخ تو وہ شہوئے، پھرامام بخاری نے ان سے دوایت ' وغیرہ' کے ذرلید کی اور حافظ نے لیتین سے کہا کہ بہت جگہ وغیرہ سے مرادعبداللہ بن الهید بی بیں ادر کوئی نیس ہوسکتا تو اس کو تدلیس سے بچانے کی کیا توجید ہوگی؟ تاہم ہمارا یقین ہے کہام مبخاری کی طرف کی بھی بری نیت سے تدلیس کی نسبت درست نہیں ،لہذا تدلیس کا اعتراض ان بریخے نہیں ہوسکتا۔

تدلیس سے بیخے کی ہرمحدث نے کوشش کی ہے مگر تاقدین نے جہاں بھی شائبہ تدلیس محسوس کیااس کی گرفت کی ہے،اس لیے دار قطنی نے امام ما لک جیسے جلیل القدرامام کو بھی کسی بات پر مدلس کہدویا جس کی مدافعت علامہ ابن عبدالبر نے کی اور ابن مندو نے امام سلم کو بھی مدلس کہا اور حافظ نے طبقات المدلسین کے مرتبہ خامہ (آخر المراتب) میں قابل تعجب کہہ کرامام شعبہ کی طرف بھی تدلیس کی نسبت کوذکر کیا حالا تکہ دو تدلیس سے انتہائی بے زارو متنظر تھے اور تدلیس سے دور دور دور دیے میں ضرب المثل تھے۔واللہ اعلم بالصواب۔

امام بخاری اورتراجم کی نامطابقت احادیث الباب سے

باجود مکہ امام بخاریؒ کے سامنے بہت کی کتابیں ، مروب بہتر تیب فقہ واستنباط مجتبدین اور کتب فقہ تمہ اربو موجود تھیں ، پھر بھی انہوں نے اپنی صحیح میں بعض احادیث کو بھر بھی مناسبت نہیں ہے چنا نچہ شارح مسلم نووی نے مقدمہ شرح مسلم میں (فصل ۲) ترجیح مسلم کی وجوہ میں ان امور کی طرف اشارہ کیا ہے اس جگہ سیح بخاری کی چندا حاویث بطور نمونہ پیش میں جن کورجمۃ الابواب سے مناسبت نہیں ہے۔

- (۱)باب المماء المذى يغسل به شعر الانسان: اس كتحت دوحديث لائ بين حالا نكدونون كو كريم من سبت عنوان مندوجه باب مندوجه باب
- (۲) باب التيمم في المحفواذا الم يجد الماء وخاف فوت الصلوة: الم بخارى في نمازكوسلام برقياس كركاستدلال كياب، تيسير القارى في استدلال بياب، تيسير القارى في استريك بيك قياس مع الفارق ب.
- (٣) باب الصلوة في القميص والسواويل البنان و القباء: تيسير القارى في كما كرمديث رجمد كما تحد غيرمطابق ب-
  - (٣) باب فضل صلوة الفجر في الجماعة: حالاتكمديث عن يظاهر تمازعشاء معلوم بوتى ع، يس استدال غلط ع-
- (٥)باب امر النبي مُنْطِئ المذى لا تيمم الركوع بالاعادة: طالاتكهويث يرسم عماعاده مجوع اركان يرب تصرف دكوع يرب
  - (٢) باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس: حالانكددرث بجواز جعقبل دوپهر كمفهوم بوتاب-
- (۸) باب فی کے تقصر الصلوة: اس کے بعد جوا ۳ حدیث لائے ہیں ان کواس عنوان سے کوئی مناسبت نہیں ہے اور کی طرح کا تعلق نہیں۔
- (۹)باب الصلوة على المجنائذ بالمصلى والمسجد: حالاتكه حديث مين دجم قريب وموضع جنا تزعندالمسجد كاذكر ب جس سے جنازوں كے لئے مجد سے باہر جگہ مقرر ہونا معلوم ہوتا ب (خلاف ترجمہ) قال ابن بطال ليس فيد ليل على العلوة في المسجد، ابن بطال نے كہا كماس حديث سے مجد ميں نماز جنازه پراستدلال درست نبيس ب -

- · (١٠) باب الصدقة قبل العيد: حالاتكدهديث من مطلق صدقة كاذكرب.
- (١١) باب من لم يوالوضوء الا من المخرجين القبل والدبر: حال كمديث عاس كم لئ استباط ياستدلال درست بيس-
  - (۱۲) باب الوضوء من غير حدث: حديث اس كمطابق بيس بما تبطير في تيسير القارى اليفاً
- (۱۳) باب من ادرک رکعة من العصر قبل الغروب: حالانكه حديث كواس سي بجميم علاقة نييل ب، بجراس كنماز عصر كاوقت آ نزون بوتا ب
- (۱۳) بهاب وجوب القرأة الامام والما موم في الصلواة في الحضر و السفر وما يجهر فيها و ماتخافت: تيسر ا لقاري من بكرمديث عقر أت مقتري يرتوكيا وجوب قرأة امام يربحي ولالت نيس بـــ
  - (10) باب اتمام التكبير في الركوع: تيسير االقارى من بكروديث عضمون رجم كاتبوت نيس ماا-
  - (١٧) باب بل يوذن اويقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء: حديث من كوئي مطابقت كى بات ترجمه يحميس بـ
- (١٤) باب صلواة القاعد بالايماء: حديث من ايماء كالمجيدة كرئيس بادر بخاري في دوسرى جداس حديث كوصرف باب صلوة القاعده من بهي تكالاب.
- (۱۸)باب طول القیام فی صلورة اللیل: حالانکه حدیث کواس کے پیمتعلق نبیس ہے، ابن بطال نے کہا کہا کہا سے حدیث کا ترجمہ الباب سے پیمتعلق نبیس کیونکہ منہ کومسواک سے صاف کرنا طول قیام لیل بردلالت نبیس کرتا۔
- (۱۹)باب المخطاء والنسيان في العتاقمة والمطلاق و نحوه: حديث مين صرف وسوسه كاذكر بخطاء ونسيان كانبين باورند اس مين عمّاق وطلاق كاذكر ب-
- (۲۰) بماب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، تيسير القارى بي به كرقبور پرمىجد بنانے كى كراہت يها ل حديث من اتخاذ المساجد على القبور، تيسير القارى بين به كرتے۔
- (۲۱) يوم المهاجوين الاولين: بخاري ص ۲۳ واياره ۲۹ (باب استقضاء الموالى و استعمالهم) برحضرت شاه صاحبً في رما يك كرزوروالا مارك اورروف ندو، بهرمسكرا كرفر مايا كديدا مت صلوق به اس كايمال كي تعلق تفاج بخارى كا بهى يرحال بي كرزوروالا مارك اورروف ندو، بهرمسكرا كرفر مايا كد اب وقت چونك كم ره گيا به اس لئة ادب چوث كيا-
- الله المسابكي و من اقتحاد المساجد على القبور: اورحديث من سن من من على كانقال پران كى يوى كاليك الله المال تك قبر برخيمه لگا كرر منااور پھرواپس ہوناالخ ذكر كيا تيسير االقارى ميں لكھا كەكرامىية مبحد گرفتن دريس جامعلوم ندشد۔
- (۲۳) بــاب هــل عــلــى مــن لم يشهد الجمعة عـــل من النساء والصيبان وغيرهم: اوردديث حفرت عمر كار وچهُ مطهره كامنجد بين عشاء وضح كي نماز كــــك منجد ثيوي بين جاناء الخ
  - (۲۴) باب التكبير للعيد، سوريت جانااور حديث براء حضور عليقة كاوعظ بقرعيد كروز الخ-
    - (٢٥) باب خير مال المسلم غنم الخ: حديث اذا سمعتم بكاء الديكة الخر
  - (٢٦)باب اذا فاة العيد يصلي ركعتين: حديثان ابابكر دخل عليها و عندها جاريتان في ايام مني الخـ
    - (٢٤)باب في كم تقصر الصلواة؟ اور حديث لا تسافر المرأة الخر
- امام بخاریؒ نے مجموعی اعتبارات ہے'' جامع صحح،' کواعادیث میجد بحردہ کا بہترین نموندامت کے لئے چیش کردیا اوراس سے امت کو

نفع تنظیم پہنچا، مگراس سے بینہ سمجھا جائے کہ صحیح بخاری کے علاوہ دوسری کتب حدیث میں صحیح احادیث نہیں ہیں ، کیونکہ امام بخاریؒ نے خودفر مایا کہ میں نے تمام احادیث صحاح کوجمع کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔

پھر یہ بھی مانے میں کوئی مضا کھ نہیں کہ سے بعدی تمام کتب سیاح پرفائق ہے، باتی ان سے پہلے کتب سیاح پونکہ وہ سبد اپ بعد کی کتب کے لئے اصول وامہات کا درجہ رکھتی ہیں، دوسر سے ان میں وحدانیات، ثنا کیات، ثلاثیات ہی زیادہ ہیں اس لئے وہ سند کے اعتبار سے بھی عالی ہیں اور ان کے رواۃ بھی تقریباً سب عدول تھے جیسے کہ امام شعرانی نے فرمایا کہ میں نے امام ابوحنیفہ کے مسانید دیکھے، ان کے سب رواۃ ٹقنہ اعدل ہیں یعنی امام صاحب اور رسول اکرم عقبات کے درمیان جینے رادی ہیں، ان میں سے کوئی بھی جھوٹ یا خلاف واقع بات کہنے کے ساتھ جم نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ بات خیر القرون کے بعد کی کتب سیاح کومیسر نہیں ہوئی، امام بخاری کی سیح بھی خیر القرون کے بعد تالیف ہوئی، ای لئے بخاری میں ہزاروں احادیث میں سے صرف ۲۲ خلا ثیات ہیں اور باقی سب رہا عیات وغیرہ ہیں اور ان ثلا ثیات

کاش!امام بخارگُ محدثین احناف سے بدظن نہ ہوتے توضیح بخاری میں بڑی کثرت سے خلاثیات ہوتیں ، مسانیدامام اعظم اور کتاب الآ خار ومؤ طاامام مالک وموطاامام محمد وغیرہ سابق کتب حدیث میں اکثر خلاثیات کی ہے، امام بخاری نے شرائط روایت میں زیادہ مختی کی اور اپنے اجتہاد کے موافق احادیث زیادہ جمع کرنے کی سعی فر مائی ، پھر تکرار روایات کے باعث بھی جس قدرا حادیث اتی پختیم دوجلدوں میں ہوئی چاہئے تھیں موجو ذمیں میں ،امام بخاری کی بعض شرائط پر امام سلم نے باوجو دہلمیذ ہونے کے اعترانس کیا ہے جومشہور ہے۔

امام بخاری نے حدیث مرسل کو قابل احتجاج نہیں سمجھا حالانکہ آئمہ متبوسین اور صحابہ و تابعین بھی اُس کو برابر قبول کرتے رہے، کشف بردوی میں ہے کہ مراسیل کے قابل قبول ہونے پرتمام صحابہ کا اتفاق رہاہے، امام بخاری کی دلیل ہیہ کہ معلوم نہیں کہ وہ درمیان کا راوی کیسا ہے، ممکن ہے فیر ثقہ ہو، کیکن فقہاء نے کہا کہ جس راوی نے ارسال کیا اس کودیکھواگر وہ خود ثقہ عادل ہے اور قرون مشہود لہا بالخیر کا ہے تو اس کی حدیث مرسل قبول کرنی چاہے، صحابہ کے زمانہ میں ارسال کا کافی رواج تھا، پھر تا بعین میں بھی بیرواج قائم رہا، چنانچ حس بھری جیسے متند شتہ بھی حضرت خلی کا نام چھوٹ کر روایت کرتے تھا میں ایک مراسیل کورک کرنے سے احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ چھوٹ جا تا ہے۔

ای طرح امام بخاری نے حدیث معن عن کوسا قط کردیا جس پرامام مسلم نے بھی اعترانش کیااور دوسرے محدثین نے بھی یہی فیصلہ کیا کہا گر دونوں راوی ایک زمانہ میں ہوں تو حسن ظن سے کا م کیکران دونوں کی ملا قات مان کر حدیث معنعن کو بھکم متصل سمجھیں گے،امام بخاری کہتے ہیں کہا گرملا قات کا ثبوت نہیں ہوا تو ایسی تمام احادیث نا قابل احتجاج ہیں۔

کرنے والے جان سکتے میں کدان سب میں بھی بڑا فرق مرا تب ہےا در کوئی بات تو ہے کدامام شافعی جیسے عظیم وجلیل مجتہدا مام اعظم کے فقد و اجتہاد کی تعریف میں رطب اللمان رہے، امام مالک ایسے امام محدث ومجتہدا مام اعظم کے ساتھ گھنٹوں بحث ومباحثہ کے بعد پسینہ بہوکر امام اعظم کی مجلس سے باہر جاکرا پنے اصحاب سے ان کے اعلیٰ فقہ واجتہا د کا اعتراف کرنے پر مجبور تھے۔

امام احمد جسیدا مام حدیث، فقید و مجتمدایی وقته نظر اوراجتهادی صلاحیتوں کا سبب ام مجمد (تلمیذا مام اعظم ) کی کتابوں کا مطالعہ بتلاتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آئمہ متبوعین کی عظمت وجلالت قدر، ان کی فقہی خدمات جلیلہ کی قدرو قیمت پھر بحال ہواور ورمیان میں جو چیزیں مغالطات اوراغلوطات کے طور پرآگئی ہیں وہ راہ سے ہث جائیں۔

امام بخاری کی عظمت وقد راوران کے علی و علی علی علی کالات کی بھی جو قدرہم جانتے پچانے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو دوسر نے گوش اپنے مزعوات کی تائیدی اغراض کے لئے ظاہر کرتے ہیں ،ہم سمجھتے ہیں کہ صدیث کی صحح خدمت ہے کہ سب محد ثین وآئی متبوعین کے محم مراتب کو پہچان کرشائر تعصب وعزادہ تعقیق دی جائے اور خدمت صدیث کے ذیل میں اگر کسی بڑے کہ بھی کوئی خلطی ہوئی تو اس کے اظہار سے بھی یاک شہو۔ اس طرح جو خدمت ہا درے اکا برانجام وے محمے ہیں اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جائے بین نہ سوچا جائے کہ وہ وہ ہمارے نظریات کے اعتبار سے خالف ہے یا موافق۔

یمی طریقة تحقیق ہمارے اکا برواسا تذ وحضرات دیو بند کا رہا ہے اور اس کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کریں گے، انشاء اللہ تعالیٰ۔واللہ الموفق۔

امام بخاری کے حالات وسواخ اور تالیفات کی تفصیل کے بعد مناسب ہے کہ بطورا خصار چند ضروری امور کا ذکر کیا جائے۔

(۱) امام موصوف کی عظمت و جلالت قدر ہمارے ول میں کی طرح کم نہیں ہاور آپ کی دی جے ہی ہم نہایت بلند مرتبت یقین کرتے ہیں، البتة امام ہمام کے جن حالات پر نقد کیا گیا یا صحے کے جن رواۃ یا مرویات پر بچھ کلام ہوا ہے، اس کو پیش کردینا بھی صدیث کی صحیح میں البتة امام ہمام کے جن حالات پر نقد کیا گیا یا صحیح ہے جن رواۃ یا مرویات پر بچھ کلام ہوا ہے، اس کو پیش کردینا بھی صدیث کی صدیت کی صدیت کی صدیت کی معصوم عن البتا المبین البتان کے اختلاف پر فیصلہ کیا کہ امام بغاری سے مام ابوزرعہ، امام ابورائے معصوم عن البتان کے اختلاف پر فیصلہ کیا کہ امام بغاری سے صدیت کی روایت ندگی حالے ، نقیباً بیر فیصلہ بہت خت اور امام بغاری کی صدیثی طلات قدر کے منائی تھا، امام سلم نے باد جو دھمیذ بغاری ہونے کے اپنی سی جس کو کی حدیثی میں کہ کہ امام سلم نے برا انصاف کیا کہ اسے دونوں استادوں ذکلی وامام بغاری کو پر ابررکھا کہ کی ہے جس کو دونوں استادوں ذکلی وامام بخاری کو پر ابررکھا کہ کی ہے جو اور استادوں دھر اس کی دوایت بھی کریں، لیکن بعض بشری کمزوریوں، نقدر جال کی مسامیات یا ان میں دوایات کو ترک کرنے پر بھی ستی میں دوایات کو ترک کر ویوں، نقدر جال کی مسامیات کی بناء بعضر ورت بھی انکمل معلومات کی بناء پر فقہ خو بیں، امیر المحمود کی بناء بھی کے بناء بھی کے بناء کی مسامی کے علاوہ تمام معلام معلومات کی بناء پر فقہ خو بیں، امیر المحمود کی بناء بی فقیار فر میاں کے صاحت کی بناء پر فقہ خو بی میں ان کے مسامی کے ساتھ یا تا کمل معلومات کی بناء پر فقہ خو بی میں اس کے صاحت کی بناء کی فقیار فر اس کی بناء پر فقہ خو بی میں اس کے مسامی کے ساتھ یا تاکمل معلومات کی بناء پر فقہ خو کی کو طاف اخترا اس کے صرف اس طرد میں اس کے مسامی کے علاوہ تمام معلومات کی بناء پر فقہ خو کی کو خوال کی فقیار فر مایا۔

پندو برتنا بھی نفذکیا خلاصہ یہ کہ امام بخاری کی شخصیت آتی بلندو برتر ہے کہ ہم نے یا ہم سے قبل دوسروں نے ان کی''صحح'' ودیگر تالیفات پر جتنا بھی نفذکیا ہے اگراس سے دل بیس گنامزید بھی کر دیا جائے تو اس تمام سے بھی ان کی بلند شخصیت یا سمجے بخاری کی عظمت بجرو تر نہیں ہوسکتی ، جس طرح یہ بھی نا قابل انکار حقیقت ہے کہ وہ معصون نہیں متے ادرخواہ وہ کتتے ہی بڑے ہوں ، پھر بھی آئمہ متبوعین خصوصاً امام اعظم کے نہایت بلندم رتبہ علم و فضل تک نہیں پڑنج سکتے ،اس لئے ہرایک کواس کے مرتبہ میں بی جھتا اور دکھنا چاہئے ، جب بھی کسی کے بارے میں افراط وتفریط کا پہلوا ختیار کیا جائے گا وہ یقینا غلاقدم ہوگا ،اسی افراط وتفریط کی ایک مثال محدث شہیرا بن صلاح کے مندرجہ ذیل نظریات میں ملے گی جن پرافسوس ہے کہ پوجہ قلت گنجائش ہم تفصیلی بحث یہاں نہیں کر سکتے۔

(۲) ابن صلاح کابید و کی صحیح نہیں کہ بخاری کی ا حادیث کا درج صحت تمام دوسری کتب صحاح کی مرویات سے اعلیٰ ہے نواہ ان کے رجال وہی رجال بخاری یا اس درجہ کے یا ان سے بھی بلند ہوں ، یہ بات اصول درایت وانصاف کے قطعاً خلاف ہے، ای لئے ابن صلاح سے تمل کی شاہر بات نہیں کی اور بعد کو صرف معدود سے چند لوگوں نے اس کو باتا ہے، حافظ ابن کیٹر نے ابن صلاح کی کتاب علوم الحدیث کا اختصار کیا تو اس میں بھی اس کو ذکر نہیں گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس دعویٰ کو سلیم نہیں کیا بلکہ اس میں ہیمی لکھا کہ مسندام احمد میں بہت می اس نیو بھی تاری و بیشتر احادیث سلم و بخاری کے برابر درجہ کی ہیں جوان میں یا سنن اربعہ میں نہیں ہیں، اس طرح جم طبر انی کمیر وادسط، مسندانی بعلی و برادو غیرہ مسانید محاجم ، فوا کدواجر او میں برتر جے دیا تروی کھی جی اس وجود جیں، حافظ ابو بکر حازی کی کتاب "الاعتباد فی المناسخ و المنسوخ من الآفاد" میں ایک حدیث کودوسری برتر جے دسینے کی بچاس وجود جیں، حافظ ابو بکر حازی میں بید نہیں کسی بید و نہیں کسی بیدونہیں کسی کے مرویات بخاری و مسلم کودوسری مرویات محاج برتر جے ہوگی ، اس کی معمل بحث دراسات خیز ذب ذبابات میں ہے۔

(۳) ابن صلاح کابید موگی بھی درست نہیں کہ بخاری دسلم کی احادیث کو تطعیت کا درجہ حاصل ہے، بلکہ جس طرح دوسری کتب صحاح کی احادیث ظنی ہیں، چنا نجی الفریکوا مام نووی نے بھی ردکیا ہے، تقریب میں کہنا ہے کہ تحققین اورا کثر اس کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک کوئی حدیث درجہ تو اثر کونہ پنچے وہ کلٹی ہی ہے، شرح مسلم میں کہا کہ تمام آحاد میں خلیت ہی کی شان ہے، اس میں بخاری دسلم کی اور دوسروں کی احاد میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بحث بھی دونوں ندکورہ کتابوں میں تفصیل سے آم می ہے۔

(۳) ابن صلاح نے ایک دعوی میمی کیا ہے کہ بخاری وسلم کی''احادیث متنتی امت'' کی وجہ سے رائج میں ، اس نظر بیکا روعلا مرجمہ بن اساعیل امیر سابق صاحب سل السلام نے توضیح الا فکار میں کیا ہے اور تلقی امت کا دعویٰ تمام احادیث سیجیین کے متعلق اس لئے مجمی درست نہیں ہوسکتا کہ ان میں وہ مرویات بھی ہیں جن پر کلام کیا حمیا ہے۔ رحمیم اللہ مجمم وحمة واسعة ۔

امامسكتم

(ولادت ٢٠١ه، وقات ٢١١ه، عر٥٥ مال)

اسم مبارک ججۃ الاسلام ابوالحسین مسلم بن الحجاج القشیری نبیٹا پوری، آپ کے داداکا نام مسلم بن ورد بن کرشادہ، بی تشیر عرب کے مشہور قبیلہ کی طرف منسوب تھے، نیٹا بور، خراسان کا ایک بہت خوبصورت اور بڑا شہرہے۔

امام سلم فن حدیث کے اکابر بیل شار کئے جاتے ہیں، ابوزر عدرازی اور ابوحاتم نے ان کی امامت حدیث کی شہادت دی ہے بلکہ عدیث نکا پیشوا کہا ہے، امام سلم نے اپنے زمانہ کے مشہور محدیث محمد بن یکی ذبلی، آخل بن راہویۃ کمیڈابن المبارک (تلمیذالا مام الاعظم) محمد بن مجمد بن مجمود بن مجمد بن

ابوحاتم رازی (جواکا برمحدثین میں ہے ہیں) اوراس زبانہ کے دوسرے بزرگوں مثلاً امام ترندی اورابو بکر بن خزیمہ نے امام سلم ہے روایت کی ہے، امام سلم کی بہت کی تالیفات ہیں اورسب میں تحقیق وامعان کامل طورے کیا گیا ہے، خصوصیت ہے اپنی صحیح میں تو انہوں نے

بقول حفرت شاہ عبدالعزیز بینمن حدیث کے عائبات دکھلائے ہیں اوران میں سے اخص خصوص سروا سانیداور متون کاحسن سیاق لا جواب ہے، مجرروایت میں آپ کا ورع تام اور غیر معمولی احتیاط لاکلام ہے۔

اختصار کے ساتھ طرق اسانید کی تلخیص اور صبط انتثار میں یہ کتاب بے مثال ہے، ای لئے حافظ ابوعلی نیشا پوری اس سیح کو تمام تصانیف علم حدیث پرتر جیج و یا کرتے ہتے اور کہا کرتے تھے کہ علم حدیث میں روئے زمین پرضیح مسلم سے بڑھ کرکوئی کتاب نہیں ہے۔ اہل مغرب کی بھی ایک جماعت کا بھی خیال ہے، وہ کہتے ہیں امام مسلم نے پیشرط فگائی ہے کہ وہ اپنی ضیح میں صرف وہ حدیث بیان کریں گے جس کو کم از کم دو نقد تا بعین نے دومحا ہوں سے روایت کیا ہے اور بھی شرط تمام طبقات تی تا بعین میں ملحوظ رکھتی ہے، یہاں تک کہ سلسلة اسادامام مسلک تک ای طرح دودو سے روایت ہوتے ہوتے ہوتے ہی جائے۔

دوسرے میدکدوہ رواۃ کے اوصاف میں صرف عدانت ہی پراکتفائییں کرتے بلکد شرائط شہادت کوبھی کلحوظ رکھتے ہیں، امام بخاری کے یہاں اس قدریا بندی نہیں ہے (بستان المحدثین، حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرۂ)

ا ما مسلم نے ای درع واحتیاط اور پابندی شرا کط ندکورہ کے ساتھ اپنی ٹی ہوئی نئین لا کھا حاویث میں سے اس میحیح کا انتخاب کیا ہے۔ امام سلم کے کمال انقاء میں بیمجی منقول ہے کہ آپ نے اپنی پوری عمر میں کسی کی غیبت نہیں کی نہ کسی کو مارا اور نہ کسی کو برا بھلا کہا، میحی و تقیم حدیث کی شناخت میں اپنے تمام اہل عصر سے ممتاز تھے، بلکہ بعض امور میں ان کوامام بخاری پر بھی ترجیح و فضیلت حاصل ہے (بستان المحد ثین ) اس کی تفصیل امام بخاری کے حالات میں ذکر ہو چکی ہے۔

ابوحاتم رازی نے امام سلم کوخواب میں دیکھااور پوچھا کہ کس حال میں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو میرے لئے مباح کردیاہے، جہاں جا پتا ہوں رہتا ہوں۔

ابوعلی زاغدانی کوایک ثقة مخص نے خواب میں دیکھااوران ہے یو چھا کہ آپ کی نجات کس ممل سے ہوئی؟ تو انہوں نے صحیح مسلم کے چندا جزاء کی طرف اشار دکر کے فرمایا کہان اجزاء کی برکت ہے (بستان الحجد ثین )

ا مام بسلم کی دومری تالیفات به جین: المسند الکبیر، کمّاب الاساء واکنی، کمّاب العلل ، کمّاب او ہام المحد ثین، کمّاب طبقات النّابعین، کمّاب مشاکّخ ما لک، کمّاب مشاکخ الثوری، کمّاب حدیث عمرو بن شعیب -

## امام ابن ماجبه

(ولادت <del>197</del> وفات ٢<u>٢٢ ه</u> ٢٠٦٢ سال)

اسم مبارک ابوعبداللہ محمد بن بزید بن عبداللہ ابن الجہ قزوینی ربعی ، ربعیہ عرب کے متعدد قبائل کا نام ہے ان میں سے کی کی طرف نسبت ہے۔ قزوین عراق مجم کامشہور شہرہے ، سنن ابن ماجہ کاشار صحاح ستہ میں ہے ، اس کو تالیف کر کے ابن ماجہ نے جب ابو ذرعہ دازی کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو دکھے کر فرمایا میں مجھتا ہوں کہ یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچے گی تو حدیث کی موجودہ تالیفات یا ان میں سے اکٹر معطل ہوکر رہ جا کیں گی ، اس میں پانچ احادیث محلا ثیات بھی ہیں۔

نی الحقیقت احادیث کو بلا تکرار بیان کرنے اور حسن تر تیب کے لحاظ ہے کوئی کتاب اس کے برابز نہیں ہے ، آپ حدیث کے تمام علوم ہے : اتفیت تامہ رکھتے تھے۔

حافظ ابوزرعہ نے بیجم کہا کہ میرافل غالب ہے کہ اس کتاب میں ایسی احادیث جن کی اساد میں پچھ خلل ہے تیس میں ، زیادہ نہ

ہوں گی، حافظ ذہبیؒ نے لکھا کہ''اگر چند کمز ورحدیثیں اس میں نہ ہوتیں تو یہ کتاب بہت ہی عمدہ ہوتی'' اس سنن میں چار ہزار حدیثیں ہیں، اس کے علاوہ آپ نے فن حدیث ہفیراور تاریخ میں بہت مفید کتا ہیں لکھی ہیں۔

تخصیل علم کے لئے آپ نے مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ، کوفہ، بھرہ، بغداد، مصر، شام، واسطہ رائے اور دوسری اسلامی شہروں کے سفر کئے، جبارہ بن الغینس ابراہیم بن المنذ ر، ابن نمیر، ہشام بن عمار ااور اصحاب امام مالک واصحاب لیث (حنفی) اور اس طبقہ کے دوسرے بزرگوں سے علم حدیث حاصل کیا، ابو بکر بن ابی شیبہ سے زیادہ استفادہ کیا۔

ماجہ آپ کے والد کا تام تھا، اس لئے ابن ماجہ کا الف درمیانی عبارت میں بھی لکھنا ضروری ہے، تا کہ محمد کی صفت مجھی جائے نہ کہ عبداللہ کی اللہ اللہ کہ تین )

بعض محدثین نے صحاح ستہ میں بجائے ابن ماجہ کے موطأ امام ما لک گواحق سمجھا ہے، تفصیل' جمس الیہ الحاجہ'' ہے دیکھی جائے اس کے مؤلف نے ای طرح لکھا ہے۔

حق سیہ کہ سب سے بہتر کتاب جوا کا براہل علم کے نز دیک مرغوب و پسندیدہ اوراصول سے شار ہونے کی زیادہ مستحق ہے'' کتاب الآثار''اور''موطا'' کے بعد''معانی الآثار'' ہے جوامام جلیل ابوجعفر طحاوی کی تالیف ہے،اس لئے کہ وہ فن صدیث میں بےنظیر ہے،طالبین علم حدیث کے لئے منفعت عظیمہ رکھتی ہے۔

حضرت مولا ناعبدائی صاحب تکھنویؒ نے'' التعلق المجد علی موطا، الا مام محر'' میں علامہ ذہبی کی'' سر النبلاء'' نے نقل پیش کی ہے کہ انہوں نے ابن حزم کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ ابن حزم نے موطاً امام ما لک کو منداحمہ و مندابن ابی شیبہ وغیرہ مسانید کے بعد ذکر کر کے اور صحیحین کے ساتھ ذکر نہ کر کے ناانعما فی کی ہے، کیونکہ موطاً کا مرتبہ بہت وقع ہے اور قلوب میں اس کی بڑی عظمت ہے، البتہ بیمکن ہے کہ مسانید کا ذکر تا دیا مقدم کیا ہو، پھر مصنف مآئمس الیہ الحاجہ نے لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس میں شک نہیں''موطاً '' نہ صرف''سنن ابن ماجہ' سانید کا ذکر تا دیا مقدم کیا ہو، پھر مصنف مآئمس الیہ الحاجہ نے لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس میں شک نہیں'' موطاً '' نہ صرف'' سنن ابن ماجہ' کا مناس ہے اور ایسے ہی'' کتاب اللّ ثار'' بھی امام اعظم کی ، کیونکہ اس کے اصل الاصل ہونے ہے انکار نہیں کیا جاسکتا'' خواہ اس سے اعراض کرنے والے (حمدو عناد کی وجہ سے ) کتنا ہی اعراض کریں اور اس کی اس فضیلت و برتری پرناک بھویں چڑھا کیں)

ان دونو ںمقدس کتابوں ( کتاب الآثاراورموطا) کی جلالت قدران کے تامورموَلفین کی عظمت وجلالت قدر سے ظاہر و باہر ہےاور جوفرق مراتب ان موَلفین میں باہم ہے،ایساہی فرق ان دونوں کتابوں اور دوسری صحاح میں ہونا چاہئے۔

علامه سیوطیؒ نے تدریب میں لکھاہے کہ'' خطیب وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ موطاً تمام جوامع اور مسانید پر مقدم ہےاور حافظ ابو بکر بن العربی نے'' عارضة الاحوذی'' میں تحریر فرمایا کہ:

'' خداتمہارے دلوں کومٹور کرے، یہ بات بجھلو کہ جھٹی کی کتاب (بخاری شریف) حدیث کی دوسری اصل ہےاورموطاً اصل اول اور لباب ہے، پھران دونوں پرتمام کتب حدیث مسلم، تر ندی، وغیرہ کی بنیاد ہے''۔ ( ماتمس الیہالحاجیس ۳۱)

علامه ابن جوزی نے اپنی کتاب' موضوعات' میں ابن ماجہ کی ۳۳ حدیثیں ذکر کی ہیں، مائمس الیہ الہاجہ، مقدمہ ابن ماجہ (مطبوعہ کراچی) میں محترم جناب مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی نے ایک ایک کر کے سب پرتفصیلی تبسرہ کیا ہے جواہل علم کے لئے قیمتی ذخیرہ ہے اور اسی مقدمہ کے ص ۲۷ و ۲۷ پر جافظ ذہبی اور ابن جمر کے تعصب پر بھی تبسرہ کیا ہے۔

# امام ابوداؤ دُ

#### (ولادت ٢٠١٥، وفات ٥٤١ه، عمر ٢٠ يال)

### اسم ونسب:

ابوداؤ دسلیمان بن الاصعب بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمر و بن عمران اندز دی ،البحت فی جستان سے مراد سیستان ہے، جو سندھ و ہرات کے درمیان مشہور علاقہ ہے ، قندھار کے قریب ہے ،اس لئے بید ملک ہندوستان کے قریب یاس کے پہلویس مانا گیاہے۔

اس موقع پر ' بستان المحدثین' میں مورخ ابن فلکان کی علمی پر تنبید کی ہے کہ انہوں نے بعتان کو بھر و کے مضافات میں ایک قرید قرار دیا ہے، اس طرح شخ تاج الدین بکی نے بھی مؤرخ ذکور کی تحقیق نہ کورغلاقر اردی ہے۔

#### علمي اسفار:

ا مام موصوف نے بلا داسلامیہ،مصرشام، حجاز،عراق، نزاسان اور بزیرہ وغیرہ کا سفر خصیل علم حدیث کے لئے کیا ،حفظ حدیث،القان روایت،عیادت وتقویل، زیدوصلاح میں بہت بلند درجہ در کھتے تھے۔

#### اسا تذه و تلانده:

آپ کے اساتذہ امام احرقعنبی اور ابواولید طیالی وغیرہ ہیں، آپ سے امام ترندی اور نسائی وغیرہ نے روایت کی ہے اور آپ کے صاحبز اوے ابو بکرین ابی داؤ دہمی بڑے پاپیے محدث اور جماعت محدثین کے سردار ہوئے ہیں۔

#### - مارخين:

ا مام حاکم کا قول ہے کہ ابوداؤ دبے فٹک وشباہے زمانہ کے امام تھے، موکی بن ہادرن نے جوان کے معاصر تھے، فرمایا کہ ابوداؤ دو نیا میں حدیث کے لئے اورآ خرت میں جنت کے لئے پیدا کئے مجتے ہیں، ابراہیم بن حربی اور حافظ سلفی فرمایا کرتے تھے کہ ابوداؤ د کے لئے علم حدیث ای طرح فرم کردیا گیا تھا، جیسے لو ہا حضرت واؤ دعلیہ السلام کے لئے۔

### روايت اكابرعن الاصاغر:

سیجیب اتفاق ہے کے ندصرف آپ کے استادا مام حد نے ایک حدیث روایت کی ہے بلکدا مام احمد کے بعض اساتذہ نے بھی آپ سے روایت کی ہے، بدیروں کی روایت چھوٹوں سے کہلاتی ہے۔

## سنن اني داؤ د:

، امام ابوداؤ دکے پاس پانچ لا کھا حادیث کا ذخیر و تھا،جس میں سے نتخب کر کے اپنی سنن میں جار بڑارآ ٹھ سوا حادیث جمع کیں ،ان میں صحیح بھی ہیں اورحسن بھی ،اورا کے خیال میں انہوں نے کوئی حدیث الی درج نہیں کی جو قابل جست ندہو،اس کما ب کو پورا کر کے جب امام احمد کے سامنے چیش کیا تو انہوں نے اس کو بہت پسندفر مایا۔

### ابوداؤ دكى جاراحاديث:

ابوداؤ وفرائے تھے کانسبامادی میں سے دائش مندد بندارے لئے صرف جارمدیثیں کافی ہیں۔

(١)انما الاعمال بالنيات (اعمال كادارومدارتيت يرب)

(٢) من حسن اسلام المعوء توكه مالا بعنيه (اسلام) نقط انظر المالي نقط الكري يراي فولى بكرده بفائده بالول كوركرد )

(٣) الابومن احد كم حتى يعب الاخيه ماحيب لنفسه (اكي فخف كاكال ايمان جب عي بوسكا ب كرائي بهائى كے لئے بھائى كے لئے بھائى كے لئے بھائى كے لئے بھائى كے اپندكر سے جوابينے لئے ليندكرتا ہے)

( مر) المحلال بین والحرام بین و ما بینهما مشتهات، فمن اتقی الشهمات فقد استبراً الدینه ( حلال وحرام دونوں واضح بیں اور ان کے درمیان مشتبهات بیں، پس جو مشتبہ چیز وں سے چی میاس نے اپنادین محفوظ کرلیا )

### معانی حدیث:

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرۂ نے (بستان المحدثین) میں تحریفر مایا ہے کہ ان چار مدیثوں کے کافی ہوئے کے معنی یہ بیں
کہ شریعت کے قواعد کلیہ مشہورہ معلوم کر لینے کے بعد بززیات مسائل میں کسی مرشد کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔مثلاً عباوات کی درسی کے لئے
کہلی مدیث اوقات عمرعزیز کی حفاظت کے لئے دوسری مدیث حقوق ہمسایہ وسلوک خویش واقارب نیز اہل تعارف ومعاملہ کے لئے تیسری
حدیث اور مشتبہات سے بیچنے کے لئے چوتھی مدیث کافی ہے، گویا مروعاقل کے لئے یہ چاروں مدیثیں بمز لدرہنمائے کامل ہیں۔

#### بشارت:

حسن بن محد نے رسول اکرم علیہ کوخواب میں دیکھا، آپ نے فر مایا کہ جو شخص سنت سے تمسک کرنا چاہے اس کوسٹن ابوداؤ و پڑھنا چاہئے (بستان المحد ثین)

امام ابوداؤ دکوبعض حضرات نے شافعی ککھا ہے اور بعض صنبلی کہتے ہیں ،امام ابوداؤ د کا تفقہ میں بھی حظ وافر تھا،ای لئے وہ آئمہ متبوعین ہے بھی بدخل نہیں بلکہ ان کی جلالت قدر وعظمت کا پر ملااعتراف کرتے ہیں۔

## امام ترنديّ

(ولادت وحمور وفات ويماه ، عرال)

### اسم ونسب:

ابوعيه أي محمد بن تين أي بن مؤرة بن موى بن الضحاك أسلمي الوعي وحمة الله عليه

بوغ شہرتر ندے ۲ فرح کے فاصلہ پرایک گاؤں ہے، ترندی اہام بخاری کے تلمیذ خاص ہیں، اورا ہام مسلم، ابوداؤ دان کے شیوخ ہے بھی روایت کرتے ہیں، طلب علم حدیث ہیں مجاز، کوف، بھرہ، واسطہ، رے اور خراسان میں سالہا سال گزرے ہیں، ان کی تصانیف بہت ہیں محرسب سے زیادہ مشہور ، مقبول ترندی ہی ہے۔

جامع تر مذى كى فوقيت دوسرى كتب ير:

مجموع اعتبارے عدیثی فواکدیں بھی بید کتاب دوسری تمام کتب عدیث پر فاکق ہے، اول اس وجہ ہے کہ تر تبیب عمدہ ہے اور تحرار نہیں ہے، دوسری اس میں فساء کے مذاہب اور ان کے دلائل بیان کئے ہیں۔

تیسرے اس میں حدیث کی انواع بھی کھول دی ہیں، مثلاً صحیح ،حسن، ضعیف،غریب،معلل وغیرہ، چو تھے اس دجہ ہے کہ اس میں رادیوں کے نام،ان کے القاب وکنیت کے علاوہ وہ امور بھی طاہر کردیئے ہیں جن کافن رجال ہے تعلق ہے۔ (بستان المحدین )

### طریق بیان ندهب:

بیان ند ہب بھی باوقعت الفاظ ہے کرتے ہیں، ' بعض الناس' کی طرح نہیں، حفظ حدیث ہیں امام بخاری کی طرح مشہور ہیں، امام بخاری کی جوالت قدرہ بہت متاثر ہیں، ان ہے روایت بھی کرتے ہیں، جب کدودسرے ارباب صحاح نے اپنی صحاح میں ان ہے روایت بھی نہیں کی میان فد ہب کے موقع پر امام بخاری کا فد ہب نقل نہیں کرتے جس ہے معلوم ہوتا ہے کدان کو مجتمد فی المذہب سلیم نہیں کرتے ، حضرت الاستاذ شاہ صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے ہے کہ حفیہ کا فد ہب امام بخاری کی طرح ترفدی کو بھی متعدم یقد پنہیں بہنچا۔

ا مام ترندی اگرچہ ہرباب میں حدیث کا پوراؤ نبر ونؤ پیش نہیں کرتے الیکن جینے صحابہ کی بھی مرویات ان کو محفوظ ہوتی ہیں ،ان سب کی طرف اشارات کردیتے ہیں۔

### معمول بهاا حادیث:

امام ترندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں دوحدیثوں کے علاوہ کوئی حدیث ایک نہیں ذکر کی جس پرامت میں کسی نہ کسی کاعمل نہ ہو۔

### حضرت شاه صاحبٌ كاارشاد؛

حفزت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ امام ترندی نے اپنی بہت می احادیث مرو بیکونود ضعیف کہاہے، پھربھی ان کے معمول بہا ہونے کا اعتراف اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ 'عمل بالحدیث' کامدار صرف قوت سند پڑئیس ہے اور یہی صبح حقیقت بھی ہے۔

## امام ترندی کی خداتری:

حفظ والقان اورعلم ونہم کے ساتھ بہت زیادہ خداتر س بھی تھے ، حق تعالیٰ جل مجد ۂ کا خوف وخشیۃ ان پراتنا غالب تھا کہ روتے روتے آخران کی بینائی جاتی رہی تھی۔

## كنيت الوعيسى كي توجيه:

بتان الحجد ثین میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے ایک حدیث مصنف ابن ابی شیبہ سے ایک اور ایک سنن ابی واؤ و سے نقل فرمائی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابیسٹی کنیت کو فرمائی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابیسٹی کنیت کو کیونکہ حضرت بیسٹی علیہ السلام کے باپ نہ تھے، پھرام مرتز ندی نے اس کنیت کو کیوں اختیار کیا ، ایک جواب یہ ہے کہ موصوف نے اس کوخلاف اوئی پرمحمول کیا گر پھر بھی بیان کی جلات قدد سے بعید ہے، دوسرے یہ کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنی کنیت ابوعیسٹی رکھی تھی اور حضورا کرم علیاتے نے ان کو ابوعیسٹی کہدکر بلایا، اس سے عدم کراہت پر استدلال ہوسکتا

## امام اعظم اورامام ترمذي :

ا مام ترندی رحمة الله علیہ نے رواق کی جرح وتعدیل امام اعظم ابوحنیفہ کے اقوال ہے بھی استفادہ کیا ہے، چنانچیان سے عطاء بن ابی رباح کی تو ثیق اور جابر بعضی کی عدم تو ثیق نقل کی ہے۔

## امام اعظم جامع ترمذي مين:

۔ حافظائن جرعسقلا کی گلقریب سے ثابت ہے کہ امام صاحب سے روایت حدیث بھی ترندی ونسائی کے اصل ننوں میں موجود تھیں، لیکن موجودہ متداول ومطبوع نسخوں سے غائب ہیں جومعاندین کی حذف الحاق کی خطرناک پالیسی کا نتیجہ ہے۔

## امام ترمذي نے مذہب حنفيہ كوتر جي دى:

ام ترندی ندمبا شافعی تھے، لیکن باوجود شافعی المدند ہب ہونے کے انہوں نے بہت ی جگہ امام شافعی کے مسلک کوم جوح قرار دیا ہے،
ابراد فی الظہر کے مسئلہ شن قربہت ہی کھل کر مخالفت کی ہے اوراس کوا کشر حضرات نے ذکر بھی کیا ہے، باتی جگہوں میں اتی صراحت نہیں ہے، لہذا وہ
چند مقامات جن میں حفی ندہب کی ترجیح یا تا ئید بمقابلہ کد ہب شافعی راقم السطور نے اپنے ذاتی مطالعہ میں محسوس کیا اور میری یا دواشت میں ٹوٹ تھی ،
نقل کروں گا، اس کے علاوہ بھی اور بہت می جگہ ایسا ہوگا اور دوسرے ندا ہب کی تائید وترجیح بھی مقابلتا ہوں گی، مگر جھے اس وقت صرف ان ہی ندکورہ
بالا کا تذکرہ کرنا ہے، ان چیزوں سے چونکہ مؤلف کی جلالت قدر کا قلوب پرایک لازی اثر ہوتا ہے، اس کے باعث بھی ان کے ذکر پر مجبور ہوں۔

(۱) امام بخاری و مسلم نے حضرت ابوہریر آئی صدیث اذا اشت کد المحر فابسر دوا بالصلونة روایت کی ہے، امام تر ندی نے یہی حدیث بالفاظ اذا اشت المحر فابر دوا عن الصلونة روایت کر کے'' صدیث سی سی می ناز الفاظ اذا اشت المحر فابر دوا عن الصلونة روایت کر کے'' صدیث سی می ناز الفاظ اذا اشت المحر فابر دوا عن الصلونة روایت کر کے نفر میں ابراد (یعن می شدر وقت میں پڑھنے) کا حکم اس وقت ہے کہ مجد میں نماز پڑھنے والے دور ہے آتے ہوں، لیکن جب خور تنها نماز پڑھے یا جوآدی اپنی قوم اور محلّہ کی مجد میں (قریب ہی) نماز پڑھتا ہوتو اس کے واسطے پہتر بہی ہے کہ وہ گری کے وقت بھی نماز کومؤٹر نہ کرے۔

اس کے بعدامام ترندیؒ نے فرمایا: شدت گری کے وقت تا فیرظهرجس کی اہل علم کی ایک جماعت قائل ہے ( یعنی حنفیہ ) انہوں نے جومراد حدیث بھی ہے اور بیان کی ہے کہ وہ دور سے آنے والوں کے واسطے اور حدیث بھی ہے اور بیان کی ہے کہ وہ دور سے آنے والوں کے واسطے اور مشقت و تکلیف کی وجہ سے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابوزر کی حدیث حالت سفر کی موجود ہے، جب کہ سب لوگ ایک جگہ جمع تھے اور پھر مستقت و تکلیف کی وجہ سے دہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابوزر کی حدیث حالت سفر کی موجود ہے، جب کہ سب لوگ ایک جگہ جمع تھے اور پھر محمل میں مردر دوعالم علی ایک میں موجود ہونے دو' ۔

کیں اگرامام شافعی کا بیان کیا ہوا حدیث کا مطلب صحیح ہوتا تو اس موقع پر ابراد کا حکم فرمانے کا کیا مقصدتھا؟ حالانکدسب سفر میں تھے، ایک جگہ جمع بھی تھے اور کہیں دورے آنے کی ضرورت و تکلیف بھی ان کو نہ تھی۔

اس ندکورہ بالاعبارت ہے امام ترندیؒ نے مسلک حضیہ کی نہ صرف پوری تا ئید کی بلکہ ان کواہل علم کہااورا مام شافعی کے فہم معنے حدیث کو مرجوع قرار دیا۔

(۲) حفیہ کے یہاں''مسح راس'' کا تکرارمتی نہیں،امام احمداورامام شافعی اس کومتحب قرار دیتے ہیں،ان کی دلیل میہ کے کہ رسول اکرم عَلِیْنَ نے ارکان وضوکا تین تین باراعادہ کیا۔

امام ترندیؒ نے فرمایا کہ بیحدیث ندکوراس باب میں سب ہے اعلیٰ درجہ کی ہے، لیکن اس سے تحرار مسے کی دلیل پکڑ تا درست نہیں،

كيونكه منح كاصراحة اس ميں كوئي ذكر تبيں۔

میں، ہارامتدل قوی احادیث ہیں۔

پھرامام ترندی نے فرمایا کھیجے حدیث میں ہے کہ حضرت مثان نے رسول اکرم میں گئے کے وضوی صفت اس طرح بیان فرمائی کہ آپ نے تین تین بار دھویا، پھر فرمایا کہ آپ علی کے اس کے کہا مگر اس کے ساتھ کسی عدد کا ذکر نہیں کیا، پھر فرمایا کہ آپ علی کے نے دونوں پاؤں مبارک تین بار دھوئے ( گویا اس ترتیب سے صفت وضو بیان کی جس سے اول دونوں اعضاء اور آخر کا تین تین بار دھونا ظاہر ہوا، درمیان میں مسمح کا ذکر ہوا تو اس کے ساتھ تین بارنہیں، جس سے طاہر یہی ہے کہ صرف ایک بارکیا )

اور حضرت علیؓ نے بھی حضورا کرم عَلِیْتُ کے وضو کا حال بیان کیااورانہوں نے بیہ بات صاف طور سے فر مائی کہ آپ عَلِیْتُ نے سر کامسح ایک مرتبہ کیا۔

اس کے بعدامام ترندی نے فرمایا کہ بیرحدیث بھی تھی ہے، اب ناظرین خود بجھ لیس کہ امام ترندی رہمۃ التدعلیہ سکوتر بھے دے ہیں۔
(۳) موٹے موزوں پر حفیہ کے بزدیک جائز ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں، ہماری دلیل بیہ کہ هفرت مغیرہ بن شعبہ نے روایت کیا کہ رسول خدا علیف نے وضوکیا تو آپ نے سرمبارک اور تعلین کا سے کیا، امام ترندی رحمۃ القدعلیہ نے فرمایا کہ بیرحدیث تھی ہے۔
(۴) حنیفہ کے بزدیک اور اوقات کی طرف مغرب کے بھی دووقت ہیں اول اور آخر، مگرامام مالک وامام شافعی صرف ایک وقت مانے

🛠 .....حضور صلى الله عليه وسلم نے فرما یا که ہرنماز کا وقت اول بھی ہے اور آخر بھی۔

🖈 مسلم میں ہے کہ حضورا کرم عنی نے فرمایا کہ وقت نمازان دونوں کے درمیان ہے۔

المنام مل میں بی میکھی ہے کہ سرور دوعالم صلی القد علیہ وسلم نے ہرنماز کو دووقتوں میں پڑھا۔

الله المستحج بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ'' جب شام کا گھاٹا آ جائے تو پہلے اس کو گھالو، پھر نماز مغرب پڑھو، گلت کی ضرورت نبیں'' معلوم ہوا کہ مغرب کے بھی دودفت اول وآ خر ہیں۔

ایک فخص نے نبی کریم علی ہے۔ اوقات نماز دریافت کے تو فر مایا کہ ہمارے ساتھ رہو، کچر هفرت بلال گوایک روزسور نی فر و ب ہوتے ہی اذان کا تھم فر مایا اور دوسرے دن مغرب کی نماز و فروب شفق ہے کچھیل تک مؤخر فر مایا اور کچھ دیر کے بعد نماز عشاء کے لئے اذان ولائی اور سائل کو بلا کر فر مایا کہ ان دوٹوں کے درمیان نماز کا وقت ہے، اس حدیث کو بھی امام ترفذی نے ذکر کرے فر مایا کہ بیت حدیث سنتی ہے۔

(۵) حنیفہ کے نزدیک صبح کی نماز میں ا۔ فارافضل ہے اورامام شافعی تعلیس (اندھیرے سے پڑھنے) کو افضل فرمات نیں ،ان کی دلیل میں ہے کہ نماز وقت پر پڑھنے کواحب الا ممال فرمایا ،لیکن اس سے استدلال اس کئے بھی نہیں کہ اسفار میں پڑھنا بھی وقت ہی پر پڑھنا ہے اوراول وقت کی فضیلت کی حدیث میں درجہ صحت ہے کم میں ،ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ عورتیں صبح کی نماز میں شرکت کیلئے چاوروں میں کپٹی ہوئی جاتی تھیں اوروا کی ایسے وقت ہوجاتی تھیں کہ اندھیر سے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھیں۔

اس سے بھی جواز ثکلتا ہے اور ممکن ہے کہ عورتوں کی رعایت ہے بھی کچھاند ھیرے میں پڑھی جاتی ہو،اس لئے اس کی افضلیت مقر ت نہیں ،ایک روایت ہے کہ سرور عالم صبح کی شنتیں اس وقت پڑھتے تھے کہ ہم میں سے ایک دوسرے کو بہچپان سکتا تھا کیکن اس میں ان سے زیادہ ہماری ججت ہے، کہما لا یع خفی علمی اللبیب۔

اس کے بعد ملاحظہ سیجیجئے کہ حنفیہ کی دلیل حدیث تر ندی شریف ہے کہ سیداولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:''صبح کی فماز خوب صبح کر کے پڑھو، کیونکہ وہ تمارے اجرکوا جڑکلیم بنانے والی ہے''۔ امام ترندیؒ نے اس کوذکر کر کے فرمایا کہ''بیرحدیث تھیج ہے'' اور چونکہ اس میں صراحت کے ساتھ اسفار کی افضلیت مذکور ہے ، اس لئے اسی پڑمل اولی ہوگا۔

(۲) حفیہ کے نزد یک تشہدا بن مسعود افضل ہے ،اورامام شافعی تشہدا بن عباس گوافضل فریاتے ہیں ،تشہدا بن مسعود سیح بخاری ومسلم میں مروی ہےاور تشہدا بن عباس گوامام ترندی نے روایت کر کے فرمایا کہ بیرحدیث حسن غریب ہےاور پھر یہ بھی فرمایا کے تشبد کے بارے میں سب سے زیادہ صحیح حدیث این مسعود والی ہےاور و بی اکثر اہل علم صحابہ و تابعین کا مختار ہے۔

ناظرین نے دیکھا کہ حنفیہ کا مسلک امام ترندی کی نظر میں بھی ارخ ہے۔

(۷) حفیہ کے نزد کی نمازعید ہے تبل و بعد کو کی نفل وسنت نہیں ہے، آمام احمد کا بھی یہی ند ہب ہے لیکن امام شافعی ان کے قائل ہیں، محاری دلیل روایت ابن عباس ہے کہ حضورا کرم علیفی نے عید الفطر کی نماز پڑھی، لیکن اس سے پہلے اور بعد کو کئی نماز نہیں پڑھی۔ روایت ابن عمر سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نظے، لیکن آپ علیفی نے عید کی نماز سے پہلے اور بعد کو کو کئی نماز نہیں پڑھی۔ موایت ابن عمر سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نظے، لیکن آپ علیفی نے عید کی نماز سے پہلے اور بعد کو کو کئی نماز نہیں پڑھی۔

ا مام ترندیؒ نے بیدونوں حدیثیں ذکر کیں اور فر مایا کہ بیدونوں صحیح میں ، ظاہر ہے کہ ان دونوں حدیث کی صحت کے باوجود نماز عید ہے۔ قبل و بعد نوافل کی کراہت کا قائل نہ ہونارا کج نذہب ہوگایا مرجوح؟

( ۸ ) ایک شخص بغیر ذکر مہر کے نکاح کرے تو حفیہ کے نزدیک اس کا نکاح درست ہے اور اس کی بیوی کومبر مثل ملے گا، امام شافعی فرماتے میں کہ نکاح ہی صحیح نہیں۔

ہماری دلیل ترندی کی حدیث ہے، علقمہ نے روایت کیا کہ عبداللہ کے پاس ایک شخص کا مسئلہ پیش : وا کہ اس نے ایک عورت سے ذکات کیا اور'' زفاف'' سے پہلے مرگیا، مہر کا کوئی تغین نہیں ، وا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ نیبر سے نز دیک اس عورت کو مبرمثل مانا چاہئے، میراث بھی لے گیا اوراس برعدت بھی ہے۔

اس پرمعتل بن سنان تخی نے شہادت دی کہ رسول اللہ سلی اللہ سلیہ وسلم نے بھی بروٹ بنت داشق کے بارے میں بعینہ نہیں فیصلہ ویا تھا،اس کوؤ کرکر کے امام ترندی نے فرمایا کہ میرحدیث صحیح ہے۔

(9) حفیہ کا مذہب ہے کہ قبال کے وقت کفار کے بوڑ جے،راہب،اند جے، لئے اور کور تیں قبل نہ کی جا کیں، بجزاس صورت کے کہ وہ ان کے اہل رائے ہوں اور شریک مشورہ، میریر کامشہور مسئلہ ہے اور اہام شافعتی کا ایک قبول میہ ہے کہ ان سب کو بھی قبل کیا جائے۔

جاری دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم عظیم کے بعض غز وات میں کوئی عورت مقتول پائی گئی تو آپ عضی نے اس بات کونا پیند کیا اور عورتوں بچوں کے قل کی ممانعت فر مائی ،امام تر ندی نے فرمایا کہ بیصدیث' دفیجے'' ہے۔

(۱۰) حضیہ کا مذہب ہے کہ بالغہ عورتوں کوخو داپنے نکاح کا حق ہے، لیمنی وہ اپنے قول واختیار سے نکاح کر علی ہیں، بلکہ امام اعظم کے نزدیک بغیراذن ولی بھی کرعتی ہیں، صاحبین فرماتے ہیں کہ اذن ولی ضروری ہے۔

امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ ان کا نکاح ان کے قول واختیارے در سنت نہیں، ان کا نکاح اولیا بی کر سکتے ہیں، اوراگر وواپئے قول سے کرلیس آواولیاء کی رضامندی ہے بھی صحیح نہ ہوگا، حضیہ کا ستدلال حدیث ترمذی ہے ہے "الا یسم احسق بسنف من ولیھا و البکو تساذن فی نفسھا و اذ نھاصماتھا" یعنی بیوہ یا مطاقہ کو بغیرول کھی اپنے نکاح کا حق ہے اور کنواری (جوعمو ہا) پنے قول سے نکاح کا انعقاد حیاء و شرم کی وجہ سے نہیں کرتیں، ان سے اذن واجازت کی جائے اوران کی خاموثی بھی اذن بی ہے۔

غرض اس حدیث ترندی سے ظاہر و باہر ہے کے صحت نکاح کے لئے ولی شرط نہیں ہے اور نہ بیضر وری ہے کہ مردوں ہی کے قول سے

نکاح کاانعقاد ہو، عورتوں کے قول سے نہ ہوجیہا کہ امام شافعی کا ند بہ بے، بلکہ ان کوخود بھی اختیار دحق ہے، جتی کہ اگر بغیران کی مرضی کے کوئی ولی نکاح کردی تووہ بھی رد ہوسکتا ہے۔ "تلک عشر ہ سحاملة"۔

## امام نسائی رحمه الله (دلادت ۱۹ میر ۱۹ میر ۱۹ میال)

### نام ونسب:

عبدالرحن احمد بن شعيب بن على بن بحر بن سنان بن وينادنساني -

نساخراسان کامشہورشپرہے،آپ نے خراسان، ججاز، عراق، جزیرہ، شام دمھرے علاء سے علم حاصل کیاسب سے پہلے 10 سال کی عمر بیس قتیمہ بن سعید بننی کی خدمت میں ایک سال دوماہ رہ کرعلم حدیث حاصل کیا، ان کے مناسک سے بیخیال کیا گیا کہ شافعی نہ ہب رکھتے تھے۔ سنن کبر کی نسائی بیس میچے دھن دونوں قتم کی احادیث ہیں، پھرآپ نے سنن صغری تالیف کی جس میں صرف میچے اعلی مرجہ کی تھیں جس کا نام بجتی رکھا۔

جب آپ نے کتاب النصائص (مناقب مرتضوی) تصنیف کی تو چاہا کہ اس کو جامع دشق میں پڑھ کرسنا کیں، تا کہ حکومت امویین کے اثر ات سے جو کوام میں ناصبیت کی طرف رتجان بڑھ کیا تھا، اس کی اصلاح ہوجائے۔

کھ حصد بی سنایا تھا کہ ایک مخفس نے پوچھا کہ آپ نے امیر معاویہ کے مناقب پر بھی کچھ لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا: ان کے لئے یہی بس ہے کہ برابر سرابر چھوٹ جا کیں ،ان کے مناقب کہاں ہیں ، یہ بھی ایک روایت ہے کہ مجھ کوان کے مناقب میں سوااس حدیث کے اور کوئی صبح حدیث نہیں کی ۔

میسفتے ہی لوگوں نے شیعہ، شیعہ کہ کران کو مارنا شروع کردیا اورا تنامارا کہ نیم جان کردیا ، خدام ان کواٹھا کر گھر لائے ، آپ نے فرمایا کہ جھے ابھی مکہ معظمہ پنچا دوتا کہ میری وفات مکہ معظمہ میاراستہ میں ہو۔

نقل ہے کہ آپ کی وفات مکم معظم و تینی پر ہوئی ،اوروہاں صغامروہ کے درمیان دنن ہوئے ، آپ کی تالیف عمل الیوم واللیلہ ہے۔ اور کتاب الکنی والاسامی بھی آپ کی تصنیف ہے۔

کتاب الفعفاء والمتر وکین امام نسائی کی مشہور کتاب ہے، اس میں آپ نے بہت سے ثقد آئمہ صدیت و فقد کو بھی ضعیف کہد دیا ہے۔
پچھو امام نسائی کے مزاح میں تشد دبھی زیادہ تھا جس کی وجہ سے رواۃ حدیث پرکڑی نظر رکھتے ہیں اور روایت صدیث کی شرا نطا ان
کے یہاں امام بخاری سے بھی زیادہ بخت ہیں، مگراس کے ساتھ تعصب کا بھی رنگ موجود ہے یا ان کی بخت مزاجی اورکڑی تقید کی عاوت سے
فائدہ اٹھا کر نوگوں نے ان کی کتاب الفعفاء میں الحاتی عبارتوں کا اضافہ کردیا ہے اور ایسام ستبعد نہیں، کیونکہ ان کی سنن نسائی میں حسب تصریح
حافظا بن ججرامام صاحب سے روایت موجود تھی، جو موجودہ مطبوع نسخوں میں اب نہیں ہے۔

اور جس طُرح میزان الاعتدال میں امام صاحب کا ذکر الحاقی ہے، لوگوں نے بعد کو بڑھادیا، ممکن ہے کہ امام نسائی کی کمآب میں بھی ایسا بی ہوا ہو، کیونکہ جیسا کہ ان کی مطبوعہ کمآب میں اس وقت ہے کہ امام صاحب حدیث میں تو کی نہیں تھے، کیٹر الغلط تھے وغیرہ کلمات سیح ہوتے تو وہ امام صاحب سے سنن نسائی میں روایت کیوں کرتے ، روایت کرنا ہی اس کی دلیل ہے کہ وہ امام صاحب کوتو می فی الحدیث اور ثقہ بجھتے تھے۔ مخالفین ومعاندین نے جرح کومفسر بنانے کا طریقہ یہ وضع کرلیا تھا کہ جس کو گرانا ہو، اس کو ہاا عتبار حافظہ کے ضعیف کہددیا، ظاہر ہے کہ آخر عمر میں اوسب بی کا حافظ کمزور ہوجاتا ہے ، اس لئے یہ بات ہرا یک کے متعلق کہی جاسکتی ہے ، یا کی معمولی غیرا ہم غلطی ونسیان کو پکڑکر قلت حفظ کی چھاپ لگا دی ہدا کی ایسا حر بہ تھا کہ اس سے خوب کام لیا گیا ، جرح بھی جہم ندری اور بات بھی ببظاہر بالکل غلامیس ، ای لئے امام ذہبی وغیرہ نے اس جرح کو کو کی اہمیت نہیں دی ، چنا نچہ بیزان میں امام جرکے بار سے میں نسانی کی تلمین وہ ، جرح تھے ، کو یا امام ذہبی نے اسپے اس حافظ ذہبی نے کھا کہ امام جرکو چونکہ نسانی الگ ہے جتنی روایات نقل کی ہیں سب تو ی ہیں اور علم فقہ میں تو وہ بحر تھے ، کو یا امام ذہبی نے اسپے اس روسے تابت کیا کہ امام جرکو چونکہ نسانی وغیرہ نے ضعیف ہم دیا تھا اس لئے میں نے بھی ان کا ذکر میزان میں کیا ، ورندوہ روایت میں ضعیف روسے تابت کیا کہ امام جرکو چونکہ نسانی وغیرہ نے ضعیف ہم ہرگز نہ تھے۔ ای طرح امام ابو یوسف کو تقد کہا ہے ، تو امام بخاری نے ان کو متر وک کہہ دیا مان بی چیز وں سے متاثر ہوکر حافظ تابو گئی نے امام ابو یوسف کو تقد کہا ہے ، تو امام بخاری نے ان کو متر وک کہہ کہ اس میں بین کہت اور این عدی نے اعلان بالتو تی کرکہ نے کائل میں اور خطیب نے تاریخ بغداد میں اور دوسروں نے ان سے کہ مقاصدہ حالات زندگی بہت او جھے تھے اس گری ہوئی چیز ہیں ذکر کرنے سے بند خیال کرنا جا ہے ، لہذا اس باتوں میں ان حضرات کی متال کرنا جا ہے ، لہذا اس باتوں میں ان حضرات کی متال کرنا جا ہے ، لہذا اس باتوں میں ان حضرات کی متال کرتا ہوں۔ پیروی سے اجتناب کرتا ہوں۔

## امام طحاوي

(ولادت و٢٢ هـ، وفات اسم عرموم سال)

### نام دنسب دولا دت:

الامام المحدث المفقيد احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم ابن سليمان بن جواب الازدى فم المجرى المصرى المحمري المعرى المعرى المعرى المعرى مداللدرجمة واسعد -

من رسید معدول و سند می اور یکی زیادہ میں میں اور کی از یادہ میں اور کی زیادہ میں اور کی زیادہ میں اور کی زیادہ میں میال دلادت حسب روایت ابن عمل اس مولک میں معافظ ابن کثیر، حافظ بدرالدین عینی وغیرہ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، لہذا امام طحاوی کی عمرامام بخاری کی وفات کے وقت ۲۵ سال ہوگی، کیونکدان کی وفات الا معافظ ہوئی ہے۔

ای طرح دوسرے اصحاب محاح ست بھی امام طحاوی کے معاصر تھے۔

## تخصيل علم وكثرت شيوخ:

ا مام طحادیؒ طلب علم کے لئے اپنے مسکن سے مصرآئے اور اپنے ماموں امام مزنیؒ کمیذا مام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے رہے، اور ابتداء میں شافعی فد بہب پررہے پھر جب احمد بن اٹی عمران حنی مصر میں قاضی ہوکر پہنچے آوان کی صحبت میں بیٹے ،ان سے علم حاصل کیا توفقہ شافعی کا اتباع ترک کر کے حقیع ہوگئے۔ (مجم البلدان یا قوت حموی )

محد بن احمر شرقی کا بیان ہے کہ میں نے امام طحادیؒ ہے تو چھا کہ آپ نے اپنے ماموں (مزنی) کی کیوں مخالفت کی اورامام ابو صنیفہ کا غد جب کیوں اختیار کیا، فرمایا: میں و کھتا تھا کہ ماموں ہمیشدامام ابو صنیفہ کی کتا بیں مطالعہ میں رکھتے تھے، ان سے استفادہ کرتے تھے، اس لئے میں اس کی طرف ختل ہوگیا (مرآ ۃ البحان یافعی) ملامہ کوٹری نے ''الحاوی فی سے ۃ لامام طحاوی'' میں اس جگہ مزید وضاحت کی ہے کہ میں نے اپنے ماموں مزنی کو دیکھ کرخود بھی امام صاحب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر ڈیااوران کی کتابوں نے مجھے تفی ند جب کا گرویدہ بنادیا، جس طرح کدان کی کتابوں نے میرے ماموں مزنی کوبھی بہت سے مسائل میں ابوحنیفہ کی طرف مائل کردیا تھا، جبیا کہ مختصر المن نی سے معلوم : وسکتا ہے کہ اس میں بہت سے مسائل ایسے مذکور میں جن میں مزنی نے امام شافعی کی مخالفت کی ہے، الحاوی ص ۱۷۔

چونکہ ند بہ ب شافعی ہے ند بہ حنی کی طرف منتقل ہونے کی بید وجہ نود امام طحاویؒ ہے اور بہ سندسیؒ مرود ہے، اس لئے یہی معتمد وسیخ ہے، باقی دوسری حکایت بے سنداور خلاف درایت ہیں، مثلاً حافظا ہن حجر نے لسان میں نقل کیا کہ وجہ بیہ ہوئی کہ ایک دفعہ امام طحاویؒ اپنے ماموں سے سبق پڑھ رہے تھے ایک ایساد قیق مسلمہ کہ انہوں نے امام طحاویؒ کو بار بار سمجھا یا مگر وہ سمجھے نہ سکے، اس پرامام مزنی نے شک دل بوئر خصہ سے فرمایا کہ واللہ تم تو کسی قابل نہ ہوئے۔ اس پرامام طحاوی ناخوش ہوکر احمد بن ابی عمران قاضی مصری مجلس میں جلے گئے جو قاضی بکار (حنی ) کے بعد دیار مصریہ کے قاضی القصافی و نے میں وغیرہ، اللے ۔

## امام طحاوي اورجا فظابن جَرِّ:

پورے قصے وجس، نگ آمیزی سے ماتھ حافظ نے ذکر کیا ہے وہ بقول علامر کوٹری قابل عبرت ہا وراس میں سب سے بڑی خلطی ہے ہے کہ قابنی بکار کی وفات امام مزنی متوفی ۱۲۴ھ ہے بہت مدت بعد و کا ہے میں ہوئی اور حسب اقر ارحفاظ ابن جروم وافق تصریح حافظ ذہبی ابن ابی ہم ان قاضی بکار کے بعد قاضی مقرر ہوکر عراق ہے مصرآ ہے تو پھر ہے کہنا کہا ما مطحاوی ناخوشی ہوکر ان کے پاس چلے گئے کس طرح بھی جو سکتا ہے۔
دوسر سے بیر کہ امام طحاوی کی ذکا وت وجدت طبع کو سب تسلیم کرتے ہیں جوان کی کتابوں سے بھی ظاہر ہے، ایک غی طبیعت کا طالب علم جو استاد کے بار بار سمجھانے سے بھی ایک وقتی مسکد کو نہ جھ سکتا ہو کیا وہ آگے چل کر اس قدر انھی ورجہ کا ذہین و ذکی بن سکتا ہو کہا وہ آگے چل کر اس قدر انھی ورجہ کا ذہین و ذکی بن سکتا ہو گا ہو گا ہوں کہ اور کے کہنے والے کہی یا ستعداد علما میں کم ملیں گے۔

تذكره امام شافعی وامام مزنی:

تیسر بی بیامام مزنی امام شافتی کے خص تلافہ میں سے تجے اور امام شافعی اورجہ کے ذکی وظین تجے اورا ہے تلافہ و کی تعلیم وتغنیم بی بیابیت حریص اور ان کی بلادت و کم بنی پر بڑے صابر تھے ، بھی تمجھانے ہے ملول و تلک دل ندہ و تے تھے ، بھی کدر بھی مراوی ( امام شافعی ک فد: ب جدید کے راوی ) کے متعلق اُقل ہے کہ بہت بطن الفہم و بلید تھے ، ایک و فعد امام شافعی نے ان کو ایک مسلم جالیہ ب بھی نہ مجھے اور شرمند و مجلس سے اٹھ کر چھے نئے ، امام شافعی نے ان کو دوسرے وقت تنبائی میں پھر مسئے کی وضاحت کی حتی کہ وہ تجھے گئے ( فقاوی کہ قفال مروزی )

لے علامہ کوثری کی تنمریجات سے میہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہا ہ مرخاوئ اتھ ہن الی عمران کی طرف ردوع کئر نے ہے گلی افار ہن تتیبہ کار دہی کہا گئی کہ اور ان حالات کے تتیجہ میں کی چیردوایات ملذہ بیاہ مطحاوی کے خلاف چلائی کئیں (ان وی ش ۱۶) مسئلہ سیارہ

<sup>1</sup> 

<sup>2</sup> 

<sup>3</sup> 

فلاہریہ ہے کہ مزنی نے بھی اپنے شفق استاد شافعی سے ایسی ہی وسعت صدراور غی طلبہ کی غباوت پرصبر و برداشت کا طریقہ لیا ہوگا، پھرامام طحاوی کے ساتھ کہ دوہ نصرف ایک تلمیذ بلکہ بھانے بھی متھوہ کیسے ایسی بصبری و تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے جواس قصے میں گھڑ اگیا ہے۔(الحاوی ص ۱۸) حافظ این جمر نے امام مزنی کی حلف کی توجیبات میں ایک وجہ بعض فقہا ہے یہ بھی نقل کی ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ''جو محض اہل صدیث کا مذہب ترک کے کا مذہب اختیار کرے گا وہ فلاح نہیں یائے گا''۔

بخرض صحت واقعدامام مزنی '' نے جس وقت حلف کے ساتھ وہ جملہ امام طُحاوی کوفر مایا ہوگا،اس وقت انہیں کیا معلوم تھا کہ بیدند ہب تبدیل کردیں گے، پھر جب کہ یہ بھی معلوم ہوگیا کہ تبدیلی مذہب کانی عرصہ کے بعد اور دونوں فقہ کے مطالعہ وموازنہ کے بعدگل میں آئی ہے۔

## ابل حديث كون بين:

رہی پہتھریض کہ اہل حدیث وہی لوگ ہیں، دوسر نے بیس، علامہ کوثری نے اس کا بہت معقول جواب دیا ہے، فرمایا کہ اس بے دلیل دعوے کوہم ان لوگوں کی زبانوں سے سننے کے عادی ہو چکے ہیں جوسلامت فکر ہے محروم ہیں وہ اگر اچھی طرح سوچے ہی بچھتے کہ خودان کے اصحاب مذہب نے قیاس شبہ ومناسبة اور رومرسل ہیں تو کس قد رتوسع کیا اور قبول حدیث ہیں اتنا تسائل کہ ہر کہ دمہ کی روایت لے لی، اور وہ پوری طرح اگر مسندا فی العباس اصم کا مطالعہ کرتے تو یقینا اپنے اس ادعا ہے باز آجاتے ، اہل سنت کے طبقات میں ہے کون ساطبقہ ایسا ہے جو حدیث کواصول استنباط کا دوسرا درجہ نہیں ویتا؟ لیکن میضرور ہے کہ حدیث کے متن وسند کو نفذ تو یم کی چھائی ہیں ضرور چھاننا پڑے گا، ہر ناقل صدیث کی روایت کو بغیر بحث و تنقیب کے قبول کرنے کی آزادی نہیں ہو گئی۔ اللہ ولی البدایہ (حادی ص ۱۸)

## امام طحاوي بسلسلة امام اعظمم:

امام طحاوی بواسطہ امام مزنی امام شافعی کے تلمیذ تھے اور ان دو کے واسطے ہے امام مالک وامام ٹکر کے اور ان میخوں کے واسطہ ہے امام مالک وامام ٹکر کے اور ان میخوں کے واسطہ ہے امام اعظم کے تلمیذ تھے، امام طحاوی کے شیوخ بکشرت تھے، ان میں مصری، مغارب، یمنی بصری، کوئی، جازی، شامی، خراسانی وغیرہ سب ہی ہیں۔
کیونکہ امام طحاوی نے طلب مدیث وفقہ کے اسفار کئے اور مصر میں جو بھی علاء آتے تھے ان سب سے استفادہ ضرور کرتے تھے، اس طرح انہوں نے اپنے وقت کے تمام علاء مشائخ کاعلم جمع کیا تھا، اس کے پھرخود بھی مرجع علا، روزگار ہوئے، ساری دنیا ہے ہرمسلک و خیال کے ابل علم آپ سے استفادہ کے لئے مصر آتے تھے اور آپ کے بے نظیر تجرب علمی و جامعیت سے جیرت میں پڑتے تھے۔

## ذكراماني الاحبار:

حضرت مخدوم و معظم مولانا محمد یوسف صاحب کا ندهلوی و ہلوی دام ظلیم ، رئیس ادار ہ تبلیغ نظام الدین دبلی نے حال ہی میں اپنی شرح معانی الآثار ، مسمی '' امانی الاحبار'' کی ایک جلد شائع فر مائی ہے جو کتاب ندکور کی بہترین محققانہ شرح اور علماء کے لئے نہایت قابل قدر علمی تحفہ ہے ، کہا جلد پر بوئی تقطیع کے ۱۳۳۴ صفحات میں شائع ہوئی ہے ، جس کے شروع میں ۸۸ صفحہ کا مقدمہ ہے ، اس میں امام طحاوی کے حالات پوری تحقیق و تفصیل ہے میں ۔

معانی الآ ٹار، مشکل الآ ٹار اور دوسری حدیثی تالیفات امام طحاوی کے شیوخ کا مکمل تذکرہ کیا ہے، پھرا کے فصل میں امام طحاوی کے کئیاں تذکرہ کیا ہے، پھرا کے فصل میں امام طحاوی کے عنوان ہے حسب ذیل اقوام جمع کئے ہیں۔

## ثناءا كابرعلماء ومحدثين

محدث ابن بینس اور ابن عسا کر کا تول ہے کہ امام طحاوی تقد، خبت فقیہ و عاقل تھے، انہوں نے اپنا نظیر ومثیل نہیں چھوڑ ا ( تذکر ۃ الذہبی وتہذیب تاریخ دمثق )

بیخ مسلمة بن قاسم الاندلی نے فر مایا که امام طحاوی ثقیم جلیل القدر نقیه ، اختلاف علاء کے بڑے عالم اورتصنیف و تالیف کی بڑی بصیرت رکھتے متھے ، امام ابوصنیفہ کے تبیع متھے اور حنفی ندہب کی مہت حمایت کرتے تھے۔ (لسان )

علامدابن عبدالبرنے فرمایا کہ امام طحاویؒ سیر کے بڑے عالم ، جمیع خدا ہب، نقبهاء کے داقف اور کو ٹی البد ہب تھے۔ (جامعہ بیان انعلم) علامہ سمعانی نے فرمایا کہ امام طحاویؒ ایسے بڑے امام ثقة ، ثبت ، فقیہ وعالم تھے کہ اپنامثل نہیں چھوڑ ال کتاب الانساب) علامہ ابن جوزی کا قول ہے کہ امام طحاویؒ ثبت ، نہیم ، فقیہ و عاقل تھے (اُنتظم)

علامه سبطاین الجوزی نے فرمایا مام طحاوی فقیہ جبت بہیم دعاقل تصادران کے صل بصدق، نہدودرع پرعلاء کا اتفاق ہے۔ (مرا ۃ الزمان)

حافظ فی نے فرمایا کہ امام طحاوی فقیہ بحدث، حافظ حدیث، ثقد، جبت، عاقل اوراعلام میں ہے ایک تھ ( ارتخ کبیر ) اور تذکر ۃ

الحفاظ میں ان کا ذکر خلال ، البو بکر رازی، حافظ ابو عوانہ ، ابن جارود وغیرہ اکا بر، محد ثین و حفاظ حدیث کے طبقہ میں کیا اور اس طرح لکھا: 'نظمہ حافظ صاحب تصانیف بدید، ابو بعفر احمد بن محمد سلامۃ بن سلمۃ الازدی المجری المصر ی الحقی'، حافظ ابن کثیر نے ہدا ہیں ۱۳۳۱ ہیں اکسا ہے حافظ صاحب تصانیف بدید، ابو بعفر احمد بن محمد سلام البو بحفر طحاوی، فقیہ حقیٰ صاحب مصنفات مفیدہ دنوا کدع رزہ فوت ہوئے اوروہ ثقات، اثبات کہ اس سند میں احمد بن محمد بن سلام المام المورہ علی مسلام اللہ مارے خلام المورہ میں ، ابن عماد حمد کی نے وائی میں ، یا فعی نے مرا ۃ میں ، علامہ سیوطی نے حسن المحاضرہ میں ، ابن عماد حمد بالم خلام کی مصری نے شرع شفاء میں اور علامہ عنی حمد بی نے فیرست میں ، نفا جی مصری نے شرع شفاء میں اور علامہ عنی حمد بی نفاء میں اور علامہ عنی علامہ میں این طعری کو تقد بارع فی الفقہ والحدیث ، حافظ ونا قد حدیث ، شخ الحدیث ، احدال علام ، شخ الاسلام اللہ ام العصر ، بلا مدافعة ، علم فقہ ، حدیث اختران المورہ میں ، ابو کر خطیب بغداوی کی ثقابت ، دیا ت محدد شال اور ناتخ ومنس ، ابو کر خطیب بغداوی کی ثقابت ، دیا نت محدد شال کر میں ، ابو کر خطیب بغداوی کی ثقابت ، دیا نت محدد شال کی ، علامہ عنی نے امام طحاوی کی ثقابت ، دیا نت محدد شال کا رائی ، ابو کر خطیب بغداوی کی انتاز می محدد شال کی معام مینی نے امام طحاوی کی ثقابت ، دیا نت محدد شال کا رائی ، ابو کر خطیب بغداوی کی انتاز میں وغیرہ نے مدرح وشا کی ، علامہ عنی نے امام طحاوی کی ثقابت ، دیا نت معدد شال کی بھر ان ، ابو کر خطیب بغداوی کی انتاز میات کو خطر کی دیا ت

وفضیلت تامدکوجمع علیہ کہہ کریہ بھی فرمایا کہ'' وو قرآن وحدیث سے استباط حکام اور تفقہ میں این ہم س معاصرین اور شرکا ، روایت اسحاب صحاح وسنن سے زیاوہ اشبت وفائق منے اور یہ بات ان دونول کے کلام میں مواز نہ کرنے سے واضح ہے اور ہمارے اس دعویٰ کی تصدیق امام طحاویؓ کی تصانیف علوم عقلیہ ونقلیہ سے بھی ہو سکتی ہے، بالخصوص روایت حدیث ، معرفت رجال اور کثرت شیوخ کے لحاظ سے تو یہ امر متبقین ہے کہ وہ بھی امام سلم اور دومرے اصحاب صحاح وسنن کی طرح بڑے یا یہ کے امام صدیث ، ثبت ثقیہ و جمت تھے'۔

امام طحاويٌ مجدد تھے:

حصرت الاستاذ المعظم شاہ صاحب قدس مرہ نے فرمایا کہ علامہ ابن ائیر جزری نے امام طحادی کو مجدد کہاہے ، میں کہتا ہوں کہ وہ واقعی امام حدیث وجہتد تنصاور شرح حدیث و بیان محامل حدیث واسولہ واجو بہ کے لحاظ ہے وہ مجدد بھی تنے ، کیونکہ پہلے محد شین صرف روایت حدیث متنا و سندا کرتے تنے ،معانی حدیث ومحامل وغیرہ پر بحث نہیں کرتے تنے (امام طحاوی نے اس نے طرز میں لکھا اورا تناسیر حاصل لکھا کہتی اواکر مے )

فن رجال اورامام طحاويٌ:

فن رجال میں ان کے کمال وسعت علم کا انداز وان مواقع میں ہوتا ہے جب دوا حادیث متعارضہ پر بحث کرتے ہیں،معالی الآثار،

مشکل الآ ٹاراور تاریخ کبیر (فی الرجال) میں بکثرت اس کی مثالیں ملتی ہیں ،افسوں ہے کہ امام طحادیؒ کی تاریخ کبیراس وقت ناپید ہے مگراس نقول اکابرمحدثین کی کتابوں میں موجود ہیں جن ہے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے (حادی ومقد مدامانی الاحبار ملخصاً)

## جرح وتعديل اورامام طحاوي:

جرح وتعدیل کے بارے میں امام طحاویؒ کی رائے بطور سند کتب جرح و تعدیل میں ذکر ہوئی ہے اور معانی الآ خار میں بھی بہ کثرت روات کی جرح وتعدیل پرانہوں نے کلام کیا ہے اور ستقل کتاب بھی کاھی جس کاذکراو پر ہوااور ' نقض المدلسین'' کرا بیسی کے رومیں کاھی ، ابو عبید کی کتاب الٹ تھ کی اغلاط پر ستقل تصنیف کی۔

## عافظا بن حجر كاتعصب:

لیکن نہ تو خودامام کلحاوی کی تاریخ کمیروغیرواس وقت موجود ہیں نہان کے اکا برتلانہ ہ کی کتابیں جن ہے ان کے سب اقوال معلوم ہو سکتے ، حافظ ابن حجر جو پچھاو پر سے لیتے ہیں اس میں وہ حنفیہ کے ساتھ پوری عصبیت برتے ہیں ، چنا نچہ نووان کے تلمیذ حافظ سخاوی کواپنی تعلیقات در رکامنہ ہیں متعدوجگہ اعتراف کرنا پڑا کہ حافظ ابن حجر جب بھی کی حنفی عالم کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو کم درجہ کا دکھلانے پرمجبور ہیں۔ اس تعصب شدید کے باعث انہوں نے امام کلاوی کا ذکر نہ ان کے جلیل القدر شیوخ واسا تذہ کے حالات ہیں کیا اور نہ ان کے اعلیٰ درجہ کے تلانہ وہ واصحاب کے حالات ہیں کیا۔

البتہ جن لوگوں میں کوئی کلام تھاان کے شمن میں ان کاذکر ضرور کیا تا کہ ان کے ساتھ امام طحاوی کی قدرومنزلت بھی کم ہوجائے، پھر
اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ یہ ہے کہ جن ضعیف روات سے امام طحاوی نے کسی وجہ سے معدو سے چندا جادیث لے لی میں تو حافظ نے اس کو
بڑھا چڑھا کر کہا کہ امام طحاوی نے ان سے بہت زیادہ روایت کی ہے اور بہت سے اعلیٰ درجہ کے تُقدرواۃ جن سے امام طحاوی نے بکثر ت
روایات کی میں ان کے حالات میں حافظ نے نہیں بتلایا کہ بیام طحاوی کی رواۃ میں ہیں۔

ای طرح تہذیب واسان میں امام طحاوی کے اقوال جرح و تعدیل بھی صرف ضرورۃ کہیں کہیں لے لئے ہیں، حافظ ابن جُرگی ای روش کے باعث حضرت شاہ صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جس قدرنقصان رجال حننہ کو حافظ ہے بجنی ہے اور کسی ہے بہا کہونکہ تہذیب الکمال مزی میں (جس کا خلاصہ تہذیب البجذیب للحافظ ہے) بہ کثرت آئمہ محدثین کے حالات میں ان کے شیوخ و تلانہ ہ میں حننے تھے، جن کا ذکر حافظ نے حذف کر دیا ہے، دوسری کتب کی نقول ہے ان کا بیتہ چلنا ہے، تو تع ہے کہ تبذیب الکمال حیدر آباد سے جلدشائع ہوگی، تب موازنہ ہوسکے گا۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

## مقدمة اماني الاحيار:

مقدمہ امانی الا حبار میں معانی الآ ٹاراورمشکل الآ ٹار کے رواۃ پرامام طحاوی کے کلمات جرح وتعدیل کو یک جا کردیا ہے جس سے ایک نظر میں امام موصوف کی بالغ نظری و وسعت علم کا انداز ہوجا تا ہے۔

## ناقدين امام طحاوي:

اوراق سابق میں تحریر : وا کدا کا برمحدثین نے امام طحاویؒ کی ہر طرح تو ثِق مدح کی ہے لیکن چند حضرات نے کچھ نفتہ بھی کیا ہے۔

امام بيهيق:

ان میں سے ایک توامام بیمی ہیں، ان کا نفذ و جواب جوا ہر مصینے میں بتفصیل موجود ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شخ عبدالقادر نے فرمایا کہ امام بیمی نے اپنی کتاب اوسط معروف با آٹار وسنن میں کہا کہ امام طحاوی کی کتاب (معانی الآٹار) میں نے دیکھی تو اس میں کتنی ہی احاد ہے ضعیفہ کی اپنی رائے کی وجہ سے شمح کردی ہے اور کتنی ہی سے حدیثوں کواپنی رائے کی وجہ سے ضعیف کہد دیا ہے، بیشخ فرماتے ہیں کہ میں احاد ہے ضعیف کہد دیا ہے، بیشخ فرماتے ہیں کہ میں احاد ہے ضعیف کہد دیا ہے، بیشخ فرماتے ہیں کہ میں اس کی اسانید پر کلام کیا، اس کی آمام طحاوی کی کتاب دیکھی ، اس کی اسانید پر کلام کیا، اس کی احاد ہی واسانہ کو صحاح سے مصنف این ابی شیباور دوسری کتب حفاظ حدیث کی روایت کردہ احاد ہی کے ساتھ مطابقت دی اور اس کا نام دائی فی بیان الاّ ٹارالطحاوی ''رکھا۔

د' الحادیث واسانہ کو صحاح سے مصنف این ابی شیباور دوسری کتب حفاظ حدیث کی روایت کردہ احاد ہی کے ساتھ مطابقت دی اور اس کا نام د' الحادی فی بیان الاّ ٹارالطحاوی' 'رکھا۔

عاشا و کلا! جوبات امام بیملی نے ان کی کتاب مذکور کی طرف منسوب کی ہے وہ اس میں کہیں بھی نہیں ہے، اسی طرح صاحب کشف انظنون نے بھی کہا کہ امام بیملی نے جو پچھامام طحاویؓ کے بارے میں کہا ہے وہ بے بنیاد اتہام ہے اور وہ بھی ایسے خص پر جس پر اکا ہر مشاکخ حدیث نے اعتاد کیا ہے (مقدمہ امانی ص ۵۵)

### علامهابن تيميه

دوسرے ناقد علامداین تیمیہ میں انہوں نے منہاج السندمیں حدیث روشش پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ بیحدیث موضوع ہے اور طحاوی نے اس کوروایت کردیا ہے کیونکہ وہ نقد حدیث کے ماہر نہ تھے اور ایک حدیث کو دوسری پر ٹر جیح بھی اپنی رائے کی وجہ ہے دیا کرتے تھے،ان کو دوسرے اہل علم کی طرح اسناد کی معرفت نہتی ،اگر جدوہ کثیر الحدیث تھے اور فقیہ وعالم تھے۔

علامہ نے حدیث مذکور کی روایت کی وجہ سے امام طحاوی پر نفقہ مذکور کیا ہے، حالا نکساس کوروایت کرنے والے و و تنہائبیں ہیں بلکساور بہت سے محدثین متنقذ مین ومتا خرین نے بھی اس کوروایت کیا ہے اور موضوع نہیں قرار دیا۔

#### علامهابن جوزي:

علامہ خفا جی مصری نے شرح شفاء میں کہا کہ اس حدیث کو بعض حضرات نے موضوع کہاہے، حالا نکہ حق کے خلاف ہے اوران کو دھوکہ ابن جوزی کے کلام سے ہواہے حالا نکہ ان کی کتاب میں بے جاتشد دہے، ابن صلاح نے کہا ہے کہ انہوں نے بہت می سیح احادیث کو موضوعات میں داخل کردیا ہے۔

پیرلکھا کہ اس حدیث کو تعدد طرق کی وجہ ہے اہام طحاویؒ نے صحیح قرار ویا ہے اوران سے بل بھی بہت ہے آئمہ حدیث نے اس کو سیح کہا ہے اور تخریخ کی متعدد کی متعدد کی متعدد کے متعدد کی متعدد طرق سے روایت کی اور پوری طرح تھیج کی ، لہذا معلوم ہوا کہ علامہ ابن تیمیہ اور ابن جوزی نے جواس کو موضوع کہہ کراعتراض کیا ہے وہ ان کی خمینی غیر تحقیق رائے ہے۔

## حافظا بن حجرٌ:

امام طحاوی پر نقد کرنے والوں میں تیسر بے نمبر پر حافظ ابن حجر ہیں ، انہوں نے لسان المیز ان میں ان کا ذکر لامتکلم فیرقر اردیا پھرامام

يهبى كاقول مذكونقل كياجس كاجواب كزر چكا\_

اس کے بعد مسلمہ بن قاسم اندلی کے ایک قول سے امام طحاوی کو متبم قرار دیا حالانکہ امام ذبی نے میزن میں اس کو ضعیف کہا اور مشببہ میں سے قرار دیا اور ای مسلمہ نے امام بخاری پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اپنے است وطی بن مدینی کی کتاب العلل چرا کرنقل کرالی ، پھراس کی مدد سے جامع مسجح بخاری تالیف کی جس سے ان کی اتن عظمت بڑھی ، حافظ نے تہذیب میں اس اتبام کوذکر کر کے کہا بیدوا قعہ خلط ہے کیونکہ بے سند ہے، لیکن اس مشخص سے حافظ نے امام طحاوی پر تہمت نقل کی تو اس کو بے سندنہیں کہانداس کی تغلیط کی۔

### امام طحاوی بڑے مجتمد تھے:

حضرت مولا ناعبدالحی صاحب نے تعلیقات سنیہ میں فر مایا کہ امام طحاوی مجتبد تھے اور امام ابو یوسف وامام محمد کے طبقہ میں تھے ان کا مرتبہ ان دونوں ہے کم نہیں تھا (مقدمہ امانی ص ۵۹)

## تاليفات امام طحاوي

ا مام موصوف کی تمام تالیفات جمع و تحقیق اور کثرت فوائد کے لحاظ نے نبایت ممتاز و مقبول رہی ہیں، فقیباء مرتقین اور علماء تحقین نے ان کو ہمیشہ بڑی فقدر کی نظر سے دیکھا ہے، کیکن بنسب متاخرین کے متقد مین میں ان کا استنازیاد ور ہاہے، اس لئے ان کی کتابیس بہت کم طبع ہوکیس ، ان میں سے مشہور وا ہم تالیفات حسب ڈیل ہیں۔

### (١) معانى الآثار:

حسب تحقیق ملاعلی قاری بید کتاب امام موصوف کی سب ہے پہلی تصنیف ہے اور اس کو بخور وانصاف مطالعہ کرنے والاحسب ارشاد حافظ بنتی اس کودوسری تمام کتب مشہورہ متداولہ مقبولہ پرتر جیح دے گا اور فرمایا کہ اس بات میں شک کرنے والا یا جاہل بھا یا متعصب، چنا نچہ جامع تر ذری ،سنن الی داؤ داورسنن ابن ماجہ پرتو اس کی ترجیح اس قدر واضح ہے کہ کوئی عالم و ماقل اس میں شک نہیں کرسکتا کیونکہ اس میں وجوہ استباطات کا بیان وجرہ معارضات کا اظہار اور نامخ ومنسوخ کی تمیز وغیرہ ایسے امور جیں جوان دوسری کتابوں میں نہیں جیں۔

اگرکوئی کیج کداس میں پھیضعیف روایات بھی ہیں تو کہاجائے گا کہ کتب فدکورہ بھی اس سے خالی نہیں ہیں، ہاتی سنن وارقطنی سنن دار می اور سنن بہتی وغیرہ کوتو کی اعتبار سے بھی معانی الآثار کے برابر نہیں رکھا جاسکتا، چنا نچاس کی خدمت نہیں ہوئی اور اس کے مضامین عالیہ و تحققات فا نقہ کونمایاں نہیں کیا گیااس لئے وہ مخفی خزانوں کی طرح اکثر اوگوں کی نگاہوں سے اوجسل رہے، کم ہمت و کم فہم متاخرین نے اس کے محان مطالعہ واسفادہ سے گریز کیا اور مخالفوں نے احماف و کتب احماف کے خلاف پروپیگنڈے کا سلسلہ برابر جاری رکھا جس سے اس کے محان پوشیدہ رہے اور حق دارا پنے حق سے محروم رہے، اب خدا کا شکر ہے کہ ان د بی ہوئی چیز وں کے انجر نے کا وقت وموقعہ آیا ہے۔ (واللہ المستعان) علامہ این حز مم اور معانی الآثار کی ترجیح موطأ ما لک پر:

علامدابن جزم اندلی ظاہری اپنی رائے پر جموداور تشدد میں ضرب المثل بین کہ اپنے مخالف کی بخت الفاظ میں تجبیل وتحمیق ان کا خاص شعار ہے جتی کہ آئمہ احماف ہے بھی بہت زیادہ تعصب شعار ہے جتی کہ آئمہ احماف ہے بھی بہت زیادہ تعصب رکھتے ہیں گرتے ہیں آئمہ احماف ہے بھی بہت زیادہ تعصب رکھتے ہیں گر باوجوداس کے امام طحاوی کی جلالت قدر سے اس قدر متاثر ہیں کہ اپنی کتاب مراتب الدیانة میں مصنف طحاوی کوموطا وامام مالک پرتر ججے دی ہے وحالا تکہ شاہ عبد العزیز صاحب نے عجالہ نافعہ میں موطاء امام مالک کو تھیجین (بخاری و مسلم) کی اصل وام قرار دیا ہے۔

### حضرت شاه صاحب اورمعاني الآثار:

جارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ بھی شرح معانی الآ ثار ندکورکوسٹن الی داؤ دے درجہ بیں فرمایا کرتے تھے، غرض بیا مرنا قابل انکار ہے کہاس کامر تبسٹن اربعہ سے تو کسی طرح کم نہیں بلکہ ان بیں سے اکثر پراس کوتر جے ہے۔

افسوس ہے کہ بعض حضرات نے علامہ ابن حزم کی ترجیج مذکور کوان کی جلالت شان کے خلاف سمجھاا ورلکھا ہے حالا نکہ خاص اس معاملہ میں ہمیں کوئی بات اسی معلوم نہیں ہوئی۔ والعلم عند الله۔

## معانی الآثار کے خصائص ومزایا:

یہاں ہم معانی الآ ٹار کی چندخصوصیات ،محاس ومزایا بھی کرتے ہیں تا کہ تعارف کامل ہوجائے ،اس کومقدمہ امانی ص ۲۴ سے ترجمہ کیا جاتا ہے، جزی الله مؤلفه خیر الجزاء

ا-اس میں بہت ی وہ مح احادیث ہیں جودوسری کتب صدیث میں نہیں پائی جاتی ۔

۲- امام محاوی اسمانید حدیث به کثرت نقل کرتے ہیں، اس لئے بیشتر احادیث مرویات وغیرہ سے اس میں مہم زیادات ملتی ہیں اور تعداداسانید سے حدیث تو ی ہوجاتی ہے، اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں نے ایک حدیث کوضعیف سند نے قبل کیا تھا، امام محاوی اس کوتو ی سند سے لائے ہیں یاان کے بہال ایک طریق سے مروی تھی یہال بہت سے طرق ذکر کے اور اس سے محدث کو بہت سے نکات وفوا کد مہمہ حاصل ہوجاتے ہیں کہیں ایسا ہوا ہے کہ دوسروں نے کسی حدیث کو بطریق تدلیس روایت کیا تھا، امام محاوی نے اس سے تدلیس کا عیب ہٹا دیا کہیں ایسا ہے کہ دوسروں نے کسی حدیث کو بطریق ترجم میں متصف بداختلاط ہوگیا تھا، امام محاوی اس راوی سے قبل اختلاط کی روایت کیا تھا، امام محاوی اس ایسا ہوا ہے کہ دوسروں نے ایک حدیث کومرس ، منقطع یا موقوف طریقہ سے روایت کیا تھا، امام نے اس کو بطریق انسان موروع کے دوسروں کے غیر منسوب روای کی نسبت بتلا دیے ہیں، ہم کا تسمیہ مشتبہ کی تغیر ، مختل کی تغیر ، اضطراب وشک راوی کا سبب بیان کر دیے ہیں اورای قسم کا در فوا کہ کثر وہ متنوعا س میں ملیس گے۔

۳- معانی الآ ثار میں بہ کثرت آ ٹارصحابہ و تابعین واقوال آئمہ ذکر کئے گئے جوامام طحاویؒ کے معاصر محدثین کی کمآبوں میں نہیں ہوتے ، کچرامام طحاوی آئمہ کا کلام مدیث ورجال کانتھے ، ترجیح یاتضعیف میں بھی نقل کرتے ہیں۔

سم انک فقہ پر رجمہ باند محتے ہیں پھراحادیث لاتے ہیں اورایسے دیش استباطاذ کر کرتے ہیں کدان کی طرف اذبان کم متوجہ وتے ہیں۔ ۵- پوری کتاب فقہی ابواب پر مرتب ہے کیکن بہت سے مواقع نہایت لطیف طریقوں سے خصوصی مناسبات پیدا کر کے ایک احادیث لاتے ہیں جو بظاہران ابواب سے متعلق معلوم نہیں ہوتیں جیسے باب المیاہ میں حدیث"السمسلسم لا یسنجسس"اور حدیث"بول اعرائی اور مسجد یا حدیث" قرأة فی الفجر" باب وقت الفجر میں وغیر ہا۔

۲ - اولہُ احناف کے ساتھ ووسرول کے ولائل بھی ذکر کرتے ہیں، تمام اخبار وآثار پر سندومتن، روایت ونظر کے لحاظ سے کمل بحث و سمتھیب کرتے ہیں اور اس اعتبار سے بید کتاب تفقہ وتعلیم طرق تفقہ اور ملکۂ تفقہ کوئر تی دینے کے لئے بے نظیر و بےمثل ہاس کے بعد بھی کوئی ای نافع ومفید کتاب سے صرف نظرو تغافل ہرتے توبیعتل وانصاف سے بہت بعید ہے۔

معانی الآثار کے بہت سے شیوخ وہی ہیں جو سلم شریف کے ہیں، ان کی بیشتر احادیث واسنادوہی ہیں جو صحاح ستہ مصنف ابن الی شیبہ اور دیگر کتب حفاظ حدیث کی ہیں اور کتاب کے خصائص ومحاس کچھاو پر لکھے گئے ان سے بھی کتاب ندکور کی مزید عظمت وافادیت واضح ہے۔ علامینی (شارح بخاری دمعانی الآثار) نے برسوں تک جامعہ مؤید میہ مرین الآثار 'کاورس دیاہے، ملک مؤید براعالم اور علم دوست باوشاہ تھا، علاء کوجم کر کے علمی بحثیں کیا کرتا تھا، حدیث کی برسی برسی کتابوں کے لئے خاص طور ہے الگ الگ نمایاں مندیں بوائی تھیں جن پر بیٹے کر علم اور کے معلمی بحثین کو تامزد کیا تھا، چنا ہے آپ نے مدتوں تک اس علماء درس حدیث دیا کرتے تھے، ایک مند کری معانی الآثار کے لئے مقرر کی تھی جس کے لئے علام یکنی کو تامزد کیا تھا، چنا ہے آپ نے مدتوں تک اس کا درس بردی خوبی و تحقیق سے دیا، طاہر ہے کہ آیک طرف دوسری امہات کتب بخاری و مسلم وغیرہ کے شیوخ ملک مؤید کے مقرر کردہ بیٹھ کردرس دیتے ہوں گئو علام یکنی کا درس کس شان کا ہوتا ہوگا۔

علامہ مینی نے عالبًا اس زمانہ میں معانی الافکاری دونوں شرحیں تکھیں جن ذکراً گے آتا ہے، آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ''معانی الاَ ثار'' ہمارے دور وُ صدیث کا با قاعدہ جزوبن کراس کا درس بخاری و ترندی کی طرح پوری تحقیق وقد قیق کے ساتھ دیا جائے، اگر ملک مؤید کے زمانہ میں اس کے درس کا اہتمام ضروری تھا تو آج اس ہے کہیں زیادہ ضروری ہے، کیمالا یعنی علی اہل العلم و البصیرة۔

اگرمحانی الآثار کا درس اس کی شروح کوسا منے رکھ کر دیا جائے ، طلبہ حدیث کو ہدایت ہو کہ الجوا ہرائتی ، جامع مسانیدا مام اعظم ، کتب امام ابو پوسف و کتب امام مجمد ، عمدة القاری ، عقو دالجوا ہرالمدنید وغیرہ کا لازمی طور سے خارج اوقات درس میں مطالعہ کریں اور جہاں ضرورت ہو اساتذہ سے رجوع کریں تو ہمارے طلبہ بچے معنی میں عالم حدیث ہوکر تکلیں اور جوکی آج محسوں ہورت ہے اس کا از الہ ہوسکتا ہے۔

معانی الآثار کی شرح میں سے علامہ قرشی کی شرح'' حاوی' اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کی احادیث کو صحاح ستہ ودیگر کتاب حدیث کی احادیث کے ساتھ مطابق دکھایا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس کا کچھے حصہ دار الکتب مصربہ میں موجود ہے، کاش پوری کتاب بھی کہیں ہوادر طبع ہوجائے۔

ا مام بیعتی نے جواعتراضات امام طحاوی پر کئے تصان کے جواب میں قاضی القصناۃ شیخ علاءالدین ماردین نے الجواہرائتی فی الردعلیٰ بیسی لکھی جس کا جواب آج تک کی ہے نہ ہوسکا، واقعی بے مثل تحقیق کتاب ہے، دوجلدیں دائرۃ المعارف حیدر آباد سے شائع ہو پیکی ہیں اور سنن بیعتی کے ساتھ بھی شائع ہوئی ہے۔

اس پیل مؤلف موصوف نے خاص طورے یہ بھی ہابت کیا ہے کہ جس شم کے اعتر اضات امام پیمی نے امام طحاوی پر کتے ہیں، ان سب
کے مرتکب وہ خود ہیں ادرامام طحاوی ان ہے ہری ہیں، مثلاً وہ اپنے فہ جب کی تائید ہیں کوئی ضعیف السند حدیث لاتے ہیں اوراس کی تو بیق
کرویتے ہیں اورایک حدیث ہمارے فہ جنب کے موافق لاتے ہیں جس کی سند ہیں وہی شخص راوی ہوتا ہے جس کی اپنے معاملہ ہیں تو بی کرویتے ہیں، اس وقت دونوں کتا ہیں مطبوعہ موجود ہیں جس کو ستے، کین دو چارورت کے بعد ہی بہاں اس کی تضعیف کرویتے ہیں، بہ کشرت ایسا کرتے ہیں، اس وقت دونوں کتا ہیں مطبوعہ موجود ہیں جس کو شک ہودہ دیکھ سکتا ہے، دوسری بہترین شرح حافظ عینی (شارح بخاری) کی مہانی الا خبار ہے جو دارالکتب المصر یہ میں خودمؤلف کے ہاتھ کی لکھی ہوئی الا جلدوں ہیں موجود ہاں میں دجال پر کلام نہیں ہے، کیونکہ اس کے لئے مؤلف موصوف نے مستقل کتاب مغانی الا غبار کھی تھی دوجود وجاس میں دجال پر کلام نہیں ہے، کیونکہ اس کے لئے مؤلف موصوف نے مستقل کتاب مغانی الاغبار کھی تھی دوجود وجال میں مطبوعہ الشان خدمت بھی شرح بخاری ہے کم درجہ کی نہیں ہے۔ (حادی علامہ کوئری گ

تیسری قابل ذکرشرح علامہ عینی کی' ہی ہے''نخب الا فکار فی شرح معانی الآ ثار'' جس میں علامہ نے رجال پر بھی شرح معانی حدیث کے ذیل ہی میں بحث کی ہے جبیبا کہ عمرۃ القاری'' شرح بخاری'' میں کی ہے، اس کا بھی قلمی نسخہ دارانکتب المصریبی میں استنبول کے کتب خانوں میں بھی ہیں، یوری کتاب مختیم جلدوں میں ہے۔

چوتھی بہترین شرح خدا کے نصل کے پایاں ہو ہے جو حضرت العلام مولانا محدیوسف صاحب دام ظلہم و میضہم امانی الاحبار کے نام سے تالیف فرمار ہے ہیں جس کی ایک جلد شائع ہو چکی ہے ان کے پاس حافظ عینی کی شرح نہ کورہ کے بھی مجمد حصے موجود ہیں جس سے تو تع ہے کہ میہ

شرح تمام شروح سابقہ کا بہترین خلاصہ و نچوڑ ہوگا ،اللہ تعالی حضرت موصوف کواس کے اتمام و تکیل کی تو فیق مرحمت فرمائے و ماذلک علی اللہ بعزیز۔ علامہ کوثریؒ نے معانی الآثار کی تلخیص کرنے والوں میں حافظ مغرب علامہ ابن عبدالبر مالکی اور حافظ زیلعی حنفی (صاحب نصب الراب ہے کے اساء کرامی تحریر فرمائے ہیں۔

### ٢-مشكل الآثار:

اس میں احادیث کے تضادر فع کئے ہیں اوران سے احکام کا انتخراج کیا ہے، یہ آخری تصنیف ہے استنبول کے مکتبہ فیف اللہ شخ الاسلام میں کممل کے خیم مجلدات میں موجود ہے، حیدرآباد سے جو چار جلدیں طبع ہوئی ہیں وہ غالبًا پوری کتاب کا نصف ہے جسی کم حصہ ہے۔

علامہ کوٹریؒ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے امام شافعؒ کی''اختلاف الحدیث'' اورا بن قتیبہ کی''مختلف الحدیث'' دیکھی ہوں اور پھرامام طحاویؒ کی کتاب مذکور بھی دیکھیں تو وہ امام طحاوی کی جلالت قدر وسعت علم کے زیادہ قائل ہوں گے۔

#### ٣-اختلاف العلماء:

یہ تصنیف کمل نہیں ہو تکی تاہم مسل جزوحہ ٹی میں بیان کی جاتی ہے، علامہ کوڑی نے فرمایا کہ اس کی اصل میں نہیں دیکھ کا البتہ اس کا خلاصہ جوابو بکررازی نے کیا ہے مکتبہ جاراللہ استنبول میں موجود ہے اس مختصر میں آئمہ اربعہ، اصحاب آئمہ اربعہ بختی، عثان تی ، اوزاعی ، توری، لیے بن سعد، این شہر مہ، ابن الی کیا، حسن بن جی وغیرہ مجتبد جین و کبار محد ثین متقد مین کے اقوال ذکر کئے ہیں جن کی آراء آج مسائل خلافیہ میں معلوم ہوجا سے میں تو بہت بڑاعلمی نفع ہو، کاش!وہ اصل یا پیختصر ہی شائع ہوجائے۔ (حادی علامہ کوڑی)

### ٧- كتاب احكام القرآن:

۲۰ جزومیں احکام القرآن پرتصنیف ہے قاضی عیاض نے اکمال میں فرمایا کہ امام طحاویؓ کی ایک ہزار درق کی کتاب تفییر قرآن میں ہے اوروہ ان کی احکام القرآن ہے۔ (حاوی)

## ۵- كتاب الشروط الكبير:

ہیں جزو کی کتاب ہے جس کا بچھ حصہ بعض منتشر قین یورپ نے طبع کرایا ہے، پچھا جزاء قلمی اس کے استنبول کے کتاب خانوں میں میں ،اس کے علاوہ ۲ الشروط الور کے الشروط الصغیر بھی ہیں اور ان سب سے امام طحاوی کاعلم شروط وتو ثیق میں بھی کمال ظاہر ہے۔

## ٨-مختضرالا مام الطحاوى:

فقد خنی میں سب سے پہلی نہایت معتمداعلی تصنیف ہے،اس میں امام اعظم واصحاب امام کے اقوال مع ترجیحات ذکر کئے ہیں، تشجے وطبع کے بور سے امتحام سے احیاء المعارف العجمانیہ حیدر آباو نے • ۱۳۵ ھیں شائع کر دی ہے، صفحات: ۸ ۲۵ اس کی بہت شروح لکھی گئیں سب سے اقدم واہم اور درایت وروایت کے لحاظ ہے مشحکم ابو بکر رازی جصاص کی شرح ہے جس کا کچھ حصہ دارالکتب المصریہ میں ہے اور باقی اجز اواستبول کے کتب خانوں میں ہیں بخضر المرزنی کے طرز وتر تیب برہے جوفقہ شافع کی مشہور کما ہے ہوام طحادی نے اس کے علاو دفقہ میں ۔ مختصر کمیر و نہ ا۔ مختصر مجھے کھی ہیں۔

## اا- أقص كتاب المدسين:

۵۰ جزوی کتاب ہے جس میں کراجیبی کی کتاب المدلسین کا بہترین ردکیا ہے کرابیسی کی کتاب بہت مضرو خطرنا کے تقی اس میں اعداء سنت کوحدیث

کے خلاف موادفراہم کیا گیا تھااورا پے ندہب کے علاوہ دومرے سب رواۃ حدیث کوگرانے کی سعی کی تھی تا کے صرف وہ اوراس کا ندہب زندور ہے۔

١٢-الردعلى الي عبيد:

كتاب النب ميں جوغلطياں انہوں نے كى تھيں ان كی تھيج امام طحاوی نے كی۔ (الجوابرالمصينه)

١٣- التاريخ الكبير:

ابن خلکان،ابن کثیر، یافعی،سیوطی، ملاعلی قاری وغیرہ سب نے اس کا ذکر کیا ہے،ابن خلکان نے لکھا کہ میں نے اس کتاب کی حلاش میں انتہائی جبتی کی لیکن کامیابی نہ ہوئی، کتب رجال اس کی نقول ہے بھری ہوئی ہیں جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بہت اہم اورمعمتد ترین کتاب ہے۔

١٨- كتاب في النحل واحكامها:

جالیس جزوکی اہم کتاب ہے۔( حاوی )

١٥-عقيدة الطحاوي:

علامہ کوٹریؒ نے فرمایا کہ اس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد بہلحاظ ند ہب نقباامت (امام اعظم واصحاب امام) ہیان کئے ہیں جس کی بہت می شروح ککھی گئی ہیں ( حاوی )

١٦-سنن الشافعي:

اس میں وہ سب احادیث جمع کردی ہیں جوامام مزنی کے واسط سے امام شافعیؒ سے مردی ہیں،علامینی نے کہا کہ'' مندامام شافعی'' کوروایت کرنے والے اکثرامام طحاوی کے واسط سے ہیں اس لئے سنن الشافعی کوسنن الطحاوی بھی کہاجا تا ہے۔

ےا-شرح المغنی:

حافظا بن تجرُّنے فتح الباری میں اس سے بہت جگہ اخذ کیا ہے مثلاً ہاب اذا صلی فی اللوب الواحد فلیجعل علی عاتقیہ "میں کہا کہ کھادی نے شرح المغنی میں اس پر باب قائم کیا ہے اور اس کی ممانعت حصرت ابن عمرٌ ، پھر طاؤس تُخعی نے نقل کی ہے۔ (مقدمہ امانی الاحبار)

ان کے علاوہ دوسری تالیفات سے ہے، ۱۸ النواور الفقیہ ۱۰ جزوجیں، ۱۹ النوادر والحکایات تقریباً ۲۰ جزوجیں، ۲۰ جزوگی مکتہ ، جزو فی قتم ، ۲۱ الفتی والغنائم ، ۲۲ کتاب الاشربہ، ۱۳۳ الروطی عیسی بن ابان، ۲۳ جزء فی الرزیہ، ۲۵ شرح البا مع المسیر ۲۲ شرح الجامع الکبیر له، ۲۷ کتاب المحاضہ والحجلات، ۲۸ کتاب الوصایا، ۲۹ کتاب الفرائنس، ۱۳۰ خبار البی حفیظہ واصحاب، ۳۱ کتاب التحویہ بین حدثنا واخبر نا، ۲۳ کتاب صحاح متداور امام طحاوی کتاب صحیح الآثار، ۱۳۳۳ ختلاف الروایات علی غدم ب الکوفیین ، دورہ حدیث کے دری سلسلہ کی مناسبت سے اصحاب صحاح ستداور امام طحاوی مجمم اللہ کے حالات کیجا کی محد شین کے حالات بہتر تیب وفیات ذکر کتے جاتے ہیں۔ واللہ المیسر والمتمم۔

٨- حافظ عبدالله بن الحق الوجم الجوهري معروف به حافظ بدعة م ٢٥٧ ه

آ پ امام اعظم م مے مشہوشا گرد حافظ ابوعاصم النبیل کے مستملی تھے، امام تر ندی، ابوداؤ د، نسائی دابن ماجہ آپ کے حدیث میں شاگر د میں، ابن حبان نے کتاب الثقات میں آپ کومتنقیم الحدیث لکھا ہے، اگر چہ آپ کا ذکر حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں نہیں کیا مگر حافظ عبدالباقى بن قانع نے آپ كوحافظ حديث كے لقب سے يادكيا \_ ( تہذيب العهذيب)

## 9-امام ابوعبدالله محدين يجيل بن عبدالله بن خالد بن فارس د ملى نيشا بورى ،م ٢٥٨ ه

خراسان کسب سے بڑے شخ الدیث تھے، حافظ ذہمی نے الذہلی شخ الاسلام، حافظ نیٹا پور لکھا اور ان کے طبقہ میں ہام بخاری وسلم بھی داخل ہیں سب سے پہلے آپ ہی کا ذکر کیا ہے، \* کا ھے کے بعد پیدا ہوئے، طلب حدیث کے لئے تمام مما لک اسلام یہ کا تین بارسفر کیا اور بڑے بڑے شیوخ سے استفادہ کیا بخصیل علم پر ڈیڑھ لاکھ روپے صرف کے، حافظ ذہمی نے آپ کے اساتذہ میں حافظ عبدالرزاق (تلمیذامام اعظم) عبدالرحل بین مہدی، اسباط بن محمر، ابوداؤ دطیالی کے نام لکھ کریتایا کہ اس درجہ کے دوسرے مشائخ حرمین ، مصرو یمن وغیرہ سے استفادہ کر کے خصوصی امتیاز حاصل کیا، گھا اور تقوئی، دیا نت و متابعت سنت کے ساتھ ملمی تفوق میں فردکا مل تھے، حسب تصریح امام احمد نے اپنی اولا و واصحاب کو تھم دیا تھا کہ آپ کی خدمت میں جا کر امام احمد نے اپنی اولا و واصحاب کو تھم دیا تھا کہ آپ کی خدمت میں جا کر احادیث تکمیں، سیدالحفاظ امام بچی بن معین سے سعید بن منصور نے کہا کہ آپ امام زہری کی حدیثیں کیوں نہیں لکھتے ؟ تو فر مایا کہ اس کا م کو ہماری طرف سے محمد بن بچی نے پوراکر دیا ہے۔

اس زماند کے مشائخ حدیث بیمی کہا کرتے تھے کہ جس حدیث کو محدین بیکی ندجا نیں اس کا عقبار تیمیں ' حافظ فصلک رازی نے آپ کو مرتایا فائدہ کہا اور کہا کہ آپ نے اندہ کہا اور کہا کہ آپ کے اندہ کہا اور کہا کہ آپ کے اندہ کہا اور کہا کہ اندیث کہا کہ اندہ کو مندہ کہا کہ اندہ کے کہا کہ جس محفی کوسلف کے محل کے مقابلہ میں اپنی بے بعناعتی کا اندازہ لگا تا ہواس کوآپ کی تصنیف عمل حدیث الزہری ، کا مطالعہ کرتا جائے ہے۔

ا مام ذبلی نے لوگوں کوروکا تھا کہ امام بخاری سے مسائل کلامیہ نہ پوچیس مگروہ ندر کے اور امام بخاری نے جواب میں احتیاط ندکی اور فتنے بیا ہوئے جس کی وجہ سے امام ذبلی ، امام بخاری سے ناراض ہوگئے ، اوھ ِ بغداد کے محدثین نے بھی امام ذبلی کولکھا کہ امام بخاری نے یہاں بھی ''تلفظ بالقرآن' کے مسئلہ پر کلام کیا اور ہمارے منع کرنے پڑئیس رکے۔ (طبقات الشافعید السبکی ترجمہ امام بخاری)

اس کے بعدامام ذبلی نے اعلان کرویا کہ جو تحض لفظی بالقرآن تھوق کے وہ مبتدع ہے اور کوئی شخص بخاری کے پاس نہ جائے ورنہ وہ مجسم ہم موگا ،امام ذبلی کے اس اعلان کے بعد سواء امام سلم اور احمد بن سلم کے سب لوگوں نے امام بخاری نے قطع تعلق کر لیا اور چونکہ امام ذبلی نے یہ بھی کہا تھا کہ جو تحض لفظی بالقرآن ٹھلوق کا قائل ہو وہ ہماری مجلس دراں میں حاضر نہ ہواور بتقر تے حافظ ذہبی (ترجمہ ابی الولید) امام مسلم بھی لفظ بالقرآن کی طرف منسوب منصاس نئے امام مسلم اس وقت ذبلی کی مجلس سے اٹھ کر چلے مجنے ( کتاب الاسماء والصفات بیمیق ) اور ان کے دل میں بھی امام ذبلی کی طرف منسوب منا گواری کا اثر ہوا، تا ہم یہ بھی کہا جا تا ہے کہ امام مسلم ، امام ذبلی وامام بخاری کے با ہمی اختلافات نہ کورے الگ رہی ہے اور بقول حافظ ابن حجرًا نہوں نے یہ بھی انسان کیا کہا چی بھی شدام ذبلی سے روایت کی نہ امام بخاری سے ، جس

طرح اما م ابوذ رعداورامام ابوحاتم کے تذکروں ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اسی بناء پر امام بخاری کی حدیث کوترک کردیا تھا۔
یہاں سے بات بھی معلوم ہوئی کہ معمولی اختلافی مسائل میں تشدد کرتا کسی طرح موزوں نہیں ،اس لئے نہوہ تشدد موزوں تھا جوامام
بخاری نے بہت سے مسائل میں اختیار کیا اور نہ وہ تشدد جوامام ذبلی نے مسئلہ نذکورہ میں کیا ، آئمہ متبوعین خصوصاً امام اعظم کے حالات پڑھئے
سے اندازہ ہوگا کہ ان حضرات کے یہاں ہرچیز کواعتدال پراور ہر معاملہ اپنی صدود میں رکھا جاتا تھا اور جہاں وہ مسائل جزئیہ میں متبوع ومقلد
تھے، دوسرے امور ومعاملات میں بھی ضحیح رہنمائی کاحق اواکر گئے۔ رضی اللہ تعالٰ عنہم اجمعین۔

١٠- حافظ المام عباس بحراني بن يزيد بن البي حبيب البصريّ،م ٢٥٨ ه

حافظ ذہبی نے آپ کوالا مام الحافظ اور ان علم ، میں لکھا جوعلور وایت ومعرفۃ حدیث کے جامع تھے، آپ نے امام وکیج ،سید الحفاظ ، کئی القطان ، امان سفیان بن عیینہ ، حافظ عبد لرزاق (تلا فدوا مام اعظم ) وغیرہ مشائخ ہے حدیث حاصل کی اور آپ ہے امام ابن ماجہ ، ابن ابی حاتم اور دیگر آئمہ حدیث نیس سے کہا ، ایک مدت تک ہمدان کے اور دیگر آئمہ حدیث نیس سے کہا ، ایک مدت تک ہمدان کے قاضی رہے ، ہمدان ، بغدا دواصفہان میں درس حدیث دیا ہے۔ رحمہ الندرجمۃ واسعۃ ۔ (تذکرہ و تہذیب)

اا - حافظ ہارون بن ایخق بن محمد بن الہمد انی ابوالقاسم الکوفی ،م ۲۵۸ ھ

امام بخاری، ترندی، نسائی اورابن ماجہ کے استاذ حدیث ہیں، امام بخاری نے جزءالقر اُۃ میں آپ سے روایت کی ہے، حافظ مزی نے تہذیب الکمال میں اور علامہ فزرجی نے خلاصۂ تذہیب تہذیب الکمال میں'' حافظ حدیث'' لکھا ہے، امام نسائی نے ثقہ اورابن حزیمہ نے خیار عباد الندمیں سے کہا۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

#### ١٢- حافظ الوالليث عبد الله بن سرتج بن حجر البخاريُّ ،متو في ٢٥٨ ه

مشہور حافظ حدیث امام ابوحفظ کبیر کے اصحاب و تلامذہ میں سے تھے، آپ کو دس ہزاراحادیث نوک زبان یا دخیں اور عبدان آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے، غنجار نے'' تاریخ بخارا''میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ ( تقدمہ نصب الرابیہ )

١٣- امام ابوالحن احمد بن عبدالله عجلَّي ،م ٢٦١ هـ

مشہور محدث جونن رجال میں امام احمد اور امام یجیٰ بن معین کے ہمسر شار کئے گئے ہیں، آپ کی تصانیف میں تاریخ رجال مشہور ہے جس کے حوالے کتابوں میں نقل ہوتے ہیں، آپ ہی کے حوالہ سے حافظ ابن ہمام نے فتح القدیریں ۴۲ ج( نولکشور) میں نقل کیا ہے کہ کوفہ میں پہنپنے والے صحابہ کی تعداد ڈیڑھ ہزارتھی، رحمہ اللہ تعالیٰ وہردمنعجد ۔ (ابن ماجہ اور علم حدیث)

۱۴-امام ابوبکراحمه بن عمر بن مهبر خصاف،متوفی ۲۱۱ ۵،عمر ۸ مسال

مشہور عالم جلیل ،محدث وفقیہ، زاہد وعارف ، تلمیذا مام محمد وسن (تلاندہ امام اعظم) ہیں۔ حدیث اپنے والد ماجدعاصم ، ابوداؤ وطیاسی ، مسددا بن مسر ہد بھی بن المدینی ، کیکی الحمانی اور ابوئیم فضل بن دکین (تلاندہ امام اعظم) سے روایت کی ،حساب وعلم الفرائض و عرفت ند ہب خفی میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے، اپنے علم وفضل کو ذریعہ محاش نہیں بنایا، جو تدسینا جانے تھے ای سے اپنی محاش حاصل کرتے تھے، جس سے خصاف کہلائے ، خلیفہ مہتدی باللہ کے لئے کتاب الخراج کامی ، جب خلیفہ مذکور مقول ، واتو آپ کا مکان بھی لوٹا گیا اور آپ کی بعض اہم

تصانفِ" مناسك الج" وغيره بهي ضائع ۽و كئيں۔

دوسری مشہور تصانیف میہ جیں: کتاب الوصایا، کتاب الرضاع، کتاب الشروط الکیبے والصغیر، کتاب المحاضر والسجلات، کتاب اوب القاضی، کتاب النفقات علی الاقارب، کتاب الحیل، کتاب احکام العصری، کتاب احکام الوقف، کتاب القصر واحکامه، کتاب السجد والقبر (فوائد بهید وحدائق) رحمه اللهٔ رحمة واسعة -

### ۱۵- حافظ ابو بوسف یعقوب بن شیبه بصری مالکیٌ ۲۶۲ هزنیل بغداد

کبارعاماء حدیث میں سے تھے، نہایت عظیم مندمعلل تالیف کیا تھا، جو پورا ہوجا تا تو دوسومجلدات میں ساجا تا،اس کا صرف مندا بو ہریرۂ دوسوجز و کااورمندعلیؓ پانچ جلدوں کا تھا۔ ( تذکر ۃ الحفاظ میں ۵۷۷ )

حضرت علامہ کشمیریؒ نے نقل کیا کہ جب بغداد کی مجد'' خلیفہ رصافہ'' میں تشریف لے گئے تو ان کی مجلس املاء میں ستر ہزار آ دمی جق جو گئے ،سات مبلغ متھے جو تھوڑ ہے قوڑ سے فاصلہ پرلوگوں کو شیخ کا کلام پہنچاتے متھے۔رحمہ الندرجمۃ واسعۃ۔

### ١٧- امام ابوعبد الله محمد بن احمر حفص بن الزبرقان (ابوحفص صغير)م٢٢ه

فقہ میں اپنے والد ماجد ابوحفظ کمیر سے تخصص حاصل کیا ،حدیث ابوالولید طیالی ،حمیدی اور یجیٰ بن معین وغیرہ سے حاصل کی ، مدت تک طلب علم میں امام بخاری کے رفیق رہے، حافظ ذہبی نے کھا کہ آپ تقد، امام ، تقی ، زاہد ، عالم ربانی ، تبنع سنت بزرگ تھے، آپ کے والد امام محمد کے کبار تلاندہ میں تھے، بخارامیں ان دونوں پر علاء احزاف کی سیادت ختم تھی اور ان سے آئمہ حدیث وفقہ نے تفقہ حاصل کیا۔

حافظ ذبی نے آپ کی تصانف میں ہے"الرد علی اهل الاهوا" اور"الود علی اللفظیه" ذکر کی بیں،امام بخاری نیشا پور پنچهامرامیر بخاران آپ کو تکلیف وینے کا ارادہ کیا تو ابوضص صغیر نے آپ کیعنس سرحدات بخارا ک طرف پنچوادیا تھی، جمہم المدتعالٰ (فوائد بہید وحدائق )

# 21 - حافظ عصرامام ابوزرعه عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فزخ الرازى ولادت معموفي ٢٦٨ه

علم حدیث کے مشہورامام اوراس میں امام بخاری کے جمسر سمجھے جاتے تیں،امام مسلم، ترفدی نسائی وابن ماجہ آپ کے شاگر و تیں، امام طحاوی نے فرمایا کہ ابوحاتم ،ابوزرعہ،ابن دارہ میر تینول رے میں ایسے تھے جن کی ظیراس وقت روئے زمین پر نہتی ۔

آپ نے طلب حدیث کے لئے بلاداسلامیہ کا سفر کیا تھا، نود فر مایا کہ میں نے ابو بکراہن شیبہ سے ایک الکھا حادیث کھیں اور اتن ہی ابراہیم بن مویٰ رازی ہے ، ایک فخص نے حاف اٹھا لیا کہ اگر ابوزر مہ کو ایک لاکھ حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہے، پھر ابوزر مدسے اس کو بیان کیا تو فر مایا کہتم اپنی بیوی کو اپنی بیاس ہی رکھو، خود فر مایا کرتے تھے کہ جھے ایک لاکھا حادیث اس طرح یاد ہے جس طرح کس کو ف اللہ یاد ہوتی ہے، ابو بکر بن ابی شیبہ آپ کے شخ کا قول ہے کہ میں نے ابوزر مدسے بڑھ کر حافظ حدیث نہیں دیکھا۔

حافظ عبداللہ بن وہب وینوری کا بیان ہے کہ ایک موقعہ پریش نے ابوز رعدہ کہا کہ آپ کوتماد کی سندہ امام ابوحنیفہ کی کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ تواس نے پر آپ نے حدیثوں کا ایک سلسلہ شروع کردیا مناقب امام عظم موفق ص ۹۲ تا میں ہے کہ امام صاحب دو ہزار حدیثیں صرف تماد کی روایت حدیثی یا در کھنے کا بڑے بڑے محدثین کس صرف تماد کی روایت حدیثی یا در کھنے کا بڑے بڑے محدثین کس قدر اہتمام کرتے تھے، ابو حاتم دفوں خالہ زاد بھائی تھے، ابو حاتم نے بھی آپ کی بہت مدح و توصیف کی ہے۔ رحمہ القدر حمة

واسعة \_(امام ابن ماجها ورعلم حديث ص٨٧)

مهن بجود رم عديث ١٨) ١٨- امام ابوعبد الله محمد بن شجاع مجى بغداديٌّ، ولا دت ١٨١هـ، متو في ٢٢٢ هـ

مشہور محدث وفقیہ عراق ،متورع ، عابد ، قاری اور بحر انعلم تھے ، فقہ وحدیث میں تخصص امام حسن بن زیاد سے حاصل کیا اور دوسرے ا کا برجن سے فقہ وحدیث میں استفادہ کیا ہے ہیں،حسن بن ابی مالک،اساعیل بن صادالا مام الاعظم،عبداللہ بن داؤ وخریبی معلی بن مفصور،حبان صاحب امام اعظم، ابو عاصم النبيل ،مويٰ بن سليمان جوز جاني ، اساعيل بن عليه، وكيع ، واقد ي ، يجيٰ بن آ دم ،عبيدالله بن مويٰ وغير جم ، جن حضرات نے آپ سے فقہ وحدیث میں خصوصی استفادہ کیا یہ ہیں: قاضی قاسم بن غسان ،احمہ بن ابی عمران ، ( ﷺ امام طحاوی ) حافظ لیعقوب ا بن شیبهالسد وی ، ذکریابن یکی نیشا پوری ، ابوالحس محمد بن ابراییم بن حبیثی بغوی ( مدون مندا مام حسن بن زیاد وغیر و بهم \_

سلجی نسبت ہے تکلج بن عمرو کی طرف،جس نے ابن اللجی یا ابن الثلاح لکھا غلطی کی ،ای طرح جس نے بلخی لکھاوہ بھی غلط ہے،آپ نے تحصیل علم میں انتہائی جانفشانی کی ہے،جس کی دجہ ہے تمام علوم خصوصاً فقہ دحدیث میں کامل دکمل ہوئے اور بڑی شہرت پائی۔

شاءا ہل علم:

علامه صيم ي رحمة الله عليه في وه حديث، ورع وعبادت كاعتبارت عالى مرتبه كبا، ذببي في سيرالنبل عبي كباكة ب بحوظم مين ے احدالاعلام تھے، آپ کی کتاب المناسک ۲۰ جزوے زیادہ کی ہے، ابن ندیم نے فہرست میں کہا کہ 'اپنے زمانہ میں اپنے ورجہ کے سب علاء مے متاز وفائق تھے، فقیہ، ورع اور پختہ رائے والے تھے، آپ نے امام اعظم ابوحنیف کی فقہ کے بٹ کھول دیئے، اس کوتو ی حجتوں ہے مشحکم کیا علل نکالیں اوراحادیث ہے توت دے کر دلوں میں رچایا'' (یمی چیزیں معاندین کے لئے وجہ حسد وتعصب بن گئیں ) چنانچہ کچھ ناقلین حدیث، کچھشوی خیال کے رواۃ اور کچھ غالی متعصبین نداہب نے آپ پر بے جا اتبامات لگائے اور بدنام کرنے کی سعی ،ان کو بعض ہمارے متاخرین علماء نے بھی کتابوں میں نقل کر دیا اور چونکہ بیا لیے جلیل القدرامام پر کھلا ،واظلم تھااس لئے ہمارے ذ مداس کا وفاع ضروری تھا، الله تعالیٰ علامه کوثری گاو جزائے فیروے، انہوں نے اس طرف بھی توجہ کی اور "الامتساع بسیسر۔ قالامسامین المحسن بن زیساد و صاحبه محمد بن شجاع" لكوركمام غلط فهيول كازاله فرماديا،اس وقت بيساى كيضروري اقتباسات اردوييس پيش كرر با بول)

علامہ موفق کمی نے منا قبص ۹۵ ج امیں لکھا کہ''امام مدین شجاع نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار سے زیاد واحادیث ذکر کی ہیں جن کی نظائر ومتابعات صحابہ ﷺ موجود ہیں،اور بیحدیث واثر،مرفوع وموقوف پر وسعت اطلاع کا بہت بردا مرتبہ ہے،آپ جیسے حضرات ہی حدیث کے وجوہ اختلاف روایات اور آ راء صحابہ کے پورے واقف تھے، لہذا اجتہاد کے اعلی مراتب پر فائز تھے۔

علامة قرش نے کہا کہ آپ اپنے وقت میں ( یکتا) فقیدالل عراق اور فقہ وحدیث میں سب سے زیادہ او نچے مرتبہ پر فائز تھے، علامہ مینی نے بنامیشرح مدایہ میں لکھا کہ آپ کی اتصانف بکشرت میں ،اگر کہاجائے کہ اہل حدیث نے آپ پڑھنچ کی ہے اور ابن عدی سے ابن جوزی نے فقل کیا کہ تثبیہ کی تائید میں احادیث وضع کرتے تھے تو میں کہتا ہوں کدان کی تصانیف میں تومشبہ کے رومیں ستقل تصانیف موجود ہے پھراییا غلط الزام کس طرح درست ہوسکتا ہے،اوروہ اپنے دقت کے بڑے دیندار،عابد وفقیہ تھے۔

ملاعلی قاری نے''طبقات حفیہ'' میں لکھا کہآپ فقیہ اہل عراق اور فقہ وحدیث میں فائق وممتاز تھے،قراءۃ قرآن کے ساتھ مژاشغف تھااور ورع وعبادت میں مشہور تھے، حاکم نے لکھا کہ آپ کی کتاب المناسک کے ۲۰ جز وکیرے زیادہ ہیں، باریک خطے ہے اوراس کے علاوه یہ ہیں تصبح الآثار (بڑی ضخیم کتاب ہے) کتاب النواور، کتاب النساریة، کتاب الردیلی المشبہ ،البتہ بجھ میاان آپ کامعتز له کی طرف تھا۔

بیمیلان مذکور کامخالط بھی قابل ذکر ہے، امام اعظم کے حالات میں و دواقعہ ذکر کرچکا ہے کہ امام صاحب نے اپنے اصحاب کو کلام اللہ کے گلوق وغیر مخلوق ہونے کے بارے میں ہوتم کی شقوق پر کلام کرنے ہے بہت بختی ہے دوک دیا تھاا دراس واقعہ کو قل کرنے والے خود محمد بن مناسلہ میں غیر معمولی طور پر مختاط سے اور قطعاً سکوت کرتے تھے تا کہ لوگ فتنہ میں مبتلانہ ہوں، اس سکوت و قوف کو نخالفوں نے میلان معتز لد بنالیا تھا حالا نکہ وہ معتز لد (حشوبیہ) مشبہ ومبتد عین سب کے خت مخالف تھے۔

#### ابن عدى اورمحر بن شجاع:

امام محمد بن شجاع کے خلاف ابن عدی نے بھی پھے لکھا ہے جس پر علامہ کوڑی کو تیمرہ پڑھئے: فرمایا کہ ابن عدی کو امام اعظم اور آپ کے اصحاب سے بڑی شخت کدورت ونفرت ہے کہ اپنی کتاب' کامل' میں کسی ایک کے متعلق بھی کوئی تعریف کا کلمہ نہیں لکھا اور جرح ونفتہ آشنے و بہتان طرازی میں کی نہیں کی ، حالا نکہ امام صاحب اور آپ کے اصحاب کی عقائد واحکام سلامی میں قیادت امت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جو خیر الفرون سے اس زمانہ تک برابر رہی اور جب تک خدا چاہے گا مخالفوں کے علی الرغم باقی رہے گی ، بلکہ کی صاحب علم وہنم کو ان حضرات کے مدارک اجتہاد ،فہم کتاب وسنت نیز اصول وفروع وعقائد میں ان کے ناطق فیصلوں کا لوہا مانے کے بغیر چار ہنمیں ، ای لئے دوسرے ندا ہب فقیہ بھی ان ہی طریقہ پر معمولی تغیرات کے مناتھ چلنے پر مجبور ہوئے اور تمام ہی ارباب ندا ہب نے ان حضرات کے فضل و سبق اور تفوق و بالا دتی کا اعتراف بھی کیا ہے ، چندلوگوں کی مکا برہ وعنا داور جی لوث کی باتوں سے یہاں تعرض نہیں۔

ای لئے علامہ ابن ا شیرشافعی نے '' جامع الاصول' میں صاف کھھا کہ اگر حق تعالیٰ کا کوئی سرخفی امام ابوصنیفہ کے بار ۔ بی نہ ہوتا تو آدھی امت محدید علیہ خدا کے دین میں آپ کو'' مقتدا' نہ بناتی کہ قدیم زمانوں سے اب تک برابر آپ کے نہ جب پر خدا کی بندگی کرر ہے جیں ، پھرا پے بعض اہل فدر امام جلیل کے خلاف جیں ، پھرا پے بعض اہل فدر امام جلیل کے خلاف شان با تھیں کرتے ہیں ، اس بارے میں کافی لکھا ہے اور بیدوا قعہ بھی ہے کہ اقل ورجہ میں نصف امت محدید نے ہر زمانہ میں امام صاحب کا اتباع کیا ہے ورنہ ملائلی قاری نے تو شرح مشکلو ق میں دو تہائی کا انداز ہ لکھا ہے ، واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واقعم ۔

غرض ان حضرات کے خلاف طوفان و بہتان افخانا درحقیقت امت مجمریہ کی اکثریت کی تو بین و تذلیل ہے جو کسی طرح موزوں و مناسب نہیں۔اللھیم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا۔

ابن عدی کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ دوہ اکا بردشیون کے ماتحت رواۃ کے عیوب کی وجہ ہے تہم بناتے ہیں جیسا کہ ان کے اس عیب کی طرف علامہ ذہبی شافعی اور حافظ سخاوی شافعی نے بھی اشارات کے ہیں، ابن عدی نے امام مجمد بن شجاع کو اہل الرائے کا طعنہ دیا ہے جو دوسرے آئمہ کو خفنہ کو بھی دیا گیا ہے اور اس کا جواب امام صاحب کے حالات میں آچکا ہے، متعصب مہا کہا ہے گر اس پر کوئی دلیل نہیں دی، بظاہرا ہے عیب کو ان کے آئینہ میں دیکھا ہے، امام شافعی کے بارے میں موہم اہانت کلمہ کا ذکر کیا ہے، اول تو اس کی سند میں انقطاع ہے، کیونکہ اس کے راوی موئی بن الاشیب نے محمد بن شجاع کا زمانہ نہیں پایا، دوسرے یہ کہ امام شافعی نے ان کے احتاد حسن بن زیاد کے بارے میں اپنی بہلی میں بچھ فرما ویا تھا، اس کے جواب میں شایدا نہوں نے بھی ایسا کہد دیا ہو، تیسرے یہ کہ امام محمد بن شجاع نے امام شافعی کے بارے میں اپنی بہلی رائے ہے درجوع کر لیا تھا اور ان کے علم وضل کے محترف ہوگئے تھے، اس لئے عفاء اللہ عما سلف جمیں بھی سکوت کرنا جا ہے۔

ر ہاوضع حدیث ۴ کا اتہام وہ بھی بے دلیل و بے سند ہے اورا لیے بڑے امام محدث وفقیہ ہے ایسی بری بات قطعاً صادر نہیں ہو عتی اس لئے ابن الی حاتم عقیلی ، ابن حبان وغیرہ کسی نے بھی آپ کے خلاف ایسالزام ذکر نہیں کیا ، اگر کچھ بھی اصلیت ہوتی تو وہ کیوں سکوت کرتے ، دوسرے جس موضوع حدیث کی وضع کی نبعت ابن عدی نے امام موصوف ہے کہ ہے، وہ امام موصوف کے زمانہ سے بھی بہت پہلے سے چل
ری تھی، چنا نیجا بن تحبیبہ نے ''الاختلافی اللفظ'' ص۳۵ پراس حدیث کا بھی دوسری موضع احادیث کے ساتھ ذکر کیا ہے ای طرح ابن
عسا کرنے'' تبیین کذب المفتری''ص۳۹ میں ابوازی کاردکرتے ہوئے اس کی کتاب'' البیان فی شرح عقو دا بل الا یمان' کاذکر کیا ہے
جس میں بیسب روایات موضوعہ موجود تھیں، ایسی صورت میں ابن عدی کا ایک پرانی مشہور موضوع حدیث کوامام محمد بن شجع کی طرف منسوب
کردیتا کیا انصاف و دیانت ہے؟ والی الله المستدی۔

ای طرح تاریخ صام میں ایک روایات موضوع اساعیل بن محد شعرانی کے دوالہ سے محد بن شجاع کی طرف منسوب کردی گئی ہے، حالا انکہ شعرانی نے دور ادر این شجاع کے درمیان اس قدر زمانہ ہے کہ بتن راوی درمیان میں آتے ہیں وہ کون ہیں؟ ادران کے نام کیوں نہیں لئے گئے، غوض کی معین حدیث کے بارے میں کی معتمد ذریعے سے بنہیں ثابت کیا جار کا کہ وابن شجاع نے وضع کی ہے ادراس جھوٹ میں سچائی کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔

#### امام احمد اورامام محمد بن شجاع:

ابن عدی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ امام احمہ نے آپ کومبتدع، صاحب ہوئی کہا، جیسا کہ وہ ان سب ہی لوگوں کو بچھتے سے جومسکہ خلق قر آن کے سلسلے ہیں کی قتم کا تو قف وسکوت کرتے سے ، علامہ ذہبی نے نقل کیا ہے کہ امام احمر ، ابن تلجی اور اصحاب کو جمی کہتے سے اور امام احمد کے بارے میں دریا فت کیا جاتا تو کہتے سے کہ امام خمر نے کیا کارنمایاں انجام دیا؟ ان کا مقصد بیر تھا کہ امام احمد نے تدوین ند ہب کی طرف توجہ نیس کی اور وفات سے تیرہ سال قبل سے روایت حدیث بند کردی تھی ، اس لئے آپ کی مسند بھی آپ کی زندگی میں مہذب نہ ہو تکی گویا تحریر فد ہب و تہذیب مسند دونوں ضروری امور سے جو آپ نے انجام نہیں دیے۔

ر ہا منگ خلق قرآن میں امام احمد کا ابتلاء اس گوابن شجاع اس لئے غیراہم بھتے تھے کہ ان مسائل میں غلو وتشددان کونا پیند تھا، غرض ان دونوں میں اور ان کے اصحاب میں اس قیم کی نوک جھونک چلا کرتی تھی ورنہ ظاہر ہے کہ امام احمد کے فخر کے لئے یہی کیا کم ہے کہ آپ کے جلیل القدر اصحاب نے آپ کے علوم نافعہ مفیدہ کی نشروا شاعت کی جن سے ساری دنیا میں دین وعلم کا نور پھیلا، رمنی الدعنہم ورضوا عنہ۔

خطیب بغدادی نے بھی اپنی حسب عادت اما م ابن شجاع پر کذب وغیرہ کا بیان نقل کیا ہے لیکن محمد بن احمد الآدمی اور ساجی کے ذریعہ اور یہ دونوں غیر تقد ہیں، چونکہ اما محمد بن شجاع بہت بڑے محمدث کثیر الروایت تھے، آپ کے شیور ٹے اور تلانہ ہ اصحاب کے ذکر کے لئے مستقل تالیف کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے تلانہ ہ واصحاب نے بھی آپ کے علوم ومؤلفات کو شرق وغرب میں پھیلایا ہے جو آپ کے خدمت حدیث وفقہ میں کمال اخلاص کی دلیل ہے۔

بچاس سال کی عمر میں نمازعصر کے مجدہ میں اچا تک انتقال ہوا، وصیت تھی کہ مجھے ای مکان مسکونہ میں دُن کیا جائے کیونکہ اس کی کوئی اینٹ این نہیں ہے جس پر میں نے بیٹی کر قرآن مجید ختم نہ کیا ہو۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ (الامتاع، فوائد بہیہ وحدائق)

#### ١٩- حافظ محر بن جماد الطهر اني ابوعبد الله الرازي (م الماح)

محدث جلیل، تہران کے ساکن (جواس وقت ایران کا پایڈ تخت ہے) امام ابن ماجہ کے استاد تھے، حافظ ذہبی نے آپ کوالمحدث الحافظ الجوال فی الآفاق، العبدالصالح لکھا، عراق، شام ویمن میں تخصیل حدیث کی، آپ حافظ عبدالرزاق (تلمیذامام اعظم) کے اصحاب میں سے تھے، حافظ حدیث تھے۔ حرصہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (تذکرہ و تہذیب)

## ٢٠ - حافظ عباس دوري بن محمد بن حاتم ابوالفضل الهاشميّ (م اسماع)

ذہبی نے الحافظ الا مام کھا، امام کی بن معین کے خاص شاگر دوں میں سے ہیں، امام ابوداؤ د، ترندی، نسائی اور ابن ماہد کے استاد ہیں، فن رجال میں بہت بڑی تخیم کتاب ان کی یاد گار ہے جس میں اپنے شخ سید الحافظ وامام جرح وتعدیل کی بن معین کے اقوال جمع کئے ہیں، ذہبی نے اس کتاب کی افادیت اور مصنف کی اعلی بصیرت کا اعتراف کیا، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ ( تذکرۃ الحفاظ )

## ٢١ - حافظ ابوحاتم رازي محمد بن دريس بن المنذ رالخطاليٌّ ولا دت ١٩٥ه متو في ٢٧٧ه

فن جرح وتعدیل کے برد امام اور حدیث بین امام بخاری کے ورجہ بین تسلیم کے گئے ہیں، نوعمری ہی بین طلب حدیث کے لئے دور دراز مما لک کے پیدل سفر کئے ، ابتدائی دور کے سات سالہ سفر بین ایک ہزار فرت لیعنی تین ہزار میل طے کئے تھے، طلب علم کی راہ میں بہت زیادہ تکالیف اٹھا کیں گر ہمت وحوصلہ بلندتھا، بڑے مدارج پر پنچے، آپ سے امام بخاری، ابوداؤ د، نسائی اور ابن ماجہ کو تلمذ حاصل ہے، سالمہ تاج الدین بکی نے طبقات الشافعیہ میں امام بخاری وابن ماجہ کے تلمذ سے انکار کیا ہے گر وہ سچے نہیں، کیونکہ حافظ مزی نے تہذیب الکام میں تصویح کی ہے کہ امام ابن ماجہ نے تشیر میں آپ سے روایت کی ہے اور باب الایمان و باب فرائعش الجد میں بھی آپ کی حدیثیں موجود ہیں۔ حافظ نے مقدمہ فتح الباری ص ۴۸۰ (میرید) میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے شخ فربلی اور ابوحاتم ہے وہ روایات کی ہیں جن کا ساخ ان کو دوسرے اسا تذہ سے فوت ہوگیا تھا یا جوروایت تیں ان کے علاوہ دوسرے نسام نیل سکی تھیں، ایک زمانہ تک امام بخاری، امام ابو زرد دوسرے اسا تذہ سے فوت ہوگیا تھا یا جوروایت تیں ان کے علاوہ دوسرے نسام و بلی سے اختلاف کے بعد یہ دونوں حضرات امام زرد دوسرے الم و بلی سے اختلاف کے بعد یہ دونوں حضرات امام بخاری ہے بوئری سے بدخن ہوگی تھے اور ترک روایت حدیث کی بات بھی ای باعث ہے۔

تاریخ ورجال کے سلسلہ میں بھی ان دونوں نے امام بخاری کی بہت ہی غلطیاں نکالی ہیں اور ابن ابی حاتم نے ان بی دونوں حضرات سے استفادہ کر کے امام بخاری کی تاریخی اوہام پر مستقل کتاب بھی کھی '' کتاب خطاء البخاری'' کے نام سے اور حافظ صالح جزرہ نے ابوز رید کی تقیید پر امام بخاری کی طرف سے غلطیاں ہوجانے کی کسی قدر معقول وجہ بھی پیش کی ہے، ان سب امور کو تفصیل وحسن ترتیب سے محترم مولا تا عبد الرشید صاحب نعمانی نے ''امام ابن ماجہ اور علم حدیث' میں جع کر دی ہے، ابن ابی حاتم رازی کی کتاب ''بیان خطاء البخاری فی تاریخہ دائر قالمعارف حیدر آباد سے شائع ہوگئی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ امام بخاری کے اوہام پرجس طرز سے تقید کی گئی یا ترک روایت تک نوبت پینچی بیسب امام بخاری کے عالی شخصیت کے شایان شان نہیں ، ای طرح جو کچھامام بخاری کی طرف سے دفاع میں امام سلم ، ابوحاتم اور ابوزر ند پر بے جا الزامات لگائے شخصیت کے شایان شان نہیں ، ای طرح جو تقید جس کے ساتھ مدارج ومراتب کا بھی پورالحاظ ہو، بری نہیں بلکہ مفید ہے، ہمارے لئے بید کئے وہ بھی بے انسانی ہے، پوری احتیاط سے بی حضرات سے معتمل صداحتر ام میں اور ان کی علمی خدمات لائق صد ہزار قدر بھی الله عنا و عن سانو الامة الموحومة حبور الجزاء ورضی عنهم احسن الوضاء

## ٢٢-الحافظ الفقيه ابوالعباس احمد بن محد بن عيسى البرتي " (م ٢٨٠هـ)

فقدابوسلیمان جوز جانی سے حاصل کی ، اساعیل قاضی آپ کے علم وفضل کی وجہ سے بہت تعظیم کرتے تھے، آپ کی تالیفات میں سے ''مندالی ہرریو'' ہے، حدیث علی ، مسدد بن مسر ہداور ابو بکر بن الی شیبہ سے نی اور روایت کی ، خطیب نے ثقہ، حجت ، صلاح وعبادت میں مشہور کہااور اصحاب قاضی بیچیٰ بن اکتم سے بتلایا۔ رحمد الله رحمة واسعة ۔ (تقدمه نصب الرابيو جوابرمضيك

## ٢٣- حافظ الوبكرين الى الدنيا عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشيُّ (م ٢٨ هـ)

مشہور محدث ہیں، احمد دورتی ،علی بن معبد جو ہری (تلمیذا ما ما بی یوسف) زہیر بن حرب (تلمیذالقطان، تلمیذالاً مام الاعظم) ابوعبید قاسم بن سلام (تلمیذامام محمد) داؤ دبن رشید خوارزی، واقدی اورا مام بخاری وابوداؤ دوغیرہ سے فقہ حدیث حاصل کیا اور آپ کے تلا مٰدہ میں ابن ماجہ وغیرہ ہیں، شنم ادگان خلفائے عباسیہ اور خلیفہ معتضد باللہ کے بھی اتالیق و معلم خصوصی رہے، ابن ابی حاتم نے کہا کہ میں نے اپنے والد کی معیت میں آپ سے احادیث کھیں اور والد نے ان کوصدوق کہاہے، آپ کی حدیثی تالیفات کتاب الدعاوغیرہ مشہور ہیں۔ رحمہ اللہ رحمہ واسعة ۔ (تذکرہ وَتہذب دبستان)

## ٢٣ - شيخ الشام حافظ ابوزر عه دمشقی عبدالرحلٰ بن عمر و بن عبدالله النصری (م ٢٨١ه)

مشہور محدث رواۃ ابی واؤ دمیں سے جیں ،ابن ابی حاتم نے کہا کہ والدصاحب کے رفیق تھے،ان سے حدیث کھی اور ہم نے بھی ان کھی،صدوق ، ثقہ تھے خلیل نے کہا کہ آپ حفاظ اثبات میں سے تھے۔رحمہ المتدرجمة واسعة ۔ (امانی الاحبار)

#### ٢٥- حافظ الوجر حارث بن الي اسامة (م٢٨٥)

یزید بن ہارون ،روح بن عبادہ ، علی بن عاصم ، واقدی وغیرہ سے حدیث حاصل کی ،ابوحاتم ،ابن حبان ، وارقطنی وغیرہ نے تو ثیق کی ہے ، آپ کی تالیفات میں سے مندمشہور ہے جو عام مسانید کے خلاف شیوخ کے نام پر مرتب ہے جس کو بھم کہنا چاہئے تھا ، کیونکہ مسندوہ ہوتی میں جن کی ترتیب صحابہ کے نام پر ہو،رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین )

### ٢٦ - شيخ ابوالفضل عبيد الله بن واصل البخاريَّ م٢٨٢ هـ

حفاظ ومحدثین حنفیدیس سے بخارا کے مشہور محدث متے، جن سے محدث حارثی نے حدیث حاصل کی ، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (تقدم اسب ارایہ)

#### ٢٧- شيخ ابواسخق ابراہيم بن حرب عسكري ٢٨٢ه

مشہور محدث تھے، جنہوں نے مندا بی ہریرہ مرتب کیا تھا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة ۔ ۲۸ – حافظ محمد بن النظر بن سلمة بن الجارود بن زید ابو بکر الجارود کی الفقید الحقی م ۲۹ ص

نیشا پور کے مشہور حنی فتیما وربہت بڑے جافظ حدیث تھے، ان کا سارا خاندان علی ، وفضلا عکا تھا اور سب حفی تھے، کما صرح برالحا کم علامہ قرش نے جواہر مصید میں ان سب کے حالات لکھے ہیں جارووا مام عظم کے کمید تھے اور صاحب الی حنیفہ کہلاتے تھے، طلب حدیث میں نمیشا پور سے وہ اور امام سلم ساتھ روانہ ہوئے تھے، محدث حاکم نے تاریخ نمیشا پور میں آپ کو حفظ حدیث بھٹل و کمال اور مروت و سیاوت کے اعتبار سے شخخ وقت اور سرآ مدعلاء زمانہ کھیا ہے فن حدیث میں امام نسائی اور حافظ ابن خزیمہ آپ کے شاگر دہیں ، ابن ابی حاتم نے لکھا کہ میں نے آپ ہے 'رے' میں ساع حدیث کیا تھا، آپ صدوق اور حفاظ حدیث میں سے تھے۔ رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( تذکرہ ، تہذیب وجواہر )

٢٩ - يشخ ابوبكراحمه بن عمرو بن عبدالخالق بزارٌم٢٩٢ ه

آپ نے علم حدیث ہدبة بن خالد ( ﷺ بخاری وسلم ) عبدالاعلیٰ بن حماد، حسن بن علی بن راشدوغیرہ سے حاصل کیااورابواشیخ طبرانی،

عبدالباقی بن قانع ودیگر جلیل القدر محدثین آپ کے شاگر دہیں ، آپ کی مند ہزار مشہور ہے جس کومند کبیر بھی کہتے ہیں اور یہ مند معلل ہے جس میں علل صدیث پر بھی کلام کیا ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحدثین )

٣٠٠ - يشيخ ابومسلم ابراجيم بن عبدالله الكشي م٢٩٢ ه

آپ کی سنن حدیث کی مشہور کماب ہے جس میں ثلاثیات بہت ہیں جس طرح مسانیدا مام اعظم میں ثلاثیات بہت زیادہ ہیں ،سنن مذکور کی تالیف سے فراغت پاکر آپ نے اس نعمت کے شکرانہ میں ہزار درہم غرباء کوصد قد کئے اور اہل علم محدثین اور امراء ملک کی پرتکلف دعوت کی اس میں ایک ہزار درہم صرف کئے۔

آپ بغداد کنچ تو حدیث سننے والول کا جم غفیر جمع ہوگیا ، سامعین کےعلاوہ چالیس ہزار سے زیادہ صاحب دوات وقلم موجود تھے جو آپ کے فرمودات لکھ رہے تھے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین وابن ماجہ وعلم حدیث)

٣١- حافظ ابراجيم بن معقل بن الحجاج ابواسطَّق النسفي حنَّيُّ م ٢٩٥ هـ

بہت بڑے حافظ حدیث، نہایت نامور مصنف اور جلیل القدر فقیہ خفی تھے، اختلاف مذاہب کی گہری بصیرت رکھتے تھے، زاہد ورع، متعی وضعیف تھے، آپ کی مشہور تصانیف ' المسند الکیم' اور ' النفیم' ہیں، یہ سب حالات واوصاف حافظ ذہبی، حافظ مستفری اور حافظ ابن تجرفی وضعیف تھے، آپ کی مشہور تصانیف ' المسند الکیم' اور ' النفیم' اور کی اور ایت کا سلسلہ جن چار کہار محدثین ( خلافہ امام بخاری ) سے جلا، ان میں سے ایک آپ ہیں اور دوسر سے حماد بن شاکر النفی مااسم میسی حفی ہیں، حافظ ابن تجرفی قتی الباری کے شروع میں اپنا سلسلہ سندان چاروں حضرات تک بیان کیا ہے، ان میں تیسر سے بزرگ محمد بن یوسف فر بری م۲۳ ھاور جو تھے ابوطلح منصور بن محمد بن علی بن قرید برودی م۲۳ ھیں۔ رحمد اللہ تعالی رحمد واسم حامل مورین میں جو مدیث )

٣٢ - يشخ محمد بن خلف المعروف، بوكيع القاضيُّ م ٢ ٣٠٠ ه

اقضیہ صحابہ وتابعین کے بہت بڑے عالم بھے،آپ کی کتاب ''اخبار القصاق''اس موضوع پر بہت اہم ونافع ہے، علامہ کوٹر کی علیہ فے '' حسن القاضی' صس پر تحریفر بایا کہ اتضیہ رسول اکرم علی گئے اور اقضیہ صحابہ وتابعین میں چونکہ بہت بڑاعلم احکام ومعاملات کا ہے، اس لیے اہل علم نے ہمیشہ احوال قضاق کی طرف توجہ کی ہے چنانچہ اتضیہ رسول اللہ علی ہے پر کتابیں تالیف ہوئیں پھر اتضیہ صحابہ وتابعین و تبح تابعین ہوئی مسن سعید ہن منصور، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبدارو کتب ادب القصناء وغیرہ میں مدون ہوئے، تدکورہ بالا کتاب ''اجبار القصناۃ''اس موضوع پر نہایت قابل قدراور لائق فخر خدمت ہے کیونکہ اس میں صرف کسی ایک جگہ کے قضاقة اور ان کے اقضیہ پر اکتفاء شہیں کی گئی بلکہ تمام قضاۃ بلاد اسلام کے حالات جمع کئے گئی ہیں یہ کتاب مصریش اس وقت ذریط ہے ہے، اگر چہ اس کی طباعت کی رفتار نہایت ست ہے۔ (یہ تحریم ۱۳۱۸ ھی ہے، عالیا اب یہ کتاب مل طبع ہوگئی ہوگی)

١١٠٠ - ما فظ الويعلى احد بن على بن المثنى بن يجلى بن عيسى بن بلال تيمي موصليم ٢٠٠٠ ه

آپ نے حدیث علی بن الجعد، کی بن آوم و تلاند ہُ امام ابی یوسٹ اور دیگر جلیل القدر محدثین سے حاصل کی ، آپ کے شاگر وابن حبان ، ابو عائم ، ابو بکر اساعیلی وغیرہ ہیں ، ابن حبان نے ثقہ کہا، حافظ ابو عائم ، ابو بکر اساعیلی وغیرہ ہیں ، ابن حبان نے ثقہ کہا، حافظ اساعیل بن محمد بن الفصل ( محمدی کا قول ہے کہ میں نے مشدعد نی ، مشدا بن منبع وغیرہ مشدات پڑھی ہیں کیکن وہ تمام مشدیں نہریں ہیں اسر مشد

الى يعلى دريائ نابيدا كنارب، آپ كى تاليفات ميل ملاوه "مندكبير" أيك جم كلى ب، رحمدالتدتعالى رحمة واسعة \_ (تقدمه دبتان الحدثين)

## ٣٣٠ - شخ ابوالحق ابرا ہيم بن محد بن سفيان حنفي نيشا پوريّ م ٣٠٨ ه

آپمشہورزاہدفتیہ ایوب بن الحسن نیشا پوری کے خواص اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے فقہ کی تحصیل امام مجمد سے کی تھی ، آپ کا تعلق تلمذا مام مسلم سے بھی تھا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضرر ہے ہیں ، امام مسلم کی تیجی روایت کا سلسلہ بھی آپ ہے ، ہی قائم ہوا ، امام نووی نے مقدمہ شرح مسلم میں لکھا کہ '' اسناد مصل کے ساتھ امام مسلم سے اس کی مسلسل روایت کا سلسلہ ان بلاد میں اور ان زمانوں میں صرف ابوا تحق ابرا بھی بن مجمد بن سفیان کی روایت میں مخصر ہے۔

' اگرچہ بلادمغرب میں صحیح مسلم کے غیرتکمل حصہ کی روایت ابو محد احمد بن علی قلانسی ہے بھی ہوئی ہے مگر مکمل کتاب کا قبول عام تمام مما لک میں صرف ابراہیم نیشا پوری موصوف کی روایت ہے ہوا، محدث حاکم نیشا پوری نے آپ کوعباد مجمتبدین ادر مستجاب الدعوات لکھا، علامہ نو وی نے السیدالجلیل، فقید زاہد، مجمتبد عابد لکھا، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (امام ابن ماجدا درتلم حدیث)

#### ٣٥ - سيخ ابومحمر عبدالله بن على بن الجارورُم ٩٠٠٥ ه

محدث کبیر تھے، آپ کی کتاب' اہتقی'' مشہور ہے، جو تھے ابن خزیمہ پرمتخرج ہے، چونکہ اس میں اصول احادیث پراکتفاء کیا ہے، اس کیمنٹی نام رکھا گیاہے۔ (بستان المحدثین)

## ٣٦- حافظ الوالبشرمحد بن احمد حماد بن سعيد بن مسلم انصاري رازي دولا بي حفي م ١٣٠٠ ه

مضہور حافظ حدیث اور فن جرح و تعدیل کے امام جیں، امام بخاری و نسانی کے بھی تلمذہب، حافظ مسلمہ بن قاسم نے کہا کہ آپ علم و
روایت اور معرفت حدیث میں فائق تھے اور فقہ حنی کے بیرو تھے، فن حدیث میں جن اکابر حفاظ حدیث نے آپ کی شاگر دی کی ان میں ابن
عدی، طبر انی، ابن المقر کی و غیرہ جیں، ابن عدی و غیرہ نے حسب عادت پوجہ تعسب کھی کلام کیا ہے گران ہی میں سے وار قطنی نے ان کی تر وید
کی ہے اور لکھا کہ ''لوگوں نے ان میں کلام کیا گرجمیں تو بجر خیر کے اور کچھ ظاہر نہیں ہوا'' آپ کی تالیفات مفیدہ میں سے زیادہ شہور کتاب 'اکنی
والا ساء' ہے جود وجلدوں میں دائر قالمعارف حیور آباد سے شائع ہوچکی ہے، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( تقدمہ وامام ابن ماجہ وعلم حدیث )

## ٣٧ - شخ حماد بن شاكرالنسفي حنفيٌّ (مااسم )

سید دسرے شہور راوی سیح بخاری ہیں جن سے کتاب مذکور کی روایت کا سلسلہ چلاہے، حافظ ابن جمر نے فتح الباری میں بجائے نسفی کے نسوی کھاہے جو خلط اور وفات ۲۹۰ھ میں خلا ہر کی ہے، حافظ کوڑی نے حافظ ابن نقذ کی'' التعلید'' کے حوالہ سے جزیاً لکھا کہ سنہ وفات ااسم ہے، رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (ابن ماجدا ورعلم حدیث)

۱۳۸ - امام محمد بن الحق بن خزیمة السلمی نیشا پوری شافعی (اسسی) ۱۳۸ - امام محمد بن الحق بن خزیمة السلمی نیشا پوری شافعی (اسسی)

مشہور محدث، ابن حبان کے بیٹی میں آپ کی صحح اوسی ابن حبان محاح سند کے بعد معتد کتب حدیث بھی جاتی ہیں، اگر چیسی ابن فزیمہ میں ایک احادیث بھی میں جو بمشکل حسن کے ورجہ میں ہیں، ان کی چند مثالیں بھی مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی عمین میں میں میں معلومہ کرا چی میں ہیں۔ اس ۱۳۳ میں بیان کی ہیں، میں تحقیق کر محدیق بہت عرصہ معدوم ہے صرف جوتھائی حصہ کا وجود بتایا جاتا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعت ۔

## ٣٩ - شيخ ابوعوانه يعقوب بن المحق بن ابراجيم بن يزيد شافعيّ (م١٦ه)

اصل وطن اسفرائن تھا پھر نیشا پور بیں سکونت کی ، دوردرازمما لک اسلامیکا سفر کر سے علم حدیث حاصل کیا تھا، فقہ میں امام مزنی اور رہ تئی (تلاند امام شافعی) کے شاگر دہیں ، حدیث میں امام سلم ، امام محدین کی ذبلی تلمیذ حافظ عبد الرزاق تلمیذ امام اعظم اور یونس بن عبدالاعلی کے شاگر دہیں ، آپ کے تعلیم میں طبرانی ، ابو بکر اساعیل ، ابوعلی نمیشا پوری اور دوسرے محدثین ہیں ، آپ کی تیجے مسلم پرمسخرج ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (بستان المحدثین)

## ۴۰ - شیخ ابو بمرمحد بن ابراهیم بن المنذ رنبیثا پوری (م ۳۱۸ ه)

جمبتد، فقید و محدث تھے، آپ کے مسائل چونکہ امام شافتی کے بہت ہے مسائل کے ساتھ مطابق میں، اس لئے شیخ ابواسحاق نے اپ طبقات میں آپ کوشافعی لکھا ہے، آپ کی تمام تصانیف محققانہ و مجبتدانہ میں جن میں مندرجہ ذیل زیادہ مشہور میں:

'' کتاب الاشراف فی مسائل الخلاف، کتاب المهوط، فقد میں، کتاب الاجماع، کتاب النظیر، کتاب السنن، علم فقه، معرفت اختلافات علماءاوران کے ماخذ وولائل کی شناخت میں بہت ماہر تھے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (بستان المحد ثین )

## ا الم - شخ ابوعبدالله حسين بن اساعل بن محمد طبي محاملي بغدادي م ١٣٠٠ هـ

بغداد کے محدثین ومشائخ میں ہے ہیں، ساٹھ سال کوفہ کے قاضی رہے، ابوحذافہ ہمی (تلمیذامام مالک، عمر بن ملی فلاس وغیرہ سے ملم حدیث حاصل کیا، حافظ سفیان بن عیدنہ (تلمیذامام اعظم) کے اصحاب میں ہے بھی تقریباً ستر محدثین آپ کے استاد حدیث ہیں، دار قطنی وغیرہ محدثین آپ کے تلافہ ہیں ہیں، مجلس املاء میں تقریباً دس ہزار آ دمی حاضر ہوتے تھے اور قضاء کی ذمہ داریوں کے ساتھ درس حدیث کا مشغلہ روزانہ جاری رہتا تھا، آپ کے امالی کا مجموعہ تقریباً ۲۱ جزور پرشتمل تھا، رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (بستان المحدثین)

٢٧- امام الومنصور محد بن محمد بن محمود ماتريدي حفي مسسس

مشائخ کبار میں سے بڑے محقق ورقق اور متعلمین کے امام عابد، زاہد، صاحب کرامات بزرگ تھے، آپ نے عقا کدو کلام میں اس مرتبہ کی تعمانیف کیس، مثلاً کتاب التوحید، کتاب المقالات، کتاب او ہام، المعتز له، روالاصول الخمیہ ابی محمد باہمی، روالقر اصطه، بآخذ الشرائع (فقہ) کتاب البحد ل (اصول فقہ) تاویلات القرآن جوابے موضوع کی بے نظیر تالیف ہے آپ کا ایک باغ تحاجی میں خود کام کرتے تھے، اور گوں نے حیرت کی تو فرمایا کہ میں نے اپنے واکیں ہاتھ سے کوئی گناہ نہیں کیاس لئے جو چیزاس کے ذریعے سے جا ہتا ہوں وہ حاصل ہو جاتی ہے۔

لوگوں نے بادشاہ کے مظالم سے تنگ آ کرآپ ہے شکایت کی تو گھاس ہے کمان اور شکھ سے تیر بنا کراس ظالم بادشاہ کی طرف پجینکا ، معلوم ہوا کہاس تاریخ میں قبل کیا گیا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (حدائق الحضیہ )

۳۳-" حاكم شهيد" حافظ محمر بن محمد بن احمد بن عبد التدبن عبد المجيد بن المعيل بن حاكم مروزي بلخي حني مهمس ه

مشہور حافظ حدیث اور متبحر فقیہ تھے، ساٹھ ہزارا حادیث آپ کونوک زبان یا دہمیں، آپ نے حدیث محمد و برز تلمیذا ہام اعظم اور

محد بن عصام وغیرہ سے حاصل کی اور آپ سے حاکم مستر داور آئمہ و دفاظ خراسان نے روایت کی ، آپ کی تصانیف عالیہ میں سے''منتی ، کافی اور مختصر'' وغیرہ ہیں جن میں سے پہلی دونوں تو بعد کتب امام محمد کے بطور اصول مذہب مجھی جاتی ہیں، کافی میں آپ نے امام محمد کی مبسوط، جامع کبیر وصغیر کو بحذف مکر رمطول جمع کر دیا تھا، آپ کو پچھلوگوں نے کوئی تہمت لگا کر شہید کر دیا تھا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق)

٣٣٠ - حافظ ابوالقاسم عبدالله بن محمد بن ابي العوام السعدى حقيمٌ م ٣٣٥ ه

مشہور حافظ حدیث، امام نسائی، امام طحاوی اور ابوبشر دولا بی کے تلمیذ حدیث ہیں، آپ کی تالیفات میں سے زیادہ مشہور مبند امام ابو حنیفہ ( منجملہ اہم کا مسانید امام عظم ) اور ایک تنحیم کتاب فضائل امام عظم میں ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ ( تقدمہ نصب الرابیہ )

٢٥- حافظ ابومحمة قاسم بن اصبغ القرطبي م ١٣٠٠ ه

مشہور هاظ حدیث سے ہیں،آپ نے حدیث کی اہم کتاب ''ناسخ الحدیث ومنسوند' 'لکھی،رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔

٣٧ - امام ابوالحسن عبيدالله بن حسين كرخي حفى ولا دت ٢٦ هم ٣٨٠ ه

ججتدین فی المسائل سے جلیل القدرمحدث وفقیہ سے،کیر الصوم،زابد متورع اور بڑے متی سے،تصانیف شرح جامع صغیر،شرح جامع کیر وغیرہ، حدیث شخ اساعیل بن قاضی اور محدیث شن نے روایت کی اور وغیرہ، حدیث شخ اساعیل بن قاضی اور محدیث شن نے روایت کی اور آپ کے تلاندہ ابو بکررازی،جصاص،علامہ شاشی،علامہ توخی،علامہ دامغانی اور ابوائس قد وری وغیرہ ہوئے، عادت تھی کہ خود بازار سے سودالاتے تھے اور ایسے دکان داروں سے شرید سے تھے جوآپ سے ناواقف ہوں تا کہ ان کوآپ کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرنی پڑے۔ (حدائق حفیہ)

#### ٣٧ - حافظ ابومجمة عبدالله بن مجمر الحارثي البخاري حنفي ولا دت ٢٥٨ همتو في ٣٠٠ ه

امام، محدث اورجلیل القدر فقیہ تنے، شاوولی القد صاحب نے رسالداختاہ میں آپ کواصحاب وجوہ میں شارکیا ہے جن کا ورجہ منتسب اور مجتبد فی المهذ ہب کے درمیان ہے، مشہور تصانیف میں سے ایک تو مندامام اعظم ہے جس میں آپ نے بڑی کشرت سے طریق حدیث جمع کئے ہیں، محدث ابن مندہ نے بھی اس سے بہ کشرت روایات لی ہیں اور ان کی رائے آپ کے بارے میں بہت اچھی تھی، کچھ لوگوں نے آپ پر تعصب سے کلام کیا ہے اور بڑا اعتراض میہ کر آپ نے بختری، اباء بن جعفر سے مندامام ابو حضیفہ میں روایت کی ہیں اور اس امر کو نظر انداز کر دیا کہ جن احادیث میں ان سے روایت کی بیں اور ایسان کی روایت میں وہ منظر ذہیں ہیں، بلکہ ان روایات میں دومر سے بھی شریک ہیں اور سے الیابی ہے جس طرح امام تریدی نے بھی محمد بن سعید مصلوب اور کبلی کے بارے میں کیا ہے لیکن تعصب کا براہ وکہ وہ اندھا بہرا بنادیتا ہے۔ (تقدمہ نصب الرابیہ)

ا بن الجوزی نے قال ہوا کہ ابوسعیدرواس نے آپ کومتہم بوشع الحدیث کہا، اس پر علامہ قرشی نے لکھا کہ عبداللہ بن محد، ابن جوزی اور ابن سعیدرواس سے بہت زیادہ بلندمر تبداور عالی منزلت ہیں، یعنی ان کوالیے اکابر کی شان میں لب کشائی نہ چاہئے گئی۔ (جواہرمضیہ سعیدرواس سے بہت زیادہ بلندمر تبداور عالی منزلت ہیں، یعنی ان کوالیے اکابر کی شان میں لب کشائی نہ چاہئے گئی۔ (جواہرمضیہ سماعی سعیدرواس سے بہت زیادہ بلندمر تبداور عالی منزلت ہیں، یعنی ان کوالیے اکابر کی شان میں لب کشائی نہ جا ہے کہ آپ نے جب امام صاحب کا املاء کر ایا تو اس وقت آپ کی مجلس املاء میں چارسو کہ مے والے تھے۔ (حدائق حنفیہ)

٣٨ - امام ابوعمر واحمد بن محمد بن عبد الرحمٰن طبري تحنفي م ٢٨٠٠ ه

بغداد کے کہارفقہاءحنفیہ ومحد ٹین میں ہے ہیں،اصول وفروغ میں ماہر تھے، ملائلی قاری نے آپ کوامام طحاوی اورامام ابوالحسن کرخی

ك طبقه مين شاركيا ٢٠ آپ نے امام محمد كى جامع صغير و جامع كبير كى شرو تاكھيں۔ (حدائق منفيه )

## ٣٩ - نیخ ابوالحق ابراہیم بن حسن (عزری) نیشا پوری حنفی م ٢٧٧ ه

فقیہ فاضل اور محدث ثقہ تھے، ابوسعیدعبد الزمن بن حسن اور ابرا ہیم بن ٹھرنیٹا پوری وغیرہ محدثین سے حدیث نی اور آپ سے ابو عبداللہ حاکم صاحب متدرک نے روایت کی اور آپ کا ذکر تاریخ نیٹا پور میں کیا اور لکھا کہ آپ فقہاءاصحاب امام انظم سے تھے، ابوسعد نے اپنی انساب میں آپ کا ذکر کیا۔ رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیّہ ص ۳۶ ج1)

۵۰ - شیخ ابوالحس علی بن احمد بن محمد بن سلامه ابی جعفر الطحا و ی حنفی م ا ۳۵ ه

بڑے پاپیہ کے جلیل القدر فقیہ، محدث، عالم فاضل، جامع فروع واصول اور امام طحاوی کے خلف ارشد کتھے، کبار محدثین مثل ابو عبدالرحمٰن احمد بن شعیب نسائی وغیرہ سے صدیث حاصل کی اور امام نسائی سے سنن کوروایت کرنے والوں میں سے ایک متاز شخصیت آپ کی بھی ہے، آپ کوعلاوہ حدیث وفقہ کے لغت ،نحووغیرہ بہت سے علوم میں امامت کا درجہ حاصل تھا،نہایت تمقی ، عابدوز اہد تھے۔

علام ابوالمحائن ابن اتخری بردی نے النجو م الزاہرہ میں آپ کا ذکرا س طرح کیا ہے، آپ حدیث، فقداختلاف علیاء بھنم احکام الغت و نُوو فیرہ میں اللہ مقابلہ اپنے وقت کے سلم امام تھے، آپ نے زمانہ ش امیر میں بلا مقابلہ اپنے وقت کے سلم امام تھے، آپ نے زمانہ ش امیر علی بن الاشید کے حکم سے جیزہ میں ایک شاندار مجد تغییر ہوئی جس کے ستون فتظم بناء جام مذکور نے ایک کنید سے حاصل کر کے لگوادیے تھے، ان کی وجہ سے آپ نے تور عااس جامع معجد میں نماز ترک کردی تھی۔ رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعة ۔ (جواہرہ ضیئرس ۳۵۲ تی اوحدا کی و فیرہ)

۵- شخ ابوالحن احدين محدين عبدالله نيشا بورى حنفي قاضى الحرمينُ ما ۳۵ ه

مشہور محدث وفقیہ، شخ اسحاب ابی حنیفہ اور اپنے وقت کے مسلم امام تھے، علوم کی تحصیل و کھیل شخ ابوائس کرخی اور ابوطا ہر تھر دباس سے کی جو ابو خاز ن کلمیز علیہ بن ابان کلمیز امام محمد کے کلمیز تھے، آپ سے ابو عبداللہ حاکم نے روایت حدیث کی اور تاریخ میں آپ کا فرکر کیا، آپ اتر یبا چالیس سال بنیٹا پوروائیس اوٹے تو وہاں بھی قاضی رہ، ملائلی چالیس سال بنیٹا پوروائیس اوٹے تو وہاں بھی قاضی رہ، ملائلی قاری نے طبقات حفیہ میں کھا کہ ایک وفعہ وزیر در باریلی بن میسی نے مجلس مناظرہ منعقد کی جس میں مسکد تو ریث ذوی الا رحام پراکا برسا ، حفیہ و شاوی نے بحث کی، آپ نے بھی اس میں حصد لیا اور وزیر کو آپ کے داائل اس قدر پند آئے کہ آپ سے کھوا کر خیفہ کو دکھا نے ، خلیفہ نے بھی آپ کی تحریب میں حدید کی ، آپ کو جرمین کی قضا سپر دکی اور کہا کہ جس طرح ، ہارے حدود مملکت میں ترمین سے زیادہ معظم و تحتر م کوئی سا قد نہیں ہے ، اس طرح آپ سے زیادہ صاحب فضل و کمال بھی کوئی دوسر انہیں ہے ، اس لئے آپ کے لئے حرمین کی قضا منا سب ہے۔

۔ آپ نے خلیفہ پرزوردیا کہ جس طرح امیر المومنین نے اس مسئلہ کوملی طور نے پہند کیا ہے مناسب ہے کہاں کے مملی اجراء کا بھی تھم کیا جائے ، چنانچے خلیفہ نے اس کے اجراء کے احکام صاور کر دیے۔رحمہ امتد تعالی اجمعین ۔ (جواہر مضیّے ص ۱۰۷ ن)

## ۵۲- حافظ ابوالحسين عبدالباقى بن قانع بن مزروق بن واثق حفي م ۱۵۱ ه

فقہاء و کدیثین حفیہ میں سے ہیں اور مشاہیر حفاظ حدیث میں شار کئے جاتے ہیں، حافظ ذہبی نے تذکر قالحفاظ میں آپ کوالحافظ العالم المصنف صاحب جم الصحابہ، واسع الرحلہ، کثیر الحدیث کلھا، پھر آپ کے شیوخ کا ذکر کیا ہے۔

فن حدیث میں محدث دارقطنی ، ابوعلی بن شاذ ان ، القائم بن بشران اور دوسرے اس طبقہ کے محد ثین آپ کے شاگر دہیں ، دارقطنی

نے ککھا کہ گوآپ ہے کہمی کوئی بھول چوک ہوئی ہے چھر بھی حافظ امپھاتھا،البتہ وفات سے صرف دوسال قبل قوت حافظ پراٹر ہو گیا تھا،جس کو یعض لوگوں نے مطلقاً شرافی حافظ بنا کرذ کرکر دیا ہے۔

تہذیب التہذیب میں حافظ ابن جُرُ نے نظل کیا کہ خطیب بغدادی نے کہا: ''میں نہیں سمجھتا کہ ابن قائع کی تضعیف برقائی نے کیوں کی ،حالا تکہ وہ اہل علم وروایت میں سے تھے اور ہمارے اکثر شیوٹ ان کی تو ٹیل کرتے تھے البہ صرف آخر عمر میں حافظ متغیر ہوگیا تھا۔
مجھم الصحابہ کے علاوہ وفیات پر بھی آپ کی ایک مشہور تصنیف ہے، جس کے حوالے کتب رجال میں بہ کثر ت آتے ہیں، آپ اما ابو کر رازی بھانس صاحب'' احکام القرآن' کے بھی فن حدیث میں استاد ہیں اور بہت خصوصی تعلق ان سے رکھتے تھے، چنانچے احکام القرآن میں آپ سے بہ کثر ت روایات موجود ہیں۔ رحمہ القد تولی رحمۃ واسعۃ۔ (بستان المحد ثین، جواہر ابن ماجہ اور ملم حدیث وتقدمہ)

۵۳- حافظ ابوعلی سعید بن عثمان بن سعید (بن السکن) بغدادی مصری م ۳۵۳ ه

آپ کی سجے بنام ''اسی السیح المنتقی ''اور''السنن السی المانور و ''مشہور ہے، لیکن اس کتاب کی اسانید محذوف ہیں ،ابواب احکام پر مرتب ہے ،خودلکھا ہے کہ ''جو بچھیٹ نے اپنی اس کتاب میں جملاً ذکر کیا وہ صحت کے لحاظ ہے ججع علیہ ہے اور اس کے بعد جو بچھے ذکر کیا ہے وہ آئمہ کے مختارات ہیں جن کے نام بھی ذکر کردیئے ہیں اور جن کی روایات کسی سے انفراد آ ہے اور اس کی علت بھی میں نے بیان کردی ہے اور انفراد بھی دکھوہ شفاء التقام المنتقی السبکی (الرسالة المسطر فیطیع کرا جی س ۲۳)

۵۴- حافظ ابوحاتم محربن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن سعيد تيمي ستى شافعي ،متوفى ۵۳۵ ه

کبار تفاظ حدیث میں تھے،آپ کی صحیح بہت مشہور ہے،جس کا نام التقاسیم والانواع" ہے شخامت ۴ جلداور ترتیب اختر آئی ہے، ندابواب ہ ہے نہ سانید کے طرز پر، بعض متاخرین نے اس کوابواب فتیہ پر بھی بہترین ترتیب دے دی ہے اوراس تغلیم القدر حدیثی خدمت کوا یک حفی محدث نے انجام دیا ہے جس کا اسم گرامی امیر علاء الدین ابوالحن علی بن بلبان بن عبداللہ (الفاری) اُنٹی المفقیہ المخوی ہے (م ۲۳۵ھ)

کتاب کا نام''الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان''امیر موصوف نے بیٹم کبیر طبرانی کوبھی ابواب پر مرتب کیا ہے حسب تصریح حافظ عاوی سیح ابن حبان کے کمل ننچ پائے جاتے ہیں،اور سیح ابن خزیمہ کاا کثر حصہ مفقو د ہے۔(الرسالة عس ۹۸)

حافظا بن حبان ،امام نسائی ،محدث ابویعلی موسلی حنی ،حسن بن سفیان اور حافظ ابو بکر بن خزیمہ کے تلمیذ حدیث ہیں اور دوسر ے علوم فقہ ، لفت ،طب اور نجوم میں بھی کامل مبارت رکھتے تھے ،صحح کے علاوہ آپ کی تصنیف'' تاریخ الثقات' بہت مشہور ومتداول ہے ،ای طرح کتاب الضعفاء بھی ہے اور دوسری تصانیف مفیدہ بھی ہیں ۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین )

۵۵- حافظ ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ابوب طبرا في م٠٢ ٣ ه

آپ نے طلب علم کے لئے دور دراز بلاد ومماٰ لک اسلامیہ کا سفر کیا، علی بن عبدالعزیز بغوی، ابوزر نیدوشقی وغیرہ سے حدیث حاصل کی، آپ کی تصانیف میں سے معاجم خلاشزیادہ مشہور ہیں، ہٹم کیر، مرویات صحابہ کی ترتیب پر تالیف ہوا، پٹم اوسط کی چیجلدیں ہیں برجلد شخیم ادر بہتر تیب اساء شیوخ مرتب ہے، محققین اہل حدیث نے کہا کہ اس میں منکرات بہت ہیں، پٹم صغیر بھی شیوخ ہی کی ترتیب پر ہان کے علاوہ دوسری تصانیف سے ہیں:'' کتاب الدعا، کتاب المسالک، کتاب عشرة النساء، کتاب والک النبو ق، آپ علم حدیث میں کمال وسعت رکھتے ہے، ابوالعباس احمد بن منصور شیرازی نے کہا کہ میں نے طبرانی ہے تین لاکھا حادیث کی بیں، رحمہ الند تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین)

### ۵۲- حافظ ابومجر حسن بن عبد الرحمٰن بن خلاد، رامهر مز کُنَّ م٠٢ ٣ ه

مشہور حافظ حدیث ہیں آپ کی کتاب'' المحد ٹے الفاصل بین الرادی والواعی'' فن اصول حدیث پر غالبًا سب سے پہلی جا مُت متفرقات اور مقبول ومتداول گراں قدرعلمی تصنیف ہے، اگر چہ کامل استیعاب اس میں بھی نہ تھا، اس کے قلمی نسخ کتب خانہ اصفیہ حیدر آباد دکن اور کتب خانہ پیرجھنڈ وسندھ میں ہیں۔

اس کے بعد حاکم کی کتاب' علوم الحدیث' آئی گھر ابولعیم اصفحانی نے اس پرمتخرج لکھا، پھرخطیب بغدادی نے قوانمین واصول روایت پر'' کفائی' اور آ داب روایت میں' الجامع وآ داب الشیخ والسامع' 'لکھی ،اسی طرح موصوف نے تمام فنون حدیث پرالگ الگ مفید تالیفات کیس، پھرقاضی عیاض مالکی نے''الماع' 'لکھی وغیرہ ،رحمہ اللہ کلہم اجمعین رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسالیة ص ۱۱۸، ابن ماجہ اورعلم حدیث)

#### ۵۷- شیخ ابوعبدالله محمد بن جعفر بن طرخان استر آبادی حنفی م ۲۰ سر

ابوسعدادریسی نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ ایک جماعت محدثین نے آپ سے روایت حدیث کی ہے، فقہا ،اہل رائے میں سے ثقد فی الروایة سے ،ان کا قول تھا کہ قرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے، آپ کے والد ملجہ جعفر بن طرخان بھی کبار فقہا ،اصحاب امام ابی حنیفہ میں سے جو حافظ ابوقیم فضل بن دکین کے تلیذ، ثقد فی الحدیث اور صاحب تصانیف سے ،رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة ۔ (جوابر مضید)

۵۸ - حافظ ابوجعفر محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بلخي هندواني حنفيٌّ م٢٢ ٣ ه

بلخ کے مشہور محدث وفقیہ، زاہد و عابداور حل معصلات ومشکلات کے لئے یکتائے زمانہ تھے،اپنے خاص تفوق و برتری کی وجہ سے ابو حنیفہ صغیر کہے جاتے تھے۔

مدتُ تک بلخ وماوراءالنبر میں درس حدیث دیااورمندا فتاءکوزینت دی۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق)

### ۵۹-محدث ابوعمر واساعيل بن نجيد بن احمد بن يوسف بن خالد سلمي نبيثا يوريَّ م ٣٦٥ هـ

شیخ جنیداورابوعثان جَری وغیرہ کے صحبت یا فقہ بزرگ تھے، حدیث میں آپ کی تالیف''جزاء ابن نجید' ہے، آپ کے حسب ذیل ملفوظات قیر منقول ہیں (۱) سالک پر جو حال وار د ہو (گووہ فی نفسہ برانہ ہو) اگر وہ نتیجہ میں مفید علم نہ ہوتو اس کا ضرراس کے نفع سے زیادہ ہوتا ہے (۲) مقام عبودیت اس وقت حاصل ہوتا ہے جب سالک اپنے تمام افعال کوریاء اور اقوال کو محض دعویٰ مجھے (۳) جس شخص کو مخلوق کے سما مناز وال جاوشاق نہ ہواس کے لئے دنیا اور اہل دنیا کوترک کردینا آسان ہوجاتا ہے، رحمہ القدر حمۃ واسعة ۔ (بستان المحدثین)

٢٠ - ابوالشيخ ابومجمه عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان اصبها في م ٢٩ هـ

مشہور محدث ہیں،آپ کی کتاب النة اور کتاب طبقات المحدثین باصحان اہل علم کے لئے قیمتی سرمایہ ہیں۔ (الرسالة المتعظر فیص ۲۳۸)

١١ - الحافظ الا مام ابو بكراحمد بن على رازي بصاص بغدادي حنفي ولا دت ٣٠٥ هم ٢٠٥٠ ه

اصول، فقد ، حدیث وغیر و میں سلم استاد تھے، احادیث ابی واق داہن ابی شیب، عبد الرزاق وطیالی کے گویا حافظ تھے، ان میں ہے جن احادیث کوہمی کسی موقع پر ذکر کرنا چاہتے بے تکلف ذکر کرتے تھے، آپ کی تصانیف میں سے الفصول فی الاصول، شروح مختصر الطحاوی وختصر الکرخی و جامع کبیراور تغییر اور تغییر اور تغییر اور تغییر اور تغییر اور تغییر معمولی انتیاز اول خلاف ہیں، آپ کے کام سے خلام ہے۔ (تقدید سبرایہ) حدیث میں حافظ عبدالباقی بن قانع وغیرہ محدثین کے شاگر دہیں، احکام القرآن میں ان کے اقوال وروایات بہ کنٹرت نقل کرتے ہیں، دور در از بلا دوممالک سے ابل علم آپ کی خدمت میں استفادہ کے لئے تینے تھے، ابوظی وابواحمہ حاکم نے بھی آپ سے حدیث نی ہیں، ابو بحررازی اور جساص دونوں نام سے زیادہ مشہور ہیں، خطیب نے لکھا کہ جساص اپنے وقت کے امام اصحاب ابی حذیفہ تھے اور زہر میں مشہور سے، عبدہ قینا بار بار پیش کیا گیا گراس کو قبول نہ کیا اور درس و تعلیم کے مشغلہ کو ترجیح دی، رحمہ القدر حمۃ واسعة ۔ (جوابر، فوائد و حدائق)

٣٢ - شيخ ابوبكراحد بن ابراجيم بن اساعيل بن العباس الاساعيلي ولا دت ٢٧٧ هم ١٧٣ ه

شہر جرجان میں اپ وقت کے امام فقہ وحدیث تھے، آپ کی سیح اساعیلی متخرج برھیجے بخاری مشہورہے، اس کے علاوہ ''مندکیی'' اورایک بھم بھی آپ کی ہے، بعض محدثین نے لکھاہے کہ اساعیلی کو ورجہ اجتہاد حاصل تھا اور ذہن وحافظ بھی نے نظیرتھا، اس لئے بجائے بخاری کے تابع ہو کر صرف ان کی مرویات واسانید بیان کرنے کے زیاد و مناسب بیتھا کسنن میں خودکوئی مستقل تالیف کرتے ، رحمہ الند تعالی رحمۃ واسعة ۔ (بستان المحدثین)

٣٧ - شيخ ابو بكرمحمه بن فضل بن جعفر بن رجابن زرع فضلى كماري بخاري حنفيٌ م ا٢٣ ه

ا پنے وقت کے امام کمیر، درایت وروایت میں معتمد تھے، کتب فتاوی ا آپ کے اقوال وفتاوی ہے بھری ہوئی ہیں، آپ کوفتاوی کا تھنے کی اجازت آپ کے مشاک نے کم عمری ہی میں دے دی تھی جس پر فقیہ بلخ ہندوانی وغیرہ کو بھی اعتراض ہوا مگر جب وہ آپ سے ملئے آئے اور پوری پوری رات آپ کومطالعہ کتب میں مشغول دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ جب نیندا تی ہے قو وضوکر کے پھر مطالعہ شروع کر دیتے ہیں تو کہا کہ اس لڑکے کوفتو کی لکھنے کی اجازت دینا کسی طرح بے جانہیں ہے۔

صاحب کرامات بھی تھے جب مہمان آتے تو ان کے سامنے غیر موتم کے پھل پیش کرتے اور فر ماتے کے چالیس سال سے میں نے کوئی حرام چیز ہاتھ میں نہیں پکڑی اور مند ترام کے داستہ پر چلا ہوں نہ کوئی حرام چیز کھائی ہے، لہذا جو ٹھش چاہ کہا کی کرامت پائے ومیری طرح کرے۔

ملاعلی قاری نے طبقات الحفیہ میں ذکر کیا کہ آپ کے والد نے آپ سے اور آپ کے بھائی سے کہاتھا کہ اگرتم مبسوط کو یا دکرلو کے تو ایک ہزار اشر فی بطور انعام دوں گا، تو آپ نے اس کو حفظ کرلیا، والد ماجد نے مال تو آپ کے بھائی کو دیدیا اور آپ سے کہا کہ تمہیں مبسوط جیسی عظیم القدر کتاب کے حفظ کی فعمت ہی کافی ہے، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضئے وحدائق حفیہ)

۲۴-امام ابواللیث نصر بن محمر بن احمد بن ابرا ہیم سمر قندی حنفی م ۲۷ ه

علاء پلیز میں سے امام کمیر، فقیہ جلیل اور محدث وحید العصر تھے، آپ کوا یک لاکھا حادیث یادتھیں اور امام ابو یوسف، امام محمہ، امام وکیع امیر المونین فی الحدیث، عبداللہ بن مبارک وغیرہ اکا بر کی بھی سب کتامیں یادتھیں، قاضی خان نے لکھا ہے کہ آپ کیزد یک تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں، سفر میں فی حیلے وغیرہ بھی اپنی مملوک دزمین سے لے کرساتھ در کھتے تھے کہ فیرمملوک دزمین سے فی حضرورت نہ ہو، بید بریزگاری کا اعلی نمونہ تھا، وفات پر اہل سمر قند نے ربی وفئم کے باعث ایک ماہ تو دکا نیس بندر تھیں اور مزید ایک ماہ بندر کھنے کا ارادہ تھا، گر حاکم وقت نے سمجھا کر کھلوا دیں، آپ کی تصانیف میں سے شرح جامع صغیر، تامیس النظائر، مختلف الروایة ، نوادر الفقد ، بستان العارفین اور تغییر قرآن مجید مشہور ہیں، رحمہ اللہ رحمہ واسعة ۔ (حدائق الحنفیہ)

۷۵ – ح**افظ ابوحامداحمه بن حسین بن علی فقیه مروزی ( ابن طبری ) حنفیٌ م ۲ سام ه** مشهور حافظ حدیث ، مفسر ، متورع ، ماهراصول وفروع اور واقف مذبه بسام اعظم تقے ، خطیب نے لکھا کہ علاء مجتمدین وفقہامتقنین میں ہے آپ جیسا کوئی حافظ حدیث اور ماہر آ ٹارنبیں ہوا ،روایت حدیث میں بڑے متقن ومتثبت تھے ،مدت تک خراسان کے قاننی القصانة رہے اور کثرت سے تصنیفات کیس ، آپ کی تاریخ بدلیع مشہور ومعروف ہے ، برقانی نے آپ کو ثقہ کہااوریہ بھی کہا کہ آپ کے بارے میں سوا ، خیر کے میں کچھاوزئییں جانیا۔

حاکم نے تاریخ نیشا پور میں آپ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ آپ نے بخارا میں حدیث کا املاء کرایا ہے اور معرفت حدیث میں مرتق العلماء تھے۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة۔ (جواہر مضیّہ وحدائق حنفیہ)

## ۲۷ - حافظ ابونفر احمد بن محمد كلابازى حفي م ۲۷ ه

مشہور حافظ حدیث ہیں آپ نے رجال بخاری پر کتاب تالیف کی ، دار تطنی آپ کے ملم وفہم کے مداح تھے، اپنے زمانہ میں تمام محدثین ماورا ،النہ میں سے بڑے حافظ حدیث تھے، رحمہ المدتحالی رحمۃ واسعۃ ۔ (اقتدمہ نصب الرامیہ)

٧٤ - حافظ ابوالحن محمد بن المظفر بن موي بغدادي حني م ٢٥ ٥ ٣٥ ٥

مشہور حافظ حدیث مؤلف مندا مام اعظم ہیں، دارقطنی آپ کی جلالت قدر کے معترف تھے، خطیب نے اس تذوو تلانہ ہ حدیث ذکر کئے اور کہا کہ آپ حافظ حدیث، صادق الروایۃ تھے، آپ ہے دارقطنی ، ابوحفص شاہین اور اس طبقہ کے دوسرے محد ثین نے روایت حدیث کی، نیز خطیب نے ابو بکر برقانی نے نقل کیا کہ دارقطنی نے حافظ محد بن مظفرے ایک ہزار حدیث اور ایک ہزار حدیث اور ایک ہزار حدیث کو سیس اور محمد ابن عمرا اساعیل قاضی نے نقل کیا کہ میں نے دارقطنی کودیکھا کہ حافظ ابوالحس محمد بن مظفر کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور خایت ادب سے آپ کی موجود گی میں کی حدیث کی سند بھی نہیں بیان کرتے تھے، آپ سے اپنی کتابوں میں بہت تن روایات بھی لی ہیں۔

خطیب نے محدثین ہے آپ کی توثیق بھی نقل کی اور ہی بھی کہ آپ پرظم حدیث کاعلم وحفظ انتہا وکو پہنچا اور ہمیشہ شیوخ حدیث میں بلند مرتبت شار : وئے ، آخر میں محدث خوارزی جامع المسانید نے فرمایا کہ بیمندامام بی کٹپ کے کمال علم حدیث ، فیرمعم ولی حفظ واقتان اور وسعت علم متون وطرق پرشا ہدندل ہے ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( جامع المسانید وتقدمہ نصب الرابیہ )

٨٧ - حافظ ابوالقاسم طلحة بن محمد بن جعفر الشامد العدل بغدا دي عنفي م٠ ٨٠ ه

مشہور حافظ حدیث، صاحب مندا مام اعظم ہیں، خطیب نے تاریخ میں آپ کے اساتذہ و تلاندہ حدیث ذکر کئے ہیں، امام اعظم کا مند نذکور حروف مجتم کی ترتیب پر تالیف کیا،عدول، ثقات، وا ثبات میں اعلی مرتبہ پر فائز تھے، رحمیہ اللہ اتعالی رحمة واسعة ۔ (تقدمہ و جامع المسانيد)

۲۹ - اما م ابوانحسن على بن عمر بن احمد بن مهدى دارفطني (بغدادي) م ۳۸۵ ه

مشہورامام حدیث شافعی المذہب ہیں، حاکم ، منذری ، تمام رازی ، ابوٹیم اصفہانی وغیرہ کے شاگر دہیں بن معرض ملک حدیث واسا مرجال میں بری شہرت پائی ، غذاہب فقہاء سے بھی باخبر سے ، آپ کی تصانیف میں سے ایک کتاب الالزامات ہے جو متدرک التحصین کی طرح ہے، اس میں آپ نے وہ احادیث جمع کی ہیں جوشنحین کی شرائط کے مطابق ہیں اوران کوذکر کرنا چاہے تھا، لیکن ان میں ذکر نہیں ہوئیں یہ کتاب مسانید کے طرز ہر مرتب کی ہے، اس کے علاوہ آپ کی علل اور سنن بھی گراں قدر حدثی تالیفات ہیں۔ وغیرہ ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان ورسالہ)

۵-حافظ ابوحفظ عمر بن احمد بن عثمان بغدادی معروف ابن شام بین م ۳۸۵ هد

مشہور حفاظ حدیث ہیں،آپ کی کماب النة مقبول ومعروف ہاں کے علاوہ دوسری تصانیف مجیبہ مفیدہ ہیں جن کی تعداد ۳۳۰ تک

بیان ہوئی ہے۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة \_(الرسالة المسطر فدص٣٣)

## ا2-شِنْخ ابوالحسَّ على معروف بزازَّم ٣٨٥ ه

آ پ علی بن الضراء کے عمدہ محدثین میں ہے ہیں استاد حدیث ہیں اور ابراہیم بن عبدالصمد ہاشمی کے شاگر دہیں ، آپ نے بہت می مفید کتا ہیں تصنیف کیس جن میں ہے'' جزءفضائل اہل البیت'' زیادہ شہور ہے، رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین )

## ٢٧- حافظ الوسليمان احمد بن محمد بن ابراجيم بن خطاب البستي (الخطافي)م ٣٨٨ ه

مشہور حافظ وفقیہ ہیں، ابن الاعرابی اور اساعیل بن محمر سفار اور اس طبقہ کے دوسرے محد ثین سے علم حاصل کیا، حاکم وغیرہ آپ کے تلمیذ ہیں، زیادہ قیام نیشا پور میں رہااور وہیں تصنیف و تالیف و مشغول رہ، آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں، معالم السنن، غریب الحدیث، شرح اساء حسنی، کتاب المعرف در حمد اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ بستان المحد ثین )

### ٣٥- حافظ ابوعبد الله محمد بن المحتربن يجيل (بن منده) اصبها في م٢٩٣ ه

مشہور حافظ حدیث جنہوں نے تحصیل حدیث کے لئے دور دراز بلاد ومما لک کے سفروں سے شہرت پائی، آپ کی تصانیف مفیدہ بکٹرت ہیں،ان میں سے ایک کہاب سنن پر بھی ہے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔(الرسالة المتطر فیص۳۳)

## ٣٧- شيخ ابوالحسن محمد بن عبدالرحمٰن بن يحيٰ ابن جميعٌ متو في ٢٠٠ ه

آپ نے ابوالعباس بن عقدہ، ابوعبداللہ المحاملی و فیرہ علماء ہے حدیث حاصل کی اور حافظ عبدالغنی بن سعد، تمام رازی و غیرہ آپ کے شاگر دول میں میں، خطیب نے تو ثیق کی اور شام کے محدثین میں آپ کوسب ہے زیادہ قو می السند بتلایا، آپ کی جمم شہور ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ

رحمة واسعة \_(بستان المحدثين) - فينخ ابو بكر محرين موسى خوارزمي حفي مسم ٢٠٠ ه

محدث ققہ، فقیہ بھر، جامع فروع واصول تھے، ملائل قاری نے علامہ ابن اٹیری مختصر فریب الحدیث نے قبل کیا کہ آپ یا نچویں صدی کے مجددین امت محدید میں آپ عوام وخواص میں معظم ومحترم تھا ورکی کا ہدید وصلہ بھول نہ کرتے تھے، خطیب نے کہا کہ آپ سے ابو بکر برقانی نے ہمارے لئے تحدیث کی اور برقانی اکثر آپ کا ذکر فیر کرتے تھے، میں نے ایک دفعہ ان سے آپ کے غرب فی الاصول کے بارے میں سوال کیا تو کہا کہ آپ فی مایا کرتے تھے:

'' ہمارادین بوڑھی عورتوں کا سادین ہے اور ہم کی بات میں کلام کرنے کے لائق نہیں ، ٹنی بار آپ کو حکومت کے عبدے پیش کئے گئے مگر آپ نے قبول نہیں کئے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ )

## ٢٧- حافظ الوالفضل السليماني احمد بن على البيكندي حفي م٣٠ ٣٠ ه

مشہور حافظ حدیث، شخ ماوراء النہر ہیں، آپ ہے تحدث جعفر مستغفری خطیب نسف نے علم حاصل کیا۔ رحمہ اللہ تعالی (تقدمہ نصب الرابیہ)

22- حافظ البوعبد اللہ محمد بین عبد اللہ بن محمد بین حمد و بیر بین تعیم الضی معروف حاکم نیشا پوری م ۲۰۵۵ مشہور تحدث بین ، دوسری بعض تصانیف یہ ہیں، تاریخ نیشا پور، مشہور تحدث ہیں، آپ کے متدرک اور معرفة علوم الحدیث زیادہ مشہور ومفید ہیں، دوسری بعض تصانیف یہ ہیں، تاریخ نیشا پور،

کتاب مزی الاخبار،المدخل الی علم النجی ،الاکیل ، آپ کی تصانیف ذیر در بزار بزو کے قریب پینچی بیں،عبد و قضاء پر فائز بیجے اس لئے' وا کم'' تام پڑ گیا تھا،علامہ ذہبی نے تاریخ میں لکھا کہ' آپ کی متدرک میں بقدر نصف کے وہ احادیث میں جوشیخین یا کسی ایک کی شرط پر بیں اور چوتھائی وہ بیں کہ ان کی اساد درست ہیں ،اگر چیشر وط نہ کور پڑئیں ، باتی ایک ربع ضعیف ومشکر بلکہ موضوع بھی ہیں، میں نے تنخیص میں اس پر مطلع کردیا ہے''،ای وجہ سے علاء حدیث نے لکھا ہے کہ حاکم کی متدرک پر تنخیص ذہبی و کیصے بغیراعتاد نہ کرنا جا ہے'۔

کہاجاتا ہے کہ حاکم کے وقت میں چار محفل چوٹی کے محدث تھے، دار قطنی بغدادیس حاکم نیٹا پور، ابوعبداللہ بن مند واصفہان میں اور عبداللنی مصرمیں، پوم محققین علاء نے بیتشریح کی کہ دار قطنی کومعرفت علل حدیث میں حاکم کوئن تصنیف وحسن ترتیب میں این مند ہ کو کثر ت حدیث میں عبدالغنی کومعرفت اسباب میں تجرحاصل تھا، تھم ہم اللہ تعالی۔ (بستان المحدثین)

#### ۵۷- حافظ ابوعبد الله محمد بن احمد بن محمد بخاري "مغنجار" منفي م١١٧ ه

مشبور حافظ حدیث بین،آپ کی تاریخ بخاری بہت اہم تاریخی حدیثی خدمت ب، دحماللد تعلی - (تقدمه نصب الرابه)

#### ٩٧- حافظ الوالقاسم تمام بن محمد الى الحسين بن عبد الله بن جعفراتهمي رازي مهام ه

آپ معرفت رجال میں کال مہارت رکھتے تھے، حدیث کی صحت وسقم بیان کرنے میں مشہور تھے، حفظ حدیث میں ضرب المثل تھے، آپ کی تصانیف میں'' فوائد تمام رازی''زیاد ومشہور ہے، رحمہ اللہ تعالی۔ (بستان الحمد ثین )

## ا/ • ٨ - شيخ ابوالحسين محمد بن احمد بن طيب بن جعفر واسطى كمارى حفي م اسم ه

مشہور نقید، عارف اور محدث عادل تھے، حدیث بکر بن احمد اور اس طبقہ کے دوسرے محدثین سے حاصل کی ، نقد میں ابو بکر رازی ( تَرْكِبذامام كرخی ) کے شاگر دہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة۔ ( حدائل حنفیہ )

٨٠/٢ حافظ ابوالقاسم مبة الله بن الحن بن مصور الطبر ى الرازى الله ركائي ١٨٨ همشبور عديث ومحقق كزرے بير-

## ٨١- يشخ ابوعلى حسين بن خصر بن محد بن يوسف نسفى حفي م ٢٢٧ ه

محدث نئتداورفقد جیدتے،اپنے زمانہ کے مشہور جلیل القدر محدثین بناراو بغداو وکوفہ وحربین سے علم حدیث حاصل کیا اور آپ سے بکشرت محدثین نے روایت کی، آخر میں آپ سے ابوالحس علی بن جمد بخاری نے حدیث کی اور روایت کی، مدت تک بغداور و کرتعلیم ،تدریس ومناظر واہل باطل میں مشغول رہے، پھر بخارا کے قاضی ہوئے، آپ نے حدیث وفقہ میں مفید تصنیفات کیس، رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة \_(حدائق)

## ٨٢- ما فظ الوبكر احمد بن محمد بن احمد بن غالب الخوارزمي (البرقائي) الشافعي م٢٥ ه

صديث مين آپ كي متخرج على اليسسين بيدرمدالله تعالى رحمة واسعة والرسالة المعطر فيس ١٣٥)

### ٨٣- امام ابوالحسين احمد بن محمد بن احمد بن جعفر معروف به قد ورى حقي م ٢٨ ه

چو تفطیقہ کے فتہا ، کہاریس سے بڑے جلیل القدر فقیداور محدث وثقہ وصدوق تھے، فقہ وحدیث ابوعبداللہ محد بن جرجانی (تلمیذامام الی بحریصاس) سے ماسل کیا اور آپ کے تلاخہ میں خطیب بغدادی، قاضی القطاق ابوعبداللہ دامغانی وغیرہ ہیں، آپ کے علمی حدیثی مناظر نے شخ اوب مداخر نے ان فقید شافع سے اکثر رہے ہیں، آپ کی تصافیف میں سے خصرمہارک (قدوری) بہت مقبول ومتداول ہوئی، اس

کے علاوہ یہ ہیں: شرح مختصر الکرخی، تجرید (سات جلد جن بیں اصحاب حنیہ و شافعیہ کے سائل خلاف پر بحث کی ہے)، تقریب ایک جلد،
سائل الخلاف بین اصحابنا ایک جلد (جس بیں امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے ماہین فروگ اختلاف کاذکر کیا ہے) وغیر وؤلک۔
خطیب نے کہا کہ بیں نے آپ سے حدیث کھی آپ صدوق تھے اور حدیث کی روایت کم کرتے تھے، اپنی غیر معمولی ذکاوت کی وجہ
سے فقہ بیں بڑا آفوق حاصل کیا، عراق میں ریاست فہ جب حفیہ آپ کی وجہ سے کمال پر پنچی اور آپ کی بڑی قدر ورمنزلت ہوئی، آپ کی تقریر
و تحریمیں بڑی دل کشی تھی، ہمیشہ تلاوت قرآن کرتے تھے، سمعانی نے کہا کہ آپ فقیہ، صدوق تھے، مختصر تصنیف کی جو بہت مشہور ہے اور اس

٨٨- حافظ الونعيم احمد بن عبد الله بن احمد بن آمخق بن موسى اصبها في ولادت ٣٣١ همتو في ٣٨٠ه

مشہور حافظ حدیث میں ، بڑے برے مثائخ ہے اع حدیث کیااوران میں ہے جن کامل استفادہ کیا یہ ہیں: ' طبرانی ، ابوالشخ حافظ ابو بکر جعابی حفی ابوعلی بن صواف، ابو بکر آجری ، ابن خلاد نصیبی ، فاروق بن عبدالکریم خطابی ، خطیب بغدادی وغیرہ آپ کے خصوصی شاگردوں میں ہیں ، خطیب نے آپ سے پوری بخاری شریف تین مجالس میں پڑھی ، آپ کی مشہور ومفید ترین بڑی تالیفات یہ ہیں ، صلیة الاولیاء ، معرفة الصحاب ، دلائل العوق ، المستخرج علی البخاری ، المستخرج علی مسلم ، تاریخ اصبان ، صفة الجنة ، کتاب الطب ، فضائل الصحابہ ، کتاب المعتقد ان کے علاوہ چھوٹے رسائل و کتب بہت ہیں۔ (بستان المحدثین )

یہاں بیام بھی لائق ذکر ہے کہ ابوقیم اصفہانی باہ جودا پی جلالت قدر وخد مات عظیم المرتبت کے تعصب کی شان رکھتے تھے اور علاء نے اس وصف کی وجہ ہے آپ کو دار قطنی ، بیہ قی اور خطیب کے ساتھ رکھا ہے، چنا نچہ علامہ ابن جوزی نے نتنظم میں کھا کہ محدث اساعیل بن ابی الفضل اصبہانی فرمایا کرتے تھے، تین حفاظ حدیث جھے کو ان کے شدت تعصب اور قلت انصاف کی وجہ سے ناپند ہیں، حاکم ابوعبداللہ، ابوقیم اصفہانی اور ابو بکر خطیب اور اساعیل نے سے کہا وہ واقعی اہل معرفت سے تھے۔

حافظا بن عبدالبادی نے تنقیع التحقیق میں کہا ہے کہ ہمارے مشائخ کا بیان ہے کہ جب دار قطنی مصرآئے اورلوگوں نے جہر بسم اللہ کے بارے میں تصنیف کی درخواست کی تھی آپ نے ایک جز ولکھا، پھر بعض مالکیہ نے آپ کو حلف دیا تو اعتراف کیا کہ جبر بسم اللہ میں کوئی حدیث نہیں ہے البتہ صحابہ سے دونوں طرح کے اقوال ثابت ہیں۔ (نصب الرابیہ)

اس لئے ابن جوزی کا پیقول بھی حافظ بیٹی نے شرح ہدا پیمن نقل کیا کہ دارقطنی جب کی کے طعن میں منفر دیموں تو ان کا طعن فیر مقبول ہوگا، کیوں کہ ان کا کا میں جا دارجی ہوئی نے جو اہر مطاوی پر آعصب و ناانصافی سے کلام کیا ہے اس پر علامہ قرشی نے جو اہر مضیر منسر دری تجبرہ کر دیا ہے اور جو ہر نقی ان کا کامل جو اب ہے۔

بدی پریزاظلم ہے، خداہمیں اوران کومعاف کردے۔

معلام محم معین سندھی نے دراسات اللیب میں لکھا کہ یہ داقطنی ہیں جنہوں نے اما الآئمہ ابوضیف پرطعن کردیا ہے اوران کی وجہ سے ان کے خدمپ کے موافق احادیث کو بھی ضعیف کہد دیا ہے، ایسے بی خطیب بھی حد سے بڑھ گئے، لیکن ان دونوں یا ان کے طریقہ پر چلئے والوں کوکون اہمیت دیتا ہے، جب کہ امام صاحب کی جلالت قدراور تو ثیق پر اتفاق واجماع ہو چکا ہے اور آپ کی منقبت عظیمہ سے کون انکار کرسکتا ہے جس سے آپ نے بھی احدیث میں تاکہ کاعلم حاصل کرلیا ہے۔

نیز خطیب کے بنی ہم مشرف علامہ ذہبی کی طرح شافعی المند ہب حافظ حدیث محد بن یوسف صافی نے عقو دالجمان میں لکھا کہ تم خطیب کی ان ہاتوں سے جوانہوں نے امام ابو حقیفہ کی شان رفیع کے خلاف نقل کردی ہیں دھوکہ میں نہ پڑ جانا ، کیونکہ خطیب نے اگر چہ مادھین امام اعظم کے اقوال بھی نقل کے ہیں گراس کے بعدو وامو نقل کے جس نے ان کی کتاب کا مرتب بھی گراد یا اور بڑا عیب اس کولگ گیا جس کی وجہ سے ہر چھوٹا جران کو بدف وطامت بنانے پر مجبور ہوا اور حقیقت ہے کہ خطیب نے وگندگی ڈالی سے جس کو بہت سے دریا طی کر بھی نہیں بہا سکتے۔

علامہ جمال الدین مقدی منبلی م ۹۰۹ ھے نے توریالصحیفہ بین لکھا کہ ''اہام ابوطنیفہ ہے تعصب رکھنے والوں بین سے دارقطنی کے علاوہ ابوھیم بھی ہیں کہ انہوں نے صلیة الاولیاء بین امام صاحب کا ذکر تہیں کیا، حالانکہ امام صاحب سے بہت کم ورجد کا علم وزہدر کھنے والوں کا ذکر کیا ہے، ان تمام تا گفتنی امور کے ساتھ یہ بھی اعتراف کرنا ہے کہ باوجوداس کے بھی حافظ ابوٹیم نے امام صاحب کی احادیث مرویہ کو ایمیت دی ہے، ان تمام تا گفتنی امور کے ساتھ یہ بھی اعتراف کرنا ہے کہ باوجوداس کے بھی حافظ ابوٹیم نے امام صاحب کی احادیث مرویہ کیا۔

ائی طرح امام پیمق نے اپنی سنن ہیں امام صاحب کی مروبیا حادیث سے احتجاج کیا ہے ،متدرک ہیں حاکم نے بھی آپ کی احادیث سے استشہاد کیا ہے ،متدرک ہیں حاکم نے بھی آپ کی احادیث سے استشہاد کیا ہے اور آپ کو آئمہ 'اسلام ہیں داخل کیا ہے اور معرفۃ علوم حدیث میں تو امام صاحب کوان آئمہ 'نقات میں شار کیا ہے جو تا ابعین و احتجاج تا بعین میں سے مشہور ہوئے اور جن کی احادیث حفظ و غدا کرہ کے لئے جمع کی جاتی رہی ہیں اور ان سے نیز ان کے ذکر مبارک سے مشرق و مغرب کے لوگ پر کمت حاصل کرتے رہے ہیں۔ ( مائمس الیہ الحاجۃ )

۸۵- حفاظ ابوالعباس جعفر بن محد تسفى مستغفرى حفيٌّ م٢٣٢ ه

کبار حفاظ حدیث میں ہے نسف کے خطیب، جید نقیہ محدث مکثر وصدوق تھے، تمام علاقہ مادراء النہر میں آپ کامثل نہیں تھا، حافظ غنجار قاضی ابوعلی حسین نسفی ، زاہد بن احمد سرحسی وغیرہ ہے کم حاصل کیا، آپ سے ابومنسور سمعانی وغیرہ نے روایت حدیث کی، آپ کی بہت ک مفید تصانیف ہیں، حدیث میں 'جموع'' اور' معرفة الصحاب' زیادہ مشہور ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة۔ (تقدمہ، جوام مضيّه وحدائق)

٨٧- شيخ ابوعبدالله حسين بن على بن محمد بن جعفر صيمرى حنفي ولا دت ١٩٥١ همتو في ٢٣٧ هه

مشہور نقیہ علیل اور محدث صدوق تھے، فقہ ابو بکر محمہ خوارزمی ہے، حدیث ابوالحسن دار قطنی اور ابو بکر محمد بن احمد جر جانی وغیرہ ہے حاصل کی، آپ ہے قاضی القصاۃ ابوعبداللہ محمد بن علی بن محمد بن حسین دامغانی وغیرہ نے فقہ میں تخصص حاصل کیا اور خطیب بغدادی وغیرہ نے حدیث دوایت کی، آپ نے امام اعظم اور اصحاب امام کے مناقب میں نہایت اہم جلیل القدر تصنیف کی، مدت تک مدائن وغیرہ میں عہد و قضا پر حتمہ من واحد ہے۔ رحمہ اللہ تقالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضئیہ وحدائن حنفیہ )

۸۷- نین ایوجعفر محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن محمود سمنانی حنفی و لا دت ۳۱ هم ۴۴۴ هه مدث وفقیه، ثقه، صدوق تھے، حنی المذہب، اشعری الاعتقاد تھے، مدیث میں نصر بن احمد بن ظیل اور دارقطنی وغیرہ کے شاگر دہیں اور خطیب بغدادی وغیرہ آپ کے شاگرد ہیں، مدت تک موصل کے قاضی رہ، صاحب تصانف منیدہ ہیں۔ رحمہ القد تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق)

## ٨٨- حافظ ابوسعد السمان اساعيل بن على بن زنجوبيد ازى حنفي م ٢٩٥٥ ه

علم صدیث، معرفت رجال وفقد حقی کے امام تھے، معرفت خلاف بین الائمۃ المتبوئین کے بڑے بصیر تھے، آپ سے شیوخ زمانہ میں سے تین ہزار شیوخ نے کا کھانائبیں کھایا، نہان پر کسی کوکوئی احسان کرنے کی ضروزت بیش آئی، نہ حالت اقامت میں نہ سفر میں، فرمایا کرتے تھے کہ جس نے حدیث رسول عیالیہ نہیں لکھی، اس کو صحیح معنی میں حلاوت ضروزت بیش آئی، نہ حالت اقامت میں نہ سفر میں، فرمایا کرتے تھے کہ جس نے حدیث رسول عیالیہ نہیں لگھی، اس کو صحیح معنی میں حلاوت اسلام نہیں ملی، بہت کی تصافیف کیس، تمام اوقات درس و تعلیم، ارشاد و ہدایت نماز و تلاوت قرآن مجید پرصرف فرماتے تھے، ہمیشہ تجرو میں بسر کی، وفات کے وفت اس طرح متبسم وخوش تھے جیسے کوئی سفرے گھر لوث کر ہوتا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تقدّ مدوجوا ہر مضریہ)

٨٩- يشخ خليل بن عبدالله بن احمد (ابويعلى) قزويني م٢٣٧ ه

علل حدیث اور رجال کے بہت بڑے عالم تھے علی بن احمد بن صالح قزوین ، ابوحفظ کتانی ، حاکم اور اس طبقہ کے دوسرے بزرگوں سے ساع وصدیث روایت کی ، آپ کی کتاب ''ارشاد فی معرفۃ المحد ثین' راویوں کے حالات میں نہایت عمدہ کتاب ہے، لیکن اللّی تحقیق نے کھا ہے کہ اس میں او ہام بھی جیں جب تک دوسری کتابوں کی شہادت نیل جائے اس پرکلی اعتاد نہ جائے ، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین )

٩٠ - يشخ محمر اساعيل محدث لا هوري حنفيٌّ م ٣٣٨ ه

بخارا کے سادات عظام سے تھے جوسلطان محمود غرنوی کے زمانہ میں ۳۹۵ ہدیں لا ہور آگر ساکن ہوئے، علوم تفییر ، فقہ وحدیث کے امام اور علوم باطنی کے بیشوائے کامل تھے، واعظان اٹل اسلام میں سب سے پہلے آپ ہی کالا ہور میں ورود ہوااور آپ کے ارشادات و ہدایت سے ہزاروں لوگ مشرف بہسلام ہوئے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حداکق حنفیہ)

٩١ - شيخ الآئمَه شيخ عبدالعزيز بن احمد بن نصر بن صالح حلوا ئي بخاري حفي م ٣٨٨ ه

ا پنے ذمانہ کے امام کمیر، فاضل بے نظیر، نقیہ کامل ومحدث ثقہ تھے، مجتہدین فی المسائل میں آپ کا شار ہے، حافظ محمد بن احمد نخجارا ابواسختی رازی وغیرہ سے حاصل کی، امام طحاویؒ کی شرح معانی الآ شارکو ابو بمرمحمد بن عمر بن حمدان سے روایت کیا اور آپ سے شمس الآ تمہ مزخسی اور نخر السلام برزودی وغیرہ نے فقہ وحدیث حاصل کی، آپ کی تصانیف میں سے مبسوط اور کتاب المواور زیادہ شہور ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (فوائد مبیہ وحدائق حنفیہ)

٩٢ - شيخ ابوعثان اساعيل بن عبدالرحمن بن احمد بن اساعيل بن ابرا بيم الصابونيُّ م ٢٣٩ هـ

ابوسعیدعبدالقد بن محمدرازی، ابوطا ہرابی خزیر، عبدالرحلن بن ابی شریح اوراس طبقہ کے دوسر سے علم واصل کیا ، عبدالعزیز کتانی اورابو کمر جہتی وغیرہ آپ کے تلاقہ ہیں جیں، جبی آپ کوا مام اسلمین اور شیخ الاسلام کہتے تھے، ستر سال تک برابر وعظ وضیحت میں مشغول رہے، نیشا پورکی جامع مسجد میں بیاں تک امامت وخطا بت آپ ہی کے سپر در ہی ، آپ کی تصانیف میں ہے ''کتاب الما تین' مشہور ہے، اس میں دوسوا حادیث ، دوسو حکایات اور دوسوقطعات اشعار کے ہیں جو ہر حدیث کے مضمون کے مناسب لائے ہیں، رحمہ اللہ تعالی (بستان)

٩٣ - حافظ الومحمر عبد العزيز بن محمد بن عاصم سفى حنفي م ٢٥١ ه

طافظ صديث، محدث ثقد، فقيد مقن تح ملفى نے كہا كريس نے آپ كى بابت موتمن ساجى سے يو تھا، انہوں نے كہا كرآپ شل ابى

بمر خطیب وجمد بن علی صهوی کے حافظ حدیث، جیدالفہم ، مرضی الخصائل تھے، ابن مندو نے کہا کہ آپ حفظ واتقان میں یگائئروزگار تھے، اور میں نے اپنے زمانہ میں آپ جیسا سرلیح الکتابة ، سرلیع القرأة اور دقیق الحظنہیں دیکھا، مدت تک حافظ جعفر متعفری کی صحبت میں رہ کر بہ کشرت ساع حدیث واخذ روایت کیا اور بغداد جا کرمحد بن محمد بن عمیلان ہے بھی استفادہ کیا۔ رحمہ اللہ تعالی ۔ (حدائق حفنہ)

٩٣ - شيخ ابوالقاسم عبدالواحد بن على بن بر مان الدين عكبرى حفيٌّ م ٢ ٥٨ هـ

محدث، فقیہ مشکلم، نحوی، لغوی، مورخ وادیب فاضل تھے، چنانچہ پہلے ختبلی تھے، پھر حنی ہوئے، اپنے زمانہ کے اجلہ محدثین وفقہا ہے۔ ہم حاصل کیا، امام صاحب کے ندہب سے مدافعت میں بہت جری وقوی تھے، ان کے دلائل کی قوت مسلم تھی، رحمہ المتد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق وغیرہ)

۹۵ – حافظ ابومحم علی بن احمد بن حزم اندنسی ولا دیس ۳۸ هم ۲۵۷ ه

آپ فاری النسل تھے، قرطبہ میں ولادت ہوئی، حفظ وذکاوت اور وسعت مطالعہ میں بڑی شہرت پائی، پہلے شافعی تھے پھر داؤ دظاہری کا مسلک اختیار کرلیا تھا، تیاس ہے مشکر تھے، مختلف زبانوں میں مہارت تھی، علوم اسلامیہ کے علاوہ بلاغت وشاعری میں بھی تمام اہل اندلس پر فائل تھے، آپ کی تصانیف میں ہے انحلی وانجلی وانجلی ، کتاب الاحکام اور الفصل فی الملل والنحل زیادہ مشہور ومتداول ہیں، آپ کی جلالت قدر ب شہرے، مگر چند کمزوریاں بھی آپ کی الیمی ہیں جونظر انداز نہیں ہو سکتیں، مثلاً اپنی رائے پرانتہائی جمود، اپنے مخالف کی نہایت بخت الفاظ میں تجہیل و تحمیق ، تی کہ آئمہ متبوعین اور اکا برمحد ثین بھی آپ کے نازیبا کلمات اور غیر موزوں تنقید سے نہ بھی ہے کہ اس لئے علاء نے کھا ہے کہ تاب کے تاب کے تاب کے تاب کے تاب کے تاب کہ جھے خودانہوں نے ''مداواۃ النفوس'' میں یا تھی ہے کہ ''میری تلی بڑھ گئی اس لئے میرے مزاج میں اس قد رتغیر پیدا ہوگیا کہ مجھے خوداس پر تعجب ہے۔

مقدمه ابن اصلاح کی تخیص میں حافظ ذہبی نے اورامام ترندی کے تذکرہ میں حافظ ابن جرنے یہ بھی لکھا ہے کہ'' ابن حزم''اپنی ملمی وسعت کے ساتھ امام ترندی اورآپ کی تصنیف سے ناواقف تھے۔ (تذکرہ وتہذیب)

ابن حزم آئمہ احناف اور فرہب حنی ہے بہت زیادہ تعصب برتے ہیں، کافی درازلسائی بھی کی ہاور تاانسانیاں کی ہیں، ہارے حضرت شاہ صاحب نے ایک روز درس بخاری شریف ہیں فرمایا کرھیجے مسلم کی ایک حدیث ہے ثابت ہے کہ بھی اکرم علیجی کے معظمہ ہیں داخل ہوئے تو ایک سعی پیدل کی اور دوسری سوار ہوکر، اس ہا حناف نے استدلال کیا کہ آپ قارن ہے، اس حدیث پر ابن حزم گزر ہے تو تو جیہ کی ایک ہی سعی ہیدل کی اور دوسری سوار ہوکر، اس ہا حناف نے استدلال کیا کہ آپ قاران ہے، اس حدیث پر ابن حزم گزر ہے تو تو جیہ کی ایک ہی سعی کے کہ پچھ شوط پیدل کئے ہے اور ہوکر، ہیں نے اس تو جیہ کی دھیاں بھیرد یں ہیں اور سری احادیث ہات کیا ہے کہ پیدل اور سوار دوسعی مستقل الگ الگ ہوئی ہیں، پھر فر مایا کہ ابن حزم بغنے کی لئیا کی طرح حق و باطل پر احتال کے پیچھے پڑے دہتے ہیں۔ کہ پیدل اور سوار دوسعی مستقل الگ الگ ہوئی ہیں، پھر فر مایا کہ ابن حزم ہی گئی است مولا نامفتی سید مجد مبدی حسن صاحب صدر مفتی دار العلوم دیو بند، امام محمد کی کتاب انج پر تعلیقات کھر ہے ہیں جو ان شاء الند ادارہ احیاء المعارف العمان نید حیر آباد دکن سے شائع ہوگی، ان تعلیقات ہیں آپ کے سامنے کھی ابن حزم بھی ہے اور ان کی در از دستیوں کا پوجاحسن دفاع کیا ہے۔ نفعنا اللہ بعلومه۔

حافظائن حزم نے شرح معانی الآ ٹار طحاوی کو ابوداؤ دنیائی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی۔ (سیر النبلاء، ذہبی)
97 - حافظ ابو بکر احمد بن المحسین بن علی بن عبد الله بن موسی بیری الله والدت ۳۸۴ همتو فی ۴۵۸ هه مشہور جلیل القدر محدث تھے، یزی بڑی گرافقار تصانف کیس، ان میں سے زیاد واہم ونافع کتابیں یہ بیں: ''سنن کبری'' (۱۰ جدد )

معرفة السنن والآثار ( ۴ جلد ) کتاب الاساء و الصفات ( ۲ جلد ) دلاکل النه و ( ۳ جلد ) کتاب الخلافیات ۲ جلد ، مناقب الثافعی ، کتاب الدعوات الکبیر ، کتاب السراء بیسب ایک جلد کی جیر ۔
الدعوات الکبیر ، کتاب الزبد ، کتاب البعث والنثو ر ، الترغیب والتر نہیب ، اربعین کبری ، اربعین سفری ، کتاب السراء بیسب ایک جلد کی جیر ۔
امام الحربین شافعی کا قول ہے کہ دنیا بیس سواء پیم قل کے اور کسی شافعی کا حسان امام شافعی برنہیں ، کیونکہ بیم قل نے اپنی تمام تصانیف میں امام شافعی کے فیہ بسکی گا کی دنیا میں پوری امام شافعی کے فیہ اور و کتاب میں اور ی جا میں ہوری میں بیری میں اور حدیث کی ان تینوں بلند میں اور حدیث کی ان تینوں بلند یا دو اور کی میں اور حدیث کی ان تینوں بلند یا دو اور کی ساور کی اطلاع نہی اطلاع نہی ۔ ( بستان المحدثین )

حضرت علامہ تشمیری قدس سرونے فرمایا کہ ایک مقام پر حافظ نے فتے الباری میں پیمٹی کے حوالے دیئے ہیں جو حفیہ کے خلاف ہیں، میں نے تقریباً ۲ سال ہوئے حضرت مولا نا گنگوہی قدس سرؤ کے یہاں سن پیمٹی قلمی دیکھی تھی جواب بھی موجود ہے اس میں حفیہ کے موافق پایا تھا، بیمٹی ابطیع بھی ہوگئ ہے، لیکن اس میں حافظ کے موافق درج ہے، میرا خیال ہے کہ وہ نسخہ بھی ناط ہی ہوگا جو حافظ کے پیش نظر تھا اور اس لئے حافظ کو غلاقہ بی ہوئی ہے، میں نے اب اس امر کے قرائن بھی لکھنے شروع کئے ہیں کہ کی نسخہ ندکورہ بیچے ہے۔ (پیملفوظ مبارک ۳ ھاکہ کے

حضرت شاہ صاحبُ کا ریمارک مذکورنہایت اہم ہےافسوں ہے کہ حضرتٌ کی وہ یا دداشت ہمیں ابھی تک نہیں مل سکیں جس میں وہ قر ائن تحریر فرمائے تھے،ضرورت ہے کہ فتح الباری ہے مقام مذکور متعین کر کے ان مواقع میں سنن بیھی کے دونوں مطبوعہ قلمی نسخوں کا مقابلہ کیا جائے، چیر قلمی نسخہ کی صحت کے قر ائن کا کھوج لگایا جائے ہمکن ہے کچھ کا میا بی ہوجائے درنہ حضرتٌ کا ساتبحر، وسعت مطالعہ اور بالغ نظری اب کہاں؟ خواب تھا جو کچھاجو سنا افسانہ تھا۔

حضرت کی علمی ریسرچ اور دوررس تحقیقات و تد قیقات کا ایک ادنی نمونه ہے ، انوارالباری میں ایسی بہت می چیزیں چیش ہوں گی ،ان شاءاللّٰد تعالیٰ و بهدہ التو فیق ۔

امام پہنی نے بھی مسائل خلاف میں شوافع کی تائید میں حنفیہ کے خلاف بہت تعصب سے کام لیاہے'' الجواہرائتی فی الروعلی البیہتی کی دو جلدوں میں ابن ترکمانی حننی نے امام پہنی کالا جواب رولکھا ہے، جو ہر حنی عالم کومطالعہ کرنا چاہئے ،تمام جوابات محدثانہ محققانہ ہیں ، یہ کتاب سنن پہنی کے ساتھ بھی طبع ہوئی ہے اورالگ بھی دوجلدوں میں دائرۃ المعارف حیدرآ بادے شائع ہوئی ہے۔

## ٩٥ - شيخ حسين بن على بن محد بن على دامغاني حنفي ،متوفى ١١ ١١ ه

مشہور محدث وفقیہ تھے، حدیث ابوالغنائم زمینی وغیرہ سے پڑھی اورآپ سے قاضی ابوالمحاس عمر بن علی قرشی نے روایت کی اوراپ م مجم شیورخ میں بھی آپ کی حدیث ذکر کی ، (جواہر مضیکہ )

٩٨ - شيخ ابوالحس على بن حسين سندى حفي (م ٢١١ه ه)

محدث جلیل وفقیہ نیمل سے، فقہ شمس الا تمہ سرتھی ہے اور حدیث ایک جماعت محد ثین سے حاصل کی، بخارا میں افتا اور قضاء کی خدمات مدت تک انجام دیں، قباوی قاضی خان وغیرہ مشہور کتاب فقاوی میں آپ کے اقوال نقل ہوئے میں، آپ کی تصانیف میں سے فقاوی میں آپ کے اقوال نقل ہوئے میں، آپ کی تصانیف میں سے فقاوی میں 'نخف'' اور شرح جامع کبیر مشہور میں، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة ۔ (جواہر وحداکت)

99 - حافظ کیوسف بن عبدالله بن محرعبدالبر بن عاصم نمری قرطبی مالکی ولادت ۳۶۸ همتوفی ۳۲۸ هده و با ۱۸ مهد مشهور جلیل القدر عالم و فاضل منه، خطیب کے معاصر بین محران سے پہلے طلب حدیث میں مشغول ہوئے اور بڑا مرتبہ پایا، حفظ و

ا تقان میں لا ٹانی تھے، آپ کی کتاب' التمہید'' نا در ہُ روز گار نہایت جلیل القد علمی تصنیف ہے جس کی پندرہ جلدیں ہیں ، محققین علاء کا فیصلہ ہے کہ آپ کاعلمی پایہ خطیب بیہ بی اور این حزم ہے کہیں زیادہ بلند تھا،صد تن ، ویانت ،حسن ، اعتقاد ، اتباع سنت ونز اہت اسان کے اعتبار ہے زمر و علاء میں آپ کا خاص التمیاز ہے۔

علامہ ابن حزم کے برنکس آپ پہلے اصحاب ظواہر سے تھے، پھر تقلیدا ختیار کی اور ماکلی ہوئے اور فقہ شافعی کی طرف بھی میلان تھا، امام اعظم اور اصحاب امام کے بھی بڑے مداحین میں سے ہیں اور ان کی طرف سے دفاع بھی کیا ہے۔

آپ کی کتاب الستد کار موطا کی بہترین شروح میں ہے ہے، یہ بھی بحظ حنی بقدر ۵ اجلد کے ہے، ان کے علاوہ دوسری مشہور ومقبول کتب یہ بین الانتقافی کتب یہ بین الانتقافی کتب یہ بین الانتقافی الدر فی اختصار المغازی والسیر، العنقل والعقل عاجاء فی اوصافہم، جمبر قالانساب، بہت البانس الانتقافی فضائل الثلاث الثلاث التراث الفقہا، امام الک وامام شافع کے مناقب میں بلند پایت صنیف ہے۔ رحمداللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (بستان)

## • • ا - حافظ الوبكر احمد بن على بن ثابت بن احمد بن مهدى (خطيب بغدادي) شافعي معهم

گیارہ سال کی عمرے طلب علم اور ساع حدیث کا سلسلہ شروع کیا اور دور دراز بلا دومما لک کا سفر کریے علم وفضل میں امتیاز حاصل کیا حافظ ایوقیم اصبہانی ، ابوالحن بن بشران وغیرہ ہے استفادہ کیا ، مکہ معظمہ میں صحیح بخاری کوئٹی کریمہ (بنت احمد المروزیہ راویۂ بخاری) ہے پانچ یوم میں ختم کیا اور شیخ اساعیل بن احمد الضریر الحیر می شیٹا پوری ہے تین مجلس (سدوز) میں بخاری ختم کی۔

آپ کی مشہورتصانیف میہ ہیں: جامع آ داب الراوی دالسامع، تارخ بغداد،الکفامیر فی آ داب الردامی،اشرف اصحاب الحدیث،السابق واللاحق،المحنفق دالمفتر ق،المؤتلف ومختلف،ان کےعلاوہ اور بہت ہیں۔(بستان المحد ثین )

تاریخ بغداد میں امام اعظم ،امام احمد اوردوسرے اکا بروآئمہ واہل علم کے خلاف جو بچھا پے جبلی تعسب کی وجہ سے لکھ گئے ہیں ،اس کو سنجیدہ طبقہ میں کسی وفت بھی پیندنہیں کیا گیا اور اس کے ردو جوابات بھی لکھے گئے ، تا نیب الخطیب ،السہم المصیب وغیرہ کا تذکرہ ہم پہلے کر پچکے ہیں اور ان کے تعصب پر بھی پچھ لکھا ہے جو غالبًا کا فی ہے ،اس سے قطع نظر آپ کی حدیثی فقتبی و تاریخی خدیات اور مفید تصنیفات ساری امت کی طرف سے متحق ہزار قدرولائق صد تحسین ہیں۔

## ا • ا - شيخ ابوالقاسم عبد الكريم بن موازن بن عبد الملك بن طلحه بن محرقتثيرى نيبتا بوريّ (م٥٩هه)

بڑے عالم ومحدث ہیں، زید وتصوف میں زیادہ شہرت ہوئی، اپنے زمانہ کے بڑے بڑے محدثین سے ساع حدیث کیا، خطیب بغدادی وغیرہ آپ کے تلاندہ میں ہیں، آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں: رسالہ قشریہ، لطا نف الاشارات، کتاب الجواہر، المنتهی فی تکت اول النهی ،ایک طویل تفسیر بھی ہے جو بہترین تفاسیر میں شار ہوتی، رحمہ اللہ تعالی ۔ (بستان المحدثین)

## ۱۰۲- شیخ علی مخدوم جلا بی غزنوی ججوبری معروف به دا تا شیخ بخش لا هوری حنفی (م۲۵ه ۵)

آپ جامع علوم ظاہری و باطنی مشہور شخ طریقت تھے،'' کشف انجو ب'' آپ کی بےنظیر مشہور دمتبول عالم کتاب ہے، بڑے بڑے مشائخ مثلاً شخ ابوالقاسم گورگانی، ابوسعید ابوالخیر ابوالقاسم قشیری محدث وغیرہ آپ کے شیوخ واسا تذہبیں ہیں، اپنے مشائخ کے ارشاد پرغزنی سے لاہورآ کرامامت کی دِن کودرس علوم دینیہ اور شب کو تلقین ذکر کا مشغلہ تھا، ہزار ہاعلاء واولیاء نے استفادہ کیا۔

آب نے کشف انجوب میں امام اعظم کی نسبت تکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ملک شام میں حضرت بلال کی قبر کے سر ہانے سویا ہوا تھا کہ

ا پنے آپ کو مکہ معظمہ میں دیکھا، استے میں فخر موجودات سرور دو عالم علیاتے باب بن شیر سے تشریف لائے اور آپ نے ایک بوڑ ھے خص کو بچوں کی طرح گود میں لیا ہے اور نہایت شفقت فرمارہ ہیں، میرے دل میں سوال ہیدا ہوا کہ یہ بیرروشن بخت کون میں، حضورا کرم علیاتے نے فرمایا کہ بیام مابوحنیفہ میں جومسلمانان اہل سنت کے امام میں' کیا ہور میں آپ کے مزار مبارک پرشب وروز میلہ کی طرح اجتماع عوام و خواص رہتا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حداکق حفیہ)

## ١٠١- شيخ ابوعبدالله محربن على بن محربن حسين بن عبدالملك بن عبدالوماب دامغاني حنفي (مريسي)

ا پنے زمانہ کے فقید کامل اور محدث ثقد تھے، آپ نے علامت میری (تلمیذخوارزی تلمیذ جصاص) اور محدث محد بن علی صوری وغیرہ سے علام کی تحصیل کی، قاضی ابن ماکولا کے بعد بغداد کے ۳۰ سال تک قاضی رہا اور قاضی القصاة مشہور ہوئے، آپ کودینی ودنیوی حشمت و جاہت میں امام ابو یوسف سے مشابہ مجھا جاتا تھا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حداک الحفید)

## ٧٠١- امام الحرمين ابوالمعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ضياء الدين نبيثا بورى شافعيٌّ

#### ولادت ۱۹ همتونی ۸ ۲۲ ه

مشہور محدث وفقیہ، رئیس الشافعیہ گزرے، ہی، ہڑے مناظر وہ تکلم، بلند پایہ خطیب وواعظ تھے، آپ آئر حنفیہ اور مذہب حنفیہ سے بہت تعصب رکھتے تھے اور تاریخی وفقہی کی ظرف علائی طرف غلائی منسوب کردی ہیں، جن میں سے بعض باتوں کا ذکر صنمنا پہلے ہوچک ہے، آپ آپ کی تصائیف مشہورہ یہ ہیں، ارشاد (مسائل کلام میں) طبع ہوچک ہے، النہایہ، رسالہ نظامیہ، البر بان (اصول فقہ میں) مغیث اختاق فی احتاجی کی تصائیف مشہورہ یہ ہیں، اس آخری کتاب میں فقہ شافعی کو فقہ فنی پرتر جج دی ہے اور فقہ فنی اور آئر احتاف کے خلاف ناموزوں الزامات عاکد کے ہیں، اس کے جواب میں علامہ کوٹری نے رسالہ 'احقاق الحق بابطال الباطل فی مغیث الحق '' کلھاجو نہایت تحقیق وعلمی رد ہے، امام الحرمین کے ایک ایک قول کو ذکر کر کے اس کا رد کیا ہے اور علامہ سبط این الجوزی حنفی (م۲۵۲ھ) نے ''الانتصار والتر جج کلمذ ہب الحج میں وجوہ دلائل ترجی فذہب حنفی تحریر کے ہیں اور کتاب فذکور کے آٹھویں باب میں ۲۵ مسائل مہمہ وہ لکھے ہیں جن میں امام الحظم نے کتاب اللہ اور سنبت صحیح کا اتباع کیا ہے اور دوسرے آئر امام شافعی وغیرہ نے ان پڑمل نہیں کیا۔ درحمہ الند تو الحدة ۔ اس علی استان کیا ہو اور دوسرے آئر امام شافعی وغیرہ نے ان پڑمل نہیں کیا۔ درحمہ الند تو الی درحمہ واسعة ۔ استانہ کیا ہو اور دوسرے آئر امام شافعی وغیرہ نے ان پڑمل نہیں کیا۔ درحمہ الند تو الی حقوم واسل کا درکیا ہے اور دوسرے آئر امام شافعی وغیرہ نے ان پڑمل نہیں کیا درحمہ اللہ تو ال محتاج واسعة ۔

## ۵۰۱-امام ابوالحس على بن محمد بن حسين بن عبدالكريم بن موسى بز دوى حفي (م٢٨٦ هـ)

فروع واصول میں اپنے زماند کے امام آئم، شخ حنفی، مرجع العلماء تھے، فقید کائل، محدث ثقد اور حفظ مذہب میں ضرب المثل تھے، آپ کی مشہور و مغبول تصانیف میں سے بیہ ہیں: مبسوط (۱۱ جلد) شرح جامع کبیر، شرح جامع صغیر اصول فقد میں نہایت معتد ومعتبر بردی کتاب، اصول برز دو کی تفییر قرآن مجید (۱۲۰ جزوکہ ہر جزوقرآن مجید کے جم کے برابر ہے) غناء الفقہ ، کتاب الامالی (حدیث میں) عرصہ تک سمر قند میں قدریس وقضاء کے فرائض انجام دیئے۔

آپ کے زمانہ میں ایک ہتی عالم شافعی المذہب آئے جو ہمیشہ مناظرے میں عالب آئے تھے اور ان کی وجہ سے بہت سے خفی ندہب شافعی اختیار کر چکے تھے، آپ سے مناظرہ کے لئے کہا گیا گر آپ مناظرہ کو ناپند کرتے تھے، اول آا نکار کیا پھرلوگوں کے شدیدا صرار پرخودان عالم کے پاس تشریف لے گئے، عالم فدکورنے امام شافعیؒ کے مناقب شار کئے اور کہا کہ ہمارے امام کا حافظ اس قدرتھا کہ ایک ماہ میں قرآن مجید حفظ کیا اور ہرروز ایک ختم کرتے تھے، آپ نے فرمایا بیتو آسان کام ہے، کیونکہ قرآن مجید بتام و کمال علم ہے اور اس کو یا وکر لیما اہل علم کے لئے مناسب ہے، تم سرکاری دفتر کا حساب و کتاب لاؤاور دوسال کے آید وخرج کی سب تفصیل پڑھ کر مجھے سناؤ، لوگوں نے ایسا ہی کیا آپ نے دفتر مذکورکوشا ہی مہرلگوا کرائیک متففل مکان میں محفوظ کرادیا اور جج کے لئے تشریف نے گئے، چھے ماہ کے بعد واپس ہوئے اور ایک بڑی مجلس میں دفتر مذکور متگوا کرشافٹی عالم مذکور کے ہاتھ میں دیا، پھرآپ نے تمام دفتر کی چیزیں اپنی یادے سنادیں جس میں ایک چیز بھی غلط نہ ہوئی (اس سے وہ عالم خت شرمندہ ہوئے اور دوسرے لوگ جیرت زوہ ہو گئے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة ۔ (حدائق حنفیہ)

٢٠١- شخ ابوالحسين قاضي القصاة محمد بن عبدالله ناصحي نيشا يوري حفي (م١٨٥ هـ)

ا پنے وقت کے مشہور محدث وفقیہ، مناظر و متعلم ، طبیب اور عالم غدا بہب فقیہ تھے، حدیث اِبوسعید صیر فی وغیرہ محدثین کہار ہے حاصل کی ، بغدادا ورخراسان میں مدت تک ورس حدیث دیا ، مدرسہ سلطانیہ کے شخ الحدیث اور نیشا پور کی قضاء کے عہدہ پر فائز رہے، آپ ایسے فقیہ النفس جیدالفہم ، واسع المطالعہ تھے کہ امام الحرمین ابوالمعالی جو بی شافعی کے ساتھ مسائل خلاف میں بحث کرتے تو امام موصوف آپ کے حسن این ادر مجد ایراداور توت نبم کی تعریف پر مجبور ہوتے تھے، محد بن عبدالواحد دقاتی اور عبدالو ہاب بن النماطی وغیرہ آپ کے تلا ندؤ حدیث میں ہیں۔ رحمہ الشرتحالی دحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنیہ)

٤٠١- شيخ ابوالحن على بن الحن بن على صند لى نييثا بورى حنى (م٥٨٧ هـ)

مشہورمحدث، فتیہ دمناظر تھے، آپ نے حسین بن علی میمری (تلمیذخوارزی، تلمیذبصاص) سے علوم حاصل کئے، بزیے تبیع سنت اور معتزلہ کے مقابلہ میں کا میاب مناظر تھے، نیٹا پوریس درس علوم دیا، شخ ابومحہ جوین شافعی اور امام ابوالمعالی جوین شافعی ہے بھی مسائل خلاف میں معرک آرائیاں رہی ہیں۔

ایک مرتبہ ی المعالی نے مشہور کیا کہ نکاح بغیرولی کے مسئلہ میں امام ابوطنیفداور رسول اکرم علی کے درمیان اختلاف ہے، کونکہ حدیث میں نکاح بغیرولی کو باطل کہا ہے اور امام ابوطنیف نے کہا، پینے صندلی کو خبر ہوئی تو افسوس کیا کہ ایسا مقالط دیا گیا، چنا نچہ پھر کس نے آپ سے درمیان اختلاف پیش آگیا ہے کونکہ قرآن سے ذرع بغیر تسمید کا مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں امام شافعی اور اللہ تعالی کے درمیان اختلاف پیش آگیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں تو لاتا کلوا معالم ید کو اسم المله علیه وارد ہے اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کھالیا جائے۔ (الجواہر المضیئہ)

اس قتم کے لطائف وظرائف بھی چلتے تھے اور علما ماحناف جواب ودفاع کے طور پر بھی بچھ کہددیے تھے، ورند درحقیقت تحقیق ودلائل کا میدان دوسراتھا، تحقیق ودیانت کی روے نہ اہم اعظم کے بارے بیس یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے کسی حدیث بی خیر منسوخ کی مخالفت کی اور نہ اہم مثافی وغیرہ دوسرے آئر متبوعین کے بارے بیس کسی حدیث یا آیت قرآئی کی عمد انحالفت کا امکان ہوسکتا ہے کیکن انسوس ہے کہ یہ طرز تنقیدا مام بخاری ایسے اکا ہر سے شروع ہوا، بھرام م الحرین وغیرہ نے اس کی تقلید کی۔

امام بخاری نے جلد دوم ص ۱۰۳۱ (مطبوع رشیدید دالی) باب فی البه والشفعد میں قال بعض الناس سے ترقی کر کے رہیمی فرمایا کہ بعض الناس نے اس مسئلہ میں رسول اکرم علیقے کی مخالفت کی ہے، جس کا مکمل و مدلل جواب علامہ حافظ بینی وغیرہ نے دیا ہے اور اس مقام پر حاشیہ میں مجھی طبع شدہ ہے، ہم بھی اس موقعہ پر بینچ کر متخب جوابات ورج کریں گے، ان شاء اللہ۔

یہاں صرف بیکہنا تھا کہ آئمہ متبوعین خصوصاً امام اعظم کے متعلق ایسے نازیبا جیلے اور مغالطہ آمیز با تیں کسی طرح موزوں ومناسب نہیں تھیں ،خصوصاً جب کہ امام الحرمین اور امام بخاری کے اساتذہ وشیوخ کبار نے امام صاحب کی زیادہ سے زیادہ مدت وتوثیق وتعظیم وتکریم کی تھی ،افسوس ہے کہ بعد کے کچھلوگ افراط وتفریط میں پڑ گئے ،عفاء اللہ عناوشہم اجمعین ، شیخ صندلی کی تصانیف میں سے تغییر قرآن مجید بہت بلنديايا ہے، جس كى تاليف نصف ہو كئ تقى \_ رحمه اللہ تعالى رحمة واسعة \_

## ۱۰۸ - شخ ابوعبدالله محمد بن ابی نفر حمیدی اندلی (م ۴۸۸ ه

آپ حافظ ابن عبدالبر مالکی ،خطیب اور ابن حزم کے تلمیذ ہیں اور ابن ما کولامشہور محدث کے معاصرین واحباب سے ہیں ،آپ نے ''انجمع بین التحجیسین '' لکھیں جس میں بخاری ومسلم کی احادیث کومسانید صحابہ کے مطابق مرتب کیا ہے، دوسری تصانیف تاریخ اندلس ، الذن بالمسبوک فی وعظ الملوک ، کتاب ذم الممیمیہ وغیرہ ہیں ،رحمہ اللہ تعالی ۔ (بستان المحدثین )

٩٠١- عشس الائمه ابو بكرمجه بن احمد بن ابي مهل سرهبي حفي (م٠٩٠ هـ)

مشہور جلیل القدر محدث وفقیہ، امام وقت، متکلم اصولی و مناظر تھے، علوم کی تخصیل شم الآئمہ حلوائی ہے بغداد میں کی اور آپ ہے ۔

بر ہان الآئم عبدالعزیز بن عمر بن ماز ہ اور رکن الدین مسعود بن الحس وغیرہ فقہاء محدثین نے فقہ وحدیث میں تخصص حاصل کیا، بڑے حق گو تھے، خاقان (بادشاہ وقت) کو بھی نصیحت کی جس کی وجہ ہے اس نے ایک ٹوئیں میں قید کر دیا، وہیں ہے آپ نے اپنی مشہور و مقبول کتاب مبسوط کی ۱۵ جلدیں املاء کرائیں۔ حالانکہ آپ کے پاس مراجعت کے لئے کوئی کتاب بھی نبھی ، کنویں کے اوپر تلانہ ہیں جھے، ای مبسوط کی مشادر سے جاری رکھتے تھے، ان ایام اسیری میں بی آپ نے شرح سیر کبیر اور ایک کتاب مطرح ورس علوم فقہ وحدیث کا بھی مشغلہ کنوئیں کے اندر ہے جاری رکھتے تھے، ان ایام اسیری میں بی آپ نے شرح سیر کبیر اور ایک کتاب اصول فقہ کھائی، آخر عمر میں فرعاندرہ کرمبسوط کی تکمیل کی ، ان کے علاوہ آپ نے مختصر الطحاوی اور امام محمد کی کتابوں کی شروح لکھیں۔

میں نے آپ ہے کہا کہ امام شافعی نے تین سوجز ویاد کئے تھے، اس پر آپ نے اپنی محفوظات کا حماب کیا تو وہ بارہ بڑار جزو فکے، اس

کسی نے آپ ہےکہا کہ امام شافعتی نے تین سوجز ویاد کئے تھے،اس پرآپ نے اپنی محفوظات کا حساب کیا تو وہ ہارہ ہزار جز و نکلے،اس گرانفقد علمی شان کے ساتھ صاحب کرامات بزرگ تھے ان کے قصے کتابوں میں مذکور میں۔رحمہ اللہ تعالیٰ۔(جواہر،فوائد بہیہ وحدائق)

## ١١٠ - ما فظ ابوالقاسم عبيد الله بن عبد الله بن احمد بن محمد نيشا بوري، ما كم حنفيٌّ (م٠٩٠هـ)

حافظ متقن ، محدث اورخاندان علم وفضل سے تھے، آپ نے قاضی ابوالعلاء صاعد سے ملوم حاصل کئے اور اپنے والد ماجد کے ذریعہ خاندانی سلسلہ سے بھی حدیث وفقہ میں تصانیف مجھی کیس، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدمہ، جواہر مضیّے ص ۲۶۱وس ۳۳۸ج)

#### ااا-حافظ الومجر حسن بن احمد بن مجرسم قندي حنفي (م ١٩٩هه)

حافظ متغفری ہے علوم کی تخصیل کی ، ابو سعد نے کہا کہ اپنے زمانہ میں فن صدیث میں ان جیے فضل وتفوق کا مشرق ومغرب میں کوئی نہ تھا، آپ کی کتاب'' بحر الاسانید من صحاح المسانید'' تین سو جزو میں نہایت گرافقدر حدیثی تالیف ہے، جس میں آپ نے ایک لاکھ احادیث جمع کیس ، اگریہ کتاب مرتب ومہذب ہو کرشائع ہوجاتی تو اسلام میں اس کی نظیر نہ ہوتی جیسا کہ کتب طبقات میں لکھا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (تقدّ مرفصب الرابیہ)

١١٢- شيخ ابوسعيد محمد بن عبد الحميد بن عبد الرحيم المعروف به خوا هرزاده حنى (م٩٩٥ ه)

علوم کی تخصیل و تکمیل اپناموں شیخ ابوالحن قاضی علی بن الحسین اور ابوالحن عبدالوباب بن محمد کشانی ہے کی ،سمعانی نے لکھا کہ اپنے زمانہ میں اصحاب امام اعظم میں سے سب سے زیادہ طلب حدیث میں فائق تھے، پڑا مشغلہ ساع حدیث اور جمع و کتابت حدیث کا تھا،سمعانی نے لکھا کہ آپ کے والدعبدالحمید (خواہرزادہ) ابھی امام وقت، عالم وفاضل تھے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہرمضیک ۲۹۲ج اوس ۲۵۲۵)

#### ٣١١ - محمد بن محمد بن محمد ابوالحامد الغزاليُّ (ولا دت ٥٠٥ هـ متو في ٥٠٥ هـ)

مشہور عالم جلیل، شافعی المذہب، امام الحربین ابوالمعالی جوین کے فقہ میں شاگر دہیں، بہت مفیدعلمی کتابیں تصنیف کیں مثل احیاء العلوم وغیرہ علم وفقہ کے امام ہوئے ، اپنے ندہب کے بھی پورے واقف تصاور دومرے ندا ہب کے بھی (مرآ ۃ الز مان ص ۲۹۹ ہے ۸)

حصیل علم سے فارغ ہو کر مدرسہ نظامیہ بغداد میں درس علوم دیا پھرترک کر دیا ، جج کے بعد دمشق پنجے دس سال وہاں قیام کیا، وہاں سے قدس واسکندر سیہ وکرا پنے وطن طوس پنجے اور تصنیف میں مشغول ہوئے ، احیاء العلوم کے علاوہ دومری مشہور تصانیف یہ ہیں ، البسیط،
الوسیط ، الوجیز ، الخلاصة ، بدایة الهدایہ المتحقل ، آنہافت الفلاسفہ، جواہر القرآن ، کیمیائے سعادت، منہاج العابدين ، المحتقد من العسلال ، الوسیط ، الوجیز ، الخلاصة میں المستقیم۔ ( تو اکد بہیر ص ۲۳۳)

تمام کتب بہت نافع ہیں اور ملاء کے لئے ضروری المطالعہ ہیں ''مخول'' میں امام اعظم پر شنیع کی ہے اور بے دلیل و جست الزامات بھی لگائے ہیں ان سے تعصب ظاہر ہوتا ہے جو امام غزالی کی شان رفیع اور علم وفضل کے مناسب نہیں تھا، جس کے جواب میں علامہ امیر کا تب انقانی حقی وغیرہ نے بھی کسی قدر در شت لہجہ اختیار کیا ہے، مگر ہمارا خیال ہے کہ اس قد رتشد و یا تعصب کارنگ امام الحرمین کے کم ذوصا حبت کا اثر تھا جیسا کہ امام بخاری بھی امام صاحب کے بارے ہیں شیخ حمیدی اور ابوقعیم خزاعی وغیرہ سے متاثر ہوگئے تھے، اور خدا کا شکر ہے کہ امام غزائی پر بعد کو وہ اثر ات نہیں رہے، جسیا کہ علامہ کوثر گی نے بھی مہی رائے قائم کی ہے اور ای لئے ان کا خیال ہے کہ امام غزائی نے بعد میں امام حب کی مدح کر کے تنافی مافات کی ہے، واللہ الم علمہ اتم واقعی مرضی اللہ تعالی عنہم الجمعین ۔

(فائدہ)علامہ ملاعلی قاری نے طبقات میں لکھا ہے کہ متوائی تین محمد والے نام کے شوافع میں اور امام غزالی اور تشمس الدین جزری میں اور حنفیہ میں علامہ درضی الدین صاحب الحمط میں ،حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی قدس سرہ نے فرمایا کہ حنفیہ میں ایسے بہت ہیں اور چارا کا برحنفیہ کے نام اور لکھے ہیں ، کچر لکھا کہ ایک تونسی عالم ایسی ابوالبرکات سے ایسے بھی ہوئے ہیں جن کے نام ونسب میں متوالی مامحہ جمع ہیں ، آپ نے اپنا نام عاشق النبی رکھا تھا اور مدینہ طیب میں مجاورت اختیار فرمالی تھی اور و ہیں ۲۳۷ھ میں وفات پائی ، رضی اللہ عند (فوائد بہیہ ۲۳۳)

١١٣-مسند هرات ينشخ نصر بن حامد بن ابراجيم حنفي (بقية المسندين) ولا دت ١٩٩٩ ه متوفى ١٠-١١٥ ه

مشہور محدث تصطویل عمریائی ، ساری عمر حدیث کے ساتھ اشتخال رکھا اور بہ کثرت روایت کی اپنے زمانہ کے مشہور مشاکُخ حدیث اپنے والد ما جدا بوالنصر اور دادا جان ابوالعباس ایرا ہیم اور نانا ابوالمظفر منصور بن اساعیل حنی وغیرہ سے علم حدیث میں مخصص ہوئے (ان سب مشاکُخ کے حالات بھی جواہر میں فدکور ہیں۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (تقدّمہ جواہر)

١١٥ – حافظ ابوز كريا يجيٰ بن منده ابراجيم بن وليداصيها فيُّ (م ١١٥ هـ )

مشہور حفاظ صدیث میں سے بیں آپ نے ''اجزاء'' تالیف کئے تھے، جزء کی اصطلاح محدثین کے یہاں میہ کہ ایک شخص صحابا وربعد صحابہ میں سے احادیث مرومیکو یک جا کیا جائے اور کبھی کسی خاص موضوع پراحادیث جمع کردی جاتی ہیں، جیسے جزء القرأة، جزر رفع البدین وغیرہ، ابن مندہ مشہورا جزاءیہ ہیں، جزء کن روی ہووابوہ وجدہ، جزء فی اخرائصحابہ وتا۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة۔(الرسالة ص ۲۷)

۱۱۷ - سنٹس الائم، بکر بن محمد بن علی بن فضل بن حسن زرنجری ولا دت ۲۷س ر متو فی ۵۱۲ ہے محدے جلیل، فقیہ کامل، حفظ ندہب میں متازیقے، اپنے زمانہ کے کہار محدثین نے نن حدیث میں تقصص ہوئے، ٹس الائمہ ذرنگری اورا بوحنیقہ اصغر کے لقب سے مشہور ہوئے ، حدیثیں اس قدریا دخیس کہ کوئی ایک جملہ پڑھتا تو آپ بغیر مراجعت پوری حدیث سنادیتے تھے، حدیث وفقہ کے علاوہ تاریخ وحساب میں بھی خوب دخل تھا۔

کبارعلاء ومحدثین نے آپ ہے حدیث و فقہ میں تلمذ کیا ، کثیر اتصانیف تھے ، عمر بڑی ہوئی اس لئے صدیث و فقہ کی بہت زیادہ اشاعت کی۔ (حدائق حنفہ)

## على المنتخ الا مام محى السنة الوجم حسين بن مسعود الفراء بغوى شافعيٌّ ، ولادت ٣٣٥ ه متونى ٤١٦ هـ

مشہور محدث ومفسر وقاری ہیں،مصانی النة آپ کی جلیل القدر حدیثی خدمت ہے جس میں ۱۳۲۸ حادیث ہیں،اس کی شرح مشکو ق المصانی جمارے مدارس عربیہ میں داخل نصاب ہے، بڑے زاہد، عابد ونفس کش تھے، ہمیشہ خشک روٹی پانی میں ترکر کے کھایا کرتے تھے،آخر عمر میں علاء واظباء کے اصرار پر کچھ روغن زیتون کھانے لگے تھے، دوسری خاص تالیفات یہ ہیں :تفسیر معالم المتز بل،شرح السنة ، فمآوی بغوی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (بستان المحد ثمین وغیرہ)

## ۱۱۸-مندسمر قندشخ ایخق بن مجمد بن ابراہیم النوحی سفی حنفی متو فی ۵۱۸ ھ

مشہور محدث وفقیہ خاندان علم وضل ہے تھے، ہڑی عمر ہوئی ،اکثر حصہ خطابت اور روایت و درس حدیث میں گزارا، سمعانی نے آپ کا ذکر کہار محدثین میں کیا، اپنے زمانہ کے کہار محدثین سے علم حاصل کیا اور آپ کے بھی بڑے بڑے محدثین شاگر وہوئے، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدّمہ وجواہر ص ۱۳۸ج ۱)

## ١١٩- يشخ ابوالمعالى مسعود بن حسين بن حسن بن محمد بن ابرا بيم كشاني حفي (م٥٢٠ هـ)

یشخ کمیر، امام جلیل اور محدث بے نظیر سے، نوازل ونواور میں مرجع علاء وقت سے، فقد امام مرحمی سے حدیث ابوالقاسم عبید الله بن خطیب وغیرہ سے حاصل کی ، آپ سے امام صدر شہیدوغیرہ نے روایت کی ، مدت تک سمر قند کے خطیب رہے، نیزتحدیث املاء اور تدریس علوم میں مشغول رہے ، مختفر مسعودی آپ کی مشہور تصنیف ہے، رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنید)

## ١٢٠ - الشيخ المحدث الوعبد الله حسين بن محد بن خسر وبلخي حفي (متو في ٥٢٢ه ١٥)

مشہور وممتاز محدث وفقیہ بنے ،آپ نے ابوعلی بن شاذان اور ابوالقاسم بن بشران کے اسحاب سے بہ کشر ت روایت حدیث کی ہے،
آپ نے مندامام اعظم تالیف کی جو جامع المسانید (مرتبہ محدث خوارزی) کا دسوال مند ہے ، حافظ ابن حجر نے آپ کے ساتھ عجیب معاملہ کیا
کہ آپ کے مند قاضی مارستان کو روایت کرنے کے سلسلے میں کھودیا کہ ان کا کوئی مند نہیں ہے ، لیکن حافظ کے کمیند رشید حافظ سخاوی نے اس
کی روایت ذریعہ تدمری ، میدوی ، نجیب ، ابن الجوزی ، جامع قاضی مارستان تک متصل کر دی جس سے حافظ ابن حجر کی جسارت وا دطلب ہوگئی۔ (تقدّ مدنصب الرابی ، جوام مفید ورسالہ متطرفہ )

#### ا١٢- امام ابواتحق ابراجيم بن اساعيل صغارٌ (متو في ٥٢٧هـ)

ا مام وقت فقیہ ومحدث تھے، بڑے عابد، زاہداور پر ہیز گار تھے، گخر الدین قاضی خاں وغیرہ آپ کے تلامذہ میں ہیں، کتاب تلخیص النہا بیاور کتاب السنة والجماعت وغیرہ تصنیف کیس، رحمہ اللہ تعالی۔ (حدائق حفیہ)

## ۱۲۲ - پینخ ابوالحسن رزین بن معاویة العبدری السرقسطی اندلسی مالکیؓ (م۵۳۵ھ)

مشہور محدث ہیں، آپ نے اصول ستہ یعنی صحاح ثلاثہ (موطأ ، بخاری مسلم اور سنن ثلاثہ، ابوداؤ د، تر ندی ونسائی کو یجا کیا جس کا نام التجر پدللصحاح والسنن رکھا، رحمہ اللہ تعالیٰ \_ (الرسالة المسطر فیص ۱۳۲)

۱۲۳- یشخ ابومجمرین عبدالعزیز بن عمر بن مازه معروف بیصدرشهید حفیؓ (م۵۳۷ه)

مشہور آئے کہارو محدثین فقہاء میں ہے جامع فروع واصول عالم تھے، مسائل خلاف اور علم جدل و مناظر وہیں یک تھے، علاء ماوراء النہرو خراسان میں بڑے بلند پایہ تھے، حتی کے شاہان وامراء بھی تعظیم کرتے تھے، حت تک تدریس وتھنیف میں مشغول رو، صاحب محیط، صاحب ہدا ہدو غیرہ نے آپ کی شاگر دی کی مشہور تصانیف یہ ہیں: فرآوی کہری وصفری، شرح اوب القضاء خصاف، شرح جامع صغیر، ملاعلی قاری نے کھا کہ آپ نے جامع صغیری تین شرح کھیں، مطول، متوسط و مختصر ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق الحنفیہ)

۱۲۴-امام طاہر بن احمد بخاری حنفی (م۵۴۲ھ)

مادرالتمر كے شخ الحفیہ تے، ابن كمال پاشائے جمتردين في المسائل ميں شاركيا ہے، آپ كى كتاب خلاصة الفتادئ زياد ومشہور ہے جس كى وجہ ہے آپ كوصاحب خلاصہ كہتے تھے، كتاب خزائة الواقعات اور كتاب نصاب بھى بہت مشہور ومقبول ہيں۔ (حدائق الحفیہ)

١٢٥-١١م محمد بن محمد بن محمد مرحسي حنفي (م٥٩٥ هـ)

جلیل القدرمحدث وفقیدا درعلوم عقلیہ کے ماہر یتھے،مشہور کتاب محیط تصنیف کی ،مرض الموت میں ۲۰۰ دینار نکال کر وصیت کی کہ میرے بعدفقہاء میں تقلیم ہوں ، درحقیقت محیط چار کتابیں ہیں ،محیظ کبیر ۴ جلد میں ، دوسری ۱ جلد میں ، تیسری ۴ جلد میں ۔رحمہ اللّٰد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (حداکق)

١٢٦ - شيخ ابوالفضل قاضي عياض بن موسىٰ بن عياض يحصى سبتيٌّ (م٣٨٥ هـ)

مشہور محدث جلیل ہیں، آپ کی کتاب مشارق الانوارعلی صحاح الآثار گویا موطاء وضیحین کی شرح ہے، دوسری اہم ترین گرانفذر تالیفات الشفاء جعر بفیہ حقوق المصطفیٰ، اکمال المعلم فی شرح ضیح مسلم، جامع الباریخ، غنیۃ افکاتب وبغیۃ الطالب وغیرہ ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (بستان المحدثین)

١١٢- حافظ قاضى ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن احمد بن العربي اندلسي (م٥٣١هـ)

آپ اندلس کے آخری عالم اور آخری حافظ حدیث ہیں، مشرقی بلاد کا سفر کیا اور جرملک کے اکابر علماء، سے تحصیل علوم کی، اشبیلید کی قضاء کے ساتھ درس و تصنیف کی خدمات بھی انجام دیتے تھے، آپ کی پچھ شہور تصانیف یہ ہیں، عارضة اللاحوذی فی شرح جامع التر مذی، کتاب النیر بن فی شرح التحصین عواصم و تواصم ، کتاب السباعیات، کتاب المسلسلات وغیرہ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (بستان الحد شن)

۱۲۸ - شیخ ابوالمعالی محمد بن نصر بن منصور بن علی عامری مدین حنفی (م۵۵۵ هـ)

مشہور محدث وفقید تے امام محدیز ودی اور علی بن محمد بزودی وغیرہ سے تحصیل علوم کی محدث سمعانی شافعی نے کہا ہیں نے آپ سے ابو

العباس متغفري كي ولائل الله و كوسنا \_رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_( حدائق الحنفيه )

## ۱۲۹- حافظ شیرویه دیلمی ہمدا فی (م ۵۵۸ ھ)

ا پنے زمانہ کے اکابرعلاء سے علم حدیث حاصل کیا، آپ کی حدیثی تالیفات فردوس،مشارق، تنبیبهات اور جامع صغیر کے طرز پر ہے، لیخی احادیث کوحروف جھی کی ترتیب پر جمع کیا گیا ہے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین )

## •١٦- امام ابوالمفاخر شمس الائمُه عبدالغفور بن لقمان بن محد كر درى حنفيٌّ (م٦٢٥ هـ)

بڑے زاہدوعابداوراپنے زمانہ کے امام حنیفہ تھے، سلطان عادل نورالدین محمود بن زنگی کے عہد میں حلب کے قاضی رہے، بہت مفید علمی تصانیف کیں، مثلاً شرح تجرید، شرح جامع صغیر (جس میں شرح جامع کبیر کے طرز پر ہر باب کی اصل لکھ کر اس پرتخ تج مسائل کی ہے ) کتاب اصول فقہ، کتاب مفید دمزید، شرح جامع کبیر، شرح زیادات، حیرۃ الفقہاء۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة۔ (جواہر مضیّہ وحدا کق الحنفیہ )

## ١٣١- المحدث الجوال الشيخ الومجمة عبد الخالق بن اسد الدمشقي حنفيٌّ (م٢٥هـ)

بڑے محدث وحافظ حدیث تھے،طلب حدیث وفقہ کے لیے بغداد، ہمدان واصبہان وغیرہ کے سفر کئے ،اپنے ہاتھ ہے کتب حدیث و فقائل کرتے بتھے،دشش کے مدرسہ صادوبیہ میں درس علوم دیتے اور وعظ وتذ کیر بھی کرتے تھے،رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعة ۔ (تقذمہ وجواہر )

١٣٢ - يشخ ابومنصور جعفر بن عبدالله بن ابي جعفر بن قاضي القصنا ق ، ابي عبدالله دامعاني حني م ٥٦٨ ه

فقیہ فاضل ومحدث کامل تھے، شیخ ابوالخطاب محفوظ بن احمد الكلو ذانی اور ابوز كريا يحیٰ بن عبدالوہاب بن مند واصبانی ہے بہ كثرت احادیث سنیں اور روایت كیس، ثقة صدوق تھے، آپ كا بورا خانوا دونلم وفشل كا گہوار ہ تھا، رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة \_ (جواہر مضيّه )

١٣١١- المحد ثالفاضل محمود بن الى سعدز فجى ابن السفر التركى الملك العادل ابوالقاسم نورالدين حنى م ٥٦٩هـ

علامدابن اثیر نے کہا کہ فقہ فقی کے بڑے عالم و عارف اور بے تعصب تھے، ابن الجوزی نے کہا کہ فقی تھے مگر ند ہب شافعی و مالک کی بھی رعایت کرتے تھے، حلب اور دمشق میں درس حدیث دیا، سب سے پہلے دنیا کا دارالحدیث آپ نے ہی تعمیر کرایا اور بہت بڑی تعداد میں کتابیں اس کے لئے وقف کیس، ابن عسا کرنے لکھا کہ میں نے آپ کی قبر کے پاس دعا میں قبول ہونے کا تجربہ کیا ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمیۃ واسعۃ۔ (جواہر مضیئہ)

۱۳۴ - حافظ ابوالقاسم على بن الحسن بن مبة الله بن عبدالله بن الحسين

معروف بابن عساكر دشقي شافعيٌ م ا ۵۵ ه

خاتم جهاندهٔ حفاظ حديث اورصاحب تصانف جليله تهے،مثلًا تارخُ دمثق اور حديث ميں'' ثو اب المصاب بالولد' <sup>، لك</sup>هى ،رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_(الرسالة المسطر فدللكتا في ص٩٩)

ا/١٣٥- يشخ ابوموسي محمد بن ابي بكر عمر بن ابي عيسي احمد بن عمر بن محمد مديني اصفها في (متوني ٥٨١هـ)

بلند پایه محدث تنے ،معرفة علل حدیث اور علم رجال ورواۃ حدیث میں متاز بلکہ یگا نہ عصر تنے ، حافظ کی بن عبدالوہاب بن مند ہ اور حافظ ابوالفضل محمد بن طاہر مقدی وغیرہ سے تحصیل حدیث کی اور اس فن میں حافظ عبدالغنی مقدی وغیرہ آپ کے تلمیذ ہیں بن ى نافع تصانيف يادگار جيموژين، مثلًا نزجة الحفاظ، كتاب تتميم معرفة الصحابه (بيكويا كتاب البي نعيم كا ذيل ب) كتاب لطّوالات، كتاب اللطا نف، كتاب احوال التابعين وغيره \_رحمه القدتعالي رحمة واسعة \_(بستان المحد ثين ش ١٢٧)

١٣٥/٢ الشيخ المحدث الوجم عبدالحق الأشبيلي (م٥٨٢،٥٨١ هـ)

مشبورجليل القدر حافظ حديث، حاذ ق علل، عارف رجال، صاحب تصانيف كثيره بيل، آپ كى نبايت جامع حديثى تاليف" الاحكام الشرعية الكبرئ" (٢ جلد ) ہے،الاحكام الوسطى (٢ جلد )الاحكام الصغرى، الجمع بين التحجيسين، المعتان من الحديث وغيره - (ارسامة السطر فيس ١٣٣٦م ١٣٣٠)

٣١١- ﷺ ابونفراحد بن محمد بن عمرعنا بي حنفيٌّ (م٥٨٢هـ)

بڑے تبجر عالم فاضل اجل تھے، دور دراز ہے تشنگان علوم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرمٹنفید ہوتے تھے، آپ کی مشبور تصانف یہ بیں ، شرح زیادات ( اس میں آپ نے اس قدر تحقیق و تدقیق کی کہ علاء نے اس کو بے نظیر قرار دیا، شرح جامع صغیر، شرح جامع کبیر ، جوامح الفقد ،معروف بیفتو کی عمّا ہیئ'۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق المحنفیہ )

٣٤- حافظ ابوبكرزين الدين محمد بن ابي عثمان الحازي بهداني شافعيٌّ (م٥٨٥ هـ)

بڑے حافظ حدیث تھے،آپ کی مشہورتصنیف کتاب الامتبار فی الناتخ والمنسو ٹ من الاخبار ہے جودائر ۃ المعارف حیدرآ بادے شاکع ہوگئی ہے،رحمہالٹدتعالی رحمۃ واسعۃ ۔( الرسالہ ص ۸۸ )

١٣٨- ملك العلماء ابو بكرعلاء الدين بن مسعود بن احد كاشاني حفيٌ متو في ١٨٨ه

آپ کے بتجوعلمی دوسغت نظر کے قائل ہوکر واپس ہوئے۔ ۱۳۹ – قاضی القصنا ۃ ابوسعد شیخ مظہر بن حسین بن سعد بن علی بن بندار برز دی حنفی م ۹۱ ۵ ھ فقیہ جلیل ومحدث یگانہ تھے،آپ کے آباؤ اجداد بھی آئمہ عصر تھے، جامعہ سغیرز عفرانی کی شرح" تبذیب" لکھی اورامام طحاوی کی ''مشکل الآ \$ر'' کوٹنف کیا، نواورالی اللیث کوٹنتھر کیا، علامہ سیوطی نے حسن المحاضرہ میں لکھا کہ آپ کی گھرانی وسر پری میں بارہ مدارس تھے جن میں بارہ سو طلبہ پڑھتے تھے، مشکل الآ ٹارکوعلامہ محدث قاضی بوسف بن موکی حنفی مہم سے مصلحف کیا تھا جودائر ۃ المعارف ہے جیپسپ گیا ہے۔

۱۲۰- ابوالمفاخر شیخ حسن بن منصور بن محمود اور جندی فرغانی معروف به قاضی خال حفی ( ۲۵ ۵ ۵ ۵)

ا پنے زمانہ کے محدث کبیر اور مجتبد بنظیر تھے، معانی وقیقہ کے ماہر غواص اور قروع واصول کے بحربیکراں تھے، ابن کمال پاشائے آپ کو طبقہ مجتبدین فی المسائل میں شارکیا ہے، آپ کی تصانیف میں سے فتاوی قاضی خان (۳ جلا محفیم) بہت مقبول ومتداول ہے، حافظ قاسم بن قطاو بغا فی المسائل میں شارکیا ہے، آپ کی تصانیف میں نے فتا اللہ وری میں لکھا کہ جس مسئلہ کی تھے قاضی خال کریں وہ غیر کی تھے اللہ وری میں لکھا کہ جس مسئلہ کی تھے قاضی خال کریں وہ غیر کی تھے اللہ وری میں اللہ عالم ورحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (جواہر وحدائق) بیار کتاب محاضر، شرح زیادات، شرح جامع صغیر ( باختیم جلد ) شرح اوب القصاء وغیر ہ ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (جواہر وحدائق ) نوٹ نا مرحوم وصح مولا نا مرحوم کا خاندان کا سلسلہ نسب ابوالمفاخر قاضی خال سے ملتا ہے آپ کا شجر ہونہ نسب راقم الحروف کے والد ماجد پیر شیر علی صاحب مرحوم نے مرتب کیا تھا جو شجر ہونہ نے بڑے ماہر تھے، مولا نا مرحوم کا خاندان ملم و فضل ، تقوی ودیانت میں مشہور ہے اور قاضی محلہ بجنور میں آباد ہے۔

ا ۱۴ - شيخ ابوالحن على بن ابي بكر بن عبد الجليل مرغينا ني حفيٌّ (متو في ۵۹۳ هـ)

جلیل القدر محدث و فقیہ و مفسر جامع علوم و فنون ، صاحب و رع و زہد ہے علم خلاف کے ماہ و حاذق اور عارف ندا ہب تھے، ابن کمال

پاشائ آپ کواصحاب ترجیح میں گنا ہے، لیکن دوسر سے علماء آپ کو مجتبدین فی الممذہب کے زمرے میں شار کرتے ہیں جس میں امام ابو ایوسن

و امام محمد تھے، آپ کی تصانیف میں سے نہایت مشہور، مقبول اور داخل درس نظامی کتاب ہدایۃ المبتدی ہے جس کو آپ نے مختصر قد وری اور

جامع سغیر کا انتخاب کر کے جامع صغیر کی ترتیب پر لکھا، پھر اس کی شرح کفایۃ المنتہی ٥٠ حبلدوں میں لکھی ، دوسری تصانیف میں مفتتی الجنیس و
الموزید، مناسک الحج ، نشر المهذہب، مجتمارات النوازل ، کتاب الفرائض (جوابر مضئے وحداکل)

آپ کی کتاب ہداید کی شروح بے شارطاء نے لکھیں اور احادیث کی تخریج بھی کی ، شخ جمال الدین زیلعی حنی کی تخریج موسومہ'' نصب الراید فی تخریج البدایہ' احادیث البدایہ' احادیث الراید فی تخریج البدایہ' تخریج البدایہ' احادیث احکام ندا ہب اربعہ کی نبایت جامع کتاب ہے جس کی ہر ند ہب کو ضرورت ہے ، یہ کتاب بہترین تعلیقات تھی و تقدمہ کے ساتھ چارشینم جلدوں میں ابھی کا غذ پر ۱۹۳۸ء میں تجلس علمی ذا بھیل (سورت) کی طرف ہے مصر میں طبع ہو کر شائع ہو کہ سے مصر میں ایس کا نام الدرایہ فی تلخیص نصب الرایہ' رکھا، مگر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس تو تھ حافظ کے نقش و کمال ہے تھی الی نہیں ہے بلکہ بہت ک بہترین او نجی افتول ترک کر دیں جس سے کتاب مذکور ہے وقعت : وگئی ، یدراید و مرتبہ بندوستان میں طبع ہوئی تھی ۔ رحمہ المدر تعالی رحمۃ واسعۃ ۔

١٣٢- حافظ جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمٰن بن ابي الحسن على بن محمد بن على (بن الجوزي) حنباتي م ٥٩٧ه

مشبور محدث وواعظ وخطیب تھے، آپ کی اتصانیف کی اتحدادا زھائی سوے او پڑتل ہوئی ہے، چندمشبوریہ بین المنتظم (مطبوعہ دائزة المعارف حیدرآباد) اخبالحفاظ (ایک سوحفاظ کا تذکرہ آبلی نخ کتب خانہ ظاہریہ دمشق میں ہے اور اس میں صرف حفاظ حدیث کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ دوسرے علوم وفنون کے حفاظ بھی بین ) انتخیق فی احادیث الخلاف، مناقب امام احمد بتلبیس ابلیس وغیرہ، علامہ ابن جوزی کی علمی خدمات نبایت قابل قدر بین محران میں بھی ایک گونہ تشدد اور تعصب تھا جس برعا، حق نے نکیر کی ہے، مشاؤ تلبیس ابلیس میں آپ نے ہر

ند بهب وفرقہ کو ملزم ظرایا ہے اور صوفیہ و مشائخ کے تو دشمن معلوم ہوتے ہیں ، جی کہ شخ جیاائی کی شان میں بھی سوءاوب ہے بیش آئے۔

ای طرح امام اعظم وغیرہ سے تعصب برتا ہے ، حس کے علامہ سبط ابن الجوزی خفی کواپنی تاریخ '' مرا ۃ الز مان' میں لکھنا پڑا کہ'' خطیب پر چندال تعجب نہیں کہ اس نے ایک جماعت علاء کو مطعون کیا ہے لیکن نا تا جان (ابوالفرج ابن الجوزی) پر تعجب ہے کہ انہوں نے بھی خطیب کی ہیروی کی اور ایسے فتیجے فعل کا ارتکاب کیا'' ۔ پھر ککھا کہ' امام اعظم ابو حذیفہ سے تعصب رکھنے والوں ہے بی وارقطنی اور ابونعیم اصبانی بھی ہیں، چنانچے ابونعیم نے ملیہ میں کمتر ہیں''۔
ہیں، چنانچے ابونعیم نے ملیہ میں امام صاحب کا ذکر تک نہیں کیا اور ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو آپ سے علم وزید میں کمتر ہیں''۔

این جوزی نے المختطم میں نیجی بن معین کی طرف نبت کر کے نقل کردیا کہ 'ابوحنیف صحد بیٹ روایت ندی ،ان کی حدیث قائل احتاؤیس' ۔ حالا تکدین بیت قطعاً غلطاور بے سند ہے، ابن معین کو تو بعض علاء نے حفیہ کے حق میں بہت زیادہ تمایت کرنے والا اور متحصب تک کھودیا ہے بھر وہ امام التحکیم میں معین کو تعظیم کے بارے میں الی غیر معقول بات کیوں کہتے ، بھرا سادتو ہی ہے جواتو ال ان کے منقول ہوئے ہیں، سبامام صاحب کی مدح و تعظیم و تو ثیق کے ہیں، غالبا یہاں بجائے امام شافعی کے مام صاحب کا تام کھودیا ہے، کیونک ابن معین امام شافعی پر ہی جرح کیا کرتے تھے نہ کہ امام اللہ معین کے امام شافعی کے امام ش

١٣٣- يشخ ابوالحسن حسن بن خطير نعماني ابوعلي فارسي حفي م ٥٩٨ ه

جلیل القدر محدث، فقیہ مضر، عالم حسین، بیئت و مندسہ وطب وتاریخ اور فاضل علوم عربیت سے، ابن تجار نے آپ کے کمالات عنائ ایس، مدت تک قاہرہ میں مقیم رہ کرورس علوم دیا، امام اعظم کے مذہب کی نظر وہمایت ٹیل بھی کافی حصہ لیا ہفتیہ قرآن مجید گلاہی اور جمیدی کی '' جمع بین التحصیسین '' کی شرح'' جمۃ انام' 'لکھی ، نیز ایک کتاب'' افسلاف صحاب وتا بھین وفقہا ، امصار' پرتصنیف فرما گی۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

## ۱۳۴-امام حسام الدين على بن احد بن مكى الرازى حنفي ،م ۵۹۸ ه

بڑے محدث وفقیہ امام وقت تھے ابن عساکر نے تاریخ میں لکھا کہ آپ نے دمشق میں اقامت کی ، مدر سرصادر یہ بی ورس علوم دیا، امام اعظم کے ند بہب پرفتو کی دیتے تھے ، مسائل خلاف کے بڑے کا میاب مناظر تھے ، حلب گئے تو وہاں کے بڑے بڑے ملاء بحث مسائل کے لئے جمع ہوئے ، آپ نے ہرمسکا خلافی کے ادلۂ ندا بہب غیر بیان کئے اور ان کے بہترین جوابات بھی دیے جس سے وہ آپ کے علمی تفوق کے محترف ہوکر لوٹے ، محدث عمر بن بدر موصلی آپ کے تلافہ وَ حدیث میں جیں ، شہور تصانیف یہ ہیں۔

ا خلاصة الدلائل فی تنقیح المسائل (جومخصرقد وری کی نہایت نفیس شرح ہے )اس کتاب کوآپ کے تلمیذ علامہ قرشی صاحب جواہر مضئہ نے حفظ یاد کیاا دراس کی احادیث کی تخرخ آبکے وشرح ایک مفخیم مجلد میں کی ،سلوا ۃ الجموم وغیرہ۔رحمہ اللّدرحمة واسعة ۔ ( جواہر مضئیہ وحدائق حفیہ )

۱۳۵ - امام ابوالفضل محمد بن بوسف بن محمد غزنوی ثم بغدادی حنفی ،م ۹۹ ۵ ه

ا کا برمحد ثین وردا قرمندین اورمشہور قراء و مدرسین سے تھے، حدیث کی روایت حافظ ابیسعد بغدادی اور ابوالفضل ابن ناصر وغیرہ سے کی اور اور آپ سے منذری وغیرہ اور شخ رشید الدین عطار نے روایت کی اور اپنے مجم الثیوخ میں آپ کا ذکر کیا، جامع عبدالرزاق قاہرہ

يل درى عديث ديا\_رحماللله رحمة واسعة \_ (جوام مفية وحدائق حنيه)

٢١٠ - شيخ احمد بن عبدالرشيد بن حسين بخاري ( قوام الدين ) حفي م ٥٩٩ هـ

١٧٧ - شيخ ابوشجاع عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن نصر بسطا مي ،ثم بكخي حنَّى ال

حافظ حدیث، مفسر، فقیہ، ادیب وشاعر تھے، صاحب ہدایہ کے استاد تھے تمام علوم وفنون میں پدطولی رکھتے تھے، عبدالکریم محر سمعانی شافعی نے اپنی کتاب ''انساب' میں لکھا کہ میں نے آپ سے مرد، پلخ، ہرات، بخارااور سمر قند میں حدیث نی اور آپ کے علوم سے استفادہ کیا۔ رحمہ اللہ دحمۃ واسعۃ۔ (جواہر وحداکق)

١٣٨ - شيخ محمد بن عبدلله صائعي قاضي مرو،معروف به قاضي سديد خفي "

محدث دفقیہ، کیٹرالعباد ق،حن المناظرہ، جمال ظاہر و باطن ہے مزین تھے، حدیث میں سیدمحمہ بن ابی شجاع علوی سمرقندی وغیرہ کے تلمیذ تھے، اپنے استاد کی جگدورس وخطاب وقضامیں نیابت کی، سمعانی شافعی نے بھی آپ سے روایت کی اور اپنے مشائخ میں آپ کو بیان کیا۔ رحمہ القدر حمۃ واسعۃ ۔ (جواہر وحدائق)

٣٩- حافظ الومجر عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدى الجماعيلي من موه ٢٠ ه

ولادت ۵۲۱ ھے، علامہ موفق جماعیلی سے چار ماہ بڑے تھے جوان کے بھو پھی زاد بھائی تھے، ۵۲ ھے میں دونوں تخصیل علم کے سلسلہ میں بغداد پہنچے، مافظ مصوف کو حدیث سے زیادہ شغف تھاا در موفق کو فقہ کے ساتھ دونوں اپنے زمانہ کے جلیل القدر محدث وفقیہ ہوئے، حافظ کی سب سے زیادہ مشہور کتاب''الکمال فی معرفة الرجال ہے''جس میں رجال صحاح ستہ کودیں جلدوں میں مرتب کیا، اس کا خلاصہ حافظ مزی شافعی نے کیا اور تہذیب الکمال نام رکھا، جس رکا خلاصہ حافظ ابن تجرنے کیا اور تہذیب البہذیب نام رکھا۔

آپ بہت ہےمصائب و پریشانیوں ہے بھی دوجار ہوئے ،مثلاً اصبان گئے دہاں حافظ الیاقیم کی کتاب معرفۃ الصحابہ دیکھی تو ۱۹۰ غلطیاں پکڑیں،ابناء فجند ی نے اس پر مشتعل ہوکرآپ کوئل کرنا چاہا،آپ وہاں سے پچ نکلے۔

اصبمان ہے موصل کے تو وہاں عقیلی کی کتاب'' الجرح والتعدیل'' پڑھی اس میں امام اعظم کے حالات پڑھ کر برداشت نہ کر سکے اور کتاب میں سے وہ اور اق کاٹ دیئے ، لوگوں نے تغتیش کی اور وہ اور اتن نہ پائے تو آپ کو ملزم قرار دیا اور قبل کے در بے ہوئے ، واعظ نے آپ کوان سے چیڑا یا ، مجرد شق اور مصر کے تو وہاں بھی ای قتم کے اہتلاء پیش آئے۔

بڑے زاہد وعابد تھے، دن رات میں تین سور کعت پڑھے تھے اکثر روزہ رکھتے تھے، بڑے ٹی تھے، جب کوئی دولت ملتی، رات کے وقت اس کولے کر نکلتے اور بیواؤں، تیبیوں کے گھروں میں خاموثی سے پھینک آتے ، خود بیوند لگے کیڑے پہنتے تھے، کیڑے مطالعہ کی وجہ سے مینائی ضعیف بوگئی تھی ہلم حدیث میں مکتائے زمانہ تھے۔ رحمه اللدرامة واسعة ۔ (مرآ ة الزمال ص ١٩٥٥ ق ٨)

### • ۱۵ - محدث ابن اثیر جزری مجدالدین مبارک بن مجد موصلی شافعی ، م ۲۰۲ ه

آپ نے ''النباید فی غریب الحدیث' ( ۴ جد ) بکھی ،طامسیوطی نے کہا کہ غریب الحدیث کے موضوع پر بہترین جائع کتاب ب اگر چہ بہت سا حصہ پھر بھی باقی رہ گیا ہے ،صفی ارموی نے اس کا ذیل کھا ہے جس کوہم ندد کھے سکے، میں نے اس کی تلخیص شروع کی ہاور زیادات بھی کی بین، یہ کتاب سیوطی کی نبایہ کے ساتھ حاشیہ پرطبع ،وٹی ہے، اس کے علاوہ آپ کی مشہور کتاب' جائے الاصول من احادیث الرسول' ہے جس میں اصول ستہ (موطاء، بخاری ،سلم ،ابوداؤ د، تر ندی ،نسائی کومحدث زرین کے طرز پر جمع کیا ہے اور اس پرزیادات بھی بہ کشرت بین، بیدس اجزاء بین (مؤلف ) یہ کتاب بھی ۵جلدوں میں طبع ،وکرشائع ہو چکی ہے۔ (الرسالة میں ۱۳۲۱ میں ۱۳۲۹)

ا ١٥ - شيخ ابوالمحامد محمود بن احمد بن ابي الحسن حفي ، م ١٠٧ ه

جامع معقول ومنقول اورمحدث شہیر بشس الآئم کروری کے استاد تھے،'' خلاصہ الحقائق'' آپ کی وہ آئسنیف ہے جس کے بارے میں علامہ حافظ ابن قطلو بغانے کہا کہ میں نے اس کودیکھا ہے وہ الی کتاب ہے کہ زمانہ کی آٹکھوں نے اس کامش نہیں دیکھا اس کے ملاوہ سک الجوام نشر الزوام راور خلاصة المقامات تصنیف کیس ، رہمہ ابتدر حمة واحة ۔ (حدائق الحنفیہ )

١٥٢- شيخ ابو ہاشم عبدالمطلب بن فضل بلخي ثم حلبي حنفي ، ١١٢ هـ

فقیہ ومحدث، حلب میں رئیس علمائے احناف تھے، حدیث کی روایت عمر بسطا می اور ابوسعد سمعانی وغیر ہ سے کی اور مدت تک درس علوم وافقاء میں مشغول رے ۔ رحمہ اللّٰدر حمدۃ واسعۃ ۔ (حدائق الحفیہ )

### ١٥٣- مندالثام شيخ تاج الدين ابواليمن زيد بن حسن كندى حنفي ، ١١٣ هـ

ا پنے وقت کے بڑے محدث وفقیہ تھے بروایت ابن عدیم سات سال کی عمر میں قر آن مجید حفظ کیا، ابن تجار نے لکھا کہ آپ ہمان پنچے اور وہاں چندسال میں فقہ حنیٰ میں کمال پیدا کیا، سعدرازی آپ کے اسا تذہ میں ہیں، آپ کے حالات کتب تاریخُ رجال میں منفسل ملتے تھے، جامع علوم تھے، شاہان وقت ، ملاءاورعوام کی نظروں میں بہت باوقعت وحزت تھے۔ رحمہ القدر حمۃ واسعۃ ۔ (جوام مضیّہ وحدالُق اُھنے ہے)

#### ١٥٨- شيخ ابوالغنائم سعيد بن سليمان كندى حنفي ،م١١٢ ه

مشہور محدث کامل، فقیہ جیداور عالم باثمل تھے، حدیث میں ایک دوجز وسٹی بہ بشم المعارف وانس المعارف' تصنیف کیا اور قاہر و میں ایس سے تحدیث کیا۔ رحمہ اللّٰدر حمة واسعة ۔ ( تقد مرفصب الراہیو حدائق حنفیہ )

۵۵ - حافظ ابوالحن على بن محمد بن عبد الملك حميري كتاني معروف به ابن القطان م ۲۲۸، ۲۱۸ ه

مشہور حافظ حدیث و ناقد رجال ہیں، آپ نے شختی ابوگد عبدالحق بن عبدالرحمن اشبیلی م ۵۸۱ کی کتاب'' احکام الشرعیة الکبری'' پرغتد کیا اور بیان الوہم والا یبام الواقعین فی کتاب القد حکام کے نام سے کتاب لکھی جس کے بارے میں حافظ ذہبی نے لکھا کہ'' یہ کتاب آپ کے حفظ وقوت فہم پردلیل ہے، لیکن بعض رجال کے احوال میں آپ سے بے انصافی وزیادتی جوئی ہے، مثلاً آپ نے ہشام بن عرودو غیر دی تضعیف کی ہے۔ ابن قطان کے نقذ مذکور پر شخط عبدالحق کے تلمیذرشید حافظ ، ناقد و محقق ابوعبدا مند نمد بن الامام یکیٰ بن المواق نے بھی اپنی ایک کتاب میں تعقب کیا ہے۔ (الرسالہ ۱۳۵)

ابن قطان نے امام اعظم پر بھی جرح کی ہے اور امام ابو پوسف کو بھی جمبول کہد دیا یہ سب ہی بقول ذہبی آپ کے وصف تعنت کے کر شخصے میں ۔رحمہ انگر تعالی رحمۃ واسعۃ ۔

#### ١٥١- شيخ زين الدين عمر بن زيد بن بدر بن سعيد موصلي حنفيٌ ،متو في ١١٩ هـ

شیخ کامل، حافظ حدیث، فقیہ فاضل تیجے تلم حدیث میں ایک کتاب'' المغنی'' نبایت جیتی و تدقیق سے حسب تر تیب ابواب بحذف اسانید تصنیف کی جس کوآپ کی زندگی میں ملاء نے آپ ہے، پڑھااور بہت مقبول ہوئی ۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حفیہ )

#### ا/ ١٥٤- حافظ ابوحفظ ضياء الدين عمر بن بدر بن سعيد موصلي حفي م ١٣٢، ١٢٢ ه

مشہور حافظ حدیث بیں آپ کی کتاب'' المغنی عن الحفظ والکتاب فی قولہم لم یصح شی فی بنرالباب' علامہ خاوی نے فتح المغیث میں اور علامہ سیوطی نے مذریب الراوی میں کتاب ندکور کا ذکر کیا ہوا ور یہ بھی کلھا ہے کداس پر جہواو گوں کے انتفاوات بھی ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ کی تصافیف سے ہیں: العقیدہ الصحیحة فی الموضوعات الصريحة ، استنباط المعین من العلل والتاریخ لا بن معین، معرفة الموقوف علی الموقوف و بھی وہ میں وہ روایات جمع کی ہیں جن کواسحاب الموضوعات نے موضوعات میں ذکر کیا ہے اور وہ حضورا کرم علیقے کے سواصحاب یا تا بعین و غیر ہم سے ثابت ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ ( رسالہ جواہر مضیہ وحدائق حنفیہ )

# ۲/ ۱۵۷ - محدث ابوالقاسم عبدالكريم بن مجرقز و بني رافعي شافعيٌ ، م ۲۲۳ هه مولف تاريخ قزوين وتخ تئ مندالرافعي ..

# ١٥٨ - ملك معظم شرف الدين عيسى بن ما لك عادل سيف الدين ابي بكر بن اليب حنفيٌّ م ١٢٢٥ ه

بڑے عالم فاضل ، محدث، فقیہ اویب ، انعوی ، شاع اور مرومجابد تھے ، مرآ ۃ الزمان میں علامہ سبط این الجوزی نے آپ کے حالات مفسل ذکر کئے ہیں آپ نے فقہا سے امام اعظم کا فدہب صاحبین کے اقوال سے الگ کرایا جو دس جلد میں مرتب کیاان سب کو آپ نے حفظ یا دکیا اور سفر و حضر میں ساتھ رکھتے تھے ، جامع کہ ہر امام گھر کو بھی حفظ کیا اور اس کی شرح خود کھی ہے ، اسی طرح مسعودی کے بھی حافظ تھے ، مسند احمد کو پڑھا اور یاد کیا اس کو حافظ تھے ، جامع کہ ہر امام گھر کو بھی ہے ، بڑے محتب علم و علما و تھے ، ہمیشہ علماء ، فضل و سے اپنی مجلس کو مزین رکھتے تھے ، آپ کا خاندان شاہی اور آباء واجداد سب شافعی تھے ، صرف آپ اور پھر آپ کی اولا د نے حفی فد ہب افتیار کیا تھا ، والد ماجد ابو بھر ابواب شافعی کو آپ کے حفی ہونے پر اعتر انس آبھی تھی ، صرف آپ اور فہیں کی ۔

آپ نے خطیب کے ردییں''السہم المصیب'' تیار کیا جو بہت معقول مدل ردی، عرصہ ہوااسکو کتب خانداعز ازید دیو بند کے مالک فاضل محترم مولا نا سیداحمد صاحب فیضیم نے طبع کرا کرشائع کر دیا ہے جس کا مطالعہ برخفی سالم کوضرور کرنا چاہئے ، پکھدہ الات ہم امام محمد کی تصنیف جامع کبیر کے بیان میں بھی لکھ آئے ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر، حدائق ومرآ قالزمان )

١٥٩- حافظ ابن نقطه عين الدين ابوبكر محربن عبد الغنى بن ابي بكر بن شجاع بغدادى عنبلى ، م ٢٢٩ ه

آپ نے امیر ابونصر ابن ماکولا کی کتاب' الا کمال فی رفع الاء تیاب عن الموتلف وامختلف من الاساء واکنی والانساب' کا جود وجلد میں نہایت معتمد ومفید تالیف ہے ذیل کھا، جو بقدر روثلث اصل ہے، حافظ زہمی نے لکھا کہ یہ کتاب حفظ وامامت پر دلیل ہے اس کے علاوہ دوسری مشہور تصنیف یہ ہے:''التقلید لمعرفۃ رچال اسنن والمسانید' مجرائن نقطہ کی کتاب پر علاء الدین مغلطا کی حفی وغیرہ نے لکھا۔ (الرسالہ سے مصرف

١٦٠- الا مام المسند ابوعلى حسن بن مبارك زبيدى حفيٌّ ،م ١٢٩ هـ

آپ نے حدیث الوالوقت عبدالاول وغیرہ سے نی بڑی عمر پائی ، ایک زمانہ تک روایت حدیث کرئے رہے، ابن آبار نے کلھا کہ میں نے آپ سے حدیث کلسی ہے، آپ فاضل عالم ، امین ، متدین ، صالح ، حسن الطریقہ ، مرضی النصال تھے، تغییر ، حدیث ، تاریخ وا دب میں بہت کی کتابیں تھنیف کیس ۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (جوام مضیّہ ، نقد مہ نصب الراب )

١٢١- يشخ عبيدالله بن إبراجيم بن احمد الحوي بي العبادي معروف به "ابي حنيفة ثاني"، م ١٣٠ ه

حافظ ذہبی نے "الموللف والمختلف میں لکھا کہ آپ عالم المشر ق اور شیخ الحنفیہ سے، آپ کا نب حضرت عبادہ بن صامت سحابی ہے مصل ہے اس لئے عبادی کہلائے ، علم اپنے زبانہ کے اکابر تحد شین زرنجری، قاضی خان اور جزری وغیرہ سے حاصل کیا ہے، معرفت ندہب و خلاف میں بے مثل سے، شرح جامع صغیراور کتاب الفروق آپ کی مشہور تصانیف ہے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر وحدائق)

١٦٢-محدث ابن اثير جزري محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الموسلي الشافعي،م ١٣٠٥

آپ نے کتاب الانساب سمعانی (جو ۸ جلد میں اور نا در الوجود ہے) کو مختصر کیا، زیادات بھی کیس، اور اغلاط پر تنبیہ کی، اس کا نام ''اباب''رکھا (۳ جلد) پھراس کا خلاصہ علامہ سیوطی نے کیا اور زیادات بھی کیس، اس کا نام''اباب الالباب فی تحریرالانساب'' ہے (ایک جلد) آپ محدث مبارک بن محمد صاحب النہابی و جامع الاصول کے بھائی ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔(الرسالہ ص۱۰۳)

١٦٣- الشيخ شهاب الدين ابوحف عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمر وبي بكرى سهروردى شافعي، م١٣٧ه

مشہور دمعروف شخ طریقت صاحب سلسلہ سبر در دیہ ہیں، آپ نے مشجہ تالیف کیا جس میں اپنے شیوخ حدیث کا تذکرہ کیا اور عوارف المعارف بھی آپ کی مشہور مقبول دنا فع کتاب ہے دغیرہ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسالہ ص کاا)

١٦٣- الشيخ الإمام العلام محمود بن احمد الحصيري جمال الدين البخاري حنفي ، م ٢٣١ ه

فقہ وحدیث کے امام تھے، شام پہنچے اور نور پیر میں درس حدیث دیا، ان پراس وقت نہ ہی حنی کی ریاست ختم ہوئی، بہت مفید علمی کتابیں تصنیف کیں، جامع کمیر وغیرہ پڑھی اور علامہ سبط ابن جوزی نے جامع صغیراور تصنیف کیں، جامع کمیر وغیرہ پڑھی اور علامہ سبط ابن جوزی نے جامع صغیراور قد وری پڑھی، ان کتابوں پر ہی آپ نے سبط موصوف کوفنون وعلوم اور خاص طور سے معرفة احادیث و ندا ہب کی سندلکے کردی، برکش ت فیرات و صدقات کرتے، رقبق القلب، عاقل متقی، عفیف تھے، ملک معظم عیدی بن عادل (مصنف اسہم المصیب) اور ان کا بیٹا ملک واؤ دبن المعظم عیدی ناصر آپ کا بے حداح ترام واکرام کرتے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (مرآة الزبان سلامان الجوزی من ۲۵ جن اور وہوا ہرمفیہ)

١٦٥ - شمس الآئمه محمد بن عبد الستار بن محمد كر درى عمادى حنفى ، م٢٣٢ ه

امام محقق، فاضل مدقق، فقيه محدث، عارف غدامب، ماہراصول فقه تھ، اپنے زماند کے کبار محدثین سے علوم حاصل کئے اور بزے

بڑے مدشین وفقہانے آپ کی شاگر دی کی ، خصوصیت سے علم اصول فقہ کا آپ نے احیاء کیا جو قاضی ابوزید دبوی کے بعد سے متعمل و بے جان ہو گیا تھا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضیر وحدائق)

١٢١- حافظ ضياء الدين ابوعبد الدهجر بن عبد الواحد بن احمد بن عبد الرحمن بن مقدى عبلي م١٨٢٥

حافظ حدیث، ثقه، زاہد وورع تھے، آپ نے کتاب ''الاحادیث الجیاد التحارہ ممالیس فی التحجیسین اواحد ہا' الکھی جوابواب برنہیں بلد حروف تھی سے مسانید پر ۸۹ جزوش مرتب کی، تاہم غیر کمل رہی، اس میں آپ نے صحت کا التزام کیااوروہ احادیث و کرکیس جن کی آپ سے پہلے کی نے جھی نہیں کی تھی بھی مسلم ہو چکی ہے بجزمعدود ہے چندا حادیث کے جن پر تعقب کیا گیا۔

علامداین تیمیداورزرکشی وغیرہ نے کہا کہ آپ کی تھیج ، حاکم کی تھیج ہے اعلیٰ ہے اور آپ کی تھیج تر ندی وابن حبان کی تھیج کے قریب ہے، بقول ابن عبدالبادی غلطی اس میں کم ہے اس لئے بیشتی حاکم کی طرح نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت می احادیث بظاہر موضوع کے درجہ کی بھی آگئی تیں، جس کی وجہ سے اس کا درجہ دوسری صحاح ہے گرگیا، واللہ اعلم وعلمہ اتم واسحکم \_ (الرسالہ س۳۳)

۱۷۷- حافظ آلدین ابوعمروعثان بن عبدالرحمٰن بن عثمان بن مویٰ شهرز دری ابن المصلاح شافعی م ۱۳۲۳ ۵، ۱۳۲۳ ۵ ما ۱۳۷ م مشهور محدث بین آپ کی کتاب مقدمها بن صلاح بهت متداول و مقبول و نافع ب، ''طرق حدیث الرحمة' 'حدیث میں ہے، رحمہ الله تعالی رحمة واسعة ۔ (الرسالہ ص ۹۴)

١٧٨- شخ حيام الدين افيس كتي حني ،م١٩٨ ه

مشہور محدث وفقیہ واصولی تھے،آپ کی کتاب ' نمتخب حسامی' اصول فقہ کی بہترین مقبول و متداول وافل ورس ہے جس کی شرح اکا بر علا و محققین نے کیس،امیر کا تب اتقانی کی تعبین زیادہ مشہور ہے۔

آپ نے امام غزالی کی'' متح ل'' کی تر دید میں جوامام اعظم کی تشنیع پر مشتمل ہے ایک نفیس رسالہ ۲ فصول میں لکھا، اس میں آپ نے امام غزائی کا ایک قول لے کرمدلل تر دید کی اورامام صاحب کے مناقب جلیلہ بھی ذکر کئے۔رحمداللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ )

١٦٩ - الشيخ الا مام البوالفصائل حسن بن محمد بن حسن بن حيد رقر شي عمري صنعاني حني ،م • ٢٥ ه

تمام علوم مل تبحر تنے مرعلم حدیث، فقد ولغت میں امام زمانہ تنے، ولا دت لا ہور کی ہے طلب علم کے لئے بغداد گئے وہاں مدت تک رہے، تخصیل علم سے فارغ ہو کر درس وتصنیف میں مشغول رہے، پھر مکہ معظمہ حاضر ہو کرعراق آئے اور خلیفہ وقت کی طرف سے سفیر ہو کر ہند آئے، آپ کی مشہور تصانیف میں سے یہ ہیں، مصباح الدبی من ہند وستان آئے، کئی سال بعد بغداد واپس ہوئے اور دوبارہ سفیر ہو کر ہند آئے، آپ کی مشہور تصانیف میں سے یہ ہیں، مصباح الدبی من احادیث المصطفولی، الشمس المنیر و من النحاح الماثورہ، مشارق الانوار النوبی من صحاح الا خبار المصطفولی، التحمل الموضوعات، وفیات الصحاب، شرح صحیح البخاری، التکرلد (لغت میں صحاح جو ہری کی افلاط کی تھیج کی ) نیز '' '' جملا المحمل الموضوعات جو مری کی افلاط کی تھیج کی ) نیز '' '' المجد لغت میں نہایت جامع کتاب تالیف کی وغیرہ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (جواہر دحدائق)

ا - شیخ محد بن احمد بن عبا و بن ملک داؤ و بن حسن داؤ دخلاطی حفی ، م ۱۵۲ هـ
 مدث شهیر وفتیه جیر می بیر تعلق صح مسلم ، مختر مندام ما بی حنیفه تالیف کیس ، آپ ہے تاضی القیناة احمد سروجی نے

تلخيص پرهى\_رحمدالله تعالى رحمة واسعة \_(حدائق حفيه)

#### اے اور منظفر سنٹس الدین بوسف بن فرغلی بن عبد الله بغدادی حنفی (سبط ابن الجوزی) م۲۵۴ ه مشہور محدث ، مورخ اور فاضل اجل سخے ، علامہ ابن جوزی صبلی صاحب نتظم کے نواسے سخے ، آپ بھی پہلے صبلی سخے بجہ جب شخ جمال الدین مجود حصری مشہور محدث وفقیہ کی خدمت میں رہ کر تفقہ کیا اور ملک معظم سے حنفی (شاہ دمشق وصاحب السہم المصیب ) کے مصاحب جوئ تو حنفی مذہب اختیار کر لیا کیونکہ نیک موصوف مذہ ب حنفی کے بڑے شیفتہ وشید ائی سخے۔

علامہ سبط ابن جوزی بڑے محقق اور حق گوتھے، آپ نے اپنے نانا جان ابن جوزی کی روش پر بھی احتجاج کیا ہے جو تعصب کی وجہ سے انہوں نے امام اعظم کے خلاف اختیار کی تھی، حالانکہ ابن جوزی آپ کے اسا تذہ میں بھی ہیں، آپ کی مشبور تصانیف یہ ہیں: اللوامع فی احادیث المحقر والجامع منتھی السؤل فی سیرۃ الرسول، شرح جامع کبیر، الانتصار والتر جی للمذہب الصحیح، (ترجیح نذہب حنی میں محققانہ تصنیف ہے شائع ہو چکی ہے، ایٹار الانصاف تفیر قرآن مجید (۲۹ جلد) مناقب امام عظم مرآۃ الزمان ۴۰ جدد) اس کی دوجلدیں حیدر آبادہ شائع ہو تی جیں۔

آپ نے دمشق ومصر میں درس حدیث دیا، آپ کا وعظ بڑا پر تا خیرتھا، ملوک، امرا، موام وخواص سب آپ کی مجلس وعظ ت مستفید ہوتے تھے، منقول ہے کہ مشہور محدث شخ موفق الدین بن قدامہ صبلی بھی آپ کے وعظ میں شرکت فرمات تھے، جس روز آپ کا وعظ : وتارات بی ہوئے جامع معجد دمشق میں آکر سوتے تھے، آپ کی ہرمجلس وعظ میں بکٹر ت اوگ تا ئب ہوتے تھے اور بہت سے کا فرقبول اسلام سے مشرف ہوتے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر مضیّہ، فوائد وحدائق)

٢١١- شخ ابوالمؤيد الخطيب محمد بن محمود بن محمد بن الحسن خوارز مي حنفي "،م ١٥٥ هـ، ٢٦٥ هـ

مشہور محدث وفقیہ بھے، اپنے زیانہ ہے کیار محدثین وفقہات ملوم وفنون کا تھیج کی ، نوارزم کے قاضی رئے اور دشق و بغدادییں حدیث شریف اور دوسرے علوم کا درس دیا،'' جامع المسانید'' آپ کی نہات گرافقار اتصانیف میں ہے ہے، جس میں آپ نے امام اعظم کی پندرہ مسانید کوجمع کیا، محققاندا بحاث لکھے اور آخر میں تمام رواۃ جامع المسانید پر کلام کیا۔رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جوام، فوائد، حدائق)

#### ٣١٤ - حافظ زكى الدين الوجم عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامه بن سعد منذري م ٢٥٦ ه

مضہور محدث بیچے، آپ کی کتاب'' الترغیب والتر بیب (۲ جلد) معروف و متداول ب، جس کا خلاصه این جم نے کیا ہے، اوروہ تشر حال ہی میں مالیگاؤں کے ایک مفید علمی ادارہ ہے۔ شائع ہو گیا ہے مگراس زمانہ شیوخ شروف ادمیں'' ترغیب وتر بیب' کا اختصار شائع کر سامنید شہیں، دوسرے اغلاط طباعت کی کثرت نے بھی کتاب مذکور کی افادیت کو کم کردیا ہے، لہذا بہتر سے ہے کے منذری کی اصل کتاب ہی وَ فامل صحت کے ساتھ شائع کیا جائے۔ رحمہم اللہ تعالی ووفقا البّد کما یجب و برضی ۔

# ٣ ١٤ - شيخ شهاب الدين فضل الله بن حسين توربشتي حنفيٌ ،متو في ١٢١ هـ

مشہور امام وقت ، محتق مدقق ، محدث وفقیہ تھے، آپ کی اقسانیف بہ کنٹرت ہیں جن میں ہے'' الیسر'' شرح مصابح البنة 'بنوی زید و مشہور ہے، نیز مطلب الناسک فی علم المناسک ۴۰ باب میں گھی جس میں تمام مناسک نج میں احادیث سے استدامال آیا ،رحمہ اللہ تعالٰی رحمۃ واسعة ۔ (حدائق حنفیہ)

ل يدكراب جد هينم من وائزة المعارف حيدراً باوے شائع موقى بي جس كامطالعه برعالم كے لئے نبايت ضروري ب

### ۵۷۱- شخ محد بن سليمان بن حسن بن حسين بلخي (ابن النقيب) حفي م ١٦٨ ه

جامع علوم، محدث ، مفسر وفقیہ تھے، مدت تک جامع از ہر قاہرہ میں اقامت کی اور مدر سد ماشور پید میں درس حدیث و دیگر علوم دیت رہے۔ تغییر میں ایک کتاب'' التحریر والتجیر لاقوال آئمة النفیہ فی معانی کله مائسین البھیر''99 جد میں تصنیف کی جس میں • ۵ تفاسر کا خلاعہ درج کیا، ملامہ شعرانی نے کہا کہ میں نے اس سے ہوئی کوئی تغییر نہیں دیکھی۔ رحمہ ابتد تعالی رحمۃ واسعة ۔ (حدائق ھنٹیہ )

#### ۲۷۱- شنخ ابوالوليدمجر بن سعيد بن مشام شاطبي حفيٌ ،متو في ۲۷۵ ه

مشہورمحدث شیخ کمال الدین بدعدیم اوران کے صاحبز ادے قاضی القین قرمجد الدین سے پتیمیل کی اور شام کے مشہور مدرسہ ا قبالیہ میں مدت تک درس علوم دیا پہلے مائکی تھے، پھر حنی مذہب اختیار کرایا۔ (حدائق حفنہ )

### ۷۷۱-محدث الشام محى الدين ابوز كريا يحيى بن شرف الدين نو وي ، شافعيٌّ متو في ۲۷۲ ه

مشہور محدث، شارح مسلم امام وقت تھے، آپ کی تمام تصانیف نہایت نافع عمی خزائے ہیں، مثلاً شرق مسلم کے ملاوہ کتاب '' تبذیب الاساء واللغات'' بھی بہت اہم ہے جس میں آپ نے وہ تمام الفاظ بقع کردیئے ہیں جو مختصر مزنی، مہذب، وسیط، عنبیہ، وجیز اور روضہ میں بین، ان چھ کتابوں میں وہ تمام لغات جمع میں جن کی ضرورت ہوتی ہے، اوراس میں آپ نے حزید نام مردوں ، مورتوں، ملائکہ اور جن وغیرہم کے بڑھادیئے میں۔

کتاب مذکور کے دو جھے ہیں، ایک جھے ہیں اساء ہیں دوسرے میں افات ان کے علاوہ بعض دوسری تصافیف نافعہ ہیں، الروضہ،شرح المبذ ب،کتاب الاذ کار،التقریب فی احوال الحدیث، ریاض الصالحین ہشرت بخاری (ایک جند طبق شدہ) رحمہ اندرتی لی رحمۃ واسعۃ ۔(اسرماۃ لمصر فد)

#### ١٤٨ - يشخ ابوالفضل محمد بن محمد بريان سفى حفي م ٢٨٧ ه

ا پنزمانه کےامام، فاضل اجل مفسر محدث،فتیه،اصولی دیشکلمه تیخی ملم خلاف میں ایک متّحدمد کلھا،ملم کلام میں مشہور دری کتا ب ''عقا کمنٹی'' تصنیف کی ( جس کی تفتاز انی وغیرہ نے شروت کلھیں،امام فخر الدین رازی کی تغییر کہیر کوشف کیا ،کشف الظنون میں جوعقا کنرشی کوابوحفظ مخرسفی کی طرف منسوب کیا ہے وہ خلط ہے۔رحمہ القدا تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( حداکق حفیہ )

#### 9 ١٥- امام حافظ الدين ابوافضل محمد بن محمد بن نصر بخاري حنفي ، م ١٩٣ هـ

بزے بمحدث و جامع العلُوم ہتے، تمٹس الآئئہ محد بن عبدالتار کر دری اور ابوالفضل حبداللہ بن ابرا ہیم محبوبی و نیبرہ سے حدیث وفقداور دوسرے علوم کی تخصیل کی ، آپ سے ابوالعلاء بخاری نے حدیث کا سال کیا اور انہوں نے اپٹے بھم الشیوخ میں آپ کا ذکر کیا ہے ، آپ محدث ، عالم ، عابد ، زابد ، شیخ وقت ، محقق و مدقق ستھ ، مدت تک درس علوم دیا ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جوابر وحداکق)

### • ١٨ - حا فظ محبّ الدين ابوالعباس احمد بن عبد الله بن محرطبري مكى شافعيٌّ ، م٢٩٩ هـ

بڑے حافظ حدیث، فقیدترم،محدث تجاز تھے،آپ کی کتاب سیرۃ میں بہت مشبور ہے جس میں احادیث میں اساور وایت کی میں۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔(الرسالہ )

# ١٨١- يَشْخُ ابومجر عبدالله بن سعد بن ابي جمرةً بمتو في ٢٩٨ هـ

ا پنے وقت کے عارفین واکا براولیاء میں ہے صاحب کرامات بزرگ تھے، آپ کی بڑی کرامت یہ ہے جس کوخود ہی بیان فر مایا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بھی نافر مانی نہیں کی ، آپ کی کتاب ''بجہ النفوس'' مختصر شروح بخاری میں ممتاز ہے جس میں آپ نے بخار کی شریف سے تقریباً ۲۰۰۰ احادیث کا انتخاب کر کے ان کی شرح کی ہے اور گہرے علوم ومعارف و تقائق حنفیہ درج کئے ہیں،۲۰ جلد میں شائع ہوئی تھی اب نا در ہے۔

الحمد الله الله الله الكردف كوكافى تلاش وجبتوكے بعد گزشته سال مكم معظمه (زاد ہااللہ شرفاورفعة ) گراں قیمت پردستیاب :وا، اس کے مضامین ''انوارالباری میں پیش کے جائیں گے، آپ کے ارشد تلاندہ ابوعبداللہ بن الحجاج میں جو ند ب مالکی کی مشہور کتاب ''المدخل'' کے مصنف میں،انہوں نے آپ کے حالات وکرامات کا مجموعہ بھی تالیف کیا ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (بستان المحد ثین )

#### ١٨٢- الامام الحافظ الجمال ابوالعباس احمد بن محمد بن عبد الله الظاهرى حفيٌّ ولا دت ٢٢٢ هم ٢٩٢ ه

بڑے محدث وحافظ صدیث تھے،طلب صدیث کے لئے بہت ہے بادومما لک کے سفر کئے،اکا بر محد ثین سے تحصیل کی اور بہ کثر تردایت
کی،ا پنے ہاتھ سے احادیث کی بہت کتا بیں لکھیں، محدث فخر بخاری کے دمشیخہ'' کی ۵ جلدوں بیں تخر بھی کی ہے،آپ کے بحائی شخ ابرائیم محمد
ظاہری بھی اپنے زمانہ کے بڑے محدث تھے،صاحب جواہر مضئہ علامہ قرش بھی ان کے تمیذ صدیث ہیں، آپ نے ظاہر قاہرہ کے ایک زادیہ میں
اقامت اختیار کی تھی اپ لئے ظاہری مشہور ہوئے، این جزم وغیرہ کی طرح ظاہری نہیں تھے، رحمہ اللہ تعالی رحمیۃ واسعۃ ۔ (تقدمہ جواہر مضئہ )

١٨٣- المحدث الكبيريشخ الومحر على بن زكريا بن مسعود انصاري مجبي حفيٌّ ،م ١٩٨ ه

بڑے محدث، صاحب تصانیف تھے،آپ نے ''اللباب فی الجمع بین النتہ والکتاب' اور'' آثار الطحاوی'' کی شروح لکھیں،آپ کے صاحبز اوے محمد بن علی بن زکریا مجمی محدث ہوئے ہیں، جامعہ معظمیہ قدس میں درس علوم دیا ہے اور مذہب حنفی کے اصحاب حدیث وفقہ میں ممتاز تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ ( تقدمہ نصب الرابید وجواہر مضیکہ )

١٨٨- شيخ ابوالعباس شهاب الدين احمد بن فرح بن احمد بن محمد اشبيلي شافعيٌّ ، م ١٩٩ هـ

بڑے محدث گزرے ہیں، آپ کی تصانیف ہیں ہے' منظومۃ فی القاب الحدیث' مشہور ہے جس کوتصیدہ غرامی بھی کہتے ہیں، کیونکہ '' غرامی صحیح'' ہے شروع کیا ہے،اس کی متعدد شروح اہل علم نے لکھی ہیں،مثلاً حافظ قاسم بن قطلو بغاخفی اور بدرالدین محمد بن ابی بکر بن جمانہ وغیرہ نے ۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسالہ ص۲۷)

۱۸۵-امام شمس الدین فرضی محمودین ابی بکر ابوالعلاء بن علی کلابازی بخاری حنفی م۰۰ ۵۵

اپنے زمانہ کے مشہور و ممتاز امام محدث، عارف رجال حدیث، علوم کے بحرز اخراور جامع معقول و منقول تھے، طلب حدیث کے لئے دور در از ممالک و بلاد کے سفر کئے، آپ کے مشائخ حدیث سات سو سے زیادہ ہیں، خود بھی حدیث کی روایت و کتابت بہ کشرت کی ہے، حافظ ذہبی نے کہا کہ '' آپ علم فرائض ہیں راس العلماء اور حدیث ورجال کے بڑے عالم، جامع کمالات وفضائل، خوش خط، واسع الرحلہ تھے، علم مشتبرالنب ہیں ایک بڑی کتاب تالیف کی جس سے ہیں نے بھی بہت پچھٹل واستفادہ کیا ہے''۔

شخ محدث ابوحیان اندلی نے بیان فرمایا کہ ہمارے پاس قاہرہ میں طلب حدیث کے سلسلہ میں شخ محدث ابوالعلاء محمود بن ابی بکر بخاری فرضی آئے تھے، آپ رجل صالح، حن الاخلاق، لطیف المز اج تھے، ہم سب ساتھ ہی طلب حدیث میں پھرا کرتے تھے، آپ کا طریقہ تھا کہ جب کہیں کی ٹورانی صورت حسین دجمیل آ دی کود کھتے تو فرماتے کہ بیشرط بخاری پرتیجے ہے'۔

آپ نے مختصر سراجی کی شرح'' ضورا سراج'' لکھی جونہایت نفیس اورادلۂ ندا ہب مختلفہ پرمشتمل ہے، بھراس کومختصر کر کے منہاج لکھی ، ایک کتاب سنن ستہ کے بارے میں بھی تصنیف کی ،رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر مضئے وحدا کق حنفیہ )

١٨٦ - شخ ابوالعباس احمد بن مسعود بن عبدالرحمٰن قو نوى حنفي ا

آنمہ کبار داعیان فقہا محدثین سے تھے دمشق میں سکونت کی ، جامع کبیر کی شرح ''القری' چیار جلد دں میں لکھی، تا کمل رہی، جس کو آپ کے صاحبزا دی ابوالمحاس مجمود قونوی نے کمل کیا، عقیدہ طحاویہ کی بھی شرح کی، آپ نے علوم کی تخصیل و بھیل شخ جلال الدین عمر جنازی ( کلمیذشخ عبدالعزیز بخاری) ہے کی۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (جواہر مضید وحدائق حنید ص ۱۸۷)

١٨٧- قاضي ابوعاصم محمد بن احمد عامري دمشقي حفيًّ

مشہور محدث وفقیہ تھے، دشق کے امام و قاضی رہے ہیں، آپ کی تصانیف میں ہے مبسوط تمیں جلد میں اہم یادگارہ، رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر وحدائق)

١٨٨-الشيخ الشمس السروجي احمد بن ابراهيم بن عبدالغي حفيٌ ،م ا ٠ ٧ه

اکابر محدثین وفقها میں سے تھے،آپ کی تصانیف میں سے شرح ہدایہ زیادہ مشہور ہے، رحمداللہ تعالیٰ (تقدمنصب الرالیل محدث الکوثری) ا/ ۱۸۹ – شیخ الاسلام ابوا فتح تعقی الدین محمد بن علی بن ذہب بن مطبع قشیری منغلوطی ،

ولادت ١٢٥ همتوني ٢٠٧٥

ابن دقیق العید کے نام ہے مشہورا مام حدیث ہیں ، مالکی وشافعی ندہب کے بڑے عالم تھے، آپ کی تصانیف کیٹرہ ونافعہ سے ' المام فی احادیث الاحکام' 'وراس کا مختصر الامام الجبید باحادیث الاحکام' نیز جہل حدیث تسائلی ، شرح العمد و، الاقتراح ، اربعین فی رولیة عن رب العالمین (احادیث قدسیہ میں) طبقات الحفاظ زیادہ مشہور ہیں، آپ نے مذہب مالکی کی تحصیل اپنے والد ماجد سے اور فقہ شافعی کی شیخ عزالدین بن عبداللام ہے کی تھی، بڑے زاہد عاجم ، تقی، صاحب خوار تی وکرامات عالم ربانی تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة ۔ (بستان المحد شین وغیرہ)

١٨٩/٢ - شيخ الاسلام تقى الدين بن دقيق العيد، ٢٠ ١٥ ه

مؤلف طبقات الحفاظ اللهام ،شرح العمده ، وغيره (مقدمه ابن مجداردوس ١٣٩)

• ١٩ - شيخ ابومجر عبد المومن خلف بن الي الحن ودمياطي شافعيٌّ ، م ٥٠ ٢ ه

دمیاط ملک معرکا ایک شہر ہے،اول دمیاط میں فقد کی تحصیل پوری طرح کی،اس کے بعد علم عدیث کی تحصیل و تعمیل کی، حافظ زکی الدین منذری صاحب' الترغیب والتر ہیب' م ۲۵۲ ھ وغیرہ آپ کے اساتذہ حدیث میں ہیں، ابوحیان اور تقی الدین کی وغیرہ آپ کے تلاندہ

میں ہیں،آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں، بھم دمیاطی ( پی بھم خیوٹ ہے اس کی جارجلدیں ہیں بہن میں تیرہ واشخاص کے حالات ارتی ہیں، کتاب الحیل، کتاب الصعوق الوسطی ،ان کے ملاوہ سیرت میں ایک کتاب نہایت محققانیکسی ،رحمہ امتد تھ کی رحمۃ واسعۃ ۔ ( استان المحمد شین )

ا 19- امام ابوالبر كات عبد الله بن احمد بن محمود سفى حنفي \* ا ك ه

مشهورو متبول ومتداول كتب تغيير وفقه مدارك المتز مل اور منز الدقائق وغيره كم معنف بين ، ابن كمال بإشاف آپ و پيخ طبقه مين نام ري بجد بيد بيد بيد بيد بيد وفقه مدارك المتز مل الأنكه كردرى اوراحمد بن محمد متابى وغيره ت كى اورآپ سے سامر سخناتی وفيره و بسام كيا، دوسرى بعض تصانيف بيد بين، وافى اوراس كى شرح ، كافى (جو بدايه وشروح بدايه ك ورجه كى بين) المنا ، (اصول فقه مين) اوراس كى شرح كافى (جو بدايه و منابه تقيير تقيير تقيير منابه تقيير المناد في اصول الدين، العمد ه ، بزيز الدوعابة تقي تقيد رحمه المتد تعالى رحمة واسعة به (جوابر وحدائق) كشف الاسراء، كمتصفى فى شرح المنظوم، المنار فى اصول الدين، العمد ه ، بزيز الدوعابة تقي تقيد رحمه المتد تعالى رحمة و اسعة به رجوم و جن من عبد الغنى بن الجي استحق سر و جى حن من عبد الغنى بن الجي استحق سر و جى حن من عبد الغنى بن الجي استحق سر و جى حن من عبد الغنى بن الجي استحق سر و جى حن من من عبد الغنى بن الجي استحق سر و جى حن من عبد المنابي المناب ا

#### 0414006140

بلند پایه محدث وفقیه وصفتی واصولی اور جامع معقول ومنقول تھے، مدت تک مصر کے قاضی القشاۃ ومفتی رہے اور درس علوم ویا پیشخ ماا ،
الدین ماردینی صاحب جو ہر نقی و فیروٹ آپ کی شاگر دی کی ، آپ نے ہدایہ کی شرح '' نمایۃ السرو بی '' کتاب الایمان تک ۲ جلدوں میں
بندیشتی و تدقیق کسمی ، دوسر کی تصانیف میہ جی ، اُنجہ الواضحة فی ان البسلمۃ لیست من الفاتحۃ ، ادب القصنا، قباوی سرو جیہ ، کتاب المناسک ،
فعات النسمات فی اصول الثواب الی الاموات و فیم ہ درمہ التد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جوابر وصدائق )

١٩٣- الشيخ الامام حسام الدين حسين بن على بن الحجاج بن على سغنا تى حنفيٌّ ،م الكه ،١٩٧٥ هـ

بڑے درجہ کے تحدث وفقیہ وتحوی تھے، اکا بروقت سے علوم حاصل کے اور بغداد میں مدر۔ مشبدا ہام اعظم میں دیں ملوم دیا مطامد کا کی اور اللہ میں اور سید جلال الدین کرمانی (صاحب کفایہ) آپ کے تلامذہ میں بین، نوجوانی بی کی نمرست افقا ، ق خدمات انجام دیں، آپ نے بداید کی شرح نہایہ مسوط تصنیف کی، دوسری تصانیف بید بین، ائتمبید فی قواعد التو حید (لل ملحولی) کافی شرق اصول برودی، شرح منتخب اخیس کی، حضرت موالا نا عبد انحی صاحب نے کھا کہ میں نے نہایہ ندور کا مطالعہ کی اللہ اللہ تو اللہ اللہ تھا کہ میں نے نہایہ ندور کا مطالعہ بھا ہے، جوالے شروح البدایہ بور مسائل کشرو و فروع الطیفہ پر مشتمل ہے، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (جواب مضیّہ بنوائد وحد الحق)

١٩٧٠ - يشخ ابراتيم بن محمد بن عبدالله الظاهري حفي م ١١٥ه

19۵-الشيخ الإمام العارف العلامه ابوالفتح نفر بن سليمان منجبي حنفيٌّ ،م 19 س

ا کابر وقت سے تحصیل علوم کی اور درس حدیث دیا، علامه قرشی صاحب الجوام نے لکھا کہ میں نے بھی آپ سے بخاری شریف آپ کے زاویہ خار جہاب نصر میں پڑھی ہے، علامہ ابن تیمیہ کے اختلاف کے دور آپ نے بھی موصوف پر سخت تنقید کی تھی جس پر علامہ نے موسوف میں آپ کے نام ۲۳ صفحات کا ایک طویل خط لکھا جس کی ابتداء علامہ نے شخ العارف، قد وۂ سالکہ ونا سک افاض التدعلینا بر کا ت انفسہ ایت الفاظ کی اور یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کودین و دنیا کی ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازا ہے اورا پی معرفت کا نور بخش ہے، مسلمانوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی ہے پھر مسائل خلاف پر روشنی ڈالی ہے اورا پنے نظریات کی تائید میں واائل کھے ہیں، اگر چہ سیہ بھی نقل ہواہے کہ آپ نے باوچوداس طویل خط کے بھی علامہ کی طرف سے اپنی رائے نہیں بدلی بلکہ آپ کا رویہ پہلے سے آپھے زیادہ ہی سخت ہوگیا۔ واللہ اعلم۔ (جواہر مضیّہ وامام ابن تیمیط بعداری ہوں ۳۲۵)

#### ۱۹۲ - حافظ ابوالعباس تقی الدین احمد بن شهاب الدین عبدالحلیم بن مجدالدین بن تیمیه حرانی حنبلی ولادت ۲۱۱ ه،متوفی ۲۸ که

مشہور و معروف جلیل القدر عالم بھو، جامع معقول و منقول حافظ حدیث ،امام وقت سے ، و سعت معلومات ، کنتر ت مطالعه اور حفظ و ذکا ، مفرط میں بے شل سے ، نہایت جری ، حق گواور مجاہد فی مبیل اللہ ہے ، آپ کے جدا محد مجدالدین ابن تیمیم ۱۵۲ ہے کی حدیث میں تالیف المنقی من حاور میں بہت زیادہ مشہور ہے جس کی شرح ملامہ شوکانی م ۱۵۰ ہ نے نیا الا وطار کھی جو آٹھ جلدوں میں ہے معمر سے بھی ہوا واس کا مختر بھی مجلد جلد میں شاکع ہو چکا ہے ملامہ ابن تیمیہ کے شیوخ حدیث ، کا بر آئے محدیث مثن الا وطار کھی جو آٹھ جلدوں میں ہے مہم مشاکئ کا ذکر کتاب امام ابن تیمیہ مطبوعہ مدار ک میں کیا گیا ہے ، آپ کے اسما تذہ حدیث میں محدثین احناف بھی تھے ، مثناً (۱) شیخ ابو بکر بن عمر بن یونس مزی حفی (م ۹۳ می تیمیہ مطبوعہ مدار ک میں گیا ہے ، آپ کے اسما تذہ حدیث میں احداد کی اور تا کی منافر میں القضاق شمس اللہ بین الور این میں الفیاد کی منافر کے مقانی الدین ابوا تحق ابراہیم بین احمد معروف با بن السدید انصاری حفی (م ۵۹۹ ہے ) قابل ذکر میں ۔ اللہ بین قرضی القضاق شمس کو وجہ ہے آپ کی سخت مخالفت ات کی منافر کے دو تھے ، بنگا ہے ، و کے اور آپ کو کئی بارقید و بند کے مصائب برداشت کرنے پڑے جن کی تفصیلات کتب تاریخ میں معمونی برداشت کرنے پڑے جن کی تفصیلات کتب تاریخ میں میں مورخ نے اپنے نقط منظر کی آمیز شرکے کے اور شید کے مصائب برداشت کرنے پڑے جن کی تفصیلات کتب تاریخ میں معمونی برداشت کرنے پڑے جن کی تفصیلات کتب تاریخ میں میں ۔ و کے ، مثل کے نقط منظر کی آمیز شرک کے میں جو کے وارز کے کو کئی بارقید و بند کے مصائب برداشت کرنے پڑے جن کی تفصیلات کتب تاریخ میں میں ۔

آپ باوجود آنمه اربعه اور دوسرے اکا برمتفقر مین کے ساتھ پوری عقیدت رکھنے کے بھی عدم تقلید کے میاا نات رکھتے تھے، جن سے غیر مقلدین زمانہ نے فائد واٹھایا، جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؓ کی بھی ابتدائی دور کی بعض تح برات سے ان اوگوں نے استناد کیا ہے علامہ ابن تیمیہ اور آپ کے مجمعین کے بعض اہم تفروات حسب ڈیل ہیں۔

#### ا: جهت باري كامسكه:

سب سے پہلے اختلاف کا جو بنگامہ جواوہ ۱۹۰ ھیٹن عامداہن تیمید کی جائے و مثق کی تقریر پرجواجس میں آپ نے صفات باری کے مسئد پرروشی ڈالی اور شاعر و کے نظریات وعقا کد پر تخت تنقید کی ،اس سے علاء شافعیہ تخت برافر وختہ ہوگئے ،مصروشام میں شوافع کی تعداد بہت زیادہ تھی ، حکومت کے بھی بڑے جہدوں پرفائز تھے، چاروں غذا ہب میں سے شافعی قاضی القضاۃ کا پہلا درجہ تصوو سب امام ابوائسن اشعری کے بیرو تھے۔ اشعری و خلیل ایک زمانہ ہے بہم دست وگر بیان رہتے تھے،امام فزالی کے بعدا مام رازی نے اشاعرہ کے غداجب کو بہت مضبوط بنادیا تھا اس کے تعرف اللہ میں بڑا تھا تھی اشاعرہ کے بی فدہب کو بہت مضبوط بنادیا تھا اس کے تعرف اللہ میں بڑا است کے بھی اشاعرہ و حتا بلہ میں بڑا است کرتے تھے،اس کے بارے اختلاف جہت باری کے مسئلہ پرتھا، حمالہ میں بھی تاویل کو جائز نہیں تھے کے خداع ش بھی تیز دوسری صفات کے معاملہ میں بھی تاویل کو جائز نہیں تھے تھے،اشاعرہ سے کتھے کے اس طرح مانے نے خدا کی جسم الازم آتی ہور

خداکوجہم مانے ہوہ حادث ہوجا تا ہے، وہ کہتے تھے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، اس کے لئے کوئی ایک جگہ متعین کرنا غلط ہے، اس کے لئے نہ فوق ہے بنہ تحت نہ کوئی خاص جہت اور اس جہت کے مسلم کی وجہ ہے وہ اشاع وہ حنابلہ کو' خشویہ' کہتے تھے۔ (امام ابن تیمیہ مطبوعہ مدارس ص کے کے خشور کی خرص کی سے جہت باری اور صفات کا مسئلہ سب ہیلے اختیال ف کا سبب بنا اور ان مسائل کو طے کرنے کے لئے متعدد بجالس مناظر ہ معقد ہو کیں جن میں حسب بیان افضل العلماء مجھ یوسف صاحب کوئن عمری ایم اے مصنف کتاب فدکور بعض تو بے نتیجہ ختم ہو کیں اور بعض میں معاصل میں جاری ہوئی ہے۔ کہ ان بہت ی بھی جاری کے مناظر وں کے بعد حسب بیان محتم مافضل العلماء صاحب کوئن عمری اس کے مناظر وں کے بعد حسب بیان محتم مافضل العلماء صاحب کعلی عدالت میں علامہ کے خلاف مقدمہ قائم ہوا جس میں حکومت کی طرف سے شخ خشس الدین مجمد بن احد ان موجہ کی ان علامہ کے خلاف عدالت میں حکوم نوائل ہیں کہ خدا عوش بر ہے اور الکلیوں ۔ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے اور خدا آ واز وحروف کے ساتھ یول ہول ہول کی ایس المحق خور بین سرنا کا مستحق نہیں ہے؟ تو اس پر کری عدالت پر متمکن قاضی التحضا ہ قتی زین الدین علی بن محلوف نویری مالکی (م ۱۸ کے علامہ ہوکر کہا کہ اے فقیہ! اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟

علامہ نے اس پہلے طویل خطبہ اپنی حسب عادت وینا شروع کیا جس پر عدالت نے کہا کہ آپ خطبہ ویے کے لئے نہیں بلائے گئے جی اس وقت آپ الزامات کا جواب ویں تو اس پر علامہ کو غصہ آگیا اور آپ نے صرف اتنی بات پر قاضی مالکی کو یہ الزام دے کر کہ وو اس مقدمہ میں میرے حریف ان کار کر دیا اور عدالت نے (مجبور ہوکر) آپ کو مقدمہ میں میرے حریف ومقابل ہے ہوئے اپنا بیان اور جواب عدالت میں دینے سے قطعی انکار کر دیا اور عدالت نے (مجبور ہوکر) آپ کو مجبول کرنے کا فیصلہ دیا ، اس واقعہ سے بہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ ختلف بحالس مناظرات اور ان کی بحثوں سے ملامہ بھی تنگ ہو چکے سے اور اپنی بہت سے دلائل کی قوت وضعف ہے بھی آگاہ ہو چکے تھے ، ورنہ ہر جگہ جینے والے اور تو کی دلائل والے کے لئے تو اس سے بہتر موقع نہیں تھا کہ وہ اپنی فیصلہ علامہ کی موافقت میں ہوجا تا تو موقع نہیں تھا کہ وہ اتن اور علامہ کی موافقت میں ہوجا تا تو اس کی بڑی خلیج بٹ جاتی اور علامہ کی مخالفت بہت کم ہوجاتی ۔

ان چیز دن سے نیز علامہ اور مقابل کے دائل کی آباد سیس پڑھنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں کہ ان چندا ختا ہی مسائل میں ہمارے اکا بر حضرت شاہ صاحب (علامہ کشمیری) میں علامہ اور ان کے بیرووں کی طرف سے بے جا تشدد ہوگیا ہا اور ایسے ہی مسائل میں ہمارے اکا بر حضرت شاہ صاحب (علامہ کشمیری) و غیرہ کی بیرائے ہے کہ علامہ نے اپنی کئی اور دوسروں کی جس طرح ان کی علی مثان رفیع کے لئے مناسب تھانہیں کی در خضرور ان مسائل میں میں ہو کا عتدال کی راہ نکل آتی اور استے ہٹاموں اور اختلافات تک نو بت نہ پہنچتی ، دوسری صدی کے بعد کی اس قیم کی تمام شورشوں پر نظر کرتے ہوئے امام اعظم کے اس فیصلہ کی گئی قدر ہوتی ہے جس ہے آپ نے اپنی تمام اصحاب و تلا ندہ کو نہایت تینی سے کلائی مسائل میں درا ندازی اور نظر سے دوک و یا تھا، صرف میں ایک طرفیہ تھا، جس سے اس امت مرحومہ کے علاء وعوام کا اتحاد و انقاق اور چین وائمی کرتے ہو اس ندی بر جو امت زندی بسر کر کتے اور دوسرے اہم ترین مسائل زندگی میں سر براہ کی کر کتے تھے، لیکن افسوں ہے کہ ایک بزرگ و برتر شخصیت پر جو امت مرحومہ کے علی برتا پارچت و شخصیت پر جو امت مرحومہ کے کئی میں میں ہوئی کی اس میں کی اس میں میں اس سے ممائل پر اپنی مرحومہ کے گئی گیا، یہاں بید چندسطریں علامہ این تیمیہ کی بارے میں بغیر موقع و کل نہیں ہے البتہ انوار الباری میں ان سب مسائل پر اپنے اپنی موقع چر پر سرحاصل بحثیں ہوں گی، ان شاء اللہ تعالی و موالم متعان ۔

٢: ﷺ اكبرادر درسرے قائلين وحدة الوجودے بخت انحاف واختلاف

۳: مسّله طلقات ثلاث کو بمنز له طلاق واحد قرار دیتے ہیں اور ترمت نکاح تحلیل میں بھی بہت تشد د کیا۔ ک

٣: بعدوفات كسى كى ذات ہے توسل كر كے دعا ما تكناحتیٰ كے رسول اكرم علیہ كی ذات مبارک ہے بھی ان كيز ديك توسل جائز نہيں۔

۵: ای طرح کی کے جاہ دمرتبہ کے واسطہ ہے بھی خدا ہے دعا کرنا جائز نہیں۔

۲: زیارت قبور کے لئے شدرحال ( یعنی سفرشر تی کرنا ) جائز نہیں حتی کے سیدالا نبیاءرسول اکرم ﷺ کی زیارت کی نیت ہے بھی اگر مدینہ طلیبہ کا سفر ہوتو اس کوعلامہ نے ناجائز قرار دیا ہے۔

ان مسائل میں علاءوقت نے آپ کا خلاف کیا، مستقل کتا ہیں تر دید میں گھی گئیں لیکن سلامدائن تیمیہ بیس جہاں بیمیوں کمالات تھے، یہ کی بھی تھی کہ دوا پٹی بی کہتے تھے، دوسرے کی نہیں سنتے تھے، ہمارے صفرت شاہ صاحبٌ علامہ کشمیری بھی جو علامہ کے فضل و تبحر علمی کے بے حدیدا ت یتھے اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ ان کے اقوال درس بڑاری کے وقت نقل کیا کرتے تھے فر ماتے تھے کہ علامہ میں یہ کی تھی کہا پٹی بی کہتے تھے۔

ایک دفعہ فرمایا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری امرتسرے دیوبندا ئے تو جھے سے لیے کہ ابن تیمیدے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا کہا پی خوب د صنع میں دوسرے کی نہیں سنتے ، انہوں نے اس پرمیری تا نید کی اور ہاتھ تھما کر کہا'' زور ، زور' ، مجرفر مایا کہ جہاں بولتے میں حدیث اور معقول وفلے فیکا دریا بہادیتے میں مگر دوسرے کی بالکل نہیں سنتے۔

ایک دفعہ فرمایا کردوضہ اطہر رسول اللہ عظیمی کاعرش سے افضل ہے اور مدفن مبارک کے بناا وہ باتی مدینہ مفضول ہے، بیت اللہ سے جیسا کہ اکثر بنا میں مارے کے بناا وہ باتی مدروز قیامت جب خدا کی جملی عرش پر مورک تو آئے دائی طرف ہوں می عرش پر مورک تو آئے میں مورک تو آئے میں مورک تو آئے میں مورک تو آئے میں مورک تھیں ہوگ تو آئے میں مورک تھیں میں مورک تھیں مورک تھی مورک تھیں تھیں مورک تھیں تھی

ا یک دفعہ فرمایا کہ ابن تیمیہ گو پہاڑ ہیں علم کے اور دریائے تا بیدا کنار ہیں گرعربیت او نجی نہیں ہے، ای لئے سیبویہ کی ستر و غلطیاں نکالی ہیں، میرا خیال ہے کہ خود ہی غلط سیجھے ہیں، فلفہ بھی بہت زیادہ جانتے ہیں بلکہ معقولات کا اس قدر رمطالعہ اوراستحضار کم کسی کا ہوا ہوگا، گر ناقل ہیں، حاذتی نہیں ہیں، بعض اوقات بچی بات کواختیار کر لیتے ہیں جوحاذق کی شان نہیں۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واتحم۔

١٩٤ - شيخ محربن عثمان بن الي الحسن عبد الوماب انصاري معروف بابن الحريري حنفي م ٢٨ هـ

جلیل القدر محدث تھے، اکا برمحدثین سے تحصیل و تعمیل کی ، صاحب جواہر مفئے نے کھا کہ آپ نے متعدد مداری میں درس علوم دیااور تحدیث کی ہے، بڑے رعب وجلال والے تھے اور خواص وعوام میں بڑی مقبول شخصیت تھی ، میں نے بھی آپ سے حدیث پڑھی ہے اور استفادہ کیا ہے، جھے پر بڑی شفقت واحسان کرتے ، دمشق کے قاضی القصاۃ بھی رہے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واحد ۔ (جواہر مفئیہ )

١٩٨- ينتخ عثمان بن ابراجيم بن مصطفيٰ بن سليمان ماردين حفيٌ ،م ٣١١ ه

بڑے محدث، مفسر، فقیہ، لغوی، ادیب، شخ وقت اور مرجع علاء وقوام تھے، درس حدیث وافتاء وتالیف کتب آپ کے خاص مشاغل تھے، جامع کیر کی بھی شرح لکھی ہے، علامہ قرشی مصنف' الجواہر المضئے ''وغیرہ آپ کے تلائمہ میس میں، رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ ۔ (جواہر صفئے وصدائق المحنیہ )

#### 199-الشيخ الإمام علاءالدين على بن بلبان فارسى حنفيٌّ ،م اس كه، وسم كه

جلیل القدر محدث وفقیه امام وقت تھے ، درس ملوم ، تن وتالیف کی کتب اورا فقا ، کی کرال قد رخد مات میں زند کی بسر کی تعنیص الخلاطی ک شرح لکھی ، محدث این حبان کی تفاسیم وانواع گومرتب کیا جس کا نام' الاحسان فی تر تبیب تھی این حبان' رکھا، نیز طبرانی کو بهترین طریق پر ابواب فقیدے مرتب کیا ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة ۔ (جواہر و تقدمہ )

• ٢٠ - قاضى القصاة شيخ على بن احمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم طرطوسي حنفيٌّ ، م ٣٣ ٧ هـ

مشہور محدث وفقیہ تھے، مدت تک درس علوم وافقا ، کی خدمت کی ، بڑے زاہد و عابدادر بہ کشر تا تااوت کرتے تھے، نیز کم نے کم وقت میں فتم کر لیتے ہیں نقل ہے کہ تین گھنشا در جالیس منٹ ہیں تراوئ میں پوراقر آن مجید تھے کر لیتے تھے، بڑے بڑے اوگ ان کاقر آن مجید سننے و بھی تھے ، بڑے بڑے اوگ ان کاقر آن مجید سننے و بھی جتے ، بیآ پ کی کرامت تھی اور اس طرح تیزی کے ساتھ اور جید فتم کرنے کے واقعات اور بھی بھن بزر گول سے نقل ہوئے تیں ، بعض حضرات چارختم دن میں اور چارشب میں کرتے تھے جیسا کہ امام نو وی اور صاحب آتھ ن وغیر و نے لکھتا ہے۔ (جوابر مضینہ وحدا کق حضیہ )

١٠١- المحد ث الكبيرا بن المهندس الشهير محد بن ابراجيم بن غنائم الشروطي الحنفيّ ، ١٣٠ ٢٥

بڑے محدث تھے، کبار حفاظ حدیث اور ابو حامد محمودی اور ابوالحسن ملی بن البخاری وغیرہ سے حدیث حاصل کی ، بہت خوش خط بھی تھے۔ بہت کی کتا بین نقل کیس اور تبذیب الکمال مزی کو کئی بارلکھا، درس حدیث دیا ہے، ملامد قرشی نے لکھا ہے، کہ جب قاہر وآئے تھے تو میس نے بھی آپ سے حدیث میں ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( تقدمہ وجواہر )

۲۰۲ - شيخ سنمس الدين محمد بن عثمان اصفها ني معروف بابن المجمى حفي ، م٢٣٧ ٢٥ ه

ا پنے زمانہ کے امام حدیث اور فقیہ فاضل تھے، مدت تک اقبالیہ میں درس علوم دیا اور مدرسرئرشر ایفہ نبویہ یہ طیب نیز دشتی میں ورس حدیث دیا ہے، مذا ہب میں ایک کتاب' منسک' بہت مفید کلیمی ہے، رحمہ المقد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (حدا اُق حضیہ )

٣٠٠ - حافظ قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بن منير بن عبد الكريم حلبي حنفي ، م ٣٥ ٢٠ هـ

امام عمر وثعدث كامل تنصح اكابر محدثين زمانه ست حديث نى اوربه كثر ت روايت كى حتى كے حفاذ وفقاذ حديث بين شار : و ئ ، بر ب بزب مدارس بين درس حديث ديا ہے، اپنى كتابيس عاربية و ينظ بين أهمى بر ب وسن الحوصلہ تنصى، كتاب الامتمام تجليس الالمام شرح بخارى شريف ٢٠ بعد ، شرح سيرة عبدالغني اور القدح المعلى في الكام على بعض احاديث أمحنى "تصنيف فرمائيس، دمسابقة تعالى رحمة واسعة - (جوام مضيه وحدائق)

٣٠٠- حافظ امين الدين محمر بن ابرا ہيم والي حقيٌّ ، م ٣٥ ٧ ه

امام وشیخ وقت اور محدث کامل تھے، کنٹر ت سے صدیث جانسل کَ اور کنٹر ت سے روایت بھی کُ اور جنٹ و تالیف منمر بسر ک ، صاحب جواہر علامہ قرشی نے لکھا کہ میں نے بھی آپ کے قاہر و کے قیام میں بہ کنٹر ت احادیث کی جیں ، رحمہ المتد تعالی رزمة واسعة ۔ ( جواہر و تقدمہ )

۲۰۵ - امام ابوالحسن على بن بلبان بن عبد الله فارسى حنفي ،م ۲۰۹ ک

محدث كبير، فقيه كالل بخوى اورانسول وفروع كے بوے تبجر عالم تقيے، حديث ودميالي بثمر بن على بن صاعداورا بن عساكرو غيروت حاصل ك٠٠

آپ نے صحح این حبان اور جم طیرانی کوابواب پر مرتب کیا، جامع کبیری شرح تصنیف کی ، خلاطی کی تنخیص جامع کبیر کی محی تحقة الحریص کے تام سے ایک بڑی شرح تصنیف کی ، ایک کماب سیرت میں سیرت اطیف اورا یک کماب جامع مسائل مناسک تالیف کی روم اللہ تعالیٰ رحمة واسعة \_(جواہرو صدائق)

۲۰۷ - يشخ ابوعبدالله ولى الدين محمد بن عبدالله خطيب عمرى تبريزي شافعيٌّ ،م٠٧٠ حد

اپنے وقت کے محدث علام اور فصاحت و بلاغت کے امام تھی، آپ کی تصانیف پس سے سب نیادہ مشہور شرح ''مفکلو ق المصابح'' حدیث کی نہایت مقبول و متداول کتاب ہے، ہندوستان بی تو ایک مدت تک صرف مفکلو ق شریف اور مشارق الانواری ورس حدیث کا معراج کمال رہی ہیں اور اب بھی جب کہ صحاح ست تکیل فن حدیث کے لئے ضروری ولا زمی قرار پا بھی ہیں، مفکلو ق شریف بھی دورہ حدیث سے قبل ضرور پڑھائی جاتی ہے اس لئے صحاح ستہ کے بعداس کی شرح کا اہتمام ہردور کے علاء کبار نے کیا ہے، چنانچ محدث کرم طاعلی قاری حنی نے ''مرقا ق المفاتح شرح مفکلو ق المصابح' 'کھی جولیع ہوئی تھی گراب عرصہ سے نایاب و نادر الوجود ہے۔

علامه یلی نے " یلی شرح مشکوة" شیخ محدث و الوی نے عربی میں امعات شرح مشکوة اور فاری بین اسلعة اللمعات تعیس، مولانا نواب قطب الدین خان و الوی نے " مظاہری" اور استاد محرم مولانا محد اور لیں صاحب کا ندھلوی عم فیضیم شیخ الحدیث جامع اشر فیہ نیلا گذید لا اور سابق استاد محرم مولانا محد اور لیں صاحب کا ندھلوی المین میں ہے ، آپ نے رجال مشکوة الا بهورسابق استاد تعمیر و حدیث وار العلوم و یو بند ( تلمیذ خاص علامہ مشمیری قدس سرف) نے " العلق المین اسام الرجال" بین کھے ہیں جو مشکوة شریف کے ساتھ آخر بیل طبع ہوگئ ہے، اس کے باب ثانی بین آپ نے آئمہ امتحال میں اس کا در کر چکے ہیں۔ و مدن ذا المذی امتحال میں اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ و مدن ذا المذی یوضی صبحایاہ کلھا؟ رحمهم الله تعالیٰ و رضی عنهم و رضو اعده۔

٢٠٤ - حافظ جمال الدين ابوالحجاج يوسف بن عبد الرحل مشقى مزى شافعيّ ٢٠٢ م

مشہور ما فقا مدیت ہیں، آپ نے اطراف محاح ستہ پرایک کتاب تالیف کی نیز الکمال ٹی اساء الرجال کے بعد (جورجال محمح ستہ پر ایک کتاب ' تہذیب الکمال' معرفۃ رجال محاح سن بنظیر ہے جس کی سب سے پہلی اور حافظ عبد المغنی مقدی م ۲۰۰ ھی تالیف ہے ) آپ کی کتاب ' تہذیب الکمال' معرفۃ رجال محاح میں بنظیر ہے جس کی حافظ قربی نے دو تلخیص کیں، ایک کا نام ' تذہیب المہذیب' اور دوسری کا نام ' الکاشف رکھا' بجرحافظ ابن جرعسقلانی نے تلخیص کی اور تہذیب نام رکھا (جو ۱۱ جلد میں حیدر آباد سے شائع ہو چکی ہے اور تہذیب ندکور کو تخضر کر کے تقریب البحذیب بنائی (دو بھی ملحنو مطبع نولکٹور سے جھپ چکی ہے۔ رحمداللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (فواؤ بہید، درسالہ معلم فدوغیرہ)

٢٠٨- شخ ابومحم عثان بن على بن مجن زيلعي حنفيٌ ، م٢٠٨

بڑے محدث وفقیہ بخوی، فرضی تھے، ۵۰ سے میں قاہرہ آئے، تدریس، افحاء اور تنقید و تحقیق علمی میں مشغول ہوئے اور عااء زمانہ میں خاص امتیاز پایا، بڑے بڑے علاء نے آپ سے استفادہ کیا، فقد کی مشہور در تی کتاب ''کنز الدقائق'' کی نہایت محققانہ شرح ککھی جو' دسمین الحقائق'' کے نام سے موسوم ہے، جامع کبیر کی مجل آپ نے شرح ککھی ہے۔ رجمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (جواہر وحدائق)

٩ - ١- الحافظ الشمس السروجي محد بن على بن ايبك حفيٌ ، م ٢٠ م ٥ هـ

مشهور صافظ صديث كزر يرجين، ويول تذكرة الحفاظ شران كاتذكره ب، رحمالتد تعالى رحمة واسعة . (تقدم نصب الراب لمحدث الكوثري)

# ٢١٠- شخ احمد بن عثمان بن ابرابيم بن مصطفى ماردين حفي م ٢٠٠٥ ه

بڑے محدث وفقیہ تھے، مدیث دمیاطی اور این صواف ہے بڑھی اور روایت کی ، مدت تک درس علوم واقع میں مشغول رہے، این ترکانی کینام ہے بھی مشہور ہوئے، مگراس نام کے ساتھ مہت ذیادہ شہرت شیخ علا مالدین جو برنتی کی ہے، صدیث، فقد، اصول فقد، فراکنس، بجیت منطق ونجو وغیرہ میں بہت اعلی تحقیق ہے کتابی تصنیف کیس، جامع کبیراور جاریک بھی شرر تکھی۔ رحمہ اللہ تعالی وحمد واسعة ۔ (حدائق وجوابر)

ا٢١ - يشخير بإن الدين بن على بن احمد بن على بن سبط بن عبد الحق واسطى حفي ، م٢٨ ٧٥ ه

این وقت کرشیردامام محدث فقید عادف خواسس مذہب اوروائات معرکقانی القعناة تصدور شاہد جدا مجداوراین ابخاری وغیرہ عدی تعدید میں مدید کے ہنن کریں تعدید کا میں مدید کی مدید کی مدید کی مدید کی مدید کا مدید کار کا مدید کا مدید

۲۱۳ - صدرالشریعة امام عبیدالله بن مسعود بن تاج الشریعة محمود بن صدر الشریعة احمد بن جمال الدین حفی م ۲۲۷ صد

اپ وقت کامام تنق علیہ اور علام بختف الیہ (علاء وام کے مادی و فیا) جامع معقول ومنقول ، محدث جلیل وفقیہ بے شل تعے ، علم تقیر وحدیث ، علم خلاف وجدل ، نحو، لئت ، ادب ، کلام و منطق وغیرہ کے تبحر عالم تھے ، آپ کے جدامجد صدر الشرعید المبرے شہورہ وے تھے ، آپ صدر الشرعید اصفر کہلا کے ادرا سے داوا جان بی کے فقش قدم پر تقبید نفائس عالیہ و بجع فوا کد جلیلہ علیہ یش منہ کمک و مشغول رہتے تھے ، آپ کا نسب حضرت عبادہ بن صامت محالی رسول اکرم علی ہے ملتا ہے ، علم اپ دادا تائ الشرعید و فیرہ اکا برعام اوقت سے حاصل کیا تھا ، آپ کا نسب حضرت عبادہ بن مام بر تقبید کی اس کی نہا ہے اعلی شرح کھی جو بہت مقبول و متداول اور وافل ورس ہے پھرو قاید و مخفر کر کے نقابیہ ترب دی ، آپ المقد مات ، الاربد ، تعدیل العلوم فی اقسام العلوم المحقلید ، الوشاح (علم محالی میں کتاب الشروط ، کتاب المحاضرہ ، وغیرہ جن کی شروح بعد کے علاء نے کئے ہیں ، مشکلات علوم و مسائل کے حل میں بیر سے ، اس کے ان کوتمام تصانیف سے نفع عظیم ہوا۔ رحم الشرق الی رحمۃ واسعة ۔ (جوابرو حدائق)

٢١٣- ما فظ الوعبد الله شمس الدين محربن احمد ذهبي شافعيّ (م ٢٨ ٧ عره)

نهائ مشہور ومعروف حافظ حدیث اور بلند پایہ مورخ تھے، آپ تی نے تہذیب الکمال مری کی تخیص کر کے تذہیب المجذیب اور کاشف ترتیب دیں اور حفاظ حدیث کو قذ کر قالتھا ظامل برتیب طبقات جمع کیا جو المجلد میں وائر قالمعارف حیدر آبادے عرصہ واشا کع ہو چک ہے۔ ای طرح سیر اعلام النہا و وغیرہ اہم کیا ہیں تکھیں، اگر چہ تفاظ حدیث کے تذکرے اور تحدثین نے بھی لکھے ہیں مگر تذکر قالتھا ظ نہایت نافع اہم کماب ہے بعد کو اس کے ذیول اور ضمیے بھی لکھے گئے جو ذیول تذکر قالتھا ظے تام سے محدث کورٹری خلی کی نہایت گرانقد ملمی تحقیقات و تعلیقات کے ساتھ و مشق سے شاکھ ہوئے۔

جس طرح مافقا بن جرعسقلانی کے یہاں یداعفر خفی شافع کے تعسب کا تماای طرح مافقادہی کے یہاں اشعری، ماتر بدی کی

تفریق لمتی ہاور بہت سے حفی حفاظ حدیث کا تذکرہ آپ نظر انداز کردیا ہے تا ہم آپ کے علمی احسانات سے ہم سب کی گردنیں جھی ہوئی میں ، آپ نے امام اعظم اور آپ کے اصحاب کے متاقب میں بھی ایک کتاب کھی جس کا ذکر آپ نے ''الکاشف فی اساء الرجال'' میں بھی امام صاحب کے ترجمہ میں کیا ہے، یہ کتاب بھی جہب چکل ہے، دحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔

٢١٥- شيخ محمر بن محمد بن احمد معروف لقوام الدين كا كي حفي م ٢٩ ٢ هـ

مشہور محدث، فقیداور عالم بتحریتے، علوم کی تحصیل و بھیل شیخ علاء الدین عبدالعزیز بخاری دغیرہ سے کی، شیخ حسام الدین سفناتی سے ہدایہ پڑھی ہے، جامع ماردین قاہرہ بیل قیام کر کے درس علوم وافقاء بیل مشغول رہے۔

ہدار کی شرح معراج الدرار کھی اورایک کتاب نہا ہے اہم''عیون المذاہب'' تالیف کی جس میں آئمہ اربعہ کے اتوال جمع کئے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حننیہ )

۲۱۷ - حافظ علاءالدين على بن عثان بن ابرا ہيم ماردين حنفيٌّ ، م ۴٩ ٧ هـ

جلیل القدر حافظ عدید، مشہور مغمر، فقیہ واصولی اور جامع علوم عقلیہ و نقلیہ سے ،فرائض، حساب، تاریخ ،شعروا دب وعربی ہیں بھی کال سے ، مدت تک ولایت مصر کے قاضی رہے ، ابن تر کمانی سے زیادہ مشہور ہوئے ،نہایت گراں قد رتصانیف کیں ،اہم یہ ہیں:االجواہرالتی فی الروعلی البیہ تی (یہ کتاب محدث بیکل کے رویس بے نظیر ہیں جس کا جواب آئ تک کی سے نہوں کا ، دائر قالمعارف سے سن بیکل کے ساتھ کی الروعلی البیہ تی دوجلد ہیں شائع ہوئی ہے ، ہر محدث عالم کے لئے اس کا مطالعہ ضروری ہے، ۲ المنتقب فی الحدیث ، ۱۳ الموتلف و المحتر کین (کاش بینہایت تیتی کتب بھی شائع ہوں) ۵ بجة الاعاریب بما فی القرآن من الغریب ، ۲ مختصر سالہ قشیری، مختصر علوم الحدیث ابن صلاح۔ .

ان کے علاوہ بداید کو مختر کر کے کفاید کھی تھی، گھراس کی شرح کی گر پوری نہ کر سکے جس کو آپ کے صاحبزادے قاضی القصاۃ عبداللہ بن ملی مارد پی نے پورا کیا، صاحب جواہر مضیّہ علامہ محدث قرشی بھی آپ کے تلاند وَ صدیث بیں ، آپ ہی سے حافظ جمال الدین زیلعی (صاحب نصب الرایہ) حافظ زین الدین عراقی اور محدث عبدالقادر قرشی نے فن صدیث کی تحصیل و تھیل کی ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (دیول تذکرة الحفاظ جواہر مفیّہ وحدائق حنفیہ)

۲۱۷ - حافظ ابن الوانی عبدالله بن محمد بن ابرا ہیم حقی ، م ۲۹ کھ عبدالله بن محمد بن ابرا ہیم حقی ، م ۲۹ کھ عناط مناطق میں اللہ بن کا تذکرہ ہے۔ (نقد منصب الرایلی مدے اللوری سرم میں اللہ من محمد بن البی مکر بن الیوب بن سعد بن حزیر منبلی محمد بن المی مکر بن الیوب بن سعد بن حزیر منبلی

ولادت اواهم اهاء

علامدائن تیمید، کے طبقہ اول کے تلافہ ہیں ہے ہیں، آپ دوسرے تلافہ ہے عمر ہیں کم تصاور شاگردی کا زمانہ بھی کم پایا، لینی تقریباً ۱۳ سال محرعلامہ کے کمالات سے بہت زیادہ مستفید ہوئے اس لئے دوسرے تلافہ ہے نظم وفضل ہیں متاز ہوئے، آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ علامہ کے علمی عملی کمالات کا مظہر تھے بلکہ یوں کہتا جا ہے کہ دونوں ایک روح اور دوقالب تھے۔ آپ کوتھنیف و تالیف کا بہترین سلیقہ تھا، بقول محترم افضل العلماء صاحب کو کن مؤلف کتاب'' ابن تیمید' علامہ کے مزاج میں صدت بہت زیادہ تھی، اور اپنے دل و د ماغ کی تیزی اور قلم کی روانی میں کسی ایک موضوع پر تھہر کر گفتگونیس کرتے بتھے اور خمنی مباحث کو بیک وقت سمیٹنے کے عادی تیے'' (امام ابن تیمید ص ۵۵۷) حافظ ابن قیم کے اساتذہ میں ایک شیخ صفی اللہ بن ہندی حفی بھی تیھے جو امام ابن تیمید کے حریف تھے اور ان سے مناظر ہے بھی کئے تھے، آپ نے فن اصول کی تعلیم ان ہی سے حاصل کی تھی جب ۱۵ سے میں شیخ صفی اللہ بن کا انتقال ہو گیا تو امام ابن تیمیدگی صحبت میں رہنے گئے تھے۔ (امام ابن تیمید ص ۱۵۵)

جب ۲۱ کے میں زیارت قبور، توسل، وسیلہ واستغاثہ کے مسائل کی وجہ سے ہنگامہ ہوا تو حافظ ابن قیم نے اپنے استاد (ابن تیمیہ) کے خیالات ہی کی پرز ورحمایت کی جس کی وجہ سے حکومت نے آپ کو بھی قید کر دیا تھا، استاد کی وفات کے بعد ۲۸ کے میں آپ کو قید سے رہائی ملی، حافظ صاحب مدر سے مدر سی اور سمجد مدر سر جوزیہ کے امام تھے در س وامامت سے جو وقت بچتا تھا اس کو تھنیف و تالیف پر صرف کرتے تھے۔ حافظ صاحب اپنی فر بھی شدت کے باوجو دنہا بیت خلیق و منکسر المرز ان تھے، ان میں اپنے استاد کی سی حدت و شدت نہیں تھی ، مخافین کے ساتھ وہ اچھی طرح فیش آتے تھے، اس وصف میں وہ اپنے استاد سے بالکل مستاز تھے۔ ( کتاب فدکور ص ۲۵۹)

حافظ ابن قیم کی تقریر و تحریر دونوں مربوط اور حشو دزائدے پاک ہوتی تھیں، ان کی اور امام ابن تیمید کی تصنیفات میں سب سے برا فرق مہی ہے کہ حافظ صاحب کی تصنیفات میں تحرار نہیں ہوتی تھی، امام صاحب کی تصنیفات کا بیحال نہیں ہے (ایسنا ص ۹ م

عافظائن قیم کے مطالعہ میں آئمہ احتاف کی کتابیں بھی رہی ہیں بلکہ ان نے نقل بھی کرتے ہیں، مثلاً مندالی حنیفہ کھن بن زیادہ سے حدیث قرب قیامت کی اعلام الموقعین ص ۲۳ ج ال مطبوعہ اشرف المطالع دبلی) میں نقل کی ہے، اس کے علادہ امام اعظم کے حالات میں آپ مدیث قرب قیامت کی اعلام الموقعین ص ۲۳ ج الاصلاح بھی کیا ہے نیز ان کا اور حافظ ابن قیم کا طرز تحقیق فرامحد تا ذہبیں بلکہ آئمہ احتاف کی طرف قیبا نہ ہے، چتا نچہ حافظ ابن قیم نے تہذیب اسٹن الی واؤ وہیں حدیث تلتین کے متروک احمل ہونے پر بڑی سیرحاصل بحث کی ہے، اور بہت سے دلائل سے اس کا تا قابل قبول ہونا ثابت کیا ہے، فقہاء خصوصاً آئمہ احتاف حدیث قلتین ، حدیث جہراً مین، حدیث خیار مجلس اور حدیث معراۃ وغیرہ روایات کوتوائل و توارث سلف کی روشن میں جانچتے تھے جب کدار باب روایت صرف صحت سند پر مدارد کھتے تھے۔

حصرت شاًه ولى الله صاحب في الله الخفاء م ٨٥ من من الكها كه القاق سلف أوران كا توارث فقد كى اصل عظيم ب، امام ما لك فرمايا كرت تحد جب حضورا كرم علي الله سه ومختلف حديثين ما ثور بهول توجمين و مجمنا جاب كما بويكر ومخرف كرس برعمل كيا اوركس كوترك كيا ب، تق ان كة تعامل كرمطابق بوگامحدث فقيدا مام ابوداؤ و في تكها كه جب و وحديث متعارض بول تو و مجمنا جاب كرمها بدن كس برعمل كيا ب-

افسوں ہے کہ غیرفتیہ محدثین نے اس اصول کونظر انداز کردیا اور صرف اساد حدیث میں او پنج نج نکال کرا پے علم کے موافق مسائل پیدا کئے اور اختلافات میں اضافہ کیا، حافظ ابن قیم کی مشہور تصانف سے ہیں: زادالمعاد ( سم جلد ) تہذیب سنن الی داؤ د، مدارج السالکین، (سم جلد ) اعلام الموقعین (سم جلد ) بدائع الفوائد ( سم جلد ) ، روضہ الحبین وزید المشتا قین شفاء العلیل فی القصاء والقدر، الطب النوی، کتاب الروح بختصر الصواعق المرسله ( سم جلد ) مقاح دارة السعادة ، مدایة الحیاری ، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعة ۔

٢١٩- حافظ البوائحس على بن عبد الكافى بن على بن تمام معروف تقى الدين سبكي شافعيٌّ ٢٥٧ هـ

آپمشہورمحدث ابوحیان اندلسی کے تلیذ ہیں، علامداین تیمید کے زبردست کالفین میں سے رہے ہیں، متعدد رسائل اورنظمیس ان کے متعلق تکھیں ہیں، ان کے علاوہ آپ کی دوسری تالیفات المسلسل بالاولیة وغیرہ ہیں، رحمداللہ تعالیٰ رحمة واسعة الرسالة المسطر فیص ۹۹ میں آپ کو بقیة المجتبد بن تکھا۔

#### ۲۲۰ – امیر کا تب عمید بن امیرعمرو بن امیر غازی اتقانی فارانی حنفیٌّ ولادت ۲۸۵ ه

آپ کی کنیت ابوحنیفہ اور لقب قوام الدین تھا، اپنے زمانہ کے اکابر محد ثین واہل فشل تے بخصیل علوم کی ، حدیث ، فقہ لغت وعربیت کے امام تھے، آپ نے ۱۲ کے میں سفر حج کے وقت منتخب حسامی کی شرح تبیین لکھی ، ہدایہ کی شرح غایۃ البیان و ناور ۃ القرآن تصنیف کی ، مدت تک مدرسہ شہدا مام اعظم میں درس علوم دیا اور قضاء وافتاء میں بھی مشغول رہے۔

ے کہ کے پیسی دمشق گئے اور حافظ ذہبی کی وفات پر ظاہر ہی ہیں مدرسہ دارالحدیث کے مدرس ہوئے ، علما و بثوافع ہے آپ کے مشاجرات معارضات اور مناظرے رہے ہیں، آپ مخالفین کے ردو جواب میں شدت و کتی سے کام لیتے تھے اس لئے آپ کو متعصب بھی کہا گیا ہے، بات میتھی کہ آپ غیروں کی پیجازیا د تی برداشت نہ کرتے تھے، اس لئے آپ نے جو پچھان کے متعلق کہ بھاوہ جوابی و دفاعی قدم تھا اس لئے ان غیروں کوزیا دومتعصب اور 'البادی اظلم'' کے قاعدہ سے بڑا ظالم بھی کہنا جا ہے۔

آپ نے غایت البیان کی بحث حروف المعانی میں لکھا کہ'' غزائی نے مخول میں امام ابوطنیفہ پر چندالزامات بے دلیل لگائے ہیں،اگر
کتاب کی طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم ان کا ایسار دلکھتے کہ اس سے ان کی روح ان چیز دل سے تو ہر کرلیتی جوان کے ہاتھ و زبان نے کئے
تھے، واللہ! ہم امام غزائی کا انتہائی احرّ ام اور بردی عقیدت رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے احیاء العلوم میں مشائخ کے اقوال جمع کئے ہیں لیکن جب
ید یکھا کہ وہ اکا برامت پر بے دلیل و بر ہان طعن وشنتے کرتے ہیں تو اس سے ہماری عقیدت ندکورہ مجروح ہوگئی۔

ہر خص جوغیر معمولی محنت وکا و شکسی کام میں کرتا ہے اپنے بروں سے اس کی داد طلب کرتا ہے زبان سے نہ کیے قو دل میں ضروراس کی خواہش ہوتی ہے، اس لئے اس کو تفوق و تعلیٰ پرمحمول کرتا درست نہیں، اس لئے ہم نے اس کو یہاں نقل بھی کردیا ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (جواہر، حدائق ، فوائد بہیہ )

### ٢٢١- مافظ جمال الدين ابومجم عبدالله بن يوسف بن محمد بن ابوب بن موى زيلعي حفي مم١٢ عه

زبلع حبثہ کے سامل پرایک شہر ہے، ای کی طرف آپ کے شیخ فخر الدین زبلعی صاحب تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق (۲ مجلدات
کبیرہ) کی بھی نبیت ہے، جہاں اور بھی بہت ہے حنی علاء ہوئے ہیں جن کے تراجم قلا کدائنر فی دفیات اعیان الدہر میں ہیں، شیخ تقی الدین
بن فہد کی نے ذیل نذکر الحفاظ ذہبی میں کھا ہے کہ حافظ ذیلعی نے فقہ میں تخصص کیا، معاصرین سے متاز ہوئے، نظر ومطالعہ برابر کرتے رہے
اور طلب حدیث میں بھی ای طرح منہ کہ ہوئے پوری طرف صرف ہمت کی تخریج میں مخصص ہوئے، تالیف وجمع حدیث کا اشتخال رہا، سام عدیث ایک جماعت اصحاب نجیب حرانی اور ان کے بعد کے اکا برمحد ثین سے کیا مجر علامدابن فہدنے بہت سے محدثین کے نام بھی لکھے۔

شیخ تقی الدین ابو بکر تمیمی نے '' طبقات سدیہ ' میں لکھا کہ حافظ زیلعی نے اصحاب نجیب سے حدیث ٹی اور فخر زیلعی وقاضی علاءالدین ترکمانی وغیرہ سے علوم کی تخصیل و بھیل کی ،مطالعہ کتب حدیث میں پوراانہاک کیا یہاں تک کے حدیث ہدایہ اور کشاف کی تخریج کی اور ان کا استیعاب بتام وکمال کیا۔

حافظ ابن تجرنے دررکا مند بیل لکھا کہ جھے ہارے شخ عراقی ذکر کرتے تھے کہ وہ اور حافظ زیلعی کتب حدیث کے مطالعہ میں شریک تھے، عراقی نے احیاء کی احادیث اوران احادیث کی تخریخ کا ارادہ کیا تھا جن کی طرف امام تر ندی نے ابواب میں اشارہ کیا ہے اور حافظ زیلعی نے احادیث ہدائے وکشاف کی تخریخ کا بیڑھ اٹھایا تھا، ہرایک دوسرے کی اعانت کرتا تھا اور زیلعی کی تخریخ احادیث ہدا ہے۔ محدث ذرکشی نے تخریخ کے احادیث رافعی میں بہت زیادہ مدد لی ہے۔

استاذ تحتر محقق عصر علامہ کوٹری نے تعلیقات ذیل ابن فہدیٹ ہے بھی ثابت کیا ہے کہ خود حافظ ابن تجربھی اپنی تخارج میں حافظ زیلعی ک تخارج سے ای طرح بکثرت استفادہ کرتے ہیں حضرت مولا ناعبدالحی صاحب نے بھی فوائد ہیے میں لکھا کہ بعد کوتمام شارحین ہدایے نے آپ کی تخ سے مددلی ہے، بلکہ حافظ ابن حجرنے بھی تخ سے احادیث 'شرح الوجیز'' دغیرہ میں مددلی ہے۔

علامہ کوٹری کو بہت سے حفاظ شافعیہ کی متعقبا نہ روش سے شکوہ تھا، خصوصاً حافظ ابن جمرے کہ حافظ زیلعی کے طرز وطریق کے برعکس حفیہ کا حق کم کرتے ہیں اور اپنی تالیفات خصوصاً فتح الباری بیں ان کامعمول ہے کہ وہ حنیفہ کے موافق حدیث کواس کے باب بیں جان او چھ کرنہیں لاتے بھراس کوغیر مظان میں ذکر کرتے ہیں تا کہ حنفیہ سے انتفاع نہ کر سکیس۔

حضرت الاستاذ علا مکشیری نے ارشاد فرمایا کہ حافظ زیلی جس طرح اکا پر محد شین وحفاظ میں سے تھے ای طرح وہ مشائخ صوفیہ وادلیاء
کاملین سے تھے جن کے نفوس مجاہدات وریاضات سے مزکی و پا کیزہ ہوجاتے ہیں اوران کے آثار تزکینس ہی ہے یہ اوران کی بقصبی اور
غدہب کے لئے قطعاً کوئی تعصب نہیں کرتے تھے اور مقابل ومخالف کے ساتھ بھی عابیۃ انصاف سے پیش آتے تھے، اوران کی بقصبی اور
سلامت صدر کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے اور یہ وصف واقعیانہ حافظ تھی الدین بن وقیق العید شافعی میں بھی تھا کیونکہ وہ بھی اکا برصوفیہ میں
سامت صدر کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے اور یہ وصف واقعیانہ حافظ تھی الدین بن وقیق العید شافعی میں بھی تھا کیونکہ وہ بھی اکا برصوفیہ میں
سامت صدر کا اعتراف عیروں نے بھی کیا ہے اور یہ وصف واقعیان حافظ تھی کر سے تھے، بلکہ بسا اوقات اپنی تحقیق سے حنفیہ کوئی تعصب نہیں کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات اپنی تحقیق میں اور کہ کوئی تو العدر بھی ہیں، البتہ حافظ ابن ججر کی شان دوسری ہے، دہ بمیشہ دخفیہ کا کمزور یوں اور گرفت کے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور کہ تھی اپنی بحث و تحقیق میں الی بات نہیں آنے ویں گے جس سے دخفیہ کوفائد و بھی خلاف موقع جانے ہیں، پیطریقہ ان کی جلالت قدر کے شایان شان نہیں۔
بات کہ جائیں گے، حالا نکہ اس بات کووہ خود بھی خلاف موقع جانے ہیں، پیطریقہ ان کی جلالت قدر کے شایان شان نہیں۔

یہاں اس بات کے ذکرے میں مقصد ہرگزنہیں کہ حافظ ابن جرکی جلالت قدراوران کے مرتبۂ عالی کو کم دکھایا جائے بلکہ چند حقائق وواقعات

کے نواب مدین سی سے میں مان صاحب نے اپی کتاب "الد کمیرتی اصول النعیر" میں اصل تخری احادیث کاف کوتو حافظ این جرکی تالیف قرار دیا اور جو کھا اوصاف و
نضائل اس کے لکھے گئے ہیں وہ سب بھی تخری کا بات ہوگا دیے اور اس کی تخیص کوزیلعی کی طرف منسوب کر دیا حالانکہ ہیا بات عقل افقل کی روے غلط ہے۔
نظر اتواد پنقل ہوئی ،عقل اس لئے کہ حافظ این جرحافظ زیلی کی وفات ہے گیارہ سال بعد پیدا ہوئے ہیں، پھر کس طرح ممکن تھا کہ اصل کتاب کو این جربعد کو لکھتے اور
ان کی تخیص ان سے پہلے ذیلی می کہ اس خلطی پر حضرت مولا تا عبدائی صاحب نے فوائد یہ ہی سند کیا ہے۔ سی طرف مولا تا موصوف نے فواب صاحب مرحوم کی اور بھی
بے شارانط اظ ہمہ تراج ہودتیات کی گنائی ہیں، ہندہ تان میں حافظ این تجرکی ووائی تخصر انسب الرابی تھی دوبار چھی سے اور ایک ہیں۔
مقصد بھی ہوگا کہ اصل تو حافظ این تجرکی ہے اور سی تخصر نظمی کی ہے یا ہے بتا تا ہوگا کہ نصب الرابی زیلی می مشہور کتاب بھی مختمر کم حیثیت کتاب ہے۔
واللہ انظم وعلمہ اتم واتحکی۔

کا اظہار تھٹ اس لئے کیا ہے کہ ناوا تف کومجے صورتحال پر بھیرت ونظر ہواور وہ ہر مخص کے مرتبداور طرنق کو پہچان سکے (افادہ السید انحتر م مولا ناالبوری فیضہم فی مقدمہ نصب الراب )

نعب الراب كے خصائص اور امتيازى فضائل بھى محتر م مولاتا بنورى نے مقدمہ ميں حسب عادت بڑى خوبى ووضاحت سے بيان كئے ميں ، تذكر وچونكه نمايت طويل ، وكياس لئے ان كويہال ذكر نيس كيا كيا۔ رحمہ اللہ تعاليٰ رحمۃ واسعۃ۔

# ٢٢٢- ما فظ علاء الدين مغلطائي ( لكجرى) بن قليج بن عبد الله تركى مصرى حفي "

#### ولاوت ١٨٩هم ١٢٥م

ا پنے زمانہ کے مشہور ومعروف امام مدیث اور اس کے فنون کے حافظ وعارف کائل تعظم نقد، انساب وغیرہ میں علامہ زمال محقق و مقتق ، صاحب تصانیف کیرہ تافعہ تعم بُقل ہے کہ ایک سوے زیادہ کتا ہیں آپ نے تھنیف کیس جن میں سے توقع شرح بخاری، شرح ابن ماجہ، شرح الی داؤداور الزہر الباسم فی السیر قالمنویہ ہیں۔

حافظ ابن جُرِّنے در رکا منہ میں آپ کے حالات بیں لکھا ہے کہ آپ نے ذیل تہذیب الکمال بھی لکھا تھا جواصل تہذیب الکمال کے برابرتھا، پھراس کو دوجلد بیں مخترکیا پھرا یک جلد میں مختر کیا اور اس بیں صرف حافظ مزی پراعتر اضات ہاتی رکھے لین صحیح طور پر وار دنیس ہوئے، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقذمہ وحداکُق)

صافظ نے پھر یہ پھی لکھا کہ'' آپ علم انساب کے شصرف عالم تھے بلکہ اس کی بہت انچھی معرفت رکھتے تھے، لیکن دومرے متعلقات صدیث کاعلم درمیانی درجہ کا تھا، آپ نے بخاری کی شرح لکھی اورا یک حصرابوداؤ داورا یک حصرابن ماجہ کی بھی شرح کی مسہت کو ابواب فقہ پر مرتب کیا جس کو بیس نے خودان کے ہاتھ کا لکھا ہوا و یکھا، اس طرح بیان الوہم لابن القطان کو مرتب کیا اور زوائد ابن حہان علی المحسین مرتب کیا جسکے اور ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا و یکھا، اس طرح بیان الوہم لابن القطان کو مرتب کیا اور زوائد ابن حہان علی المحسین تصنیف کی ، ابن نقطہ اور بعد کے حضرات نے مشتبہ میں جو پھی لکھا تھا اس پر ذیل لکھا،'' ذیل المؤتلف والحملات اور ان کے علاوہ آپ کی تصافیف بہت ذیادہ بیس میں اس کے موادہ آپ کی تصنیف کی ، ابن نقطہ اور بعد کے حضرات نے مشتبہ میں جو پھی لکھا تھا اس پر ذیل لکھا،'' ذیل المؤتلف والحملات اور ان کے علاوہ آپ کی تصافیف بہت ذیادہ بیس میں ان موادہ اس کے موادہ آپ کی تصافیف بہت ذیادہ بیس میں ان موادہ اس کے موادہ اس کے موادہ اس کے موادہ اس کے موادہ آپ کی تعلقات بھی کے موادہ اس کے موادہ اس کے موادہ آپ کے موادہ اس کی موادہ کی اس کے موادہ اس کے موادہ کی موادہ کی موادہ کی موادہ کی موادہ کی کھی موادہ کی موادہ کی موادہ کی کھی کی موادہ کی موا

ین حافظ نے لکھااور چنداموراور بھی حسب عادت تنقیص کے لئے لکھ مجے، مگر حاشید در کا مند میں تحریر ہے کہ آپ سے بلقینی ،عراقی دمیری اور بچداما عمل حنی وغیرہ نے اخذ علم کیااور آپ کے زمانہ میں فن حدیث کی ریاست وسیادت آپ پر کامل ہوئی ،ای طرح علامہ صفدی اور این رافع وغیرہ نے بھی آپ کے مناقب وفضائل ذکر کئے ہیں۔

غرض حافظ مغلطائی مشہور وسلم محدث جلیل اور حافظ حدیث ہیں، آپ کے تلافدہ بیں برکٹرت کبار محدثین ہیں اور آپ کی تصانیف و نیا ہیں موجود ہیں جو آپ کے بلند پایہ محدث ہونے پر بڑی شہادت ہیں، مگر حافظ ان کے علم متعلقات حدیث کو صرف درجہ کا بتارہے ہیں، اتنے بڑے علم کا اگر کوئی غیر حنی ہوتا تو تعریفوں کے بلی باندھ دیتے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔

(الكتاب الصامن الاحناف القرن الثامن للمحدث العلام مولانا المفتى السيدى مهدى حسن عم فيضة) الكتاب الصامن الاحتفظ سراح الدين عمر بن المحقق بن احمد غر نوى مندى حنفي

ولادت، ١٠٥م ٢٢، ٢١٥٥

ا پے وقت کے امام ومقتدا محدث وفقیہ، علامہ بے نظیر، غیر معمولی ذکی ونہیم، مناظر ومتکلم مشہور تھے، اکا برمحدثین ونقبها وزیانہ شخ وجید

الدين دبلوى بشمس الدين خطيب دبلوى ، ملك العلماء مراج الدين ثقفى دبلوى اور شيخ ركن الدين بدايونى بيه علوم ك خصيل و بحيل كي اورم عمر المحاوى ، شرح عقيدة الطحاوى ، شرح عقيدة الطحاوى ، شرح بها كروبال كة قاضى القصاة بوئ مشرح عقيدة الطحاوى ، شرح بالدوامة في شرح جامع صغير، شرح جامع كير ، شرح تائيدا بن الفارض ، كتاب الخلاف ، كتاب التصوف ، شرح بدايه سمى توشيخ ، الشامل (فقد ) زيدة الاحكام في اختلاف الأممة الاعلام ، شرح بدليج الاصول شرح المغنى ، الغرة المديق في ترجيح في بب الي حنيف الطائف الاسراد ، عدة الناسك في المناسك ، لواكر الروعل من الكرعلى العارفين - رحمة الله تتحالى رحمة واسعة - (فوائد بهيه ، در وكامنه ، حدائق حنيه )

### ۲۲۴- شیخ این ربوه محدین اجمد بن عبدالعزیز قونوی دمشقی حفی م۲۲ سے

بزے عالم، محدث منسر، فقید، لغوی، جامعه فنون تصمتعدد مدارس مشهوره على درس علوم وافقاء كى خدمات انجام دي، آپ كى مشهور تصانیف بيه بين، الدرالمنير فى حل اشكال الكبير، فدس الاسرار فى اختصار المنار، المواجب المكيد فى شرح فرائض السراجيد، شرح المنار، رحمه الله تعاتى رحمة واسعة \_ (جوابرص 10ج وحدائق ودر ركامنه)

### ٢٢٥- ما فظ ابوالمحاس حيني دمشقي (م٢٥٥)

مشہور حافظ حدیث ہیں جن کا ڈیل تذکرۃ الحفاظ ذہبی ہے، اس میں آپ نے ان حفاظ حدیث کا تذکرہ لکھاہے جو حافظ ذہبی ہےرہ گئے تھے، یہ کتاب دشتی سے شائع ہو چکی ہے، اس ذیل کے علاوہ تذکرۃ الحفاظ کا ایک ذیل حافظ تقی الدین بن فہد (م اے ۸ھ) نے بھی لکھاتھا جس کا نام' 'لحظ الالحاظ بذیل طبقات الحفاظ' ہے۔

اس کے علاوہ تذکرۃ الحفاظ کا ایک ذیل علامہ سیوطی نے بھی لکھا ہے جس میں حافظ ذہبی ہے اپنے زمانہ تک کے حفاظ حدیث کو ذکر کردیا ہے بیتنوں ذیول یعنی حسین ، ابن فہداور سیوطی کے مجموعہ تذکرۃ الحفاظ کے نام ہے محدث کوٹری کی تھیجے وتعلق کے ساتھ ومشق ہے ایک ضخیم جلد میں شائع ہوگئے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (ابن ماجہ اورعلم حدیث ص ۱۵)

#### ٢٢٦- ابوالبقاء قاضي محمر بن عبد الدهبلي ومشقى حنفي ولادت والمهم ٢٩٨ عرم

محدث، فقید، عالم فاضل تھے، عافظ ذہبی اور مزی سے علم حاصل کیا اور روایت حدیث بھی کی ، ایک نفیس کتاب ''آکام المرجان فی احکام الجان' لکھی جس میں جتات کے حالات واخبار حملے کیفیت پیدائش وغیروالی تفصیل و تحقیق سے تریر کئے کہ آج تک الی کوئی اور کتاب تالیف نہیں ہوئی حافظ سیوطی نے اس کو تلخیص کیا اور کھی ای طرف سے اضافات بھی کئے ، اس کا نام آکام المرجان فی اخبار الجان رکھا ، اس کے علاوہ محاس الوسائل اے معرفة الاوائل اور کلاوۃ الخرنی تغییر سورۃ الکوثر اور ایک کتاب آ داب جمام میں تصنیف کی ، ۵۵ کے حس آخر تک طرابلس کے قاضی بھی رہے ، حافظ ذہبی نے ایکٹر انجم انحقی میں آپ کا ذکر کیا ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (الدر رکا منہ وحد اکن حنفیہ)

### ٢٢٧- ينتخ محمر بن محمد بن محمد بن امام فخر الدين رازي جمال الدين اقصرائي حنفي م ٧٧٥ ه

بڑے محقق عالم صدیت وفقہ ودیگرفنون تنے، اما مخرالدین رازی آپ کے جدامجد تنے، کیکن وہ شافعی تنے اور آپ اور آپ کے والد حنی بخے، آپ نے مدرسہ قرامان میں درس علوم وفنون دیا ہے، مدرسہ کے مالک نے شرط کو تھی کہ اس مدرسہ کا مدرس وہ ہوگا جس کوعلا وہ دیگر علوم و فنون میں کمال کے محاح جو ہری حفظ یا دہوگ ، میشرط آپ کے اندر پائی گئی، اس لئے آپ ہی کا انتخاب مدرسہ ندکور کے لئے ہوا، آپ نے تفریر کشاف کے حواثی لکھے، معانی و بیان میں شرح ایساح کامعی اور علم طب کی مشہور و معروف اعلیٰ درجہ کی کتاب ''موجز'' بھی آپ ہی گ

تصنيف ہے۔رحمداللد تعالى رحمة واسعة \_( صدائق حنفيه)

# ۲۲۸ - علامه تاج الدین ابوالنصر عبدالو هاب بن تقی الدین علی بن عبدالکافی بن تمام انصاری سبکی شافعی م اسک

مشہور محدث وفاضل مورخ تھے آپ کی تصانیف جلیلہ نافعہ میں ہے' طبقات الشافعیة الکبریٰ' نہایت مشہور ومقبول ومتداول ہے، جس ایس آپ نے بہتر بن طرز تحقیق ہے علماء شافعیہ کے حالات جمع کردیے ہیں اس تفصیل واہتمام کے ساتھ کھی ہوئی کوئی دوسری کتاب طبقات ایس ہوئی ہوئی ہے تاہم غلطی ہے سواء انبیاء کیہ مالسلام کے کون معصوم ہے؟ آپ ہے بھی غلطی ہوئی ہے، مثلاً آپ نے اپی طبقات میں لکھا کہ ابوحاتم ۔ سے امام بخاری وابن ماجہ کا روایت کرنا ثابت نہیں، حالا نکہ یہ بات خلاف تحقیق ہے، حافظ مزی نے تہذیب الکمال میں تصریح کی کہ ابن ماجہ نے بہتر میں ان سے روایت کی اور سنن ابن ماجہ بالدیمان و باب فرائض الجد میں ان سے روایات موجود ہیں، اسی طرح بخاری میں بھی ان کی روایت موجود ہے اور حافظ ابن تجرنے بھی مقدمہ فتح الباری ص ۹۸۰ میں اعتراف کیا ہے کہ ان سے اورامام ذبلی اورامام بخاری نے صرف وہی روایت کی ہیں۔

طبقات الثافعية عرصه موا، مُصرے جنائی کاغذ پرجيپ کرشائع ہو گی تقی اوراب بہترين سَفيد کاغذ پر بھی جيب گئی ہے، کیکن افسوں ہے کہ طبقات دنفیہ میں اب تک کوئی بڑی اہم کتاب نہ چیپ سکی ، کاش! کفوی کی طبقات الحنفیہ ہی جیپ جائے ، و ماذ لک علی اللہ بعزیز۔

### ٢٢٩ - شيخ ابوالمحاس (ابن السراج )محمود بن احمد بن مسعود بن عبدالرحمن قو نوى حنفي

066666

فاضل محدث وفقیدواصولی سے، اکا برعصر سے علوم کی تخصیل و تحمیل کی اور خاتو نیے، ریجانیدوغیرہ مشہور مدارس ہیں درس علوم دیا، دشت کے قاضی بھی رہے، بہت می مفید علی کتابیس تصنیف کیس جن ہیں بھتر ہیں، مشرق الانوار مشکل الآ تار ، مقدمة فی رفع البدین، المحتمد مختصر مسندا بی حنیف المحتمد شرح البغیة فی الفتاوی (۲ مجلد) الزبدہ شرح البحد و ، تہذیب المحتمد شرح البغیة فی الفتاوی (۲ مجلد) الزبدہ شرح البحد و ، تہذیب احکام القرآن المنی فی شرح المغنی (اصول فقہ میں البحد) المقل کدشرح البعقا کد، حضرت مولانا عبدالحی صاحب نے فوا کد بیہ مطالعہ کیا ، بہت نفیس رسالہ ہے جس میں آپ نے دفع یدین کی وجہ سے عدم فساد صلوٰۃ کی تحقیق اور سکول کی روایت قساد کا شذوذ تا بت کیا ہے، فوا کد میں ملاحل قاری ہے۔ من واس کی روایت

۲۳۰ - حافظ عما دالدین ابوالفد اء اساعیل بن عمر بن کثیر قرشی دشقی شافعی م ۲۷۵ ح

مشہور ومعروف محدث، مفسر ومورخ تھے، حدیث میں آپ کی تالیف "جامع المسانید والسنن الہادی لاقوم سنن ہے" جس میں آپ نے ترتیب حروف مجم سے ہرصاحب روایت صحابی کا ترجمہ ذکر کیا ہے، پھراس کی تمام روایات مروبیا صول ست، مسندا مام احمد، مسند بزاز، مسندا بی یعلی بہتم کمیر وغیرہ جع کردی ہیں جس میں بہت ہے ملمی حدیثی فوائد بڑھا ہے ہیں، حافظ فہ ہی نے جھم محتق میں آپ کوامام، مفتی، محدث بارع، فقیہ محدث متن محدث متن مضراورصاحب تصانف مفیدہ کمھا ہے، تجب ہے کہ ایسے حدیثین، مقن ، اور حافظ حدیث صاحب مسند کمیر بھی حافظ سکد بمارک سے شریع کے میں میں اس مسند کمیر بھی حافظ سکد بمارک سے شریع میں آپ کی حافظ ابن حجر نے در رکا مذہ سے سے اس میں اس مسند کمیر کا ذکر تہیں کیا اور با وجود فن حدیث میں آپ کی

جلالت قدر کے ایک دیمارک بھی کردیا ہے، لکھا ہے کہ آپ تخصیل عوالی اور تمییز عالی ومنازل وغیر وامور میں محدثین کے طریقتہ پڑئیں تھے، بلکہ محدثین فتہا میں سے تھا گرچہ کتاب این صلاح کا اختصار بھی کیا ہے۔

تغیری بہ جلدی کاب جہب بھی ہوں ارخ میں البدارید النہایہ البدار میں ہو بھی ہے ہیس کابیں نہایت مفید علی ذخار ہیں ،آپ نے اپنے بھائی شیخ عبدالوہاب سے پڑھا بیٹ الاالحان مری شافعی سے بحیل کی جوآپ کے ضربھی تصاور علامیان تیمید کی بھی شاکردی کی اور باوجود شافعی ہونے کے علامہ موصوف سے برا آحل تھا ہتی کے طلاق اور دیگر مسائل ہیں علامہ بی کے خیلات کی تائید کی جس سے تکالیف بھی اٹھا کیں۔

علامدا بن تیمیدکا جب انتقال ہوا تواپ خسر کے ساتھ قید خانہ جا کران کے چیرہ سے جاورا ٹھا کر پیشانی کا بوسردیا اوراب آپ کی قبر بھی ان کے پہلومیں ہے۔ رحمہ اللہ تقالی رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسالۃ المسطر فدوغیرہ)

۲۳۱ – حافظ ابومجمر کی الدین عبدالقادر بن محمر بن محمر بن نصرالله بن الی الوفا قرشی حنی ولادت ۲۹۲ ههم ۷۷۵ه

مشہور دمعروف محدث، فقید، مورخ اور جامع معقول دمنقول یتے، صدیث کی تحصیل اپنے زمانہ کے مشاہیر اساتذ ہُ حدیث ہے ک حافظ دمیاطی نے بھی آپ کو حدیث کی سند دی تھی، علامہ ابن فہدنے آپ کا تذکرہ لحظ الالحاظ ذیل تذکرۃ الحفاظ میں الامام العلامۃ الحافظ ہے شروع کیا اور لکھا کہ آپ فقہ میں تقصص ہوئے، افراہ کیا اور علوم کا ورس دیا ہے، تعنیف و تالیف میں بھی فائن ہوئے، بڑے بڑے جناظ حدیث وفضلا وعصر نے آپ سے حدیث حاصل کی ، علامہ کفوی نے طبقات میں آپ کو عالم، فاضل جامع العلوم کھوا۔

آپ كى مشهور وائم تصانيف يه بين، العماي فى تخريج احاديث البدايه البدايه المحتفر فى علوم الحديث، الطرق والوسائل الى معرفة احاديث خلاصة الدلائل، الحاوي فى بيان آثار الطحاوى، تهذيب الاساء الواقعد فى البدايه والخلاصه، الاعماد فى شرح الاعتقاد، كماب فى المؤلفة قلومبم، الوفيات، الجوابر المفيد فى طبقات المحتفيد ، الدروالمديف فى الروطى ابن البي هية فيما اوروطى البي حديثة ، او بام الهدايد، شرح الخلاصه، رحمه الله تعالى ورحة واسعة بدراين باجدا ورعم حديث م المهاكلات والمحتفظة ، المهاد المعادية من المهاكلة والمعادية من المعادية من المعادية في الموادية في الموادة واسعة بيا والمعادية من المعادية في الموادة في المو

۲۳۲ - شیخ شمس الدین محمد بن یوسف بن علی بن سعید کرمانی ثم البغد ادی شافعی ولادت ۱۷۷۵هم ۷۸۷ه

ودیث، تغییر، فقد، معانی وعربیة کے امام تھے، بڑے زاہر وعابدا در تارک الدنیا تھے، فقراء ہے بہت مانوس ہوتے تھے، اہل ونیا کی طرف کوئی توجہ ندکرتے تھے، آپ کے گھر پر سلاطین وامراء حاضر ہوتے اور دعا دلسیحت کی درخواست کرتے تھے، آپ کی مشہور تصانیف سے جیں، االکوکب الدراری شرح سمجے ابخاری جس سے حافظ ابن حجراور حافظ بھٹی نے بھی اخذ واستفادہ کیا ہے، ہمشرح المواقف، ہمشرح المنواکد الغیاشیہ (معانی و بیان میں ) معاشی تغییر بیضاوی، ۱۵ ایک رسائلہ مسئلہ کل میں۔

بغداد کو دطن بتالیا تھا، آخر عربی فج کو گئے تنے، واپسی میں بغداد کے راستہ میں مقام روض مہنا میں انقال ہوا، وہال سے نعش بغداد لائی گی اور شخ ابوا بخق شیرازی کے پہلو میں دفن ہوئے، جہاں آپ نے زندگی ہی میں اپنے لئے جگہ متعین کردی تھی۔

آپ کی شرح بخاری تین شروح سابقہ ہے ماخوذ ہے، ایک شرح مخلطائی حنق ، دوسری شرح خطابی شافعی کی ، تیسری شرح ابن بطال ماکلی کی علامد کر مانی نے آخر شرح بیں لکھا ہے کہ جب زمانۂ قیام مکہ معظمہ بیں اس شرح کو کمل کرر ہاتھا تو ملتزم مبارک کو چٹ کر کعبہ معظمہ کے داسطہ سے رب البیت جل مجدۂ کی بارگاہ میں درخواست کرتا تھا کہ اس خدمت کوشن قبول عطا فر مااور حضور اکرم عظیقے کی جناب میں اشرف دسا نکا داخسن دسائل ہو،رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ \_معلوم نہیں دسیا۔واسطہ کے خلاف سخت تشدد کرنے والے محدث کر مانی کے بارے میں فرمائیں گے؟ برجمنا اللہ وایاحم \_(بستان المحدثین ومقدمیدلامع الدراری)

٣٣٣- يشخ محر بن محمود المل الدين بابراتي حفي م ٢٨٧ه

ا مام محقق، مرقعق، حافظ حدیث، فقیہ بغوی، نحوی، جامع علوم وفنون تھے، اپنے زمانہ کے اکا برمحد ثین وعلاء فول سے علوم کی تخصیل و سیمی محمد اللہ میں محمود بن اسرائیل وغیرہ نے آپ سے علوم کی تحصیل کی بئی بارعبد و قضا پیش ہوا بگر قبول نہ کی اور سید شریع بنا ہے، شرح کیا بھیشہ درس و قد ریس، تصنیف و تالیف میں مشغول رہے، آپ کی مشہور تصانیف پید ہیں، شرح مشارق الانوار، شرح بدایہ سیمی بعنا ہے، شرح مختصرا بن حاجب، شرح منار، شرح فرائض مراجبے، شرح تلخیص جامع خلاطی، شرح تج یہ طوی، حواثی تغییر کشاف، شرح کتاب الوصیة امام الوحد فیڈ مشرح المول بزدوی در حمد اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنیہ)

۲۳۴-علامه ميرسيعلى مداني حفيٌّ م ۲۸۷ ه

مظہر علوم ظاہری و باطنی، محدث و فقیہ کامل، صاحب کرامات وخوار ق تھے، ایک سوستر ہے زیادہ کتا ہیں تصنیف کیں، • ۸۷ھ میں سات سور فقاء و سادات عظام کے ساتھ ہمدان ہے کشمیر ٹیٹر لیف لائے، محلّہ علاء الدین پورہ میں قیام فربایا، جہاں اب آپ کی خانقاہ ہے، قطب الدین شاہ والی کشمیر کمال عقیدت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، کشمیر میں آپ کی وجہ ہے اسلام کو ہڑی تقویت ہوئی، تنین بار کشمیر تشریف لائے ، اور تمین ہی بار ساری و نیا کی سیاست کی آخر میں جب کشمیر ہے رحلت کی تو تہتر سال کی عمر میں میدان کیر پہنچ کر انتقال فرمایا اور نعش مبارک کوختلان میں لے جاکر دفن کیا گیا۔

آپ کی مشہورتصانیف بیر ہیں، مجمع الاحادیث، شرح اسام حتی ، شرح نصوص الحکم ، ذخیرة الملوک ، مرأة التائیین ، آواب المریدین ، اوراد فقیہ، وقت وفات زبان مبارک پربسم الله الرحمٰن الرحیم جاری ہوااور یکی آخری کلام آپ کا سندوفات ہے۔ رحمہ الله تعالی رحمہ واسعۃ۔ (حدائق )

٢٣٥- يَشْخُسْمُس الدين محمد بن يوسف بن الياس قو نوى حنْقُيَّ م ٨٨ ٧ ه

فاضل اجل، محدث وفقیہ، جامع فروع واصول تھے، علامہ قاسم بن قطلو بغانے ابن حبیب نے فقل کیا کہ شمس الدین مجمد اپنے وقت کے علم وقمل میں امام اور طریقہ میں خیرانل زمانہ، علامۃ العلماءاور قدوۃ الزہاد تھے، کبار آئمہ سے علم حاصل کیااور ایسی جید تصانیف کیس جو آپ کے تبحرعلم و دفت فہم پر شاہد ہیں، مثلاً مجمع البحرین، شرح عمدۃ النفسی ، در را لبحار، شرح تلخیص المفتاح ، آپ نے امام نووی کی کتاب منہاج شرح کے جمعے مسلم اور کتاب مفصل زخشری کو مختصر کیا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حفیہ)

٢٣٦ - شخ بدرالدين محدين بهادر بن عبدالله زركشي شافعي م٩٩ ٧ ه

مشہور محدث وفقیہ ومغسر تھے، حافظ علاؤ الدین مغلطائی حفی کے شاگردوں میں ہیں، شیخ جمال الدین اسنوی کے فن حدیث میں استفادہ کیا ہے، حافظ ابن کشراوراوزاعی ہے بھی سام حدیث و تفقہ کیا ہے، بڑے صاحب اتصانیف تھے، شہوریہ ہیں بخر تجاحادیث الرفعی (۵جلد) انحادم الرفعی (۱۰۰ جلد) تنقیح الفاظ الجامع المبحی ، ایک دوسری شرح بخاری میں جوطویل ہے اور شرح ابن ملقن کا خلاصہ ہے اور بہت سے مسائل کا اضافہ بھی کیا ہے، شرح جمع الجوامع (۲جلد) شرح منہاج (۱۰ جلد) شرح مختصرا کمنہاج (۲جلد) تجرید (اصول فقہ ) رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (بستان المحدشین)

# ٢٣٧- حفاظ زين الدين عبد الرحمن بن احمد بن حسين بن محمد بغدادي ثم دشقي عنبلي م (٩٥٥ هـ)

بیمشهورها فظ حدیث "ابن رجب حنبلی" بین جنهوں نے کتاب العلل تر ندی کی شرح الکھی، نیز آپ کی شرح جامع تر ندی اورایک حصر بخاری کی شرح نیز طبقات الحتا بلدزیاده مشهور بین، رحمه الله تعالی رحمة واسعة (الرسالة المتعلم فدص ۱۲۱)

#### ٢٣٨ - علامه مجد الدين اساعيل بن ابراجيم بن محد بن على بليسي حفي م ٢٠٨ ه

محدث عبدالرحمٰن بن حافظ مزی اور عبدالرحمٰن بن عبدالبادی اور بہت سے اکابر محدثین سے حدیث حاصل کی ، ای طرح فقد اصول فرائف، حساب وادب وغیرہ میں بھی بڑا تبحر تھا، آپ کی تصانیف میں سے مختصر انساب الرشاطی مشہور ہیں، قاہرہ کے تائب گورز اور قاصٰی القضاۃ بھی رہے۔

مقریزی نے کہا کہ آپ نے بکٹرت اشعار کہے ہیں، بڑے ادیب تنے ادر آپ کافضل و کمال غیر معمولی تھا ہیں ان کی محبت میں برسوں رہا ہوں ادراستفادہ بھی کیا ہے، بڑے ہردل عزیز تنے ،اگر چہ برسرا قند ارہوکراس میں کی آگئتی، بقول شاعر

تسولا هسساليسس لسه عساد وفسارقها وليس له صديق رحماللدتالي رحمة واسعة را تقدّمذوشدرات الذهب)

۲۳۹ - علامه جمال الدين بوسف بن موسى الملطى حفي م ۲۰۳۹ ه

بڑے عالم تھے، پہلے حلب میں علم حاصل کیا پھرمصر جاگرا کا ہر علاءعصر ہے پکیل کی، حدیث عز بن جماعہ اور مغلطائی وغیرہ سے پڑھی، پھر درس علوم وافقاء میں مشغول ہوئے، کشاف اور فقہ حنفی کے پورے حافظ و عارف تھے، آپ کی تصانیف میں ہے المعتصر مشہور ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ۔ (نقدمہ وشذرات الذہب)

· ۲۲۷- شيخ الاسلام حا فظ سراج الدين ابوحفص عمر بن رسلان بن نصر بلقيني شافعيٌّ م ٥ • ٨ هـ

مشہور جلیل انقدر محدث تھے، آپ کی اہم تالیف کتاب' الجمع بین رجال الحجسین "ہے، (رسالہ) سان سال کی عمریس قرآن مجید حفظ کیا،
بارہ سال کی عمر تک نحی فقہ واصول کی بہت کی کتابیں یاد کرلیں اور پھر مصر جا کر علماء عصر ہے علوم کی تحصیل کی، حافظ مزی و ذہبی ہے اجازت درس و
روایت حاصل کی، افحاء وارالعدل اور قضاء وصل کی خدمات انجام ویں، ترفدی کی ووشوس کھیں، حفظ واستحضار میں اعجوب روزگار تھے، برہان الدین
محدث نے کہا کہ میں نے آپ سے زیاد وقعی جزئیات اوراحا ویٹ احکام کا حافظ نہیں ویکھا، ایک مدیث پر مجمعی سے ظہر تک تقریم کرتے تھے اور
پھر بھی بسااوقات بات ناکمل رہی تھی، حافظ ابن تجرنے آپ سے دلائل المدی تا سیمتی وغیرہ پڑھی ہے۔ (رحمد اللہ تعالی ، شذرات)

۲۴۷ - حافظ ابوالفضل زين الدين عبدالرحيم بن حسين عراقي شافعيَّ م ۲ • ۸ هه

مشہور حافظ صدیت ہیں، آپ نے احادیث احیاء کی تخ تئے کی اور اس کو ایک جلد میں مختفر کیا، حافظ نور الدیں ہیمی صاحب مجمع الزوائد بھی آپ کے شاگر دہیں، آپ ہی نے ان کوتصنیف وتخ تئے کے طریقے سکھائے اور ان میں ماہر بنایا، پھر ہیمی کثرت ممارست کی وجہ سے استحضار متون میں بڑھ گئے تھے، جس سے بعض تاوا قف لوگوں نے کہد یا کہیمی عراقی سے زیادہ احفظ ہیں حالانکہ ایسائہیں ہے، کیونکہ حفظ حقیقت میں معرفت وعلم کا نام ہے، رشنے اور یاوکرنے کائہیں، دحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب)

# ۲۴۲ – حافظ ابوالحن نورالدين على بن ابي بكر بن سليمان بثيمي شافعيَّ م ٧٠٨ هـ

مشہور حافظ حدیث، حافظ زین الدین عراقی کے شاگر دہیں، مجمع الزوائد وہنج الفوائد (۱۰ جلد مطبوعہ) آپ کی بہت مقبول و نافع تالیف ہے، اس میں آپ نے زوائد معاجم ثلاثہ طبر انی، منداحمد، مند برزاراور مندانی یعلی کو جمع کر دیا ہے، اسانید حذف کر دی ہیں، نیز آپ نے نقات ابن حبان اور نقات عجلی کو جمع کیااوران کو حروف مجتم پر مرتب کیا، حلیہ کو ابواب پر مرتب کیا۔

حافظ ابن جحرنے کہا کہ میں نے نصف کے قریب جمع الزوائد آپ سے پڑھی ہے اور دوسری کتابیں بھی حدیث کی پڑھی ہیں وہ میرے علم حدیث کے نقلام کا اظہار قرمایا کرتے تھے، جزاہ الله عنی خیوا، میں نے جمع الزوائد کے اوہام ایک کتاب میں جمع کرنے شروع کئے تھے، پھر جھے معلوم ہوا کہ یہ بات آپ کونا گوار ہے تو میں نے اس کوآپ کی رعایت سے ترک کر دیا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب)

٣٣٣ – شيخ عز الدين محمد بن خليل بن ہلال حاضري حلبي حنفيٌ متو في ٨٢٣ ھ

بڑے محدث تھے، وشق وقاہرہ کے کئی سفر کئے اور وہاں کے کبار محدثین وفقہاء سے تحصیل و تھیل کی ،اپیع شہر کے قاضی ہوئے ، درس وافقاء میں مشغول رہے ،محمود السیری مشکور الطریقہ تھے، شخ برہان الدین محدث نے کہا کہ تمام ملک شام میں ان جیسانہیں تھا، اور نہ قاہرہ میں ان کا ساجامع العلوم ، تو اضع ، تدین ، ذکر و تلاوۃ کے ساتھ ،رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب)

۲۳۴- حافظ ولى الدين ابوزرعه احمد بن عبد الرحيم عراقي شافعيَّ م ۸۲۲ ه

صاحب شذرات نے آپ کوامام بن الامام، حافظ بن الحافظ اور شیخ الاسلام بن شیخ الاسلام کبا، فن حدیث میں کی عمدہ کتا بین تصنیف کیں، جامع طولانی وغیرہ میں درس علوم بھی دیا ہے، اسلسل بالا دلیہ بھی آپ کی تالیفات حدیثیہ سے ہے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسلة وشذرات)

۲۴۵ - علامة مس الدين محد بن عبد الله الديري المقدى حقي م ٨٢٧ ه

ابن الدیری ہے مشہور تھے، اکابرعصر ہے تھیل علوم وفنون کی مفتی شرح اور مرجع عوام وخواص ہوئے، قاہرہ میں قاضی حفی رہاور بڑی شان و شوکت اور عزم وحوصلہ سے قضاء کا دورگز ارا، جامعہ مویدیہ کی بنا کمل ہوئی تو اس کی مشخت آپ کو سپر دہوئی اور آپ نے باتی عمر درس وافقاء میں بسر کی ، آپ کی تالیفات میں سے المسائل الشریفیة فی اولیة ند ہب الامام ابی صدیفیة بہت اہم کتاب ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (شذرات وتقدمہ)

۲۳۷ - سيخ ابوعبدالله محمد بن ابي بكر بن عمر بن ابي بكر قرشي د ما ميني م ۸۲۸ ه

بڑے عالم محدث تھے، درس کے ساتھ تجارت بھی کرتے تھے، قاہرہ میں پارچہ بانی کارخانہ کھولاجس کے جل جانے ہے بڑا نقصان ہوا، مقروض ہوگئے، پھر ہندوستان آئے، شہراحمرآ باد میں آباد ہوئے، سلطان دفت نے ان کی بڑی عزت کی ادر بہت التجھے حالات میں زندگی بسر کی ہلم حدیث میں تعلیق المصابح فی ابواب الجامع السیح کھی ادرعلم دادب دغیرہ میں بھی اچھی کتابیں کھیں، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ داسعۃ ۔ (بستان المحد ثین)

٢٧٧ - شيخ ابوحفظ سراج الدين عمر بن على بن فارسي مصرى حنفي متوفي ٨٢٩ هـ

بڑے محدث، امام عصر وفقیہ تھے، منہ بل میں کہا کہ آپ شخ الاسلام اور اپنے زمانہ کے متاز ترین فرد تھے، درس وافقاء میں مشغول رہے، آپ کے زمانہ میں فدہب حنیفہ کی ریاست آپ برختی ہوئی، اکثر اہل علم نے آپ سے استفادہ کیا اور دیار مصر میں آپ، ی پرفتو کی کا مدار تھا، باوجوداس حسن قبول ووجا بہت علم وفضل کے سادہ لباس پہنچ تھے اور بازار سے ضرورت کی چیزیں خود خرید کرلاتے تھے جمتلف مدارس قامرہ میں درس دیا، تواضع کی وجہ

ےدرا کے لئے کدیم پرسوار موکر جاتے تھے، کھوڑے کی سواری شکرتے تھے۔ دعماللہ تعالی رحمۃ واسد ۔ (شدات عذہ بدائد معارف الم

٢٢٨ - علامة من الدين محربن عبدالله الم برمادي شافعي ما ١٨٥

مشہدر محدث ہوئے الملا مع النے فی شرح الجامع النے لکمی جوکر مانی وزرشی کا فتخب ہے، چند نوا کد مقد مدشرح مافقا ابن جرے بھی لئے جی، اصول فقد شی الغید لکھی جو بہت ممتاز و تافع ہے، اس کی شرح بھی لکھی جس میں تمام فن کا استیعاب کیا ہے، اور اکثر حصہ بی اصول یوں کے غیب کونہا ہے خوش اسلونی ہے بیان کیا ہے، اس کتاب کا پیشتر حصد ذرشی کی البحر الحیظ ہے ماخوذ ہے (رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ربان البحد میں)

۲۳۹- شخ منمس الدين محربن محربن محربن على بن يوسف بن عرجزري شافعي ١٣٣هـ

ائن جرری کے نام مے مشہور محدث ہیں، آپ کی تصانیف میں سے مصن حمین زیادہ مشہور ہے، دوسری کتب یہ ہیں، الجمال فی اساء الرجال، الہدائي فلم الروائيد الہدائية وسمح المصانع (٣ جلد) المستد فيما، يعملق بمستد احمد فيمره \_رحماللد تعالى رحمة واسعة \_(بستان المحدثين)

٢٥٠ - يشخ نظام الدين يجي بن يوسف بن يسلى سيراى معرى حنفي م ٨٣٣ ه

مدرسة الظاہر برقوق كي شخص الشيوخ سند، جامح العلوم والغنون سند، المام وقت، متدين، بهت باعزت، بارعب ووقار سند، بزك مختق و مناظر، جرى، رائخ العقيده، كشرالعبادة سند، افراه وورس كے مدرنشين سند \_رحمدالله تعالی رحمة واسعة \_(شذرات ص ١٠٤٢ع)

٢٥١- يضخ يعقوب بن ادريس بن عبداللدروي حفي م٨٣٣ ٥

این زماند کے جامع معقول دمنقول علامہ بحقق تنے معمائع کی شرح لکھی، مرایہ کے حواثی لکھے، زیاد قیام شہر بلارندہ بس کیا اور دہاں ورس دافقاء وتھنیف بی مشغول رہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (شذرات میں ۲۰۱۵ء)

۲۵۲ - شخصم الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن روى بن الفنرى حفي م ۸۳۴ ه

علامرسیولی نے کہا کہ اکا یرعلاء عمرے علوم کی تعین و بحیل کی، یرمد کے قامنی رہے، شخ این عربی کے انتساب اور نسوس پڑھانے کی وجہ سے بعض لوگوں نے آگشت نمائی کی، قاہرہ گئے تو نشلاء عمر نے بتع ہوکر آپ سے خاکرات ومباحثات کے اور آپ کے نشل و تفوق کے وائر آپ کے قائل ہوئے ، ایک کتاب امول میں کئی جس میں تمیں سال معروف رہے، آپ سے ہمارے شنے علامہ کا تھی نے بہت استفادہ کیا، اور دو آپ کی بیزی تحریف کرتے ہے "۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعت ۔ (شذرات الذہب می ۲۰۹۳ کے)

۳۵۳- الشیخ المحد شابوالفتخ شهاب الدین احمد بن عثمان بن مجرعبدالله کلوتاتی کرمانی حنفی م ۸۳۵ ه «المنهل العمانی» بین آپ کوالمسد المعمر المحد شکعا، نیز لکعا که آپ نے علم مدیث کی طرف بہت توجد کی مشائخ وقت ہے بکثرت مدیث نی اور پڑھی، مدیث ہے شغف کا بیمالم تھا کہ مج بخادی تقریباً پچاسی بارمشائخ ہے پڑھی، بھر پرسما برس بحک بکثرت دوسروں کو بھی مدیث پڑھائی رحمہ اللہ تعالی وتمہ واسعة ۔ ( نقذ مده شذرات الذہب س ۱۱۳ ج ک

يه بين: زوا كدمسانيد عشره (مندا بي داؤ دطيالي، مندا بي بكرحيدي، مندمسد دين مسرېد، مندمجدين يجيا العدني، مندا بل بكرين الي هيمة ، منداحدين شبع، مندعبدين حميد، مندالحارث بن الي اسامه، مندا بي يعلى موصلى ) زوا كدالسنن الكبير بيهي ، زوا كد ترغيب و ترميب، رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ (الرساله م ۱۳۹وشذرات الذهب ۲۳۳ ج ۷)

۲۵۵ - شیخ علاؤالدین محربن محربن محربن محربن محربن محربن محربن محربن محربخاری حنفی م ۸۴ ه

ا ما عمر وعلامہ وقت تھے ، مختلف بلادوممالک کے سفرطلب علم کے لئے کئے اور کبار نلاء سے استفادہ کیا ، جی کے جامع معقول و مقول کی جہر مدرستان آئے اور یہاں کے ملوک و امراء نے بھی آپ کے غیر معمولی علم و فضل کی وجہ سے انتہائی عزت کی ، پھر ممر گئے اور و ہیں سکونت کی اور مشد درس کے معدر نشین ہوئے ، چنا نچہ ہر خد ہب کے اکثر علاء نے آپ سے علم و جاہ و مال کا استفادہ کیا ، قاہرہ میں آپ کی بڑی عزت و عظمت تھی ، ملوک و امراء کے پاس قطعانہ جاتے تھے ، بلکہ و بی آپ کے پاس آتے تھے ، آپ اپ درس وغیرہ مشاغل اورام پالمع وف و نہی عن المحکر سے بی تعلق رکھتے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسیعۃ ۔ (شذرات ص ۲۳۱ ج ک

٢٥٧- ين منتس الدين محربن زين الدين عبد الرحمٰ على فهني حفي م ٨٩٥ ه

ا ہے والد ماجد قاضی زین الدین ہی کے زمانہ میں افقاء وارالعدل اور شخونیے میں درس حدیث کی خد مات سنبال لی تعیس، پھر دوسرے مشہور مدارس میں بھی درس حدیث وفقد دیا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (شذرات ص۲۲۵ ج2)

٢٥٧ - الشيخ المحدث قاضى عز الدين عبدالرجيم بن قاضى ناصرالدين على بن حسين حفي م ١٨٥١ ه

ا مام عصر، مندوقت، محدث ومورخ شہیر، معروف بن فرات تھے، اکا برعلاء عمر ہے علوم کی تحصیل کی اور آپ ہے بھی بڑے بدول نے تحصیل کی جن کے اساء احوال مشیخہ تخ تخ امام محدث سراح الدین عمر بن فہد میں نذکور ہیں، علامہ این تغری بردی نے ذکر کیا کہ آپ نے جھکوا پی تمام مسموعات ومرویات کی اجازت دی ہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ۔ (تقدّ مدوشذرات ص ۲۲۹ج کے)

٢٥٨ - حافظ شهاب الدين ابوالفضل احمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن احمد شافعيٌّ

ولادت ٤٢٢م ١٥٨٥

مشہور حافظ الدنیا ہیں جمزع سقلانی ، والد ما جدکا صغرت ہی میں انتقال ہو گیا تھا ، بڑے ہو کر قرآن مجید حفظ کیا اور پہلے شعروشا عری سے
دلچہیں رہی ، مجرحدیث کی طرف متوجہ ہوئے ، معراور باہر کے علاء عمر سے پورااستفادہ کیا ، سرات بلقین ، حافظ ابن اللقن ، حافظ عراقی ، حافظ
نور الدین بھی دغیرہ سے حدیث حاصل کی ، بعض علاء نے لکھا ہے کہ آپ فطری شاعر ، کسی محدث اور بے تکلف فقیہ تھے ، معرفت رجال ،
معرفت عالی و نال اور علم علل احادیث میں درجہ کمال پر تھے ، آپ سے اکثر علاء معرونوا جی معرف نے استفادہ کیا ، خافقاہ بیرس میں تقریم میں درجہ کمال پر تھے ، آپ سے اکثر علاء معرونوا جی معرف تھے ، مجر جب منصب قضاء ہے معزول ہوئے تو دارالحدیث کا ملیہ کی طرف شقل ہوگئے تھے ، مجرکر رقضاء شافعیہ پرفائز ہوئے حق کے آخر مر میں خوداس سے منتعفی ہوئے اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے۔

آپ کی مشہورتسانیف یہ ہیں بھلی العلیق (جس میں تعلیقات بخاری کوموسول کیا، یہ آپ کی پہلی تعنیف ہے) فتح الباری شرح بخاری الاخفال فی بیان احوال الرجال (اس میں تہذیب الکمال پراضا فہ ہے) تجرید النفیر میں سیح بخاری، تقریب الغریب، اتحاف المہر و، باطراف العشره، تهذيب تهذيب الكمال، (١٢ جلد مطبوعه حيد رآباد) تقريب العهذيب، تعجيل المنفعة ، برجال الائمه الاربعة اصحاب المذا بهب، الاصاب في تميز الصحاب اسان الميز ان، طبقات الحفاظ (٢ جلد) در ركامنه، قضاة مهر، الكاف الثاف في تحريا حاديث الكثاف دراية تخيص نصب الرابيه توالى التاسيس بمعالى ابن ادريس، بلوغ المرام باولة الإحكام بخضر البدابيوالنهابية لا بن كثير الجامع المؤسس، المخيف الحبير "بخرج احاديث الاذكار (فوائد البهيه ص١٦) دغيره وغيره -

تصنیف و تالیف کے اس قدر وسیع کام کے ساتھ کثیر الصوم، کثیر العبادۃ تھے اور طلبہ کو درس بھی برابر دیتے رہے، آپ کا ایک د نیان مجموعہ اشعار بھی ہے جس سے دوشعرذ کر کئے جاتے ہیں۔

انسزلت، بسرضا الغرام فؤادى ان ملت نحوا الكوكب الوقاد

احببت و قساد اكسنجم طالع وانا الشهاب فيلا تعاند عاذلي

رشدرات الذهب ص ٤٤ج

شایدکوئی کیے کہ اس هم کاعکم حافظ پرلگانا ( کہ وہ نفی دشافعی کا تعصب رکھتے تھے یا اس کامظاہرہ اپنی کتابوں میں کرتے تھے ،تمہارا تعصب ہے،اس لئے یہاں چندا قوال دوسروں کے بھی نقل کرتا ہوں۔

عافظ حاوی شافعی نے (جوحافظ ابن تجرکے خصوص اصحاب میں سے ہیں، تعلیقات در رکا منہ میں لکھا کہ حافظ ابن تجرکی حنی عالم کا ذکر بغیراس کی حق تلفی کے اور بغیراس کی شان گرائے کرئی نہیں سکتے ، شیخ حسام الدین سغنا تی حنی (مااے ہے) کا ترجہ حافظ مخاوی نے عاشیہ در کا منہ میں اپنی عادت کے مطابق عمل کرتے ہوئے در کا منہ میں اپنی عادت کے مطابق عمل کرتے ہوئے آپ کا ذکر حذف کر دیا، حالا نکہ بیا ہے علم وضل کی وہ سے حق ذکر تھے، اور ابن رافع نے بھی المخار من تاریخ بغداد میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ علامہ محب بن شحف نے حافظ ابن حجر کے بارے میں کہا کہ کی حقی متعدم یا متاخر کے تن ہیں بھی ان کے کلام پراعتاؤیس کیا جاسکتا، کیونکہ ان کا تحصب ان کے تن میں انتہاء کو بہنچا ہوا تھا اور ای شدید تعصب کے تحت امام طحاوی کا ذکر ان ثقات اثبات مشاہیر دجال کے تراجم میں نہیں کیا جن

کتب رجال کے ذریعہ وہ کی تھی، البتدایے کم درجہ کے عام رواۃ کے خمن میں امام طحاوی کی استاذی شاگردی کا ذکر ضرور کرتے ہیں، جن میں کو لیک کلام کیا گیا ہے، بلکمالیا بھی کیا ہے کہ کی ضعیف رادی سے امام طحاوی نے اگر صرف معدود سے چندمواقع میں روایت لے لی ہے ق لکھ دیا ہے کہ اکثر عند المطحاوی جداد الیحی المام طحاوی نے اسے بدی کثر ت سے دوایت کی ہے اور اعلیٰ درجہ کے تقدہ جبت رواۃ سے امام طحاوی نے بھی دواجہ سے کہ ان سے امام طحاوی نے بھی روایت کی ہے۔
کہڑت دوایت بھی کی ہوگی قوان کے تراجم و طالات میں اس امرکاذ کر بھی نہیں کریں کے کمان سے امام طحاوی نے بھی روایت کی ہے۔

سیقوان مواقع کا معاملہ ہے جہاں تعصب سے کام لینے کی ضرورت تھی، کیکن جہاں رواۃ پر جرح وتعدیل حافظ ابن جمر کی موافقت و تا ئید بیس تھی وہاں امام طحاوی کے اقوال تہذیب اور لسان دونوں میں ذکر کئے ہیں، مثلاً پوسف بن خالد سمی کوگرانا ہے توامام طحاوی کا قول بھی

تضعيف ير فقل كرديا ب،اس سليل مين مقدمة امانى الاحبارص ٢٨ ين مفعل كلام كيا بي بم في تحقر فقل كيا ب والله المستعان -

حعرت شاه صاحب بنے ایک روز درس بخاری بین فرمایا کر مافظ ابن جراور علام سید کلی نے قیام میلا دکوف و مو السید کم کی وجہے ستحب کھا ہے، کو یاموہ ہم کوئینتن پر قیاس کرلیاء سے مال ہے تفقہ نہ ہونے کی وجہ سے اجلہ محد ثین کا حافظ ابن جربیا اڑ حدیث ہیں، مگرفقہ بیس ورک نہیں ہے'۔

٢٥٩-الاميرسيف الدين ابوجم تغيري برمش بن عبد الله جلالي مؤيدي حنفي م١٥٢ه

فاضل محدث ہے، خصوصیت ہے اساء الرجال میں بہت متاز ہے، فقہ، تاریخ، ادب اورفنون شہسواری میں بھی مشہور ہے، حربی وترکی دونوں زبان کے نصیح و ماہر ہے، برادر، جری، اہل علم اور اصحاب خیر ہے مجبت کرتے ہے، متواضع ہے، آواز بہت ہائدتی، احادیث کی برخی کی برادر، جری، اہل علم اور اصحاب خیر ہے مجبت کرتے ہے، متواضع ہے، آواز بہت ہائدتی ، احادیث کی برخی ہے، مثن نسائی شہاب کلوتائی حنی برخی کتابیں اکا برمحد مثنین زماند ہے برحی تھیں، مثلاً مجبح بخاری قامنی محب الدین خبل ہے، مجبح مسلم ذرکش ہے، سنن نسائی شہاب کلوتائی حنی ہے، سنن الی داؤ و حافظ این جرہے، غرض حدیث وغیرہ علوم کی غیر محصور کتابیں لا تحداد علماء داعیان سے برحی تھیں۔ درمہ اللہ تین معری ہے۔ (شدرات الذہب لابن عاد عبلی ص ۲۵ سے ۲۲)

# ٢٦٠-الامام العلامة الكبيرشيخ الحفاظ شيخ الاسلام بدرالدين عيني محمود بن احمر قاهرى حنفيً

ولادت ٢٢ عم ١٥٥٥ ه

اپ زمانہ کامام معقول ومنقول، عارف کامل فروع واصول، مصنف تصنیفات جلیلہ، محدث مقتی، فقیہ مدقوق، مورخ جلیل وادیب نیمیل سخے، طلب علم کے لئے دور دراز بلاد کے سفر کئے اور اکا ہر داعیان وقت ہے علوم کی تحصیل و بحیل کی، آپ نے جم الشیوخ بیں اپ نیمیل سخے مان الدین مثل حافظ زین الدین عراقی ہے بخاری اور المام ابن وقتی العید پڑھی، حافظ مرائ الدین جلیمی ہے محاس الاصطلاح وتضمین مقدمہ ابن صلاح پڑھیں، مشلا حافظ زین الدین المعربی تقی الدین جحد بن محمد موحی ہے محاج مواجہ مواجہ

حدیث کے علاوہ ووسرے علوم کی پیمیل بھی بڑے بڑوں ہے کی ،مثلاً ملک انعلماء نی المعقول والمنقول علامه الشرق علاؤالدين علی

بن احمد سیرامی سے بدایہ، کشاف، تلوی وشرح المخیص وغیرہ ، شیخ جمال الدین بن پوسف ملطی سے اصول بز دوی ، نتخب ، الاصول وغیرہ ، علامہ حسام الدین رہاوی سے ان کی تصنیف' الجار الزاخرۃ فی المذہب الاربعہ' وغیرہ شیخ میکا کیل سے قد وری ، جمع البحرین وغیرہ پڑھیں ، اس طرح شیخ سراج عمر ، شیخ زوالنون اور شیخ رکن الدین نے بخاری کی شرح شیخ سراج عمر ، شیخ زوالنون اور شیخ رکن الدین نے بخاری کی شرح اسلوب بدیع پر کی تھی جس کے بارے میں حافظ ابن حجر کواعتر اف تھا کہ میں ان کے طرز پر تھوڑ اسا بھی لکھنے سے عاجز ہوں۔

#### در س مديث:

آپ نے ''جامعہ مؤیدی' قاہرہ میں تقریباً چالیس سال درس صدف دیا ہے، دوسر سے مختلف مدارس میں جودرس دیا وہ اس کے ملاوہ ہے، ملک مؤید خود عالم تھا اور علاء سے علمی ابحاث میں دلچپی لیتا تھا، اس نے بیا ہتمام کیا تھا کہ اپنے جامعہ مؤید یہ میں امام طحاوی کی شرت معانی الآ فار کے لئے بھی ایک کری یا صند مخصوص کی تھی جس طرح باقی صحات ستہ کے لئے کر سیاں مخصوص تھیں اور اس کری کے لئے حافظ مینی کو متعین کیا تھا کہ آپ اس پر بیٹے کر شرح معانی الآ فار کا درس بھی بخاری وغیرہ کی طرح دیا کریں چنا نچی آپ نے ایک مدت مدیدہ تک اس کا درس پوری شان تحقیق سے دیا ہے، عالبا چالیس سال کی مدت بخوش ہوئی ہوہ بھی اس کے درس کی ہوگی ، والشرائلم ۔

#### حافظا بن حجر:

حافظ ابن جمرآپ سے بارہ سال جھوٹے تھے، آپ دونوں میں اگر چہ معاصرانہ منافست تھی ،گر پھر بھی حافظ ابن جمر نے آپ سے استفادہ کیا ہے، بلکہ وہ حدیث صحیح مسلم کی اور حدیث مسلم کی اور ایک حدیث مندا تھد کی آپ سے نی بیں اور ان کی تخ بھی بلدانیات میں کی ہے، نیز الحج الموسس معجم المغیم س کے طبقہ ٹالٹہ میں آپ کواپے شیوخ میں بھی شارکیا ہے۔

#### تلانده:

آپ کے تلافدہ بے شار ہیں جن میں سے چندنمایاں شخصیات ہیں ہیں: اکھتی کمال الدین ابہام حنی، حافظ قاسم بن قطلو بغاخنی حافظ سخاوی شافعی، حافظ ابن زریق محدث الدیار الشامیہ، قاضی القصناۃ عزالدین احمد بن ابراہیم کتانی حنبلی، شخ کمال الدین شخصی مالکی، البدر البغد اوی حنبلی، جمال الدین یوسف بن تغری بردی ظاہری مورخ شہیر وغیرہ، حافظ سیوطی شافعی بھی بطورا جازۃ عامہ جس طرح حافظ ابن جمر کے تمید ہیں، آپ کے بھی ہیں، کیکن آپ سے روایت مولفات بواسط ابن قطلو بغاہی کرتے ہیں۔

آپ كابلندغلمي مقام:

حدیث، فقہ، اصول، تاریخ وعربیت کے مسلم امام تھے، استحفار احادیث احکام اور معرفت ملل احادیث واسانید ومتون میں یگانہ روزگار، موازنۂ اولۂ مسائل خلافیہ فقہاء میں بڑے مبصر، ندا ہب سلف کے بڑے ماہر واقف، ائمہ کبار امت کی مشاہیر وشواذ آراء کا تفحص کر نے والے پھران تمام مالہا و مائلیہا کو پیش نظر رکھ کر بحث ونظر کاحق اوا کرنے والے تھے کہ اس سے آگے بحث و تنقیح کی شخائش باقی نہ رہتی تھی۔

ا پی تمام مولفات میں بسط والیناح مطالب اس حدتک کردیتے تھے کددوسرے مظان میں ان کی تلاش ہے بے نیاز کردیتے تھے، طل مشکلات وکشف معصلات کے لئے آپ مرجع عوام وخاص تھے، اور آپ کا فتو کی شریعت کا آخری فیصلہ سمجھا جاتا تھا، آپ کی تصانیف کا مطالعہ کرنے والے آپ کے اس تمام فضل و تفوق کی تصدیق کریں گے۔

ند ہب منفی میں آپ بڑے پختہ اور مصلب تھے اورخود بڑے درجہ کے فقیہ بھی تھے، جیسے بڑے درجہ کے محدث تھے، بخلاف حافظ ابن

جرک وہ بہت بڑے محدث ضرور تھے، گراس ورجہ کے فقیہ نہیں تھے، ہمارے حضرت شاہ صاحب کی بھی یہی تحقیق ہے۔اور چونکہ حافظ بینی غیر معمولی وسعت علم ونظر کی وجہ سے نہایت قوی ولائل ہے ولائل خصوم کا معارضہ کرتے تھے جس میں جوابی طور پر کہیں کچھ شدت بھی رونما ہوجاتی تھی، اس لئے مخالفین نے آپ کو تعصب کا الزم لگایا اور اس کو ہمارے بعض اکا برمولا ناعبدالحی صاحب وغیرہ نے بھی ذکر کر ویا ہے حالانکہ مید دمروں کے خلاف تعصب نہیں تھا بلکہ اپنے ند ہب پر تصلب تھا، جو کسی طرح ندموم نہیں، البتہ اگر مدافعت و جوابی اقد ام کو ابطور مشاکلت ومماثلت اور جز اوسئیة سئیم مثلہا کے قاعدہ سے تعصب کا تام ویا جائے تو مضاکھ نے نہیں، والبادی اظلم۔

#### شاءاماتل:

یشخ ابوالمعالی الحسینی نے غایۃ الامانی میں لکھا کہ'' آپ امام، عالم، علامہ، متقن ، شیخ العصر، استاذ الد ہر، محدث زمانہ، منفر دبالروایۃ ، والدرایۃ ، حجۃ الله علیٰ المعاندین، آیت کبریٰ علی المبتدعین تھے، صحیح بخاری کی الیمی شرح لکھی جس کی سابق میں نظیر نہیں ، الیمی بی دوسری تصنیفات مفیدہ کلھیں، آپ علم، زہدعبا دت وورع کے اعتبارے مشاہیر عصر میں سے تھے اور حدیث وفقہ میں آپ کو پد طولیٰ حاصل تھا''۔

ابوالمحان نے المنہ السافی میں لکھا کہ آپ معقول و منقول میں بڑی وست گاہ رکھتے تھے، آپ کی تنقیق کوئی صاف سھری پوزیش والنہ بیں کرسکتا، کم کوئی علم ایساہوگا جس میں آپ کو پوری معرفت نہ ہو، آپ کی تصنیفات بڑے نوائد علمہ کی حامل ہیں، آپ کے کلام میں رب نق و نورانیت ہے، بڑے خوش خط تھے اور تیز نولیں تھے، ابتدائی زمانہ میں پوری کتاب قد وری ایک رات میں کبھی اور آپ کے مسووات، مبیضات کی طرح صاف وخوش خط ہوتے تھے، حافظ تخاوی شافعی نے ''التر کمسوک'' میں کبھا کہ آپ امام، عالم، علامہ، حافظ تاریخ ولغت، عبارے فون تھے، مطالعہ و کتابت سے کسی وقت نہیں تھکتے تھے، کثیر النسانیف تھے، میرے علم میں جارے شخ کے بعد آپ سے زیادہ تصنیف والا کوئی نہیں ہے، آپ کے قلم کی جولانیاں تقریر سے بڑھی ہوئی ہیں۔

آپ کے دور کے مشہورادیب وشاع محمد بن حسن نواجی شافعی نے آپ کی مدن میں بیدوشعر کیھے۔

واثنى عليك الناس شرقا و مغربا

لقد حزت يا قاضي القضاة مناقبا

يقصر عنها منطقى وبيانى فلا زلت محمود ابكل لسان

غرض جن علاء مصففین نے بھی آپ کے حالات لکھے ہیں سب بی نے آپ کی امامت، وسعة علم وتفوق کا اعتراف کیا ہے۔ ملک اشرف برسبائے کے زمانہ میں آپ کوعہد ہ قضاء کے ساتھ عہد ہ احتساب اور جیلوں کی تگرانی بھی ہیر دہوئی اور بقول سخاوی یہ تینوں عہدے ایک محتص میں پہلے جمع نہیں ہوئے بھے، وجہ ریتھی کہ ملک موصوف آپ سے نہایت مانوس تھا اور آپ کے علم وفضل وقد وین کی نہایت قدر کرتا تھا، حتی کے بعض اوقات آپ کو راتوں میں بھی علمی استفادہ کے لئے اپنے پاس روک لیتا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ اگر ملامہ مینی کی صحبت ہمیں نصیب نہ ہوتی تو جارے اسلام میں فقص رہتا۔

#### بناء مدرسه ووقف كتب:

آپ نے ۸۵۳ھ میں منصب قضا ہے سبکدوثی حاصل کی ، جیلوں کی تگرانی کے منصب ہے بھی ۸۵۳ھ میں وتکش ہوگئے اورایک مدرسا پنی جائے سکونت ہے قریب جامع از ہرشریف ہے مصل تعمیر کرایا جس کے طلبہ کے واسطا پنی مملوکہ کتا ہیں بھی وقف فرما ئیں اس کے بعد باتی کتا ہیں دارالکتب المصریبے میں داخل ہوئیں۔

تاليفات: آپ كى تصانف بكترت بين جن مين بجوزياده مشهوريه بين: (١) عدة القارى في شرح محيح ابخارى (٣٠ جلد) (٢) نخب الافكارشرح معانی الآ ثارطحاوی ( ٨جلدنجط مؤلف، احادیث احکام پرنهایت اعلیٰ قیمتی مباحث کا ذخیره ہے جس ہے کوئی فریق علیاء وفقها کامستغنی ٹبیس ہوسکتا، رجال کے حالات بھی صلب کتاب میں عمدۃ القاری کی طرح ساتھ مساتھ دیئے ہیں (۳) مبانی الا خبار فی شرح معانی الآ ٹار (٢ جلد بجط مؤلف اس میں رجال پر کلام نہیں ہے) (٣) مغانی الاخبار فی رجال معانی الآ ٹار (٢ جلد الگ ہیں جن میں رجال پر کلام کیا ہے، علم رجال میں نہایت تافع اور ترتیب کے لحاظ ہے سب ہے بہتر کیونکہ آپ نے محابہ، تا بعین و تبع تا بعین کوایک جگر نہیں کیا بلکہ سب کے طبقات الك الك بناكرهالات لكع بس\_

مددنول شرص دارالكتب المصريدين الى موجودي، حافظ عني كى بيصديثى خدمت بعى شرح بخارى ے كم درجه كي نيس ب، الحمد ندعلى ا حساند كي خب الأفكر فذكور كااكثر حصد حضرت مولانا محمد يوسف صاحب شيخ أم بلغتين نظام الدين وبلي كوميسر بهواا ورآب اس كي روثن يشن " الماني الاحبار شرح معانی الآثار" لکھرہے جس کی جلداول شائع ہوچک ہےاوراب کو یاشرح معانی الآثار کی بہترین تحقیق شرح وجود میں آگئی، راقم الحروف نے مقدمها نوارالباری میں بھی اس سے استفادہ کیا ہےادرآئندوانوارالباری میں بھی اس کی تحقیقات عالیہ پیش کی جا کیں گی۔انشاءاللہ تعالٰی

(۵) شرح سنن الى داؤد (٢ جلد بهترين شروح ميس سے بےجس ميں احاد عث احكام اور تراجم رجال برسير حال بحشي ميں مكرانسوس ہے کہ تاکمل ہے(١) بیکیل الاطراف (ایک جلد،اس ہے آپ کے بحرعلی ومہارت فی کا پیت لگتاہے(٤) کشف اللّام عن سرة ابن بشام ( يى كى كمل نە بوكل ( ٨ ) بنايىشر ح بدايد ( ١٠ جلد ترخ تاج ا حاديث احكام ميل كمال درجه كاتوسع كيا ب ادرعلاء امصار كے خدا ب كي بقى بقام کمال بیان ہوئے ہیں کہ فتح القدیرا بن ہمام میں بھی وہ بات نہیں (۹)المدر الزاہرہ فی شرح المحار الزاخرہ فی المذہب الاربعة للر بادی (۱۰) غردالا فكارشرح درراليحار في المذابب الاربعة للفترى (١١) متجمع شرح المجمع (١٢) رمز الحقائق شرح كنز الدقائق (١٣) الوسيط في مخقر الحيط (٢ جلد) (١٣) منحة السلوك شرح تحفة الملوك (١٥) العلم الصيب شرح الكلم الطيب لا بن تيمية (١٢) تخفة الملوك في المواعظ والرقائق (١٤) زين الجالس (٨جلد) (١٨) حواثى تغيير كشاف (١٩) حواثى تغيير ابى الليث (٢٠) حواثى تغيير بغوى (٢١) شرح المنار (٢٢) طبقات الحفيه (٣٣) بعم الشيوخ (٢٣) عقد الجمان في تارخ الزيان (٢٥) مجلدات كبيره موجود مكتبه فيخ الاسلام (٢٥) مختصرا لتارخ الكبيرالمذ كور (٨ عبله) (٣٧) مخضر الخضر في الثاريخ (٣ مجله) (٣٧) تاريخ الا كاسره (٣٨) طبقات الشعراء (٢٩) سير الانبياء (٣٠) مخضر تاريخ ابن عساكر (m) شرح شوابدالصغيروالكبير (m) كتاب العروض وغيره-

#### حافظ عيني اورشعر:

عافظ ابن حجر کی طرح حافظ عینی کا کوئی مشہور ومقبول و یوان شعر نہیں ہے آپ نے اشعار لکھے ضرور ہیں جن میں بعض او نیچے ورجہ کے بھی ہیں،مثلاً وونوں شعر جو بستان المحد ثین میں حافظ ابن حجر کے تذکرہ میں نقل ہوئے ہیں (اگر چہان کی نسبت دوسروں کی طرف بھی کر دی مکی ہے، مثلاً معتبر مورخین نے ان ہی کے تنظیم کئے ہیں، تاہم باوجوداعلی درجہ کے ادیب لغوی و ماہر فن وعروض ہونے کے بھی فطری متاسبت آب کوشعرے نہیں تھی اورمکن ہے کہ اس سے پچھانقباض طبع بھی ہو، جیسا کہ بہت سے اکابرکو ہوا ہے، ہمارے شخ بلیسی حنی قاضی مصر (م ۸۰۲ھ)جن کا ذکرگز رچکاہے بڑے اونچے درجے کے شاعر تقے مگر ساتھ ہی شعر کے بارے میں اپنے دل کی بات اس طرح کہد گئے مساالشعسر الامتحنة وخبسال لاتحسين الشعير فضلا بارعا

والعتب ضغن المديج سوال

فبالهبجو قذف والبرثاء نياحة

لینی شعروشاعری کے کمال کو ہرگزاد نیچے درجہ کی فضیلت کی چیزمت سمجھو! شعرتو دل در ماغ کومنت و کادش میں ڈالنااور (بیشتر ) مجموعہُ شرونساد ہے، دیکھو! شعر میں اگر کسی کی ججو کی تو قذف وا تہام کا ارتکاب ہوا (جوحرام ہے ) مرشد لکھا تو نوحہ کشکل اختیار کی (جو عمل جا بلیت ہے ) کسی مجوب کو عماب کیا، تو اس سے خواو مخواہ دلوں میں کیپند کی پیدائش ہوتی ہے ( وہ بھی خدااور بندوں کومبغوض ) کسی کے لئے مدحیہ تصیدہ لکھا، تو وہ بھی سوال ہی کی ایک مہذب شکل ہے (جو قابل نفرت ہے)

#### موازنهٔ عمدة القاري و فتح الباري:

علامہ محدث کوڑی کے مقدمہ عمدة القاری میں 'مزایا شرح البدرالعین '' کے عوان سے تعاب کہ وہ تمام شروح بخاری سے قل و
تحقیق اور فوا کدعلمیہ کی بحث و تحقیق میں زیادہ جامع واوسع ہے جہاں امام بخاری حدیث کا ایک کلزاذ کر کرتے ہیں، حافظ بینی اس کو پوراذ کر
کرتے ہیں اور بخاری میں جس جس جگہاس کے اجزاء آئے ہیں ان سب کی تعیین اور نشا ندہی کرتے ہیں اختلاف رواۃ بھی ذکر کرتے ہیں،
ر جال پر بھی کلام کا حق اواکرتے ہیں، صبط اساء وانساب بھی کرتے ہیں، حدیث کے لغات واعراب و کمل بحث کرتے ہیں اسلوب بدلیع پر
و جوہ معانی و بیان بھی لاتے ہیں، پھر حدیث سے استنباط احکام اور گراں قد ر فوا کدا خذکر نے میں خوب توسع اور ہمہ کیری کی شان سے چلتے
ہیں، لطا نف اسنادعلو وزول مدنی وشامی وغیرہ بھی ذکر کرتے ہیں، مسائل خلافیہ پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے ندا ہب فقہاء سے متعلقہ تمام
احادیث کی تخری کی کرتے ہیں جوان بی کے وسعت علم حدیث کے شایان شان ہے پھر ادلہ ندا ہب میں مقارنہ و محاکمہ بھی اپنی صوا بدید سے
احادیث کی تخری کی کرتے ہیں جوان بی کے وسعت علم حدیث کے شایان شان ہے پھر ادلہ ندا ہب میں مقارنہ و محاکمہ بھی اپنی صوا بدید سے
کرتے ہیں، اسلئے واجو یہ کے عنوان میں فقہ صدیث سے مواضع اخذ ورد کی تعیین کرتے ہیں، ساتھ بی قدیم شروح بخاری سے اہم علمی صدیق

غرض تمام اطراف وجوانب ملح ظار کھ کرا صادیت بخاری کی شرح کی ہاور ہرطریقہ سے ان کی بسط والینیاح کاحق اوا کیا ہے جو مخص معمولی طریقہ سے استفادہ چاہے وہ مجمی فائز المرم ہوگا اور جومنقول سے چاہے تو وہ بھی کامیاب، پھرید کہ ہولت واستفادہ کے لئے ہرتم کی بحث و تحقیق کے عنوانات الگ الگ قائم کرویئے ہیں۔

پھران سبخوبیوں پرائیک فاص خوبی یہ بھی عاصل ہوئی کہ حافظ بنی نے تالیف عمرة القاری کے وقت بر ہان بن خطر (تلمیذ حافظ ابن جحر) کے ذریعہ فتح الباری کا ایک ایک جزو حاصل کر کے مطالعہ کیا اور ضرورت کے مواقع بیں اس پرانقادات بھی کئے اور جن مواضع بیں دونوں شرحوں کے نقول بیں توافق ہے وہ درحقیقت دونوں کے مراجع کے توافق سے ہے کہ دونوں کے سامنے وہ قدیم کتب موجودتھیں جس کے بارے بیل فلط بنی سے بیا کہ حافظ بیٹی نے وہ عبارتیں فتح الباری سے نقل کرلی ہیں، حالائکہ بیا فلط ہے اور کتاب سابقد کی مراجعت سے اصل حقیقت معلوم ہو بو بی ہے۔

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ جا فظینی نے عمدۃ القاری کوا ۸ م ش شروع کر کے ۸ م میں پورا کیا بعنی فتح الباری کی پخیل ہے پانچ سال بعد، اور حافظ ابن جمراور ان کے اصحاب کے سامے جب عمدۃ القاری آئی تو وہ اس کے بے نظیر کمالات و مزایا کود کھے کر تخت جبرت و استجاب میں پڑ گئے اور اصحاب حافظ الدنیا نے پھر تو اعذار و حافظ کے شائع کے جن کیوجہ ہے فتح الباری کا پاید فضیلت نجانہ ہوا ور بھر حافظ عنی استجاب میں پڑ گئے اور اصحاب حافظ الدنیا نے بھر تو اعذار و حافظ کے شائع و احتراضات کے جواب ورد کا ارادہ کیا اور ایک کما باکسی شروع کی جس کا نام انتخاص الاعتراض کی جس کا نام انتخاص الاعتراض کی جس کا نام انتخاص الاعتراض کی جس کا بات میں اور اعتراضات نقل کرتے تھے اور نیچ جوابات کی جگہ بیاض چھوڑتے تھے، پھے جوابات کی جگہ ہوا بات کی جگہ ہوا بات کی جگہ ہوا بات کی بیاض چھوڑتے تھے، پھے جوابات کی جگہ ہوا تھیں۔

اوپر ذکر ہواہے کہ حافظ بیٹی نے ۸۳۷ھ شن عمدۃ القاری کو پورا کرلیا تھا اور حافظ ابن جحرکی وفات ۸۵۲ھ میں ہوئی ،لہذا پانچ سال تُرز رنے پر بھی حافظ انتقاض فدکور کا اکثر حسہ ناکمل جھوڑ گئے والکمال للدوحدہ ۔

بہرحال بیتوامرواقع کا اظہار یا مقطع کی تخن گسترانہ بات بھی ،اس میں شک نہیں کہ دونوں ہی شرحیں اپن اپنے درجہ میں ہمارے لئے منت عظمیہ اور علوم ومعارف سنت کا مخینہ ہیں اور ہمارے تعوب میں دونوں کے لئے انتہائی قدرومنزلت ہے۔ حسر اهسما الله عنا و عن سائر الامة خیر المجزاء و رضی عنهما احسن المرضاء۔

یہ تمام تفصیل جواو پنقل ہوئی محتق ومحدث علامہ کوٹری قدس سرہ کے طفیل میں پیش کررہا ہوں ، یہ خلاصہ ہے تلخیص تذہب البّاج الجلینی فی ترجمہ بدراتعینی کا چوابطور مقدمہ عمدۃ القاری مصر سے چھیا ہے ، اصل کتاب البّاج النجینی کے مطالعہ وزیرات کا ابھی تک جمیس بھی اشتیاق ہی ہیں ، گویا یہ ہم نے خلاصۃ الخلاصہ پیش کیا ہے ، جس کی نقل راقم الحروف کے محب و محن قدیم مولا نا تحکیم محمد یوسف آئی بناری دام افضالہم نے خود تکلیف فرما کراورا بے نسخہ سے لکھ کرارسال فرمائی ، کیونکہ کتاب خانہ دارالعلوم میں عمدۃ القاری کا یہ نسخہ مطبوعہ جدید موجود نہیں ہے ہیں محترم تکیم صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں۔

ین حرم بیمانت هایت حراد اول ۲۶۱ - شیخ عز الدین عبدالسلام بن احمد بن عبدالمنعم بن محمد بن احمد قبلوی بغدادی حنفی م ۸۵۹ ه

امام وعلامه عفر تھے، علامہ بربان بقائی نے ''عنوان الزمان میں کہا کہ آپ ۸۷ھ میں پیدا ہوئے، پہلے فقہ، اصول ، نحو و معانی وغیرہ کی بہت زیادہ کتابیں حفظ کیں، پھر بخاری وغیرہ کتب احادیث اکا برحد ثین سے پڑھیں، اول اکا برفتہاء حنابلہ سے فقہ خنی میں خصص حاصل کیا، پھر فقہ شافعی میں ریسری و تحقیق کی، پھر فقہ خنی کے گرویدہ ہوئے، مجمع البحرین حفظ یاد کی اور دوسر نے فقہاء حفیہ سے استفادہ کے بعد شخ ضیاء اللہ بن ہروی حفی سے فقہ حفی تام و کمال حاصل کیا اور بہت سے علوم غیر محصور علاء کی خدمت میں رہ کر حاصل سے ، اوز نجان کا سنر کیا اور تصوف میں شخ یار علی سیواس سے مستفید ہوئے، حلب و بیت المقدس رہ کر مقتدائے وقت شخ شہاب اللہ بن بن ہا بم کی خدمت میں کیا اور تصوف میں شخ یار علی سیواس سے مستفید ہوئے، حلب و بیت المقدس رہ کر مقتدائے وقت شخ شہاب اللہ بن بن ہا بم کی خدمت میں رہی ہو جا کر حدیث شخ ولی عراقی ، جمال حفظ قاسم بن قطلو بنا جیسے اکا بر آپ کے تلانہ ہیں ، بڑے زاہر ، عابد ، عفیف ، قناعت بہند سے ، ہت زیادہ دین وظمی نفع حاصل کیا ، حافظ قاسم بن قطلو بنا جیسے اکا بر آپ کے تلانہ ہیں ، بڑے نام دائم بابد ، عفیف ، قناعت بند بند کیا شعار میں سے دوشعرا کم نقل ہوئے جیل۔

شرابک المختوم فی انیه و خمسرا عدائک فی انیم فلیست ایمک لی انیم قبل انقضاء العمر فی انیم

(شذرات ص۲۹۲ ج۷)

٢٦٢ - يشخ كمال الدين بن الهما ممحد بن عبد الواحد بن عبد الحميد حفي م ٢١ ه

امام عصر، علامہ دورال، محدث علام، فقیہ الکلام، جامع اصول وفر وع، اصولی مفسر، کلامی، نحوی، منطقی جدلی سخے، ابن نجیم نے بح الراکق میں آپ کو اہل ترجیح کی شاہد آپ کی اتصافیف و تالیفات میں آپ کو اہل ترجیح کا تصافیف و تالیفات میں۔ (فوا کد ہمید ) آپ نے حدیث ابوذ رعہ عراقی، شمس شامی وغیرہ سے نی، معقولات میں کسی کی تقلید نہیں کرتے سخے، آپ کے اقران میں سے شخ بر ہان ابناس نے کہا کہ میں نے دین کے بیجی و دلائل طلب کئے تو معلوم ہوا کہ ابن جمام سے بڑھ کران کا عالم ہمارے شہر میں کوئی نہ تھا۔ آپ ارباب احوال واصحاب کشف و کرامات میں سے سخے، نماز ملکی پڑھتے سے، جیسی ابدال پڑھتے ہیں، ایک مدت تک افتاء ہیں کیا،

آپ کی تصانیف میں سے فتح القدیم، شرح ہدا بینهایت محققانہ بے نظیر کتاب ہے، دوسری تالیفات اصول نقه میں التحریر بھی بہت عمدہ لا جواب ہے، عقاید میں مسایرہ اور فقہ میں زاد الفقیر ککھی (زاد الفقیر مع تعلیقات حضرت مولا نامجہ بدر عالم صاحب وام ظلم مہاجر مدنی ،مجلس علمی ڈائھیل سے شائع ہوئی تھی ،ایک رسالہ اعراب سجان اللہ وبحدہ ہجان اللہ العظیم میں لکھا، وغیرہ۔

آپ کی تمام تصانیف ایسے علمی ابحاث وفوائد پرمشتمل ہیں جودوسری کتابوں میں بہت کم مطبع ہیں تحریر کی شرح آپ کے تلمیذ خاص ابن امیرالحاج حلبی نے کی۔ رحمہم اللہ تعالیٰ رحمة واسعۃ۔ (فوائد، شذات وحدائق)

٢٦٣ - يشخ يعقوب بن ادريس بن عبدالله ملدي حنفيٌّ م٢٢٨ ه

محدث شہیرہ ماہراصول وفروع اور جامح ومنقول تھے،علوم کی تخصیل محمد بن حمزہ قاری وغیرہ ہے گی ، بلاوشام ومصر گئے تو سب جگہ علاء و فضلا ، نامدار نے آپ کے فضل وکمال کااعتراف کیا ، آپ نے شرح مصابح النتہ اور حواثی ہدایہ لکھے۔ رحمہم اللہ تعالی رحمہ واسعہ ۔ (حدائق حنفیہ )

٢٦٨- يشخ ابوالسعا دت سعدالدين بن الشمس الديري نابلي حفي م ٨٦٨ ه

بڑے محدث، نقیہ ومفتی تھے، حدیث بر ہان ابراہیم بن زین عبدالرجیم بن جماعہ سے روایت کی ، استحضار مسائل فہم معانی سنزیل اور حفظ متون احاویث میں مصر کے دارالقصاء حنفیہ کے متولی مضاحت احاویث میں مصر کے دارالقصاء حنفیہ کے متولی ہوئے، حافظ متن احدیث مالدین سخاوی نے آپ کے مترجمہ میں کھا کہ میں نے آپ سے بہت کچھ پڑھا ہے، تصانیف یہ ہیں، تکملہ شرح ہدا یہ سروجی (کے جلد) منظوم نعمانید (اس میں عجیب وغریب نوائد ہیں) شرح عقائد ملی وغیرہ، رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدمہ وحدائق)

٣٦٥ - شيخ شرف الدين يجيل بن محمد بن محمد بن محمد بن مخلوف المناوي شافعيٌّ م ١٨٥ هـ

بڑے محدث تھے، علامہ سیوطی نے حسن المحاضرہ ہیں لکھا کہ وہ ہمارے شیخ تھے، شیخ ولی الدین عراقی سے نقد، اصول اور حدیث کی تخصیل کی ، مجردرس وافقاء میں مشغول ہوئے ، آپ کی تصانیف میں سے شرح مختصرالمزنی ادر حاشیہ نورالروض ومختصرالروض من الانف للسہملی مشہور ومعروف ہیں ۔ حمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (الرسالۃ المنظرف وشذرات الذہب)

۲۲۷- حافظ ُ قَلَى الدين بن فَهِدُّمتُو في ا ۸۷ ھ

بزے محدث تھے،آپ نے حافظ ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ کا ذیل لکھا جولہظ الالحاظ بذیل طبقات الحفاظ کے نام ہے دمثق میں حجیب کر شائع ہوگیا ہے،آپ کے صاحبز ادمے بھم الدین عمر بن فہد (م۸۸۵ھ) نے تذکرہ الحفاظ اور لحظ الحاظ دونوں کے اشخاص کو بجائے طبقات کے حروف بھی برمرتب کر کے ایک نئی کتاب بنادی ہے اور نام تذکرہ الحفاظ ہی رکھا۔

آپ کے علاوہ حینی دشقی (م ۱۵ ص دیاں نے بھی ذیل تذکرۃ الحفاظ کھااورعلامہ سیوطی نے بھی طبقات الحفاظ کے نام سے ذہبی کے تذکرۃ الحفاظ کی تنفیص کی جینی ، ابن فہداور سیوطی نتیوں کے مذکورہ بالا ذیول مجموعہ ''تذکرہ الحفاظ کی تنفیص کی جینی ، ابن فہداور سیوطی نتیوں کے مذکورہ بالا ذیول مجموعہ ''تذکرہ الحفاظ کی تنفیص کی جینی ، ابن فہدیس شائع ہو گئے ہیں۔ رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (ابن ماجہ وعلم حدیث مولا نافعمانی عقبضہم )

٢٧٧ - شيخ احد بن محد بن حمد بن حسن بن على بن يجي شمني حفي م١٧٨ ه

بڑے بتجر محدث وفقیہ ومفسر تھے، پہلے اپنے والد ماجد اور دادا کی طرح مالکی تھے، پھر حنی ہو گئے تھے، حدیث ولی الدین عراقی ہے

حاصل کی ، تمام علوم وفنون میں اپ معاصرین سے فائق ہوئے ، حافظ خادی نے مدت تک آپ سے پڑھا ہے، علامہ سیوطی بھی آپ کے تمیذ حدیث ہیں اور ایک بڑ وحدیث مسلسل بالخاق کی آپ سے روایت کر کے اس کی تخریخ بھی کی ہے اور بغیة الوعاق فی طبقات الخاق میں آپ کی انتہائی مدح وشاء کی ہے، مشلاً لکھا کہ آپ علم تغییر کے دریائے محیط اور کشاف وقائق تنے، حدیث کی روایت و درایت اور حل مشکلات و فتح مخلقات ہیں تنہا آپ می مرجع ومعتد تنے، فقد میں وہ درجہ تھا کہ ام ماعظم آپ کود کھتے تو انعام واکرام کرتے، کلام میں ایسے بلند پا ہی کہ اشعری آپ کو اپنی تنہا آپ می مرجع ومعتد تنے، فقد میں وہ درجہ تھا کہ ام میں تشوق لکھ کر چندا شعار مدجہ بہت ہی شاندار لکھے ہیں جو صاحب شذرات نے لگا کے ہیں، آپ کی تصافیف میر ہیں کا للدرایہ شرح الوقایہ (جسم سے تعلق غیر معمولی وسعت علم و تبحر کا انداز و ہوتا ہے) شرح المغنی لا بن ہشام، حاشیہ شفاء شرح نظم الخبہ فی الحدیث، ارفق الما لک تبادیة المناسک، رحمہم الله تعالی وحمۃ دارفت الما لک تبادیة المناسک، رحمہم الله تعالی وحمۃ دارفت والمعند دروت معمولی تعالی وحمۃ دارفت الما لک تبادیة المناسک، رحمہم الله تعالی وحمۃ دارفت الما لک تبادیة المناسک، رحمہم الله تعالی وحمۃ دارفت دارفت الما لک تبادیة المناسک، وحمل تعالی وحمۃ دارفت دارفت الما لک تبادیت المناسک، تعلی تعالی وحمۃ دارفت دارفت الما کہ دارفت کے المادیت المناسک، ترمہم الله تعالی وحمۃ دارفت دارفت کے المادیت المناسک معالی دروت داروت کے المادیت دارفت المادیت المناسک دروت کا انہاں دروت کے المادیت کے المادیت کی تعالی دروت کی معمولی تعالی دروت کی مورد دروت کو معمولی کا دروت کی میکھور کو تعالی دروت کی میں دروت کی دروت کی دروت کی میں دروت کی میں دروت کی دروت کی دروت کی دروت کی دروت کی میں دروت کی میں دروت کی میں دروت کی دروت

#### ٢٦٨ - المولى علا وَالدين عليه بن محمود بن محمد بسطا مي ہروي رازي حنفي م ٨٤٥ ه

ا مام فخرالدین دازی شافعی کی اولادیس سے بڑے پایہ کے حنفی عالم ہوئے ہیں، ابتداء عمر سے بی تصنیف کا شوق تھا، اس لئے مصنف (چھوٹے مصنف) مشہور ہوئے ، اکا ہر علماء سے تمام علوم وفنون میں کامل دستگاہ پائی، ہر دوز ایک بز وتصنیف کر لیستے تھے، آپ کی مشہور تصانیف سے ہیں: شرح المصافح للبغوی، شرح الکشاف، حاشیہ آلوی ، حاشیہ شرح وقاید، حاشیہ شرح عقائد، شرح الارشاد، شرح اللباب، شرح المحلول وغیرہ دمہم اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (شذرات الذہب س ۳۱۹ ج )

#### ٢٦٩ - حافظ حديث علامه زين الدين ابوالعدل قاسم بن قطلو بغامصري حفي م ١٨٥٥ ه

امام عمر، محدث اعظم، فقید کامل، جامع علوم وفون، استحضار مذاجب بیل بے نظیر تھے، مناظرہ اوراسکات خصم بیل یہ طولی رکھتے تھے، خطاقر آن مجید ودیگر کتب علوم وفنون سے فارغ ہوکرا کا برعلاء ومحد ثین عمر سے تحیل، آپ کے خاص اساتذہ یہ ہیں: حافظ بدرالدین عنی حفظ قر آن مجید ودیگر کتب علوم وفنون سے فارغ ہوکرا کا برعلاء ومحد ثین عمر سے تحیل، آپ کے خاص اساتذہ میں خاوی وغیرہ مگرسب سے زیادہ آپ حافظ ابن اہم کی خدمت ہیں رہے اور زیادہ سے زیادہ تو فقد وحدیث ہی ہیں آپ کی تالیف قید ہیں۔ کی مشہور تھیں، آپ کی تالیف قید ہیں۔

(۱) شرح مصابح البنة (۲) تخریخ احادیث الافتیار (۳) رجال شرح معانی الآثار (۳) تخریخ احادیث اصول المیز دوی (۵) تخریخ احادیث الفرائض (۲) تخریخ احادیث الاحیاء (۹) مدیة الحادیث الفرائض (۲) تخریخ احادیث شرح القدوری للاقطع (۷) شات الرجال (۳۰ مجله) (۸) تخدید الحیاء بما فات من محادیث الاحیاء (۹) مدیة المحی فی ما فات من تخریخ المولید المحی فی ما فات من تخریخ بارے شی حافظ ابن تجرف المحی فی ما فات من تخریخ بارے شی حافظ ابن تجرف المحی فی ما فات من تخریخ بارک کیا تقاء اس معلوم بوتا ہے کہ آپ کا علم ومطالعہ حدیث حافظ الد نیا ابن تجرب بھی بڑھا ہوا تھا درا آئخر تکا حادیث تغییر المی المیث (۱۱) شرح مختصر المناد (۱۲) شرح مجمع المحرین (۱۳) شرح در درالیجار (۱۳) بھی (۱۵) شرح معطوم مة ابن الجرزی فی علم الحدیث (۱۲) تغیی تغییر المیصاوی (۱۷) ترجیح المجوبر التی (۱۸) حادیث فتح المعنیث شرح المغید الحدیث (۱۹) حاشید مشارق الانوار (۲۰) و مشید مشارق الانوار (۲۰) عاشید مشارق الانوار (۲۰) محدیث تغییر المی مسانید الی صنید (۲۳) حاشید کو ترک تخصی الفتادی (۱۳۳) تاریخ الی معانی ترتیب بلاد سے اپن زیادت کی درک تخصی الات الولید و تاریخ تخوالد می المی کی اس خدمت کی نشاند بی علام کانی (۱۳۳) نے الرس الت المسلم فی می من المی می کے در المی المی کی اس خدمت کی نشاند بی علام کانی (۱۳۳) نے الرس الت المسلم فیص ۱۸ (۱۳ مطبوع کرا جی میس کی ہے ، جزاہ الله شیرا۔

علامہ برہان بقائی نے عوان الزمان میں کتب فدکورہ بالا میں اکثر کا ذکر کیا ہے پھر لکھا کہ ان کے علاوہ بہت کی گرانفقدر تالیفات ہیں جن میں سے اکثر اب تک ابتدائی مسودات اور یا دواشتوں کی صورت میں غیر مرتب موجود ہیں ، یہ بھی لکھا کہ آپ نے الی عالی ہمتی سے علوم کی خصیل میں جدو جہد کی کہ بہت ہی جلد آپ کا شہرہ ہوگیا اور جگہ جگہ آپ کے علم وفضل کا جہ چا پھیل گیا جتی کہ آپ کے اساتذہ ومشائخ نے بھی آپ کی بہت زیادہ تعریف کی ۔

اس کونقل کرنے کے بعدصاحب شذرات نے اضافہ کیا کہ آپ سے اس قدر کثیر تعداد میں علماء نے استفاد وُعلوم کیا کہ ان کا شار نہیں ہوسکتا اور خلاصہ رہیں ہے تھے۔ رحم ہم اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔

افسوی ہے کہا ہے آیے جلیل القدرمحد ثین احناف کا تذکرہ ہماری موجودہ مطبوعہ کتب احناف میں بہت ہی مختفر ہے، بستان المحد ثین میں آفسوی ہے کہ ایسے آلیے جلیل القدرمحد ثین احتان المحدث ثین میں ہمارت کا ذکر ہی نہیں، جیسا حافظ زیلعی حنی ، حافظ مینی حنی وغیرہ کبار محدثین کا نہیں ہے، فوا کدیہ پی بطور تعلق بہت ہی محتصر ذکر ہے اور ۲۰ – ۵ تصانیف ذکر کیں، مؤلف حدائق حنفیہ نے حسب عادت کچے بہتر موادج مح کر دیا ہے پھر بھی اس سے زیادہ شذرات الذہب میں ایک عنبی عالم نے لکھا ہے۔

اس سلم مطالعہ سے اندازہ ہوا کہ اگرتمام مطبوعہ ذخیرہ سے ہی محد ثین احناف کے حالات جن کر لئے جائیں تو ''طبقات دفیہ'' میں بہت اچھی کتاب تیار ہوسکتی ہے، جوطبقات شافعیہ ، الکیہ وحنابلہ سے کی طرح کم نہ ہوگی ، اس میں شک نہیں کہ بہت ہی ہوئی اہم علمی خدمت ہے'' تذکرہ محد ثین' چونکہ احناف کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ، اس لئے اس میں سب ہی دھنرات کا مختمر تعارف کرادینا مناسب ہوا، تاہم میدعایت بھی اس میں کمحوظ رہی ہے کہ محد ثین احناف کے تذکر سے چونکہ عربی واردو میں اب تک کم سے کم آئے ہی ، ان کو زیادہ سے زیادہ اجا گرکیا جائے تا کہ اس کی کی کسی قدر تلائی ہوجائے اور یہ می واضح ہوجائے کہ کیصنے والوں کی دل تنگی نے ہی اس کی کا احساس ہجا کرایا تھا، ورندوا تع وحقیقت کے اعتبار سے وودومروں سے کم نہیں ہیں۔

علامہ کتائی کی فہ کورہ بالا کتاب محدثین کی علی خدمات کے سرمری جائزہ کے لئے نہایت گرافقد رتالیف ہے، جس ش تقریباً پانچ سو محدثین کا ذکر آگیا ہے، گرافسوں ہے کہ اس کتاب کو محترم محدثین کا ذکر آگیا ہے، گرافسوں ہے کہ اس کتاب کو محترم مولا ناعبدالرشید صاحب نعمانی جیسے باہمت مصنف آگر پھر سے مرتب کریں اور اس کی کی تلائی کردیں تو اس کتاب کی افا دیت کوچارچا ندلک سکتے ہیں، وما تو فیقنا الا باللہ الخروف کا خیال ہے کہ بیرخدمت ورحقیقت صرف حقیت کی خدمت نہیں بلکہ مجموعی اعتبار سے بورے فن حدیث میں کی خدمت ہوگی کہ قصر حدیث کے جوگوشے محدثین احزاف کے تذکروں سے خالی چھوڑ دیئے گئے ہیں وہ اپنی چکہوں پر آباد ہو کہ بیروں کے اور پھرتمام محدثین کرام کی ایک کال وہمل تاریخ ساسنے ہوجائے گی۔ لانسویسد الا الحدر عمل ما استطعنا و ما توفیقنا الا باللہ العلم العلم العظیم ۔۔

• ٢٤ص يشخ سمس الدين ابوعبد الله محمد بن محمد بن محمد بن امير الحاج حلبي حنفيٌ م ٩ ٨ ٨ ه

علاء حنیہ میں ہے طلب کے جلیل القدر عالم حدیث ، تغییر وفقہ ادرامام وقت علامہ ومصنف تھے ، آپ کی تصانیف فاخرہ بہت مشہور جیں ، مثلاً شرح التحریر لا بن البہام (اصول فقہ میں مجلد) جؤتخ تئ احادیث ، بیان طرق احادیث ومخرجین سے بعری ہوئی جی ادراس ہے آپ کے وسعت علم حدیث پر پوری روشی پر تی ہے ، آپ سے بڑے بڑوں نے علم حاصل کیا اور آپ کی شاگر دی پر فخر کیا ہے۔ رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعة والرسالة می ۲۰ اوشذرات می ۱۲۴۸)

#### ا ٢٧ - شيخ امين الدين يجي بن محد اقصرائي حنفي م ٩ ٨٥ هـ

بڑے جلیل القدر عالم تھے، علامہ سیوطی کی حسن المحاضرہ میں ہے کہ آپ قاہرہ میں اپنے زمانہ کے الحنفیہ تھے، ولا وت ۹۰ عدد کے اللہ علی اور میں اللہ تعالی رحمہ ولی اور ریاست فد ہب دفئی آپ کے زمانہ میں آپ ہی پر فتین ہوئی، رحمہم اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (شذرات ص ۳۲۸ ج ۷)

#### ۲۷۲ - شیخ محی الدین ابوعبدالله محمد بن سلیمان بن سعد بن مسعودر وی برغمی حفی م ۸۷۹ ه

بڑے محدث، مفسر بنوی انعوی وادیب اور نہایت واسع العلم تھے، کافیہ سے بڑاشنف تھا، اس لئے کا فنی شہور ہو گئے تھے، علامہ سیوطی نے آپ کو بغیۃ الوعاۃ میں شیخنا العلامہ، استاذ الاسا تذہ لکھا، کبارعلماء ومشائخ سے علوم عقلیہ ونقلیہ حاصل کئے، علوم حدیث پر بھی بڑی نظرتھی مشتغلین حدیث سے بڑاتعلق ومحبت رکھتے تھے، اہل بدعت سے خت منتفر تھے، بڑے عابد زاہد تھے، فن حدیث میں، المحتصر فے علوم الحدیث اور تقسیر میں المحتصر فی علوم اللہ برائے ہوئے کے المحال تھا، شرح تو اعدالاعراب اور شرح کلمتی بلھہا وہ مختصر تھر بہت نافع وگر انفقر رتالیفات کیں ، ایک روز اپنے بڑے تعلیم اللہ بھی المحتور ہے۔ اللہ بھی کا علوم اللہ بھی کا علوم اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی کا علوم اللہ بھی اللہ بھی کا ساتھ کے اللہ بھی کا علوم کا اعراب بوجھ شینے اور بھر سا المحتیں اس بارے میں کھوائی۔ شمہم اللہ تو اللی رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہ ب میں کا ساتھ کے کا علوم کا کا علوم کے اللہ بھی کا علوم کا علوم کا اعراب بوجھ شینے کے استان کو میں اس بارے میں کھوائی۔ شمہم اللہ تو اللہ میں کے اللہ بھی کے اللہ بھی کا علوم کا علوم کی کھوائی۔ شمہم اللہ تو بلی کو بلید کو میں کو کھوں کی کھوائی۔ شمہم اللہ تو بلی کھوائی۔ شمہم اللہ تو بلید کے کھوں کی کھوائی۔ شمہم اللہ تو بلید کی کھوں کی کھوائی۔ شمہم اللہ تو بلید کے کھوں کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھو

#### ٣٧٧- يشخ سيف الدين محد بن محمد بن عمر قطلو بغابكتمري قامري حنفيٌّ م ٨٨١ هـ

بڑے محدث، مضروفقیہ تھے، علامہ سیوطی نے حسن المحاضرہ وطبقات الخاۃ میں آپ کوشیخنا الامام العلامة سیف الدین حنفی نے لکھا، آپ کے شخ واستاذا ہن ہام نے آپ کومقتی الدیار المصریکھا اور سالک طریق سلف، عابد، صاحب خیراورا ہل و نیا ہے متنظر کہا، ہمیشہ درس علوم کا مشغلہ رکھتے تھے، فتو کی سے احتراز کرتے ، جامعہ منصوریہ وغیرہ میں تغییر وفقہ کا درس دیا ہے، مدرسة العینی میں درس حدیث کے لئے آپ سے بہت اصرار کیا گیا، گرمعذرت کی ، توضیح ابن ہشام پر آپ کا بڑا طویل حاشیہ ہے جو بہت زیادہ نوا کہ علمیہ پر مشتل ہے، شخ ابن ہمام ج کو گئے تو این جام ج کو گئے تو این جام جو کہ اللہ میں سے بھی مشعین کیا تھا۔ رحم اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (شذرات الذہب عن ۲۳۳ جو کے)

# ته ١٧- شيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمان بن عمر العقيلي حلبي معروف ابن العديم حنفي،

#### ولادت اا ٨ همتو في ٨٨٢ ه

ولادت قاہرہ میں ہوئی، آپ کا سب خاندان علم وفضل کا گہوارہ ہے اورسلسلا نسب ابو جراوہ خاص حضرت علی سے ملتاہے، آپ کے اجداد میں سے شخ ہیب اللہ بن احمد نے اس خاندان میں سب سے پہلے قضاء کا منصب سنجالا، بڑے عالم ومحدث تنے جنہوں نے "الخذاف بین افی حدیث وصاحبیہ" جیسی ایم گرافقدر کتاب کھی، پھر کمال الدین ابن العدیم (م ۱۲۰ هه) اپنے وقت کے امام ورئیس الحنفیہ علامہ محدث ومورخ اعظم ہوئے، جنہوں نے بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب تمیں جلدوں میں کھی، نیز حدیث وفقہ وادب میں بھی گرافقدر تا العامہ محدث ومورخ اعظم ہوئے، جنہوں نے بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب تمیں جلدوں میں کھی، نیز حدیث وفقہ وادب میں بھی بڑے عالم و محدث عالم و محدث عارف ندہ ہوئے، آپ نے فضائل و کمالات کے اعتبار سے عدیم النظیر سے بھی پھر مجد دالدین عبدالرحمٰن (م ۲۷۷ هه) بھی بڑے عالم و محدث عارف ندہ ہوئے، آپ نے جامع حاکم میں خطب دیا ورظا ہر سے میں درس علوم دیا۔

ان کے بعد احمد بن ابرا بیم بھی بڑے محدث ہوئے ، جن ہے ۸۳۵ھ میں حافظ ابن تجرنے حدیث پڑھی ہے، درمیان میں اور بھی جتنے آپ کے سلسلے کے آباؤا جدادگر رہے وہ سب علماء ذوی القدراور قاضی القصافة حلب ہوئے ، آپ بھی امام وقت وعلامہ روزگار محدث تبحرو فقیہ جید ہوئے ، حافظ عراقی ، برمادی اور ابن جزری ایسے اکا بر محدثین نے آپ کو حدیث پڑھائی اور حدیث وفقد شاکع کرنے کی اجازت وسند دى،آپكواپنديرداداكے شل ہونے كى وجہ يے "ابن نديم" كہاجاتا تھا۔ رحمهم القد تعالى رحمة واسعة ۔ (فوائد ببية ص ١٩٧٤ شذرات وحداكق)

#### ٢٥٥- المؤلى محربن قطب الدين از نقى حفي م ٨٨٥ ه

ا مام عصر، عالم باعمل، جامع علوم نقلیہ ، وعقلیہ ، مولی فقاری کے آلمیذ خاص تھے، برعلم وفن میں ماہر و کامل ہوئے ، اپنے سب اقر ان پر فوقیت لے گئے ، مسلک تصوف میں بھی با کمال ہوئے ، شریعت وطریقت وحقیقت کوجھ کیا اور مفتاح الغیب صدرالدین قونوی کی اعلیٰ درجہ کی شرح ککھی نیزخصوص صدر قونوی کی بھی شرح کی ۔ رحمہم اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب ص۳۳۳ جے)

#### ۲۷-مولی خسر ومحد بن قراموز رومی حنفی م۸۸۵ ه

امام وقت، علامہ کر مال ،صاحب تصانیف ، محدث وفقیہ واصولی تھے ، آپ کے والد ماجدام ا ، ودولت سے تھے اور نومسلم تھے ، آپ نے اکا برعلم ، عصر سے علوم کی تخصیل و بھیل کی ، مطول پر حواثی لکھے اور مدرسہ شاہ ملک مدنیہ اور نہ بیس مدرس ہوئے پھر مدرسہ حلبیہ بیس مدرس ہوئے ایکر مدرسہ حلبیہ بیس مدرس ہوئے ہوا تو آپ کو وہاں کا قاضی ہوئے اور سلطان محمد خان دوبارہ تحت سلطنت پر بیٹھے تو آپ کی تخواہ روز نہ ایک سودر ہم کر دی تھی ، پھر قسطنطنیہ فتح ہوا تو آپ کو وہاں کا قاضی بھی بنادیا گیا اور جامع ایا صوفیا ہیں بھی درس علوم دیئے گئے۔

معمولی سادہ لباس پہنتے تھے، مجھوٹا عمامہ باندھتے تھے، بہت ہی متواضع منکسر المز اج تھے، لا تعداد خدام وغلام تھے، مگرا پنا کام خود کرتے تھے اور نہایت خوش اخلاق، ملنسار تھے، سلطان محمد آپ کی بڑی عزت کرتا تھا اور آپ پرفخر کرتا اور اپنے وزراء ہے کہا کرتا تھا کہ بیاس زمانہ کے ابوصلیفہ ہیں۔

باوجود قضاء افتاء تدریس کے مشاغل مہمہ کے روز انہ روورق کتب سلف سے نہایت خوش خطانقل کیا کرتے تھے، آپ کی تصانیف یہ میں، حواشی معطول، حواثی تلویح، حواثی تغییر بینیاوی، مرقاۃ الوصول فی علم الاصول، شرح مرقاۃ ندکور، الدرر والغرر وغیرہ، رحمهم الله تعالی رحمة واسعة ۔ (شذرات ۲۳۲۲ ج ۷)

#### ٢٧٤ - يشخ عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن امين الدين حنفي م ٨٨٥ ه

ا بن فرشتہ اور ابن ملک کے نام سے بڑے عالم وفاضل محدث گزرے ہیں ، دقائق ومشکلات کوطل کرنے میں ماہر کامل تھے، بہت مفید علمی تصانیف کیس ، مثلاً حدیث میں مبارق الا زہار، شرح مشارق الانوار، اصول فقہ میں شرح منار، فقہ میں شرح مجمع البحرین وشرح وقابیاور ایک رسال ملم تصوف میں \_رحمہم اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ \_ (شذرات وحدائق حفیہ )

# ٨٧٨ - الموالي شمس الدين احدين موسى الشهير " بالخيالي " حفي م ٨٨٨ ه

بڑے محقق مدقق عالم، جامع معقول ومنقول تھے، درس و تالیف آپ کے بہترین مشاغل تھے، شرح عقا کد پر آپ کے حواثی نہایت مشہور و مقبول و متداول ہوئے، اس میں بعض مضامین ایسے وقیق و دشوار ہیں کہ بڑے بڑے نضلاء ان کو حل کرنے سے عاجز ہوتے ہیں لیکن حضرت مولا ناعبدا تھیم صاحبؓ سیالکوٹی نے ان کا بھی بہترین حل کردیا ہے۔

ادائل شرح تجرید پر بھی حواثی لکھے،صرف ۳۳سال عمر ہوئی، بڑے بڑے ناماء نے آپ کی شاگر دی کی ، بڑے عابدوز اہد تھے،صوفیہ کے طریقہ پرذکرواذ کار میں بھی مشغول ہوتے تھے، دن رات میں صرف ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے، علامہ ابن مماد حنبلی نے آپ کوامام علامہ کھا، رحمہم اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (شذرات الذہب ص۳۴۳ وحدائق حنفیہ )

#### 129- شيخ سمْس الدين احمد بن اساعيل بن محمد كوراني حفيٌّ م ٨٩٣ هـ

مولی فاضل کے نام محدث بمیر مشہور تنے، اپنے زمانہ کے اکا برعلاء کے علوم کی تحصیل و سکیل کر کے ریگاندروزگار ہوئے، شہر بروسامیں مدرسه مرادخان غازی میں درس علوم دیا، پھر منصب قضاء واقتاء ریکھی فائز ہوئے، ۸۶۷ ھیٹن آپ نے ایک تغییر''غابیۃ الامانی فی تغییر الکلام الربانی'' ککھی جس میں زخشری اور بیضاوی پراکشر جگہ مواخذات کئے، پھر۵۵۸ ھیں شہراور نہ میں تسجیح بخاری کی شرح الکوثر الجاری علی ریاض البخاری'' لکھی اس میں اکثر مواضع میں کرمانی اور حافظ ابن تجریراعتراضات کئے، بڑے عابد، زاہد، شب زندہ وار تنے اقل ہے کہ رات کو ، بالکل نہ سوتے تنے اور روزاندا یک ختم قرآن مجید ہر شب میں کرتے تھے۔ رقمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ)

• ٢٨ - يشخ شهاب الدين العباس احمد بن احمد بن محمد بن عيسى زروق فارسي م ١٩٩٣هـ

ا پنے زمانہ کے مشہور محدث اور متاخرین صوفیہ کرام کے ان کے مقتین میں سے ہیں جنہوں نے حقیقت وشریعت کو جمع کیا ہے، شخ شہاب الدین قسطلانی وغیرہ آپ کے تلافہ میں ہیں، آپ کی تصانیف سے حاشیہ بخاری، شرح قرطبیہ، شرح اساء حنی، تواعد التصوف (قواعد العربيقة فی الجمع بین الشریعة والحقیقة کشف الظاء ن، حوادث الوقت وغیرہ ہیں۔ حمہم اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (بستان المحد شین )

١٨١- حافظ الوالخيرشمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ابي بكر السخاوي شافعيٌّ م١٠٩ هولادت ١٨١هـ

مشہور ومعروف محدث علام تھے، ابتداء عمر میں تھا ظرآن مجید کے بعد بہت سے علوم وفنون کی کتابیں یاد کیں، دوسرے علوم کے ساتھ حدیث، فقہ، قراُت تاریخ وعربیت میں ممتاز مقام حاصل کیا، چارسو سے زیادہ کبار سے اخذ علوم کیا، حافظ ابن حجر کے مخصوص تلامذہ و اصحاب میں سے تھے، تھے میچے بخاری کو ۱۲علماء سے روایت کرتے تھے، تنصیل علم کے لئے دور دراز بلاد وامصار کے سفر کئے، آپ کے اور رسول اکرم علی ہے کے درمیان روایت حدیث مے صرف دی واسطے ہیں۔

کٹی بارج کے لئے حاضر ہوئے، اور ج ۰ کہ ہے بعدا کی عرصہ کے لئے مجاورت مکہ معظمہ اختیار فرما لی اور وہاں بھی ورس میں مشغول ہوئے بھر ۸۹۵ھ میں ج کیا اور وہال بھی ورس میں مشغول ہوئے بھر ۸۹۵ھ میں ج کیا اور وسال رہے بھر ۸۹۵ھ میں ج کیا اور وسال رہے بھر ۹۹ھ میں ج کے اور درمیان ۹۸ھ تک قیام فرما کر مدینہ طلیبہ پنچے وہاں چند ماہ اور رمضان گزار کر مکم معظمہ واپس ہوئے اور ایک موسے اور ایک مدت رہ کر بھر مدینہ طلیبہ حاضر ہوئے بھر وقت وقات تک وہیں رہے (بیفصیل میں نے اس لئے دے دی ہے کہ اس زمانہ کے اکا ہر و علام کا حروظر بی معلوم ہو)

آپ سے غیر محصور علماء نے تحصیل علوم کی ، آپ کی تصافیف اعلی ورجہ کی تحقیقاتی اور نہایت مفید ہیں ، گھرسب سے برای بات بیہ کہ آپ کے اندر فدہ ہی تحصیب نہیں تھا بطبعیت نہایت ہی انصاف پیند تھی ، اس لئے اپ شیخ اعظم حافظ ابن تجر تک کے تحصیب کو بھی برواشت نہ کر سکے اور صراحت سے فرما مجھے کہ کہ اور ہی نے خور تھا کہ کہ کہ اور کے اس کے اس کے اس کا ذکر حافظ ابن تجرکے حالات بھی پہلے ہو چکا ہے ، آپ کی مشہور تصافیف بیر ہیں: فتح المعیف بشرح الفیة الحدیث (جو بہترین جامع تحقیقی تصنیف ہے) الضوء الملا مع لاہل القرن الآس ح المال القرن الآس میں آپ نے خود اپنا تذکرہ بھی حسب عادت محدثین کیا ہے ، المقاصد الحسند فی الاحادیث الجاریۃ علی الالمند (جو علامہ سیوطی کی الجوام را کہ جلد ) اس میں آپ نے خود اپنا تذکرہ بھی حسب عادت محدثین کیا ہے ، المقاصد الحسند فی الاحادیث الجاریۃ علی میں ذم علم التوری (نہایت نفیس اعلی تالیف المنشر ہے ) الآدری الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث المیں تا کہ بھی تاریخ البین تا ہمی تحقیق الحدیث المی وغیرہ۔

علم جرح وتعدیل میں بھی بڑے عالم و فاضل تھے بھی کہ سیعی کہا گیا ہے کہ حافظ ذہبی کے بعدان کے طرز وطریق پر چلنے والے صرف آ ہے ہی ہوئے ہیں۔ حمیم اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (شذرات الذہب ص ۱۵ج ۸)

٢٨٢-الشيخ العالم المحدث راج بن داؤ دبن محر حنفيٌ م٧٠٩ ه

صوبہ مجرات کے بڑے عالم ومحدث تنے ،ا کا برعلاء سے تقصیل کی اور حرمین جا کر وہاں کے محدثین سے بھی استفادہ کیا ،حافظ ساوی نے الصوء اللامع میں آپ کا ذکر کیا اور یہ بھی لکھا کہ مجھ سے بھی شرح القیمۃ الحدیث پڑھی ہے اور میں نے ان کواجازت روایت حدیث الکھ کر دی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزمۃ الخواطر ص ۱۱۱)

# ۲۸۳ - ما فظ جلال الدين ابوالفضل عبد الرحلن بن محمد بن الشيخ بهام الدين سيوطي شافعيّ م اا ۹ ه د ولا دت ۸۴۹ ه

غرض پوری طرح بخصیل و بخیل کے بعد درس تالف میں مشغول ہوئے اور بہترین مفید تالیفات کیں جن شار پانچ سوے او پر کیا گیا ہے، نہایت سربع النّالیف تتھا ہے زمانہ میں علم حدیث کے سب سے بڑے عالم تنے، خود فرمایا کہ'' مجھے دولا کھا حادیث یاد ہیں اورا گراس سے زیادہ مجھے انتیں تو ان کو بھی یا دکرتا، شایداس وقت اس سے زیادہ دنیا میں موجوزئیں ہیں''۔

پالیس سال کی عمر ہوکر ترک و تجرید افتیار کی ایک طرف کوشنشین ہوکر درس وافخاء بھی چھوڑ کر صرف عبادت و تالیف کاشغل رکھا،
تمام وغیوی تعلقات فتح کر دیئے تنے ، اسراء واغنیا ہ آپ کی زیارت کے لئے آتے اور ہدایا واسوال پیش کرتے ، تکر آپ کسی کا ہدیقہون نہ
کرتے تھے ، سلطان فوری نے ایک خصی غلام اورا یک بزارا شرفی محیجی تو اشرفیاں واپس کر دی اور غلام کو آزاد کر کے جر ہ نبویہ (علی صاحبہا الف الف سلام و تحید ) کا خاوم بنا دیا ، سلطان کے قاصد سے کہا کہ آئندہ کوئی ہدیدہ ارب نہ آئے غدائے ہمیں ان ہدایا و تا کف و نیا ہے ستعنی کر دیا ہے ، ہاوشاہ نے کئی ہار ملاقات کے لئے بلایا ، مگر آپ نہ گئی ہار حضور اکرم علی ہے ، ووسروں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم علی ہے نہ وسروں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم علی ہے نہ اس کے المی میں دیکھا کہ حضور اکرم علی ہے اس میں کہ کہ کر خطاب فرمایا۔

شیخ عبدالقادرشاذگی نے آپ سے یقظ بیں بھی زیارت کا واقعدادرای طرح خطاب فرمانانقل کیا ہے اس بیس بیھی ہے کہ بیس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی اللہ جنت سے ہوں؟ ارشاد فرمایا ہاں! بیس نے عرض کیا ، کیا بغیر کسی حتاب کے؟ ارشاد فرمایا تہمار سے لئے ریمی سمی ؟ شاذگی نے دریافت کیا کہ تنی ہارآپ کو حضورا کرم علی کے کہ زیارت مبار کہ بیداری بیس ہوئی ہے؟ فرمایا ستر سے زیادہ مرتبہ آپ کے خادم خاص جحدین علی حباک سے بیدوا قد بھی نقل ہوا ہے کہ ایک روز قبلولہ کے وقت فرمایا کہ اگرتم میرے مرنے سے پہلے اس راز کوافشانہ کروٹو آج عصر کی نماز مکہ بیس پڑھوا دوں؟ عرض کیا ضرور! فرمایا آ تکھیں بند کرلو! اور ہاتھ پیڈز کرتقر بیاً ۲۸ قدم چل کر فرمایا اب آ تکھیں کھول دوتو ہم باب معلاق پر تھے، حرم پہنچ کر طواف کیا، زمزم بیا، فرمایا کہ اس سے کچھ تعجب مت کرو کہ ہمارے لئے طی ارض ہوا بلکہ زیادہ تعجب اس کا ہے کہ مصر کے بہت ہے مجاورین حرم ہمارے متعارف یہاں موجود ہیں، گرجمیں نہ بہچان سکے، پیرفر مایا، اگرتم چا ہوتو ساتھ چلویا جا جیوں کے ساتھ آ جانا، عرض کیا ساتھ چلوں گا، باب معلاق تک گئے، پیرفر مایا آ تکھیں بند کر لواور جھے صرف سات قدم دوڑایا آ تکھیں چلویا جا جیوں کے ساتھ آ جانا، عرض کیا ساتھ چلوں گا، باب معلاق تک گئے، پیرفر مایا آ تکھیں بند کر لواور جھے صرف سات قدم دوڑایا آ تکھیں کھولیں تو مصر میں تھے، آپ کے مناقب، کرامات آپ کی تالیفات ہیں جوا کشر مصروم معروف ہیں، بستان المحد ثین میں آپ کی مسلسلات صغری کا الرسالة المصطرف میں جیاد المسلسلات اور مسلسلات کبری کا ذکر ہے مصرفی میں میں آپ کی مسلسلات و بعدان معدوثی جنات النجم (شذرات الذہب ص ۵۱ ج)

۳۸۳ - السيد النشريف نورالدين الوالحسن على بن عبد الله بن احرسمهو دى شافعي م ۹۱۱ هـ بزے محدث، عالم ومورخ تقي،آپ كن الوفا بما يجب لحضرة المصطفى اوروفاء الوفاء باخبار دارالمصطفى ''وغيرونهايت قابل قدرعلى، تاريخى تاليفات بين \_ رحمه الله رحمة واسعة (الرساله ۱۲۳)

٢٨٥- يشخ عبدالبربن محربن محبّ الدين محربن محد بن محمد بن محمود ابوالبركات مصرى حنقيُّ م ٩٢١ ه

خاندانی لقب ابن شحنہ اصل وطن حلب تھا، پھر قاہر ہ مصر کی سکونت اختیار کی ،اکا برمحد ثین ہے حدیث حاصل کی ،علامہ زین الدین قاسم بن قطلو بغاحنفی کی بھی شادگر دی کی اور محدث کامل ،فقیہ فاضل ، جامع معقول ومنقول ہوئے ،آپ کی تصانیف میں سے شرح منظومہ ُ ابن وہبان اور الزخائر الاشر فید فی الالغاز الحفیہ زیادہ مشہور ہیں۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ (حدائق حفیہ)

٢٨٦ - شيخ شهاب الدين احمد بن محمد بن ابي بكر قسطلا في مصرى شافعيٌّ م ٩٢٣ هـ

محدث كبيراورواعظ بے نظير تھے،آپى تصنيف بين سے ارشاد السارى الى شرح ابنارى كى بڑى شبرت ہوئى جو هقيقت بين عمرة القارى اور فتح البارى كا خلاصه ہے اور و وقسطلانى كے نام ہے بھى معروف ہے، حافظ تفاوى اور شخ الاسلام زكريا انسارى وغيرو آپ كے اساتذہ بين بين، دوسرى تصانيف بيد بين: الاساعد فى مختصرا الارشاد (شرح مذكور كا خلاصه ) شرح الشاطعيد، المواہب اللد نيد بالمخ المحمد بير جس كى مشہور شرح علامه زرقانى نے ۴ مجلّه كبير ميں كى ہے، لطائف الاشارات فى عشرات القراءات، الروض الزام وغيرہ، رحمہ اللہ تعالى رحمة واسعة (بستان المحمد شين)

٢٨٧ - يَشْخُ صَفَى الدين خزر جَيُّ مَتُو فَى بعد ٩٢٣ هـ

مشہور محد ثین میں سے ہیں، آپ نے حافظ ذہبی کی تذہیب تہذیب الکمال کا خلاصہ کیا، جو در حقیقت نہ صرف اس کے بلکہ تہذیب الکمال مزی شافعی اور الکمال فی اساء الرجال مقدی حنبلی کے بھی مطالب کا بہترین خلاصہ ہے، اس لئے آپ کا خلاصہ نہایت مقبول ومرجع علماء ہوا ہے، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔

#### ٢٨٨ -محدث مير جمال الدين عطاء الله حيني حفي م ٩٣٠ ه

جامع علوم نقلیہ وعقلیہ ، خصوصاً علم حدیث وسیر میں بے مثال تھے، صاحب روضة الصفاء نے آپ کے مناقب لکھے جیں، ایک زمانہ تک مدرسہ سلطانیہ میں درس علوم ویا اور ہفتہ میں ایک بار جامع مجد دارالسلطنت ہرات میں وعظ فرماتے تھے، آپ کی تصانیف میں سے
روضة الاحباب فی سیرة النبی و آلال والاصحاب نہایت عمدہ معتبر اور مشہور لاٹانی کتاب ہے جس کے بارے میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے'' عجالہ نافعہ'' میں تحریر فرمایا کہ اگر کوئی صحح نسخہ روضۃ الاحباب میر جمال الدین محدث سینی کا دستیاب ہوجائے تو تمام تصانیف سے بہتر ہے جوسیر میں تصنیف ہوئی ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ (حدائق حنف )

٢٨٩ - شيخ يعقوب بن سيد على حنفي م ١٣٩ ه

ا پنے زبانہ کے فاضل اجل اور فاکق اقر ان تھے، مدت تک بروسا، اور نہ اور قسطنطنیہ میں درس علوم دیا، کتاب شرعة الاسلام کی نہایت محققانہ عمد وشرح''مقاتیج البخان' 'لکھی جس میں فوائد ناورہ لطا کف عجیبہ اور مسائل فتبیہ مع دلائل حدیثیہ جمع کئے، گلستان کی شرح بھی عربی میں کھی۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة (حدائق)

۲۹٠ - شخ ياشاجلسي بكاتي حفي م٩٣٩ هـ

مولی مؤیدزادہ کے موالی میں سے تھے علم کی طرف توجہ کی اور یہاں تک ترقی کی کہ دارالحدیث مدیند منورہ میں دیں دیا، بڑے فاضل اور طیم وکریم تھے، ترکی میں اشعار لکھتے تھے، رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة (شذرات الذہب س٢٣٢ ج٨)

٢٩١- المولى الشهير بأمير حسن احمد تفي م ٩٣٠ ه

فاضل محدث تھے، آپ بھی موالی روم میں سے تھے، علم کی طرف متوجہ ہوئے، خاص انتیاز حاصل کیا، تدریبی لائن میں ترقی کرکے دارالحدیث اورند میں مدرس ہوئے اور بمیشیلم سے خلل رکھا، متعدد قصانف بھی کیس رحمہ التد تعالی رحمہ واسعة (شذرات الذہب س ۲۳۳۲ج ۸)

۲۹۲-مولی محمد شاہ بن المولی الحاج حسن الرومی حقی م ۹۳۹ ه

فاضل محدث بظم ونثر عربی کے ماہر تھے، قسطنطنیہ کے متعدد بڑے مدارس میں درس علوم دیا ، ثلاثیات بخاری وقد وری کی شرح لکھیں، تمام اوقات علم میں مشغول رہ کرگز ارے ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ (شندرات ص۲۳۳ ج۸)

۲۹۳ - شخشمس الدين احمد بن سليمان رومي (ابن كمال ياشا) حفي م ۹۴۰ ه

محدث کبیر، علامد زمال ، محقق شہیر صاحب تغییر و تصانیف کشرہ ، موالی روم ہے تھے، آئے و آداا امراء دولت عنی نہیں ہے تھے، کیکن آپ نے علمی مشاغل ہے دولچیں لی جس کی وجہ خود بیان کی کہ' ایک دفعہ سلطان بایزید خان کے در باریس تھے، وزیر در بارابرا ہم پاشا موجود سے اور ایک امیر کبیر احمد بک در باریس آئے ہوئے تھے، جن ہے بڑااس وقت کوئی امیر باحثیت نہ تھا، اس اثناء میں ایک عالم معمولی وضع لباس میں آئے اور امیر مذکور ہے بھی او پر کی مند پر بیٹھے، مجھے جرت ہوئی کہ ایے معمولی آدمی کواتی کرنت کیے بلی ، اپنے ایک رفیق ہو چھا کہ یہ کون ہیں؟ کہا کہ ایک عالم مدرس ہیں مولی لطفی ، میں نے کہ کہ ان کا روز یہ کہا ۔ ان کا روز یہ کہا کہ اس قدر معمولی مرتبہ کا آدمی ایے بڑے امر کبیر نواب ورکیس ہے اور وزیر در بار بھی اس زمانہ کہا کہ اس واقع کے بعد ہیں نے سوچا کہ ان نواب صاحب اور وزیر در بار بھی اس بات کونا پہند کرتے ، ابن کمال پاشا کا بی بیان ہے کہ اس واقع کے بعد ہیں نے سوچا کہ ان نواب صاحب کے عالی مرتبہ پرتو ہیں کی طرح بھی نہیں بہتی سی سی کی طرف توجہ کرنی چا ہے ، میں ان ،ی مولی لطفی کی خدت میں گیا اور تحصیل علم میں لگ گیا'۔

سیمیل کے بعد متعدد بدارس میں درس علوم دیا، جی کے سب سے بڑے جامعہ سلطان بایز بدخان اور نہ میں بھی مدرس ہوئے ، پھر

وہاں کے قاضی ہوگے، پھراورنہ کے دارالحدیث کے شخ ہے اور بطور پنٹن ایک سودرم عثمانی روزانہ ملنے گئے، پھر قسطنطنیہ کے آخر وقت تک مفتی رہے، شقائق بیں ہے کہ بڑے جیدعالم سے، سمارے اوقات علمی مشغلہ بیں صرف کرتے، دن رات مطالعہ کرتے اور حاصل مطالعہ کو تلم بند کرتے ہے، ان کا قلم کسی بھی وقت لکھنے سے نہیں تھکتا تھا، بہترین تصانیف مباحث مہمہ اور علوم غامضہ پر چھوڑ گئے ہیں، تین سو کے قریب کتا ہیں کھیں، ایک تفسیر نہا ہے اعلیٰ کھی جس سے صاحب تفسیر مشہور ہوئے مسیح بخاری پر تعلیقات کھیں تفسیر کشاف و بیضاوی پر حواثی تو کہ میں ایک تفسیر نہا ہے اعلیٰ کھی ، خواجہ زادہ کی تہافت الفلاسفہ پر بھی حواثی کھیے، ای طرح معانی، بیان ، فرائف ، بلم کلام، تو وغرہ میں بہت می مفید کتا ہیں تفسید کی تھیں، بلہ طبقات تھی ہیں ہے کہ ہرفن میں ضرور پھی کھی ای طرح معانی، بیان ، فرائفن ، بلم کلام، تاریخ وغیرہ میں ہے کہ ہرفن میں ضرور پھی کھی ہے، تمام علماء واکا بر نے آپ کے علم وفضل و تفوق تشکیم کیا ہے اور علامہ کھوی نے آپ کو اصحاب ترج جیں شار کیا ہے، آپ فصاحت و بلاغت میں بھی بے نظیر تھے۔ رحمہ اللہ تعالی وفضل و تفوق تشکیم کیا ہے اور علامہ کھوی نے آپ کو اصحاب ترج جیں شار کیا ہے، آپ فصاحت و بلاغت میں بھی بے نظیر سے ۔ رحمہ اللہ توالی وقع قرت کی جو است و است و بلاغت میں بھی بے نظیر سے۔ رحمہ اللہ تعالی وقع قرت کی جو است و بلاغت میں بھی ہے نظیر سے۔ رحمہ اللہ توالی وقع قرت کی دور است و بلاغت میں بھی بے نظیر سے۔ رحمہ اللہ توالی وقع قرت کے میں میں بھی بے نظیر سے ۔ رحمہ اللہ توالی وقع قرت کی بھی ہے نظیر کے دور کے دور کے دور کی تھوں تھی بھی ہی ہو کھی ہوں ہوں کے دور کی تواب کو دور کی تھیں کی میں بھی بھی ہوں ہوں کی کھی ہوں کی دور کی تھیں کی میں بھی بھی ہوں کو دور کی تواب کی دور کی تھیں کی میں بھی کی بھی ہوں کی میں بھی بھی ہوں کی تھیں کی میں بھی ہوں کی بھی ہوں کی بھی ہوں کی میں بھی ہوں کی بھی بھی ہوں کی بھی ہوں کو بھی ہوں کی ب

۲۹۴- شیخ اساعیل شروانی حنفی ۱۹۴۴ ه

ام عمر، علامہ محقق مرقق ، صالح زاہد، عارف باللہ تنے، علوم کی تحصیل و بحیل اکابر علاء عمر شخ جلال الدین دوانی وغیرہ سے کی شقا کت میں ہے کہ بڑے باوقار، بارعب، عزلت نشین بزرگ تنے، علوم ظاہرہ میں بھی آپ کونضل عظیم حاصل تھا تغییر بینیاوی کا حاشیہ لکھنا اور مکہ محظمہ کی سکونت اختیار کر کی تھی وہیں آپ تغییر بینیاوی اور بخاری شریف کا درس دیتے تنے رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ (شذورات الذہب ص ۲۳۷ ج ۸)

٢٩٥- شيخ مشس الدين محد بن يوسف بن على بن يوسف الشامي وشقى صالحي شافعي م٩٣٢ ه

٢٩٢ - يشخ محى الدين محمر بن بهاؤالدين بن بطف الله الصوفي حنفي ١٩٥٢ هـ

امام،علامہ محقق، محدث صوفی تنے مولی صلح الدین قسطلانی وغیرہ سے علوم کی تخصیل کی ، بڑے عالم علوم شرعیہ ، ماہرعلوم عقلیہ ،عارف تغییر وحدیث ، زاہد، ورع اور جامع شریعت وحقیقت تنے ، تصانیف بدین ، شرح اساء حنی بتغییر قرآن مجید ، شرح فقدا کبر (جس میں آپ نے مسائل کلام وتصوف کو جمع کیا ) رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ (شذرات الذہب ۲۹۳ن ۸)

۲۹۷ - بیشخ شهاب الدین احدین محمد بن ابراجیم بن محمد انطا کی حلبی حقی م ۹۵۲ ه انام ، علامه بحدث ملب حقی م ۹۵۲ ه امام ، علامه بحدث مطب جامع الغردی می درس حدیث دو یکرعلوم عربی ترکی زبان میس دیتے تھے ، منگ بطیف تالیف کی ، شیخ شباب

الدين قسطلاني وغيره كے تلاغدہ حديث ميں ہيں، زيدوصلاح بيس بے تظير تھے، رحمه الله تعالى \_ (شذرات الذہب)

# ٣٩٨ - مندالشام حافظ من الدين محد بن على معروف بدا بن طولون دمشقى صالحي حنفي م ٩٥٣ ه

بڑے محدث، نقیہ بخوی ومورخ سے، شذرات میں امام، علامہ مسندمورخ تکھا، مدرست شخ الاسلام ابی عمر میں درس علوم ویتے رہے، خاص طور سے حدیث و نحوی تحصیل کے لئے دوردور سے طلب آپ کے پاس آتے تھے، آپ کے تمام اوقات درس وافاد واور تالیف کتب میں مشخول تھے، بڑے بڑوں نے آپ سے استفادہ کیا، جیسے الشہاب الطبی شخ الوعاظ والمحد ثین علاء بن عمادالدین ، جم بہنسی خطیب و مش ، شخ اساعیل نابلسی مفتی بڑے بردوں نے آپ سے استفادہ کیا، جیسے الشہاب الطبی شخ الوعاظ والمحد ثین علاء بن عمادالدین ، جم بہنسی خطیب و شش ، شخ اساعیل نابلسی مفتی الشافعید، زین بن سلطان مفتی الحصفید ، شہاب عیادی مفتی شافعید، شہاب بن ابی الوفاء مفتی حزابلہ، قاضی المل بن مفلح وغیر ہم۔

تقریباً پائچ سوکتب ورسائل تالیف کئے چندمشہوریہ ہیں: اعلام السائلین عن کتب سید المرسلین (طبع ہوچکی ہے) اللہر ست الاوسط اللا کی المتناثر ہ فی الاحادیث التواتر ہ دغیرہ ،افسوس ہے کہ ایسے اکابرمحد ثین احناف کا ذکر بھی بستان المحد ثین یا فوائد بہیہ اور حدائق حنفیہ دغیرہ میں نہیں ہے،آیہ کے اشعار میں بھی تصوف کی حاشنی موجود ہے مثانی

ارحم محبک یا رشا، ترحم من الله العلی فحلیث دمعی من جفاک مسلسل بالاول اور میلوا عن الدنیا والدا تها فسانها لیست بسمجوده واتبعو النحق کسما ینبغی فسانها الانفساس معدود فساطیب الساء کول من نحلة وافخر الملبوس من دوده رحمالله تعالی رحمة واسعت (تقدم تصب الرابی شزرات الذب سم ۲۹۸ ج۸)

٢٩٩- شخ ابراجيم بن محمد بن ابراجيم طبي حنفيٌ م ٢٩٥ ه

ا مام، علامد، محدث، منسر تنعے، فقد واصول اور علم قر اُت میں بھی بدطو لی رکھتے تنعے، اپنے زمانے کے اکا برعلاء محدثین سے تخصیل کی، شرح مدیة المصلی وملتقی الا بحرتالیف کی ساری عمر درس علم ، تصنیف وعبادت میں مشغول رہے، مشکلات فبآدی میں مرجع العلماء تنعے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (شذرات ص ۲۰۴۵)

۳۰۰ - شیخ یکی بن ابراہیم بن محد بن ابراہیم فجندی مدنی حفی م ۹۶۳ ه

بڑے عالم فاضل ، محدث عالى الا ساد تھے، مدين طيب من قاضى الحقيد رہے، قاہره كيے تو وہاں كے تمام اہل علم نے آپ كى بڑى تعظيم و بحريم كى ، ابن حنبلى نے كہا كديں نے ج سے لوث كر آپ كى زيارت مدين طيب من كاور آپ سے بركت حاصل كى ، رحمداللہ تعالى رحمة واسعة \_ (شذرات ص ٢٠٣٠ ح ٨)

١٠٠١- شهاب الدين ابوالعباس احمد بن علے المز جاجی حفی م٩٦٩ه

ا مام عصر، علامہ محدث و فقیہ جید تھے، ایک جماعت محدثین کبار سے تحصیل حدیث کی اور آپ سے بھی اکا برعلاء ومحدثین مثل علامہ بمبتد حافظ ابوالحن شمس الدین علی، شریف خاتم بن احمد ابدل وغیرہ اور غیر محصور لوگوں نے استفادہ کیا، تمام علمائے وقت آپ کی انتہا کی تعظیم و سحر میں مرین تھے، رحمہ اللہ تعلی اللہ محد واسعة ۔ (شذرات ص ۱۳۴۱ ج۸)

# ٣٠٢- شيخ عبدالا ول بن علاء الحسيني جو نپوري حنفيٌ م ٩٦٨ ه

مشہور محدث، نقید، جامع علوم عقلیہ ونقلیہ سے بلم باطن میں حضرت سید محرکیسودراز کے سلسلہ میں سے، اکثر علوم میں تصانیف کیس، صدیٹ میں فیف الباری شرح صحح ابخاری نہایت محقق وقد قتل سے کھی، رسالہ فرائف سراجی کوفقم کر کے اس کی شرح بھی کی، فاری زبان میں ایک نہایت اہم رسال نفس ومتعلقات نفس کی تحقیق میں کھا، سیر میں ایک کتاب فیروز آبادی کی سفرالسعادت سے منتخب کر کتے رہی ، بہت ی کتب برحواثی وشروح تکھیں، مثلاً فتو حات کمیے، مطول وغیرہ پر دحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزبۃ الخواطر، جدائق حفیہ )

٣٠٣ - يتنخ زين الدين بن ابرا بيم بن محمد بن محمد المعروف بابن تجيم حنفي م ٩٧٠ ه

امام علامه، بحرفهامه، وحيد و بر، قريد عصر، عمدة العلماء، قد وةالفعلا، ختام المحققين والمفتنين سخے، آپ نے حافظ قاسم بن قطلو بغاحنی وغیرہ سے علوم کی تحصیل و تکیل کی، بہت کی کتب ورسائل کھے، مشہوریہ ہیں: الا شباہ والنظائر، البحرالرائل شرح کنز الدقائل، شرح المنار، لب النصول مختصرتح میرالاصول لا بن ہمام، الفوا کد الزینیہ فی فقد الحقیہ ، حاشیہ ہدایہ، حاشیہ جامع الفصولین وغیرہ، آپ کی سب کتا ہیں بہترین نوادر علمی تحقیقات و مدقیقات کی حامل ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ (شذرات الذہب ص ۲۵۸ ج۸)

٣٠٠ سيخ عبدالوماب بن احمد بن على شعراني شافعي م ٣٤٥ ه

بیخ عبدالرؤف منادی نے طبقات میں آپ کے بارے میں اکھا کہ وہ تمارے شخ ، امام ، عامل ، عابد ، زابد ، فقیہ ، تحدث ، اصولی ، صوفی ، محمد بن حنفید کی ذریت سے سخے ، ابتداء عمر ہی حفظ قرآن مجید کے بعد بہت کی کتب فنون مخلفہ حفظ کر کی تھیں اور مصر میں رہ کر بحکیل کی ، حدیث کی بہت تی کتابیں مشاکخ وقت سے پڑھیں ، فن حدیث سے بہت ، ہی شخف تھا ، لیکن یا دجود اس کے آپ کے اندر محد شین کا جمود نہیں تھا ، بلکہ فقیہ انظر سخے ، اقوال سلف اور ندا بہ ب خلف پر پوری نظر تھی ، فلا سفری تنقیص و تحقیر کو رو کتے سخے اور ان کی غرمت کرنے والوں سے نفرت کرتے اور کہتے تھے کہ بیاوگ عقلاء ہیں ، تصوف کی ظرف متوجہ ہوئے ، تو اس سے بھی حظ وافر حاصل کیا ، بڑی ریافتیں کیس ، برسوں تک شب وروز جا کے ہیں ، کی گی روز تک فاقد کرتے اور بمیشہ روز ہ رکھتے ، عشاء کے بعد سے مجلس ذکر شروع کر کے فیمر تک مسلسل رکھتے تھے ، سیدی علی الخواص ، مرصفی ، شناوی وغیرہ کی محبت سے فیض یا ہ ہوئے ، آپ کی تصانیف جلیلہ میں سے چند ہیہ ہیں۔

ميزان بمختصرالفتوحات وسنن بيبق بمختصر تذكرة القرطبي ،البحرالمورود في الميثاق والعبو و،البدرالمنير في غريب احاديث البشير النذير ( تقريباً ٣٣٣ سواحاديث حروف مجم كي ترتيب پرجمع كيس ) كشف الغمه عن جميج الامه، مشارق الانوار القدسيه في العبو والمجمديه، اليواقيت و ابحوابر في عقائدالا كابر،لواقح الانوار،الكبريت الاحر في علوم الكشف الاكبروغيرو.

آپ نے علم تصوف و حقائق میں سیدی علی الخواص اپ شیخ و مرشد سے پورا استفادہ کیا ہے جوای تھے، مگر علم حقائق وغیرہ کے تبحہ عارف تھے ان کے حالات ، کشوف و کرامات بجیب وغریب تھے ، لوگول پر کوئی بلا آتی تھی تو اس کے زائل ہونے تک نہ بات کرتے تھے، نہ کھاتے چیتے نہ سوتے تھے، آپ کا قول تھا کہ جوفقیرز مین کے حصوں کی سعادت و شقادت کوئیں جانتا وہ بہائم کے درجہ میں ہے، نیز فرمایا کھاتے چیتے نہ سوتے تھے ، آپ کا قول تھا کہ جوفقیرز مین کے حصوں کی سعادت و شقادت کوئیں جانتا وہ بہائم کے درجہ میں ہے، نیز فرمایا کہا تھا کہ حق کے کسی فقیر پر بھی نگیر کرنے والے کی بات پر دھیان نہ دینا در نہ خوالی نظام کو نظام کی بڑی مدح کی ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واحد ۔ (شذرات الذہب ص ۲۵ تھے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واحد ۔ (شذرات الذہب ص ۲۵ تے سے کہ کسی کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واحد ۔ (شذرات الذہب ص ۲۵ تا م

۵-۳۰ - شیخ شهاب الدین ابوالعباس احمد بن محمد بن محمد بن علی بن حجر بیشی شافعی م ۹۷۳ ه

امام، علامہ بحرزاخر، ولادت ۹۰۹ ہیں ہوئی ،اکا برعلاء مصر سے تخصیل علوم کی ،۲۰ سال ہے تم عمر میں تمام علوم وفنون کے جامع وبتبحر ہوئے ۹۳۳ میں مکہ معظّمہ حاضر ہوئے ، جج کے بعد مقیم رہے ، کچرلوٹ کراپنے اہل وعیال کے ساتھ آخر ۹۳۷ ہیں مکہ معظّمہ آگئے اور جج کر کے وہیں کی سکونت اختیار فرمالی، درس افتاء اور تالیف میں مشغول ہوئے۔

آپ سے غیر محصور علاء نے استفاد ہ علوم کیا اور سب آپ کے انتساب تلمذ پر فخر کرتے تھے، ہمارے شخ المشائخ بر ہان ابن الاحدب نے بھی آپ کی شائر دی کی ہے، خلاصہ بیر کہ آپ شخ الاسلام، خاتمۃ العلماءالاعلام، بح بیکراں، امام الحرمین، واحد العصر، ٹانی القطر، ٹالٹ الشمس والبدر بتھے، آپ کی مشہور تصانیف بیر ہیں:

شرح المشكلة ق،شرح المنهاج،الصواعق الحرقه، كف الرعاع محرمات اللهو دوالسماع،الزواجرعن اقتر اف الكبائز بصيحة الملوك المنهج القويم في مسائل التعليم،الإحكام في قواطع الاسلام،شرح مخضرالروض،الخيرات الحسان في مناقب العهمان وغيره -رحمه الله تعالى رحمة واسعة - (شدرات م- ٢٥٠٥)

٢ - ٢٠ - شيخ مكملى بن حسام الدين بن عبدالما لك بن قاضى خان متقى بر بانپورى حنى م ٥٥ هـ

گئے وقت المام علی مقام ، محدث کمیر نتے ، بسند و تر مین کے اکابر سے تصیل صدیث و دیگر علوم کی ، پھر علم باطنی سے بھی حظ عظیم حاصل کیا ، پھڑ ابن جر کی مفتی ترم محترم نے (جوعلوم ظاہری میں آپ کے استادیھی تھے ) آپ کی خدمت میں رسم ارادت بجالا کر آپ سے فرقہ خلافت حاصل کیا۔
علامہ شعرانی نے طبقات کبری میں کھا کہ میں نے مکہ معظمہ کے زمانہ قیام عہو ہے جن آپ سے ملاقا قیں کی بیں ، بوٹ عالم ، متورع ، زاہد سے اور اس قدر نحیف البدن کے فاقوں کی کثرت سے صرف چند چھٹا تک گوشت آپ کے بدن پر باتی رہ گیا تھا ، اکثر خاموش رہتے ، جرم میں صرف نماز کے لئے آتے اور فوراً واپس ، موجاتے میں ان کی جائے قیام پر گیا تو وہاں صوفیہ دفقراء صادقین کا ایک گرووان کے باس جمع دیکھا، ہرفقیرا لگ خلوت خانہ میں متوجہ الی اللہ تھا ، کوئی داکراور کوئی علمی مطالعہ میں مشغول ، میں نے مکہ معظمہ میں اس جیسی مجیب چیز اور کوئی ندو کھی ۔
خلوت خانہ میں متوجہ الی اللہ تھا ، کوئی داکراور کوئی علمی مطالعہ میں شغول ، میں نے مکہ معظمہ میں اس جیسی مجیب چیز اور کوئی ندو کھی ۔
مکہ معظمہ ہی کی سکونت و مجاورت مستقل طور سے اختیار فر مالی تھی ، جب تک مندوستان رہے ، یہاں بہت معظم و محتر مرہے ، حتی کے مندوستان رہے ، یہاں بہت معظم و محتر مرہے ، حتی کے معلمہ میں کی سکونت و مجاورت مستقل طور سے اختیار فر مالی تھی ، جب تک مندوستان رہے ، یہاں بہت معظم و محتر مرہے ، حتی ک

سلطان محمود فرط عقیدت ہے وضو کے وقت آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پر پانی ڈالتا تھا، پھر مکہ معظمہ کے قیام میں وہاں کے عوام و خاص ،امراء و سلاطین بھی ایسی ہی عزت کرتے تھے۔

آپ نے کم وہیں ایک سوکتا ہیں تصنیف کیں جن میں سب ہے بڑی شہرت' کنز العمال فی سنن الاتوال والا فعال' کو حاصل ہوئی ،علامہ سیوطیؒ نے جامع صغیر،اس کے ذیل زیادہ الجامع اور جامع کیر (جمع الجوامع) متنوں جوامع میں اپنے نزدیکہ تمام احادیث تولی وفعلی کوجمع کیا تھا، جو ترتیب حروف ومسانید پرتھیں، شیخ علی متنی نے ان سب کو ابواب فقیہ پرجمع کیا اور اس طرح علامہ سیوطی کی محنت کو زیادہ ہے زیادہ کار آمداور مفیدا ہل علم بنادیا، اس لئے شیخ ابوالحن بھری نے کھا کہ علامہ سیوطی نے ساری دنیا پراحسان کیا تھا اور سیوطی پر علی متنی کا احسان ہے گر حقیقت ہے ہے کہ شیخ علی متنی کا احسان سیوطی ہے بھی تھی اور اب تقطیع صغیر پر زیر طبع ہے۔ متنی کا احسان سیوطی ہے بھی تھی اور اب تقطیع صغیر پر زیر طبع ہے۔ متنی کا احسان سیوطی ہے بھی تھی اور اب تقطیع صغیر پر زیر طبع ہے۔ آپ نے سیدمجد بن یوسف جو نیوری کے دعوی مہدویت کے ابطال میں بھی کتاب کھی ، شیخ محدث وہلوی نے زاد المتقین میں آپ کا ذکر ہوئی تفصیل ہے کیا ہے ۔ دمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزجۃ الخواطر وحدائق حفیہ )

١٠٠٧ - يشخ محرسعيد بن مولا ناخواجه خراساني حفي م ١٨١ ه

محدث بمیر،میر کلال کے نام ہے مشہور تھے،علوم کی مخصیل و محیل کہارعاماء ومحدثین ہے کی ،مکہ عظمہ میں ایک مدت تک قیام کیا اور ملا

علی قاری حنفی صاحب مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ہے بھی استفادہ کیا ، عالم کیے اور محدث مقل تھے، تمام عمر درس وافادۂ حدیث ودیگر علوم میں بسر کی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ ( نزیمة الخواطرص ۳۳۱ ج۳۷ )

# ۳۰۸ - شیخ محی الدین محمر آفندی بن پیرعلی برکلی رومی حفیٌ م ۹۸۱ ه

عالم، فاضل محدث وفقید، جامع معقول ومنقول تنے، کہارعا، زبانہ سے علوم کی تحصیل و کھیل کی اور آپ ہے بھی کثیر تعدادعلا وفضلا، نے استفادہ کیا، آپ کی تصانیف میں ہے'' الطریقة المحمد بیُ' نہایت مشہور ومقبول ہے اس کے علاوہ مختصر کافیہ، شرح بیضاوی، حواثی شرح وقابیہ اور کتاب الفرائض آپ کی علمی بلندیا ہے یا دیگار ہیں۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیر)

# ٩-٣٠-خطيب المفسر لين ينتيخ تحدين محمد بن مصطفى العما دى اسكليبى معروف بها بي السعو دخفيًّ

ولاوت ۸۹۲ همتونی ۹۸۲ هدفی دوم کے تصبه اسکلیب کے رہنے والے بہت بڑے امام، علامہ، مفسر، فقیہ و محدث ہتے، آپ کی تحقیقات عالیہ اور جوابات ٹمافیہ ملوم میں نہایت مشہور و معروف ہوئے، آپ نے رشحال قلم نے علوم و حقائق کے دریا بہائے آپ کے فضائل و مناقب شرق و خرب میں شائع و ذائع ہوئے اور آپ کے درس علوم کی جاروا تک عالم میں شہرت ہوئی، درس و افقاء و تضاء کی غیر معمولی مصروفیت کے باعث آپ تصنیف کی طرف بہت کم توجہ کر سکے، تا ہم آپ نے ایک تقییر 'ارشاوالعقل اسلیم الی مزایا الکتاب القدیم الکھی جو ہزار تصانیف پر بھاری ہے اس میں بہترین گرال قدر لطائف، نکات، فوائد و اشارات جمع کئے ہیں، فصاحت و بلاغت اور او نیخ معیار کی عربیت کے اعتبار سے تفاید کی مشہور تغییر روح المعانی کے عربیت کے اعتبار سے تفاید کی مشہور تغییر روح المعانی کے بیس طرح امام دازی بعد آپ کی تغییر بیان و وضاحت مقاصد تلم وعبارت کلام مجید و شرح لطائف و مزایا معانی فرقان حمید میں لا ٹائی ہے، جس طرح امام دازی جصاص حنفی کی تغییر بیان و وضاحت مقاصد تلم و عبارت کلام می پختی و استحکام و کثرت فوائد مدیثیہ میں بنظیر ہے۔

ان کے مقابلہ کی کثرت فوا کد حدیثیہ کے لحاظ ہے مفسرین شافعہ میں سے علامہ ابن کثیر شافعی کی تغییرا ورولائل عقلیہ وشرعیہ سے طامہ مشکلات قرآن کے اعتبار سے امام فخرالدین رازی شافعی کی تغییر کہیر ہے، علامہ ابن کثیر آیات احکام کے تحت بکشرت تو لاتے ہیں، مگر علامہ رازی بصاص کی طرح حدیثی فقعی ابحاث ہے تعرض نہیں کرتے جن کی شدید ضرورت تھی۔

ایک حنفی عالم کے لئے ان پانچوں تفامیر کا مطالعہ نہایت ضروری ہے تا کہ مطالب ومعانی تنزیل پر حاوی ہو سکے ،اس کے ساتھ دور حاضر کی تفاسیر میں سے تغییر الجواہر طنطاوی اور تغییر المنار علامہ رشید رضا مرحوم کا مطالعہ بھی ضروری ہے، مگر اکثر جگہ نفقہ حدیث میں علامہ طنطاوی کا قلم بہک گیا ہے جس طرح علامہ دشید رضا مرحوم اپنے خصوصی نظریات کے تحت تغییری مباحث میں جمہورسلف کے نقاط اعتدال سے ہٹ میں جائے ہیں بخرض اس بات کو ہرگز نظر انداز نہ سیجئے کہ جہال بڑے بڑول کے علوم سے ہزار علمی فوائد آپ کو حاصل ہوں گے وہاں ان کے تفردات یا خصوصی نظریات ہے بھی آگاہ رہیئے تاکہ آپ سلف کے جادہ اعتدال اور کتاب وسنت کی راہ متعقیم سے دور نہ ہوں۔

خدا کا ہزار ہزارشکر ہے کہ اردوکا وامن بہترین معتمد نظمی فوائد وحواثی تغییر بیسے مالا مال ہو چکا ہے، خصوصاً حضرت شیخ المشائخ مولا نامحمود حسن صاحب دیو بندی اور حضرت مولا ناشمیرا مدصاحب عثانی کے نفیری فوائد تم ام معتمد تفاسیر کا بہترین انتخاب ہیں گویا بحور تفاسیر کوایک کوز و حسن صاحب دیو بندی اور حضرت علامہ عثانی نے ان فوائد کے تریے وقت مشکلات میں حضرت امام العصر علامہ شمیری ہے ہی پورا استفادہ کیا ہے، حضرت علامہ مرحوم ایک مفصل تغییر بھی لکھنا چاہتے تھے مگر افسوس ہے کہ دوسری علمی وسیاسی مصروفیات کی وجہ سے نہ لکھ سکے، رحم م الدتائی۔ ہے، حضرت علامہ مرحوم ایک مفصل تغییر بھی کہ دانوں ہیں آجائے! آپ سلطنت عثانیہ کے قاضی القصادہ بھی رہے ۹۳۳ میں میں آجائے! آپ سلطنت عثانیہ کے قاضی القصادہ بھی رہے ۹۳۳ میں

روم ایلی میں عسا کرمنصور کی قضا بھی آپ کوتفویض ہوئی اور سلطان وقت کوامر ونہی کے خطاب کرنے کا بھی حق آپ کو حاصل ہوا، پھر 901ھ ہے سے قسطنطنیہ میں افتاء کا منصب حاصل ہوا، جس پڑمیں سال تک قائم رہے، ملامہ ابن حماد حنبلی نے شذرات الذہب میں آپ کے علم وضل کی بہت زیاد ومدح کی ہے۔

آپ بلند پاییشا عربھی تھے بھی شاعر نے اہل سنت پر طعن کیا تھا۔

يعيبنا الناس على حبه، فلعنة الله على القائب

نحن اناس قد غداد أبنا، حب على بن ابى طالب تواس كے جواب من آپ في يدوشعر كھي

ماعيبكم هذا ولكنه، بغض الذى لقب بالصاحب وقولكم فيه وفي بنته، فلعنة الله على الكاذب شيعى في كهاتها كه بم كوابل سنت حب على كا وجد عيب لكات بين الهذاعيب لكاف والول يرلعنت ـ

آپ نے فرمایا کہ تمہیں حب علیٰ کاعیب کس نے لگایا، حب علیٰ میں تو ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں، البتہ تمہارا عیب تو صاحب رسول علیقے سے بغض ہےاوران کے نیزان کی صاحبزادی کے بارے میں جبوٹی باتوں کا افترا، ہے، لہذا جبوٹوں پر خدا کی لعنت \_رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ \_(شذرات الذہب، حدائق حنفیہ)

#### • ۳۱ – مولا نا کلال اولا دخواجه کو ہی حنفی ّم ۹۸۳ ھ

محدث اجل، فقیدفاضل، بحرز خارعلوم وفنون تھے، حدیث اور علم درسید کی تقصیل زبدۃ اُفتقین میرک شاہ (تلمیذ محدث سید جمال الدین صاحب روضۃ الاحباب) سے کی ، جج کو گئے حربین شریفین کے مشائخ سے بھی استفادہ علوم ظاہری و باطنی کیا، ہندوستان واپس ہوکر سلطان جہانگیر کے استادہ و نے اور بکثر ت علماء نے آپ سے حدیث پڑھی، محدث شہیر ملاعلی قاری حنفی نے بھی آپ سے مشکلوۃ شریف پڑھی ہے، کما صرح بدفی المرقاۃ در حمد اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ)

صرح به في المرقاة - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - (حدائق حظيه) ۱۳۱۱ - بينيخ عبد الله بن سعد الله المنقى سندى مها جريد في حنوني مهم ۹۸ ه

این زماند کے سب سے بڑے عالم حدیث وقتیر تھے، سندھ، گجرات اور تربیٹن شریفین کے علاء کبار سے استفادہ کیا، پھران سب مقامات بیل درس علوم وافادہ کیا، ہج المناسک، نفخ الناسک اور حاشیۂ وارف المعارف آپ کی شہور تصانف ہیں۔ رحمہ القد تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (نزبۃ الخواطر س ۲۰۵۳)

۱۳۱۲ – ملک المحمد ثین الشیخ المجلیل محمد بن طاہر بن علی گجراتی پٹٹی حنی متو فی ۹۸۷ھ، ۱۹۸۵ھ، ولا دت ۱۹۱۳ھ بروے حدث الغوی اور چامع العلوم، بحرالفون تھے، علامہ حضری نے النورالسافر میں لکھا کہ صلاح واقع کی کے پیکر، علوم وفنون کے ماہر وحاذق بروے حدث الغوی اور چامع العلوم، بحرالفون تھے، علامہ حضری نے النورالسافر میں لکھا کہ وسلے علم کی رغبت ولات اور فقراء علماء گجرات بیس سب سے بڑے عالم حدیث تھے، ورشیس بڑی دولت ملی تھی ہوسب طلبہ وعلاء برسرف کی ، افغذیا ، کوطلب علم کی رغبت ولات اور فقراء کی میں اپنے زمانہ کے فائن اس پری کرتے تھے تا کہ بے فکری سے طلب علم کر سکیس، اپنے زمانہ کے فتری مبدویت کے فلاف اپنے شخ علی تھی کی معرب کے مربورے عزم و حوصلہ سے کام کیا، عبد کیا تی آپ کے سر پر پگڑی معرب علی میں شہنشاہ اکر تیموری نے گجرات کو فتح کیا تو آپ سے قصبہ پٹن جاکر ملاقات کی اور اپنے ہاتھ سے آپ سے سر پر پگڑی علی معرب کیا میں کہ بھی پر فرض ہے، گجرات کی محومت باندھ کر کہا کہ آپ کے کی کر کہ میں خور کی وسل کے سر کی اعازت سے شخ موصوف نے مبدد یت اور اکثر رسوم بدعت کو فتم کیا مگر کچھ موصوف کے موصوف نے مبدد یت اور اکثر رسوم بدعت کو فتم کیا مگر کچھ موصوف کے موصوف نے مبدد یت اور اکثر رسوم بدعت کو فتم کیا مگر کچھ موصوف کے معرب خور اکان اعظم مرزا عزیز الدین کو بہرد کی جس کی اعازت سے شخ موصوف نے مبدد یت اور اکثر رسوم بدعت کو فتم کیا مگر کچھ موصوف کے معرب فت کو فت کو فت کو فت کو فت کو کو میں کہا کہ کے میں کو کو کھوں کے موصوف نے مبدد یت اور اکثر رسوم بدعت کو فتم کی گور کے موصوف نے مبدد یت اور اکثر رسوم بدعت کو فتم کو کو میں کو کو کو کھوں کو کھوں کے معرب کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھو

صوبة كجرات خان خانان عبدالرحيم شيعي كرتحت آكياتو بهراس كي حمايت سے فرقه مبدديد نے زور پكرا۔

تیخ نے اس صورتحال ہے متاثر ہوکر پھردستاراتاردی اور ۹۸۱ ہوئیں آگرہ کا عزم کیا کہ سلطان اکبر سے ل کرسب حال کہیں، شخ وجیدالدین علوی وغیرہ نے آپ کوسفر سے روکا کہ سفر دور دراز پرخطر ہے، مگر آپ نہ مانے، آپ کے چیچے فرقہ مہددیہ کے لوگ بھی حچپ کر نظے اور اجین کے قریب پہنچ کر آپ پر پورش کر کے شہید کردیا، وہاں سے آپ کی نفش کو پٹن لاکر وفن کیا گیا، اخبار الاخبار میں بھی آپ کے حالات بتفصیل تکھے ہیں، آپ کی تصانیف جلیلہ نافعہ میں سے زیادہ مشہوریہ ہیں:

مجمع بحارالانوار فی غرائب التزیل ولطائف الاخبار (٣ مجلد كبير) اس ميں آپ نيخريب الحديث اوراس كے متعلق تاليف شده مواد كو جمع كرديا ہے جس سے وہ كويا صحاح ستدى اس اعتبار سے بہترين شرح ہوگئ ہے، تذكرة الموضوعات، قانون الموضوعات فى ذكر الضعفاء والوضاعين المنئى فى اساء الرجال وغيره \_ رحمہ اللہ تعبالى رحمة واسعة \_ ( زنهة الخواطر ص ٢٩٩ جس، نقتر مدنصب الرابيد حدائق )

١١١٣ - الشيخ المحدث عبد المعطى بن الحسن بن عبد الله باكثير مكى مندى م ٩٨٩ ه

۹۰۵ ه میں مکم معظمہ میں پیدا ہوئے ، و ہیں علوم کی تخصیل کی ، بڑے محدث ہوئے ، پھر ہندوستان میں آ کر احمد آباد میں سکونت کی ، شخ عبدالقادر حصری ہندی (م ۱۰۳۸ه) نے بھی آپ سے حدیث پڑھی ہے اور اپنی کتاب النورالسافر میں آپ کا تذکرہ کیا ہے، آپ نے ایک کتاب اساء رجال بخاری پڑھی ، عربی میں آپ کے اشعار بھی بڑے او نیجے درجہ کے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعة ۔ ( نزیمة الخواطرص ۲۱۴ج م)

١١٧٠ - يَشْخُ محمود بن سليمان كفوي حقيمٌ م ٩٩٠ ه

فاضل بتحر، جامع علوم عقلیہ ونقلیہ ہے، اپنے زمانہ کے اکا برمحد ثین واہل علم سے تخصیل کی، مدت تک تالیف وتصنیف اور درس و تدریس علوم میں مشغول رہے اور ایک کتاب نہایت عمدہ مشاہیر حنفیہ کے تذکرہ میں ''کتا ئب! علام الاخیار من فقہا ندہب العمان الحقار''لکھی جوطبقات کفوی کے نام ہے بھی مشہور ہے، اس میں امام اعظم ہے اپنے زمانہ تک کے علاء احزاف کے حالات ولاوت، وفات، ہمذہ تالیفات آثار و حکایات جمع کئے، کتاب خدکور کا قلمی نسخد ریاست ٹو تک کے کتب خانہ میں ہے، کاش! کوئی صاحب خیر اس کی اشاعت کا فخر اور اجرو تواب حاصل کرے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (فوائد بہیہ وحدائق حنیہ)

٣١٥- يشخ عبدالنبي بن احمد بن عبدالقدوس گنگو بي حفي م ٩٩١ ه

بڑے محدث علامہ تھے، مسئلہ ساع و وحدۃ الوجودادر بہت میں رسوم مشائخ بیں اپنے فاندان کے خلاف کیا اور تکالیف اٹھا کیں، شہنشاہ اکبر آپ کی بہت تعظیم کرتا تھا اور آپ کے مکان برحدیث سننے کے لئے حاضر ہوتا تھا اور آپ کے اشاروں پر چلنا تھا، کیکن بعد بیس کچھ حاشیہ نشینوں نے اکبر کو آپ سے اور دوسرے اہل صلاح ومشائخ سے بدخن کرویا تھا، آپ کی تصافیف بید ہیں: وظائف النبی، فی الاوعیۃ الماثورہ، سنن الہدی فی متابعۃ المصطفی ، ایک رسالہ اپنے والد کے دویس بایہ حرمۃ ساع اور ققال مروزی نے امام اعظم پرطعن کیا تھا، اس کے رویس بھی ایک رسالہ الکھا۔ رحمۃ واحدۃ ۔ (زبۃ الخواطر ص ۲۱۹ ج سم)

۳۱۷ - پیشنخ رحمت الله بن عبدالله بن ابراجیم العمری سندهی مها جرمدنی حنفی م ۹۹۴ ه مشهود محدث دفقیه بیمیلے سنده کے علاء سے علوم کی تحصیل کی پھر مجرات اور حرین شریفین کے محدثین علاء سے استفاد و کیا، مجرات میں بھی برسوں اقامت کی اور درس علوم دیا، آپ سے غیر محصور علاء نے علم حاصل کیا، مناسک جج میں متعدد گرانفذر کمآبیں تصنیف کیس ، مثلاً کمآب المناسك (جس كى شرح ملاعلى قارى نے المسلك المقتبط فى المنسك التوسط كلهى) منسك صغير (اس كى شرح ملاعلى قارى نے ہدلية السالك فى نہاية السالك كلهى ) تلخيص تنزيدالشريعة عن الاحاديث الموضوعه (جوبہترين خلاصه ہے) رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_(زنبة الخواطرص ١١١ج ٣)

١٣١٨ - قاضي عبدالله بن ابراجيم العمري السندهي حنفيٌّ م ٩٩٦ ه

بڑے محدث، شخ وقت اور فقیہ تھے، اکا بر علاء عصر ہے علوم کی تخصیل کی ، مدت تک در سعلوم دیا ، گجرات جا کرشنے عل بن حسام الدین متقی بر ہانپوری کی خدمت میں رہے، شخ متقی کا وہاں بڑا شہرہ اور قبول تھا، سلطان وقت بہا در شاہ گجراتی ان کا نہایت معتقد تھا اور دل وجان ہے ان کی زیارت کا مشاق تھا، مگر شخ متقی اس کو اپنی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت ند دیتے تھے، قاضی صاحب موصوف نے شخ کی خدمت میں سفارش کی تو فر مایا کہ میر کو گور ہوگا کہ میں اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المئر نہ کروں ، بہا در شاہ نے کہا کہ حاضری کی اجازت دیں اور جو چاہیں متحم فرما کیں ، اس پرشنے نے اجازت دی ، باد شاہ حاضر ہوا اور دست بوی کی ، پھرایک لاکھ شکے (سکدرائے الوقت ) شخ کی خدمت میں جسیج جوشنے نے قاضی صاحب موصوف کوعطاء کر دیے ، ان سے قاضی صاحب نے حریان شریفین کا سفر کیا اور آخر عمر تک مدین طیبہ میں مقیم رہے۔

آپ علم کی خدمت جمة للد کرتے تھے، درس کے علاوہ تھے کتب کا بڑا اہتمام کرتے تھے، ایک نسخ مشکلو قشریف کا اپنے ہاتھ سے نہایت عمدہ صحت کے ساتھ لکھا تھا اور اس پر نہایت مفید حواثی بھی لکھے تھے، بہت سے معلاء نے آپ سے اس کو پڑھا، حواثی میں آپ نے ند بہ حنیٰ کا اثبات تو می دلائل سے کیا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مشکلو قر کو حنیٰ بنادیا ہے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ساری عمر میں جس کام سے امید نجات اخروی ہے وہ مشکلو قر کی تھے ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ ( زنبہۃ الخواطروحدائق حنیہ)

۳۱۸ - شخ جمال الدين محربن صديق زبيدي يمني حفي م ۹۹۲ ه

النورالسافر میں ہے کہ امام وقت، عالم کمیر ، علم کے شوق میں دور دراز کا سفر کرنے والے ، محقق ، رقق ، زبید کے کبار علاء واصحاب درس واجلہ مفتین میں سے تھے، امام اعظم کے ندہب پرفتو کی دیتے تھے، اپنے وقت کے بے مثال عالم تھے اور ان اطراف میں اپنا مثن نہیں چھوڑا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (شندرات الذہب ص ۴۳۸ ج ۸)

٣١٩ - يشخ وجيه الدين بن نصر الله بن عما دالدين علوي تجراتي حنفيُّ م ٩٩٨،٩٩٧ هـ، ولا دت ٩١١ هـ

محدث وفقیہ یکتائے زبانہ تھے، درس وتصنیف میں اقر ان پر فائق ہوئے، علوم باطنی شخ وقت سیرمجر غوث صاحب گوالیاری صاحب جوا ہر خسہ کی خدمت میں رہ کر حاصل کئے اوران کی خدمت میں پہنچنے کا بھی عجیب واقعہ ہے کہ علاء نے ان کے رسالہ معراج نامہ کے مضامین پر معترض ہوکران کی تحفیر کی اور قل کے محضر نامہ پر سب نے حتی کے شخ علی متق نے بھی دستخط کرکے باوشاہ وقت کے پاس بھیج دیا، آپ تحقیق حال نے کہ جب تک شخ وجیدالدین کی مہریاد سخط اس محضر نامہ پر نہ ہوئے ، قل کا حکم نہ کیا جائے گا اور اس کو آپ کے پاس بھیج دیا، آپ تحقیق حال نے کے سیدصاحب موصوف کی خدمت میں گئے تو دیکھتے ہی ان کے گروید ہوئے حال وقال ہو گئے اور محضر نامہ بھیا کر بھینک دیا، ناماء ہے کہا کہ تم نے سیدصاحب کا مطلب سمجھنے میں غلطی کی ، چونکہ سیدصاحب کو عالم واقع میں معراج ہو چکی تھی ، اس لئے مغلوب حال ہو کر یہ با تیں لکھ دی تھیں ،

تمام عمر درس علوم اورافا دہ ظاہری وباطنی وتصنیف میں بسرکی ،امراء واننیاء سے یکسور ہتے تھے، بہت قناعت پسند تھے، آپ کی مشہور تصانیف سے ہیں: شرح نخبہ (اصول حدیث میں) حاشیہ بینیاوی، حاشیہ اصول بزودی، حاشیہ بداسی، حاشیہ شرح وقابی، حاشیہ مطول، حاشیہ شرح

عقا ئد، حاشية شرح مقاصد، حاشية شرح مواقف وغيره - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - ( نزبهة الخواطرص ٣٨٥ج ٣ وحدائق حنفيه )

٣٢٠ - يشخ عبدالله نيازي سر منديٌ م٠٠٠ اه

یخ کمیرعالم محدث تنے، اپ وطن میں علوم کی تخصیل کی، پھر حمین شریقین جاکر وہاں کے آئم عصر ہے بھی حدیث حاصل کی، ایک عرصہ تک مجرات ودکن میں اصحاب شخ محد بن پوسف جو نپوری مدئی مبدویت کے ساتھ رہے اوران کے طریق آئر کی وتجریداورا مربالسروف و شمی منزکو پسند کیا، بگر پھر مربسند آ کر گوشتہ عز لت اختیار کیا اور محمد جو نپوری کی مبدویت کے عقیدہ ہے بھی رجو بحر کر لیا تھا اور تا ئب ہوگئے تنے، ووجا میں میں مبدی جو نپوری کی تائید میں کافی لکھا گیا اور اس کی صدافت کے جوت میں شخ نیازی جیسے اکا برعاماء کا اتباع مجمی پیش کیا گیا، حالا تک مید مصرات آخر میں اس عقیدہ سے تائیب بھی ہوگئے تنے۔

ووسرے بیرکدا گریجی علاء نے اس کا اتباع کرلیا تھا تو بہت ہے آئمہ عصروا کا برمحدثین زمانہ شخ علی متی وغیرہ نے اس کے بطلان کا بھی تو برطاا ظہار کیا تھا ان کو کس طرح نظرا نداز کیا جا سکتا ہے ،مہدی جو نپوری کے اصول وعقا کدنہ ہب ابور جامحمد شاجہان پوری نے ہدیہ مبدویہ میں فرقہ مہدویہ کی کتابوں لے قل کئے ہیں جن میں ہے بیٹ یہ ہیں:

(۱) مېدى جو ئيورى مېدى موغود ين-

(٢) وه حضرت آدم ،حضرت نوح ،حضرت ابراجيم ،حضرت موى اورحضرت عيسي عليهم السلام سي بهي أفضل جي -

(٣) وهمرتبه مین سیدالانبیاء علی کے برابر ہیں، اگر چددین میں ان کے تالع ہیں۔

(س) قرآن وحدیث میں جو بات مہدی جو نبوری کے قول وقعل کے خلاف ہووہ می نہیں۔

(۵)اس کے قول کی تاویل حرام ہے خواود و کسی بی مخالف عقل ہو۔

(١) صرف محد جو نپوري اورسيد نامحد عظيمة كال مسلمان بين، باقى سب انبياء بهي ناقص الاسلام بين، وغيره-

شيخ نيازي كي متعدد تصانيف مين ،القربة الى الله والى النبي عَلِينَة ،مرآة الصفاء اورالصراط المتنقيم وغيره \_رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_

(نزبهة الخواطرص ااج مه ومبرجهان تاب)

٣٢١ - يشخ اساعل حنفي آفندي

بڑے محدث، مفسر، نقیداور عارف کامل تھے، سراج العلماء اور زبدہ الفصلاء کہلائے، آپ نے بیٹنے عثمان نزیل قسطنطنیہ کی خواہش پر تفییرروح البیان ۲ جلد میں تصنیف کی جس میں امام عظم کے مذہب کی تائید میں دلائل جمع کئے اور آیات قرآئی کی تفییر سے بھی مذہب حنی کی تائید کی ۔ دحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ)

٣٢٢ - شيخ عبدالوماب متقى بن شيخ ولى الله مندوى برمانيورى مهاجر كلى حنفي ما ١٠٠١ ه ولادت ٩٨٣ ه

بروے محدث علامہ فقیہ فہامہ تنظے، صغرت ہی ہے علم وتصوف کا شوق ہوا، اس کے تخصیل علم وسلوک کے لئے عجرات و دکن ،سیلون ، سراندیپ وغیرہ کے سغر کئے اور وہاں کے علاء وفضلاء ومشائخ سے خوب فیض یاب ہوکر ہیں سال کی عمر میں مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور بغدا دحج شیخ علی شقی کی خدمت میں ۱۲ سال رہے اور حدیث وفقہ ودیگر علوم میں فاضل اجل، علوم تصوف میں عارف کامل و ولی انکمل ہوئے ، پھر بعد وفات حضرت شیخ علی متنی کے ان کے خلیفہ و جانشین ہوکر ۲۷ سال تک مکہ معظمہ میں نشر علوم ظاہری و باطنی میں مصروف رہے ، ان چالیس سالہ قیام مکہ معظمہ میں کوئی حج آپ سے فوت نہیں ہوا۔ تفسیر وحدیث کے درس سے زیادہ شغف تھااور ہر شخص کواس کی زبان میں سمجھاتے تھے، شنخ عبدالحق محدث دہلوگ نے بھی مکہ معظمہ حاضر ہو کر آپ سے حدیث پڑھی ہے، ان کے مرید ہوئے اور خرقہ خلافت حاصل کیا، آپ کے حالات پوری تفصیل سے اپنی کتاب زادام تھین اورا خبارالا خبار میں لکھے ہیں۔

زادام تقین میں بیدواقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی جلس میں کی نے عرض کیا کہ امام شافعی کا ند ہب، ظاہر حدیث کے زیادہ مطابق معلوم ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں اس طرح نہیں ہے، وجہ سے کہ خفی ند ہب کی کتابیں جو مادراء النہرادر ہندوستان میں رائح ہیں، معلوم ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں اس طرح نہیں ہے، وجہ سیے کہ خفی ند ہب کی کتابیں تصنیف ہوئی جیں، جن میں ہر قول حفی کے ساتھ دیر شخصی نقل کی گئے ہے بلکہ بعض معلاء حفیہ نے اس بات کا الترزام کیا ہے کہ ہرایک مطلب پر آیت اور حدیث استدلال میں پیش کی ہے، جی حدیث کئی ہے بھی کہ کہ امام شافعی ہی اصحاب رائے میں سے میں خفی نہیں، چنا نچہ اس دعوی کی تصدیق شخ ابن ہام کی شرح ہدا ہے، شخصی کی شرح مختصر الوقا یہ نیز موا ہب الرحمٰن اور اس کی شرح ہدا ہے، مصر نے تصنیف کی میں ) بخو بی ظاہر ہوتی ہے۔ شرح ہدا ہے، شمل کی شرح ہدا ہے کہ شمل کی شرح ہدا ہے کہ سمل کی شرح ہدا ہے کہ شمل کی سے کر شمل کی شرح ہدا ہے کہ شمل کی شرح ہدا ہے کہ سمل کی شرح ہدا ہے کہ سمل کی شرح ہدا ہے کہ شمل کی شرح ہدا ہے کہ سمل کی شرح ہدا ہے، شمل کی شرح ہدا ہے کہ شمل کی شمل کی شمل کی شمل کی شمل کی شرح ہدا ہے کہ کی سمل کی شمل کی کر سمل کی سمل کی کر سمل کی شمل کی سمل کی کر سمل کی کر

کیرفر مایا کتم لوگوں کوابیا خیال مظکوٰۃ کے مطالعہ ہے ہوا ہوگا کیونکہ اس کی اکثر احادیث شافعی ندہب کے موافق ہیں، اس کے شافعی مصنف نے اپنی جہتو تلاش کے موافق احادیث جمع کی ہیں، لیکن حفیٰ فی ندہب کے تبوت میں اور دوسری احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں جوزیاجہ الجج ہیں۔

گیریہ بھی فرمایا کہ اعتقاد صدق وحقانیت ندہب حفی کا بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ گوا سے اصحاب و تلانہ و مہیا ہوئے سے جو کمال علم وضل ، حدیث وفقہ، زہدو دیانت ، نقترم و قرب زمانہ سلف کے لحاظ ہے نبایت او نچے درجہ پر فائز تھے ، اس کے لئے ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہئے جو امام اعظم اور آپ کے اصحاب کے مناقب میں تالیف ہوئی ہیں، تا کہ حقیقت حال منکشف ہو، چونکہ امام ابو حنیفہ تہایت

تفاقعہ رہا ہی ہے ،ورہ )، مرادر ہی ہے، کاب کے کا سب میں مالیک ،ون ،یل ما کہ بیک کال مسلف ،ور، پولامہ اما مرابعی بلندمرتبہ پر تھے،اس کئے آپ کے حاسد بھی بہت تھے جو آپ پر طعن کرتے تھے 'م کر کافٹل ترمحسود تر''مشہور مقولہ ہے۔

شیخ عبدالوہاب نے غیرمحصور علماءومشائخ نے فیوض طاہری دباطنی حاصل کئے اور مشائخ حرمین آپ کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آپ شیخ ابوالعباس موئ کے نقش قدم پر ہیں۔

شیخ محدث دہلوگ نے میر بھی لکھا ہے کہ مجھ سے ایک بڑے عربی شیخ نے بیان کیا کہ میں نے یمن کا بھی سفر کیا، تمام مشائخ وصوفیہ کا متفقہ فیصلہ تھا کہ آپ اپنے وقت کے قطب مکہ تھے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ واسعۃ۔ ( نزبہۃ الخواطرص۲۷۲ ج2 وحدائق الحنفیہ)

٣٢٣ - شيخ ابراجيم بن داؤ دابوالمكارم القادري اكبرآ بادي ما ١٠٠ه

بڑے محدث وفقیہ وعالم عربیت تھے، پہلے اپنے وطن سابق مانکچ رہ میں اساتذہ عصر سے علوم کی تحصیل کی، پھر بغداد جا کرحدیث وتغییر میں تخصص کیا، پھر حرمین شریفین گئے اور شخ علی بن حسام الدین متی حنی اور دوسرے شیوخ سے استفادہ کیا، مصر جا کرشخ محد بن ابی الحسن بحری وغیرہ سے حدیث حاصل کی اور ۲۲ سال تک وہاں درس علوم دیا، اس عرصہ میں بھی ہر سال جج کے لئے جاتے رہے، پھر ہندوستان واپس ہوئے اورا کبرآباد (اگرہ) میں سکونت کی، کیسو ہوکر درس، افا دہ و تذکیر میں مشغول ہوئے۔

بدایونی نے منتخب التوارخ میں کھھا کہ آپ بڑے زاہد، عابد ومتق تھے، ساری عمر علوم دینیہ خصوصاً حدیث کے درس میں گزار دی، امر بالمعروف اور نہی عن المئکر بڑی جرائت ہے کرتے تھے، دنیا داروں ہے دور رہتے تھے، ایک دفعہ شہنشاہ اکبرنے آپ کوعبادت خانہ میں بلایا تو شاہ کے سامنے جاکرشاہی رسوم آ داب واتحیات کچھادانہیں کئے اور اس کے سامنے وعظ کہا جس میں اس کو بے جھجک ترغیب وتر ہیب کی ۔ رحمہ اللّد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (نزہۃ الخواطرص مع ج ۵)

#### جلد(٢) MYY

#### ٣٢٣ - يشخ يعقوب بن الحسن الصر في تشميري حنفيٌ متو في ٣٠٠ ه ولا دت ٩٠٨ ه

برے محدث، فقیداور جامع علوم ظاہری و باطنی تھے، اپنے وطن تشمیر کے علاء سے تحصیل و پھیل علوم کی ، پھر حرمین شریفین گئے اور شخ شہاب الدین احمد بن جرتیمی کلی شافعی ہے حدیث حاصل کی ، پھر بغداد جا کروہاں کے مشائخ ہے بھی استفاد ہ کیا ، تصفیہ بالحنی کے لئے سمرقند گئے ، شیخ حسین خوارزی کی خدمت میں رہ کران سےخرقہ خلافت حاصل کیا ،کشمیرواپس ہوکر درس وارشاد میں مشغول ہوئے ، پھر پچھ مدت کے بعد ود بارہ سمرقند گئے اور حسب بدایت پیرومرشدموصوف حرمین شریفین حاضر ہوئے اور بال سے بغداد گئے اور اہام اعظم ابوحنیفنگاجہ مبارک حاصل کرے تشمیروا پس ہوئے اور درس وتصنیف میں مصروف ہو گئے۔

آپ کی مشہور تصانیف میہ ہیں: شرح سیح بخاری، مغازی النبو ۃ، مناسک جج ،تفییر قرآن مجید، حاشیہ توشیح وتلوی کی روائح، مقامات مرشد،مسلك الاخيار، جوا برخمسه، بطرزخمسهٔ مولا ناجای ؓ) شرح رباعیات وغیره به

آپ ہے بکشر ت اکا برعلاء وصلحانے اکتساب علوم ظاہری و باطنی کیا ،حضرت اقدس مجد دصاحب سر ہندی قدس سرہ نے بھی آپ ہے حدیث پڑھی ہے،آپ کے مشہور دوشعر جو حقیقت وشریعت کا نچوڑ ہیں ذکر کئے جاتے ہیں۔

> در هرچه بینم آل رخ نیکواست جلوه گر 💎 در مهد ہزارآ مُینه یک رواست جلوه گر غلتے بہر طرف شدہ سرگشتہ بہر دوست دیں طرف ترکہ دوست ببرسواست جلوہ گر رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ ( نزمة الخواطرص ٣٣٨ج ٥ وحدائق الحنفيه )

٣٢٥ - يسيخ طامر بن يوسف بن ركن الدين سندهي م ١٠٠ ه

پڑے محدث علامه کبیر تھے، ہندوستان کے مختلف علاقوں کے علماء ومحدثین سے استفاد ہ کیااورآ پ ہے بھی بکثر ت علماء نے استفاد ہ كيا-آپ نے بہت سے علوم ميل تصانيف كيس جن ميں سے مشہور بيد ہيں:

الخيص شرح اساءر جال ابخارى لكر مانى ،مجمع البحرين (تفسير حسب **ن**داق الل تصوف )مختفر توت القلوب للمكى منتخب المواهب اللديبي للقسطلاني ،مختفرتفسیرالمدارک،ان کےعلاوہ ایک کتاب نہایت مفید کہ می ریاض الصالحین جس کے ایک روضہ میں احادیث صححہ، دوسرے میں مقالات اکابرصوفیه اورتیسرے میں ملفوظات اکابرا بل توحید دمشائخ جمع کئے۔رحمہ الله تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نزیمۃ الخواطرص ١٨٥ج ٥)

٣٢٧ - يَشِخْ محمد بن عبدالله بن احمد خطيب تموتاش غزى حفي مه ١٠٠ه

ا پنے زمانہ کے محدث کبیر وفقیہ بے نظیر تھے، پہلے اپنے شہر غزہ کے علماء کہار ہے علوم کی تخصیل کی ، پھر قاہرہ جا کریشنخ زین بن نجیم مصری حنى صاحب البحرالرائق شرح كنز الدقائق وغيره سے استفادہ كيا اورامام كبير اور مرجع العلماء ہوئے ، آپ كي تصانيف ميں ہے تنوير الابصار فقد میں نہایت مشہور ہے،جس میں آپ نے نہایت درجہ میں حقیق وقد قین کی داد دی ہے اور اس کی شرح خود بھی لکھی ہے، نج الغفار جس پرشخ الاسلام خیرالدین رکی نے حواشی لکھے۔

اس طرح ووسرى محققانه تصانيف كيس ،جن ميس بے مشہوريد بين ، رساله كراہت فاتحه خلف الامام ، رساله شرح مشكلات مسائل ميس رساله شرح تصوف مين، شرح زادالفقير ابن هام معين المفتى ، تحفة الاقران ( منظومه فقيهه ) اوراس كي شرح مواجب الرحمٰن ، رساله عصمت انبياء رساله عشره مبشره وغيره -رحمه الله تعالى رحمة واسعة - (حدائق الحفيه ص ٣٩٥)

# ٣٢٧- الشيخ الا مام خواجه مجمد عبدالباقي بن عبدالسلام البخشي الكابليثم الدبلوي حنفيٌّ م١٠١هـ،١٠١هـ

مشہور دمعروف سلسلۂ نقشبند میرے شیخ اعظم، فظب الاقطاب اور علوم ظاہری و باطنی میں آیہ من آیات اللہ ہے ،خواجہ باقی بالند کے نام نامی سے زیادہ مشہور ہوئے ، کابل میں پیدا ہوئے ، حضرت مولا تا محمہ صادق حلوائی سے علوم فقہ وحدیث وتفیر وغیرہ کی تحکیل کی اور ان کے ساتھ ہی ماور النہر گئے ، ایک مدت تک ان کی خدمت میں رہے ، آخر میں شمیر پہنچے اور شیخ وقت بابا ولی کبروی کی خدمت میں رہے اور نفحات ربانیہ سے بہرہ اندوز ہوئے ، ان کی وفات کے بعد پھر کچھ مدت تاہش مشائخ میں سیاحت بلاد کی اور ای اثناء میں شیخ المشائخ خواجہ عبیداللہ الاحرار کی روح مبارک نے آپ کی طرف متوجہ ، وکر طریقۂ نقشبند ہی تعلیم فرمائی اور اس کی تحمیل بھی روحانی طریق پر کرادی ، اس کے بعد آپ پھر ماوراء النہری طرف کو نیون مقرب شیخ محمد میں باریاب ہوئے ، جنہوں نے صرف تین روز میں آپ کو خرقہ خلافت عطافر ماکر ہندوستان کی طرف رخصت فرمادیا۔

ا کیک سال آپ نے لا مور میں گزارا، وہاں آپ سے بکٹرت علاء وصوفیہ نے استفادۂ ظاہری و باطنی کیا، وہاں سے دبلی تشریف لائے ، مجد قلعد فیروز شاہ میں قیام فر مایا اور تاوفات و ہیں رہے۔

نہایت متواضع ،متکسر المز اج تھے، اپنے تمام اسحاب کو قیام تعظیمی ہے روک دیا تھا اور سب کے ساتھ مساویا نہ برتا و فرماتے تھے، تو انسع و مسکنت کی وجہ سے زمین پر بے تکلف جیٹے تھے، اپنے احوال و کمالات کا حد درجہ اخفا فرماتے تھے، مریدین و زائرین سے انتہائی شفقت و ملاطفت سے پیش آتے، نہایت کم گو، کم خوراک و کم خواب تھے، صرف حل مسائل مشکلہ و بیان حقائق و معارف کے وقت منظر ح ہوتے تھے، آپ کی پہلی ہی نظر سے سالک کے احوال یکدم بدل جاتے تھے اور اس پر ذوق و شوق کا خلیہ ہوجاتا تھا، آپ کی پہلی ہی تلقین ذکر سے لطائف جاری ہوجاتے تھے، آپ کی شفقت و رافت ہم جاندار کے ساتھ عام تھی۔

ایک مرتبہ سردی کے ایام میں شب کے کی حصہ میں کی ضرورت ہے انٹے، واپس ہوکر دیکھا کہ آپ کے لحاف میں آیک بلی سورہی ہے تو آپ نے اس کواٹھانہ گوارانہ کیااورضیح تک الگ بیٹے کر وہ سردی کی رات گزاردی ، کی انسان کی تکلیف تو دیکھ ہی نہ سکتے تھے، زمانہ تیام لا ہور میں قبط کی وجہ سے ایک مدت تک لوگ فاقہ و بھوک کا شکار ہوئے ، تو آپ نے بھی اس تمام مدت میں کچھ نہ کھایا ور جو کھانا آپ کے پاس آتاان کو بھوکوں پر تقلیم کردیتے تھے، لا ہور سے دبلی کا سفر کیا تو راستہ میں ایک معذور کودیکھا، خود سوار سے اثر کراس کو سوار کیا اور دبلی تک خود پیدل جلے ، چہرہ پر نقاب ڈال لی سخی میں ایک معذور کودی کھا ، خود سوار سے اثر کراس کو سورتحال سے بھی کوئی واقف نہ ہو۔

امام اعظم کے حالات میں آپ پڑھ کے ہیں کہ ایک فاس فاجر پڑوی تھااور آپ نے اس کوجیل سے چھڑایا تھا، ای طرح آپ کے پڑوی میں ایک فوجوان بدکردار اور بدا طوار تھا، آپ بھی اہام صاحب کی طرح اس کی بدا خلاقیوں کو برداشت فرماتے تھے، ایک دفعہ آپ کی بردی میں ایک فوجود سام الدین صاحب دہاوی نے اس کو شغبہ کرانے کے خیال سے حکام وقت سے اس کی شکایت کردی، انہوں نے اس کو پڑر کرجیل تھے تو دیا، آپ کو فبر ہوئی تو بے چین ہوگئے اور خواجہ حسام الدین صاحب پر عتاب فرمایا، انہوں نے معذرت چش کی کہ ایسا فاسق ہے، کی کر کرجیل تھے تو دیا، آپ کو فبر ہوئی تو بے چین ہوگئے اور خواجہ حسام الدین صاحب پر عتاب فرمایا، انہوں نے معذرت چش کی کہ ایسا فاسق ہے، کہائر کا مرتکب ہے و غیرہ، آپ نے فرمایا، 'نہاں بھائی! تم چونکہ اہل صلاح وتقوی ہو، تم نے اس کے فیت و فجور کو دیا گھا اور اولیاء وسلمائے میں سے ہوا۔

آ ب كى عادت مبارك تقى كه جب بهى آپ كا صحاب مين ك سى كوئى لغزش ومعصيت صادر بوجاتى توفر ماتے "بيدر هيقت

ہاری ہی لغزش ہے جود وسروں سے بطریق انعکاس ظاہر ہوئی ہے''۔

عبادات ومعاملات میں نہایت محتاط سے جی کے ابتداء احوال میں امام کے بیجھے قراَة فاتحد بھی کرتے سے ،ایک روز حضرت امام اعظم اوخواب میں دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ یاشن امیری فقد برگمل کرنے والے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور ملاء است مرحومہ میں ہیں اور سب نے بالا تفاق امام کے بیچھے قراُة فاتحد کوموقوف رکھا ہے، لہذا آپ کے لئے بھی وہی طریق مناسب ہے، اس کے بعد آپ نے اس امر میں احتیاط کوترک فرمادیا۔

آپ کے کمالات ظاہری و باطنی، مدارج ومحان کا احصاء دشوار ہے ایک سب نے بڑی کرامت آپ کی ہہ ہے کہ آپ سے مپلے ہندوستان میں سلسلین تششند میکوعام شہرت ومقبولیت نبقی، آپ کی وجہ سے صرف تین چارسال کے اندراس کو کمال شہرت حاصل ہوئی، بڑے بڑے اصحاب کمال نے آپ سے استفاد و کمیااورسلسلۂ مذکورہ دوسرے سلسلوں سے بڑھ گیا۔

اگر چہ آپ سے جفترت شخ محدث دہلوی، شخ تاج الدین عثانی سنبھلی، شخ حسام الدین بن نظام الدین بدخش اور شخ الہداد وہلوی وغیرہ نے بھی کمالات ظاہری وباطنی حاصل کئے، گر آپ کے سب سے بڑے خلیفہ امام طریقة بمجدد رید حضرت امام ربانی مجدوالف ٹانی قدس سرہ ہوئے جن کے انوار وبرکات کی روشنی شرق وغرب، بروبح میں پھیلی۔

آپ کی عمر مبارک چالیس سال جار ماہ ہوئی جس میں تقریباً جارسال دبلی میں قیام فرمایا اور دہاں شب وروز ورس علوم نبوت وتلقین حقائق سلوک ومعرفت فرماتے رہے۔

آپ کامعمول تھا کہ روزانہ بعدعشاء ہے نماز تبجد تک دو بارقر آن مجید کاختم فر ماتے ، بعد نماز تبجد فجر تک ۲۱ مرتبہ سورہ کیلین شریف پڑھتے تتھا درصح کوفر ماتے کہ بارالہا! رات کوکیا ہوا کہ اتنی جلدی گزرگی ۔

آپ کی تصانیف میں سے رسائل بدید، مکا تیب علیہ واشعار را لقہ جیں جن میں سے 'سلسلۃ الاحرار' بھی ہے، اس میں آپ نے رباعیات مشتملۃ حقائق ومعارف الہید کی بہترین شرح فاری میں کی ہے، آپ کا مزار مبادک دبلی میں صدر بازار کے عقب میں قدم شریف کے قریب ہے، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (مزہۃ الخواطرص ۱۹۲ج ۵، حدائق حنفیص ۱۹۸ تذکرہ علاء ہند)

١٠١٨ - الشيخ الا مام على بن سلطان محمد هروى معروف بدملاعلى قارى حنفيٌّ م١٠١ه

 سلخیص القاموس وغیرہ، آپ نے امام مالک کے مسئلہ ارسال کے خلاف اور امام شافعی واصحاب امام شافعی کے بھی بہت ہے مسائل کے خلاف حدیثی فقتہی دلائل و براہین جمع فرما کرنہایت انساف ودیانت سے کلام کیا ہے۔

آپ کی تمام کتابیں اپنے اپنے موضوع میں جموعہ 'نفائس وفرا کد ہیں، خصوصا شرح مفکلو قشرح نقابیہ (مختصرالوقابیہ) احادیث احکام کا نہایت گرافقدر جموعہ ہیں، مرقا قابہت مدت ہوئی ۵ بردی جلدوں میں چھپی تھی، اب نادرونا یاب ہے ۱۷۵ روپیہ میں بھی اس کا ایک نسخ نہیں ماتا گذشتہ سال راقم الحروف سے مکہ معظمہ کے بعض احباب و تا جران کتب نے بڑی خواہش ظاہر کی تھی کہ ہندوستان سے چند نسخے اس کے فراہم کرکے وہاں بھیج جا کیں، گرباوجودسمی بسیار یہاں ہے کوئی نسخہ دستیاب نہ ہوسکا۔

شرح نقابیکت فقد میں نہایت اہم درجہ رکھتی ہے، حضرت علام محقق کشمیری قدس سرہ نے اپنی وفات سے چندسال قبل اپنے تلمیذرشید جناب مولا ناسیداحمد صاحب مالک کتب خانۂ اعز ازبید یو بند کوخاص طور سے متوجہ کیا تھا کہ اس کوشائع کریں اور ان کو بڑی تمناتھی کہ کتاب فذکور طبع بوداخل درس نصاب مدارس عربیہ بوجائے ، فر مایا کرتے تھے کہ بیہ کتاب ان لوگوں کا جواب ہے جو کہتے کہ فقہ نفی کے مسائل احادیث صحیحہ سے مبر بمن نہیں ہیں، ملاعلی قاری نے تمام مسائل پر محد ثانہ کلام کیا ہے یہ بھی فر مایا کہ یہ کتاب اگر میری زندگی میں شائع ہوگئی تو تمام مدارس عربیہ کے نصاب میں داخل کرائے کی سعی کروں گا۔

سب بعد کوآنے والی کتب صحاح کے لئے بمنز لہاصول دامہات کے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی سیجے میں صحح مجروہ کا التزام کیا اور اپنے اجتہاد کے موافق احادیث کی تخریج کا اہتمام زیادہ فرمایا، دوسرے اصحاب صحاح

، و چکی تھیں جن میں مسانیدا مام اعظم ،موطأ امام ما لک ،مندامام شافعی ،مندامام احمد ،مصنف ابن ابی شیبه،مصنف عبدالرزاق وغیرہ ہیں اوروہ

نے دوسرے جمجہدین وائمہ کے موافق بھی احادیث وآٹار جمع کئے، امام طحاوی حقی نے اس دور میں خصوصیت سے شرح معانی الآٹار و مشکل الآثار وغیر ہلکھ کر محد ثانہ ، محققانہ ، فقیہا نہ طرز کورتی دی، مجرعلامہ ابو بکر بھام حقیقی ، علامہ خطابی ، شافعی ، علامہ ابن عبدالبرمالکی ، علامہ ابن تجرشافعی ، علامہ ابن جمرشافعی ، علامہ ابن تجم ، علامہ ابن تجم ، علامہ علی معلامہ ابن تجم ، علامہ علی قادی حقی ، علامہ ابن کی معلامہ ابن تجم علامہ علی معلوم شافعی ، ملاملی قادی حقی و فیر و وغیر و محدثین کم ارتے اپنے اپنے مصوص محدثان طرز سے ملم مدیث کے دامن کو مالا مال کیا۔

جمارا یقین ہے کہ اگر پورے ذخیرۂ حدیث ہے مجمع طور ہے استفادہ کیا جائے تو حصرت شاہ صاحب دہلوگ اور حصرت شاہ صاحب سشمیرگ کے ارشادات کی صداقت وحقانیت میں اونی شک وشبہ باتی نیر ہے گا، واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

٣٢٩-الشيخ العلامة ابوالفصائل المفتى عبدالكريم نهرواني شجراتي حنفي مهاجر كليٌّ م١٠١٥ ص

محدث وفقیہ جلیل بفضل و کمال میں یک کے روزگار تھے، احمد آباد میں پیدا ہوئے، شہر نہروانہ (سمجرات) کے مشہوعلمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جس میں بلاءالدین نہروائی اور مفتی قطب الدین مجر نہروائی پیدا ہوئے ہیں (بیقرن عاشر کے اکا برعلاء میں سے تھے ) اپنے والد ما جد کے ساتھ کہ معظمہ حاضر ہوئے اور وہیں نشو ونما پائی، اپنے چیا مفتی قطب الدین سے فقہ وغیرہ کی تحصیل کی اور شیخ عبداللہ سندی وعلامہ فہا مدز بدق انتقادی شیخ احمد بن حجر شیکی کی وغیرہ سے فن حدیث میں تصفی حاصل کیا ، مکہ معظمہ کے مفتی وخطیب اور مدرسہ سلطانیہ مرادیہ کے سر پرست ہوئے ، بہت می گرانفاز رہائیفات کیں مثلاً: النہرالجاری علی ابنجاری ، اعلام العلماء الاعلام بہتاء السجد الحرام وغیرہ مکہ معظمہ کے مشہور قبرستان معلاق میں وفن ہوئے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعت ۔ (پر نرجۃ الخواطر ص۲۳۳۷ ہے ۵)

٣٣٠-العلامة فيج محرحني اندجاثي م٣٣٠اه

جامع معقول ومنقول محدث وفقیہ تھے،اور بڑے امیر کبیرصاحب جاہ ومنال دیندی بھی تھے، مدت تک لا ہور میں درس تغییر وحدیث و فقد دیا ہے، آپ سے بکشرت علاء وفضلاء روزگار نے استفادہ علوم وننون کیا ہے مائر الامراء اور گلزار ابرار میں آپ کے مفصل حالات مذکور میں ،آپ کی بیفاری رہائی بہت مشہور ہے۔

> عاشق جوی وصال درمردارد صوفی زرتی و خرقه دربردارد من بندهٔ آل کسم که فارغ زهمه دائم دل گرم و دیدهٔ تر دارد رحمهالله تعالی رحمهٔ واسعهٔ \_(نزبهٔ الخواطرص۳۱۲ج۵)

اسس-الشيخ العلام خواجه جو هرنات كشميري حنفي م٢١٠١ه

محدث شہیر عالم بمیر تھے، آپ کی ولایت ولمی جلالت قدر مسلم وشہور ہے، علوم وفنون کی تحصیل و کھیل مدرسہ سلطان قطب الدین بیس کی ، جوشصل مجد صراف کدال تھا، پھر جج وزیارات کے لئے حربین شریفین حاضر ہوئے تو وہاں کے کبار مشائخ وقت علامہ شہاب الدین احمد بن ججر شی کی شافعی (شارح مشاؤ قوصا حب الخیرات الحسان فی مناقب العمان) اور علام علی قاری حنی کی وغیرہ ہے بھی حدیث حاصل کی بشمیروا پس ہوکر ایک کوشتہ عباوت و ریاضت اختیار کیا، وہیں افاد و علوم ظاہری و باطنی فر ماتے رہے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة ۔ (فراہة الخواطر وحداکت) ایک کوشتہ عباوت و العمال مداحید بین العمال مداحید الشماسی حنوبی مدید کا مداحد الشمالی حنوبی مدید کا مداحد الشمالی حنوبی مدید کا مداحد الشمالی مدید کی مدید کا مداحد الشمالی مدید کی م

علامه محمر محبی نے لکھا کہ آپ امام مجتهد، اپنے زباند کے رأس المحدثین ورکیس الفتها و تنے ، آپ کو درس واشاعت صدیث سے برا

شغف تھا، اس کی روایت میں مختاط، اس کے طرق وتقبید ات کے بڑے عالم و عارف تنے علم فقد وفرائف میں بھی حظ وافر رکھتے تنے، زودفہم، وسیع معلومات والے تنے بمصر میں پیدا ہوئے ، و ہیں نشو ونما پائی۔

علوم کی خصیل اپنے والدً ما جداور شیخ جمال پوسف بن قاضی زکریا وغیرہ ہے کی اور آپ ہے شیخ شہاب الدین احمد سیوری، شیخ حسن شرنیلا لی ، شیخ عمر الدفری ، شیخ سنس محمد بابلی ، شیخ زین الدین بن شیخ الاسلام قاضی زکریا وغیر ہم نے تلمذ کیا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (علاصة الاثر لله واجر مجمل ۱۲۸۳ ج، ۱

٣٣٣ - الشيخ العلامه محمد عاشق بن عمر مهندي حنفي م٣٣٠ اه

مشهورصاحب نفنل وكمال محدث ونتيه تقى مديث من شيخ عبدالله بن شم الدين انصاري سلطان بوري معروف به نحدوم الملك بن مش الدين كتلميذ خاص تقيء آپ في مال ترندى كي نهايت عمده شرح تصنيف كي تقى رحمه الله تعالى رحمة واسعة - (زبهة الواطروصائق المهند) مهمه ۲۰۰۲ - الشيخ الاجل الا مام العارف بحرالحقائق والاسرار والمعارف الا مام الرباني

مجد دالالف الثاني قدس سره م٣٠٠ انه ولا دت ١٩٤ ه

آپ کانام نای ونسب سے احد بن عبدالا صدبین زین العابدین فاروتی ہے، سر ہندشریف میں پیدا ہوئے ، محدث کامل، فقیہ فاضل، جامع
کمالات فاہری و باطنی ، قطب الاقطاب ، مظہر تجلیات ربائی ، کی السقت ، ما ی بدعت و صلالات سے بہتے تر آن مجید حفظ کیا ، پھر اپنے والد ما جد سے علوم و فنون کی تحصیل کی ، پھر سیالاوٹ ہا کہ کا کہ فاصل کو سے مقتب میں محقول نہایہ سی تحقیق سے پڑھیں اور علوم و صدیف کی تحصیل حضرت سے پھوٹ سی محدث میں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، نیز کتب صدیث کی اجازت روایت قاصلی بہلول بذشی ہے بھی حاصل کی ۔ ماسال کی عمر میں تحصیل جملہ علوم و فنون سے فارغ ہو کر درس و تصنیف میں مشغول ہوئے اور ای زمانہ میں اثبات نبوت اور فد ہب محدا میں مسلول کی اجازت و خرقہ خلافت عاصل کیا ے و ماسال کی عمر میں تحقیق و نیارات تر مین شریفین کے ارادہ سے و بالی معزت شے اعظم و اجل خواجہ باتی باللہ فدس سرؤ کی میں والد ما جد کی وفات کے بعد جج و زیارات تر مین شریفین کے ارادہ سے و بالی چند ہیروز کے احتقال سے آپ نے قطبیت و فرویت کے خواب در وی فرویت کے خواب کی بہتروز کے احتقال سے آپ نے قطبیت و فرویت کے مدارج عالیہ تک عروج و خرایا اورخود حضرت شیخ موصوف نے آپ کو قرب و نہائے وصولی الی اللہ کے مدارج کی تحصیل و تکیل کی بشارت سائی اور خود تحسیل کی بھارت مرحت فرماوری کے قطبیت و مولی الی اللہ کے مدارج کی تحصیل و تکیل کی بشارت سائی اور خود تحسیل کی بھارت مرحت فرماوری کے خواب کی بھی اور کی مدارج کی تحصیل و تکیل کی بشارت سائی اور خود تحسیل و تکیل کی بشارت سائی اور خود تعشرت شی میانہ کی دھوری کی اور کی مدارج کی تحصیل و تکیل کی بشارت سائی اور خود تحسیل و تکیل کی بشارت سائی اور خود تحسیل و تکیل کی بشارت سائی اور خود تحسیل میں مورف کی بھیل کی بھیل کی بھیل کی بھیل کی بھیل کو تر بار کی تحصیل و تکیل کی بشارت سائی اور خود تحسیل کی بھیل کی

حضرت شیخ آپ کی نہایت تعظیم و تحریم فرماتے ،غیر معمولی مرح و ثناء کرتے اور آپ کی ذات بابرکات پر فخر کرتے تھے ایک روز اپنے اصحاب کی جلس میں فرمایا کہ'' شیخ احمدنا می ایک مردس بہند سے کی العلم اور تو کی العمل آیا ہے ، چندروز اس نے نقیر کے ساتھ نشست و برخاست کی ہے، اس عرصہ میں بہت سے جائب و غرائب حالات اس کے دیکھے گئے ہیں، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک آفی بوگا جس سے سارا جہان روشن ہوگا''۔
ایک و فعد فرمایا کہ' شیخ احمدا یک ایسامورج ہے جس کے سابہ ہیں ہم جیسے ہزار وں ستارے کم ہیں''۔

یہ مکاشفات عالیہ اس ذات عالی مقام کے تھے جس کے حالات میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ مس طرح شیخ المشائخ عبیداللہ الاحرار کی روح پر فتوح سے اپنی اعلیٰ ترین روحانی قوت مقاطیسی کے ذریعہ سارے کمالات و مراتب عالیہ جذب کر لئے تھے اور حضرت شیخ محمد المکنگی سے تین ہی روز کے قلیل عرصہ بیس خرقۂ خلافت حاصل فرمالیا تھا، ان کی روحانی بصیرت نے جو پچھود یکھا تھا، ای طرح دنیا والوں نے بھی تھوڑے دن بعد دیکھ لیا کہ آپ کی شہرت وورونز دیک چھیلی، آپ کا آستانہ فیض بڑے بڑے اسحاب کمال کا مجاوہ اوئی ہوا، اکا برعاماء و مشائخ

زماند،امراءوروساءعالم ترک وتاجیک تک ہے آپ کے حضور میں باریاب ہو کر بہرہ یاب ہوئے ۔

این سعاوت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشده

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اورمولا تاعیدالحکیم سیالکوٹی ابتداء میں آپ ہے کچھ برخن ہوئے تھے، پھرآپ کے کمالات علمی وعملی کے منعقد ہو گئے تھے ،مولا ناسیالکوٹی نے ہی آپ کوسب سے پہلے مجد دالف ٹانی کا خطاب دیا اور حضرت شیخ عبدالحق نے اخبارالا خبار میں لکھا کہ:

جونزاع بزارسال سے علاء اعلام وصوفیاء کرام میں چلاآتا تھاوہ آپ نے اٹھادیا اور موروحدیث صلہ کے ہوئے جس میں بشارت ب کدمیری امت میں ایک شخص ہوگا جس کوصلہ کہا جائے گا، اس کی شفاعت سے اتنے استے لوگ جنت میں داخل ہو نگے (رواہ الیوطی فی جمع الجوامع) اس حدیث میں حضرت مجدوصاحب کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے اور خود مجدوصا حب نے اپنے حق میں لکھا ہے۔ المحمد لمله اللہ ی جعلی صلة بین المبحدین۔

مر ہندشریف میں قیام فرما کرآپ نے مندارشاد کوزینت دی اور کتب حدیث، تغییر، فقد وتصوف وغیرہ کا درس دیتے رہے، جلیل القدر کتابیں تالیف فرما کیں، جن میں سے مشہوریہ ہیں: مکتوبات مطلاقتیم (جن میں ۵۴۷ مکا تیب عالیہ ہیں) یہ سب مکا تیب حقائق و معارف الہیہ وعلوم نبوت کے بحور تاپیدا کنار ہیں، معارف لدنیہ، مکاشفات غیبیہ، آ داب المریدین، رسالہ ردشیعہ، المبداء والمعاد، رسالہ حہلیلیہ، رسالہ اثبات نبوت، تعلیقات محارف المعارف سہروردی۔

پچھلوگ حفرت مجدد صاحب قدس مرؤ کے بعض ارشادات عالیہ کے معانی ومطالب کوغلط بچھنے کی وجہ ہے آپ کے خلاف ہو گئے تھے اورانہوں نے شہنشاہ جہا تگیر تک بھی شکایات پہنچا کیں، جس پرسلطان نے آپ کو بلا کر گفتگو کی، آپ نے اس کومطمئن کردیا تو ان لوگوں نے سلطان کو آپ کے خلاف بھڑ کانے کے لئے کہا کہ آپ نے حضور ظل سجانی کو تعظیمی بجدہ نہیں کیا، بلکہ معمولی تواضع کا بھی اظہار نہیں کیا، سلطان نے اس بات سے متاثر ہوکر آپ کوقلعہ گوالیار میں مجوں کردیا۔

شاہجہان کوآپ سے بڑی عقیدت بھی اس پرآپ کی قید و بندشاق گزری اور رہائی کیلئے سی کی ،آپ کے پاس افضل خان اور مفتی عبدالرحمٰن کو چند کتب فقد کے ساتھ بھیجا اور کہلا یا کے بروئے فقد اسلامی سلطان وقت کے لئے بحد و تنظیمی کی گنجائش ہے ،آپ اس کو گوارا کر بی تو میں فر مدوار ہوں کہ پھر آپ کو حکومت کی طرف ہے کوئی تکلیف ند پہنچ گی ، آپ نے جواب میں فرماویا کہ جواز کی مخبائش بطور رخصت ہے اور عزیمیت بھی ہوں۔

چنانچیآ پ تین سال تک قیدر ہے، پھر جہا تگیر نے آپ کوجیل ہے آ زاد کیا، گریہ شرط کی کہ آپ نشکر سلطانی کے ساتھ رہنے کے پابند ہوں گے، آٹھ سال آپ نے اس تقید کے بھی شان تسلیم درضا ہے گزارے، اس تمام عرصہ میں آپ سے سلطان اور دوسرے امراء وخواص برابر مستفید ہوتے رہے۔

سلطان جہاتگیر کی وفات کے بعد شاہجہان تخت سلطنت پرآئے تو انہوں نے آپ کوتمام قیود ہے آزاد کر کے سر مندتشریف لے جانے کی

که حضرت شیخ محدث کوجو پچواختلاف تعاوه حضرت امام ربانی کیمنس مکاتیب کی عبارات سے متعلق تعابی و تقائق سے تعلق رخمتی ہیں، تقلید یا فی بھی سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا ان کی سے بندی تعلیف دہ استحد ہوئی تعلق نہ تعلق اللہ میں استحد ہوئی تعلق نہ تعلق اللہ میں استحد ہوئی تعلیف دہ بات ہے کہا بیا کھیٹی تان کر ادھر لے جانے کی سعی نامتحکور فرمائی ، یہ بندی تعلیف دہ بات ہے کہا بیات ہے کہا بیات ہوئی محتوبات میں محتوبات میں محتوبات میں محتوبات ہوئی کی زیمنت ہیں ، استحد بات ہوئی محتوبات امام ربانی کی زیمنت ہیں ، ان کو پڑھ کر جمحتی فیصل کر سکتا ہے کہ نواب صاحب نے ایک ہوئی تعلق ہوئی تعلق اللہ میں بندی قدر کے بیال بعض ورت ان کی لفزش کا ذکر ہوگیا ، اس سے ان کی کسر شان ہرگر مقصود ہیں۔

اجازت دی، جہاں آپ نے اپنی عمرشریف کا ہاتی حصہ بھی درس علوم طاہری وافائدہ فیوض باطنی میں بسرفر مایا، آپ کے مکا تیب شریف کا عرصہ واعربی ترجمہ وکرکی خٹیم جلدوں میں طبع ہوکرشائع ہواتھا جواب نایاب ہے، راقم الحروف نے اس کوایک مجددی بزرگ مقیم و تا جر مک دیکھا تھا اوراس وقت خرید نے کے خیال سے حرمین شریفین کے تجارتی مکا تیب میں تلاش بھی کیا، مگرمیسر ندہوا، کاش!اس کی اشاعت پھر مقدر ہو۔

مکاتیب فارسید کی اشاعت بہترین صحت وطباعت کے ساتھ اعلیٰ کاغذ پر امرتسر سے ہوئی تھی، وہ بھی اب عرصہ سے نایاب ہے، کوئی باہمت تا جر کتب اگراس کوفوٹو آفسٹ کے ذریعے طبع کرادے تو نہایت گرانفذرعلمی ودین خدمت ہے، کمل اردوتر جمہ کی اشاعت بھی نہایت ضروری ہے، واللہ المبیر لکل عمیر۔

حفرت امام ربانی مجدالف ٹافی قدس سرۂ العزیز کے مفصل حالات زندگی وسوانخ حیات مستقل کتابوں میں شائع ہو پیکے ہیں، ابن ندیم نے لکھا تھا کہ امام اعظمؒ کے علوم و کمالات فلاہری سے شرق وغرب، برو بحرمیں دور ونز دیک سب جگہ روشی پھیلی، راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت امام ربانی کے علوم و کمالات باطنی سے شرق وغرب، برو بحرمیں دورونز دیک کے تمام خطے جگم گاا مجھے۔

در مقیقت آب آسان رسالت کے نیراعظم سرور دوعالم (ارواحنافداہ) علی کے صدقہ وطفیل میں اس است محدید کے لئے کیے کیے علم دہدایت کے سورج، جاندستارے ہردور میں آئے اور آئندہ بھی آتے رہیں گے۔اس احسان عظیم عمیم کاشکر کسی زبان قلم سادانہیں ہوسکتا شکر نعمتهائے تو چند انکہ نعمتهائے تو عدر تقصیرات ماچند آنکہ تقصرات ما

رحمداللد تعالى رحمة واسعة به

٣٣٥-الشيخ محى الدين عبدالقادرًا حرآبادى حنى بن الشيخ عبدالله العيدروس شافعيٌّم ٢٨٠١ه

جامع معقول ومنقول عالم وفاضل يتخيه كثرت سے تصانيف كيس ، آپ كى كتاب "النورالسافر في اخبارالقرن العاش" بهت مشهور به ، ووسرى تصانيف مد بين : من البارى بختم البخارى ، المنتخب المصطفى في اخبار مولد المصطفى ، الدرالشمين في بيان المهم من الدين ، الحدائق الخضر وفي المحلف في العروة النبي واصحاب العشر و اتحاف الحضرة والعزيزه بعنون السيرة النبيرة والوثيقة على العروة الوثيقة ، الانموذج اللطيف في ابل بدر الشريف ، اسباب التجاة والتجاح في اذ كارالمساء والعباح وغيره - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - (حدائق حنف بزيمة الخواطر تذكره علاء بهند)

١٣٣٦ - أشيخ الامام المحدث ابوالمجد عبدالحق بن سيف الدين البخاري الدبلوي حفي ١٠٥٠ ه

مشہور محدث علام، جامع علوم ظاہری و باطنی تھے، آپ نے سب سے پہلے ہندوستان ہیں علم حدیث کی ہر خطہ میں اشاعت کی ،علوم حدیث کے برخطہ میں اشاعت کی ،علوم حدیث کے برخ سے بتی علم اور ماہر ناقد تھے، پہلے تمام علوم کی تکیل ہندوستان میں کی ، پھر عنفوان شباب ہی میں حرمین شریفین حاضر ہوکر و ہاں مدت تک قیام فرمایا، و ہاں کے اکا براولیا و علاء سے کمالات ظاہری و باطنی کا استفادہ کیا، نصوصیت سے فن حدیث میں خصص کا ورجہ شنے ملاعلی قاری حنفی اور شیخ عبدالو ہاب متبق تلمیذ حضرت شیخ علی متبقی سے حاصل کیا، ہندوستان واپس ہوکر درس وارشاد اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے ، آپ کی حدیث تالیفات سے فاری شرح مشکو ق شریف ''اہمۃ اللمعات'' اور عربی شرح ''کمعات التھے'' نہایت اہم ہیں ، اشعة اللمعات چار جلدوں میں مطبع نولکٹور سے چھی تھی ، جس کے اڑھائی ہڑار صفحات میں شخ محدث نے شرح مشکو ق کاحق اداکر دیا ہے ، اس کے اہتداء میں ایک مقدمہ بھی ہے جو علم حدیث ، اقسام حدیث اور حالات آئم کے حدیث و غیرہ پر نہایت محققان تالیف ہے۔

الشعة اسمعات كِقلمي نسخ بھي مندوستان ميں كئي جگه بين،ان ميں ئے "صبيب عبخ" كانسخسب سے قديم ہے،اس كے خاتمہ ير

حضرت شخ محدث کے اپنے ہاتھ کی تحریجی ہے، اس نتو کو ہارہ صورہ پیدیس تریدا گیا تھا جس کی کتابوں کی قدرہ قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔
دوسری شرح عربی ووجلدوں میں ہے اور اس میں شخ محدث نے صرف وہ ابحاث مہمد دقیقہ درج کی ہیں جو عام افہام ہے بالا تر
تغییں، نیز اس میں فقہ خفی کے مسائل کی تطبیق احادیث صححہ ہے گئی ہے اور نہایت گر انقدر محدثانہ محققانہ کلام کیا ہے، خووفر مایا کہ اس شرح کا
مطالعہ ہے یہ بات ثابت ہوگئی کہ حضرت امام اعظم آپنے مسائل میں احادیث و آ تار کا تشیع اس قدر کرتے ہیں کہ اصحاب الظو اہر میں شار
کرنے کا دعوئی کیا جاسکتا ہے اور ان کے مقابلہ میں امام شافعی کو اصحاب الرائے میں شار کرنا پڑے گا' اس کے شروع میں بھی نہایت جامع و
مافع مقدمہ ہے، جو ملیحہ ہ شائع بھی ہوگیا ہے، مگر افسوں ہے کہ لمعات ابھی تک شائع شہو تکی اس کے قامی شیخ بائی پور، دام پور علی گڑھ، دبلی اور حدیدر آ یا ددکن وغیرہ میں ہیں کاش وہ شرح طبع ہو کر مشکلوۃ شریف کے ساتھ واخل نصاب عدارت عربیہ ہو کر پڑھائی جائے۔

نواب صدیق حسن خان صاحب نے ''الحط بذکر الصحاح السة '' میں حضرت شیخ محدث اور آپ کے صاحبز اوہ شیخ نور الحق وغیرہ کے لئے کلمات مدح لکھ کریہ بھی ارشاد کیا ہے کہ ان اصحاب صلاح کا طرز تحدیث فقہا کے طریق پرتھا،محد ثین کے بیس،اگر چہنوا کد کیٹروویٹی وعلمی سے خالی نیس''۔غالبا نواب صاحب نے ''مطالعہ لمعات' کی تکلیف گوارانہیں کی ،ورندایسانہ لکھتے یا احتاف کی حدثی خدمات کوگرانے کے لئے ضروری سمجھا ہوگا کہ کوئی تواعمتر اض کا پہلوضرور نکال لیا جائے۔

حفرت شیخ محدث نے فن رجال میں بھی کی اہم کتا میں بھی، مثلاً الا کمال فی اساءالر جال' اور اساءالر جال والرواۃ المذکورین فی المشکل ۃ ،شرح اساءر جال ابنخاری بیکتا ہیں بھی شائع نہیں ہوئیں ،اساءالر جال کا قلمی نسخہ بائلی پور کے کتب خانہ میں ہے۔

آپ کی دوسری گرانفقدر تالیفات بیر بین: التعلیق الحاوی علی تغییر البیعها وی ، زبدة الآثار، رساله اقسام حدیث ، ماثبت بالسند فی ایام السند، شرح سفرالسعاوت ، شرح فتح الغیب ، مدارج النوق، جذب القلوب الی دیار الحجوب ، مرج البحرین ، فتح المنان فی منا قب السمان ، اخبار الاخبار ، عقائد میں بحکیل الایمان وتقویة الایمان نهایت اہم تالیف بین ، فقد میں فتح المنان فی تائید خرب العمان تکھی جس ش آپ نے احاد یث کو مختلف عنوانات کے تحت جمع کیا ہے ، پھر چارول آئمہ کے مافذ پر بحث کی ہاورا مام اعظم سے مافذ کو دورے مافذ پر ترجیح دی ہے ، اس الموائد الموائد الور جائية المناسک الی طریق المناسک نمایت محققان کھیں۔

آ پ کے مجموعہ مکا تیب ورسائل میں بھی بڑاعلی ذخیرہ ہے، شعروتخن کا ذوق آ پ کا خاندانی ورشرتھا، حق شخص کرتے تھے، آپ کے اشعار کا مجموعی شار پانچ لا کھ تک کیا گیا ہے، ۹۴ سال کی عمر میں انتقال فرمایا، مزار مبارک والی قطب صاحب میں حوض تشمی کے کنارہ واقع ہے، بعض اصحاب باطن نے وہاں عجیب وغریب کشش ولیستگی اور فیوض برکات کے حصول کا ذکر کیا ہے۔

آپ کے مفصل حالات نہایت تحقیق ہے محتر م مولا ناخلیق احمد صاحب نظامی استاذ شعبہ تاریخ مسلم یو نیورٹی علی گڑھ نے کھے ہیں جو حیات شیخ عبدالحق محدث وہلوگ کے نام سے اعلیٰ کاغذ پر بہترین کتاب وطباعت ہے مزین ہو کرندوۃ المصنفین وہلی سے شائع ہو گئے ہیں۔ رحمہ الله رقعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (نزہۃ الخواطر، مدائق وحیات شیخ محدث)

# ٢٣٧٥ - الشيخ ابوحا مدسيدي العربي بن الى المحاس سيدى بوسف بن محد الفاسي م٢٥٠ اص

مشہور محدث آپ نے حافظ ابن تجر کے مشہور سالہ اصول حدیث نخبہ کو منظوم کیا جس کا نام' عقد الدر رنی نظم نخبہ الفکر' رکھااور اس کی شرح بھی لکھی ، واضح ہو کہ نخبہ الفکر کو بہت ہے محدثین کبار نے نظم کیا ہے ، اور اس کی شرح بھی کھی ، واضح ہو کہ نخبہ الفکر کو بہت سے محدثین کبار نے نظم کیا ہے ، اور اس کی شرح بن محدث نے کہ جو شارح مصری مالکی محمد نظم کیا ہے اور اس کی شرح ان کے صاحبز اور سے شخ تقی الدین ابوالعباس احمد بن محمد شنی مصری مالکی محمد نے کی جو شارح

معنی لا بن ہشام اور محشی شفا بھی ہیں۔

شروح وتعلیقات نخبہ میں سے حافظ قاسم بن قطلو بغاحنی کی تعلیقات، علامہ مدے ملاعلی قاری حنی کی شرح المخبہ اور شخ ابوالحن محمہ صادق بن عبدالہادی السندی المدنی حنی م ۱۱۳۸ھ کی شرح خاص طور پر قابل ذکر ہیں، کیونکہ محد ثین احناف کی حدیثی خدیات کو پس پشت وال دیا گیا ہے بلکہ ان کی حدیث دانی کوچھی مشکوک بنانے کی سعی برابر کی جاتی رہی ہے، والی اللہ المشکی وہوالمستعان رحمیم اللہ کامیم رحمة واسعة (الرسالة المستعلم فیص ۲۰۱۷ میں اللہ کامیم رحمة واسعة (الرسالة المستعلم فیص ۲۰۱۷ میں اللہ کامیم رحمة واسعة

٣٣٨- الشيخ العلامة المحدث حيدر يتلوبن خواجه فيروز كشميرى حنفيَّ م ٥٤٠ اه

بڑے محدث، فقیہ، صاحب ورع وتقوئی بھی سنت عالم سے سات سال کی عمر میں حفظ قرآن مجید وابتدائی کتب ہے فارغ ہوتے ہی ا تابع سنت کا شوق و چذبدر فیق زندگی بن گیا تھا با با نعیب سے پھر مولا نا انجد شہر جو ہرنات سے علوم کی تحصیل کرتے رہے پھر و بلی جا کر حضرت شیخ محدث و بلوگ سے علوم صدیث وتفیر و فقد وغیرہ کی تکمیل کی اور صاحب فتو کی و عالم بے نظیر ہوکر کشمیر واپس ہوئے و ہاں درس وارشاد کی مند کوزیت دی، بڑے مستغنی مزاج و متوکل بزرگ تھے والی تشمیر نے تین مرتبہ آپ کی خدمت میں خود حاضر ہوکر کشمیر کی قضا پیش کی گر آپ نے اس کورد کردیا، جب اس کے لئے طرح طرح سے آپ پرد باؤ ڈوائے سے تو کشمیر ہے کہیں جاکر دو پوش ہوگئے، دوسر افخص منصب قضا پرمقر رہوگیا تو آپ شمیر واپس آپ افواطر)

٣٣٩ - يتنخ احد شهاب بن محمد خفاجي مصري حنفي م ٢٩ • اله

یزے محدث مفسر، فقیداور جامع معقول ومنقول تنے، علوم عربیہ بیں اپنے ماموں شیخ ابو بکرشنوانی ہے، حدیث وفقہ بیں شیخ الاسلام محمد رملی میں اپنے فورالدین علی زیادی اور خاتمہ الحفاظ ابرا ہیم علقی وعلی بن قائم مقدی وغیرہ سے تلمذکیا، اپنے والد ما جد کے ساتھ حرمین شریفین جاکر وہاں شیخ اکا بروعلاء ومحدثین شیخ علی بن جاراللہ وغیرہ سے مستفید ہوئے پھر قسطنطنیہ جاکر درس علوم میں مشغول رہے، مشہور تصانیف میں وہاں کے بھی اکا بروعلاء ومحدثین شیخ علی بن جاراللہ وغیرہ سے مستفید ہوئے پھر قسطنطنیہ جاکر درس علوم میں مشغول رہے، مشہور تصانیف میں العرب من الدخیل ، دیوان الاوب، طراز المجالس ، رسائل اربعین وغیرہ ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ وابعۃ ۔ (حدائق حنفیہ)

•٣٧٠ - شخ زين العابدين بن ابراجيم بن جيم مصري حفي م ١٠٤٠ ه

علام محقق ، محدث کبیر وفقیہ بے نظیر تصعلوم کی تخصیل و بھیل اپنے زمانے کے اکا برعلاء شیخ شرف الدین بلقینی ، شیخ شہاب الدین شعمی ، شیخ امین الدین بن عبد العال ، شیخ ایوالفیض سلمی وغیر ہ سے کی اوران حضرات سے درس علوم وافقاء کی اجازت سے متند ہو کر جلد ہی ہوی شہرت عاصل کر کی تقی ، آپ کی تصانیف میں سے الاشابہ وانظار بے نظیر کتاب ہے اور بحرالرائق شرح کنز الدقائق جز کیات فقیہ کا معمند رہے ، اسی لئے بیدونوں کتابیں علاء حضیہ کا ماخذ ومرجع اور مابینا زعلمی خزیے ہیں ۔

آپ کی فتح نففار شرح المنار ، مختصر تحریر الاصول مسمی بدلب الاصول ، تعلیقات بدایه اور حاشیه جامع الفصولین ، مجموعه فرآوی چاکیس رسائل متفرق مسائل میں سب ہی نہا ہے محققانہ و مدققانہ تالیفات ہیں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ وغیرہ)

ا ۱۳۳۲ - الشیخ المحد ث العارف العلام محمد بن الا مام الربانی مجد دالالف ثانی حنفی م + 2 + اصده ۱۳۳۸ - است العارف العلام محمد بن مارن کال صاحب کشف وکرامات بزرگ تھے، علوم نقلیه رسمید کی

تخصیل و تنکیل اپنے والد ماجد حضرت امام ربانی قدس سرہ ہے کی ،علم حدیث کی سند بھی آپ ہے اور شخ عبدالرحمٰن رمزی ہے حاصل کی ، حضرت امام ربانی قدس سرہ کی خدمت وصحبت میں کافی وقت گز ارکران سے طریقت میں بھی کمال حاصل کیا،حضرت امام قدس سرۂ نے آپ کی طرف توجہ خاص فرمائی ، یہاں تک کہ آخر عمر میں آپ کی وجہ ہے درس بھی ترک فرمادیا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ میرایہ بچے علاء راتخین میں سے ہے،اور آپ کوٹر قد خلافت بہنایا،خانون الرحمة کے لقب ہے مشرف فرمایا۔

باوجود ان کمالات ظاہری و باطنی کے آپ نے حضرت مجد دصاحب قدس سرۂ کی وفات پر مسند خلافت اپنے بھائی شیخ محمد معصوم صاحبؒ کے لئے چھوڑ دی تھی اورخود ترمین شریفین چلے مجئے ، جج وزیارت کے بعد ۲۹ ۱۹ھ میں واپس ہوکر باتی عمر درس وتلقین میں گزاری۔ آپ کی تصانف حاشیہ شکلوٰۃ شریف،رسالہ تحقیق اشارہ فی انتشہد میں،حاشیہ حاشیہ خیالی شرع عقائد وغیرہ ہیں۔(حدائق )رحمہ اللہ تعالی رحمہ واسعۃ۔

٣٧٢-الشيخ ايوب بن احمد بن ايوب الاستاذ الكبير الخلوتي ومشقى حفي م ا ١٠٠١هـ

ہیٹ اور ہروت کلم کو حید''لاالدالااللہ'' کا ورور کھتے تھے جوآپ کے رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا، جی کے سوتے میں بھی آپ کے سائس کے ساتھ کلمہ مبارک سناجا تا تھا، فرماتے تھے کہ اگر جھے شروع ہے معلوم ہوجا تا کہ''لاالداللہ'' میں اپنے اسرار ہیں تو میں کوئی علم طلب نہ کرتا، حالا نکہ آپ ای ۸علوم وفنوں میں مہارت رکھتے تھے، آپ نے رسالہ اسائیہ میں کھھا کہ سب سے زیاہ سرلیج الاثر اور تیجہ نیز ورو لاالہ الااللہ اور قراُ و سور وافلاص ہے۔

آپ نے بہت سے رسائل کھے جوسب نہایت تحقیقی اور علوم و حقائق کے خزانے ہیں، مثلاً ذخیرة الفتح، عقلیة النو بد، نمیلة التوحید، ذخیرة الانوار، میسرة الانکار، رسالة البقین وغیرہ ایک جزومیں اپنے مشائخ حدیث جمع کئے تھے۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (تقد مدفلاسة الاثر مس ١٨٨٨ع)

#### ٣٣٧- ينتخ محرآ فندى بن تاج الدين بن احد محاسى ومشقى حفي م ٢٥٠ اه

مشہور محدث، فقیدوا دیب تھے، جامع سلطان سلیم کے خطیب رہے، پھر جامع بن امید کامام وخطیب ہوئے اور جامع ندکور کے قبۂ مغربیہ میں حدیث کاورس ویتے رہے، میحمسلم پرتعلیقات کھیں، آپ ہے بہت سے علماء دمشق مثل علامہ بحقق بیخ علاؤالدین مسلفی منتی شام وغیرہ نے استفادہ علوم کیا، آپ کا کلام نظم ونٹرنہایت قصیح و بلیغ ہوتا تھا، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حفیہ)

٣٢٧ - يشخ نورالحق بن شيخ عبدالحق محدث د ہلوی حنفی م٣٥٠ اھ

مشہور مدث فقیہ، فاضل بنجر، جامع کمالات صوری ومعنوی تقے، علوم ظاہری وکمالات باطنی کی تحصیل و بھیل اپنے والد ماجد ہے کی ، بھر ورس و افتاء میں مشغول ہوئے، گرانفقدر تصانیف کیس ، مثلاً تیسیر القاری فی شرح صحح ابخاری (۲ صحیح مبلد میں ) شرح صحح مسلم، شرح شائل التر غدی، رساله اثبات اشاره و تشهد، زبدة فی التاریخ، تعلیقات شرح بدایة انحکمة ، تعلیقات شرح المطالع ، تعلیقات علی العصدیده غیره و تیسیر القاری ۱۲۹۸ هیس نواب محمود علی خان صاحب والی ریاست نو تک کی توجه و مالی امدادی چیسی تقی ، اس کے حاشیه پرشخ الاسلام (سیطشخ محدث دبلوگ) کی شرح اور علامه حافظ دراز بشاوری کی شرح بھی طبع مولی تقی ، بیشیون تالیفات نهایت محققانه طرز کی بین ، اب بید کتاب نایاب ب محدث دبلوگ) کی شرح اور علامه حافظ دراز بشاوری کی شرح بھی طبع مولی تقی ، بیشیون تالیفات نهایت محققانه طرز کی بین ، اب بید کتاب نایاب ب محلم و فضل سے خوب واقف تقیاء اس لئے اپنے دور شہنشا بی بیس آپ کو اکبر آباد (آگره) کا قاضی و مفتی مقرد کردیا تھا، آپ کا دور قضا وامانت و دیانت اور فصل خصو مات کے اعتبار سے نهایت محقول و شاندار رہا، رحمہ الله تعالی رحمة واسعت ۔ (مقدمہ کامع ص۱۳۲۷ و حداکن حنید و زنهة الخواطر)

٣٨٥ - الشيخ محدمعصوم بن الامام الرباني مجد والالف الثاني قدس سرؤم ١٠٨٠ هـ، ١٠٤٩ هـ، ١٠٤٥ هـ

مشہور ومعروف محدث وفقیہ اور شیخ طریقت تھے، قرآن مجید صرف تین ماہ میں حفظ کرلیا تھا، پھرا کڑ علوم کی تخصیل حفزت والد ماجد قدس مرہ ہے کی اوران کی خدمت میں عرصہ دراز تک رہ کر کمالات طریقہ نقشبند ہیں تئیل کی، آپ حفزت مجدوصا حب کے اخلاق وعادات و کمالات کے مثل کالل تھے، آپ کو حفزت مجدوصا حب نے مقامات عالیہ قیومیت وغیرہ سے سرفراز ہونے کی بشارت دی اور جن مراتب عالیہ پرآپ پہنچ، حفزت مجدوصا حب کے اصحاب وخلفاء میں سے کوئی ان تک نہیں پہنچا، حضرت مجدوصا حب قدس سرفی وفات پرآپ، معندار شاد پر روفق افروز ہوئے اور تمام اوقات ورس علوم وافاد و فیوش باطنیہ میں بسر کئے، بیضا دی شریف، مقتلو قرشریف، ہدا میں عضدی وہوئ کا درس اکثر دیا کرتے تھے، ہزاروں ہزار لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا اور آپ کے خلفاء کی تعداد بھی سات ہزارتک نقل ہوئی ہے، نیز بعض حضرات نے آپ کی تعداد بھی سات ہزارتک نقل ہوئی ہے، نیز بعض حضرات نے آپ کی تعداد کے ساتھ کی تعداد بھی سات ہزارتک نقل ہوئی ہے، نیز بعض

امراء وسلاطین کی مجالس سے بے حد نفوز تھے، جتی کے شاہجہان باوجود اشتیاق بسیار کے آپ کی محبت سے تحروم رہا البتہ اور نگزیب عالمگیرا آپ کی بیعت اور پھی محبت ہے بھی مشرف ہوئے۔

آپ کے مکا تیب عالیہ بھی بین جلدوں میں مدون ہوئے جوحضرت امام ربانی کے متوبات مبار کہ کی طرح حقائق علوم نبوت ، غوامض اسرار شریعت اور لطائف و دقائق طریقت کا گراں قدر مجموعہ میں ، اکثر مکا تیب میں مکتوبات حضرت امام ربانی کے مغلقات ومشکلات کا بھی حل کیا ہے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نزہۃ الخواطروحدائق حنفیہ)

٣٣٧ - الشيخ معين الدين بن خواجه محمو دنقشبندي تشميري حنفي م ٨٥ اھ

مشائخ وعلاء تشمیر میں سے اتباع شریعت ، تروج سنت وازالہ ٔ بدعات ورسوم غیر شرعیہ میں اپنے وقت کے بےنظیر عالم تھے، حدیث و فقہ میں حصرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شاگر دی کی اور مدت تک ان کی خدمت میں رہے تھے ، تشمیر میں مرجع علاء وفضلاء ہوئے اور درس علوم وآفادہ فیوش باطنی میں زندگی بسر کی ، مجموعہ فقاد کی نقشبند سے گنز السعادة (فقہ میں ) الرضوانی (سیر وسلوک و بیان خوارق و کرامات والد ماجد میں ) آسیہ کی یادگار میں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعۃ۔ (نزبہۃ الخواطر وحدائق حنیمہ)

٣٧٧- ين محد بن على بن محد بن على صكفى حفي م ٨٨٠ اه

مشہور تحدث وفقیہ جامع معقول ومنقول، صاحب تصانف کیرہ بنے، احادیث ومرویات کے بڑے عافظ بنے، آپ کے فعل و کمال کی شہادت آپ کے مشائخ واساتذہ اور جمعصروں نے بھی دی ہے، خصوصیت ہے آپ کے شیالدین رملی نے آپ کے کمال درایت و

روایت کی بردی تعریف کی ہے،آپ کی تصانیف حسب ذیل ہیں: تعلیقات بخاری (۳۰ جزو) حواثی تغییر بینیاوی،الدردالمخار (فقه کی مشہورو متداول کتاب) شرح ملتنی الا بح بشرح المنار،شرح قطر بختیر قاوئ صوفیہ،حواثی درروغیرہ۔رحمہ الله تعالیٰ رحمۃ واسعة ۔ (حدائق حفیہ)

١٣٨٨ - يشخ ابرابيم بن حسين بن احد بن محد بن احد بن بيري مفتى مكه مرمه حفيًّ م ٩٢ • اص

آپ ' بیری زادہ' کے نام ہے شہور ہوئے ،محدث کامل ، فقیہ فاضل ، تبحر فی العلوم اور علم فتویٰ میں بیگانہ زیانہ سے ،تمام اوقات مطالعہ کتب اور درس وتصنیف وغیرہ میں مشغول رہتے تھے ،ستر • ک سے زیا دہ تصانیف عالیہ یادگار چھوڑیں ان میں زیا دہ شہوریہ ہیں۔

شرح موطا اہام محمد (۲ جلد) عمدة ذوكى البصائر حاشيه الا شباه والظائر، شرح تقليح قد ورى شيخ قاسمٌ، شرح المنسك الصغير ملاعلى قاريّ، رساله دريان جواز عمره دراشهر حج ،شرح منظومه ابن شحنه، رساله درياره اشاره سبابه، رساله درعدم جواز تلقيق (اس رساله بين آپ نے اپني جم عصر علاء كى بن فروخ وغيره كا دلل دركيا ہے) ولا دت مدينه طيب بين جو كي تقى، وفات مكم معظمه بين اور معلاة بين قريب مرقد مبارئ حصرت ام المؤمنين خديجيدٌ فن ہوئے ۔ درحمه الله تعالى رحمة واسعة ۔ (حدائق حضيه)

٣٣٩- يشخ داؤ دمشكوتي تشميري حفي م ١٠٩٧ ه

سمتمیرے اکابرمحدثین دفقہاء میں سے تھے،آپ نے شیخ حیور بن فیروز سمیر سے علوم حدیث دفقہ دغیرہ کی تخصیل و تحیل کی،طریقت کے کمالات شیخ نصیب الدین سے حاصل کئے، حضرت خواجہ محمود بخاری سے بھی فیوش کیٹرہ لئے اور ان سب حضرات کی خدمت میں ایک مت گزار کرعلم ومعرفت میں کامل ہوئے، ''مشکو تی '' مشہور ہوئے، کیونکہ پوری مشکلو قشریف آپ کومتنا وسندا حفظ تھی۔

آپ نے اسرارافا برار (سادات کشمیر کے حالات میں )لکھی ،اسرارالا شجارا در کماب منطق الطیر شیخ عطار کومنظوم کیا۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔ (حدائق حننیہ ونزبیة الخواطر)

• ٣٥- يَشْخ بِحِيٰ بن الامام الرباني مجد دالالف الثاني قدس سر وُحْفَي م ٩٨ - اهـ

حضرت مجد دصاحب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں، محدث، فقیہ، علماء ربانیین سے ہیں، ۲۷ اور ہیں ولاوت ہوئی، علوم کی کخصیل و محیل اپنے بیٹے محمد مصوم صاحب اور برئے بھائی شخ محمد مصوم صاحب اللہ بھی ہوا ہوئے اور بہت کی اسٹون میں ۔ آپ کا نکاح حضرت خواجہ عبیداللہ بن حضرت شخ المشائخ خواجہ باتی باللہ نقشبندی قدس اسرار ہما کی صاحبزادی سے ہوا تھا۔ 'الیافع الجنی'' میں ہے کہ آپ نے مسئلہ اشارہ تشہد میں اپنی واللہ ما جداور بھائیوں کی مخالفت کی ، لینی از روئے حدیث شج اس کے بوت کونی وانکار کے مقابلہ میں ترجیح وی اور بھیا حضرت مجدد صاحب اور دوسرے حضرات بھی اگر حدیث شبت سیح سے مطلع ہوجاتے ، تو اپنی رائے بدل دیتے ۔ رحمہم اللہ کام مرحمة واسعة ۔ (زیمة الخواطر ۳۳۵ می کا)

ا ١٥٥- الشيخ ابو يوسف يعقوب البناني لا موري حنفي م ٩٨ • اه

مشہور محدث، نقید و جامع معقول ومنقول تھے، شاہجہاں اور عالمگیر کے دور میں آپ ناظر محاکم عدلیدرہے، ہا وجوداس کے درس و تصنیف میں بھی مشغول رہتے تھے، آپ کے درس سے بکٹرت علماء وطلبہ نے استفادہ کیا، علوم حدیث میں بڑی وست گاہ تھی، اشادرس میں فاضل سیالکوٹی پرتعربیشات کرتے تھے، آپ کی تصانیف سے ہیں:

حاشيه بيضاوى شريف والخيرالجارى في شرح صحح البخاري المعلم في شرح صحح الامام مسلم المصطفیٰ في شرح الموطأ ،شرح تهذيب الكلام ،

شرح الحسامی،شرح شرعة الاسلام،اساس العلوم (حدیث میں) حاشیهٔ رضی،حاشیه عضدی،ان کےعلاوہ دوسری کتب درسیه پرجھی تعلیقات میں۔رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة \_ (زنهة الخواطرص ۴۳۹ ج۵)

# ٣٥٢ - الشيخ محمر شيخ الاسلام فخر الدين بن محبّ الله بن نور الله د بلوى حنينًا

محدث جلیل القدر، نفنلائے عصر میں ممتاز ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوگ کے نواسہ ہیں ، آپ نے بخاری شریف کی شرح کلمی تھی جوتیسیر القاری کے حاشیہ پر چھپی ہے، اس میں نہایت محققانہ محد ثانہ ابحاث ہیں ، آپ سلطان محد شاہ کے زبانہ سے ناور شاہ کے ابتدائی دور تک دہلی میں صدرالصد درامور فدہی کے عہدہ پر فائز رہے، پھر رحلت فربائی ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (مقدمہ کامع ص ۱۲۷)

#### ٣٥٣ - ينيخ محدث ملا شنگرف گنا أي كشميري حنفيٌ

حفرت باباعثان گنائی کی اولا و میں سے محدث بمیر، فقیہ قاصل اور جامع علوم عقلیہ ونقلیہ تھے، علامہ مفتی فیروز کے پچاتھے، اپنے شہر کے علماء ومحد ثین سے بخصیل علوم کے بعد حرمین شریفین تشریف لے گئے، وہاں زبدۃ اُکھنٹین ،محدث شہیر علامہ ابن تجرکئ سے حدیث کی اجازت حاصل کی اور کشمیروا پس ہوکر درس وارشا دمیں مشغول ہوئے۔رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ و تذکر وَ علماء ہند)

#### ۳۵۳- شیخ زین الدین علی تبور، رائے نواری کشمیری حنفی <sup>او</sup>

علاء کشمیر ش سے محدث کامل و نقیہ فاضل تھے، حضرت شیخ یعقوب صرنی اور ملائٹس الدین یالی سے علوم کی تخصیل و بحیل کے بعد حضرت مخدوم شیخ ہمزہ سے بیعت کی اور معارف وحقائق تصوف سے بھی حظ وافر حاصل کیا اواسط عمر میں بتمام و کمال فقر و زہد کی زندگی اختیار کی ، پھر حربین شریفین حاضر ہوئے اور وہاں شیخ ابن حجر کئی سے اجازت حدیث لے کر کشمیرواپس آئے اور تمام زندگی نشروافا و محلوم ظاہری و بالمنی میں بسر کی۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنیہ و تذکرہ)

#### ٣٥٥ - شيخ على بن جارالله قرشي خالد مكى حفيًّ

حضرت خالد بن دلید کی اولاد میں ہے محدث کامل، فقیہ فاصل، مفتی وخطیب کمہ معظمہ تنے، حرم شریف میں بیٹھ کرتمام دن درس حدیث وتفسیر وفقہ اورا فناء کی خد مات انجام دیتے تئے، خصوصیت ہے بخاری شریف کا درس نہایت محققانہ شان ہے ہوتا تھا، بڑنے فعیح و بلیخ مقرر وخطیب تنے، اپنے خاندان میں سے صرف آپ کے والداور آپ بی حنی تنے، باتی سب شافعی فد ہب کے بیرو تنے، شخ عبدالحق محدث وہلوی نے تئے بخاری شریف وغیرہ کتاب صحاح آپ سے پڑھی تھیں، شخ علی تقی اور شخ عبدالوہاب متی سے بڑی محبت وعقیدت رکھتے تھے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنفہ)

٣٥٦ - الشيخ المحدث حسن بن على الجيمي المكي، حفي مساااه

مشہور محدث وفقیہ ہے، آپ کی اسانید مرویات ''کفلیۃ اسطلع '' کی دوجلدوں میں ہیں، رحماللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقارم نصب الرایس ۲۸۸ ۔ الشیخ محمد اعظم بن سیف الدین میں الشیخ محمد معصوم العمر کی سر بہندی حنفی '' میں ااا سے بچا جان شخ فرخ شاہ بن الشیخ محمد معصوم العمر کی سر بہندی اور والد ما جد ہے کی اور طریقت میں بھی برے محدث وفقیہ ہے، علوم کی تعمیل اپنے بچا جان شخ فرخ شاہ بن الشیخ محمد سعید سر بندی اور والد ما جد ہے کی اور طریقت میں بھی اپنے والد بزرگوار ہے استفادہ کیا، آپ کی نہایت محققاند مفید شرح صحیح بخاری ہے جس کا نام فیض الباری ہے، ۲۸ سال کی عمر میں وفات

موتی اورا بے والد ماجد کے قریب سر مندشریف میں مدنون موے رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة برابياحمد بد مزمة الخواطر)

۳۵۸ - التینج مبارک بن فخر الدین انحسینی الواسطی بالگرا می حنفی ت<sup>م</sup> م ۱۱۱۵ ه

محدث كبيروجامع علوم وفنون تقع، يهلي بلكرام مين تخصيل كى ، پهرد بلي كئ اورعلامه خواجه عبدالله بن شخ المشائخ حضرت خواجه باتى بالله نقشبندی قدس سرۂ اور شخ نورالحق بن شخ محدث د ہلوی وغیرہ ہےعلوم کی تکمیل اور حدیث کی سندحاصل کی ۲۴۴ • اھ میں اپنے وطن واپس ہو کر درس وا فا دہ میں مشغول ہوئے۔

نهایت دقور، بارعب اورامرمعروف ونهی منکر میں جری تھے،ان کی موجود گی میں کسی مخص کوار تکاب منہیات شرع کی جرأت نه ہوتی تقى \_رحمهالله تغالي رحمة واسعة \_ (نزمة الخواطر)

٣٥٩-الشيخ المحد شفرخ شاه بن الشيخ محرسعيد بن الامام الرباني قدس سره، حنفيٌّ ١١٢٢ه

ا ہے والد ما جد کی تیسری اولا دبیں لیکن علم وقضل میں سب سے بڑھ کراور درس وافا دہ علوم وظاہر و باطن میں سب سے بڑے تھے، ا پنے والد ماجد سے علوم کی تخصیل اورخصوصیت ہے حدیث وفقداورتصوف میں مراتب عالیہ کی تنجیل کی ، حافظ نہایت تو ی تھا، ہڑے ذہین و ذکی تنے مباحثہ ہے بھی رغبت تھی ،علوم حدیث سے عشق تھا ،حریین شریفین حاضر ہو کر فیوض و برکات سے مالا مال ہوکر ہندوستان واپس ہو ہے اور درس وافا دہ میں منہمک ہو گئے ۔

"الميانع الجنى" ميں ہے كدا ب كوسر ہزارا حاديث متن وسند كے ساتھ يا تھيں جن كر جال پر پورى بھيرت ہے جرح وتعديل كر كتے تھے، احكام فقبيه يربري نظرتهي اورايك درجه كااجتهاد حاصل تعاه باوجوداس كنهايت حيرت بركة پ نے ايك رساله منع اشار و تشهد ميں كھا ہے'۔ فقدوحدیث میں آپ کے بہت ہے رسائل ہیں اورایئے جدامجد حضرت اہام ربانی مجدوالف ٹاٹی کی طرف ہے مدافعت میں بھی بسأئل لكصيبين، مثلاً القول الفاصل بين الحق والباطل او كشف الغطاء عن وجوه الخطاء نيز رساله حرمت غناء، رساله عقائد رساله في الحقيقة المحمدية عاشيه حاهية عبدالحكيم على الخيالي وغيره لكصه \_رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ (نزمة الخواطر)

٣٧٠ - سينخ عنايت الله شال تشميري حنفي م ١١٢٥ هـ

بڑے محدث،فقیہ،متقی،متورع اور جامع کمالات ظاہری و باطنی تھے،علوم وننون کی مخصیل ویخیل اینے وقت کے ا کابرشیوخ ہے کی ہمیشہ علوم حدیث تفسیر وفقہ وغیرہ کا درس دیتے تھے خصوصیت ہوئی۔ عل ہے کہ اس وفعیمل بخاری شریف کو پوری تحقیق ہے پڑھایا حدیث اور اس کے طرق اسانید کی واتفیت آپ کو بدرجہ کال حاصل تھی ہمٹنوی مولا ناروم کوبھی پڑھنے پڑھانے کے نہایت دلدادہ تھے ،علوم باطن میں مشائخ وفت سے خرقبائے خلافت حاصل کئے ،تمام عمر درس ووعظ مين بسركي \_رحمه الثدتعالي رحمة واسعة \_ (حدائق الحنفيه ونزبهة الخواطر)

٣١١- الشيخ العلامة احمد بن الي سعيد بن عبد الله بن عبد الرز اق صد لقي حفي م ١١١٠هـ

مشہور محدث وفقیہ، جامع معقول ومنقول ' لما جیون' کے نام ہے زیادہ معروف ،شہنشاہ ادرنگزیب عالمگیر کے استاذ محترم تھے، نسبا حضرت ابو بکر صدیق ہے متعمل اور قصبہ اہلیٹھی کے ساکن تھے، سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا پھر تخصیل علوم وفنون میں مشغول ہوئے ، قوت جا فظد بےنظیرتھی جو کتا ہیں دیکھتے تھے، یا دہوجاتی تھیں ،اکثر دری کتا ہیں شخ محمرصا دق ترکھی ہےاور پچھمولا نالطف اللہ صاحب جہاں آبادی سے پڑھیں، فراغت کے بعد مند صدارت تدریس کوزیت بخشی اورا پنے وظن میں پڑھاتے رہے، چالیس سال کی عمر میں اجمیر شریف ہوکر دبلی پنچے، وہاں بھی کافی مدت اقامت کی ، درس وافادہ کرتے رہے، ۵۵ سال کی عمر میں حرمین شریفین حاضر ہوئے ، وہاں بھی ایک مدت اقامت کی ، وہاں بھی کافی مدت اقامت کی ، وہاں کی برکات ظاہری وباطنی ہے دل بحر کرسیرانی کی ، ۵،۴ سال بعد والیس ہوکر بلا ددکن میں سلطان عالمگیر کے ساتھ کا سال گزارے، ۱۱۱۲ھ میں پھر حرمین شریفین حاضری دی ، ایک سال اپنے والد ما جد کی طرف ہے ، دوسر سال والدہ ماجدہ کی جانب سے بھی مناسک جج اوا کے اور سیحین کا درس نہایت تحقیق واقان کے ساتھ بغیر مراجعت سب وشروح ویر یہ پھر ۱۱۱۱ھ میں بندوستان واپس ہوکر اپنے وطن میں دوسال قیام کیا ، اس زمانہ میں طریق ساتھ وہ کی طرف زیادہ توجہ فرمائی اور حضر سے بندوستان بی معبدالرزاق قادری سے خرف فیل فیل ورحضر میں مشغول ہوئے۔

شاہ عالم بن عالمگیر بلادوکن سے لوٹے تو آپ نے اجمیر جاکران کا استقبال کیا،ان کے ساتھ لا ہور گئے، وہاں ہمی ایک مدت گزاری،شاہ عالم کی وفات پرد بلی واپس ہوئے اوروفات تک دبلی میں مقیم رہے، شاہ فرخ سیر نے بھی آپ کی بڑی قدرومنزلت کی۔ علاوہ افادۂ علوم ظاہری وکمالات باطنی ہروفت لوگوں کی دنیوی ضرورتوں میں بھی امداد فر ماتے تھے اورامراء وسلاطین کے یہاں ان

ك لئے سفارش كرتے تھے، باو جود كرى كے بھى عوام برابطاورورس وافاوه كامشفلد آخروقت تك قائم ركحار

آپ کی تصانیف نہایت مشہور و مقبول ہوئیں، جن میں چندیہ بیں بتغیر احمدی، جوآپ کے ابتدائی دور کی تصنیف ہے (اس کوآپ نے ۱۷۹۲۱۰۲۳ ہو پورا کیا، نور الانوار فی شرح المنار (یہ کتاب مدینہ منورہ کے قیام میں صرف دوماہ کے اندر کھی، السوائج (یہلوائج جامی کے طرز پر ہے جس کو آپ نے دوسرے سفر حجاز میں تصنیف کی، اس کا تتمہ آپ کے صاحبز اوے شخ عبدالقادر نے کھا، آ داب احمدی (سیروسلوک میں ابتداء عمر میں گھی) آپ کی وفات دبلی میں ہوئی و میں وفن ہوئے تھے، مگر ہیں ردز کے بعد آپ کو میں میں تصنیف کی۔ المحول کی اس کا تتمہ آپ کے مدرسہ میں دفن کیا گیا۔ رحمہ اندتعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حضیہ وزنہۃ الخواطر)

٣٦٢ – الشيخ الإمام العلامة ابوالحس نورالدين محمد بن عبدالها دى سندى حفيٌّ م ١١٣٨ه ، ١١٣٩هـ ٣٦١

جلیل القدر محدث وفقیہ، شخ ابوالحس سندی کبیر کے نام مے مشہو ہوئے، پہلے اپنے بلا دسندھ کے علاء ومشائخ سے علوم وفنون کی تقصیل و تکمیل کی پھر مدینہ وہتے ہے، علم وففل و ذکاء و تکمیل کی پھر مدینہ وہتے ہے، علم وففل و ذکاء و تکمیل کی پھر مدینہ وہتے ہے، علم وففل و ذکاء و مسلاح میں بڑی شہرت پائی، نہایت نافع تالیفات کیس، مثلاً حواثی صحاح ستہ، حاشیہ مسند امام احمد، حاشیہ فنح القدیر، حاشیہ ہمع الجوامع شرح اذکار اللہام النووی وغیرہ۔

سلک الدر راور تاریخ جبرتی میں ہے کہ مدینہ طیب میں جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے جناز ہ کوام راء و حکام نے اٹھا کر مجد نبوی میں پہنچا یا اور تمام ساکنان مدینہ پاک نے اظہار ٹم والم کیا، بازار بند ہوئے، بے شارلوگوں نے نماز جناز ہ پڑھی اور بقیج میں وفن ہوئے، رحمہ القد تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (تقدمہ نصب الرابی وزبہۃ الخواطرش ۲۰۵)

٣٦٣ - شيخ كليم الله بن نورالله بن محمر صالح المهندس صديقي جهال آبادي حفي ،م ١١١٠هـ

کبارمشائخ چشت میں سے بڑے محدث وعلامہ وقت تھے،اول علاء دبلی سے تحصیل علوم وفنون کی ، پھر حجاز تشریف کے گئے اورایک مدت طویلہ دہاں رہ کراستفادہ تھیل وعلوم ظاہری کے ساتھ طریقہ چشتہ شیخ بی بن محمود گجراتی مدنی سے طریقہ نقشیندیہ میرمحترم سے (جن کا سلسلہ خواجہ بنبیداللّٰداحرارے متصل تھا) اور طریقہ قادریہ شیخ محمد غیاث کے سلسلہ سے حاصل کیا ، پھر ہندوستان واپس بوکر دبلی میں قیام کر کے

درس وا فا دہ میں مشغول ہوئے۔

آپ کی تصانیف قیمہ میہ ہیں: تغییر قرآن مجید، کشکول، المرقع فی الرتی، النسیر ، سواہ اسبیل، العشر قرالکاملہ، کتاب الروعلی الشیعہ ، مجموعة المکات سے برایا و تحالف سے بخت اجتناب کرتے تھے، اپنا بھی تھے، اپنا دائی حیثیت کا تھا کرا ہے کا المائی کی محمولی کرا ہے کا تھا کر اپنگ کی رحمہ اللہ تھا، مکان جو بردی حیثیت کا تھا کرا ہے کر رافقات کرتے تھے، معمولی کرا ہے کا مکان سے کر رہائش کی رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حضیہ وزیمة الخواطر)

٣٦٣ - شيخ ابوالطيب محمد بن عبدالقادرالسندي المدنى حنفي م ١١٩٥ ه

بڑے محدث جلیل القدر تھے، پہلے اپنے بلاد سندھ کے علاء ومشائخ ہے علوم کی مخصیل کی ، پھر تجاز جاکر جج وزیارت ہے مشرف ہوئے ، مدینہ طیبہ (زاد ہلاللہ شرفاء میں سکونت اختیار کی ، شخ حسن بن علی عجمی ہے صحاح ستہ پڑھیں ، شخ محمد سعید کوئی قرشی نقشبندی اور شخ احمہ البناء ہے بھی اجازت حاصل کی۔

تمام عمرورس علوم وافادة كمالات على مشغول رب، صدق وصلاح، تقوى وطهارت كا پيكرمجسم غفي المسلك، أنتشبندى الطريقة غيره جامع ترندى كى عربي ميس بهترين شرح لكهى جس كى ابتداءاس طرح كى المدحد لله الذى شيد اركان الدين المحنيفي بمكتابه المعبين المخ درمخار بريمى بهت كرانقذرها شيدكها-

آپ سے مدینظیبہ کے بکٹرت علماء و کہار محدثین نے حدیث پڑھی، مثلاً شیخ عبدالرحمٰن بن عبدالکر یم انصاری مدنی، شیخ عبدالله بن ابراہیم البری مدنی، شیخ محمد بن علی الشروانی مدنی، شیخ بوسف بن عبدالکر یم مدنی وغیرہ۔ رحمدالله تعالی رحمة واسعة۔ (تکمله تقدمه نصب الراب ص ٢٩٩ وزبية الخواطر ص ١٩٦ وزبية الخواطر ص ١٤٦)

٣٦٥ - شيخ عبدالغني بن اساعيل بن عبدالغني نابلسي وشقى حنفي " م١١٨٣ ه

محدث وفقيه فاضل تعين علوم كي تخصيل ويحيل اين بلاد كما كابروعلاء، ومشائخ سے كى اور آپ كے فيف علم سے بمثرت علماء ومشائخ مستفيد ہوئے ، كتاب ذخائر المواریث في الدلالة على مواضع الدیث ، كتاب نها پية المراوشرح بدية ابن العماد ، خلاصة التحقيق في مسائل التقليد و المتحقق ، اللولوالمكون في الاخبار بماسيكون ، غاية الوجاز ، في تكرار الصلواة على الجناز ، وغير وتصنيف كيس ، رحمه الله تعالى رحمة واسعة ۔ (امام الدين ماجه اور وص ٢٣٣٧ وحدائق الحنفيد)

٣٢٧ - شيخ محد انصل بن الشيخ محد معصوم بن الاما م الرباني قدس سره حنفي م ١١٨٧ ه

محدث تقد، فاضل بتبحر فی العلوم ، اولیائے کہارے تھے، حضرت شیخ عبدالاحدین شیخ محرسعید سر ہندی خکیفہ شیخ احرسعید سے علم ظاہرو باطن حاصل کیا، پھر حربین شریفین حاضر ہوکر شیخ سالم بن عبداللہ انبعر ی کی کی صحبت میں رہے ، اور استفاوہ کیا، شیخ ججة اللہ نقشبندی ہے بھی دس سال تک اکتباب فیوش و برکات کیا تھا۔

مجازے واپس ہوکر دیلی ہیں سکونت افتیار کی، مدرسه غازی الدین خان ہیں درس علوم دیا، آپ سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبٌ حضرت مرزا صاحب جان جانان ، شیخ محمد اعلی اور دوسرے بہت سے علاء نے حدیث حاصل کی، حضرت شیخ المشائخ مولا ناغلام علی صاحبٌ نقشبندی قدس سرونے ''مقامات مظہر ہے'' میں تحریر فرمایا کہ: آپ'' حضرت شیخ عبدالا حدقدس مرہ کی خدمت میں ہارہ سال رہے، گھرحرمین شریفین میں شیخ سالم سے استفادہ کیا، واپس ہوکر دبلی صدارت علم کی اور نہایت قناعت وعفاف کے ساتھ زندگی بسر کی، آپ کی خدمت میں جتنے روپے پیش کئے جاتے تھے،ان سے ملمی کتا ہیں خرید کر طلبہ کے لئے وقف فرماد ہے تھے،ایک دفعہ پندرہ بزار کی قرم خطیرآئی تواس کوبھی ای طرح صرف کر دیا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعة ۔ (حدائی نفیہ دزمۃ النواطر)

٣١٧ - شيخ تاج الدين قلعي بن قاضي عبد الحسن حفي م ١١٨٨ هـ

جلیل القدرمحدث اور فقیہ فاضل مفتی مکہ معظّمہ تھے، بہت ہے مشائخ حدیث کی خدمت میں رہے اور سب نے آپ کو اجازت دی، لیکن زیادہ استفادہ آپ نے عبداللہ بن سالم بھری ہے کیا، آپ نے کتب حدیث کو بحث و تنقیح کے ساتھ ان سے پڑھا اور صححین کو بھی محدث تجمی ہے استفادہ کیا، شخ استفادہ کیا، شخ ابراہیم محدث تجمی ہے استفادہ کیا، شخ ابراہیم کردی ہے احادیث خصوصاً حدیث مسلسل بالا ولیہ کی اجازت حاصل کی۔

هنرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ''انسان العین' میں لکھا ہے کہ جب آپ صحیح بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے تو میں بھی کئی دن کے درس میں حاضر ہوااور آپ ہے کتب صحاح ستہ موطاً امام ما لک ،مند دارمی اور کتاب الآثار امام محمد کو کہیں کہیں ہے سنااور آپ ہے سب کتابوں کی اجازت حاصل کی اور جب ۱۱۳۳ھ میں'' زیارت نبوی'' ہے واپس ہوا تو سب سے پہلے آپ ہی ہے حدیث مسلسل بالاولیہ کو بروایت شیخ ابراہیم سنا۔رحمد اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حداکق حنفیہ)

٣٧٨- شيخ محربن احمر عقيله كمي حنفيٌ م ١٥٠ اه

مشہور محدث ہیں، محدث بجی وغیرہ سے حدیث حاصل کی، آپ کی گرانقدر تصانیف آپ کی جلالت قدر پر شاہد ہیں، مثلاً المسلسلات عدة اثبات ، الدررالمنظوم (۵مجلدات میں تغییرالقرآن بالماثور، الزیادة والاحسان فی علوم القرآن (جس میں 'اتقان' کی تہذیب کی ہادر بہت سے علوم قرآن کا اضافہ کیا ہے، آپ کی اکثر مؤلفات استنبول کے مکتبہ علی باشاا کھیم میں موجود ہیں۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعة۔ (تقدمہ نصب الرابیہ)

٣٦٩ - الشيخ الا مام العلامة نورالدين بن محمد صالح احد آبادي حنفيٌّ م ١١٥٥ ه

بڑے محدث اور ہندوستان کے ارباب فضل و کمال واسا تذہ مشہورین میں سے جامع معقول و منقول بحر ذخارعلوم تھے، بچین ہی سے علم کا شوق بے نہایت تھا، گلستان سعدی اپنی والدہ ماجدہ سے سات روز میں پڑھی، کتب درسیہ مولا نااحمہ بن سلیمان گجراتی اور فریدالدین صاحب احمد آبادی سے پڑھی اور انہی سے طریقة سلوک میں بھی استفادہ کیا، تمام کمالات و فضائل اور کثرت ورس افاد کو میں بھی استفادہ کیا، تمام کمالات و فضائل اور کثرت ورس افاد کو میں بے فطیر شخصیت کے مالک ہوئے۔

آپ کے خاص عقیدت مندا کرم الدین گجراتی نے آپ کے درس وافادہ کے لئے ایک مدرسہ احمد آباد میں تعمیر کرایا جس پرایک لاکھ چوٹیں ہزار روپیے صرف کیااور طلبہ کے مصارف کے لئے گی دیبات بھی وقف کئے۔

شیخ موصوف نہایت متوکل، متورع، زاہد و عابد تھے، شب میں دوبارا ٹھ کرنوافل پڑھتے تھے، ادر ہر بارسونے ہے تبل ایک ہزار بار تہلیل کرتے اور ہزار بار درود شریف پڑھتے تھے، امراء وسلاطین کے مدایا، تحا کف اور روزینوں سے بخت اجتناب کرتے تھے، آپ کی تصانیف قیمہ یہ ہیں: تغییر کلام اللہ، حاشیہ تغییر بینیاوی، نورالقاری، شرح البخاری، شرح الوقایہ، حاشیہ شرح مواقف، حل المعاقد، حاشیہ شرح المقاصد، شرح فصوص الحکم، حاشیہ شرح المطالع، حاشیہ تکوئ، حاشیہ عندی، المعول حاشیہ المطلول، شرح تہذیب، المنطق (جوآپ کی

انوارالباري مقدمه

## • ٢٥- الشيخ الا مام المحد شصفة الله بن مدينة الله بن زين العابدين حفي م الاااه

خیرآ باد کے علاؤ محدثین میں سے جلیل القدر عالم ربانی، کتب درسیش قطب الدین سے پڑھیں، پھر تربین شریفین ماضر ہوئے اور کی سال وہاں قیام فرما کرش ابوطا ہر مربن ایرا ہیم کردی مدنی سے حدیث حاصل کی اور وطن واپس آ کرمنطق وفلے کا درس قطعانہیں دیا، بلکہ صرف حدیث وتفسیر کا درس اختیار کیا، بہت سے علاءئے آپ سے استفادہ کیا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (نزبۃ الخواطر)

### ا ١٣٧ - الشيخ العلام محمعين بن محدامين بن طالب الله سنديُّ م ١٢ ١١ ه

حدیث ، کلام وعربیۃ کے بڑے فاضل جلیل تھے، شیخ عنایۃ الله سندی سے تحصیل علم کی ، پھر دہلی جاکر حفرت شاہ ولی الله صاحب قدس سرہ سے پخیل کی ، اپنے وطن واپس ہوکر طریقت میں شیخ ابوالقاسم نقشبندی سے استفادہ کیا اور حضرت علامہ سیدعبداللطیف کی خدمت میں رہ کر فیوض کثیرہ علم ومعرفت کے حاصل کئے ، نہایت ذکی ونہیم ، حدیث وکلام کے ماہر تھے، بہت اچھے شاعر تھے، وجد وساع اور نغموں سے دل کو خاص لگاؤتھا ، جی کے حالت وجدوساع ہی میں وفات بھی ہوئی ، آپ کا میلان شیعیت اور عدم تقلید کی طرف بھی تھا۔

۳۷۲ – التینخ الا مام المحد ش محمد حیات بن ابرا ہیم سندی مدنی حنفی متو فی ۱۱۲۳ ه بزے محدث شہیر، عالم کبیر تھے، ابتداء میں علوم کی تحصیل شخ محمد معین سندی ہے کی ، پھر ترمین شریفین حاضر ہوکر مدینہ طیب میں سکونت کی اور شخ کمیرالحن سندهی مدنی حنفی کی خدمت و صحبت میں رہ پڑے، ان سے علوم حدیث وغیرہ کی تحمیل کی اور ان کی وفات پر ۲۳ سال تک ان کی جانشیٹی کی ، آپ کوشیخ عبداللہ بن سالم بھری تکی ، شخ ، ابوطا ہر محمد بن ابراہیم کردی مدنی اور شیخ حسن بن علی تجیمی وغیرہم نے بھی اجازت حدیث دی اور آپ سے بکثرت مشاہیر علماء ومشائخ سے استفادہ کیا ، تصانیف میہ ہیں۔

تخفة الامام في العمل بحديث النبي عليه السلام، رسالة في النهى عن عشق صور المردد و النسوان، الايتاف على اسباب، الاختلاف رسالة في ابطال الضرائح وغيره ورحمه الله تعالى رحمة واسعة و (نزية الخواطرص ١٣٠١هـ٢)

### ٣٧٣ - الشيخ الإمام العلامة عبدالله بن محمد الإماسي حنفيَّ م ١١٦٥ ه

٣ ٢٧- شيخ عبدالولى تركستاني تشميري حنفيٌ م ا ١١١ ه

بڑے علامہ محدث اور ولی کامل تھے، اپنے وطن طرحان (ترکتان) سے مکہ معظّمہ حاضر ہوئے اور اداء مناسک جج کے بعد مدینہ منور حاضر ہوئے وہاں مدرسہ دارالشفاء میں حضرت ﷺ ابوالحن سندی حنفی شارح صحاح ستہ کے حلقہ درس حدیث سے استفادہ کیا، اور ان سے اجازت لے کر تشمیر تشریف لائے اور وہیں سکونت اختیار کی، درس وارشاد میں مشغول رہے، ﷺ الاسلام مولانا قوام الدین محمد تشمیری اور دوسرے بہت سے علاء صلحاء نے آپ سے علوم کی تحصیل کی۔

آپ کوشنراد و بلنج کی تہمت میں شہید کیا گیا گفتل ہے کہ آپ کا سرتن سے جدا ہو گیا تھا، مگرتمام رات اس سے ذکراللہ کی آواز آتی رہی، صبح کے وقت خاموش ہوا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ ونز ہۃ الخواطر)

## ٣٤٥- الشيخ العلامة المحدث محد باشم بن عبدالغفور بن عبدالرحمن سندى حفي مم ١١٥ ه

مشہور محدث و فقیہ عالم عربیت بتھے، اول علوم کی تخصیل اپنے وطن میں شخ ضیاء الدین سندی ہے گی، پھر حجاز پہنچ تج وزیارت ہے فارغ ہو کرشنخ عبدالقادر کلی مفتی احناف مکہ معظمہ ہے حدیث و فقہ کی تھیل کی ادر صاحب کمالات باہرہ ہوئے، مند درس وافقاء سنجالی اور تصانیف قیمہ کیس، شیخ مجمعین صاحب دراسات ہے آپ کے مہا شات ومناظر ات رہے ہیں۔ تصانیف ہیں ہیں:

ترتيب صحح ابخارى على ترتيب الصحابه، كشف الرين في مسئل رفع الدين (اس مين آپ نے ثابت كيا كه احاديث مع مقبول صحح ميں) كتاب في فرائض الاسلام، حياة القلوب في زياده الحجوب، بذل القوة في سى النوة ، جنة النعيم في فضائل القرآن الكريم، فا كهة البستان، في تنقيح الحلال والحرام وغيره \_رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ ( زنهة الخواطرص٣١٣ ج٢)

#### ٣٧٦ - الشيخ العلامة محمد بن الحسن المعروف بير " ابن هات " حفي م ١٥ اله

جلیل القدر محدث وفقیہ تھے تمخ تک احادیث کی طرف زیادہ توجہ فر مائی چنانچہ آپ نے احادیث بینیاوی شریف کی تمخ تک کی جس کا نام ''تحفة الراوی فی تمخ تک احادیث البیصاوی' رکھا۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعة ۔ (تقدّ مرنصب الرامیس ۴۸)

#### ے سے الشیخ الا مام حجة الاسلام الشاہ ولی اللہ احمد بن الشاہ عبد الرحیم الد ہلوی حنفی م ۲ کا اھ ہندوستان کے مابینازمشہور ومعروف محدے جلیل وفقیہ نبیل، جامع معقول ومنقول تھے، آپ نے علوم کی تحصیل و بھیل اپنے والد ماجد

ے کی دس سال کی عمر کافید کی شرح کلھنی شروع کی ۱۲۰ سال کی عمر میں نکاح کیا ،ای عمر میں حضرت والد ماجد سے سلسلہ نقشبند بید میں بیعت کی اور علوم وفنون کی پیمیل میں اینے در ماند کے امام حدیث، شیخ محمر افضل اور علوم وفنون کی پیمیل میں اپنے زماند کے امام حدیث، شیخ محمر افضل سیالکوٹی کی خدمت میں آتے جاتے رہے اور علوم وحدیث میں ان سے استفاوہ کیا بھر تقریباً بارہ سال تک درس کا مشغلہ رکھا ،۱۳۳ اھ میں شیخ عبیداللہ بار موی اور شیخ محمد عاشق وغیرہ کی معیت میں حرمین شریفین حاضر ہوئے۔

و ہاں دوسال قیام فرمایا اور وہاں کے علاء کبار دمشار کُٹے ہے استفادہ کیا ،خصوصیت سے شُخ ابوطا ہر محکہ بن ابراہیم کردی شافعی کی خدمت میں رہ کرحدیث پڑھی اوران کے خاص خیالات ونظریات ہے بھی متاثر ہوئے۔

علامہ بختق کوڑی حنفی کا خیال ہے کہ آپ کے ابتدائی نظریات وتحقیقات میں شخ موصوف ہی کے محبت کے اثر ات ہیں، جورفته رفته اعتدال کی طرف آئے اور فیوش الحرمین آپ نے پوری صراحت کے ساتھ اعلان فربادیا کہ''اوفق الطرق بالسنة الصحیحہ ،طریقۂ انیقہ ند بہب حنفی ہی ہے''۔ جس سے معاندین ند بہب حنفی کی وہ تمام مساعی مشؤمیہ فاک میں ال گئیں جوالانصاف، عقدالمجیداور ججۃ اللہ وغیرہ کی بعض عبارتوں کی بنیاد پر کی گئی تھیں۔

علامہ کوٹر گئے یہ بھی لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا اصول ندا ہہ ائمہ جہتدین کے بارے بیس بیفر مانا کہ وہ متاخرین کے ساختہ پر داختہ
بیس متقد بین سے منقول نہیں واقعہ کے ظاف ہے اوراس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کے مطالعہ بیں وہ کتب متقد بین نہیں ہیں جن بیس اصول
غدا ہہ کی لقل آئم محقد بین سے موجود ہے ، مثلاً شخ عیسیٰ بن ابان کی'' الحج الکبیر' اور'' الحج الصغیر' ، ابو بکر رازی کی' الفصول فی الاصول' علامہ
اتقانی کی'' الشامل' ' اسی طرح شروح کتب ظاہر والروایة وغیرہ کہ ان سب بیس وہ اصول ند ہب ندکور ہیں جوخود ہمارے انمکہ سے منقول ہیں ،
علامہ کوٹری نے حضرت شاہ صاحب ہی اس طریق فکر پر بھی نقد کیا ہے کہ در بارہ احکام وفروع صرف متون احادیث کو بیش نظر رکھا جائے اور
ان کی اسانید پر نظر نہی جائے کوٹری صاحب فرماتے ہیں کہ اہل علم کسی وقت بھی اسانید حدیث سے قطع نظر نہیں کر سکے اور نہ کر سکے اور خوری اسانید میں نظر
کے صحیحین کی اسانید پر بھی نظر ضروری ہے چہ جائیکہ دوسری کرا ہو سے اور کتب سنن وغیرہ واور جب در بارہ احتجاج فی الفروع اسانید میں نظر
ضروری ہے تو باب اعتقاد میں بدرجہ اولی اس کی ضرورت واہمیت ہے۔

ای طرح علامہ کوٹری نے حضرت شاہ صاحب کی ادر بھی کی باتوں پر تنقید کی ہے جو'' حسن النقاضی فی سیرۃ الامام ابی یوسف القاضی'' کے آخر میں ص ۹۵ تاص ۹۹ شائع ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں کہ علامہ کوثری تصاحب کے بہت بڑے مداح بھی ہیں اور آپ کے علم و فضل، کمالات اور گرانفقر علی ،اصلاحی خدمات کے بھی ہماری طرح معترف ہیں،اس لئے ان کے نفقہ کو کسی غلط جذبہ پرمحمول نہیں کر سکتے ،اکا بر اہل علم خود فیصلہ کریں گے کہ کس کی تحقیق کہاں تک درست ہے۔

ہم نے محدث ابو بکر بن ابی شیبہ کے حالات میں لکھا تھا کہ امام اعظمؒ کے بارے میں ان کے نقذ کا ہم پوری فرا خد لی سے استقبال کرتے ہیں کیونکہ ہم مام صاحب کو اخبیاء علیہم السلام کی طرح معموم نہیں مانے ، کیکن تقید کے لئے ہماری شرط اول بیضرور ہے کہ پوری بھیرت سے حسن نیت کے ساتھ اور بے شائبہ تعصب ہو، انبیاء علیم السلام کی طرح دوسروں کو میعار حق نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ہر تول وقعل کو حق میں معمومی حیثیت سے حق پر بہت سول کو کہا جا سکتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب خود مقلداور حنفی تنے جیسا کرانہوں نے خودائی قلم ہے تر برفر ہایا ہے، یرتر برخدا بخش لا بسریری بیس سیجے بخاری کے ایک نسخہ پر ہے جو حضرت شاہ صاحب کے درس بیس رہی ہے، اس بیس آپ کے ایک تلمیذ تحد بن پیر تحد بن الشخ نے پڑھا ہے، تلمیذ ندکور نے درس بخاری کے ختم کی تاریخ ۲ شوال ۱۵ السکھی ہے، جمنا کے قریب جامع فیروزی بیس ختم ہونا لکھا ہے، اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے اپنے ہاتھ سے اپنی سندا ہام بخاری تک لکھ کرتلمیڈ ندکور کے لئے سندا جازت تحدیث کھی اور آخر میں اپنے نام کے ساتھ یے کلمات کھے۔ العمرى نسباً ،الد بلوى وطناً ،الاشعرى عقيدة ،الصوفي ،طريقة ،الحقى عملاً ، والحقى قدريساً ، خادم النفيير والحديث والفقه والعربية والكلام .......... ٢٣ شوال ١١٥٩ ه

تقلید کی ضرورت پر بحث فرماتے ہوئے حضرت شاہ صاحبؒ نے ججۃ اللہ بالغیس ۱۵۴ میں تصریح فرمائی ہے کہ مذاہب اربعہ کی تقلید کے جواز پرکل امت مرحومہ یااس کے معتد حضرات کا اجتماع ہو چکا ہے، اور تقلید ائتہ اربعہ میں کھلی مصالح شرعیہ موجود ہیں، خصوصاً اس زمانہ میں کہ جستیں کوتاہ ہیں، ہوائے نفسانی کا غلیہ ہے اور ہرخض اپنی رائے کو دوسروں کے مقابلہ میں ترجیح دیتا ہے۔

پھرتج ریڈر مایا کہ ابن جنم نے جوتقلید کو جرام کہا ہے وہ صرف ان لوگوں کے جن بیل صبحے ہوسکتا ہے جوخوداجہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں اور احاد بیٹ رسول اکرم علیا ہے کا علم پورا پورار کھتے ہوں ، نائے ومنسوخ ہو اقف ہوں وغیرہ ، یاان جاہل لوگوں کے جن بیل صبحے ہوسکتا ہے جو کسی احداد بیٹ رسول اکرم علیا ہے کہ کہ اس محفظ ہونے کی خطاف ہوں کہ اس محفظ ہونے کی مسلم میں بھی چھوڑ نے پر تیار نہ ہوں ، خواہ اس کے خلاف بڑی ہونے کی وجہ ہے کسی شافعی سے تحقیق اس کے خلاف بڑی سے بڑی ولیل بھی فاہت ہوجائے ، یاان لوگوں کے جن بیل سی سی کے جو مثلاً خنی ہونے کی وجہ ہے کسی شافعی سے تحقیق مسائل جائز نہ جھتا ہو یا برعکس یا حنی شافعی امام کے پیچھا اقد ا ، کو جائز نہ جھتا ہو با برعکس ، لیکن تقلید کو اس شخص کے جن بیل نادر سے نبیل کہ سکتے جود نی امور کا ماخذ نبی اگرم علی کے اقوال کو جھتا ہوا و حلال و جوائی سے کہ کرا تباع کر ہوا و شلطی کے وقت سے جائے کہ کی خوا اور سول خدا علیا ہو کہ بھی جو مشائل کے بھی ہونے کی وجہ سے کی عالم دیں وقت سے جھی کرا تباع کر ہوا و شلطی کے وقت سے جائے ہوئی کر اور خطا کی کے بہ کرا گرا ایسا محف کی تقلید پر کئیر کرنا کی طرح بھی سے جہ بھی ہوسکتا کہ کو کہ افتا ، واستفتاء کا طریقہ عبد نبوت سے اب تک برابر چلا آر با ہے ، ضرورت صرف اس کی ہے کہ بم کی فقیہ کوموئن الیہ یا معصوم نہ جھیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے تخ ج علی کلام الفقهاء اور تنتج الفاظ حدیث کے اصول پر بحث کی ہے اور یہ بھی فر مایا ہے کہ قاعدہ متخرجہ ُ امام کی وجہ ہے کسی حدیث کا روکر ویٹامنا سب نہیں جس طرح حدیث مصراۃ کوردکر ویا گیا کیونکہ حدیث کی رعایت کسی قاعدہُ متخرجہ ُ کے مقابلہ میں زیادہ ضروری ہے۔

 برذ کرفر ما تیں جن کی تفصیل ان شاء الله انوارلباری میں اپنے موقع برذ کر کی جائے گی۔

یبال مخضراً میددکھلا ناتھا کہ احناف پرایسے بڑوں کے بڑے الزامات واعتراضات بھی زیادہ وزن دارپانا قابل جواب نہیں ہیں کین ان کے لئے حضرت علامہ کشمیری ایسے کملاء وحذات محدثین احناف کی ضرورت ہے۔ کثیر الله امثالهم و نفعنا بعلومهم آمین۔

آپ كى تصانيف جليلة تيمد بهت بيل جن بيل عن الدول التفسير ، تاويل الاحاديث المصطفى فى توجمة القو آن ، الزهو اوين ، (تفير سوره بقره وآل عمران) المفوز الكبير فى اصول التفسير ، تاويل الاحاديث المصطفى فى شرح الموطأ ، المسوى شرح المصوطأ ، شرح تراجم ابو اب البخارى ، انسان العين فى مشاكخ الحربين ججة الله البائنة (اصول وين واسرار شريعت برب نظر جامع كتاب ب) اس سے پهلے امام غزائی نے احياء العلوم بيل شخ عزالدين عبد السام مقدى نے ' القواعد الكبرىٰ ' بيل شخ اكبر نے ' فقوعات كيه ' بيل شخ عبد الو باب شعرائی نے ' الكبريت الاحر' شخ صدرالدين قو نوى نے اپئى تاليفات بيل شخ عبد الو باب شعرائی نے ' المير ان ' بيل بھى علم المرار شريعت اور علم حقائق ومعارف كا بهترين مواد جمح كيا تھا، از الله المنحفاء عن خلافة المنحلفاء (جوابي باب بيل بنظير ہے) قو ق المينين فى تفصيل الشيخين ، الانصاف فى بيان اسباب الاختلاف ، عقد المجيد فى احكام المجتهاد و التقليد ، البدود المباذ غه المعات ، المعات ، السطعات ، البوامح ، شفاء الفاف القدسى ، القول المجميل ، الانتباه فى سلاسل اولياء الله ، الهمعات ، اللمعات ، السطعات ، البوامح ، شفاء القوب ، الخيرالكثير ، القهيمات الهيء في من عرف الدقائي وحدة واسعة ۔ ( نزية الخواط وحدائق )

٣٧٨- يشخ محد بن محمد بن محمد الحسيني الطرابلسي السندروسي حنفي م ١٤١١ه

بڑے محدث وفقیہ تھے،آپ نے ایک کتاب''الکھن الاللی عن شدید الفعف والموضوع الوائی'' تالیف کی جس میں شدید الفعف، موضوع اور واہی احادیث جمع کیں، تروف جم کی ترتیب ہے اس میں احادیث کو مرتب کیا اور ہر حرف کے ماتحت تین فصول قائم کیں، ہوشم کو الگفصل میں لکھا۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (الرسمالۃ المستطر فیص ۱۳۱)

9 ٢٧- الشيخ المحدث المفتى اخوند ملا ابوالوفا كشميرى حنفي م 9 كااه

اکابرفقہا ومحدثین کشمیرمیں سے بتھے، مولانا محداشرف چرخی اور شخ امان اللد بن خیرالدین کشمیری سے علوم کی تحصیل کی اور استخراج مسائل فقیہ میں زیادہ شہرت پائی، مفتی کشمیر کے عہدہ پرفائزرہاور بردی تحقیق سے مسائل فقہی کو چارجلدوں میں جمع کیا، ایک رسالہ خصائص نبوریمیں'' انوارالغوق'' کے نام سے کلھا۔ رحمہ اللہ لتحالی رحمة واسعة ۔ (حداکل حنفیہ ونزبہة الخواطر)

• ٣٨ - شيخ ابواليمن نورالدين عبدالله اسكد ارى صوفى حفي مم١٨٢ه

ا بيغ زمانه كے مشہور محدث وفقيه اور فاضل محقق تھے، نزيل مدينه منور ہ اور شخ طا كف نقشبند بيہ تھے، آپ كى تاليفات ميں سے مختفر صحيح مسلم وغيرہ ہیں۔ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ۔ ( حدائق حنفیہ ) این م

١٨٨- الشيخ الامام المحدث ابوالحن بن محدصا دق السندي حفي م ١٨٧ اه

آپ ابوالحن سندی صغیر کے نام ہے مشہور تھے، وطن ہے ، جرت کر کے مدین طیبہ میں ساکن ہوئے اور مدت تک شخ محمد حیات سندی کی خدمت میں رہ کرعلوم و کمالات حاصل کئے ، پھرائی بقعد مبارکہ میں صدر نشین مسندوری وارشاو ہوئے۔ آپ کی تصانیف ہے '' شرح جامع الاصول'' اور'' مخار الاطوار فی اطوار الخار'' زیادہ مشہور ہیں ، بڑی کثر ت سے علاء ومشائخ نے

استفاده كيا\_رحمه الله تعالى رحمة واسعة \_ ( نزمة الخواطر )

## ٣٨٢ - الشيخ المحد ش محمد امين ولى اللهي تشميري د ہلوي حنفيٌّ م ١١٨٧ ه

اجلہ اصحاب شاہ ولی اللہ ہے تصاور آپ ہی کی نبیت ہے مشہور ہوئے ، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے اسا تذہ میں جیں جیسا کہ خودشاہ صاحبؒ نے ''عجالہ مافعہ' میں اکھنے ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ واسعة ۔ (نزیمۃ الخواطر) میں معالیٰ معربی میں معاملہ معاملہ میں معاملہ میں معاملہ میں معاملہ معاملہ معاملہ معاملہ معاملہ معاملہ میں معاملہ میں معاملہ معاملہ

٣٨٣ - يشخ محد بن احد بن سالم بن سليمان النابلسي السفارين الحسسباليُّ م ١١٨٨ هـ

مشہور محدث ہیں، آپ نے ثلاثیات مندا مام احمد کی شرح ایک ضخیم جلد میں لکھی جس کا نام نفیات الصدر المکمد بشرح ثلاثیات المسند رکھاان ثلاثیات کی تعداد ۳۲۳ ہے،صاحب الرسالہ المسطر فیہ نے وحدانیت سے عشاریات تک کی تفصیل کھی ہے جس میں ہوتم کی روایات مروبیہ کتب حدیث کی تعداد ککھی ہے۔

واحدانیات وہ احادیث ہیں جن کی روایت میں راوی اور حضورا کرم عین کے درمیان صرف ایک واسطہ مواور واحدانیات میں صرف الواحدانیات لا بی حفیہ الا مام کا ذکر کیا ہے، جن کو شخ محدث ابومنشر عبدالکریم بن عبدالصد طبری مقری شافعی نے ایک جز ، میں جمع کیا تھا، پچر شاکیات میں صرف الثنا کیات المالک فی الموطأ کا ذکر کیا ہے، حالانکہ مہانید امام اعظم وغیرہ میں بھی بکشرت ثنا کیات موجود ہیں، پھر ثلاثیات کی تحداد کا ذکر کیا ہے جا اس میں بھی امام اعظم کے مسانید وغیرہ کی ثلاثیات کی تحداد کا ذکر جھوڑ دیا ہے۔ (الرسالة المسطر فرص ۸۲)

٣٨٨ - الشيخ الإمام الحديث ثمس الدين حبيب التُدم زاجان جانال د ہلوی حفي م ١١٩٥ه

جلیل القدرمحدث اور عالی مراتب شیخ طریقت تھے، پہلے شیخ نورمحد بدایونی خلیفہ حضرت شیخ سیف الدین (خلیفہ حضرت شیخ مجرمعصوم میں)
کی خدمت میں ۴ سال رہ کر طریقۂ نقشبند میر کی خصیل کی اور شیخ نے آپ کو ولا دیت کبری کی بشارت اورار شاد و تلقین کی اجازت دی ، کیکن آپ نے شیخ کی زندگی میں ان سے جدا ہونا پہند نہ کیا بلکہ بعد وفات بھی ان کی قبر مبارک کے قریب ۲ سال گزار ہے، پھر شیخ محمد افضل سیا لکوئی کی خدمت میں رہ کرمطولات اور حدیث پڑھی اور ان سے بکتر ت استفادہ کیا، پھر مند درس کو زینت دی اورایک مدت اس مشغلہ میں گزار کر غلبۂ حال میں ترک درس کردیا، شیخ سعد اللہ دبلوی کی خدمت میں ۱۱ سال گزار ہے، ان کی وفات پر پیشے میں گویا تقریباً ۴۰ سال مشائخ کی صحبت میں رہے اور ۳۵ سال درس وافادہ میں مشغول رہے۔

آپ کی ذکاوت، فطانات، کرامات، مکاشفات، ورع وز ہداور اُتباع سنت کے داقعات عجیب وغریب میں، عام دعوتوں اور متعارف عجالس صوفیہ سے اجتناب فرماتے تھے، اپناذاتی مکان نہیں بنایا، کرایہ کے مکان میں بسرکی، پکا ہوا کھانا خرید کرتناول فرماتے، کیڑوں کا صرف ایک جوڑار کھتے تھے، ہدایا وتحا کف قبول نہیں کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ رد ہدیہ خرور ممنوع ہے لیکن قبول بدیہ بھی واجب نہیں، اکثر لوگ مشتبہ مال سے ہدید دیتے ہیں، پھر قبول نہ کرنے پر معترض ہوتے ہیں۔

حضرت شیخ المشائخ مولا ناغلام علی شاہ صاحب قدس سرہ نے''مقامات مظہریہ'' میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ سلطان محمد شاہ نے اپنے وزیر قمرالدین خان کوآپ کی خدمت میں بھیجااور کہلایا کہ خدائے بھی کو بڑا ملک عطا کیا ہے، آپ کو جو ضرورت ہو جھے سے طلب فرمالیجے! آپ نے جواب میں فرمایا کہ خدائے فرمایا ہے متاع المدنیا قلیل پس جب ساری دنیا کے ساز وسامان اور دولت بھی متاع قلیل ہے، تو تمہارے ہاتھ میں تو صرف ایک چھوٹا سائکزاد نیا کا ہے، لہذا ہم فقراء اس اقل قلیل کی وجہ سے بادشا ہوں کے سامنے ہیں جھک سکتے۔

نظام الملک آپ کی خدمت میں عاضر ہوا ورتمیں ہزارروپے چیش کئے ،قبول نہ فرمائے ،اس نے کہا آپ کوضرورت نہیں تو مساکین کو تقتیم کراد بیجئے گا ،فرمایا میں تمہاراا مین نہیں ہوں ،تم چا ہوتو یہاں ہے باہر جا کرخوتقسیم کردینا۔

آپ خفی المسلک متے ہکین چندمسائل میں ترک مذہب بھی کیا اور فرماتے تھے کہ کی حدیث کی قوت کی وجہ ہے اگر مذہب پڑل نہ کیا جائے تو اس سے خروج عن المذہب نہیں ہوتا، تشہد میں اشار ہ مسجہ بھی کرتے تھے، اور اس بارے میں اپنے شنخ المشائخ امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی قدس سرۂ کی تحقیق کے خلاف کرنے ہے بھی باک نہیں کیا، آپ کی تصانیف میں مجموعہ مکا تیب، دیوان شعرفاری، خریطہ جوابر وغیرہ میں۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (مزہۃ الخواطر وحدائق حندہ)

٣٨٥- ينتخ غلام على آزاد بن سيدنوع واسطى بلگرامى حنى ٌم٠٠٠ هـ

بڑے محقق عالم، محدث ومورخ تھے، کتب درسیہ علامہ میرطفیل محد بلگرا می سے پڑھیں اور حدیث، لفت، سیرۃ نبوی وفنون اوب کی محکمت میرعبدالجلیل بلگرا می سے کی، نیز اجازت محاح ستہ وغیرہ شخ محمد حیات مدنی حنی سے بھی حاصل ہوئی، آپ کی تصانیف سے بھی علامہ محدث میرعبدالجلیل بلگرا می سے کی میروستان، روحنت بیں: ضوء الدراری، شرح صحح ابخاری (کتاب الزکوۃ تک عربی میں) مآٹر الکرام تاریخ بلگرام، سبحۃ المرجان فی آٹار ہندوستان، روحنت الاولیاء، تسلیة الفواد فی قصائدا زاد، ید بیضاء تذکرہ شعراء وغیرہ۔ رحمہ اللہ تعالی۔ (حدائق حنفیہ ولزبہۃ الخواطر)

٣٨٦-العلامة المحد ثالسيدابراجيم بن محمد كمال الدين بن محمد بن حسين ومشقى حفي

ا پینے زبانہ کے علام بحق ،محدث جلیل تھے،علوم کی تخصیل اپنے والد ما جدا وردوسرے اکا براہل علم وفضل ہے کی اورتمام عمر درس وارشاد میں گز اردی۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔(حداکق حنفیہ)

٣٨٨-الشيخ محد بن محد بن محد بن محد بن عبد الرزاق (الشهيرب) مرتفني الحسيني الواسطى الزبيدي ثم المصري حنفي متوفى ١٢٠٥ه

جلیل القدرمحدث وفقیہ، امام لغت، جامع معقول ومنقول تھے، ۱۱۳۵ھ بلگرام میں پیدا ہوئے پہلے اپنے شہر کے علاء سے تحصیل کی، پھر سندیلہ فیرا آباد پہنچے وہاں سے دبلی جاکر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرۂ سے بھی استفادہ فرمایا، اس کے بعد ۱۱۳۵ اے میں حرمین شریفین حاضر ہوئے، جج وزیرات سے فارغ ہو کر تھیل علوم کی ٹھائی بلم حدیث کی طرف خاص توجہ فرمائی، ججاز ومصرو غیرہ کے تقریبا ایک سوعلا و مشائخ سے کمالات کی تحصیل فرمائی ، پھر آپ نے ایک مدت تک زبید میں سے کمالات کی تحصیل فرمائی ، پھر آپ نے ایک مدت تک زبید میں قیام فرمایا جس سے زبیدی مشہور ہوئے، اس کے بعد مصرتشریف لے گئے، وہاں مند درس وتصنیف کو زینت دی ، بے شار لوگوں کو علوم و حدیث وقعیر سے فیضیاب کیا جتی کے سلطان ٹرکی عبد الحمید خان اور ان کے وزراء کو بھی ان کی استدعا پر حدیث نبوی پڑھا کر مروجہ اجازت حدیث اس طرح دوسر سے لوگ جاز ، ہند، بین ، شام ، عراق و ملوک غرب و سوڈ ان وغیرہ نے بھی آپ سے بڈرید مکا تبت آپ سے اجازت حدیث طلب کی اور آپ نے اجازت دی۔

جامع از ہر کےعلاء وفضلاء نے آپ سے حدیث پڑھنے کی درخواست کی اور آپ نے اس کومنظور فر ما کر ہر ہفتہ میں جمعرات اور پیر کا دن درس حدیث کے لئے مقرر فر مایا،اکثر آپ اوائل کتب پڑھا کرا جازت دیتے تھے۔

غرض تیر ہوین صدی کے محدثین میں ہے آپ کا مقام بہت بلند تھااور شہرت ومقبولیت بے نظیر حاصل ہوئی ، آپ کی تصانیف عالیہ بہت زیادہ ہیں ،خصوصاً حدیث وفقہ اور لغت کی تا درروز گار تالیفات ہیں ، چنا نچد لغت میں تاج العروس شرح قاموں (۱۰مجلدات کبیر میں ) نہایت مشہور ،مقبول ومعتمد بے نظیر کتاب ہے ، اس کے علاوہ حدیث ، فقد وغیرہ کی تالیفات یہ ہیں :

عقودالجوابرالمنيفه في اولة نداب الامام البي حنيفه (اس مين آپ نے امام اعظم کے ند ب کی موافقت احادیث صحاح ستہ کے ساتھ وکھلائی ہے، اس باب میں لا ثانی تالیف ہے، ۲ جلد میں اسکندر بید مصرے ۲۹۲ا ہیں چھپی تھی، اب نایاب ہے، المحد لله واقع وف کو تلاش بسیار پر ۹ سرا ہوں ایک ننو مکم معظمہ ہے حاصل ہوا، الاز بارالمتاثر وفی الاحادیث المتواتر و، القول السیح فی مراتب التعدیل والتجر کے، التجیر فی حدیث المسلسل بالکبیر، الامالی الحقفیه ، بلغة الاریب فی مصطلح اثار الحبیب، اعلام الاعلام بمناسک تج بیت الله الحرام، در العفر عنی تاویل حدیث المسلسل بالکبیر، الامالی الحقفیه ، بلغة الاریب فی مطلح اثار الحبیب، اعلام الاعلام بمناسک تج بیت الله الحرام، در العفر عنی تاویل حدیث المسلسل بالکبیر، الامالی الحقفیه ، بلغة الاریب فی بیان شعب حدیث امراز احیاء علوم الدین حدیث المسلسل بالکبیر علی مورد الرحمٰن من اسراز الصفة الالبیوطیقات الحقاظ عن الصلاق الوسطی وغیرہ، حدائق حنید میں ۲۸ کتابوں کے نام گنا کروغیرہ والک کھی، الرسالة المسلم فی آداب الحجث والمناضرہ، کشف العظاعن الصلاق الوسطی وغیرہ، حدائق حنید میں ۲۸ کتابوں کے نام گنا کروغیرہ والک کھی، الرسالة المسلم فی آداب الحدیث العلیقة الجلیلہ عن مسلسل سے بین عقیل، کا بھی ذکر کیا ہے۔

نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی الحاف النہاء ص ٢٠٠ میں آپ کا ذکر تفصیل ہے کیا ہے، بہت مذح کی ، لکھا کہ'' فقیر کے ملم میں مانا علی مبند میں ہے اس عظیم الشان مرجہ ومقبولیت کے علم میں جن کی سلاطین وامراء نے بھی اتی عزت کی ہواوراس کشرت سے شیوخ علی تبار وتلاندہ نامدار اور اتنی کشرت سے تصانیف ان کی ہول ، نیز لکھا کہ آپ کے آبا وَ اجداد بھی سب علاء ومشائخ ، حفاظ اور معظم و مکرم زیاں ہو کے میں اور اکشر تصانیف آپ کی حدیث ، فقہ، اصول لغت و تصوف اور میر وغیرہ کی میں جو سب کی سب نافع ہیں۔ میرے پاس بھی کا کتابیں آپ کی موجود میں ، بھران کے نام گنائے میں ، کیکن نواب صاحب نے آپ کی خاص سب کی سب نافع ہیں۔ میرے پاس بھی کا کتابیں آپ کی موجود میں ، بھران کے نام گنائے میں ، کیکن نواب صاحب نے آپ کی خاص تصنیف'' عقو دالجواہر'' کا ذکر نہیں کیا جس کو ہم نے اس کی خاص حدیثی اہمیت کے پیش نظر سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔

آ خرعمر میں آپ نے عوام وخواص کے غیر معمولی رجوع سے تنگ آ کر گوشڈنٹینی اختیار کر ٹی تھی، درس بھی ترک کردیا اور گھر کے دروازے بند کراویے تھے، ای حالت میں مرض طاعون سے وفات ہوئی، آپ نے کوئی اولا دنہیں چھوڑی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حفیہ ونزبہۃ الخواطر)

٣٨٩ - الشيخ المحدث خيرالدين بن محدز المدالسورتي حنفيٌ م٢٠١ه

شہر سورت میں پیدا ہوئے اور وہیں کے علماء کبار سے علم حاصل کیا، شیخ نو راللہ ؒ سے طریق نقشبندی میں بیعت کی پھر حرمین شریفین حاضر ہو کر جج وزیارت سے مشرف ہوئے، شیخ محمد حیات سندی مدنی حفیؒ سے حدیث پڑھی اور سورت واپس آ کر درس واشاعت حدیث شریف میں پچاس سال گزارے، آپ کی تصانیف شوا ہوالتجدید ارشادالطالبین اور سائل سلوک ہیں۔ رحمہ القد تحالی رحمۃ واسعۃ۔ (نزبہۃ الخواطرص ۱۲۱ج)

• ٣٩- الشيخ المحد ث المفتى قوام الدين محمد بن سعد الدين تشميري حنفيٌّ م ١٢١٩ هـ

بڑے محدث، مفتی وفقیہ تھے،اپنے زمانہ کے کبار علماء ومحدثین ہے علم حاصل کیااور صغرتی میں ہی محسودا قران ہوئے ،خانقاہ حضرت

شاہ سید محدامین اولی میں درس علوم دیا، بھر کشمیر کے قاضی و مفتی اور شیخ الاسلام ہوئے، آپ کی تصنیف ' الصحائف السلطانی' مشہور ہے جس میں آپ نے ساٹھ علوم میں افا دات لکھے۔رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ واسعۃ۔ (حدائق حنفیہ ونزبہۃ الخواطر)

٣٩١ - الشيخ المحد ث العلامة رفع الدين بن فريدالدين مرادآ بادي حنى مسا١٢٢ه

مشہور محدث تھے، اولا، اپ شہر مراد آباد میں علاء ومشائخ ہے علوم کی تخصیل کی ، پھر دبلی جا کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرۂ کی خدمت میں ایک مدت رہ کر حدیث بڑھی اور مراد آباد واپس ہو کر درس وافادہ میں مشغول ہوئے ، پھر ۱۰۲۱ھ میں ترمین شریفین کے دوران سفر میں شخ محدث خیرالدین سورتی ہے سورت میں طے، ان ہے بخاری شریف پڑھی اور اجازت حاصل کی ، بندر سورت ہے جہاز ''مفینة میں سوار ہوئے جوشیخ ولی اللہ بن بن غلام محمد بربان پوری کی ملکیت تھا اور خودشیخ موصوف بھی آپ کے ساتھ عام جاز ہوئے ، جاز پہنچ کر جے وزیارت سے شرف ہوئے اور وہال کے محدثین ومشائخ ہے بھی فیوش کشر حاصل کے ۔۳۳ ۱۲ھ میں واپس ہو کر دس و تصنیف میں مشغول ہوئے ، آپ کی مشہور تصانیف ہیں :

شرح اربعین نووی، شرح غذیة الطالبین، کتاب الاذ کار، تذکرة المشائخ، تذکرة الملوک، تاریخ الا فاغنه، ترجمة عین العلم، قضر الآمال بذکرالحال والمآل، سلوالکیک بذکر الحبیب، کنز الحساب، کتاب فی احوال الحرمین، الا فادات العزیز بیر (جس میں آب نے وہ تمام مکا تیب جمع فرمائے جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرۂ نے آپ کو لکھے تھے اور ان میں نہایت عجیب وغریب فوائد تفسیریہ ہیں۔ دحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ ( نزمۃ الخواطروصدائق حنفیہ )

٣٩٢- الشيخ المحدث الكبير عبد الباسط بن رستم على صديقي قنوجي حنفي م ١٢٢١ه

ا پنے زمانہ کے علامہ محدث، جامع معقول ومنقول، استاذ الاستاذ اور شخ المشائخ تنے، دور دور سے الل علم آپ ہے استفادہ کے لئے حاضر ہوتے تنے ، فرائض کے بےنظیر عالم تنے ، درس وافادہ وتصنیف میں اوقات عزیز بسر کئے مشہور تصانیف یہ ہیں:

نظم الآلی فی شرح علاشیات بخاری، امتخاب الحسنات فی ترجمه احادیث دلائل الخیرات، اربعون حدیثا ثنائیا، الحبل التین فی شرح اربعین، عجیب البیان فی اسرار القرآن بمفیر دوالفقار خانی، المنازل الاثناء عشریه فی طبقات الاولیاء (نمهایت نافع کتاب ہے جس میں آپ نے بار ہویں صدی تک کے حالات جمع کئے ) شرح خلاصة الحساب للعاملی وغیرہ۔ (حداکل حنیه ونزیمة الخواطر)

١٣٩٣-الشيخ المحدث الفقيه محدمية الله البعلى حنقيٌ م١٢٢١ه

بڑے محدث،علامہ فہامہ تھے، نہایت مفیدگراں قدرتصانیف کیں، جن میں سے زیادہ مشہوریہ بی، مدیقة الریاضین فی طبقات مشانخنا المسندین انتحقیق الباہر فی شرح الاشباہ والنظائر (پانچ ضخیم جلدوں میں) رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (تفذیمہ نصب الرامیص ۴۸)

٣٩٣ - الشيخ الامام المحدث الاعلام قاضي ثناء الله ياني يتي حنفيَّ م١٢٢٥ هـ

مشہور ومعروف جلیل القدرمفسر ، محدث ، فتیہ ، محق ، بدقق ، جامع معقول ومنقول تنے ، غلم تغییر ، کلام ، فقد واصول اور تضوف میں نہایت بلند مرتبہ پر فائز تنے ، حدیث وفقہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرۂ سے پڑھی تھی ، حدثی وفقہی تبحر اور دفت نظر کے اعتبار سے اگر آپ کو '' طحاوی وفت '' کہا جائے تو زیادہ موڑوں ہے ، اٹھارہ سال کی عمر میں تمام علوم طاہری سے فارغ ہوکر حضرت شیخ محمد عابد سنائی '' سے بیعت سلوک کی اور تمام سلوک پچپاس توجہ میں حاصل فرمائیا ، فناء قلب کی وجہ سے درجہ شرف بقالیا ، پھران ہی کے فرمانے پرحضرت مرز اصاحب مظہر جان جانال قدس سرؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آخری مقامات طریقہ نقشبندیہ بجد و بیتک پہنچ گئے اوران کی ہارگا وفیض علم الهدی کا لقب پایا، منامات مبارکہ میں حضرت شخ عبدالقاور جیلانی "اوراپنے جدا مجد حضرت شخ جلالی الدین عثمانی "سے بھی روحانی تربیت و بشارات ملیس۔ حضرت مرزاصا حب آپ کونہایت قدرومنزلت کی نظر سے ویکھتے اور فر مایا کرتے تھے کہ فرشتے بھی آپ کی تعظیم بجالاتے ہیں، آپ ہاوجود مشغولیت قضاء درس وتصنیف اور شخل ذکرومرا تبرے بھی روزاندایک سورکھات نفل اور تبجد میں ایک منزل علاوت قرآن مجید پرمواظبت برفر ماتے تھے، آپ کی تصانیف جلیلہ یہ ہیں:

تغییر مظہری (۱۰ جلد حقیقہ) جو بہترین کا غذو طباعت کے ساتھ ندوۃ المصنفین ویلی کے ممل شائع ہوچکی ہے، ایک کتاب بمسوط حدیث میں (۲ جلد) ایک مستقل رسالہ بیان اتوی میں (۲ جلد) ایک مستقل رسالہ بیان اتوی میں از ۲ جلد) ایک مستقل رسالہ بیان اتوی المدا بہب میں جس کا نام' الاخذ بالاتوی' رکھاتھا، مالا بدمنہ، السیف المسلول (ردشیعہ میں) ارشاد الطالبین (سلوک میں) تذکرۃ الموتی والقبور، تذکرۃ المعاد، حقیقۃ الاسلام، رسالۃ فی تھم الخنا، رسالۃ فی حرمۃ المحمد، رسالۃ فی العشر والخراج، شہاب تا قب، وصیت نامدوغیرہ۔ رحماللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق نزمۃ الخواطر ۱۱۳)

## ٣٩٥ - الشيخ صفى بن عزيز بن محرعيسى بن سيف الدين سر مندى حفي م ١٢٢١ه

حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی قدس سرؤ کی اولا دییں ہے بڑے درجہ کے محدث، جامع کمالات طاہری و باطنی تنے، مناصب عکومت کوٹھکرا کر ہمیشہ درس ومطالعۂ کتب حدیث وقات ہوئی، صاحب کومت کوٹھکرا کر ہمیشہ درس ومطالعۂ کتب حدیث وقات ہوئی، صاحب کرامات وخوارق تنے۔ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنے وزیمۃ الخواطر)

٣٩٧ - الشيخ سلام الله بن شيخ الاسلام بن عبد الصمد فخر الدين حنفي م ١٢٢٩ هـ

حصرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اولاد میں سے حضرت شیخ الاسلام شارح بخاری کے صاحبزاوے ، پڑے محدث ، فقید و محقق علامہ عصر شیخ عبدالحق محدث دفید و میں سے معالین حافیہ عصر شیخ ، معالی اور درس وافادہ میں مشغول ہوئے ، آپ کی تصانیف میں سے کمالین حافیہ تغییر جلالین محلی شرح الموطاء مرجمہ شیخ بخاری (فارس میں) شرح شاکل تر ندی ، رسالہ اصول علم حدیث ، خلاصة المناقب فی فضائل اہل المبیت ، رسالہ اشار ہ تشہدزیادہ مشہور ہیں ۔ رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة ۔ (حدائق حنید ونز بهة الخواطرص ۲۰۱۰ مے )

## ٣٩٧-الشيخ الإمام المفسر المحدث الشاه عبدالقادر بن الشاه ولى الله د بلوى حنفي م ١٢٣٠هـ

ہندوستان کی مایہ نازمشہور ومعروف شخصیت جلیل القدرمحدث ومغسر تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرۂ ےعلوم کی مخصیل و "تکیل کی اور حضرت شخ عبدالعدل وہلویؒ سے طریق سلوک بیس رہنمائی حاصل کی علم وممل، زہدوتقویٰ اور اخلاق عالیہ کے پیکر جسم تھے، اکبری معجد دہلی بیس ورس وافادہ کیا اور آپ سے شخ عبدالحی بن ہمۃ اللہ بڑھانویؒ، حصرت مولا ناآسلعیل شہیدؒ، شخ فضل حق بن فضل امام خیر آبادیؒ، مرز احسن علی شافع کھنویؒ، حضرت شاہ محمد الحقؒ اور دوسرے علاء کہارومشائخ نے استفادہ کیا۔

آپ کی سب سے بڑی علمی خدمت قرآن مجید کا با محاوراتر جمداورتغیر موضح القرآن ہے جس کو باوجودا خضار جامعیت اور حسن ادا مطانب قرآنی کے لئے بطور ججزہ و آیدہ من آبات الملہ تسلیم کیا گیاہے، ہمارے حضرت العلام شاہ صاحب کشمیری بھی اس کی نہایت مدح فرماتے تصاوران کی تمناتھی کداس تر جمہ وتغییر کی طباعت وظیع کے اعلیٰ اجتمام کے ساتھ ہو۔ ''مہر جہاں تاب'' میں ہے کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؓ نے خواب میں دیکھا تھا کہ قرآن مجیدان پر نازل ہوا،حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؓ سے بیان کیا تو فرمایا''اگر چدد کی حضور سرور کا کنات علیہ افضل الصلوٰ قو والتسلیمات کے بعد منقطع ہوچکی ،گررؤیا حق ہے اور اس کی تعبیر سیہ ہے کہ حق تعالیٰ تہہیں ایسی خدمت قرآن مجید کی تو فیق بخشیں مے جس کی پہلے نظیر ندہوگ'' چنا نچ تعبیر ندکور سجے ہوئی اور ترجمہ و تفسیر موضح القرآن کی صورت میں اس کا ظہور ہوا۔

می بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بیب ی بات ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے حضرت شاہ شاء اللہ کی صاحبزای کی طن سے جیار صاحبزا دے تھے، سب سے بھوٹے شاہ عبدالغنی (والد حضرت شاہ اسلیل شہید ) لیکن عبد سے حضرت شاہ عبدالقادر اور سب سے چھوٹے شاہ عبدالغنی (والد حضرت شاہ اسلیل اللہ یک کے حضرت شاہ عبدالغنی کی وفات ہوئی، پھر حضرت شاہ عبدالقادر کی پھر حضرت شاہ مبدالغنی کی وفات ہوئی، پھر حضرت شاہ عبدالقادر کی پھر حضرت شاہ عبدالغزیز کی ۔ حمہم اللہ تا کی اور سب کے بعد حضرت شاہ عبدالغزیز کی ۔ حمہم اللہ تا ہی ۔

سیسب بھائی تبحرعلم وففل اورافادہ وافاضہ کی جہت ہے نامورفضلائے عصر ہوئے ، بجز حضرت شاہ عبدالغتی کے ان کی وفات عظوان شباب ہی میں ہوگئے تھی جس کا مذارک حضرت شاہ اسلمبیل شہید کی خدیات جلیلہ ہے مقدر تھا۔

مصنف تخفۃ الاحوذی (علامہ محتر میٹن عبدالرحمٰن مبارک پوریؒ) نے مقدمہ کے سے ۲ پرتروتی علوم قرآن و حدیث کرنے والے مشاہیر زمانہ محدثین کے ذکر میں حضرت شاہ عبدالنی بن شاہ ولی اللہ فدکور کا بھی ذکر کیا ہے جو خلاف تحقیق ہے، اس زمرہ میں حضرت شاہ عبدالنی محددی وہلویؒ ( تلمیذ و جانشین خاص حضرت شاہ محدالخیؒ) کا ذکر آنا چاہئے تھے، تکر علامہ محقق نے ان کے ذکر کو یوں نظر انداز کر کے دوست اپنا محمدالحق صاحبؒ کے تلافدہ میں ذکر کیا جہاں رہی وعویٰ کیا ہے کہ حضرت شاہ محدالحق صاحبؒ نے جمرت کے وقت اپنا جانشین حضرت مولانا نذیر حسین صاحبؒ کو بنایا تھا، حالا نکہ حضرت شاہ صاحبؒ کے اخص تلافذہ میں سرفہرست نام نامی حضرت شاہ عبدالغی محددی ہی کا نظر ہوتا آیا ہے، واللہ اعلم وعلمہ اتم واتھم ، رضی اللہ عنین ۔

٣٩٨ - الشيخ الحد ث العلامة السيداحم الطحطا وي حفي م ١٢٣٣ هـ

جلیل القدرمحدث وفقیہ تھی، مدت تک مصر کے مفتی اعظم رہے، در مختار کا حاشیہ نہایت تحقیق وقد قیل سے لکھا، عرصہ ہوا، مصر سے جھپ کرشائع ہوا تھا، اس میں آپ نے امام اعظم میں کے مناقب میں صحیح ترین اقوال اور متحکم روایات سے لکھے تھے، جن سے علامہ شافعی نے بھی رو الحقار میں بہت کچھٹ کیا ہے، اس کے سواء اور بھی بہت ہے رسائل وکتب تالیف کیں، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حنفیہ)

P99-الشيخ الإمام المحد ثالثاه رفيع الدين بن الثاه ولى التدفيق م ٣٣٣ هـ

مشہور ومعروف محدث، نقید متکلم واصولی ، جامع معقول و منقول تھے، آپ نے بھی اپنے بڑے بھائی حفرت شاہ عبدالعزیز ہے پڑھا اور علم طریقت شخخ وقت مولانا محمد عاشق بھلتی ہے حاصل کیا۔ ہیں سال کی عمر ہی ہے درس و افحاء ہیں مشغول ہوئے اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی زندگی ہی ہیں صاحب تصانیف و مرجع علاء آفاق ہو گئے تھے، بلکدان کے ضعف بصارت اور ججوم امراض کے زمانہ میں عبدالعزیز صاحب کی زندگی ہی ہیں صاحب تصانیف و مرجع علاء آفاق ہو گئے تھے، بلکدان کے ضعف بصارت اور ججوم امراض کے زمانہ میں تدریس ہیں بھی نیابت کی جس کی وجہ سے طالبین علوم کا مہت زیادہ بچوم آپ کے پاس رہا، حضرت شاہ صاحب موصوف نے بھی آپ کے علم و فضل اور خصوصیات درس وتصنیف کی مدرح اپنے بعض مکا تیب میں کی ہے، آپ، کی تصانیف یہ ہیں:

اردوترجمه تفظى قرآن مجيد، رساله شرح اربعين كافات، ومنع الباطل في بعض غوامض المسائل (جوعلم حقائق مين نهايت ابهم تاليف ب)، اسرار لمجة ، يحيل الصناعة (يا يحيل الاذبان علم معقول مين نهايت عالى قدرلائق درس تصنيف ب، رسالة في مقدمة العلم، رسالة في التاريخ، رسالهُ اثبات شق القمر ابطال براجن الحكميه على اصول الحكماء آثار قيامت، رساله عقد انامل، رساله امور عامه، حاشيه مير زامدرساله، رسلة حقيق الوان وغيره \_ رحمه الله رحمة واسعة \_ ( حدائق حفنه ونزبهة الخواطر )

٠٠٠-سراج الهندالشيخ الامام المحدث العلام الشاه عبدالعزيز بن الشاه ولى التدد بلوى حفي م ١٢٣٩ه

آپ ہے آپ کے بھائیوں شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالغنی نے اور شیخ عبدالحی بڑھانوی، مفتی آلہی بخش کا ندھلوی، شیخ قمر اللہ ین سونی پتی وغیرہ نے پڑھا، آپ نے اپنے نوا ہے شاہ حجہ اسحیٰ بن الشیخ مجھے افضل عمر دہلوی کو بمنز لہ اولا دپالا تھا، درس تغییر کے وقت وہی قر اُت کرتے تھے ان کے اور شاہ اساعیل ؓ کے لئے آپ بیآ یت تلاوت فر مایا کرتے تھے المحصد لملے الملہ ہی و ھب لمبی علی المکبو استحق مثاہ اسمعیل و اسحق مثاہ اسمحیل و اسحق مثاہ اسمحیل و اسحق مثاہ اسلامی کی تا بیس شاہ عبدالقاد ؓ ہے پڑھیں، مگر حدیث کی سند واجازت آپ ہے بھی اجازت حاصل کی اور آپ نے ان کواپن چگر مند درس وار شاد پر بٹھایا اور اپنی تمام کتا بیس بھی ان کوعطافر ما ئیس اور ان کے جانشین حضرت شاہ عبدالخنی مجدد گ ہوئے جن کے سلسلہ تلمذ سے تمام علاء دیو بندوغیرہ وابستہ ہیں، آپ کا قد در از ، بدن نحیف، ربگ گندم کوں، آئے حیس بڑی، واڑھی گھٹی تھی، خطائح نہایت عمدہ لکھتے تھے، فن تیراندازی اور شہرواری میں بھی باہر تھے، جتا اءامراض کثیرہ ہونے کی وجہ ہے ۲۵ سال ہی کی عمر سے صحت خراب رہی، باوجود اس کے درس، افادہ تصنیف کے مشاغل ۱ سال کی عمر سے اخروت تک جاری رہے اور ای ۸ سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔

آپ کی تصانیف عالیہ یہ ہیں:تفسیر فتح العزیز (حاکت شدۃ مرض وضعف میں اُملاء کرائی تھی، اس کی بہت می مجلدات کبیرہ تھیں، مگر ۱۸۵۷ء کے ہنگاموں میں اکثر حصہ ضائع ہوگیااوراب صرف سورہ بقرہ و پارہ عم کی تفسیر موجود ہے) فقاو کی عزیز کی تحفدا ثناء عشر بید (روشیعہ) میں بستان المحد ثین (اس میں تقریباً کیک سومحد ثین کے مختصر تذکر ہے اور کتب حدیث کا ذکر ہے) العجالة النافعہ (اصول حدیث میں مختصر سالہ ہے) میزان البلاغہ میزان الکلام ، السرالجلیل فی مسلۃ الفضیل ، سرائشہا دتین ، رسالة فی الانساب، رسالہ فی الرؤیا، حاشیہ میرز امپر رسالہ ، حاشیہ میرز امپر ملائے الحکمة للشیر ازی وغیرہ ورجمہ اللہ رحمۃ واسعة ۔ (حدائق حنفیص ۲۵۰، مزبہۃ الخواطر ۲۷۸ میں ک

١٠٠١ - الشيخ العلامة المجامد في سبيل الله مولا ناشاه المعيل بن الشاه عبد الغيّم ٢٣٦١ هـ

مشہور ومعروف محدث، شکلم، جامع معقول ومنقول عالم ربانی تھے، ولا دت۱۱۹۳ھ میں ہوئی، اپنے چیا حضرت شاہ عبدالقاور ّ ہے علوم کی پیمیل کی اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب وشاہ رفیع الدین صاحب ّ ہے بھی استفادہ کیا، ایک مدت ان حضرات کی خدمت میں گزاری، پھر حضرت مولا ناسیدا حمد شہید پریلوی قدس سرؤکی خدمت میں رہ کر طریق سلوک طے کیا، ان کے ساتھ ۱۲۳۵ھ میں حرمین شریفین حاضر ہوئے اور ساتھ ہی واپس آئے۔

حضرت سیدصا حبؒ کے ارشاد پر ۲ سال تک بہت ہے دیبات وشہروں کا دورہ کر کے لوگوں کوشر می احکام اور جہاد فی سبیل اللہ کی تلقین کی ، پھر ۱۲۴۱ھ میں اپنے بیروم شد کے ساتھ جہاد پر نکلے اور چند سال مسلسل معرکبائے جہاد وقبال میں شرکت ورہنمائی کے بعد ۱۲۳۷ھ میں بمقام بالا کوٹ جام شبادت نوش کیا اور مسلمانان ہندکو کھولا ہوا سبق یا دولا گئے ۔

بنا کردندخوش رسے بخاک وخون غلطیدن خدا رحمت کندآ بندگان پاک طینت را

حضرت مولانا شہیدگی چندمعدود ومسائل میں اپنی مجتبدانہ رائے و تحقیق تھی جوابے اکا برکی تحقیق ہے کچھ مختلف تھی، باو جوواس کے وہ بلا شک و ترود ہمارے متعدااور رہنماو پیشوا ہیں، اوران کی خدیات جلیاس قابل ہیں کر آب زریے لکھی جا کیں، اس مختفر تذکرہ میں ان کا ذکر نہیں ساسکتا، بردی بردی مستقل کتا ہیں ان کے سوائح حیات ہے مزین ہو چکی ہیں۔

آپ کی تصانیف عالیہ یہ ہیں: 'عقبات' جس میں آپ نے تجلیات اور عالم مثال کے متعلق سیر حاصل ابحاث درج کی ہیں، یہ کتاب عرصہ ہواد ہو بند سے شائع ہوئی تھی، کین مدت سے ناورونایاب تھی، اب بہت عمدہ نائپ سے سفید گلیز کاغذ پر مجل عملی ڈا بھیل (حال کراچی ) کے اہتمام سے چھپ کرشائع ہوئی ہے، المصواط المستقیم (تصوف میں بے نظیر کتاب ہے جس میں طریق سلوک راہ نبوت و راہ ولا بت اور طریق ذکر واشعال کی تفصیلات نہایت و نشین ہیرا پیمل بیان ہوئی ہیں) منصب امامت (نبوة وامامت کی تحقیق میں لاجواب ہے) رسالہ در مجمدہ امکان نظیر وامتاع نظیر رسالہ عربی اصول فقہ میں، رسالہ رواشراک و ہدع میں، تنویر العینین فی اثبات رفیع البدین، رسالہ منظق (جس میں آپ نے دعویٰ کیا کہ شکل رابع الجا البدیمیات سے ہاور شکل اول اس کے خلاف ہے اور اس دعویٰ کو دلائل سے تابت فر مایا، تنوید الایمان (جوسب سے زیادہ مشہور ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے خلاف میان نظر میں اور کا برعاء دیو بند نے اس کی قامی واسانی تائید کی تو ان کو بھی ہوف سب وشتم بنایا گیا۔ رحمہ اللہ دحمۃ واسعۃ ۔ (نزبۃ الخواطر ص ۲۵ جے)

۲ ۱۲۰ - الشيخ الا مام المحد ث ابوسعيد بن عنى بن عزيز بن محمد عيسى و بلوى حنفيٌ م • ۱۲۵ هـ

حضرت خواجہ محموم صاحب قدس سرہ کی اولا ویس ہے محدث کامل ویٹن معظم تھے، ولا دت ۱۹۹۱ھ بمقام رام پورہوئی، حفظ قرآن مجد کے بعد کتب درسید حضرت مفتی شرف الدین رام پوری اور حضرت مولا ناشاہ رفیع الدن صاحب وہلوی سے پڑھیں اور حضرت مولا ناشاہ عبد العزیز صاحب ہے بھی حدیث فقد کی سند حاصل کی، علوم ظاہری میں کمال حاصل کرنے کے بعد علم باطن کی طرف توجہ فرمائی، پہلے اپنوالد ماجد سے استفاضہ کیا، پھران کی اجازت سے شخ وقت شاہ درگاہی رام پوری کی صحبت میں رہے اور ان سے خرقہ خلافت حاصل کیا، اس کے بعد مزید ترقی راہ سلوک کے شوق میں وہلی تشریف لے گئے اور حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پڑی کوخط کو کرشنے کامل کے لئے مشورہ طلب کیا، حضرت قاضی صاحب ہے بہترکوئی شخص نہیں ہے۔

آس پرآپ شاہ صاحب موصوف کی خدمت میں صاضر ہوئے اور مزید کمالات باطنی حاصل کر کے خرقۂ خلافت پہنا اور اپنے شخ کی مند افاضہ پرجلوہ افروز ہوکر خلق خدا کو نفع عظیم پہنچایا، آپ سے بے تہایت خوارق وکرامات خلام ہوئے، آخر عمر میں ۱۳۴۹ ہیں ج وزیارات مقدسہ کے لئے حرمین شریفین حاضر ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے صاحبز اوے شاہ عبدالخن صاحب تھے، مکد معظمہ پنچے تو وہاں کے علماء کہارئے آپ کا استقبال کیا اور خاص طور سے شخ عبداللہ سراج مفتی احناف، شخ عمر شفتی شافعیہ اور شخ محمد عابد سندی وغیر ہم نے آپ کی قدر و منزلت کی۔

والیسی میں ٹونک پنچے تھے کہ دم آخر ہوگیا، چون سال کی عمر میں خاص عید الفطر کے روز آپ کی وفات ہوگی ، ٹواب ریاست ٹونک وزیرالدولہ اور دوسر ہے ارکان دولت امراء وعوام نے بڑے اجتماع کے ساتھ ٹماز جناز ہ پڑھی ، پھر آپ کے صاحبز اوے ، شاہ عبدالغیٰ آپ کی لغش مبادک کوتا ہوت میں رکھ کر دہلی لائے اور حصرت شاہ غلام علی صاحب وحصرت مرز اصاحب مظہر جان جاناں کے پہلو میں وفن کیا۔ رحمہ انٹدرجمۃ واسعۃ ۔ (حدائق حفید ونزیمۃ الخواطرص ۱۳ج کے)

۳۰۱۳ - الشیخ المحدث (قاضی ابوعبدالله) محمد بن علی بن محمد الشوکانی الیمنی الصنعائی م ۱۲۵۰ هـ ۱۲۵۵ هـ بڑے عدث شہیر، مقتداء و پیثوائے فرقد اہل مدیث گزرے ہیں ، اکابر علاء ومحدثین زمانہ سے علوم کی تحصیل کی جن میں سے بعض شخ محمر حیات سندی مدنی حنفی اور شیخ ابوالحسن سند حنفی کے شاگر و تھے پختصیل کمالات کے بعد آپ سے بکثر ت علماء نے استفادہ کیا، ۹ ۱۲۰ھ میں آپ منصور باللّذعلی بن عباس کی طرف سے صنعا یمن کے قاضی القصاۃ بھی مقرر ہوئے تھے۔

نواب صدیق حسن خان صاحبؓ نے لکھا ہے کہ آپ علوم دینیہ میں مرتبہا جہادر کھتے تھے،ای لئے کسی کی تقلید نہ کرتے تھے اور باوجود مرتبہُ اجتہاد کے اپنی تالیفات میں کسی جگہ دائر ۂ نذا ہب اربعہ سے باہر نہیں ہوئے ،الا ماشاء النداور اس خلاف میں بھی ایک جماعت سلف اورا کا ہراہل حدیث کی آپ کے ساتھ ہے ، دلائل کے ساتھ کمنچھ مذا ہب اور پھرکل خلاف میں آپ کی ترجیح قابل دیدہے''۔

آپنواب صاحب موصوف کے ایک دوواسطوں سے شیخ بھی ہیں، آپ کی زیادہ شہور تصانیف یہ ہیں، فیخ القدیر (تغییر ۴ جلد) نیل الاوطار شرح منتقی الاخبار (۵ جلد) الدررائیہ یہ، شرح الدراری المضیّہ، ارشادالسائل الی دلیل المسائل، تخفۃ الذاکرین شرح حصن حصین، الفیخ الربانی فی فیاو کی الشواکد المجموعہ فی الماح اللہ کا موصوف اللہ جارہ کی الشواکد المجموعہ فی الاحادیث المحضوعہ (اس کتاب کوسب سے پہلے مولا نا عبدالحی لکھنویؒ ہندوستان میں لائے، جیسپ چکی ہے، لیکن مولا نا موصوف نے اپنی کتاب ظفر الا مانی میں تنبید کی ہے کہ اس میں شوکانی نے بہت می وہ احادیث بھی جمع کر دی ہیں جوموضوع کے درجہ کوئیس پہنچتیں، بلکہ احادیث محاح وصان کو بھی موضوعات کی لڑی میں پرودیا ہے۔ (الرسالة المسطر فیس ۱۲۵)

نواب صاحب نے آخر میں لکھا ہے کہاں آخری دور میں جو کچھ کوشش تر وتکے شرع شریف تجدیدا حکام اسلام،احیاء سنن اورا مات فتن کے لئے آپ سے صادر ہوئی، ہمارا گمان ہے کہ کسی دوسرے سے نہیں ہوئی،رحمہم اللہ تعالی۔(اتحاف النبلاء نواب صدیق حسن خان ص ۴۰۹) ۔

٣٠٠ - الشيخ الامام المحدث محمد عابد بن احمد على بن يعقوب الحافظ اسندى المدنى حفي م ١٢٥٥ هـ

بڑے محدث، فقیہ، محقق مدقق اور جامع معقول ومنقول سے، آپ کے دادا جان نے مع اپ فتبیلہ کے عرب کو بھرت کی تھی، تاہم آپ کی پیدائش شہر سیون (سندھ) میں ہوئی اور اپنے بچپا شخ محمد حسین ہن محمد مراد ہے کتب درسیہ پڑھیں پھر کبار علاء یمن و جاز ہے تھیل کی یمن کے مشہور شہرز بید میں عرصہ تک قیام کیا، امام یمن کے طبیب شا، می رہاور وزیر مملکت کی صاحبز ادی سے نکاح کیا، ایک بارامام یمن کی طرف سے بطور سفارت ملک مصرکے پاس گئے جس سے وہاں بھی آپ کا تعارف و تعلق ہوا، وہاں سے حربین شریفین کی حاضری سے مشرف ہوئے ، وروہ ہاں پھر اپنے وطن سندھ کے قصبہ نواری آگر کچھ عرصہ اقامت کی اور جلد ہی پھر تجاز کی حاضری کا اشتیاق ہوا، پھر مدین طبیبہ حاضر ہوئے اور وہاں کے عام و عوام میں بڑی عزت یائی، والی مصرکی طرف سے بھی آپ مدینہ طبیبہ کے رئیس العلماء کے عہدہ پر فائز ہوئے ، عبادت ، ریاضت ، نشر علوم نبوت واقامت سنت ہیں آخر تک مشغول رہ کرو ہیں وفات بائی اور بقیع میں مدنون ہوئے۔

آپ کی تصانیف جلیلہ مشہورہ یہ ہیں: المواہب اللطیفہ علی مندالا مام ابی حنیفہ، طوالع الانوار علی الدررالحقار (بزی جامع کتاب ہے جس میں اکثر فروع ندہب اصحاب امام اعظم کا استیفاء اور مسائل واقعات وفقاوئی کا استیعاب کیا ہے) شرح تیسر الوصول لا بن الربھ الحافظ الشیبانی، شرح بلوغ المرام حصر الشاروفی اسانید محمد عابد (جس میں بڑی بسط وشرح سے اسانید کا بیان ہے) آپ کے عربی اشعار بھی نہایت بلند پایہ ہیں جن کا نمونہ زبمۃ الخواطر میں نقل ہوا ہے۔ رحمہ القدر حمۃ واسعۃ۔ (حدائق حنفیص ۲۵۳، نزبمۃ الخواطر ص ۲۸۲، موجہ عے)

٥٠٥ - الشيخ العلامة السيدمجمرامين بن عمر والشهير بابن عابدين شامي حفيٌّ م٠٢١ه

مشہور محدث، فقیہ محقق و جامع معقول ومنقول عالم تھے، علوم کی مخصیل شخ سعید حلبی اور شخ آبرا ہیم حلبی ہے کی ، فقہ کی نبیایت مقبول و متداول کتاب روالختار شرح در مختار معروف بہ''شامی'' تصنیف فر مائی جو پانچ ضخیم جلدوں میں ہے اور کئی بار جھپ کرشائع ہو چکی ہے، اس پر برامدار فناوی حنیه کا به ۱۰ کے علاوہ بہت ی مفید علی کتابیں شفاء العلم وغیرہ تعنیف کیں رحمہ الله رحمة واسعه رحمدائق)
۲۰۰۲ - الشیخ الا مام المسند اسطی بن محمد افضل بن احمد بن محمد د بلوی مکی حقی م ۲۲۲ اص

حضرت شاہ اسحاق صاحب موصوف حضرت شاہ عبد العزیز کے نواسے ہیں جن کے وسط وسندہ ہندوستان کے موجودہ تمام حدیثی سلسلے وابستہ ہیں، آپ کی ولاوت ۱۹۹۱ھ یا ۱۹۹۷ھ ہیں ہمقام دبلی ہیں ہوئی، اپنے نانا حضرت شاہ عبد العزیز کی آغوش تربیت میں ہا ہی، پڑھے، کا فیہ تک کتابیں مع کتب فقہ وحدیث حضرت شاہ عبد القادر صاحب ہے پڑھیں اور تک کتابیں مع کتب فقہ وحدیث حضرت شاہ عبد القادر صاحب ہے پڑھیں اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب ہے جھی اجازت حدیث حاصل فرما کرسلسلی سندان ہے مصل کیا ہے، چنا نچے حضرت نانا جان موصوف کے بعد ان کی جگہ سند درس حدیث پر بھی آپ ہی مشمکن ہوئے اور ایک عرصہ تک افادہ کرتے رہے، اس کے بعد ۱۲۴۰ھ میں حریث شریفین حاضر ہوئے جو کی اور ایک عرصہ تک افادہ کرتے رہے، اس کے بعد ۱۲۴۰ھ میں حریث شریفین حاضر ہوئے جو رہے دیارت مقد سے فادغ ہوگروہاں کے شخ محدث عربی عبد الکریم بن عبد الرسول کی ،م ۱۲۲۷ھ ہے سند حدیث حاصل کی۔

پھر ہندوستان داپس ہوکرسولہ سال تک دبلی میں درس صدیث ہنٹے روغیرہ دیتے رہے، اس کے بعد پھر کم معظمہ کو ۱۲۵۸ ھیں ہجرت فرمائی اورا پنے ساتھ اپنے بھائی حضرت مولا ٹالیتقوب صاحب اور تمام متعلقین کو بھی لے گئے ، وہیں آخر عمر تک مقیم رہے، درس دافادہ فرمائے رہے، آپ کے کہار تلانمہ ہے اساءگرامی صاحب نزہمۃ الخواطر نے حسب ذیل بڑتیب والقاب سے ذکر کئے ہیں۔

(١) يشخ محدث عبدالغني بن الي سعيد العرى الدبلوى المهاجر الى المدينة المنورة .

(۲) السيدنذ برحسين بن جوادعلی تحسينی الد بلوی (۳) شخ عبد الرحمٰن بن مجرالانساری الپانی تی (۴) السيد عالم علی المراد آبادی (۵) الشخ عبد القيوم بن عبد الحق الصديق البر بانوی (۲) الشخ قطب الدين بن محی الدين الد بلوی (۷) شخ احمالی بن لطف الله السبار بنوری (۸) الشخ عبد الجليل الشهيد الكوثي (۹) المفتی عنايت احمد الكاكوروی (۱۰) الشخ الله الله بالله الله بالله بالل

ی میں اور الدور ا

برائے رہبری قوم نساق دوبارہ آید اسلیمل و اتحق ایک شخاعظم، عالی مرتبت محدث مند بلکہ شخ المحد ثین کی بیان منقبت کے موقع پر کلمہ رہبری، قوم فساق، نداق علم وادب پر بہت بار ہے، شایدا تخق کی رعابت قافیہ ہے مجبوری ہوئی، رحمہم اللہ کلہم رحمۃ واسعۃ۔۔

، مكەمظىميە ميں بحالت روزه، روز دوشنبه ٢٧ رجب٢٦ ادھ كو وفات ہوئى اورمعلاق ميں حضرت سيده ام المؤمنين خدىج يحنها كى قبر مبارك كے قریب دفن ہوئے (نزبیة الخواطرص ۵۱ ج) وحدائق حنفیه )

2 - ٢٠ - اكتينى محمد احسن معروف برحا فظ درازبن حا فظ محمد بق خوشا بي بيتا ورى حنفي م ١٢٦٢ هـ علم عديث بنفير وفقه بين يكانة روز كاراور جامع علوم عقليه ونقليه بقيء اكثر علوم ابني والده ماجده علام عاصل كية جوبهت بوى عالمه فاصل

۴۰۸ - الشيخ المحد شطيب بن احمد رفيقي تشميري حنفي "متو في ۲۶۶ اھ

مشہور محدث اور اپنے زمانہ کے شیخ الاسلام والسلمین، قطب العارفین سے، علوم ظاہری و باطنی کی تخصیل اس زمانہ کے اکابر علماء ومشائخ ہے کی ، اور آپ ہے بھی ایک جم غفیر علماء وفضلاء نے استفادہ کیا، حدیث، فقہ، سلوک ومعرفت میں نبایت نافع تصانف کیس ، لوگوں ہے الگ رہتے ، قائم اللیل ، صائم النبار سے ، آخر عمر میں محبومیں معتکف ہوگئے سے ، ند ہب حنی کی حمایت میں بہت ساعی رہتے ہے ، صاحب کرامات وخوارق سے ، آپ کے جنازہ پرایک لاکھ سے زیادہ آدمی حاضر ہوئے ۔ رحمہ اللدر حمد واسعة ۔ (حدائق ونزبہة الخواطر ص ۲۲۴ جے )

٩٠٠٩ - يَشِخْ غلام محى الدين بكوى حنفيٌّ م٣ ١٢٧ هـ

بڑے محدث، صاحب کمالات صوری و معنوی ہوئی، آپ نے جھوٹی عمر میں صرف ماہ رمضان میں قر آن مجید حفظ کرلیا تھااہ رضبح کو وقت چاشت تک ایک پارہ روزانہ یاد کرلیا کرتے تھے، نہایت قوی حافظہ تھا، دہلی جا کرعلوم کی تحصل کی اور حضرت شاہ آختی صاحبؒ ہے حدیث پڑھی اور حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے بھی آپ کو سند حدیث عطافر مائی یہ بھی فر مایا کہتم سے لوگوں کو بڑا فیض پہنچے گا اور تم وطن جا کرکوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے لوگوں میں تفرقہ ہو۔

آپ نے مبحد حکیماں لا ہور میں تمیں سال قیام فر ما کر درس علوم دیا گھراستر خاء کی بیاری میں مبتلا ہوئے اورا پنے گھر موضع بگا (علاقہ بہیرہ ضلع سرگودھا پاکستان ) میں قیام فر مایا، وہاں بھی آخر عمر تک درس وافادہ جاری رہا۔ رحمہ اللّٰدر حمة واسعة ۔ افغہ و کی میں میں میں ایک و ا

#### ١٠٠٠ - الشيخ المحد ث رضا بن محمد بن مصطفيٰ رفيق تشميري حنفي ،متو في ٢١٢١ه

بڑے محدث،مفسر،صوفی،کثیرالعبادۃ، جامع شریعت وطریقت،صاحب کرامات ومکاشفات تھے،اپنے والد بزرگوار، نانااور دونوں پچاہے حدیث دفقہ کی تحصیل کی، پھر درس وافادہ میں مشغول ہوئے،نہایت متواضع اور حلیم الطبع تھے، ملاقات کے وقت سر پر چھوٹے بڑے، مال داریاغریب کوخود پہلے سلام کرتے تھے۔رحمہ اللہ رحمہ واسعۃ ۔ ( نزبہۃ الخواطرص ۸ کاج کے وحداکق حفنیہ )

اله-الشيخ المحدث شيخ المشائخ الشاه احد سعيد بن الشاه البي سعيد الدبلوي المجد دي حنفيٌ م ١٢٧٥ هـ

بڑے محدث عالم اور شخ المشائخ سلسلہ نقشبند میہ تھے، رام پور میں پیدا ہوئے، اپنے والد ماجداور دوسرے اکا برہ علوم حاصل کئے ہکھنو تشریف لے سکتے، وہاں کے علاء ہے بھی استفادہ کیا، پھر دہلی پینچ کرشخ فضل امام خیر آبادی اور شخ رشیدالدین وہلوی وغیرہ ہے مستفید ہوئے، استفادہ میں حضرت شاہ عبدالعزین صاحب محضرت شاہ عبدالقادر صاحب اور حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کی مجالس درس وغیرہ ہے بھی استفادہ فرماتے رہے، چنانچے حضرت شاہ عبدالعزین صاحب سے صحاح ستہ مصن حصین ، دلائل الخیرات وغیرہ کی اجازت وسند بھی حاصل کی۔ استفادہ فرماتے رہے، چنانچے حضرت شاہ عبدالعزین صاحب کی خدمت وصحبت مبارکہ ہے مشرف ہوئے، بیعت کی اور آپ سے رسالہ تشرید،

لے حضرت شاہ صاحب سلسلۂ نقشبندیہ کے بڑے رکن رکین اور عالم جلیل ، محدث کبیر تھے، آپ کی جلالت قد رادر دلایت کاملہ پر سبستنق ہیں ، آپ کی ولا دت بٹالہ ( پنجاب ) میں ۱۵۱۱ھ میں ہوئی تھی ، پہلے اپنے وطن اور قریبی شہروں میں تحصیل علم کی ۲۲ سال کی عمر سے ہی حضرت مرزا صاحب مظہر جان جاتاں وہلو کی قدس مرؤ کی خدمت میں حاضر ہوکرا یک مدت درازاذ کاروا شغال اوراخذ سلوک وطریقت میں گزاری اوراس سلسلہ کے اعلیٰ مراتب کمال کو پہنچے، ( ابقیہ حاشیہ اسلام کے عالمی خدید ) عوارف، احیاءالعلوم بخخات الأس ، الرشحات عین الحیات ، مثنوی معنوی ، مکتوبات امام ربانی (قدس سرهٔ ) وغیره پزهیس \_

حضرت شاہ صاحب موصوف آپ سے ہے انتہاءمحبت فرماتے تھے، آپ کوعکوم طاہر و باطن سے مالا مال کیا اور کمالات حال وقال کا فرد جامع بنادیا، آپ اپنے والد ماجد کی وفات پر ان کے جانشین ہوئے اور حضرت شاہ صاحب موصوف کی سندار شاد کو بھی زینت دی، اس کے دور دراز مقامات تک کےعلاء، مشاکخ وعوام نے آپ سے استفادہ کیا۔

ای حال میں آپ کی عمر شریف ۵۵ برس کو پنچی تھی کہ ۱۸۵۵ء برطابق ۱۵۲۱ھ میں انگریزوں کی سامراجیت کے خلاف علم جہاد بلند ہوا، جس میں علاء ومشائخ نے خاص طور سے حصہ لیا اوران کے ساتھ عام مسلمانوں نے بھی جگہ جگہ جان کی بازی لگائی ، مگرافسوس کہ میم ما کام ہوئی اور انگریزی داخ نے اقتدار کے نشد میں ہندوستانی رعایا کو اپنے انتہائی سفا کا ندمظالم کا تختہ مشق بنایا، پھرخصوصیت سے ساکنان و ، لی تو سب سے زیادہ مصائب وآلام کا شکار ہے ہوئے تھے۔

ان طوفائی ہنگاموں کے وقت بھی چار ماہ تک آپ اپنی خانقاہ وبلی میں اپنے مشاغل طیبہ میں نہایت مستقل مزاجی سے ساتھ مفروف رہے گرتا بھے؟ اگر ہزوں نے آپ پر بھی برنش حکومت سے خلاف بعاوت کا فتو کی دینے کی فرد جرم لگادی اور اس کی سزا میں آپ کو اور آپ کے پورے خاندان و متعلقین کو بھی تہدینے کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

تاریخ میں ہے کہ اس موقع پر تمیں الا فاغنہ نے (جس سے برٹش حکومت کو اپنا قتد ار جمانے میں مدو کی تھی ) آپ کے بارے میں خاص طور سے سفارش کی اور حکومت کو اقتدام سے دوکا ، اس پر آپ نے مع اپنے خاندان کے دیلی کو چھوڑ کر حرمین شریفین کا عزم کمیا ، رئیس ند کور نے حکومت سے پاسپورٹ حاصل کرایا اور آپ کے لئے سامان سفر بھی مہیا کیا جس سے آپ مع اہل وعیال بعافیت تمام مکم معظمہ حاضر ہو کے اور آخر وقت تک و ہیں اقامت فرمائی ، آپ دہ کی سے آخر محرم میں سے اس میں مقامت فرمائی ، آپ دہ کی سے آخر محرم میں سے اللہ سے مشرف ہوئے اور آخر وقت تک و ہیں اقامت فرمائی ، آپ دہ کی سے آخر محرم میں سے اللہ سے معظمہ کیا ہے میں روانہ ہو کرشوال میں مکم معظمہ پہنچے تھے۔

آپ کی نصانیف بید جیں:الفوائدالضابط فی اثبات الرابطة تصبح المسائل فی الردعلی ماً قامسائل،الانهارالاربعد فی شرح الطریق المچشتیه والقادریة والمخقشهندیة والمحد دیدوغیره،آپ کی وفات مدینه منوره میس هوئی،اور جنة البقیع میس قری قبهٔ حضرت سیدناعثمان مدفون میں۔رحمہ اللّدرجمة واسعة ۔ (نزیمة المخواطرص ۴۰م جے کے وحدائق حنفہ)

١٢٨ - الشيخ المحدث يعقوب بن محمد افضل العمرى د بلوى حنفي م١٢٨ اه

حضرت شاہ آخل صاحب کے چھوٹے بھائی اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے نواے، صاحب نضل و کمال محدث وفقیہ تھے، آپ نے بھی

(بقیہ حاشیہ سنجی مابقہ) حضرت مرز اصاحب کی وفات پرآپ کے جائیں ہوئے، آپ کی بارگاہ فیض ہے جب وہم کے بکٹرت علیاء مشائع ، وعوام نے فیض پایا۔
معمول تھا کہ ذکر تھی واثبات روزان دس ہزار بارگرتے تھے اور ذکر اسم ذات ، استغفار ، وروز ہر بیف کا وروز ہمہ وفت اور بیحد و مقدار تھا، تھے کی نماز کے بعد دس
مارے قرآن مجید کی تلاوے معمول تھا، زید وقاعت ، تسلیم ورضا، توکل وایٹار، ترک و تجرید کی اعلیٰ مثال تھے، نکاح نہیں کیا، گھر نہیں بنایا، جو پھوآ مدنی ہوتی تھی اقتراء و
مستحقین پر مرف فرماویت تھے، لباس مادو تھا، فدینے کھالوں سے مجتنب رہتے تھے، تھے کو تلاوت قرآن مجید کے بعد اشراق تک سائلین کی طرف متوجہ ہوتے اور القاء
نبیت فرماتے ، نماز اشراق کے بعد دو پہرتک درس حدیث وقفیہ و سے تھے، تھوڑی نفذ اکھا کر پھھ دیر تیاولہ فرماتے ، پھر نماز ظہر کے بعد سے عصر تک درس حدیث وقفہ و
نفسوف میں شغول دہتے ، نماز عصر کے بعد مجموع کی طرح اپنے اصحاب و مسترشدین کو توجہ دیتے تھے۔ پوری رات عبادت میں ہر فرماتے ، صرف تھوڑی و یرے لئے
مصلے پری سوچا تے تھے، آپ اکثر چیئے کرا متبائی حالت میں سوتے تھے ، پر پھیلا کر سو نے کو کہند نہ کرتے تھے، تی اس میں جس میں ہوگی۔

آ پ کی خانقاہ میں تقریباً پاٹھ سوآ دمی ہروقت موجود ہوتے تھے، جوآ پ سے مطبخ ہے کھانا کھاتے تھے، آپ کی مجلس میں کی فیبت نہ ہوئتی تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ سب سے نہ یادہ برائی کے ساتھ و کر کئے جانے کا مستق میں ہوں۔

امرمعروف ونى مكريس كى رورعايت ندفرات تنه، آپ كى تصانيف بى سے القامات المظير سيادرايشاح الطريقدزياده مشبور بين، آپ كى وفات ٢٢ مفر ١٩٨٠ هـ كوموكى رحمداللدرجمة واسعة \_ (نزبة الخواطرص ٣٥١ جلد ) ا پنے نانا جان کی آغوش تربیت ہے استفادہ کیا اور جلالین وغیرہ آپ سے پڑھیں ، باقی کتب درسیہ حضرت رفیع الدین صاحبؒ ہے پڑھ کر درس وسلوک وغیرہ کی اُجازت نانا جان ہے بھی حاصل کی۔

آپ نے ایک مدت تک وہلی میں درس دافا دہ فرمایا، پھر ۱۲۵۸ میں اپنے بڑے بھائی شاد آئی صاحبؒ کے مکمعظمہ کو ہجرت فرمائی اور دہیں اقامت کی ، بکشرت علاء ہے آپ سے استفادہ کیا۔ رحمہ الله رحمۃ واسعة ۔ (بزیمۃ الخواطرص ۲۳۸ ج2)

١١٣ - الشيخ العلامة المفتى صدرالدين بن لطف الله الشميري عثم الدبلوي حفي م ١٢٨ه

مشہورمحدث، فقیہ،مفتی، جامع معقول ومنقول تھے،علوم کی تخصیل شیخ فضل حق امام خیر آبادی اور شاہ رفیع الدین صاحبؒ ہے گی، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ ہے بھی استفادہ کیااور حضرت شاہ آختی صاحب ہے بھی اجازت حدیث حاصل کی۔

آپ بڑے صاحب جاہ دریاست، یگانہ روزگارادرتا درہ عصر سے، عکومت دیوانی کی طرف سے صدرالصدور کے عہدہ پر فائز سے، بجرشاہ دہلی کے تمام وزراء، اعمیان عکومت، امراء، علماء وغیرہ آپ کے یہاں آمدورفت رکھتے سے، کین ۱۸۵۷ء مطابق ۱۲۵۳ ہے شان دمروں کی طرح آپ پر بھی برٹش حکومت کے خلاف بعناوت کا فتو کی وینے کی فرد برم لگی اوراس کی سزا میں آپ کی تمام املاک و جائیداد، گاؤں، گراؤل صنبط ہوگئے، بلکہ حکومت نے آپ کا عظیم الشان کتب خانہ بھی (جس کی مالیت تین لا کھروپے تھی) صنبط کرنے نیلام کردیا، بعد کو جائیداد غیر منقولہ وقو واگز ار ہوگئی تھی مگر کتب خانہ کا بچھ بدل ندملاء آپ کی تصنیف سے ہیں: منتہی المقال فی شرح حدیث لا تشدالرحال (جوآپ خانہ اور ایس مسئلہ کے جواب میں بزبان عربی بہایت تھیں سے کھا کہ قبورا نبیاء واولیاء کی زیارت واسط سفر کرتا حرام ہے، خی مطرح اس مسئلہ کے جواب میں بزبان عربی بھی بھسطانی وغیرہ نے بھی ان دونوں کا روکیا ہے ) الدررالمنفو و فی تکم جس طرح اس مسئلہ میں دومرے فقتماء وحد ثین ابن جرکئی تھی اللہ بن بھی بقسطانی وغیرہ نے بھی ان دونوں کا روکیا ہے ) الدررالمنفو و فی تکم امراق المفقو د، مجموعہ فراوئی وغیرہ، آپ اردو، فاری وعربی کے بلند پایٹ ایکی سے رحمہ اللہ دھمہ واسعہ سے دورائی وزبہۃ الخواطر)

١١٧٧ - الشيخ الفاضل العلامة عبدالحليم بن امين التدلك وعني م ١٢٨ هـ

مشہور حدث، فقیہ بھت ، مقت ، مقت ، جامع معقول ومنقول سے حفظ قرآن مجید کے بعد ابتدائی علوم اپنے والد ماجد ہے پڑھے ، پھرا ہے بچیا مفتی بیسف بن مجراصخ کا مور سے نامامنی ظہور اللہ صاحب وغیرہ سے بحیل کی اور شخ حسین احملے آبادی ( تلمیذ حضرت شاہ عبد العزیز نامامنی مفتی بیسف بن مجراصخ کا باوی ( تلمیذ حضرت شاہ عبد العزیز نامامنی مفتی بیست ہے مدید پڑھی ، ۲۰ ۱۲ ہو میں با ندا تشریف لے گئے ، جہاں آپ کونو اب ذوالفقار الدولہ نے اپنے مدرسہ کا مدرس مقرد کیا ، جاس اس کے بعد جو نور تشریف لے گئے ، وہاں کے رئیس حاجی محدام بخش نے اپنے مدرسہ کے بعد وہ نور تشریف لے گئے ، وہاں کے رئیس حاجی محدام بخش نے اپنے مدرسہ المامید حضون کیا ، وہاں آپ نے وہن واپس ہو کرا ایک سال قیام الم میر حیدر آباد وکن جا کروز برعق الملک کے مدرسہ عالیہ دار العلوم میں دوسال درس وافادہ کیا ، و کااھ میں آپ نے حرمین شریفین کا سفر فرمایا ، وہاں کے علاء کبار نے آپ کی موالا ناعبد الرشید بحددی وغیرہ نے آپ کو صدیث کی اجازت ولی ۔ مہراہ میں حیدر آباد واپس ہو کے تو وز بر موصوف نے آپ کو عدالت و یوائی کی نظامت ہر دکی ، حولا نام میں آپ نے نہایت فیرونو بی سے انجام دیا۔

آپ کی تصانیف بہت ہیں جن میں سے چندیہ ہیں: التقامیشرح الہدایہ (ناتھمل) حاشیہ شرح الوقامیہ (ناتھمل) ایقادالمصانح فی التراوی التحال الحسن التوال والسنن، اقوال الاربد، حل المعاقد فی شرح العقائد، نورالا بمان فی آثار حبیب الرحمٰن، قمرالا قمار حاشیہ و التوار، کشف الکتو ملحل حاصیہ بحرالعلوم، کشف الاشتباہ مجل حمداللہ جل التقامی وغیرہ۔

مشہور ومعروف علامہ فہامہ حضرت مولا ناعبدالحی صاحب کھنویؒ آپ کے صاحبزاد ۂ بلندا قبال ہیں جن کا ذکر گرامی آ گے آئے گا۔ رحمہ اللّٰدر حمة واسعة ۔ (نزبة الخواطرص ٢٣٣٠ج ٤ وحدالَق حنفیہ)

۵۱۷-الشیخ المحد شاحدالدین بن نور حیات بگوی حنفیٌ متوفی ۲۸۲ا ه

محدث، فقیے، فاضل اجل، جامع کمالات ظاہری و باطنی تھے، کتب درسیہ اپنے بڑے بھائی علامہ غلام محی الدین وغیرہ سے پڑھیں، پھرحصزت شاہ آخق صاحبؓ ہے بھی حدیث پڑھی، چودہ سال وبلی میں قیام فرمایا اورتمام علوم وفنون میں ماہرو متبحر ہوئے۔

پنجاب واپس ہوکرمند دری حدیث وتفییر وغیرہ کو زینت دی اورخلق خدا کو فائدہ پہنچایا، ریاضت ومجاہدہ بدرجہ کمال تھا، رات کا اکثر حصہ ذکر ومراقبہ میں گزارتے تھے، چلتے پھرتے ہمحت ومرض ہر حالت میں طلباء کو اسباق پڑھاتے ،مقبولین ہارگاہ خداوندی میں سے اور مستجاب الدعوات تھے، جو ہات زبان سے نکل جاتی وہ پوری ہوجاتی تھی،طلباء سے نہایت محبت وشفقت فرماتے ،حتیٰ کہا گرکوئی بیار ہوجا تا تو اس کی دواخود تیارکر کے بلاتے تھے۔

سمبھی آپ لا ہور میں قیام فر ما کر درس دیتے ادر آپ کے بھائی بکہ میں ادر بھی آپ وہاں تشریف لے جاتے اور بھائی لا ہور میں رہ کر درس دیتے تھے،اس طرح دونوں بھائیوں نے ہزاروں ہزار طلباء کونیض علم ہے بہرہ در کیا۔

۱۳ سال این بھائی سے چھوٹے تھے اور اتنے ہی سال ان کے بعد زندہ رہ ، حاشیۂ خیالی ، حاشیہ شرح جامی وغیر تصنیف ہیں۔رحمہ اللہ رحمة واسعة ۔ ( نزہمة الخواطرص ۴۶ ج ٤ وحداكق حنفیہ )

١١٨- الشيخ المحدث عبدالرشيد بن الشيخ احرسعيد مجددي دبلوي مهاجرمد ني حنفي م ١٢٨٥ ه

حضرت امام ربانی مجددالف ٹائی قدس مرہ کی اولادیس نامور عالم محدث سے، حفظ، قرآن مجید کے بعد علوم کی تحصیل مولانا حبیب اللہ صاحب اورمولا تافیض احمدصاحب فیرہ سے کی، پھرصحاح ستہ حضرت شاہ آخل صاحب سے پڑھیں، اپنے والد ماجد حضرت شاہ احمد سعیدصاحب کی خدمت میں رہ کر باطنی فیوض حاصل کرتے رہے اوران کے ساتھ ۲۵ سے میں حمین شریفین حاضر ہوئے، جج وزیارت مقدسہ کے بعد مدینہ طیب میں مستقل سکونت افتیار فرمائی، حضرت والد ماجد قدس سرؤکی وفات کے ۱۵ سے میں ہوئی توان کی مسندورس وارشاد پر بیٹھے اورش وقت ہوئے۔ بردے عابد، زاہد، متنقی، کشرالب کاء، خوش اخلاق، خاموشی پہند، صاحب معارف ومواجید سے، پچھ عرصہ کے بعد مکم معظم تشریف لے کے ، وہاں بھی تعلیم و تربیت طالبین میں مشغول رہے، پھر وہیں کا ڈی الحجہ ۱۲۸ سے کو فات ہوئی، حضرت سیدتنا ام الموشین خد یجہ رضی اللہ عنہا کی قبرمیارک کے سامنے فرن ہوئے۔ رحمہ اللہ دیمیۃ واسعت ۔ (زیمۃ الخواطرص ۱۲۱ ج کہ)

الشيخ المحدث قطب الدين بن محى الدين وبلوى حفي م ١٢٨٩ ه

حدیث وفقہ کے بڑے تبجرعالم اور جامع معقول ومنقول تھے، کتب حدیث واصول حضرت شاہ ایخی صاحبؓ ہے پڑھیں، طویل مدت تک ان کی خدمت میں رہے، نیز علماء ترمین شریفین سے حدیث فقہی استفادات کئے اور سب سے اجازت حدیث حاصل کی ،آپ کے درس ، فآو کی اور تصنیفات قیمہ نے بکثرت علماء وعوام نے استفادہ کیا ، بڑے زاہد، عابد، متورع ، عالم ربانی تھے۔

علمی مباحث میں ندا کرات ومناظروں ہے دلچین تھی، غیر مقلدین کے رداور بدعت وشرک کے خلاف تیزگام تھے، اپنے زماند کے مشہور عالم مولا نانذ برصاحب د ہلوی کے ردمیں کتا بین کھیں، کیونکہ موصوف نے مذہب خفی کے خلاف کھیا تھا، آپ اکثر تیسرے چو تھے سال

م کے لئے تشریف لے جاتے تھاورآپ کی وفات بھی مکمعظمہ میں ہوئی۔

آپ کی تصانیف میں سے نہایت مشہور و مقبول کتاب مظاہر حق اردوتر جمہ وشرح مشکوۃ شریف ہے، دوسری تصانیف یہ ہیں: جامع التفاسیر (۲ جلد) ظفر جلیل (ترجمہ شرح حصن حصین) مظہر جمیل، مجمع الخیر، جامع الحسنات، خلاصۂ جامع صغیر، ہادی الناظرین، تحفۃ العرب والحجم، معدن الجواہر وظیفۂ مسنونہ، تحفۃ الزوجین، احکام الفحی، فلاح وارین، تنویر الحق، توقیر الحق، آواب الصالحین، الطب النبوی، تحفۃ العرب والحجم، احکام العیدین، رسالہ مناسک، تنبید النساء، حقیقۃ الایمان، خلاصۃ النصائح، گلزار جنت، تذکرۃ الصیام وغیرہ، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ (حدائق حفیہ ونزبہۃ الخواطر ص ۱۳۸۵ جلدے) مظاہر حق مدلور ادارۂ اسلامیات دیو بندے مظاہر حق جدید کے نام سے فاضل محترم مولا ناعبد اللہ جاوید (فاضل دیو بندے مظاہر حق جدید کے نام سے فاضل محترم مولا ناعبد اللہ جاوید (فاضل دیو بند) کی تعلیقات اور تسہیل وتز کین سے کمل ہوکر قبط وارشائع ہور ہی ہے۔

١٨٨ - الشيخ الإمام المحد ثالثاه عبد الغني بن الثاه الي سعيد مجد دى حفي م ١٢٩١ ه

۳ ۱۲۷ هیل جب انگریزوں کے خلاف ہنگاہے ہوئے اور بالآخران کا تسلط دبلی وغیرہ پر ہوگیا تو آپ نے مع اپنے اہل وعیال کے ارض مقدس تجاز کی طرف ججرت فرمائی، مکم معظم معاضر ہوئے، پھر مدینہ طیبہ پنچے اور و ہیں اقامت فرما کرعبادت اور درس وافادہ میں مشغول ہوگئے، علم وعمل، زید وتقویٰ، صدق وامانت، اخلاص وانابت اللہ، خشیۃ اللہ و دوام مراقبہ، حسن خلق واحسان الی انخلق وغیرہ میں فرد وحید و کیتائے زمانہ تنے، اہل ہندوعرب آپ کی جلالت قدر اور ولایت کا ملہ پرشفق ہیں۔

قیام مدینه منورہ میں بھی ہزاراں ہزار علاء آپ کے علوم ظاہری و باطنی ہے فیض یاب ہوئے، آپ ہے سند حدیث حاصل کرتے اور بیعت ہو کر خاندان نقشبند میں داخل ہو کر سعادت دارین حاصل کرتے تھے، شخ حرم نبوی (علی صاحب الف الف تحیات وتسلیمات) آپ کی بے حد تعظیم کرتے تھے، جتی کے نماز کے وقت آپ کو دکھے لیتے تو آپ ہی کوامام بناتے تھے، گرچونکہ کر نفسی سے دہاں کی امامت آپ پر ہار ہوتی تھی، اس لئے میام در کرلیا تھا کہ مین تجبیر کے وقت معجد میں تشریف لاتے تھے، آپ کی تصانیف میں سے ''انجاح الحاجہ فی شرح سنن ابن ماجہ'' مشہور ہے (نزیمة الخواطر ص ۲۸۹ وحدائق حنفیہ)

ارواح ثلثه ص۱۱،۵۱۱ میں حضرت گنگوہی نے نقل ہے، فر مایا، میرے استاذ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب ُفر ماتے تھے کہ''جس قدرنفس سے دوری ہے ای قدر قرب حق تعالی ہے''

ایک دفعہ فرمایا کہ میرے استاد حضرت شاہ عبدالغی صاحبُ کا تقوی بہت پڑھا ہوا تھا، پیئنگر وں مرید تھے اوران میں ہے اکثر امراء اور بڑے آ دمی تھے، مگر آپ کے ہاں اکثر فاقہ رہتا تھا، ایک دفعہ آپ کے یہاں کی روز کا فاقہ تھا، خادمہ کی بچے کو گود میں لے کر باہر نگلی تو دیکھا گیا کہ بچہ کا چہرہ بھی فاقہ کے سبب مرجمایا ہوا ہے، مفتی صدر الدین صاحب نے اس صورتحال کودیکھا تو بڑا صدمہ ہوا اور گھرہے تین سورو پے تججوائے آپ نے واپس کردیئے ،مفتی صاحب خود لے کرحاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کو یہ خیال ہوا ہوگا کہ صدر الصدور ہے، رشوت لیتا ہوگا ،اس لئے عرض ہے کہ بیر دوپے میری تنخواہ کے ہیں، تبول فر مالیجئے! آپ نے فر مایا کہ رشوت کا تو جھے تمہارے متعلق وسوسہ بھی نہیں گزرا، لیکن میں تمہاری ملازمت کو بھی اچھانہیں ہجھتا ،اس لئے ان کو لینے سے معذور ہوں۔

آپ کو تحقیق ہے معلوم ہوا کہ خادمہ نے گھر کے فاقد کاراز افشاء کیا ہے ، تواس کو ہلا کر فرمایا کہ'' نیک بخت!اگر فاقہ کی تمہیں برداشت نہیں ہے توادر گھر دیکھیلو، مگرخدا کے لئے ہماراراز افشانہ کر د''۔۔

ایک دفعہ حضرت کنگوئی نے فرمایا کہ شاہ استخی صاحب کے شاگردوں میں سے تین محف نہایت متی تھے، اول درجہ کے مولوی مظفر حسین صاحب کا ندھلوی ، دوسرے درجہ کے حضرت شاہ عبدالغی صاحب، تیسرے درجہ کے نواب قطب الدین خان صاحب اور اس پرایک قصہ بیان فرمایا جوار واح ثلثیص ۱۲۷ پر درج ہے۔

امیر شاہ خان صاحب رادی ہیں کہ مولوی عبدالقیوم فرماتے تھے کہ مولوی عبدالرب صاحب کے والد مولوی عبدالحق صاحب شاہ اکن صاحب شاہ اکن صاحب شاہ اکن صاحب شاہ اکن صاحب کے شاگر داور مولوی نذیر حسین صاحب کے خسر تھے ، مولوی نذیر حسین صاحب نے ان سے صدیث پڑھی ہے اور شاہ آگی صاحب سے نہیں پڑھی جب شاہ صاحب ہجرت کرنے گئے تو ، نواب قطب الدین صاحب نے شاہ صاحب سے سفارش کی کہ مولوی نذیر حسین صاحب اور نواب صاحب میں بہت دوئی تھی ، شاہ صاحب نے ان کی صند و سے جب کی میں مدیث کی سندہ سندہ کی ہوتھ کے ہیں کہ کہ صدیث میں مان کو قطب صاحب میں صدیث کی سنددی ، (ارواح المدیم میں استفارش پران سے ہرکتاب کے ابتداء کی کھے صدیثیں میں کران کو قطب صاحب میں صدیث کی سنددی ، (ارواح المدیم میں ا

اس کے بعد حضرت تھانوی کا حاشیہ بھی ہے کہ 'الی سند، سند برکت ہے، اجازت نہیں، بظاہر بیدواقعہ بسند متصل ثقات ہے مروی ہے۔ اور جس صورت ہے سند حاصل ہوئی، اس کوزیادہ سے زیادہ سند برکت کہا جاسکتا ہے، گرصا حب تحفۃ الاحوذی نے مقدمہ بیں اتئ ہی بات پر دعویٰ کردیا ہے کہ مثاہ آئی صاحب نے بجرت کے وقت مولانا نذیر حسین صاحب کو اپنا جانثین بنایا تھا، پھر غایۃ المقصو دکا مقدمہ دیما گیا تو اس میں مولانا نشس الحق صاحب نے بھرت کے وقت مولانا نذیر حسین صاحب کہ مولانا نذیر حسین صاحب نے صحاح ستہ وغیرہ شاہ الحق صاحب سے پڑھیں اور الن سے وہ علوم حاصل کئے جوشاہ آئی صاحب کے سی دوسرے شاگر دینے آپ سے حاصل نہیں کئے اور سرات سا کہ کہا گیا کہ کہنچ اور شاہ صاحب کے موجودگی میں فتو کی دیے اور لوگوں کے بھر ہے چکا تے سے اور حضرت شاہ کال کو پہنچ اور شاہ صاحب کے موجودگی میں فتو کی دیتے اور لوگوں کے بھر ہے بھی لکھا ہے کہ جس سال شاہ صاحب نے موجودگی میں فتو کی دیتے اور لوگوں کے بھر یہ بھی لکھا ہے کہ جس سال شاہ صاحب نے بھرت کی دوسرے کی موجودگی میں فتو کی دیتے اور لوگوں کے بھر یہ بھی لکھا ہے کہ جس سال شاہ صاحب نے بھرت کی دوسرے کی دوسرے کی بھر یہ بھی لکھا ہے کہ جس سال شاہ صاحب نے بھرت کی دیتے اور قبل دیتے اور قبل دیتے اور قبل دیتے اور میں اس اس میں ہیں آپ کو حدیث کی اجازت میں ہور آپ کو خلیفہ بنایا۔ (غایۃ المقصود وجلداول صورت اس کا سال کی میں اس کو بھرت کی اور آپ کو خلیفہ بنایا۔ (غایۃ المقصود وجلداول صورت اس کا سال کو بھرت کی اور آپ کو خلیفہ بنایا۔ (غایۃ المقصود وجلداول صورت اس کا سال کو بھرت کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی تھرت کی دوسرے کو دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کو دوسرے کی دو

ندگورہ بالاعبارت کے آخری جملہ ہے بھی اتنائی معلوم ہوتا ہے کہ عطاء سند کا واقعہ وقت آجرت کا ہے اوراس کو بڑھا چڑھا کر حضرت شاہ آخل صاحب سے قدیم اور با قاعدہ تلمذ سے وغیرہ پڑھناان کی طرف سے تحسین فناوی وقضاء خصومات، پھراورزیادہ ترقی کر کے بہ نسبت حضرت شاہ صاحب کے اور دوسر سے سب تلاندہ سے زیادہ سے استفادہ کرنا اوران کے خلافت و جائشینی کے دعاوی بے دلیل و بسند کلی دیئے ۔ وائٹداعلم وعلمہ اتم واعظم ۔ رحمہم اللہ کلیم رحمۃ واسعۃ )

١٩٩ - الشيخ العلامه محمد بن احمد الله العمرى التها نوى حنفيٌّ م ٢٩٧ هـ

مشہور محدث بزرگ ہیں ، تھانہ بھون میں ولادت ہوئی اور مولا تا عبد الرجیم تھانوی ویشخ قلندر بخش سینی جلال آبادی سے بڑھا، پھر <u>ا</u> حضرت ماجی احداد الشماحب قدس سرؤ نے بھی آپ سے بڑھا ہے، بڑے عالم بزرگ تنے، حضرت مولا تا اشرف علی معاحب نے تقل فرمایا کہ حضرت ماجی ماحب موسوف فرمایا کرتے تھے کہ مولا نا قلندر بخش صاحب روزان شب میں حضرت سرور کا کتات کی زیارت مبارک سے مشرف ہوتے تھے، ۱۳۱۰ھ میں وفات پائی (زبرة الخواطر ص ۱۳۹۰ ہے) د بلی تشریف لے گئے اور علوم متعارفہ حضرت مولا نامملوک علی صاحب نا نوتو ی اور علام فضل حق خیر آبادی ہے پڑھے ،اس کے بعد حضرت شاہ اسمحق صاحب کی خدمت میں رہے اور حدیث پڑھی ، نہایت ذکی ، زود فہم ، تو ی الحافظ اور شیریں کلام تھے ، پہلے حضرت سیدصاحب شہید بریلوی ہے بیعت کی پھر بڑے ہو کر حضرت شیخ نور محمدصا حب جھنجا نویؒ کی خدمت اقدس میں رہے اور طریقت کے مراتب کمال کو پہنچے ، ایک بڑی مدت ٹو تک میں قیام فرما کر درس وارشاد میں مشغول رہے ، پھراپنے وطن تشریف لا کر باقی عمرارشاد وتلقین میں بسرکی۔

حضرت شاہ جا جی امداداللہ صاحب تھانوی مہا جر کلی اور حضرت جافظ محمد ضامن صاحب تھانوی شہیداً پ کے پیر بھائی تھے،ایک زمانہ

تک تینوں ایک جگہ رہے تھے اور باہم محبت وتعلق اور بے تکلفی تھی ،حضرت تھانوی نے فر مایا کہ جب حضرت جا جی صاحب پیماں خانقاہ امدادیہ
اشر فیہ میں تشریف رکھتے تھے، تو ایک کچھالی میں کچھ چنے کچھ شمش ملی ہوئی رکھتے تھے، صبح کے وقت مولانا شخ محمد صاحب حضرت جا فظ محمد
ضامن صاحب اور حضرت جا جی صاحب کل کر کھایا کرتے تھے اور آپس میں چھینا جھٹی بھی ہوتی تھی ، بھا گے بھا گے پھرتے تھے، حالا تکداس
وقت مشائخ اس مجد کو' دکان معرفت' کہتے تھے اور تینوں کو اقطاب ٹلاش سیجھتے تھے، حضرت جا جی صاحب دبلی کے شنم ادوں میں اور علاء میں
ہزرگ مشہور تھے، گرچر بھائیوں سے اس قدر بے تکلفی برتے تھے۔ (ارواح ملاش ص۱۳۷)

حفرت مولانا يَشْخ محمصاحب كي تصانيف بيه بين القسطاس في اثر ابن عباسٌ ، ولاكل الاذكار في اثبات الحجر بالاسرار ، الارشاد المحمد ي ، المكامية المحمد بي ، الفلاك مين خرق والتيام ثابت كياب ) تفضيل المحتنين ، حواى شرح العقائد رحمه الله رحمة واسعة \_ (زبهة الخواطر ٢٠٠٥ ت ٤ )

٣٢٠ - الشيخ الإمام العلامة الكبير محمد قاسم بن اسدعلى الصديقي النانوتوي حنفي م ١٢٩٧ هـ

مشہور عالم، محدث جلیل، فقیہ نبیل، جامع معقول ومعقول اور عالم ربانی تھے، ولا دت ۱۲۳۸ ہیں بمقام قصبہ نا نوتہ ہوئی، ابتدائی تعلیم سہار نبور میں حاصل کی، پھر دبلی تشریف لے گئے اور تمام کتب درسیہ مع فنون عصریہ حضرت مولا نامملوک علی صاحب نا نوتو گئے پڑھیں، پھر حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجدد کئی کی خدمت میں رہ کر علوم حدیث کی تنجیل کی، سواء ابوداؤ دیے (کہ وہ حضرت مولا نا احماعی صاحب سے پڑھی) تمام صحاح ستہ حضرت شاہ صاحب موصوف سے پڑھیں۔

آپ نے حریفن شریفین کا سفر تین بارکیا، صاحب نزہۃ الخواطر میں آخری سفرکا ذکر نہیں کیا، پہلا سفر ۱۲۵۵ھ میں کیا، حضرت حاجی صاحب قدس سرؤ کی خدمت میں رہ کر فیوش و برکات حاصل کئے جس سے بیعت واستفاضہ کا تعلق آپ کا قبل ہجرت ہی سے تھا، حرمین شریفین سے واپس ہوکر آپ نے کھی مرش میں اور وہ کویا آپ کا دوسر استعقر تھا۔

سوائح قامی پڑھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہنگامہ ۵۵ء ہے بل ہی دیو بندگوا پناوطن ثانی بنالیا تھا، تھانہ بھون کی''ووکان معرفت''کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، دیو بندگی مسجد چھنے گویا ہی طرز کی دکان علم ومعرفت تھی، جس کے ابتدائی ارکان ثلاثہ حضرت نانوتو کی مولا نا شاہ رفیع الدین صاحب دیو بندگ اور حضرت شیخ صابح عابم حسین دیو بندگ تھے، پھرای مجلس انس (یا دوکان علم ومعرفت) کے رکن حضرت مولا نا ذوالفقار علی صاحب دیو بندگ (والد ماجد حضرت شیخ البند) اور حضرت مولا نافعن الرحمٰن صاحب دیو بندی (والد ماجد حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب مولا ناحبیب انرحمٰن صاحب و محبد اوراس کی مجلس انس کے مشہور زمانے علی حضرات بھی ہوئے گئے اوراسی متبرک مجداوراس کی مجلس انس کے تاریخی فیصلوں کی روشنی بیس دارلعلوم دیو بندگی تا ہیں اوراس کے مشہور زمانے علی دینے وسیاسی مجرالعقول کا رتا ہے عالم ظہور میں آئے۔

حضرت مولانا نا نوتوئی نے میر تھ سے دارالعلوم کے لئے پہلے مدرس مولانا محدود صاحب کو ختب فرما کرمی ۵، روپ ما ہوار مشاہر مقرر فرما کر بھیجا، پھر قیام دارالعلوم کے تیر سے سال ۱۲۸۵ھ میں دوسر سے مدرس حضرت مولانا سیدا حمصاحب دہلوگ کا تقر رہوا، تیسرا تقر رحضرت نا نوتو گی کے ارشاد پر حضرت مولانا محمد یعتقوب صاحب نا نوتوگی کا ہوا، جوا پنے والد ما جد کے انتقال کے بعد طازمت پر اجمیر تشریف لے گئے شے اور پھر مورد بھر میں مورد کے تقے ، دارالعلوم کا دور ترقی شروع ہوا تو حضرت نا ناتوگی نے ان کو صدر مدری کے لئے طلب فرمالیا اور انہوں نے بھی کمال ایٹا رفر ما کر ڈیڑ ھرمورد ہے ما ہوار کی طازمت ترک کر کے دارالعلوم کے ۲۵ رو پے ماہوار کو ترجی مستقل طور سب سے پہلے صدر مدرس اور شیخ الحد بھر مستقل طور سب سے پہلے صدر مدرس اور شیخ الحد بھر میں میں برتی فرمانے کے بعد آ پ خوربھی مستقل طور سب سے پہلے صدر مدرس اور شیخ الحد بھر میں میں برتی فرمانے کے بعد آ پ خوربھی مستقل طور سب سے پہلے صدر مدرس اور شیخ الحد بھر تھ

دوسراسفر ج ۱۲۵۵ ہیں فرمایا اور والی ہوکر درس وافادہ میں مشغول رہے، آپ چونکہ فن مناظر واہل کتاب میں بھی یکتا تھے، مشہور عیسائی پادری تارا چند سے دبلی میں آپ نے مناظر وکیا تو اس نے لاجواب ہوکر راہ فرارا نقتیار کی ۱۲۹۳ ہیں بمقام چاند پور شام شاہجہان پورایک میلۂ خداشناسی منعقد ہوا تو اس میں بھی آپ نے تمام غدا ہب کے عالماء وعوام کے سامنے روشلیث و شرک اور تھا نہیت نہ ہب اسلام پر لاجواب و بے مثال تقریریں فرمائیں ہیں 1797 ہیں عیسائیوں ہے تحریف انجیل مے متعلق بحث ہوئی اور عیسائی پادری اپنی کتا ہیں چھوڈ کرمجلس مناظرہ سے فرار ہوگئے، ای سال میں پنڈت دیا نندسرسوتی بائی تحریک آریب ماج ہے بھی بحثوں کا آغاز ہوا اور وہ لاجواب ہوئے۔

تیراسفر تجاج مجی ای سال میں ہوا، جس نے آپ 140 ہے ہیں واپس ہوئے اور ای سال شعبان میں آپ کورڈ کی ہے خبر لمی کہ پنڈت دیا تند نے نہ بہ سالام پراعتراضات کے جیں الل رڈ کی نے نہایت اصرار ہے آپ کو بلایا، علالت کے باد جود آپ نے رڈ کی کا سفر کیا اور وہاں قیام فرما کر پنڈت بی کومنا ظرہ کے لئے ہر طرح آ مادہ کرنے کی سعی کی مگروہ تیار ندہوئے اور رڈ کی سے بھاگ مجے ، آپ نے مجت عام میں ان اعتراضات کا جواب و یا پھروا پس ہو کر انتظار الاسلام اور قبلہ نما تجریفر مایا جن میں تمام اعتراضات کے بہترین جوابات دیے ، اس کے بعد پنڈت جی نے بچھ عرصہ بعد میرٹ بینج کر بھی بچھ اعتراضات کے اور آپ نے وہاں بینج کران کو بحث و گفتگو کے لئے آ مادہ کرنا جو ای بینج کران کو بحث و گفتگو کے لئے آ مادہ کرنا چاہا مگروہ تیار نہ ہوئے اور و بال سے بھاگ لگے۔

آپ کی علالت کاسلسلہ تقریباً دوسال تک جاری رہا اوراس علالت کے زبانہ میں برابرعلمی اسفار، تصانیف وغیرہ کا سلسلہ بھی جاری رہا ہم جمادی الاولی ۱۲۹۷ھروز پنجشنبہ کوم سال کی عمر میں بمقام دیو بند آپ کی وفات ہوئی، جس کے صرف دوروز بعدسہار نپور میں آپ کے استاد حصرت مولا تااحم علی صاحب محدث کی وفات ہوئی۔ حمہم اللہ دحمة واسعة و جعلنامعهم۔

آپ کے خصوصی تلاندہ دھنرت مولا نامحر ایتقوب صاحب ٔ حضرت مولا تا شیخ البندمحود حسن صاحب ، مولا تا فخر الحن گنگوی ، مولا تامحر حسن صاحب امروہوی وغیرہ متے ، آپ کی مجسم علمی یادگار درالعلوم دیو بند ہے ، نہیں یادگار حضرت مولا تامحر احمد صاحب صدرم بہتم درالعلوم

(والدماجد حفرت مولانا قارى محدطيب صاحب مبتم دارالعلوم) تي جن كاذكر خيراً كي آئ كا

آپ کی تیسری نہایت اہم علمی یادگار حکمت قاسمیہ ہے جس کے بارے میں حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثانی قدس سر ففر مایا کرتے سے کہ فلسفہ دسائنس اگر پانچ سوبرس بھی چکر کھائے گاتو حضرت مولانانانوتو گئے کے قائم کئے ہوئے دلائل حقانیت اسلام پرکوئی اثر نہیں پڑسکتا، پر حکمت قاسمیہ آپ کی تمام تصابیف عالیہ کا نہایت گرانفقد رسر ما بیاور اہل علم واقیم کے لئے گئج گرانما میہ ہے، کاش آپ کی تمام کتابوں کی کامل تصبیل و تبیین ،عنوان بندی وغیرہ ہوکر نئے طور طریق ہے اشاعت کا سروسامان ہو۔

اس اہم علمی کام کی انجام دئی کے لئے آپ کے نصوصی تلاندہ یا حُفرت شیخ الہند کے خصوصی تلاندہ احق وانسب تھے یا اب حضرت مولا تا قاری محمد طیب صاحب دام ظلیم کر سکتے ہیں مگران پر دار العلوم جیسے عظیم الشان ادارہ کی ادارتی ذید داریاں اور علمی اسفار و غیرہ کا اس قدر بارہے کہ بیظا ہراس پر سکون ٹھوس علمی کام کیلئے وقت نکا لٹانہایت وشوارہے۔

راقم الحروف بھی ایک مدت ہے آپ کی کتابوں کا مطالعہ اور سی فہم اپنی زندگی کا جزومقصد بنائے ہوئے ہے اور بساط بھر بچھ خدمت بھی کی ہے اور کرر ہاہے، مگر اب کے ''انوار الباری'' کے کام کی ذمہ داری بھی پوری طرح عائد ہو چکی ہے، نہیں کہا جاسکتا کہ سلسلہ سب کہ باقی رہ سکے گا۔ والامر بید الله، اسٹله التوفیق لما یحب و یرضی۔

حصرت نانوتوگ کی نبایت اہم تصانیف یہ ہیں: آب حیات، ہدیۃ الشیعہ ، قبلہ نما، انتصار الاسلام، حجۃ الاسلام، تقریر دلہذیر، مصباح الترادی، مباحثہ شاہجہان پور، تحذیرالناس، مجموعہ جوابات مخدورات عشر (یامناظرہ تجییہ) تو شی الکلام، قاسم العلوم (مجموعہ مکا تیب عالیہ) وغیرہ ۔
حضرت العلامہ مولا نامناظر احسن صاحب کیل نی نے سوائح قاسمی کی تین جلد یں لکھ کرقاسمی برادری پراحسان عظیم کیا ہے جودار العلوم کی طرف سے شائع ہو چکی ہے، لیکن نہایت افسوں ہے کہ چوتی جلد مرتب نہ ہو تکی جس میں ' آخر قاسمی' یعنی تمام تصانیف قاسمی کا مکمل و مفصل کی طرف دوسرے اہل علم کو توجہ کر کے سوائح قاسمی کو کمکمل کرنا چاہئے ، حضرت نانوتو گ کی زندگی کے بہت سے بجیب وغریب واقعات ' ارواح ٹلا ٹھ' میں بھی شائع ہو چکے ہیں وہ بھی جز وسوائح ہونے چاہئیں۔

٣٢١ - الشيخ المحدث الفقيه احرعلي بن لطف الله السهار نيوري حفي م ١٢٩٧ه

کبار محد ثین وفقہاء میں سے تھے، سہار نیور کے علاء سے ابتدائی تحصیل کے بعد دبلی تشریف لے گئے، حضرت مولانا مملوک ملی صاحب نانوتوگ سے پڑھااور حدیث شخ وجیہ الدین سہار نیوری سے پڑھی جوشخ عبدالتی بڑھانوی (تلمیذشاہ عبدالقاورؓ) کے تلمیذ تھے، پھر حرمین شریفین حاضر ہوئے، بیت اللہ ہے مشرف ہو کرصحاح ستہ حضرت شاہ استخل صاحب مہا جرمگی سے پڑھیں، ان سے اجازت حدیث حاصل کر کے مدین طیبہ حاضر ہوئے اور ہندوستان واپس ہو کرمند درس حدیث کوزینت بخشی ، ساری عمرصحاح ستہ کا درس دیتے رہے اوران کی سختے فر مائی، خاص طور بے بخاری شریف کے تھے وکشیہ پر بڑی توجہ صرف کی ، دس سال اس خدمت میں گزارے، آپ نے علم کوذریعہ معاش نہیں بنایا، اس لئے تجارت وطبعی مشاغل اختیار کئے تھے۔

آپ نے بہت سے علمی رسائل بھی تصنیف فرمائے تھے، مثلاً الدلیل القوی علی ترک القراءة للمقندی وغیرہ ، مثلامہ کے عیم آپ کا دبلی کا مطبع ہر باد ہو گیا تھا، اس لئے آپ سہار نپورتشریف لے آئے اور مدر سے عالیہ مظاہر العلوم سہار نپوریش درس حدیث دیتے تھے، ۲۲ سمال کی عمریس حصرت نا نوتوی کی وفات سے دوروز بعد انتقال فرمایا۔ رحمہ الله رحمة واسعة ۔ (حدائق ، نزبهة ومقد مداوجز المسالک)

٣٢٢ - الشيخ المحدث المفتى عبدالقيوم بن عبدالحي صديقي برهانوي حنفي م ١٢٩٩ه

بڑے محدث، فقیہ تھے، حفظ قرآن مجید کے بعد کتب درسیشخ نصیرالدین دہلوی (سبط انشخ رفیع الدینؒ) ککھنوی،خواج نصیر سینی دہلوی

اورشاہ لیقوب بن افضلؒ سے پڑھیں ،کتاب فقہ وحدیث حفرت شاہ آخق بن افضلؒ سے پڑھیں اوران کی صاحبز دی ہے آپ کا عقد بھی ہوا ، بیعت کا شرف حضرت سیدصا حب بریلویؒ سے حاصل ہوا اور تربیت حضرت شخ محدعظیم کی خدمت میں ایک مدت تک ٹو تک میں رہ کر حاصل کی جوحضرت سیدصا حبؓ کے اصحاب میں سے تھے۔

تجازتشریف لے گئے تھے، واپسی میں مع اہل وعیال کے بھو پال سے گزر ہے تو سکندر بیکم والیہ بھو پال نے آپ کوروک لیااور بھو پال کی اقامت پرآ مادہ کر کے افخاء کی خدمت سپرد کی ، بہت می جا گیریں دیں ، چنا نچا آپ و ہیں ساکن ہو گئے ، درس علوم قرآن وحدیث اورا فقاء آپ کے مشاغل تھے ، بہت سے خوارق آپ سے ظاہر ہوئے ، تبعیر خواب میں بھی بے نظیر تھے جس طرح فرمادیتے تھے ، اسی طرح ہوتا تھا، گویا آپ حضرت شاہ عبدالعزیز کے خاندان کا بقیماوراس کے کمالات کا بہترین موند تھے۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ ( نزمۃ الخواطرص ۲۹۷ج ک

#### ٣٢٣ - الفاضلة المحديثة امة الغفور بنت الشاه المحق بن افضل وبلوكً

علوم حدیث وفقد کی بڑی علامہ فاضلتھیں،علوم کی تحصیل آپ نے اپنے والد ماجد سے ایک مدت تک کی ، پھر آپ کا نکاح حضرت مولا تا عبدالقیوم برد حانوی ٹم بھویالی سے ہوگیا تھا جن کا تذکر وابھی گزراہے۔

نقل ہے کہ باوجودای غیرمعمولی فعنل و کمال کے جب بھی مولا ناکوکوئی مشکل نقد وصدیت میں پیش آتی تھی ، آپ کے پاس تشریف لے جاتے اور آپ سے استفادہ کر کے طل کر لیتے تھے۔رحمداللدرحمة واسعة ۔ (نزمة الخواطرم، ٩٥٤)

### ٣٢٧ - الشيخ المحد ثالعلامة تعور على بن مظهر على الحسيني تكينوي حنفيًّا

مشہور عالم محدث وفقیہ تنے، اپے شہر کے علماء سے تحصیل کے بعد تکھنو گئے اور وہاں شیخ مخدوم سینی کھنویؒ ہے صدیث پڑھ کرا جازت حاصل کی وہ شاہ ولی اللّہُ اور شیخ فاخر بن مجی اله آبادی کے شاگر دیتے، پھر درس وافادہ میں زندگی بسر کی، آپ سے بکثرت علماء نے حدیث پڑھی، مثلاً قاضی بشیرالدین عثانی تنوجی ،سیدمحد مخدوم بن ظہیرالدین سینی کھنوی وغیرہ نے ۔رحمہ اللّدرجمة واسعة ۔ ( نزبهة الخواطرص ۱۱۳ ج ۷ )

#### ٣٢٥ - حضرت مولا نامحمه ليعقوب بن مولا نامملوك على صاحب نا نوتوى حنفي م٢٠١٥ هـ

مشہور علامہ محدث، صاحب کشف و کراہات، دارالعلوم دیو بند کے سب سے پہلے مدرس اول ویٹن الحدیث تھے، آپ کے والد ماجد ویلی کالج میں صدر مدرس رہے، حضرت تا نوتوگ ، حضرت کنگونی اور سینکڑوں علاء وفضلاء کے استاذ تھے، حسب جھیں مولا تا عبیداللہ صاحب سندھی ، حضرت مولا تا شاہ محمد الحق صاحب نے ہندوستان سے حرمین شریقین کو بجرت فرمائی تو ہندوستان کو برٹش سامراج سے نجات دلانے کی سعی کے واسطے جو پورڈ قائم کیا تھا، اس کے ایک خاص رکن وہ بھی تھے۔

حصرت مولانا محد لیقوب صاحب نے علوم کی تحصیل آئے والد ما جداور حضرت مولانا محدقاتم صاحب ہے کی تھی ، بخاری وسلم بھی آپ نے مولانا موصوف سے پڑھی تھیں، آپ نے حضرت مولانا کے ارشاد پر بڑی ملازمت ترک کرکے دارالعلوم و ہو بند کی مدری صرف کچیں ۲۵رویے مابانہ برقبول فرمائی۔

ین مین دور مدارت تقریباً ۱۹ سال رهاه کابر علی و وفضلای آب کے تلمذے مشرف ہوئے ،مشلاً حفزے مولانا فتح محمرصا حب تھانوی ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد احمر صاحب تنهم در العلوم وغیر و رحمہ الله رحمة وابعة ۔

### ٣٢٧ - حضرت مولا نامجم مظهر بن حافظ لطف على نانوتوى حنفي م٢٠١٥

مشہور ومعروف محدث، علامد، مجابد فى سبيل الله اور مدرسر عربيه مظاہر العلوم سبار نيور كےسب سے يہلے صدر مدرس وشيخ الحديث تھ،

علوم کی تخصیل این والد ماجداور حضرت استاذ انعلماء مولا نامملوک علی صاحب ہے کی اور حدیث حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددی سے پڑھی، اجمیر کالج میں ملازم رہے، وہاں ہے آگرہ کالج تبادلہ ہوا، جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں مردانہ وار حصد لیا، جہاد شاملی تحریک میں شریک تنے، ہیر میں کولی کئی، پچھون بریلی میں رہے، معافی عام پر ظاہر ہوئے۔

٢٧٧ - حضرت مولا ناابوالحسنات عبدالحي بن مولا ناعبدالحليم فرنگي محلي حنفي مهم ١١٠٠ه

۱۳۹۳ ه بین او کے علوم کی تحصیل اپنے والد ماجد ہے کی اور کا سال کی عمر میں فارغ ہوکر درس وتصنیف بین مشغول ہو گئے،
ام کا اھ میں حرمین شریفین میں حاضر ہوئے، پیٹے محدث سید احمد حلان پیٹے الشافعیہ کمہ معظمہ ہے ان تمام علوم کی اجازت حاصل کی جن کی اجازت ان کواپے شیورٹ سے حاصل تھی ، ایک عالم نے آپ کے علمی فیوش و برکات اور درس وتصنیف کے بحریکراں ہے استفادہ کیا، بہت تھوڑی عمر میں اپنے کام کر گئے کہ جیرت ہوتی ہے، عمر صرف چالیس سال کی ہوئی، آپ کی تمام تصانیف نہا ہے گراں قد علمی جواہر سے مرصع جی جن مشہور یہ ہیں:

عدة الرعابية عاشية شرح وقابية الرفع والكميل في الجرح والتعديل، القول الجازم، في سقوط الحد بنكاح المحارم ، في المفتى والسائل بحجمة متفرقات المسائل، النافع الكبيرلمن يطالع الجامع الصغير، طرب الاباثل في تراجم الافاضل، زجر الناس على الكاراثر بن عباس، امام الكلام فيها يتعلق بالقراءة خلف الامام، وافع الوسواس في اثر ابن عباس ، للايات البينات على وجوه الانبياء في الطبقات ، الآثار المرفوعي الاخبار الموضوع، الفوائد البهيد في تراجم المحفيد، احكام المعطره في احكام البسملة ، تحقة الاخبار في احياء سنة سيد الابرار، الكلام المبرور في روالمحول المنظور ، البراز النبي ، تذكرة الراشد (بيدونول كتابين مي أيل في احتام المتحدث فان صاحب كرواوران كي تصانيف كاغلاط كه بيان مي بير، دونول مثالع شده بين ، تذكرة الراشد (بيدونول كتابين في إلى في سومنحات) وغيره (مقدمة هم الرعابية من ١٨ كتابول كـ نام تحرير بير) رحمة اللذرجمة والمعادية بي من ١٨ كتابول كـ نام تحرير بير) رحمة اللذرجمة والمعادية بي من ١٨ كتابول كـ نام تحرير بير) وحمة المنابع شده بين ، تذكرة على مهنده بهنده بي المعادية والمعادية والم

ميرسيدشريف جرجاني حنى متوفى ١٦٨ه كى ايك كتاب مختفر جامع علوم حديث بيس باس كى شرح بھى آپ نے كى ہے جس كا ١٥م " ظفر اللمانى فى مختفر الجرجانى" ہے۔ (الرسالة المتطر فيص ١٤٦)

حفرت علامہ کوٹری نے تقدمہ نصب الرامیص ۴۹ پر لکھا کہ' شیخ مجرعبدالحی لکھنویؒ اپنے زیانہ بیں احادیث کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن آپ کی پچھ آرا مشاذہ بھی ہیں جو ند ہب میں درجہ قبول سے نازل ہیں، دوسرے یہ کہ بعض کتب ہزر کی خفیہ جارحانہ منصوبہ بند یوں پر مطلع نہ ہونے کی وجہ ہے آپ ان سے متاثر ہوگئے تھے، اس تاثر کواور بھی اصل صورت حالات سے واقف لوگوں نے آپ کے علم وضل کے منصب عالی سے فروتر پایا۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واتحکم۔

۴۲۸ - مولوی سید صد ایق حسن خان بن مولوی آل حسن قنوجی م ۲۰۳۱ ه

تفسر، صدیث وفقہ نیز دوسرے علوم کی تصانیف میں شہرت یا فتہ علاء الل مدیث میں سے بڑے مرتبہ ومقبولیت کو پہنچے ، تنوج میں پیدا

ہوئے، کتب درسید مفتی صدرالدین خان دہاوی سے تغییر و صدیث یمن و ہند کے دوسرے علاء نیز شخ محد لیفقو بِ دہاوی برخوردار شاہ محد انحق صاحب ؒ سے پڑھی اور مطابعہ تب سے کافی ترقی کی، بھر ۱۲۸۸ ہے ش رئیسہ بھو پال سے عقد ہوا تو د نیوی اعز از میں بھی غیر معمولی ترقی ہوئی، آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں:

ا بجدالعلوم ، اتتحاف النبلاء ، بدورالا بند ، حصول المامن علم اللصول ، الحطه بذكر الصحاح المسته ، رياض الجنة في تراجم الل السند ، عون البارى بحل ادلة البخارى ، فتح البيان في مقاصد القرآن ، فتح المغيث لفقه الديث وغيره (ترجمه تذكره علاء بهندس • ٢٥مطبوعه بإكستان بهشار يكل سوسائل كراچي )

آپ کی تصانیف احوال رجال میں سنین وفیات وغیرہ کی اغلاط بکثرت ہیں، جن پر حضرت مولا ناعبدالحی صاحب تکھنوی نے اپنی تصانیف میں تعقب کیا تھا، لیکن بجائے ان اغلاط کے اعتراف واصلاح کی طرف متوجہ ہونے کے، الٹامولوی عبدالحی صاحب کوموروالزامات قرار دیا گیا اور آپ کے ردمیں ایک رسالہ بنام 'شفاء العی'' کھوا کر شائع کیا گیا، اس کے ردمیں مولا ناموصوف کومستقل رسالہ 'ابرازالغی قرار دیا گیا اور آپ کے ردمیں بھی ایک بردارسالہ بنام ' تجمرة الواقع فی شفاء العی'' کلهرکر شائع کر تا پڑا، اس کے بعد پھرنواب صاحب کی طرف سے ابرازالغی کے ردمیں بھی ایک بردارسالہ بنام ' تجمرة الناقد بروکیدالحاسد' شائع کیا گیا مولانا موصوف نے اس کا جواب نہایت تفصیل سے تکھا جو تذکرہ الراشد برتبرۃ الناقد' کے نام سے پانچ سو صفحات برطبح انوار محمدی تکھنو سے جب کرشائع ہوا اور اب بھی آگر چہنا در ہے محمل جاتا ہے۔

مولانا موصوف نے ان دونوں کمابوں میں نہایت تحقیق نے نواب صاحب کی کمابوں (الاتحاف، الحط، الاکسی فی اصول النفسر وغیرہ) کی اغلاط فاحشدادر مزعومات فاسدہ ہے پردے اٹھائے ہیں جن سے نہایت علمی، تاریخی حقائق روشن میں آگئے ہیں، علاء خصوصاً جو حضرات نواب صاحب کی کمابوں سے بھی استفادہ جا ہیں دونوں کمابوں ہے ستعنی نہیں ہوسکتے۔

(۱) نواب صاحب تقلیدائر وججتدین کے خت مخالف ہوکر بھی بہت ہے مسائل میں علامدائن تیمیدان کے تلافدہ اور شوکانی وغیرہ کی تقلید جامد کرتے ہیں، حالانکدان لوگوں کی پوزیش ان آئر متبوعین کے مقابلہ میں ایسی ہی ہے جیسے بولنے والے انسان کے مقابلہ میں چڑیوں و پرعدوں کی ہوتی ہے، (اہراز الغی ص ۸) ( بعنی اپنی جگہ پریہ حضرات کتتے ہی بڑے علم وضل کے مالک ہوں، مگران آئر متبوعین کے مقابلہ وخلاف پران کا بولنا بالکل بے معنی ہے)

حضرت مولانا مصوف نے اس سلسلہ میں عند مسائل بھی بطور مثال لکھے ہیں، مثلاً عدا ترک نماز کرنے والے کے لئے نماز کی قضاء درست نہ ہونا (جس کو بعض ظاہر بیابن جزم وغیرہ نے اختیار کیا اور علامہ شوکانی نے بھی ان کی اتباع کی ) پھر حضرت مولانا نے اس مسلک غلطی پر ولائل بھی قائم کئے ہیں اورا پی تائید میں حافظ حدیث علامہ ابن عبدالبر کی تحقیق استذکار شرح موطاً امام مالک سے قال کی ہے، یا سفر زیارت مبار کہ قبر شریف رسول اکرم علی کونواب صاحب نے علامہ ابن تھید کے اتباع میں ناجائز کہا اور اپنی کتاب ''رحلة الصدیق الی البیت الحقیق' میں ان اگر متبوعین ) اور جمہور علاء کا غذہب غلط نقل کیا، پھر جو خلاف شدر حال بقصد الزیارة میں منقول تھا اس کونفس زیارت کے مسئلہ سے خط ملط کرویا۔

مولانانے السی المشکور ' بیس اس مسئلہ پرتہایت محققانہ بحث کی ہے، جس کا خلاصہ ہم انوارالباری بیس اپنے موقعہ پر ذکر کریں گے، ان شاءاللہ تعالی یا موال تجارت بیس زکو قوا جب ندہونے کا مسئلہ کماس کو بھی نواب صاحب نے علامہ شوکانی کی تقلید جامہ میں اختیار کیا ہے، جس کا بطلان طاہر ہے۔ (۲) ایک عادت نواب صاحب کی بیجی ہے کہ اپنی رائے کے موافق جو بات ہو، خواہ وہ اختلافی ہو، کین اس کو مجمع علیہ بتلاتے ہیں اور خود بھی جانتے ہیں اور خود بھی جانتے ہیں کہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، مثلاً اپنی مشہور کتاب ابجد العلوم میں امام اعظم ابوصنیفہ کے تذکرہ میں کہ بھا ہے کہ اہل حدیث کا اس امریرا نقاق ہے کہ آپ نے کسی صحابی کونہیں و یکھا ، اگر چہ حضنہ کا خیال ہے کہ بعض صحابۂ آپ کے زمانہ میں موجود تھے''۔

حالانکہ بیامرانظاتی ہرگزنہیں ہے، کونکہ بہت ہے کبار محدثین نے امام صاحب کا سحابہ کود کیمنانقل کیا ہے اور خود تو اب صاحب نے کھی الحطہ میں حافظ سیوطی شافعی ہے تابعیت امام نقل کی ہے ( کیا بغیر صحابی کو دکھیے ہوئے تابعیت ثابت ہو سکتی ہے یا علامہ سیوطی شمحدث نہ تھے؟) پھر نواب صاحب نے معاصرت کو بھی مشکوک کر دیا ، حالانکہ امام صاحب کی پیدائش • ۸ھ میں تو شبہ ہی نہیں (اگر چہ ) اس سے قبل کے محمی اقوال ہیں جو ہم امام صاحب کے حالات میں لکھ آئے ہیں ، اوروہ بالا تفاق تمام محدثین فقہاء ، موز عین وعقلاء ، صحابہ و تابعین کا دور تھا ، اکثر محدثین ، فقہا امام صاحب کی رویة صحابہ کے قائل ہیں ، صرف روایة میں اختلاف ہے ، تو پھر معاصرت کے قائل صرف حفیہ کیسے ہوئے ، یہی عادت علامہ ابن تیمیدو غیرہ کی بھی ہے ، و النامی علی دین ملو کھم ۔ (ابراز الغی ص ۱۰)

(۳) نواب صاحب کے کلام میں تعارض بکٹرت پایاجا تا ہے، جتیٰ کہ ایک ہی تالیف میں اور دوقریب کے شخوں میں بلکہ ایک ہی صغی کے اندر بھی ہے۔

(۴) نواب صاحب نقل میں غیرمخاط ہیں کی بات کا غلط ہونا کی ہوتا ہے، پھر بھی نقل کردیتے ہیں، تراجم وطبقات میں ایسا بہت ہے (اہرائی میں)

نواب صاحب کے یہاں تحریر حالات محد شین وغیر ہم میں پیجار بمارک اور جذبہ عدم تقلید کے تحت تعصب کا رنگ بھی ملتا ہے، جیسا کہ
اتحاف النبلاء المتقین میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی طرف حدیث رجال فارس کے تحت امام اعظم کما تذکرہ چھوڑ کر صرف امام بخاری کا
ذکر منسوب کیا ہے اور نواب صاحب نے حضرت شاہ صاحب کی کتاب کا نام بھی نہیں لکھا ہے، حالا تکہ وہ تحقیق کلمات طیبات (مطبوعہ مجتبائی) کے ص ۱۲۸ پر شمن مکتوبات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب موجود ہے اور وہاں حضرت شاہ صاحب نے اس حدیث کے تحت امام اعظم میں کو اولاً واضل کیا ہے، پھرامام بخاری کا ذکر کیا ہے۔

باد جودان سب باتوں کے نواب صاحب کی علمی اتصانیف کی افادیت اور آپ کے فضائل و کمالات سے کسی طرح انکارنہیں ،نہایت عظیم الثان علمی خدمات کر گئے ہیں اور اس دور کے بہت ہے متعصب غیر مقلدین کی نسبت ہے بھی وہ پسافٹیمت تھے،عشاللہ عناوعند ورحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ )

٣٢٩ - يشخ المشائخ احمد ضياء الدين بن مصطفىٰ الكمشخانوى حنفيَّ م ااسلاھ

بڑے محدث جلیل تھے، آپ نے ''راموز احادیث الرسول تالیقہ'' ایک ضخیم جلد میں تالیف کی ، پھراس کی شرح''لوامع العقول'' پانچ مجلدات میں تصنیف کی ،ان کے علاوہ تقریباً بچاس تالیفات آپ کی اور بھی ہیں۔رحمہ اللّٰہ رحمۃ واسعۃ ۔ ( تقدّ مہنصب الرامیص ۴۹)

۴۳۰ - مولا ناارشاد حسين صاحب رامپوري حفي مااساه

حضرت مجدد صاحب سر ہندی قدس سرہ کی اولا دیس ہے مغسر ، محدث وفقیہ تھے ، اسا تذ وُوقت ہے علوم کی تخصیل کی ، حضرت شاہ احمد سعید مجددی قدس سرہ فیے ، درس وافادہ میں مشغول رہے ، نواب کلب علی خان صاحب والی رام پورنے ریاست کی طرف ہے چار سورو پیدو طبیفہ مقرر کردیا تھا، آپ کی تصانیف میں ہے'' انتقار الحق'' بہت مشہور ہے جومولا نا نذیر سین صاحب وہلوی کی کتاب معیار الحق کے جواب میں کھی تھی رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ ( تذکرہ علائے ہندار دوص ۵۲۰)

### ١٣٧١ - حضرت مولا نامحداحس بن حافظ لطف على بن حافظ محدحس نانوتوى حفي م١١١١ه

ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے صاصل کر کے دہلی گئے اور حفرت شاہ عبدالغی صاحب مجددی ، مولا نامملوک علی صاحب ، مولا نااحم علی صاحب ، مولا نااحم علی صاحب میں مطبع صدیقی قائم کیا، جس صاحب سہار نیوری وغیر و سے بحیل کی ، پھر بنارس کا لج اور بر لی کا لج میں عربی وفاری کے پروفیسر رہے، بر لی میں مطبع صدیقی قائم کیا، جس سے بہت ی دی تی علمی کتابیں شاکع ہوئیں، ۱۳۸۹ میں ایک مدرسہ مصباح العبد یب کے نام سے بریلی میں جاری کیا جواب بھی مصباح العلوم کے نام سے موجود ہے۔

آپ نے بہت ی علمی کتابیں لکھیں، مثلاً زادالمحذ رات، مفیدالطالبین، نداق العارفین، احسن المسائل، تہذیب الایمان، حمایت الاسلام، کشاف،مسلک مردارید، رسالہ اصول جرگفتل، رسالہ عروض، نکات نماز دغیرہ۔

ان کے علاوہ آپ نے غایۃ الاوطار (تر جُمہ در مختار ) ججۃ اللہ البائغہ، ازالۃ الخفاء، شفاء قامنی عیاض، کنوز الحقاق، فحۃ الیمن، خلاصۃ الحساب، قرق العینین ٹی تفضیل الشینین ، فقاد کی عزیز کی، وغیرہ کو مرتب ومہذب کیا، آپ کی وفات دیو بندیش ہوئی اور و ہیں مدنون ہوئے۔ رحمہ اللّٰدر حمۃ واسعۃ ۔ (ترجمہ تذکر وُعلاء ہندص ۱۷۸)

٢٣٢ - حضرت مولا نافضل الرحمان بن محمد فياض مجمح مرادة بادى حفي ما الااه

آپ حضرت مخدوم شیخ محمہ ملانواں مصباح العاشقین کی اولا و میں سے نہایت مشہور ومعروف عالم ربانی تنے، آپ نے تصبیح مراد آباد شلع اناؤ میں سکونت کر لیتنی ، جوآپ کے آبائی وطن ملانواں سے تین کوس کے فاصلہ پر ہے، ۲۰۸۸ ھے کی ولا دت مبار کہ ہے، علوم مروجہ دری اور فقد وحدیث کی تعلیم آپ نے اپنے زبانہ کے اکا ہر ومشا ہیر حضرت شاہ عبد العزیزُ صاحب، مرز احسن علی کبیر محدث تکھنویؒ اور حضرت شاہ مجمہ آخل صاحبؒ سے حاصل کا۔

ز ہدوانتقاءاورا تباع فقدوحدیث میں ضرب المثل تقے،حضرت شاہ محد آ فاق دہلویؒ اورحضرت شاہ غلام علی صاحب وہلویؒ ہے کمالات سلوک حاصل کئے اوراشغال باطنی میں اس قدرا نہاک ساری عمر رہا کہ درس وتصنیف کی طرف توجہ نہ ہو تکی۔

(حضرت مولانا تھانویؒ بھی کانپور کے زمانۂ قیام میں دوبار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ان کی تفصیل ارواح ثلاثہ میں حصپ چک ہے،محترم مولانا ایوالحسن صاحب ندوی نے'' تذکرہ مولا نافضل الرحمٰن گنج مراد آبادی'' لکھا ہے جواپنے اکابر کے تذکروں میں گرانقذراضا فدہے )۔رحمہ اللّٰدرحمۃ واسعۃ ۔ (ترجمہ علمائے ہندص ۳۵۹)

## سسس - حضرت مولانا قارى عبدالرحلن بن قارى محمدى بإنى بتى حفي ماساره

بڑے محدث علامہ تنے، ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی ،اس کے بعد مولا ناسید محمد حاجی قاسم ، مولا نارشید الدین خان اور مولا نامملوک علی صاحب سے پڑھا، محاح ستے کی سند حضرت شاہ محمد آمنی صاحب سے حاصل کی ،امرو ہہ جا کرمولا نا قاری امام الدین صاحب سے علم قر اُت وسلوک کی تحصیل کی صحاح ستہ کو بڑی احتیاط وعظمت کے ساتھ پڑھاتے تھے، آپ کے شاگر دوں ، مستفیدوں اور مسترشدوں کی تعداد دائر ہ شارے باہر ہے، ۲ رہے النانی ۱۳۱۴ھ کو تقریباً ۹۰ سال کی عمر میں وفات یائی۔

حضرت مولا ناسراج احمرصاحب رشیدی (مدرس حدیث دارالعلوم دیو بند و جامعه دُ انجمیل) جوحضرت کنگون کے علوم طاہری و فیوض باطنی سے فیض یاب اور نہا ہے تنج سنت ہزرگ تھے، بیان فرماتے تھے کہ حضرت قاریؓ قدیم طرز وطریق کے نہایت ولدادہ اور جدید تدن ک چیزوں سے نفور تھے جتیٰ کے ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سند حدیث کھوانے کی غرض ہے ہولڈر پیش کیا (جواس وقت بجائے کلک کے نیانیارائج ہوا تھا) تواس کو ہاتھ ہے جھٹک دیااور فر مایا کہ'' ہم لوگوں میں نیچریت اشراب کرگئ ہے'' پھر کلک مٹکوا کر سند کھی۔ بیدوا قعدراقم الحروف نے خودمولانا مرحوم سے بزمانۂ قیام ڈابھیل شاتھا۔ع خدار حمت کندآں بندگان پاک طینت را۔ (ترجمہ اردو تذکر وعلمائے ہندص ۵۷۷)

## ٣٣٧ - حضرت مولا ناالحاج حافظ حكيم سيد فخرالحن گنگو ہي حنفي م ١٣١٧ ه تقريباً

آپ حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے اخص تلاندہ میں سے تھے، زیادہ مدت کا نیور میں قیام فرمایا وہاں مطب کا مشغلہ تھا، حدیث کے بہت بڑے جلیل القدر عالم تھے، سنن ابن ماجہ کا حاشیہ لکھا جومشہور و متداول ہے اور کئی بار جیب چکا ہے اس میں آپ نے علامہ سیوطیؒ اور حضرت شیخ عبدالغی مجددی دہلویؒ کی شروح ابن ماجہ کومزیداضافوں کے ساتھ جمع فرمادیا ہے، سنن ابی داؤ دکا حاشیہ 'العلق المحمود'' کے نام سے نہایت تحقیق سے کھا، ابوداؤ دکے ساتھ یہی حاشیہ چھپتا ہے۔

بظاہر درس کا مشغلہ نہیں رہا،مطب کی مصروفیات اور وہ بھی کا نیور جیسے بڑے شہر میں ،ان حالات میں اس قدرعظیم الشان علمی حدیثی تصنیفی خدمات کر جانا نذکورالصدر شیخین معظمین کی برکات وکرامات ہے ہے۔

جس طرح ہمارے معظم ومحرّ مرمولا نا تھیم رحیم اللہ صاحب بجنوریؒ (تلمیذ خاص حضرت نا نوتوی قدس سرہ) نے بھی ہاوجود غیر معمولی مصرو فیت مطب اور بغیرعلمی دری مشغلہ کے ،علم کلام وعقا کد کے نہایت اہم دقیق مسائل پراور دشیعہ وغیرہ میں بڑی تحقیق نے فیسے و بلیغ عربی وفاری زبان میں کتابیں تالیف فرما کیں (جوشا کع ہونے کے بعد اب نا در ہو چکی ہیں )اس دور انحطاط میں اس قتم کے نمونے اس کے سوااور کیا کہا جائے کہ ان حصرات کے اعلیٰ روحانی و باطنی کمالات وفضائل کے اظہار کے لئے غیبی کرشے تھے۔

ی جب ب کہ حضرت مولا نافخر الحن صاحب کے مفصل حالات کسی کتاب میں اب تک شائع نہیں ہوئے، جن ہے آپ کی زندگی کے حالات پر مزیدروشی ملتی، چند ہا تیں آپ کے حقیق سیسے جناب مولوی سیدعزیز حسین صاحب خلف مولا ناسید مظہر حسین صاحب آلنگوہی ہے معلوم ہوئیں (جوتقریباً تمیں سال سے دارالعلوم کے خلف شعبوں میں خدمت کرتے ہیں اور آئ کل دارالتر بیت کے ناظم ہیں، آپ بھی زہدوتقوی عبادات واتباع سنت میں اپنے اسلاف کے فقش قدم پر ہیں ) یہ بھی آپ ہی نے اندازہ سے بتلایا کہ صاحب ترجمہ کی وفات ۲۵،۲۴ سال قبل ہوئی ہے۔ عالی عہدی شاندار ماضی ص ۲۹ ج کے سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 اور قعدہ ۱۲۹ھ ہوری ۱۲۹ھ کوسب سے پہلے مندرجہ ذیل ملاء ہندگی شاندار ماضی ص ۲۹ ج کے سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 اور قعدہ ۱۲۹ھ ہوری ۱۲۹ھ کوسب سے پہلے مندرجہ ذیل کے حق سے دری العلوم یہ دین سے میں القالی کے حق سے دری سے اللہ کے دونا سے اللہ کو سے اللہ کے دونا سے اللہ کے دونا سے اللہ کے دونا سے اللہ کو دونا سے اللہ کو دونا سے اللہ کے دونا سے اللہ کے دونا سے اللہ کا دونا سے اللہ کے دونا سے اللہ کے دونا سے اللہ کے دونا سے اللہ کا دونا سے اللہ کے دونا سے اللہ کے دونا سے اللہ کے دونا سے اللہ کی دونا سے اللہ کے دونا سے اللہ کی دونا سے اللہ کے دونا سے اللہ کی دونا سے اللہ کو دونا سے اللہ کی دونا سے اللہ کی دونا سے دونا کی دونا سے اللہ کی دونا سے اللہ کی دونا سے اللہ کی دونا سے اللہ کی دونا سے دونا کہ دونا سے دونا کی دونا سے دونا کے دونا سے دونا سے دونا کی کی دونا سے دونا کے دونا سے دونا کے دونا سے دونا کے دونا سے دونا کی دونا سے دونا سے دونا کے دونا کے دونا سے دونا کی دونا سے دونا کے دونا سے دونا کے دو

یا نج حضرات نے دارالعلوم دیو بند ہے سند تھیل و دستار فضیلت حاصل کی ،حضرت شخ الہندٌ، مولا نا عبدالحق ساکن پور قاضیٌ ،مولا نا فخر الحسن شُکگو،یٌ ،مولا نافتح محمد تھانوی ،مولا ناعبداللہ صاحب جلال آبادی۔(رحمہم اللہ کاہم رحمۃ واسعۃ )

### ۵۳۵ - مولانا نذر حسين صاحب بن جوادعلى سورج كرهي ثم د بلوي م٠١٣١٥ ه

علاء اہل حدیث میں ہے مشہور محدث تھے، علوم کی تصیل دبلی جا کرمووی عبد الخالق دہلوی ، اخوند شیر محمد قند صاری ، مولوی جلال الدین ہردی ، مولوی کرامت علی اسرائیلی ، مولوی محمد بخش وغیرہ ہے کی ، اجازت شاہ محمد اتحق صاحب سے حاصل کی ، مولانا حبیب الرحمٰن خان

اے مقالات شروائی ص ۲۸ پرعبارت اس طرح ہے کہ حفرت علامہ محدث قاری عبدالرحمٰن صاحب سے بوقت ملاقات پائی ہت مورند ۹ رجب ۱۳۱۱ ہولانا شروانی نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؓ کے کتب خانہ کا حال ہو چھا تو حضرت قاری صاحبؓ نے فر مایا کہ جو کتابیں بہت پندیدہ قیس، وہ شاہ اسلاق صاحب مرحوم بوقت بجرت اپنے ساتھ لے گئے تھے، جن کاوزن نو ۹ من تھا، باتی کتابیں ان کے ایماء سے میں نے اورنو اب قطب الدین خان صاحب نے (بقیہ حاشیہ اسلامی) صاحب شروائی نے حضرت مولانا قاری عبدالرحمٰن صاحب کا بیان نقل کیا ہے کہ جس روز حضرت شاہ محمد ایخی صاحب ہجرت کر کے تجاز روانہ ہوئے تو ،اس روز میاں نذیر حسین صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند کتابوں کی اول کی ایک حدیث پڑھی اور کل کتابوں کی اول کی ایک حدیث پڑھی اور کل کتابوں کی اوازت حاصل کی ،حضرت شاہ صاحب نے ایک چھوٹے کا غذیر یہی واقعہ کھے کردے دیا ،اس سے پہلے مدرسہ میں پڑھنے کہ بھی نہیں آئے۔ اجازت حاصل کی ،حضرت شاہ صاحب نے ایک چھوٹے کا غذیر یہی واقعہ کھی کردے دیا ،اس سے پہلے مدرسہ میں پڑھنے کہ کہ میں آئے۔ المحال کی ،حضرت شاہ صاحب کا کہ بڑار تین سورو پے انعام اورخوشنودی سرکار کا محاسب کو بھی ہے ایک بڑار تین سورو و پایاں احتیا طا ایک برس تک مراح کی جیش میں نظر بندر کھا گیا تھا ،گر بقول مؤلف ' الحیا ۃ بعد اللما ۃ '' وفا دارگور نمنٹ ثابت ہوئے اورکوئی الزام ٹابت نہ ہو سکا۔

جب میاں صاحب موصوف ج کو گئے تو کمشنر دہلی کا خطر ساتھ لے گئے ، گورنمنٹ انگلشیہ کی طرف ہے ۲۱ جون ۱۸۹۷ء کوشس انعلماء کا خطاب ملا، منقول از الحیاۃ ابعد المماۃ ومقالات شروانی (ترجمہ تذکر وَ علمائے ہنداز جناب محمد الیوب قاوری بی اے ص۵۹۵)

نیزص ۱۳۰۰ پرحضرت شاہ محدالحق صاحب کے حالات میں لکھا کہ الحیاۃ بعد المماۃ (سوائح عمری میاں نذیر حسین ) کے مؤلف کا یہ
بیان درست نہیں ہے کہ شاہ محدالحق صاحب کے ججرت کرنے کے بعد خاندان ولی اللبی کے صدر نشین میاں نذیر حسین ہوئے ، بلکہ حضرت
شاہ محمد الحق کے جانشین ان کے تلمیذ خاص حضرت شاہ عبدالغی مجددی وہلوگ تھے، جنہوں نے اپنے شیخ کے مسلک کا ابتاع کیا اور ججاز کو ہجرت
کر مجلے اور میاں نذیر حسین نے حضرت شاہ محمد الحق وہلوی کے مسلک کے خلاف آگریزوں سے خوشنووی کے شیخ فلیٹ ، العام اور شمس العلماء کا خطاب حاصل کیا۔ (ترجمہ تذکر وَ علماء ہمندص ۱۹۵،۵۹ ھ

" ''تراجم علاء حدیث بند'' میں بھی حفرت میاں صاحب کامفصل تذکرہ ہے مگراس میں حضرت شاہ آگئ صاحب کی جانشینی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بظاہرالی اہم چیز کاعدم ذکر بھی ذکر عدم کے مرادف ہے۔

ندکورہ بالاتھریحات اور ارواح کھلاشے ما سے جوعبارت حضرت شاہ عبدالغی صاحب کے حالات میں ص ۲۱۷ پرنقل ہو چک ہے، ان سب کی روشن میں اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف ہجرت کے روز حضرت شاہ آخل صاحب سے سند صدیث حاصل کرنے کی سعی ہوئی ہے اور اس سے قبل یول شاہ صاحب کی خدمت میں آنے جانے ، تبادلۂ خیالات وغیرہ کے مواقع ضرور رہے ہوئے مجم تلمذ کا رشتہ قائم نہ ہوا تھا، پھرنہ

معلوم کس بنیاد پرصاحب غایة المقصو دمولانا تمش المی تعظیم آبادی نے شاہ صاحب ہے باقاعدہ صحاح ستہ پڑھنے دغیرہ کاذکر فرمادیا ہے۔
آپ کی تصانیف یہ ہیں: معیار المحق (جس کے رد ہیں مولانا ارشاد حسین صاحب رام پوری نے انتصار المحق کمسی ہے) جوت المحقق رسالة فی ابطال المولد (عربی ہیں ہے) مجموعہ فقادئ، رفع الالتباس عن المحقق رسالة فی ابطال المولد (عربی ہیں ہے) مجموعہ فقادئ، رفع الالتباس عن بعض الناس، اس ہیں حضرت مولانا مرحوم نے رسالہ دلیمض الناس فی دفع الوسواس کا جواب دیا ہے جو بخاری شریف کی جلد تانی کے شروع ہیں کیصا کہ مؤلف بعض الناس نے امام جمتہ مطلق بخاری کی تعربیضات کے جواب ادرامام ابو عنی کی طرف سے مدافعت کے خواب ادرامام ابو عنی کی طرف سے مدافعت کے خواب ادرامام ابو عنی کی طرف سے مدافعت کے خواب ادرامام ابو عنی کی طرف سے مدافعت کے خواب ادرامام ابو عنی کی طرف سے مدافعت کے خواب ادرامان عن الحق سے کام لیا ہے جس کی دجہ سے جمعے میرسالہ کھونا پڑا، پھر

(بقیہ حاشیہ صفی سابقہ) نیلام کردی تھیں، اپنے کمذے متعلق فرمایا کہ میں نے محاح ستہ شاہ آخق صاحب سے پڑھیں اور پھرسالہا سال تک مرسہ میں سے عشاء تک حاضر رہا ہوں، اس حاضری میں بہت ی کتا ہیں ساع میں آئیں، کلام مجید کی پورکی تغییر میں حضرت شاہ صاحبؓ سے وعظ میں تی ہے۔

مولوی نذیر شنی صاحب وہلوی کے تلمذ کے بارے بی فرمایا کہ جس روز میاں صاحب (شاہ آخی) ہجرت کر کے روانہ ہوئے ، آس روزیہان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند کتابوں کی اوائی کی ایک جدید پڑھی اور پڑھ کرکل کتابوں کی اجازت حاصل کی ،میاں صاحب نے ایک چھوٹے کا غذیر ہی واقعہ کھی کردے ویا اس سے پہلے مدرسہ میں پڑھے کہ کوئیس آئے بھی مسئلہ ہو چھنا ہوتا تھا ، تو دسرے تبیسرے مبینے آجاتے تھے ،میاں حب (شاہ آخی صاحب) کا مدرسہ بیرم خان کے تراب پر تھا، شاہ عبد العزیز صاحب نے اپنی زندگی میں ان کے واسطے بیدرسہ بخاویا تھا اکن (بیقشمون پہلے معارف او مارچ ۱۹۳۱ء میں بھی شائع ہوا تھا)

آپ نے اپنے ہر جواب وجواب الجواب کو'القول المردود کے عنوان ہے شروع کیا ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ دونوں رہا لے شائع شدہ ہیں، ہرخص پڑھ کرخود اندازہ کر لے گا کہ حق وانصاف کاحق کسنے زیادہ ادا کیا ہے اور ان مسائل کی تحقیق کے مواقع میں ہم بھی کے تھیں گئی گئی ہیں، البتہ اس مقدمہ کی مناسبت ہے ہم یہاں رسالہ فدکورہ کے سا سے اور ان مسائل کی تحقیق کے مواقع میں ہم بھی کہ تھیں گئی ہے، کے سا سے مولا نا نذیر حسین صاحب کی اس عبارت کا ترجمہ کہ دیئے ناظرین کرتے ہیں جوآپ نے امام اعظام کے بارے میں گھی ہے، املی حدیث امید ہے کہ اس کو پڑھ کر جہاں اپنے حضرات مولا نامرحوم کے احساسات ونظریات کی قدر کریں گے، وہاں آج کل کے بہت سے اہل حدیث حضرات کو بھی اپنے طرز فکر وطریق عمل پرنظر ٹانی واصلاح کاموقع ملے گا۔ واللہ الموفق۔

آپ نے لکھا ہے کہ صاحب رسالہ بعض الناس نے '' تنبیہ' کے عنوان سے مندخوارزی سے جوخطیب بغدادی کی تشنیج (امام صاحب کے معائب ومطاعن نقل کرنے کی وجہ ہے ) نقل کرکے پانچ جواب لکھے ہیں ، ہمار ہز دیک اس کی ضرورت نہتی ، کیونکہ ہمارااعتقاد ہہے کہ خطیب نے امام صاحب کے مطاعن ومعائب کا ذکر شقیع کے ارادہ یا حسد سے نہیں کیا بلکہ یوں ،ی عام مؤرخین کی عادت کے موافق وہ تمام باتیں جع کر دیں جوامام صاحب کے حامدومنا قب بھی اس قدر بھی جس کا بڑا قرینہ یہ ہے کہ خطیب نے امام صاحب کے حامدومنا قب بھی اس قدر بھی کردیے ہیں جو کی اور نے نہیں کئے اور اگر اس کو تسلیم بھی کرلیس تو اس افراط کی وجہ سے امام صاحب کا افراط فی القیاس والعمل بالرائے ہے ، کردیے ہیں جو کی اور نے نہیں کئے اور اگر اس کو تسلیم بھی کرلیس تو اس افراط کی وجہ سے امام صاحب کا افراط فی القیاس والعمل بالرائے ہے ، حبیا کہ حافظ ابن عبد البرکی عبارت کا خلاصہ ۱۳۵۸ جامع بیان العلم وفضلہ سے نقل کیا ہے۔

پھر لکھا ہے کہ امام شافعی نے بھی قیاس داصول ہے بہت کام لیا ہے بلکہ جیساا حناف نے دعویٰ کیا ہے ممکن ہے جموعی حیثیت ہے ان کے قیاسات کی تعدادامام صاحب ہے بڑھر کبھی ہو، گراصل اعتراض ان قیاسات پر ہے جو مقابلہ اخبار ہوتے ہیں، اور ان میں امام صاحب کا پلہ ہی بھاری ہوتا ہے ورنہ ہم بھی امام صاحب کے فضائل ہے محر نہیں ہیں اور نہ ہم امام شافعی کو امام ابوصنیفہ پر ترجیح ویتے ہیں اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا ، کیونکہ خود دام شافعی نے اپنے اقرار ہے سب لوگوں کو فقہ میں امام صاحب کا عیال قرار دیا ہے، اور ایک خلق کیثر نے امام صاحب کے فضائل و کمالات اور کا من و کا مدکا اعتراف کر لیا ہے، جی کے مادھین کی تعداد ندمت کرنے والوں ہے بتحسین کرنے والوں کی مقدار شقیص کرنے والوں ہے، تحسین کرنے والوں کی مقدار شقیص کرنے والوں ہے، تو کیسل کی معروج تمام اطراف و جوانب ارض کوروش کر چکے ہیں، آپ کے فضائل کا شہرہ مشارق و مغارب ہیں ہو چکا ہے اور آپ کے فضل و کمال کے سورج تمام اطراف و جوانب ارض کوروش کر چکے ہیں، آپ کے فضائل کا شہرہ مشارق و مغارب ہیں ہو چکا ہے اور آپ کے فضل و کمال کے سورج تمام اطراف و جوانب ارض کوروش کر چکے ہیں، قبل شام و عواق نے ان کا اقرار و اعتراف کیا ، غوض و ہ امام جلیل نبیل ، عالم فقید نبیہ سب سے بڑے فقیہ ہے کہ ان سے خلق کیثرہ نے تفقہ طلق کیثرہ نے تفقہ طلس کیا ، متورع ، عابد ، ذکی ، تقی ، زاہد من الد نیا ، راغب الی الا شرق مقد نبیہ سب سے بڑے فقیہ ہے کہ ان سے خلق کیثرہ نے تفقہ طلس کیا ، متورع ، عابد ، ذکی ، تقی ، زاہد من الد نیا ، راغب الی الا شرق مقد نبیہ سب سے بڑے فقیہ ہے کہ ان سے خلق کیثرہ فقید سے حاصل کیا ، متورع ، عابد ، ذکی ، تقی ، زاہد من الد نیا ، راغب الی الا تحرق شخص

اپنے ورع وزہدی کی وجہ سے عہد و تضا کور دکیا، اگر چہ اس کور دکرنے کی وجہ سے بہت ایذا کیں ہرواشت کیں، خلاصہ سے کہ ان کی طاعات، معاصی پر غالب تخسیں، اس لئے جو شخص بھی حسد وعداوت کی وجہ سے آپ کی غدمت کرتا ہے، وہ خود آپ کی نباہت شان وعلوقد رکی ولیل ہے اور اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ جو گاوڑ کی آگھوں کی چکا چوند کیوجہ سے سورج کی روشنی وٹورکوکوئی زوال ونقصان نہیں پہنچا، کین باوجودان سب باتوں کے امام صاحب کے لئے عصمت ثابت نہیں ہو تکی، لہذاان سے بھی نطأ ولغزش ہو کتی ہے۔

اوران کے فضائل کثیرہ کے ذکرواعتر آف ہے وہ الزامات رفع نہیں ہو کتے جوامام بخاریؒ نے امام صاحب پرمخالفت کتاب وسنت کے لگائے ہیں،لیکن ان کی بعض لغزشوں کی وجہ ہے ان کی شان میں گستاخی وسوءادب کا معاملہ بھی جائز نہیں ہوسکتا، کیونکہ وہ جمہتد تھے،اور مجہتد ہے خطاء وصواب ،لغزش وثبات دونوں ہی ہوتی ہیں ،خودامام بخاریؒ کود کھئے کہ باوجوداس اختلاف کے انہوں نے امام صاحب کا ادب محوظ رکھا اور آپ کا اسم شریف بھی ای لئے نہیں لکھا اور بعض الناس سے قور کیا ، تا کہ جانے والے جان لیں اور نہ جانے والے نہ جانیں اور یہی طوظ رکھا اور آپ کا اسم شریف بھی ای لئے جوانسارالسنت ہونے کے مدتی ہیں کہام صاحب کے بارے ہیں کسی شم کی ہے او بی نہ کریں اور امام بخاری کی وجہ سے وہ امام صاحب کو برا بھلا کہنے کا جواز بھی نہ نکالیں ، کیونکہ ان دونوں کی مثال ایس ہے کہ دوشیر آپس ہیں لڑتے ہوں تو کیا کوئی موقع ہے ، یا جیسے دوقو می ہیکل پہلوان آپس میں نبرو آ زبا ہوں تو کیا عورتوں بچوں کے لئے ان کے درمیان مداخلت کرنے کی کوئی وجہ جواز ہو گئی ہے ، طاہر ہے کہ وہ اگر اسی خلطی کریں گئو خود ہی ہلاک و تباہ ہوں گئے ۔

ان کے درمیان مداخلت کرنے کی کوئی وجہ جواز ہو گئی ہے ، طاہر ہے کہ وہ اگر اسی خلطی کریں گئو خود ہی ہلاک و تباہ ہوں گئے ۔
خدا کرے مولا نا نذیر حسین صاحب کی خدکورہ بالاگر اس قدر نصائے پر طرفین کوئمل کرنے کی تو فیش ہوں و ماذ لک علی اللہ بعریز۔

٣٣٧ - قطب الأرشادامير المؤمنين في الحديث مولا نارشيداحد الكنكو بي حنفي م٣٢٣ اه

آپ کی وفادت ۱۲۳ هیں بمقام گنگوہ ہوئی، ابتدائی تعلیم گنگوہ رام پورضلع سہار نپور میں ہوئی، ۲۱ هیں وہلی تھریف لے گئے حضرت استاذ الاسا تذہ مولا نامملوک علی صاحب وغیرہ سے بحیل کی اور تغییر وصدیث شخ المشائخ حضرت شاہ عبدالغی صاحب بحدوی اور حضرت شاہ اجرسعید مجددی سے پڑھی، جارسال میں تمام کمالات علوم ظاہری سے کامل و کمل ہوکر وطن واپس ہوئے اور ورس وافادہ میں مصروف ہوگئے، اسی زمانہ میں علوم باطنی وسلوک کی طرف رجوع فرمایا، حضرت قطب الاقطاب حاجی احداد اللہ صاحب قدس سرؤ سے بیعت ہوئے، محضرت حاتی صاحب نے ضرف ایک ہوئے اور ورس وافادہ میں کو مجاز بیعت کردیا، آپ برابرمجاہدات وریاضات سے مداری کمال ولادیت کی طرف تیزی سے برصح کئے، جن کے بہت جلد قطب الارشاد کے منصب رفیع پرفائز ہوئے اور وور، دور تک آپ کے علم وعرفان کی شہرت ہوئی، آپ نے تین ج کئے، پہلا ۱۲۸ ھیں دوسرا ۱۲۹۳ھیں اور تیسرا ۱۳۰۰ھیں۔

آپ کامعمول تھا کہ بجر منطق وفلسفہ کے تمام دری کتابوں کا درس دیا کرتے تھے، کین ۱۳۰۰ھ سے ۱۳۱۴ھ تک صرف کتب حدیث کا درس دیا ہے، ماہ شوال سے شعبان تک صحاح ستہ پڑھاتے تھے، ماہ رمضان کوریاضات و تلاوت قر آن مجید کے لئے خالی رکھتے تھے، ۱۳۱۳ھ کے بعد درس کا مشغلہ بالکل ترک فرما دیا تھااور پھر آ خرعمر تک صرف افادات، باطنیہ، تربیت نفوس اور تصفیہ تلوب کی طرف پوری توجہ فرمائی، مزارد س خوش نصیب لوگوں نے آپ کے فیض تربیت سے جلایائی، آپ کے اجلہ خلفاء کے بچھنام تذکرة الرشید میں شاکع ہوئے ہیں۔

ہڑاروں توں صیب ہوتوں ہے اسے یہ کر بیت سے جلا پائی، اپ ہے اجلہ حلقاء کے چھٹا مہذ کرۃ اکرسیدیں تاج ہوئے ہیں۔

آپ کا درس حدیث بھی نہایت محققانہ محد ٹانہ وفقیہا نہ تھا، جس کا اندازہ آپ کے درس کی تقاریر مطبوعہ سے بخو بی ہوتا ہے، حضرت علامہ مولا نامجہ انور شاہ شمیری فرمایا کرتے تھے کہ امام ربانی (حضرت گنگوئی) نہ صرف فہ ہب حنفی کے ماہر تھے، بلکہ چاروں نداہب کے فقیہ شخصہ شخصہ میں نے ان کے سواء کسی کوئیس و یکھا جو چاروں نداہب کا اہر ہو' ، یہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت گنگوئی کوفقہ فی النفس کا مرتبہ حاصل تھا۔
حضرت گنگوہی کے مکاشفات، کرامات اور پیشگوئیوں کی صدافت کے واقعات بکٹرت نقل ہوئے ہیں، پھھنڈ کرہ الرشیدوغیرہ ہیں شاکع مجمی ہو چکے ہیں، آپ کا ایک مکافیفہ یہ بھی ہو کے ایم کا انتقال ہوا، جوامام اعظم کی شان میں بہت کے چہرے تبلہ کی طرف سے پھر جاتے ہیں، جس کہ کی شان میں بہت گیا کہ موجوعہ کے جہرے تبلہ کی طرف سے پھر گیا ہوار بیکھی فرمایا کہ ایک مائے ہی ہو چکا ہے، اعالم کا انتقال ہوا، جوامام اعظم کی شان میں بہت گیا وہ کی کیا کرتے تھے، تو آپ نے نہایت واقع کی کیا کرتے ہیں نہ ہوتو جاکہ کی شان میں بہت گیا وہ کی کیا کرتے تھے، تو آپ نے نہایت واقع کے ساتھ فرمایا کہ ان کا کرنے ہی ہوچکا ہے، اعالم کا انتقال ہوا، جوامام اعظم کی شان میں بہت گیا وہ کی کیا کرتے تھے، تو آپ نے نہایت واقع کی کیا کرتے ہیں جو بی ہوچکا ہے، اعالم کا انتقال میں موجبات غضبہ و صحطہ و سخطہ و سخطہ .

آپ کے درس بخاری و مسلم کے امالی کوآپ کے تلمیذ خاص حضرت شخی و مرشدی علامہ محدث ومضر مولا ناحسین علی صاحب نقشبندی قدس سرؤ نے قلمبند فرمایا تھا اور یہ دونوں مجموعے الگ الگ جیپ بھی گئے تھے، نیز درس تر ندی و بخاری کے امالی کوآپ کے تلمیذ و خادم خاص حضرت علامہ محدث مولا نامجہ یجی صاحب کا ندھلوگ نے بھی صبط کیا تھا، جن کو حضرت مخدومنا العلام شیخ الحدیث مولا نامجہ زکریا صاحب کا ندھلوی دامت برکاجہم نے نہایت اعلیٰ ترتیب سے مزین فرما کرگرانفقد علمی حدیثی فوائد وحواثی کے ساتھ شائع فرما کراہل علم خصوصاً مشاقان علوم حدیث پراحسان عظیم فرمایا ہے، تقریر ترفدی شریف الکوکب الدری کے نام سے دو نخیم جلدوں میں مکمل شائع ہوگئ ہے، اور تقریر بخاری کی علام علام علام کے نام سے دو نخیم جلدوں میں مکمل شائع ہوگئ ہے، اور تقریر بخاری کی الامع الدراری کے نام سے ابھی صرف ایک مخیم جلد شائع ہوئی ہے، دوسر سے حصہ کی کتابت ہور ہی ہے، خدا کر سے پیسلسلہ جلد بھیل کو بہنچے۔ حضرت گنگو ہی گئی میہ چاروں تقاریر مطبوعہ راقم الحروف کے پاس میں اور ان کی تحقیقات عالیہ ناظرین انوارلباری کی خدمت میں چیش ہوتی رہیں گی ، ان شاء اللہ تعالی ، ان کے علاوہ حضرت کی تصانیف عالیہ بیہ ہیں:

امدادالسلوک، ہدایۃ الشیعہ، زبدۃ المناسک، اللطائف الرشیدیہ، فقاوی المیلاد، الرائ النجے فی اثبات التراوتی، القطوف الدانیہ فی کراہۃ الجماعۃ الثانیہ، اوتق العریٰ فی تھم الجمعۃ فی القریٰ، الطغیان فی اوقاف القرآن، فقاوی رشیدیہ، سبیل الرشاد، ہدایۃ المعتدی، فی قراۃ المتقدی وغیرہ آپ کے درس علوم وحدیث ہے فیض یاب ہونے والوں کی تعداد سینکڑوں ہے متجاوز ہے، ان میں سے چند حضرات اکابر کے اساء گرامی یہ ہیں، حضرت مولانا حسین علی صاحب نقشبندی، مولانا فخر الحن صاحب گنگوہی مولانا محمد یحیٰ صاحب کا ندھلوی مولانا حافظ محمد صاحب مقانوی مولانا المین الشدصاحب شمیری مولانا افتح محمد صاحب تقانوی مولانا ماج بعلی معلوں مولانا کی مولانا المجمد مولانا ماج بعلی مولانا المین الشدصاحب شمیری مولانا وقتے محمد صاحب مولانا محمد بعث مولانا محمد مولانا عبد الرزاق صاحب محمد التحقی مولانا عبد الرحمٰن صاحب مین مولانا عبد الرزاق صاحب محمد التحقی معلوں مولانا عبد الرزاق صاحب میں مولانا عبد الله ماحب میر مولانا عبد الرزاق صاحب میر مولانا عبد المین مادی میں مولانا عبد المین میں مولانا عبد میں مولانا عبد میں مولانا عبد میر مولانا عبد میر مولانا عبد المین میں مولانا عبد میر مولانا عبد المین میں حضرت مولانا عاشق المی صاحب میر مولی نا عبد میر میں مولانا عبد والمین میں مولانا عاشق المی صاحب میر مولی نامی میں مولانا عبد میر میں مولانا عبد و بعدن میں مولانا عبد میں مولانا عبد میں مولانا عبد میں مولانا عبد و بعدن میں مولانا عبد میں مولانا عبد و بعدن میں مولانا عبد میں مولانا عبد و بعدن میں مولانا عبد میں مولانا عبد و بعدن میں مولانا عبد و بعدن میں مولانا عبد و بعد و بعدن میں مولانا عبد و بعدن مولانا عبد و بعدن مولانا مولانا میں مولانا مولانا

ے ۱۳۲۷ – مولا ناابوالطیب شمس الحق بن الثینخ امیر علی عظیم آبادی م ۱۳۲۹ ھ

علاء، اہل حدیث میں ہے مشہور صاحب تصانیف محدث تھے، آپ کی ولادت بمقام عظیم آباد ۲۷ ذی فعد ۱۲۷ اے میں ہوئی، آپ نے علام کی تخصیل مولوی لطف العلی بہاری، مولوی فضل الله صاحب لکھنوی، مولا نا قاضی بشیر الدین صاحب قنوجی وغیرہ ہے کی اور حدیث و دیگر علوم کی پھیل مولانا سیدنذ برحسین صاحب، وہلوی، قاضی شیخ حسین عرب بمنی بھوپالی، علامہ احمد فقیہ عبد الرحمٰن بن عبدالله السراج الحقی الطائعی، علامہ فقیہ نعمان آفندی زادہ حنفی بغدادی وغیرہ ہے کی، آپ کی تصانیف ہے ہیں:

غابیة المقصو دشرح ابی داؤ د (جس کی صرف ایک جلد ضخامت ۱۹۸ صفحات چیمی ہے) علام ابل العصر با حکام رکعتی الفجر،القول المحقق، نیة اللمعی ،التعلیق المغنی علی الدرار قطنی ،التحقیقات،العلیٰ با ثبات فریضة الجمعة فی القریٰ (تذکره علائے حال) حسب تحقیق جناب مولوی ابو القاسم صاحب سیف بناری ،عون المعبود شرح ابی داؤ دبھی (جوچار جلدوں میں جیپ چکی ہے) آپ ہی کی تصنیف ہے،اگر چہاس میں آپ کے بھائی مولا نااشرف الحق کا نام جیپ گیا ہے۔ (الامرالبرم، رخمہم الله رحمة واسعة۔

# ۴۳۸ - حضرت مولا نااحرحسن بن اكبرحسين امروهوى حفي م ۱۳۳۰ ه

ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل فر ماکر دیو بند پہنچے اور حضرت نانوتو گئے سے علوم کی پیکیل حاصل فر مائی ، حضرت مولانا احمد علی سہار نپورگ حضرت مولانا قاری عبدالرحمٰن صاحب پانی پتی ، مولانا عبدالقیوم صاحب بھو پالی وغیرہ سے بھی پڑھا ہے، حجاز کی حاضری میں حضرت شاہ عبدالغی صاحب بعیت متے۔

تمام عمر مشغلہ تدریس تبلیغ وارشادیس بسرکی ،خورجہ سنجل اور دبلی میں درس دیا ،ایک مدت تک مدرسہ شاہی مراوآ بادیس صدر مدرس رہے ۱۴۰۱ھ سے اپنے وطن واپس ہو کرمقیم رہے اور مدرسر عربیدواقع جامع مجد میں درس دیتے رہے ،آپ کے مضامین علمیہ کا ایک مجموعہ ''افا دات احمد یہ'' کے نام سے طبع ہوا ہے۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ (تذکر وُ علمائے ہندس ۲۷۵)

٩٣٩ - العلامة المحدث الشيخ محمد يحي بن العلامة محر المعيل كاندهلوى حفي مهساساه

نہایت محقق مدقق عالم محدث، حصرت گنگوائ کے خادم خاص اور ان کے ارشد تلافدہ میں سے تنے (آپ کے خلف صدق حصرت مولانا محمد زکر یاصاحب شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہار نپور بھی محدث دور ال، شیخ زمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علوم وافاوات فاہری و باطنی سے امت مرحومہ کو زیادہ سے زیادہ منافع پہنچائے، (آمین) آپ نے عسال کی عمر میں حفظ قرآن مجید اور کتب درسیہ فاری سے فراغت حاصل کر کہتی ، حفظ قرآن مجید کے بعد عربی شروع کرنے سے قبل آپ کے والد ماجد نے آپ کو تکم دیا تھا کہ روز اندا یک بارقرآن مجید تم کیا کریں، چنانچہ ہما ہو تک آپ کا ہمعول رہا کہ بعد نماز مجمع شروع کر کے نماز ظہر سے قبل ایک ختم فرمالیت تھے۔

کا ند نعلہ اور دبلی کے اکا براستاذہ سے علوم وفنون عربیہ کی تحصیل کی ، مگر عدیث کی تحصیل کومؤ خرکیا کہ حفزت گنگوہ کی سے حاصل کریں،
عمر حضرت بعض اعذار کی وجہ سے درس کا مشغلہ ترک فرما چکے تھے اور تمام اوقات، تالیفات، افتاء اور افاوات باطنیہ میں صرف فرماتے تھے،
جب حضرت کی خدمت میں تشکگان علم حدیث کی بار بار درخواستیں گزریں اور خصوصیت سے صاحب ترجمہ (مولانا محدیجی صاحب ) کا بیعد
اشتیاق ملاحظہ فرمایا تو شوال اسلامہ سے شروع فرما کرتمام صحاح ستہ کا درس نہایت تحقیق کے ساتھ دوسال میں مکمل فرمایا، آپ نے حضرت کے امالی درس کو قلم مبدد کہا اور بھرآ خرتک برابر حضرت کی خدمت مبارکہ میں رہ کراستفا وات فرماتے رہے۔

آپ شب کا بیشتر حصه تلاوت قرآن مجید میں گزارتے اور تلاوت کے دفت بہت روتے تھے، آپ نے اپنے دست مبارک سے کئ بارتمام کتب درسیہ کوککھا تھا۔ رحمہ اللّٰدرحمۃ واسعۃ ۔ (مقدمہ او جز المسا لک ص ۳۷ ومقدمہ لامع الدراری ص۱۵۲)

۴۲۰ - مولا ناوحيدالز مال صاحب فاروقی کانپوری م ۱۳۳۸ ه

علاء اہل حدیث میں ہے مشہور مؤ نف ومتر تم کتب حدیث ہیں، حضرت مولا تا عبدالحی صاحب کلھنویؒ، مولا نا نذیر حسین صاحب، مولا نالطف الندصاحب علی گڑھی، مفتی عنایت احمد صاحب کا کوروی وغیرہ کے شاگر دہیں، حضرت مولا ناففنل الرحمٰن کنج مراد آبادی ہے بیعت ہوئے تھے، حیدر آباد دکن میں اعلیٰ عہدے داررہے، وقارنو از جنگ کا خطاب تھا، آپ کی تالیفات وتر اتم یہ ہیں:

تبویب القرآن، وجیداللغات بشهیل القاری (ترجمه صحیح بخاری) المعلم (ترجمه صحیح مسلم) الهدی المحود (ترجمه مسنن الی داؤ د) ارض الر بی (ترجمهٔ سنن نسائی) کشف الغطاء عن الموطا، (ترجمهٔ موطاءامام ما لکٌ) رفع العجاجه (ترجمهٔ ابن ماجه) وغیره (ترجمه تذکره علاء ہندص ۵۹۷) یشون میں مصرف

۱۳۲۱ - حضرت بیشنخ الهندمولا نامحمود الحسن بن مولا نا ذوالفقار علی دیو بندی حنفی م ۱۳۳۹ هد آن است ۱۳۸۱ هیل معزت آپ ولادت بانس بریلی بین بزمانه قیام والد ماجد بسلسله ملازمت ۱۲۸۸ هیل بودگی، آپ نے دیو بندیس ۱۲۸۶ هیل حضرت

مولانا تا نوتوی قدس سرہ ہے صحاح ستہ اور دوسری کتابیں پڑھیں اور فارغ انتھسیل ہوئے ،۱۲۹۰ھیں دستار بندی ہوئی اور دار العلوم و یوبند ہی میں مدرس ہو گئے، ۱۳۰۸ھ میں صدر مدرس ہوئے ،۱۳۳۳ھ میں سفر حجاز کے وقت اپنی جگہ حضرت العلا مدمولا نامحمہ انورشاہ تشمیری قدس سرهٔ کو جانشین کیا جو ۱۳۲۷ ہے آپ کی موجودگی میں کتب حدیث دفقہ وغیرہ پڑھارہے تھے، آپ کے اس سفر مبارک میں آزادی ہند کا جذبہ بھی کارفر ما تھا،ای لئے برٹش سامراج نے اس منصوبہ کونا کام بنانے کے لئے آپ کو تجاز مقدس سے گرفتار کر کے مالنا میں نظر بند کردیا جس ے آپ ۱۳۳۸ حطابق ۱۹۱۹ء میں رہا ہوکر ہندوستان واپس تشریف لائے۔

چونکہ صحت بہت خراب ہو پیکی تھی، یہاں بھی چند ماہ کے قیام میں علیل ہی رہے، علاج کے سلطے میں وہلی تشریف لے گئے اور وہیں ڈاکٹر انصاری صاحب مرحوم کی کوشی پر ۱۸ رئیج الاول ۱۳۳۹ هے،نومبر ۱۹۲۰ء بروزمنگل سفرآ خرت فرمایا، جناز و دیوبند لایا گیا اوراپ استاذ محترم نانوتوی قدس سرۂ کے قریب دفن ہوئے۔

آپ کے ہزار ہا تلاندہ میں سے زیادہ مشہور چند شخصیات کے اساء گرامی یہ ہیں: حضرت امام العصر مولا نا الحدث محمد انورشاہ تشمیری، حضرت شيخ الاسلام مولا ناحسين احمد صاحبٌ، حضرت العلامه مولا ناشبيرا حمد عثاثي، حضرت مفتى أعظم مولا ناعزيز الرحمٰن صاحبٌ، حضرت العلامه مولا تامفتی محمد كفايت الله صاحبٌ ،مولا نا عبيدالله سندهيٌ ،مولا نا (محمرميال) منصور انصاري ،مولا نا حبيب الرحن صاحب مبتهم دارالعلوم ،مولا نا محمد ابرا ہیم صاحب بلیاوی حال صدر مدرس دارالعلوم دیو بند دام ظلہم ،مولانا محمد اعزاز علی صاحبٌ امر و ،وی ،مولانا محمد صادق سندی ،مولانا فخر الدين صاحب حال شيخ الحديث درالعلوم ويوبند، دام ظلهم، مولانا مناظراحسن گيلا في، مولانا احمد على صاحب لا بوري، مولانا سعيد احد محدث چا تگام، مولانا مشیت الله صاحب بجنوری ممبردار العلوم ، مولاناعز برگل صاحب ، مولانا محد ایخی صاحب برودانی خلیفه مسخرت تقانوی وغیره-غرض آپ نے ۲۲ سال دارالعلوم میں بیٹھ کراپنے بےنظیرعلمی،اخلاقی اورعملی کردار کے ہزاروں صحیح نمونے ہندوستان وبیرونی ممالک کے لئے مہیا کردیئے اور خاص دارالعلوم میں اپنے اوصاف خاصہ کا بہترین نمونہ حضرت شاح صاحب کوچھوڑ کر ملک وملت کی دوسری بیرونی اہم خدمات کی سمیل وسرانجامی کے لئے ۱۳۳۳ھ میں ممالک اسلامیہ کے سفر پرروانہ ہو گئے ، آپ کی ملکی سیای خدمات کی تفصیل کے لئے دوسری بڑی کتابیں دعیمی جائیں،مثلاً،اسیر مالٹا،حیات شیخ الہندٌ وغیرہ،راقم الحروف بھی علاء ہند کی ملکی،ملی وسیاسی خد مات کا تذکرہ آخر میں اختصار کے ساتھ مستقل عنوان کے تحت بشرط گنجائش کرے گا۔ان شاء اللہ تعالیٰ۔

حضرت علامہ شبیر احمد عثاثی ہے بھی قیام ڈابھیل کے زمانہ میں حضرت شخ الہنڈ کی زندگی کے بہت ہے اہم واقعات سے تھے جو " للفوظات علامه عثاني" كي عنوان سي كسي وفت شائع مول عي، ان شاء الله، حضرت مولانا فرمايا كرتے تھے كه حضرت نانوتويٌ كي مجلس مبارک میں جب بھی حضرت مولا ناا ساعیل شہیدُ کا ذکر شروع ہوجا تا تو حضرت کی دلی خواہش بیہوتی تھی کہ میں اس ذکر خیر کواپنالوں اور جوں ہی آپ کوموقع ملتا پھراپی بےنظیرقوت بیان وحافظہ ہے و وواقعات ذکر فرماتے کے ساری مجلس ان ہی کے ذکر وتذکر ہ کے انوار و برکات ہے بجرجاتی،اورحفرت محی طرح اس ذکرجمیل کوختم کرنانه چاہتے تھے، بقول شاعر

حديث و حديث عنه يعجبني هذا اذاغاب اوهذا اذا حضرا

كلاهما حسن عندي اسربه لكن احلاهما ماوافق النظرا

پھر حضرت عثاثی نے فرمایا کہ بعید یمی حال حضرت سے الہند کا بھی تھا، کہ جب حضرت نا نوتو ک کا ذکر خیر آپ کی مجلس میں کسی تہج ہے چیر جاتا،توای طرح ہے آپ ان کے ذکر خیر کواپنا لیتے اور عجیب عجیب واقعات سناتے تھے۔

یباں تک تو حضرت عثاثی کا بیان تھااور راقم الحروف کا حساس ومشاہرہ بیہے کہ حضرت عثاثی کی مجلس میں جب بھی شیخ الہند، کا ذکر

آ جا تا ادرا کثر ایسا ہوتا تھا تو پھر حضرت عثاثی کا بھی یہی رنگ دیکھا کہ اپنی بےنظیر قوت بیان و حافظ ہے بیمیوں واقعات سنادیتے اور پوری مجلس ان کے ذکر مبارک سے حدور جی منطوظ ہوتی تھی ، کیونکہ آئکھوں دیکھے موثق حالات کی سرگذشت اور پھرمولا تا کی زبان و بیان کی حاشیٰ ہم لوگوں کے لیے واکی یوی نعمت غیر مترقبتھی۔

آپ کی تصانیف عالیہ میہ ہیں:مشہور عالم بےنظیرتر جمد دفوا کد قرآن مجید، حاشیدا بی واؤ وشریف،شرح الا بواب والتراجم بخاری، حاشیہ مختصرالعانی،ابینیاح الاولہ، جہدامقل وغیر ہے، رحم اللّدرحمة واسعة (ترجمه تذکر وُ علماء ہندوغیروص ۲۲۳)

٣٣٢ - الشيخ المحدث مولا ناخليل احمد بن الشاه مجيد على انهملوي حنفي م٢٣١١ ص

۱۲۹۹ ہے جس پیدا ہوئے ، حضرت مولانا محمد بعقوب صاحب اول صدر مدرس دارالعلوم دیو بندآپ کے حقیقی ماموں تھے، آپ نے کتب درسید مدرسہ مظاہرالعلوم سہار نپور میں پوری کیس ادرعلم حدیث کی تخصیل حضرت مولانا محمد مظہر صاحب صدر مظاہرالعلوم سے کی ، حدیث کی سند واجازت حضرت شاہ عبدالغی صاحب مجددی ادر شیخ احمد حطلان مفتی شافعیہ سے بھی حاصل فرمائی۔

۱۳۹۷ ه میں حفزت گنگون کے خوقۂ طلافت حاصل کیا، تمام عمرافاد و علوم طاہری وباطنی ، درس وافنا ، وتصنیف میں بسری ، سات مرتبہ حج ہیت اللہ ہے مشرف ہوئے ، آخری حاضری ۱۳۳۴ ہے میں ہوئی ، مدینہ طیبہ میں اقامت فر مالی تھی اور وہیں وفات ہوکر قریب مقابرالل ہیت (رضوان اللہ علیہم اجمعین ) جنة البقیع میں ونن ہوئے ، آپ کی تصانیف یہ ہیں :

بذل المجود وشرح ابی داؤ و (۵مجلدات میں مطبوعہ ہے) مجموعہ فقادی (۳ جلد) المهند علی المفند ، تشیط الاؤان ، اتمام العم علی تبویب الحکم، مطرقة الکرامة علی مراً قالا مامه، مدایات الرشید، السؤال عن جمیع علاء الشیعه وغیرہ ' بذل المجود' میں نہات محققات محدثات تحریفر مائی جیں، جن کے باعث کتاب خدکور بہت مقبول ہوئی اوراب نادرالوجود ہے۔ رحمہ الندر حمة واسعة ۔ (مقدمہ اوجز المسالک ص ۳۷)

١٣٨٧ - حضرت مولا ناحا فظ محمد احمرصا حب خلف ججة الاسلام نا نوتوى حنفي م ١٣٨٧ ه

آپ کی ولادت ۱۷ او پیل ہوئی، آپ کی ابتدائی تعلیم گلاؤ ٹھی میں ہوئی، پھر مدرسہ شاہی مراد آباد میں حفرت مولا نامجر حسن صاحب امر دہوی (تلمیذ خاص حفرت نانوتوئی ) سے خصیل کی، اس کے بعد شخیل کے لئے حضرت نانوتوئی نے دیو بند بلالیا، جہاں آپ نے شخت البند سے بقید تھے، موری فرمائی اور دورہ حدیث حضرت کنگوئی کی خدمت میں حاضر ہوکر پڑھا، پہلے آپ مدرسر عربید تھانہ جمون میں عرصہ تک پڑھاتے رہے وہاں سے ۱۳۳۰ھ میں دیو بند بلائے گئے اور مدس ششم مقرر کئے گئے، عموماً تمام کتب فنون کا درس دیتے تھے، مگر خصوصیت سے مشکلو قاشریف، جلالین شریف مختر معانی اور میرزا مدرس الدے درس سے زیادہ شہرت پائی تھی۔

ساسا و سے حفرت کنگوری نے عہد کا اہتمام دارالعلوم بھی آپ کے سپر دفر مادیا تھا، جس کواپ نے نہایت تزک واحتشام سے انجام دیا اور بردی بردی شاندار ترقیات آپ کے دور چس ہوئی جن کے لئے آپ نے ملک کے بردے بردے سفر بھی کئے اور نہایت کوششیں کیس، حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب عثاثی کے آپ کے مشیر طاص رفتی کا راور نائب مہتم تھے، آپ کی وجاہت وسیادت اور ان کی بے نظیر تدیر و سیاست نے مل کر دارالعلوم کو بہت جلد ترقی کے اعلیٰ مدارج پر پہنچادیا، آپ بی کے دور چس درالعلوم کا یادگار جلسہ دستار بندی مواجس میں ایک لاکھ سے ذیادہ لوگوں نے شرکت کی اور ایک بٹرار سے ذائد فضلاء درالعلوم کی دستار بندی ہوئی تھی۔

آ پنہاہے جھیں سے درس مدیث دیتے تھے، اور حضرت تا نوتو کی کی تمام تصانیف پر چونکہ پوری نظر تھی، ان کے مضابین عالیہ بھی پوری تفصیل ووضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے، آپ کے اور حضرت تا نوتوی کے خاص تلاندہ کے علاوہ ان کی تصانیف عالیہ کوسب سے زیادہ

ے بیجھنے والے اور حکمت قاسمیہ پر پوری طرح حادی حضرت مولانا شہیرا جمع عثاقی تھے، جن کومولانا عبیداللہ صاحب حضرت نانوتوی کی قوت بیانیکا مشل بتلاتے تھے اور ہم لوگوں نے بھی حضرت مولانا عثاقی کی خدمت میں رہ کر بہی اندازہ کیا، دوسرے درجہ میں مولانا عبیداللہ سندھی وغیرہ تھے۔ غرض حضرت حافظ صاحب جامع کمالات علمی وعلی تھے، اور سخاوت، مہمان نوازی و فراخد لی بھی آپ کے اوصاف خاصہ تھے، حضرت علامہ شمیری اور مولانا سندھی سے نہایت محبت و خلوص تھا، حضرت شاہ صاحب نے ابتدائی دس سال میں دار العلوم سے نخواہ نہیں لی تو آپ نے ان کے تمام مصارف اور خور دونوش کا تکفل بڑی رغبت و شوق ہے کیا، مولانا سندھی تھی مدتوں آپ ہی کے مہمان رہ اور حضرت شاہ صاحب کتو بھی نقد نکاح وغیرہ کی تقریبات بھی آپ نے ابتدائی دس سان سے انجام دیں، حضرت شاہ صاحب بھی آپ کے علم فضل، صاحبز ادگی اور مکارم اخلاق مخلصا نہ دوابط کے سبب آپ کی نہایت تعظیم فرماتے تھے۔

آپ چارسال ریاست حیدرآباد دکن کی عدالت عالیہ کے مفتی بھی رہے، ایک ہزار روپیہ ماہوار شخواہ کے علاوہ بہت می رعایات و اعزازات بھی آپ کو حاصل تھے، دیو بندوا پس ہونے پر بھی نظام نے نصف شخواہ پانچ سور و پے تاحیات بطور پنشن جاری کر دیے تھے۔ نظام دکن آپ کے علم وفشل اور زہدوا تقاء وغیرہ ہے بہت متاثر تھے، ایک دفعہ ملاقات میں یہ بھی وعدہ کیا کہ جب دبلی آئیں گے تو دارالعلوم دیو بندکو بھی دیکھیں گے، ۱۳۴۷ھ میں جب ان کے دبلی آنے کی خبر ہوئی تو آپ نے حیدر آباد کا سفر فر مایا کہ نظام کو وعدہ یا دولا کر دیو بند کے لئے وقت طے کرائیں گے مگر وہاں پہنچ کر علیل ہو گئے اور وفات پائی، نظام نے اپنے مصارف سے مخصوص تیار کردہ قبرستان

موسومه نطهٔ صالحین مین جهادی الاولی ۱۳۲۷ه کوفن کرایا، رحمه الله رحمه واسعة - (عظیم مدنی نمبروغیره) ۱۳۲۷ - حضرت العلامه مولانا المفتی عزیز الرحمٰن بن مولانافضل الرحمٰن دیو بندی حنفی ۱۳۲۷ ه

مشہور علامہ کز مال ،محدث ،مفسر اور مفتی اعظم تھے، آپ نے ۱۲۹۸ھ میں تمام علوم وفنون سے فراغت حاصل کر کے ایک عرصہ تک میر ٹھ میں درس علوم دیا ، ۱۳۰۹ھ میں درالعلوم دیا ، ۱۳۴۹ھ بندگی نیابت اہتمام کے لئے بلائے گئے ، ۱۳۱۰ھ سے عہد وُ افحا ،سنجالا اور ۱۳۴۷ھ تک درس تفییر وحدیث وفقہ کے ساتھ افحاء کی عظیم الشان خدمت انجام دیتے رہے ،تقریباً اٹھارہ ہزار فقاد کی اس عرصہ میں تحریفر مائے تھے جن کی ترتیب کا کام فاضل محترم مولا ناظفیر الدین صاحب مرتب فقاد کی دارالعلوم دیو بندگی سال سے انجام دے رہے ہیں اور ابواب فقیہ پرمرتب ہوکر در العلوم کی طرف سے ان کی اشاعت کا اہتمام ہور ہاہے۔

حضرت مفتی صاحب کتب مبسوط فقاوی شامی ، عالمگیری وغیرہ کے گویا حافظ تھے، تمام جزئیات فقہ مروقت متحضر رہتی تھیں، ای لئے سفر وحضر میں بلامراجعت کتب بھی نہایت محققانہ جوابات تحریفر ماتے تھے، علم حدیث میں بھی بدطولی حاصل تھا، طحاوی شریف، موطاء امام محد من موطاً امام مالک وغیرہ پڑھاتے تھے، کا دھیں جب حضرت شاہ صاحب علالت کے سبب ڈا بھیل سے دیو بند تشریف لے آئے تے تو حضرت مفتی صاحب نے ڈا بھیل تشریف لے جاکر بخاری شریف پڑھائی تھی۔

دارالعلوم میں تفییر جلالیس بھی ایک عرصہ تک آپ نے پڑھائی ہے، راقم الحروف نے بھی آپ، ی سے پڑھی ہے ، مخضر مگرنہایت منضبط محققانہ تحقیق بیان فرماتے ہیں، بہت ہی باہر کت درس تھا، احقر پر بہت شفقت فرماتے تھے، بسا اوقات اپنے جمر وُ مبارکہ کی کنجی بھی مرحمت فرمادیتے تھے، جس میں بیٹھ کرمطالعۂ کتب کی سعادت حاصل ہوتی رہی۔

آپ حضرت شاہ عبدالغی مجددگ کے خلیفہ ارشد حضرت مولا نا شاہ رفیع الدین صاحب دیوبندگ مہتم ثانی دارالعلوم کے ارشد خلفاء میں ہے اورسلسلۂ نقشبندیہ کے نہایت متازش خوت تھے، آپ کے مشہور خلیفہ مجاز حضرت مولا نا قاری محد آخل صاحب تھے، جن کے خلیفہ

ارشد مخدوم حفرت مولا نامحمد بدرعالم ميرتفي مهاجر مدنى دامظلهم ہيں۔

آپ کے بڑے صاحبزادے بمشہور نامور فاضل جلیل مولانامفتی عیق الرحمٰن صاحب عثانی دیو بندی دام فیضہم مدیر ندوۃ المصنفین دبلی میں، جس کی علمی خدمات، مکارم و ماکڑ ہے آج کل سب داقف ہیں، چھوٹے صاحبزادے مولانا قاری جلیل الرحمٰن صاحب عثانی دام ظلم مدرس درجہ تبجوید دارالعلوم ہیں، رحمہ اللّذرحمة داسعة۔

۳۳۵-الشیخ المحد ثالحافظ الحجه مولانا محمد انورشاه بن مولانا محمد معظم شاه تشمیری م ۱۳۵۲ ه ولادت، سلسله نسب وتعلیم:

نہاہت عظیم القدر محدث بحقق و مرقق ، جامع معقول و منقول سے ، آپ کا سلسلۂ نسب حفرت شیخ مسعود نروری کشمیری ہے ہے جن کے بزرگوں کا اصل وطن بغدادتھا، وہال ہے ملتان آئے ، لا بور شقل ہوئے ، پھر شیر میں سکونت اختیار کی ، آپ نے خودا پناسلسلۂ نسب اپنی تصانیف نیل الفرقدین وکشف الستر کے آخر میں اس طرح تحریفر مایا ہے ، محمدانور شاہ بن مولا نامحہ معظم شاہ بن شاہ عبدالکیے ابن شاہ عبدالخالق بن شاہ محمد الکر بن شاہ حید ربن شاہ محمد عادف بن شاہ عبدالخالق بن شخ عبداللہ بن شخ مسعود نروری اور شخ مسعود نروری کا سلسلہ نسب ہے ۔ ابن شاہ جندی بن اکمل اللہ بن ابن میمون شاہ بن مومان شاہ بن شاہ برمز ، اس طرح حضرت کی سلسلہ نسب حضرت امام اعظم ابو حضیفہ آئے خاندان ہے گئی ہوجا تا ہے ۔ اس تحقیق کا ما خذ حضرت کے والد ما جد حضرت مولا نامحہ معظم شاہ کا منظوم شجر ہُ نسب ہے جس کی نقل نیز دوسری تا مَدیم میرات معزات کے خاندانی اعز ہی راقم الحروف کے پاس محفوظ بیں ، حضرت کے بھائی صاحبان اور اولا دکا ذکر آخر میں آئے گا۔

آپ کی ولادت ۲۷ شوال ۲۹۲ اے کو بمقام ودوان (علاقہ لولاب) ہوئی، آپ کے والد ماجد بہت بڑے عالم رہائی، زاہدو عابداور سمیر کے نہایت مشہور خاندانی پیرومرشد تھے، آپ نے قرآن مجیداور بہت می فاری وعربی کی دری کیا بیں والدصاحب سے پڑھیں، پھرکشمیرو ہزارہ کے دوسرے علاء کبارے تحصیل کے بعد ۱۳۰۸ھ میں تکیل کے لئے دیو بندتشریف لائے۔

### د يو بندكا قيام:

یامرجی قابل ذکر ہے کہ حضرت شاہ صاحب جب دیو بندگریف لائے تو سب سے پہلے مجد قاضی میں فروکش ہوئے جس میں حضرت سیدصاحب بر بلوگ قدس سرہ فے قیام فرمایا تھا (بید یو بندگی بہت قدیم مجد ہا دراس میں نی کریم علیقہ کاجبۂ مبارک بھی مدتوں حضرت سیدصاحب بر بلوگ قدس سرہ فے قیام فرمایا تھا (بید یو بندگی بہت قدیم مجد ہا دراس میں نی کریم علیقہ کئی دفت تک کچھ ندکھایا نہ اپنا حال سے سے بتلایا تو متولی مجد ندکور مجراحمد حسن صاحب تے ، انہوں نے اس نوعم صاحب جہرہ انور پر فاقد کے قارمحسوں کے ، تو بوچھا کہاں سے ادر کس غرض ہے آنا ہوا، آپ نے فرمایا کہ حضرت مولا نا محدود من صاحب برخ ہے کے لئے تشمیر ہے آیا ہوں ، انہوں نے کھانا کہاں سے ادر کس غرض ہے آنا ہوا، آپ نے فرمایا کہ حضرت شن نے آپ پر بہت شفقت فرمائی اور اپنے پاس تھہرایا، آپ نے حضرت شخ کے لئے تشمیر کے اور سند کھلایا اور حضرت مولا نا قدس سرۂ کی خدمت میں پہنچ اور سند حدیث کے علاوہ فیوض باطنی ہے بھی پوری طرح مستفید اور مجاز بیعت ہوئے ، دار العلوم سے من فراغت کا محد سے میں باطنی ہے۔

د على وغيره كا قيام:

چر کچے عرصہ بجنور میں مولانا مشیت الله صاحب مرحوم کے پاس قیام فرمایا، وہاں ہے وہلی جاکر مدرسدامینیہ قائم کیا، اس میں ما، ۵

سال درس علوم دیا،۲۰ ھ میں اپنے وطن کشمیر تشریف لے گئے اور مدرسہ فیض نام کی تاسیس کی ، وہاں بھی درس دیتے رہے،۲۳ ھ میں اعیان کشمیر کے ساتھ دچ بیت اللہ وزیارت مقدسہ کے لئے حرمین شریفین حاضر ہوئے اور دونوں جگہ کافی دن قیام فر ماکر روحانی برکات و فیوض کے ساتھ وہاں کے علمی کتب خانوں سے کامل استفادہ کیا ، وطن واپس ہوکر چندسال افاد وُ ظاہر و باطن فرماتے رہے۔

### د بو بندتشریف آوری:

سے اسلام میں برعزم جھڑت حرمین شریفین وطن ہے روانہ ہوکر دیو بندتشریف لائے کہ جھڑت شیخ الہند ّاور دیگر اکابرے مل لیس، مگر حضرت الستاذ کے تھم کی تعمیل فرمائی ، پہلے چندسال تک حضرت الاستاذ کے تھم کی تعمیل فرمائی ، پہلے چندسال تک بغیر مشاہرہ کے کتب حدیث کا درس دیتے رہے اور جھڑت کا ارادہ اپنے ول میں بدستور محفوظ ومستور رکھا، پھر جب اکابر اصرارے تامل کی زندگی اختیار فرمائی تو تنخواہ لینے لگے تھے۔

# صدرتشینی علیحد گی تعلق جامعه دٔ انجیل (سورت):

سس هیں جب حضرت شخ البند نے سفر تجاز کاعزم فرمایا تواپی جائشی کے فخر وامتیاز ہے آپ کومشرف فرمایا، چنانچہ آپ نے یکسوئی کے ساتھ سا اسال صدارت بھی فرمائی اور ہزاروں تشدگان علوم کو سیراب کیا، ۴ سے میں آپ نے نظام وارالعلوم میں چنداہم اصلا عات جاہیں جن کواس وقت کے ارباب اقتدار نے منظور نہ کیا تو آپ مع اپنے ہم خیال اصلاح پند حضرات کے درالعلوم کی خدمات سے بطور احتجاج کنارہ کش ہو گئے، ان حضرات کے اسماء گرامی ہے ہیں: حضرت منتی اعظم شیخ طریقت مولا نا عزیز الرحمٰن صاحب، جامع محقول ومنقول حضرت علامہ شہراحمد عنائی، حضرت علامہ سراج احمد صاحب، رشیدگ، مولا نا سیدمحمد اور پس صاحب عظم وڈوی ، حضرت مولا نا محمد بحد مالم صاحب دام ظلم ، حضرت مولا نا محمد محمد اور پس صاحب عثم نی وام ظلم ، مولا نا محمد کی صاحب دام ظلم ، مولا نا محمد حفظ الرحمٰن صاحب دام ظلم ، صاحب دام ظلم ، ان سب حضرات نے جامعہ اسلامیڈ انجیل (سورت) کی علمی سندوں کو زینت بخش ۔

#### كمالات انورى كاتعارف:

حضرت شاہ صاحب کے علوم و کمالات خاصہ ہے متعارف کرانا مجھا ہے کم علم کے لئے نہایت د شوار ہے اور نہ اس مختصر تذکرہ میں آپ کی تحقیقات عالیہ کے نمونے ہی دیئے جا کتے ہیں، انوارالباری پوری شرح میں ان شاء اللہ آپ کے علوم ومعارف کی تجلیات رونما ہوں گی، راقم الحروف نے حضرت کے ملفوظات گرامی کی اشاعت کا سلسلہ رسالہ 'نقش'' میں شروع کیا تھا جس کی 11 قسط شائع ہوئیں (پھرافسوں ہے کہ رسالہ بند ہوگیا) اس کے ابتداء میں مصرت کے کچھلمی خصائص بھی لکھے تھے، ارادہ ہے کہ اب مصنوت کے تمام ملفوظات گرام کو مستقل کی شرک میں شائع کردوں جس کی کئی جلد میں ہوجا تھیں گی۔

### شاءاماتل وا كابر:

حضرت کی پوری ملمی و ملمی زندگی کا تعارف سب ہے بہتر و مخضرا نداز میں خلد آشیاں حضرت مولا نا عطاء اللہ شاہ صاحب بخار کی نے کرایا تھا، جب وہ حضرت کی وفات کے بعد ڈامجسل تشریف لے گئے تھے، تو جامعہ کے طلبہ نے تقریر کی درخواست کی اور یہ بھی چاہا کہ دحضرت شاہ صاحب کے حالات کیا بیان کرسکتا ہے، البتہ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ محالہ کا قافلہ جارہا تھا، یہ چھے دو گئے تھے'۔

راقم الحروف نے اپنے ۱۲ سالہ قیام مجلس علمی ڈابھیل کے عرصہ میں یہ انداز ہ کیا کہ حضرت شاہ صاحب کے علوم و کمالات سے سب سے زیادہ استفادہ حضرت علامہ عثما فی نے کیا تھاوہ حضرت سے تمام مشکلات میں رجوع فرماتے تھے اور پھر کمآبوں کا مطالعہ رات دن فرماتے تھے، قرآن مجید کے فوائداور فتح الملہم میں حضرت شاہ صاحب کے افادات بکشرت لئے ہیں۔

درحقیقت حضرت شاہ صاحب کی تحقیقات عالیہ کوسنسالنا بغیر معمولی وسعت مطالعہ ومراجعت کتب کے ممکن نہ تھا اس لئے آپ کے تلانہ ویس ہے بھی جس نے اس شرط اول کو جتنا پواکیا اس قدر استفادہ وافادہ بھی کیا اور جواس میں قاصر رہے وہ چیجھےرہ گئے۔

حصرت تقانو کی دارالعلوم و کوبند کے سر پرست تھے، ایک دفعہ تشریف لائے تو حصرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب مہم دارالعلوم و بوبند نے عرض کیا کہ آپ مدرسہ کے سر پرست ہیں، ذراا پنے مدرسہ کے شنخ الحدیث کا درس بھی سنیں، حصرت تقانو کی درس ہیں جا کر بیٹھے اور پھرمجلس میں آ کرفر مایا کہ شاہ صاحب ؓ کے توایک ایک جملہ پرایک ایک رسالہ تصنیف ہوسکتا ہے۔

حضرت مولانا محمدانوری صاحب لائل پوری دام ظلہ نے تحریفر مایا کہ'' حضرت تھانو کی جب بھی دیو بندتشریف لاتے تو حضرت شاہ صاحبؓ کے درس میں اہتمام سے بیٹھتے تھے اور بذر بعیہ خطوط بھی آپ سے استفادہ فر ماتے رہے، بعض بعض جوابات خاصے طویل ہوتے تھے جن کا ذکر حضرت شاہ صاحب بھی فر مایا کرتے تھے اور حضرت مد کی بھی قرآن وصدیث ہے متعلق دریا فٹ فر ماتے رہتے تھے۔

شملہ میں ایک بہت بڑا جلہ ہوا جس میں حضرت تھانو گا، حضرت شاہ صاحب وغیرہ اکابر دیو بند تشریف لے گئے ، اتفاق سے حضرت شاہ صاحب کی تقریر بہت ادق خصص علی طرز کی ہوئی جس کو بہت ہے اعلیٰ تعلیم یا فقہ طبقہ کے لوگ بھی پوری طرح نہ بجھ سکے ، انہوں نے شکوہ کیا کہ علاء اسی تقریر کرتے ہیں ، حضرت تھانو گاکوم علوم ہواتو آپ نے اسپنے وعظ میں فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب کی تقریر اردوز بان میں تقریر کرتے ہیں ، حضرت شاہ صاحب کی تقریر اردوز بان میں تعلی اوق تحقیقات تھیں تم لوگ نہ بجھ سکے تو در حقیقت بیتم ارب اس پندار کا علاج ہے کہ تاوہ تبوت کو میں اسبتم لوگوں کو اس سے اندازہ کر لیما جا ہے کہ علوم نبوت کو سمجھتے ہوکہ ہم بھی علاء کی طرح یا ان سے زیادہ قرآن وحدیث کو بچھتے ہیں ، اسبتم لوگوں کو اس سے اندازہ کر لیما جا ہے کہ علوم نبوت کو سمجھنے کے لئے کس قدر علم فہم ، وسعت مطالعہ اور دقت نظر کی ضرورت ہے۔

حضرت تھانویؒ نے نیبھی فرمایا کہ'' جبشاہ صاحب میرے پاس آ کر بیٹے ہیں تو میرا قلب ان کی علمی عظمت کا دباؤ محسوں کرتاہے'' میہ بھی فرمایا کرتے بتھے کہ'' حضرت شاہ صاحبؒ تھانمیت اسلام کی زندہ جحت ہیں ،ان کا اسلام میں وجود دین اسلام کے حق ہونے پردلیل ہے''۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت شاہ صاحبؒ ہے ہیں نے اس قدراستفادہ کیا ہے کہ میرے قلب میں ان کا احرّ ام ای طرح ہے جیسا کہ اینے اساتذہ کا، گویٹس نے ان کی با قاعدہ شاگردی نہیں گی۔

#### افادات انورى از كمالات انورى

مخدوم ومحترم حضرت مولانا محمدانوری صاحب لاکل پوری (تلمیذخاص حضرت شاه صاحب وضلیفه خاص حضرت مولانا شاه عبدالقادر صاحب رائے پوری دام فیضہم نے کچھ واقعات اپنے زیانہ قیام دارالعلوم وغیرہ کے لکھے ہیں جوقابل ذکر ہیں:

(۱) جس سال احقر دورہ کہ دیٹ کے لئے دیو بند حاضر ہوا تو حضرت شیخ البندگی خدمت میں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوتا تھا، بعد عصر حصرت کے دولت کدہ پرسد دری کے سامنے حضرت کی چار پائی بچھ جاتی تھی، چار دول طرف کرسیاں اور چار پائیاں ہوتیں، علا بسلحا وطلب وارالعلوم بعضرت کے دولت کدہ پرسد دری کے سامنے حضرت کی حصرت بھی ہوتے ،حضرت شاہ صاحب بھی دیے پاؤں آگر دور بیٹھ جاتے ،حضرت کی نظر جب برقی توان کواپنے پاس بلا کر قریب کی کری پر بھاتے حضرت جب مسائل بیان فرمانے کیاتی تو سجان اللہ! علوم ومعارف کا بحرز خارموجیس مارنے لگتا بھی کسی مسئلہ پر فرماتے کہ اس کے متعلق

شاه صاحب سے پوچھنا جا ہے! کیوں شاہ صاحب! پیمسکلہ یوں ہی ہے؟ عرض کرتے ، ہاں حضرت فلال محقق نے یوں ہی لکھا ہے۔ (۲) مالٹا سے تشریف لائے تو نصاریٰ ہے ترک موالات کا مسّلہ زیغورتھا قرار پایا کہ حضرت شاہ صاحبٌ ہے بیر مسئلہ تحریر کرایا جائے، چنانچة پفتوى لكھ كرهفرت كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور نہايت ادب سے بيٹو كرسايا، احقر في ديكھا كد صرف وى سطورتھيں،

لیکن ایسی جامع مانع کے شیخ الہندئن کرنہایت محظوظ ہوئے۔

(٣) جس روز احقر دیوبند حاضر ہوا تو حضرت شیخ البندگی دعوت مع خدام وزائرین کے حضرت شاہ صاحب کے ہاں تھی ، بعد نماز مغرب تین سوسے زیادہ مہمان حضرت کی معیت میں نو درہ کی حصت پرتشریف فر ماہوئے ،عجیب انوار و برکات کا نزول ہور ہاتھا،حضرت شاہ صاحبٌ وجد كے عالم ميں تھے ، كھانے سے فراغت كے بعد حضرت دريتك تشريف فرمار ہے۔

(٣) ایک دفعه احقر حضرت شیخ البندگی خدمت میں حاضر تھا، دن کے دس بجے تھے، بارش ہور بی تھی ،فر مانے لگے، بھائی مولوی محمد حسن صاحب! شاہ صاحب کے ہاں چلنا ہے، آج انہوں نے ہمیں مہمانوں سمیت مدعوکیا ہے، حکیم صاحب فرمانے گے حضرت! بارش تو ہور ہی ہے، کھانا یہبیں منگوالیا جائے گا، فر مایا نہیں بھائی، میرے ایک مخلص نے دعوت کی ہے، وہیں جاؤں گا، چنانچہ بارش میں چل پڑے، راسته میں شاہ صاحب ملے اور عرض کیا کہ کھانا در دولت پر پہنچادیا جائے گا، فر مایا کچھ تکلیف نہیں ، آپ کے گھر کھانا کھانمیں گے۔

(۵) حضرت مولانا وسيدنا شاه عبدالقادردائ بورى دام ظلهم فرماتے تھے كہ كچەدنوں ميں نے بھى حضرت شاه صاحبٌ سے پڑھاہ، واقعی حضرت شاہ صاحب آیة من آیات اللہ تھے،فر مایا میں تو غیر مقلد ہو گیا تھا،حضرت شاہ صاحب کی برکت سے حفی مذہب پر استقامت نصيب جوئي ، فرمايا كدايك مشهور ابل حديث عالم ح حضرت شاه صاحب كامناظره مواغالبًا كلاوشي ، ي كا واقعه ب ، حضرت شيخ الهندُ ، حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب اور دوسرے بزرگان دین جمع تھے، حضرت شاہ صاحب ؒ نے ان اہل حدیث عالم ہے فرمایا کہ آپ کومحدث ہونے کا دعویٰ ہے، سی بخاری کی وہطویل حدیث جس میں ہرقل اور ابوسفیان کا مکالمہ ندکور ہے جینے طرق ہام بخاری نے نقل کی ہے سا دیجیجے! وہ بے جارے نہ سنا سکے اور کہنے گئے کہ آپ ہی سنادیں تو شاہ صاحب نے ساری حدیث سنادی، بلکہ دورتک پہنچ گئے ،حتیٰ کے نصف پارہ تک سنا دیادہ صاحب کہنے لگے کہ بس کافی ہے (حضرت رائے پوری دام ظلیم نے شاہ صاحب سے تر مذی شریف پڑھی ہے )۔

(٢) يبھى حضرت رائے پورى دامظلېم نے فرمايا كەمدرسەامىنيد ،لى (واقع سنېرى مجدچاندنى چوك) ميں جب حضرت شاەصاحبٌ پڑ ھاتے تھےاور بھی بازار جانا ہوتا تو سرپررومال ڈال کرآئکھوں کے سامنے پردہ کر کے نکلتے ،مبادا کسی عورت پر نظرنہ پڑ جائے۔

(٤) حضرت شيخ المشَّا كخ مولا نااحمه خان صاحب (ساكن كنديال ضلع ميانوالي) حضرت شاه صاحبٌ علم فضل كنهايت مداح تھے اور جب حضرت شاہ صاحب، شیخ معظم حضرت مولا ناحسین علی صاحب نقشبندی قدس سرۂ کی دعوت پرمیا نوالی تشریف لے گئے تو آپ ان کو کندیاں لے گئے، کتب خاندہ کھلایا، حضرت شاہ صاحبٌ نے کئی تھنے مختلف کتابوں کا مطالعہ فرمایا اور نوادر الاصول تحکیم تریزی دو ماہ کے لئے مستعار دیو بندلائے ،حضرت نے فرمایا کہ میانوالی کے جلسہ میں حضرت شاہ صاحبؒ نے نہایت بصیرت افروز تقریر فرمائی ،مجمع کثیر تھا، ہزار ہامخلوق جمع تھی ہیئنگڑ وں علماء زیارت واستفادہ کے لئے حاضر ہوئے تھے، کندیاں میں بھی بکٹر ت علماء نے آپ ہے علمی استفاد کئے، لیکن میں حضرت کی میز بانی میں مصروفیت کی وجہ ہے استفادہ ہے محروم رہاجس کا افسوس ہے، حضرت شاہ صاحب کی وفات پرحضرت نے

ا آپنہایت جلیل القدرعارف باللہ علامہ محدث وغفر سے سلساء ارشاد وتلقین بہت وسط تھا، مجددی سلسلہ میں بیعت فرماتے سے ،آپ کے قلیم الثان کت خاند ک بھی بڑی شہرت ہے، آپ کے فیوش باطنی سے ہزاراں ہزارلوگوں نے استفادہ کیا، آپ کے خلیف ارشد و جانشین حضرت الشیخ مولانا عبداللہ شاہ صاحب لدھیانوی قدس سرؤ ( کلمیذ حضرت علامہ شمیری ) سے جن سے بیعت کا شرف راقم الحروف کو بھی حاصل ہوا ہے، آپ کے سرچشہ فیض سے بھی ایک عالم میراب ہوا۔ رحمہم اللہ تعالیٰ۔

فرمایا تھا کہ حضرت شاہ صاحب کاملین میں سے تھے،آپ کے وصال سے علاء یتیم ہو گئے ،طلبہ تو حدیث پڑھانے والے اساتذہ ل کیے ہیں، لیکن علاء کی پیاس کون بچھائے گا۔

(۸) حفرت الشیخ المعظم علامہ محدث ومفسر مولا ناحسین علی صاحب نقشیندی (ساکن وال پچران نسلع میا نوالی) جو حضرت گنگوئی کے تلمیذ حدیث اور حضرت نواجہ محد عثمان موک زئی شریف کے اجلہ خلفاء میں سے تھے، اکثر فر مایا کرتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب بڑے محدث ہیں اور اپنے تلاندہ کو کتب حدیث ختم کرانے کے بعد ہدایت فرماتے تھے کہ اگر فن حدیث میں بھیرت حاصل کرنے کی آرز و بہتو حضرت شاہ صاحب کے پاس جاؤ (حضرت کا تذکرہ آگے متعلل آکے گا، انشاء اللہ)

(۹) ۱۳۳۰ ه میں علامہ رشید رضام مری مدیر''المنار' وصاحب تغییر مشہور بتقریب صدارت اجلاس، دارالعلوم ندوہ لکھنؤ ہندوستان آئے تو دارالعلوم دیو بندگی دعوت پر یہاں بھی تشریف لائے ان کے لئے خیر مقدم کا ایک عظیم الثان جلسے منعقد ہوا،اس وقت حضرت شُن البند بھی موجود ہے، اتفا قاعلامہ نے جلسہ ہے بل کی استاذ دارالعلوم ہوریا کہ یہاں درس حدیث کا طرز کیا ہے؟ تو بتلایا کہ پہنے قاری حدیث پڑھتا ہے اوراستاداس حدیث ہے متعلق تمام مباحث علمیہ اور حقائق و نکات بیان کرتا ہے، پھرا گرحدیث احکام ہے متعلق ہوا ستاد آئے متبوعین کے مذا ہب و دلائل بھی بیان کرتا ہے، اورا گرامام اعظم کا فد ہب بظاہراس حدیث کے خالف ہوتا ہے اوراستادتو فیق تطبیق یا ترجیح راجی کے اصول پرتقر پرکرتا ہے اور حفی مسلک کومؤید و مدلل کرتا ہے، یہ بات علامہ کو بہت بھیب معلوم ہوئی، کہنے لگے کہ کیا حدیث میں ایسابق ہوتا ہے؟ کہا ہاں!اس پرعلامہ نے کہا'' کیا حدیث میں ایسابق ہوتا ہے؟ کہا ہاں!اس پرعلامہ نے کہا'' کیا حدیث حقی ہے؟''

سے بات تو اس طرح یہال ختم ہوگئی اور جلسہ کی شرکت کے لئے حضرت شاہ صاحب تشریف لا رہے سے کہ راستہ ہی میں علامہ کی اس گفتگو کا حال سن کرارادہ حال سن نقل ہے کہ حضرت شاہ صاحب کا ارادہ علامہ کی ترحیب اور درالعلوم کی تاریخ ور گیرعام امور پر تقریر فرمانے کا تھا، مگر اس گفتگو کا حال سن کرارادہ بدل گیا اور استے ہی قلیل وقفہ میں جلسے میں پہنچے اور پچھے ، دارالعلوم کے اس نہ کورہ بالاطرز درس حدیث پڑھنمون ذہن میں مرتب فرمالیا اور بھروہ معروف خالص محققانہ محدثانہ تقریر نیمایت فصیح و بلیغ عربی میں فرمائی کہ اس کوئن کرعلامہ اور تمام شرکاء اجلاس علاء وطلبہ حیران رہ گئے۔

اس تقریر میں آپ نے فقہاء محد ثین کے اصول استنباط بخقیق مناط ، تفتیح مناط ، تخ تک مناط کی وضاحت وتشریح احادیث واحکام ہے فرما کر حضرت شاہ ولی اللہ ہے اس تذہ ورااعلوم تک کے مناقب اور طرز وطریق خدمت علم ودین پر روشنی ڈالی ، علامہ آپ کی فصاحت تقریرا ورسلاست بیان وقوت دلائل ہے نہایت متاثر تنے اور درمیان تقریر سوالات کرتے رہے ، ایک دفعہ سوال کیا کہ اے حضرت الاستاذ! آپ مسئلہ قراُ اُن خلف الا مام میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک بار کہا حضرت الاستاذ! آپ مسئلہ قراُ اُن خلف الا مام میں کیا فرماتے ہیں؟ ای طرح بہت سے مسائل کو بے تکلف سوال میں لائے اور حضرت شاہ صاحب بھی نہایت انبساط وشرح صدر کے ساتھ کافی وشافی جوابات دیتے رہے۔

حضرت شاہ صاحب کی تقریر مذکور کے بعد علامہ موضوف نے تقریر فرمائی اوراس میں حضرت شاہ صاحب کے غیر معمولی علم وفضل ، ہجر و وسعت مطالعہ اور بے نظیراستحضار وحافظ کی داددی ، نیز اعتراف کیا کہ جوطریقہ آپ کے بیبال درس حدیث کا ہے، بہی سب سے اپنی وافضل وانفع طریقہ ہے، اور فرمایا کہ اگر میں ہندوستان آکراس جامعہ علمیہ کوند دیجھتا اوراس کے اساتذہ ماہاء اعلام سے نہ مالتاتو یہال سے مملین واپس جاتا، پھر مصر جاکر ہیسب حالات اپنے رسالہ 'المنار' میں شائع کے اوراس میں یہ بھی اضافہ کیا کہ میس نے از ہرالبند دیو بند میں وہ بہضت دینیہ عامیہ جدید و رکھی ہے جس سے نفع عظیم کی تو قع ہے ۔ مدرسہ دیو بند دیکھ کرجس قدر میرے دل کو صرت بے پایاں حاصل ہوئی وہ کی اور چیز سے نہیں ہوئی۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے دارالعلوم دیو بند کے فضائل و مائر بیان کئے تھے اور پھے لوگوں نے ناماء دیو بند پر جمود و تعصب کا بھی نفتر میں خال میں نات کیا تھا مگر میں نے ان کواس شاء و نفتہ سے بہت باند پایا اور میں نے حضرت شاہ صاحب جیسا جلیل القدر کوئی عالم نہیں دیکھا۔ والقد الحمد۔

حضرت شاه صاحب کی بوری تقریراورعلامه مصری کی تقریروبیانات دارالعلوم میں موجود میں، فاصل محترم حضرت مولانا سيدمحد يوسف صاحب بنوری دافیضهم نے کافی حصد و فقة العجر من بدی اشتخ الانور عیل نقل فرمادیا ہے، افسوس ہے کہ یہاں اس سے زیادہ کی گنجائش ہیں۔ (۱۰) علامهٔ محدث علی حنبلی مصری جو محیحین کے حافظ مشہور تھے ،مصر سے صورت ورا ندیر آئے ، وہاں سے وہلی مولوی عبدالوہا ب اہل حدیث کے پاس مینچاوقات نماز کے متعلق ان سے مناظرہ ہو گیا، مولوی صاحب نے ان کواسینے یہاں سے نکلوا دیا، راندر میں حضرت مولانا مفتی سیدمهدی حسن صاحب ( حال صدرمثتی دارالعلوم دیوبند ) نے ان کومشور ه دیا تھا کہ دیو بند کا درالعلوم بھی ضرور دیکھیں ، دہلی میں بھی پچھ لوگوں نے دیو بند کا مشورہ دیا مگر بے جارے مایوس و پریشان متھے کہنے ملکے کہ جب اہل حدیث نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا حالا نکدان کا غه ب حنابله سے قریب ہے تو دیو بندتو حنفیہ کا مرکز ہے، وہاں خدا جانے کیا سلوک ہوگا،مگرلوگوں نے اطمینان دلایا اورقبل ظہرآ پ دیو بند بنج ،ظهر کی نماز دارالعلوم کی مجدمیں بڑھی ،حضرت مولاتا حبیب الرحمٰن صاحب مہتم دارلعلوم مہمانوں کا بہت تفقد کیا کرتے اور نمازوں میں بھی دیکھا کرتے تھے کہ کوئی نیا آ دمی باہر کا مدرسہ کامہمان ہوتو اس حسب حال قیام وطعان وغیرہ کا انتظام فرما کمیں، چنانچیآ پ نے علامہ علی کو نو دارد دیکی کران کا بھی خیرمقدم کیامہمان خانہ میں تشہر ایا، خاطر مدارت کی ادر عرب طلب کو جواس وقت دارالعلوم میں پڑھتے تھے، بلوا کرعلامہ ے ملوایا ، تا کہ زیادہ مانوس ومنسبط ہوں ،علامہ پران چیزوں کا بڑااثر ہوا ، بہت خوش ہوئے اور فرمایا کے علائے دیو بندتو بڑے مہمان نوازاور كريم النفس ہيں، بيلوگ محابة كرام كے قدم بفذم چلنے والے اور تنبع سنت معلوم ہوتے ہيں، مولوي محديكيٰ يمني (متعلم وارالعلوم ) نے كہا كه بيلوگ علم وفنون مين بھي فائق الاقرآن،علامه نے كہا كه بيربات ميں مانے كوتيار نبير، كيونكه "هم اعجام" بير بيچارے تو مجمي بيل۔ عصری نماز کے بعد چندعرب طلب علامه موصوف کومزارات اکابری طرف لے گئے ، آیک صاحب نے علامہ کوالقاسم کا وہ نمبردیا جس میں حضرت شاہ صاحب کا عربی تصیدہ ( مرهیهٔ حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری قدس سرۂ ) شائع ہوا تھا،علامہ نے چالیس اہیات کا تصبح و بلیغ مرثیہ ندكورير هكرفورا كباكدانى تبت من اعتقادى ش الناسية خيال سرجوع كراياءا تقسيده سنزمان جابليت كي فصاحت وبلاغت مهكراى ے، نہایت بلیغ کلام ہاور میں اس عالم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، چنا نچاس کے بعد حفرت شاہ صاحب سے سرسری ملاقات ہوئی۔

ا گلے دن سے کے وقت حفرت علامہ شیر اجمع عاتی کا درس شیخ مسلم سااور اشاء درس میں کچھا عمر اضات کے ،حفرت مولانا نے پورا درس عربی میں دیا ورصولوں مجمد کی بینی سے فرمایا کہ بیشخص بہت براعالم دین ہے ،اگر چد بعض مسائل میں میری آلی نہ ہو کی ،اس کے بعد بخاری شریف کے درس میں پنچے ، حضرت شاہ صاحب نے بھی پورا درس آپ کی رعایت ہے وربی میں دیا ،علامہ دہاں بھی اثناء درس میں سوالات کرتے اور شاہ صاحب جوابات دیتے رہے ، درس کے بعد علامہ نے کہا کہ میں دیا ،علامہ دہاں بھی اثناء درس میں سوالات کرتے اور شاہ صاحب جوابات دیتے رہے ، درس کے بعد علامہ نے کہا کہ میں نے عرب مما لک کا سفر کیا اور علاء ذمانہ سے ملاء خود معربی کی سال حدیث کا درس دیا ہے ، ہرجگہ کے علاء سے حدیثی مباحث کے ، کہا کہ میں نے اب تک اس شان کا کوئی محدث عالم نہیں دیکھا ، میں نے ان کو ہرطر سے بند کرنے کی سعی کی ،کیکن ان کے استحضار علوم ، سیقظ ، حفظ و انقان ، ذکا وت و وسعت نظر سے جیران رہ گیا (مولانا عکیم اعظم علی بجنوری مرحوم نے بیاضا فرجمی کیا کہ نمیں نظر می کے شاہ صاحب کے علاوہ اس درجہ کا کوئی عالم نہیں دیکھا جوا مام بخاری ، حافظ ان می کوئی اور کر سے نظریات پر تنقیدی نظر می کہ کرسکتا ہوں اور درجہ کا کوئی عالم نہیں دیکھا کوئی عالم نہیں دیکھا کوئی ورک کوئی عالم نہیں دیکھا کوئی وغیرہ کے نظریات پر تنقیدی نظر کا کہ کہ کرسکتا ہوں اور ان حضرات کی جلالت قدر کا بور الحاظ دیکھر بحث و تحقیق کا حق اوا کر سکن ۔

علامہ نے دارالعلوم میں تین ہفتے قیام کیا،حضرت شاہ صاحب ہے برابراستفادہ کرتے رہے اور سندحدیث بھی حاصل کی ، یہاں تک کہا کہ اگر میں حلف اٹھالوں کے شاہ صاحب امام ابوطیفہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو جھے امید ہے کہ حانث نہ ہوں گا،حضرت شاہ صاحب کہ اس جملہ کی خبر ہوئی تو تا خوش ہوئے اور فرمایا کہ 'مہیں امام صاحب کے مدارک اجتہاد تک قطعاً رسائی نہیں ہے'۔

علامدنے والیبی میں بھی را ندیر میں حضرت مفتی صاحب سے ملاقات کی اور دیو بند کے تمام واقعات وحالات سنائے اور ان سے بیا بات کہی کہ جھے حیرت کے حضرت شاوصا حب اتنے بڑے عالم اور امام وقت ہو کر بھی امام ابو حذیفہ ؓ کے مقلد میں ،مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس سے ہی آپ امام صاحبؓ کے علوم کا انداز ہ کریں۔

مصری کی کرعلامدنے وہاں کے رسائل میں اپناسفر نامد شائع کیا اورعلاء دیو بند کے کمالات علمی وعملی پربھی ایک طویل مقالہ لکھا، حضرت مولا نامحمدانوری کے نورانی افاوات میں سے ان عشر وکا ملمہ پراکتفاء کرتا ہوں ،اگرچیدل نہیں جا بتا کہ اس ذکر جمیل کومختصر کروں۔

### حضرتؓ کے باطنی کمالات

حضرت شاہ صاحب کی شان مجیب تھی اور آپ اپنے باطنی کمالات کوتی الامکان چھپانے کی ہڑی سعی فرماتے تھے، مولانا محدانوری دامظلہم نے ہی مقدمہ بہاد لیور کے شہورتاریخی سفر میں اپنی معیت کے تقریب سے بہت کے کھے دیا ہے اور چندسطریں مزید نقل کرنے پردل مجبور کرر ہاہے۔ ''ان ایام میں اس قدر حضرت کے چہرہ مبار کہ پر انوار کی بارش ہوتی رہتی تھی کہ ہرفخص اس کومحسوس کرتا تھا، احقرنے بار ہادیکھا کہ اندھیرے کمرہ میں مراقبہ فرمار ہے ہیں لیکن روشن ایس جیسے بلی کے ققے روشن ہوں، حالانکہ اس وقت بجلی کل ہوتی تھی'۔

بہاد لپور کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز حضرت اقد س ہی پڑھایا کرتے تھے، بعد نماز کچھ بیان بھی فرماتے تھے، ہزاراں ہزار کا مجمع رہتا تھا، پہلے جمعہ میں فرمایا: حضرات! میں نے ڈامجیل جانے کے لئے سامان سفر کرلیا تھا کہ یکا بیک مولا ناغلام محمد صاحب شخ الجامعہ کا خطاد ہو بند موصول ہوا کہ شہادت دینے کے لئے بہاد لپور آ ہے، چنانچہ اس عاجز نے ڈامجیل کا سفر ملتوی کیا اور بہاد لپور کا سفر کیا، یہ خیال ہوا کہ ہمارا نامۂ انگال تو سیاہ ہے ہی، شاید بھی بات میری نجات کا باعث بن جائے کہ محمد رسول اللہ عقائلہ کا جانبدار ہوکر بہاد لپور آیا تھا''، بس اتنا فرمانے پر تمام سمجد میں چنے دیکار بڑگی ، لوگ دھاڑیں مار مارکر پھوٹ پھوٹ کررور ہے تھے، خود حضرت پرایک بجیب کیفیت وجد طاری تھی۔

بیاس کیفیت وجد ہی کا اثر تھا کہ آپ اپنا حال چھپا نہ سکے اورلوگوں پر آپ کے معمونی جملوں کا اس قدر اثر ہوا ، ورنہ اگر آپ اپنے باطنی کمالات کے اخفاء میں کامیاب نہ ہوتے تو یقینا لاکھوں مریدین کا ہجوم آپ کو ہروفت گھیرے رہتا۔

حضرت شاہ صاحب جب مشمر تشریف لے جاتے تھے تو اکثر لوگ چونکہ آپ کے خاندانی سلسلی مشیخیت ہے واقف تھے، تو جس طرف چلے جاتے تھے، ہزاروں لوگ فرط مقیدت سے فرش راہ ہوتے اور آپ کی قدم ہوی کو پنا شرف سیجھتے تھے، ہگر حضرت ان کونہا یت بنتی سے ای تعظیم کے ارتکاب سے روکتے تھے، ایک وفعہ خود فرمایا کہ شمیریس مجھے جہاں ریحسوں ہوتا کہ لوگ جھے مقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو میں کوشش کر کے اسی جگہوں پراپی وقعت وکرت کو خاص طور سے خاک میں ملاتا تھا، تا کہ لوگوں کا خیال ادھر سے ہے جائے اور لوگ مجھے صرف آیک طالب علم سیجھنے پراکتھاء کریں۔

حضرت رائے پوری دام ظلہم کا ایک ملفوظ گرای اور بھی حضرت علامدانوری کے واسط نقل کررہا ہوں، فرمایا کہ جن ایام میں حضرت شاہ صاحب قدیر سرۂ کی خدمت میں مدرسہ امینے دہلی میں پڑھتا تھا، حضرت شاہ صاحب ڈیڑھ پیسے کی روٹی منگا کر کھایا کرتے تھے، سارا ون علوم وفنون کا درس دیتے ، وو پہر کوشدت گرما (جون جولائی کے مہینے ) میں کتب بنی فرماتے جب کہ ہر مخص دو پہر کی نیند کے مزے لیتا تھا اور موسم سرما میں ویکھا کے بعد نماز عشاء ہے سے صادق تک مطالعہ فرما رہے ہیں اور او پرکی رزائی کہیں ہے کہیں پڑی ہوئی ہے۔ مغرب عشاء تک ذکر ومراقیم میں مشغول رہے تھے۔

آف مولانا قاری محمد یا بین صاحب سہار نیور کی مدرس دارالعلوم دیو بند واجھیل نے بتلایا کہ جاب کے ایک بڑے عارف بانند دیو بند تھر نیف لائے اور حضرت شاہ صاحب سے طلاقات کے بعد فرمایا کہ شاہ صاحب کی نسبت نہاہت ہی تو کی اوران کی عظمت تا قابل مثال ہے بمتر ممولانا بنوری دام تلہم نے اعشاف کیا کہ حضرت ما مدت خلوت میں گزاری تھی ، حضرت کی بیزندگی بہت تن تھی ، اس لئے شاہ صاحب نے مشاخ چشت کے طرز پر چھے ماہ تک مشیر میں ریاضت وعجابدہ فرمایا تھا اور بیتمام مدت خلوت میں گزاری تھی ، حضرت کی بیزندگی بہت تن تھی ، اس لئے اس سلسلہ کے صالات بھی کم مل سکے اور بھی اختا ما کا ضابط اس کے لئے مشتق عنوان نددے کریورا کیا ہے۔ (مرتب)

لِ**قَبِيهِ ثَنَاءَ اماً ثَل**: حضرت علامه عثما في فرمايا كرتے تھے كه جس طرح هارى آنگھوں نے شاہ صاحب كامثل نہيں ديكھا، اى طرح شاہ صاحبؒ كى آنگھوں نے بھى اپنامثل نہيں ديكھا، اگر مجھے سے بچھتے كەتونے شخ تقى الدين بن دقيق العيداور حافظا بن حجرعسقلانى كوديكھا ہے تو ميں كہوں گاكه ہاں! ميں نے ديكھا ہے، كيونكه حضرت شاہ صاحب كوديكھا تو گوياان كوديكھا۔

حضرت علامہ سیدسلمان ندوی نے حضرت شاہ صاحبؒ کی وفات پرمعارف میں لکھا تھا کہ'' آپ کی مثال اس سمندر کی بھی جس کی او پر کی سطح ساکن لیکن اندر کی سطح موتیوں کے گرانقدر قیتی خزانوں سے معمور ہوتی ہے، وہ وسعت نظر، قوت حافظ اور کثرت مطالعہ میں اس عبد میں بلند پایہ معقولات میں ماہر، شعر دخن سے بہر ومنداور زید وتقویٰ میں کامل میں بندو کا میں میں بائر، شعر دخن سے بہر ومنداور زیدوتقویٰ میں کامل تھے، مرتے دم تک علم ومعرفت کے اس شہید نے قال اللہ وقال الرسول کا نعرہ بلندر کھا''۔

حضرت شیخ الاسلام مولا نامدنی قدس سرۂ نے حضرت شاہ صاحب کے جلسہ تعزیت میں تقریر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ'' میں نے ہندوستان حجاز ،عراق ،شام وغیرہ کے علاءاور فضلاء سے ملاقات کی اور مسائل علمیہ میں ان سے گفتگو کی لیکن تبحرعلمی ، وسعت معلومات ، جامعیت اور علوم عقلیہ ونقلیہ کے احاطہ میں شاہ صاحب کا کو کی نظیر نہیں یا یا''۔

حضرت مفتی اعظم مولانا کفایت الله صاحبٌ نے فر مایا تھا کہ حضرت شاہ صاحب کی وفات بلا شبہ وقت حاضر کے کامل ترین عالم ریانی کی وفات ہے، جن کانظیر مستقبل میں متوقع نہیں ، طبقہ کھا ، میں حضرت شاہ صاحب کا تبحر ، کمال فضل ، ورع وتقوی ، جامعیت واستغناء سلم تھا، موافق ومخالف ان کے سامنے شلیم وافقیا دیے گردن جھکا تا تھا۔

حضرت علامہ محدث مولانا سیدا صغرت میں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ'' مجھے جب مسئلہ فقہ میں کوئی دشواری پیش آتی ہے تو کتب خانہ دارالعوم کی طرف رجوع کرتا ہوں ، اگر کوئی چیز مل گئی تو فیہا ورنہ پھر حضرت شاہ صاحب سے رجوع کرتا ہوں ، شاہ صاحب جو جواب دیے اسے آخری اور تحقیقی پاتا اور اگر حضرت شاہ صاحب نے بھی پیفر مایا کہ میں نے کتابوں میں بید مسئلہ نہیں دیکھا تو مجھے یفین ہوجاتا کہ اب بی مسئلہ نہیں طعے گا اور تحقیق کے بعد ایسا ہی ثابت ہوتا تھا، مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری ، حضرت شاہ صاحب کے بڑے مداح تھے اور شاہ صاحب کی خدمت میں دیو بند آ کر مستفید بھی ہوتے تھے، مولانا ابراہیم صاحب سیالکوئی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو مجسم تملم دیکھنا ہوتو شاہ صاحب کی خدمت میں دیو بند آ کر مستفید بھی ہوتے تھے، مولانا ابراہیم صاحب تو حافظ صدیث ہیں ۔

علامہ محقق ،محدث ومفسر شیخ کوٹریؒ نے حضرت شاہ صاحبؒ کی بعض تالیفات کا مطالعہ کر کے فرمایا کہ احادیث ہے وقیق مسائل کے استنباط میں شیخ ابن ہمام صاحب فتح القدیر کے بعدا بیامحدث وعالم امت میں نہیں گز رااور بیکوئی کم زمانہ نہیں ہے'۔

سلطنت ٹرکی کے سابق شخ الاسلام مصطفیٰ صبری نے''مرقاۃ الطارم'' دیکھے کرفر مایا کہ'' میں نہیں سجھتا کہ فلفہ و کلام کے دقائق کا اس انداز سے سجھنے والا اب بھی کوئی دنیا میں موجود ہیں جتنا کچھآج تک اس موضع پر لکھا جا چکا ہے اس رسالہ کو اس سب پر ترجیح دیتا ہوں اور اسفار اربعہ شیرازی کی ان چارمجلدات کبیرہ پر بھی''۔ ('فحۃ العنبر )

حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب محدث سہار نپوری اپنی مشہور ومقبول تصنیف'' بذل الحجبو د'' کی مشکلات میں آپ ہے رجوع فر ماتے تھے ،علام ُ محدث نیموی نے اپنی پوری تصنیف آٹار السنن حضرت شاہ صاحبؒ کے ملاحظہ سے گزاری اور آپ کے علمی مشوروں اور اصلاحات ہے متنفید ہوتے رہے ۔ ا یک دفعہ صاحبزادہ آفتاب احمد خان صاحب ملی گڑھ ہے دیو بند آئے اور حضرت شاہ صاحبؒ کے در سیجے مسلم میں بیٹھے تو کہا کہ آخ تو آ کسفورڈ اور کیمبرج کے لیکجر ہال کا منظر سامنے آگیا تھا، یورپ کی ان یو نیورسٹیوں میں پروفیسروں کو جیسے پڑھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، آج ہندوستان میں میری آٹکھوں نے اس تماشے کودیکھا۔

علامدا قبال مرحوم نے اصول اسلام کی ارواح کو بیجھنے میں حضرت شاہ صاحبؓ ہے بہت زیادہ استفادہ کیا تھا،اس لئے حضرت ہے بہت زیادہ استفادہ کی تھا،اس لئے حضرت ہے بہت زیادہ تعلق رکھتے تھے اور جب شاہ صاحبؓ نے دارالعلوم سے ملیحدگی اختیار فر مائی تو حضرت کولا ہر بلانے کی بھی انتہائی سعی کی تھی، لا ہور کے تعزیق میں انتہائی سعی کی تھی اور جن وغیرہ وغیرہ کے تعزیق جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام کی ادھر کی پانچ سوسالہ تاریخ شاہ صاحب کا نظیر چیش کرنے سے عاجز ہے 'وغیرہ وغیرہ آراء اکا برومعاصرین جن کا ذکر اس مختصر میں نہیں ہوسکتا۔

# بنظيرقوت حافظه وسرعت مطالعه وغيره

حضرت شاہ صاحب کا جس طرح علم وفضل ، تبحر ، وسعت مطالعہ ، زید وتقویٰ بے نظیراہ رنمونۂ سلف تھااس طرح قوت حافظ بھی بے شل تھی اور وہ گویا ان منکرین حدیث کا جواب تھی جومحد ثین کے حافظ پراعقاد نہ کر کے ذخیر ۂ حدیث کومشتر نظروں ہے و کیعتے ہیں ، حضرت شخ الاسلام مولا نامد کی نے فرمایا کہ مجھے حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ ' جب میں کسی کتاب کا سرسری نظر سے مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے مباحث کومحفوظ رکھنے کا اراد و بھی نہیں ہوتا، تب بھی پندرہ سال تک اس کے مضامین مجھے محفوظ رہ جاتے ہیں''۔

سرعت مطالعهٔ کا بیعالم تھا کہ منداحمہ (مطبوعہ مصر) کے روزانہ دوسوسفحات کا مطالعہ فرمایا اور وہ بھی اس شان ہے کہ اس عظیم الشان ذخیرہ میں ہے احناف کی تائید میں جس قدرا حادیث ہو علی تھیں وہ بھی منتخب اور محفوظ کرلیں اور پھر جب بھی درس مندکی احادیث کا حوالہ دینا ہوتا تو ہمیشہ بغیر مراجعت کے دیتے تھے اور رواۃ وطبقات پر بھی بے تکلف بحث فرماتے تھے،صرف آخر عمر میں ایک بار پھر حضرت میسیٰ علیہ السلام کی حیات ہے متعلق احادیث کو جمع کرنے کے لئے مندکا مطالعہ فرمایا تھا۔

شیخ این جام کی فتح القدیر مع محمله ( ۸ جلد ) کا مطالعه بیس روز میں کیا تھااس طرح کہ کتاب الحج تک اس کی تلخیص بھی فرمائی اور ابن جام نے صاحب ہدایہ پر جواعتراضات کئے تیں اپنے خلاصہ میں ان کے مکمل جوابات بھی تحریر فرمائے اور پھر مدت العمر فتح القدیر سے خدا بب ومباحث نقل کرنے میں مراجعت کی ضروت پیش نہیں آئی ، ایک وفعہ خود بھی درس میں بطور تحدیث نعت فرمایا کہ ۲۲ سال قبل فتح القدیر دیکھی تھی ، الحمد للذاب تک مراجعت کی ضرورت نہیں ہوئی ، جو ضمون اس کابیان کروں گا ، اگر مراجع کرو گئو تفاوت بہت کم یاؤگے۔

#### سنن بيهقي اورحضرت شاه صاحب

سنن بیہی قلمی کا مطالعہ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے یہاں کیا تھا،تمیں سال کے بعد ڈاجھیل میں ایک روز فر مایا کے حافظ ابن حجر نے ایک جگہ کے دلائل حنفیہ کے خلاف بیہی سے جمع کئے ہیں، میں نے جوننے بیہی کا گنگوہ میں دیکھا تھا، اس میں وہ چیزیں نہ تھیں، پھر جب سنن بیمی حیدر آباد سے چیپ کر آئی تو اس میں وہ چیزیں موجود تھیں، لیکن اب میں اس نظریہ پر پہنچا ہوں کہ حضرت گنگوہی والقلمی نسخہ زیادہ تھے تھا اور اس کے شوامدود لائل میں اپنی یادواشت میں جمع کر رہا ہوں۔

حضرت شاہ صاحبؒ کی دریافت ندکورجس قدرا ہم ہے تاتی بیان نہیں، جس وقت سے حضرت کا پیالمفوظ گرامی اپنی یا دوشت میں دیکھا راقم الحروف برابراس فکر میں سرگر دال ہے کہ کسی طرح وقت طے تو فتح الباری سے وہ مقام متعین کروں، دوسرا مرحلہ حضرت گنگوہی والے قلمی نسخہ کا ہے، گنگوہ خطاکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت گنگوہی کی سب کتابیں کتب خانۂ دارالعلوم کو منتقل ہوگئی تحییں، یہاں کتب خانہ تلاش کیا تو اس سنن بیمتی کا کوئی وجود نہیں کچھ بھی میں نہیں آتا کہ اس عظیم الثان دریافت کو کس طرح کارآ مد بنایا جائے، کاش! حضرت مولانا محمر شفیع صاحب، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری اور دوسرے خصوصی تلاندہ حضرت اس مجم کوسر کریں ، نہایت افسوس ہے کہ حضرت کی زندگی میں اس کا خیال نہ ہوا کہ اس مقام کو متعین کرالیتا اور یا دواشت سے وہ قرائن بھی نقل ہو کتے ، حضرت کی یا دواشتوں کے تین بکس تھے جو سب ضائع ہوئے اور اب''الا تحاف'' (حواثی آٹار السنن) مطبوعہ رسائل و امالی اور اپنی یا دواشتوں کے سواکوئی چیز سامیے نہیں ہے۔

### حذف والحاق كي نشاند ہي

حذف دالحاق کے سلسلہ کی نشاندہ ہی نہایت ہی اہم ترین ومشکل ترین خدمت ہے جوعلا مہ کوٹری مرحوم اور حضرت شاہ صاحبٌ جیسے ہی بحورالعلوم کا منصب قتااب اگر اس سلسلہ کے بقیہ گوشوں کی بھیل کا فرض ہم لوگ انجام دیے لیس قو وہ بھی عظیم الشان علمی حدیثی خدمت ہے۔ حضرت کی قوت حافظ کے سلسلہ میں آپ کے تلمیذ خاص مولا نا مناظر احسن گیلا ٹی کی میتحقیق بھی قابل ذکر ہے کہ مجموعی طور سے حضرت شاہ صاحبٌ کو کم ہے کم چالس بچاس ہزار عربی کے اشعار ایسے یا دیتھے کہ جس وقت چاہتے ان میں سے سنا سکتے تھے، فاری اشعار بھی بھٹر ت یا دیتھے، بلکہ اردو کے بھی او نچے شعراء کا کلام یا دتھا، ایک دفعہ راقم الحروف کی موجود گیس غالب کے بہت سے اشعار سنائے۔

# فقة حنفي اور حضرت شاه صاحبٌ

درس میں جب مسائل خلافیہ پر کلام فرماتے تو جا بجاشخ این ہمام کی تحقیقات مع نقض وابرا منقل فرمانے کی عادت بھی ، فتح القدیم نبایت دقیق و عامض کتاب ہے جو فقہ واصول کے دقائق وغوامض اور صول حدیث کی مشکلات پرمشمل ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ّ کے حالات میں لکھا جا چکا ہے کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب ؒ نے ججۃ اللہ کے ایک اعتراض کا جواب این ہمام ہی کی تحقیق سے دیا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ کی بی بھی عادت مبارکتھی کہ جن مسائل میں حافظ ابن جمر کے اعتراضات کا جواب حافظ عینی سے پورانہ

جارے حضرت شاہ صاحب کی یہ بھی عادت مبار کہ بھی کہ جن مسائل میں حافظ ابن بجر کے اعتر اضات کا جواب حافظ میسی سے پورانہ ہوسکا تھاان کی بھیل درس میں بھی کا فی وشافی جوابات دے کر فرماتے تھے۔

حضرت مولا نامجر منظور صاحب نعمانی (حال استاذ حدیث ندوة العلماء بکھنو) کا بیان ہے کہ جس سال ہم نے حضرت شاہ صاحب سے دارالعلوم دیو بند میں دورہ حدیث پڑھاتھا (بیسال حضرت کی دارالعلومی زندگی کا آخری سال تھا) ایک روز بعد عصر طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ''ہم نے اپنی زندگی کے پور نے میں سال اس مقصد کے لئے صرف کئے کہ''فقد خنی'' کے موافق حدیث ہونے کے بارے میں اطمینان حاصل کرلیا جائے ، المحد للدا پی اس میں سالہ محنت اور تحقیق کے بعد میں اس بار سے میں مطمئن ہوں کہ''فقہ خنی'' حدیث کے مخالف نہیں ہے ، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جس مسئلہ میں مخالفین احناف جس درجہ کی حدیث اس مسئلہ کی حدیث اس کے دواجتہاد پر اس کی بنیاد مسئلہ کی تائید میں ضرور موجود ہے اور جس مسئلہ میں حضیہ کے پاس حدیث نہیں ہے اور اس لئے وہ اجتہاد پر اس کی بنیاد رکھتے ہیں ، وہاں دوسروں کے پاس بھی حدیث نہیں ہے''۔

# زبان اردوواگریزی کی اہمیت

ای تقریر میں ریبھی فرمایا تھا کہ' میں نے اپنے عربی و فاری ذوق کومحفوظ کے لئے بمیشہ اردولکھنے پڑھنے سے احتراز کیا، یہاں تک کہ عام طور سے اپنی خط و کتابت کی زبان بھی میں نے عربی و فاری ہی رکھی الیکن اب مجھے اس پر بھی افسوس ہے، ہندوستان میں اب دین کی

خدمت اوردین سے دفاع کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس مہارت پیدا کی جائے اور باہر کی دنیا میں دین کا کام کرنے کیلئے ضروری ہے کہ انگریزی زبان کوڈر بعد بنایا جائے ، میں اس بارے میں آپ صاحبان کو خاص طور سے وصیت کرتا ہوں''۔

### فقدمين آب كاايك خاص اصول

مولاناموصوف ہی ناقل ہیں کہ ایک موقعہ برفر مایا:''اکثر مسائل میں فقہ خفی میں کی کی اقوال ہیں اور مرتحسیں واصحاب فقاو کی مختلف وجوہ واسباب کی بناء پران میں ہے کسی ایک قول کو اختیار کرتے اور ترجیح ویتے ہیں، میں اس قول کو زیادہ وزنی اور قابل ترجیح جھتا ہوں جو ازرو ہے دلائل زیادہ قومی ہویا جس کے اختیار کرنے میں دوسرے ائمہ مجتبدین کا انفاق زیادہ حاصل ہوجا تا ہو''۔

پھر فر مایا کہ''میرا پسندیدہ اصول تو یمی ہے، کیکن دوسرے اہل فتو کی جواپنے اصول پرفتو کی لکھتے ہیں ان کی بھی تصدیق اس لحاظ ہے کر دیتا ہوں کہازروئے فقہ حنی وہ جواب بھی ضجے ہیں''۔

حضرت مولا نانعمانی نے حضرت شاہ صاحب کی خاص تحقیق اختلاف مطالع کے بارے ش بھی نقل کی ہے جوحضرت ہے ہم نے تی ہے کہ عام مصنفین فقہاء سے تعبیر میں کوتا ہی ہوئی ہے اور اصل مسئلہ حضنہ کا بیہ ہے کہ ایک اقلیم کے اندراختلاف مطالع کا اعتبار نہیں، کیونکہ مشرق و مغرب کے درمیان اختلاف مطالع کا اعتبار نہ کرنا، بدلیۂ غلط ہے ، مولا نانے اپنی یا دسے بدلیۃ المجہد اور بدائع الصنائع کا حوالہ بھی تحریفر مایا ہے۔ حضرت مولا نا قاری محمطیب صاحب دامظلیم ( عمید خاص حضرت شاہ صاحب حضرت مولا نا قاری محمطیب صاحب دامظلیم ( عمید خاص حضرت شاہ صاحب فی تحدیث نمید کے طور پر فرمایا ' بالخصوص فقد فی کے ماف دو تحدیث نمید سے طور پر فرمایا ' بھائی اس زمانہ کے ملکی فتوں کے مقابلہ میں جس قدر ہوں کا ہم نے سامان جمع کر دیا ہے' بالخصوص فقد فی کے مافذ و مناق کے سلسلہ میں آپ نے حدیثی ذخیرہ بہت کافی وائی جمع فرمادیا ، پھر بھی قیام ڈاجیل کے زمانہ میں اور خصوصیت ہے آخری سال کے درس بخاری میں فقہی وحدیثی تحقیقات کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا اور ترجیح فہ ہب حتی قطیق روایات میں عمر بھر کے علم کا نچوڑ پیش فرمایا جس کواملاء کرنے والوں نے املاء کرنے والوں نے املاء کرنے والوں نے املاء کیا (خدا کے فضل سے راقم الحروف مرتب انوارالباری کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ دھرت نے آخری دوسالوں کے درس بخاری میں فقہی می مادر تھر رقام بندکر نے موقعہ ملا بلکہ مجلس علمی کی تقریب سے ہرونت حضرت سے قریب تر رہنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔)

# تائيد مختارات امام اعظم

تائید ند بہب حنق کے غیر معمولی اہتمام کی توجیہ کرتے ہوئے گاہ گاہ یہ بھی فرمائے تھے کہ مربحرامام ابوطنیفہ کی نمک حرامی کی ہے اب مرتے وقت جی نہیں چاہتا کہ اس پر قائم رہوں، چنانچہ کھل کر پھر ترجج ند بہب کے سلسلہ میں اچھوتے اور ناور روز گارعلوم ومعارف اور نکات و لطا نف ارشاد فرمائے جس سے بول محسوس ہوتا تھا کہ من جانب اللہ آپ پر ند بہب حنی کی بنیادیں منکشف ہوگئ تھیں اور ان میں شرح صدر کی کیفیت ہوچکی تھی جس کے اظہار پر آپ کو بیام موریا مجبور تھے۔

حضرت مہتم صاحب کی رائے ہے کہ حسب ضرورت پہلے آپ روایات فقیہ میں بھی تطبیق وتو فیق کے خیال سے صاحبین کا قول اختیار فرما لیتے تھے تاکہ خروج عن الخلاف کی صورت بن جائے ، مگر آخر میں طبیعت کا رحجان صرف اقوال امام اعظم کی ترجیج واختیار کی جانب ہو چکا تھا اور یہ بلا شبہ اس کی دلیل ہے کہ امام ابوحنیف کی خصوصیات کے بارے میں جق تعالیٰ نے آپ کو شرح صدرعطا فر مادیا تھا اور وہ بالآخرای تھیدی کیسری پر جم کر چلنے گئے تھے جس پر آپ کے شیوخ سرگرم رفتاررہ چکے تھے، میں نے حصرت شیخ الہندگا مقولہ سنا ہے کہ جس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ منفر دہوتے ہیں اور ایم شام اس حب کا اتباع کرتا ہوں ، اور حنیفہ منفر دہوتے ہیں اور ایم شام اس وقیقہ ہے جس تک امام صاحب ہی کی نظر پہنچ سکی ہے اور پھر حق تعالیٰ اس وقیقہ کو منکشف بھی فرمادیتا

ہے بیمقولدامام ابوصنیفہ ؒ کے اس مسلک کے ذمل میں فرمایا تھا کہ قضاء قاضی طاہراً و باطناً نافذ ہوجاتی ہے،فرمایا کہ اس مسئلہ میں بالصر ورامام صاحبؓ ہی کی بیروی کروںگا، کیونکداس میں وہ منفر و ہیں،اور بی تفروہی اس کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی ایسی وقیق بنیا دان پر منکشف ہوئی ہے جہاں تک دوسروں کی نگا ہیں نہیں پہنچ سکی ہیں،ای قتم کامضمون حضرت نافوتو می قدس سرۂ سے بھی منقول ہے۔

شاید حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ پرآخری عمر میں یہی نکتہ منکشف ہوا جوان کے شیوخ پرمنکشف ہوا تھاا دراس کےخلاف توسع کووہ امام ابوصنیفہ ؓ ہے نمک حرامی ہے تعبیر فرما گئے ۔

حضرت مہتم صاحب دامت فیضہم کی ندکورہ بالاتحقیق انیق آپ کی اعلی جودت فکر اور حضرت شاہ صاحب کے علوم سے غیر معمولی تناسب کی بین دلیل ہے، کاش! کی ضبط کردہ تقریر درس تر ندی و بخاری ضائع نہ ہوتی اور مشتا قان علوم انوری اس سے مستفید ہوتے۔

# حضرت شاه صاحب اورعلم اسرار وحقائق

بقول حفزت مولا نائعمانی آپ بلاشباس دور کے شخ اکبر سے ،شخ اکبر کے علوم کے آپ کو خاص مناسبت بھی تھی اوران کے بہت سے نہایت اعلیٰ اور قیمتی زیادہ تر '' فقو حات مکید' کے حوالہ ہے درس میں بیان فر مایا کرتے تھے، قیام دارالعلوم کے زمانہ میں مولا ناعبید اللہ صاحب ، نہایہ اللہ صاحب نے پوچھا کہ آپ شخ اکبر کی کتابیں بھی دیکھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے پوچھا کہ آپ شخ اکبر کی کتابیں بھی دیکھتے ہیں منایاتھا۔ یانہیں؟ کہا کہ نہیں! تو آپ نے فرمایاتھا کہ ان کو بھی دیکھئے! یہ چھوٹے دریا ہیں اوروہ سمندر ہیں، یدوا قعد آپ نے ڈا بھیل میں سنایاتھا۔

# حفرت شاہ صاحب کے درس حدیث کی خصوصیات

حصرت الاستاذ المحتر م مولا نا العلام محدا دریس صاحب کا ندهلوی دام ظلبم سابق استاذ دارالعلوم حال شیخ الحدیث جامع اشر فیدلا ہور نے تحریر فرمایا کہ حصرت کے درس کی شان عجیب تھی جس کواب دکھلا نا تو ممکن نہیں، البتہ بتلا نا پچچمکن ہے۔

(ا) درس حدیث بین سب سے اول اور زیادہ توجہ اس طرف فرماتے تھے کہ حدیث نبوی کی مراد باعتبار تو اعد عربیت و بلاغت واضح ہوجائے، حدیث کی مراد کوعلمی اصطلاحات کے تابع بنانے کوجھی پند نہ فرماتے تھے، کیونکہ اصطلاحات بعد بین پیدا ہوئیں اور حدیث نبوی زمانا ورحیث مقدم ہے، حدیث کو اصطلاع کے تابع کرنا خلاف اوب ہے، چنانچ اس تا چیز نے ''التعلیق اصبح'' بین بھی ہی ای ہدایت کو طوظ رکھا اور حافظ تو رہشتی وعلامہ طبی کی شروح ہے بھی تمام لطائف و نکات! خذکر کے اپنی شرح میں درج کئے ہیں۔

(۲) خاص خاص خاص مواضع میں صدیث نبوی کا مآخذ قرآن کریم سے بیان فرمائے اورای مناسبت سے بہت ی مشکلات قرآن یکول فرمادیتے تھے۔
(۳) حسب ضرورت اساء الرجال پر کلام فرمائے ، خصوصاً جن رواۃ کے بارے میں محد ثین کا اختلاف ہوتا، تو اس جرح وتعدیل کے اختلاف کونقل کرے اپنی طرف سے ایک قول فیصل بتلادیتے کہ بیراوی کس درجہ میں قابل قبول ہے، اس کی روایت حسن کے درجہ میں ہے یا محتل کے لیا قابل المفاض یالائق مسامحت ؟ اورا عماض ومسامحت میں جوفرق ہے وہ اہل علم سے تحقی نہیں ، زیادہ ترفیصلہ کا طریقہ سے مجمی رکھتے کہ جب کسی راوی کی جرح وتعدیل میں اختلاف ہوتا تو بیہ بتلادیتے کے بیراوی ترفیدی کی فلاں سند میں واقع ہے اورا مام ترفید گئے۔
اس روایت کی تحسین یا تھی فرمائی ہے۔

(٣) فقد الحديث يرجب كلام فرمات تواولاً آئمهُ اربعد كه مذابب نقل فرمات اور پحران كوه دلائل بيان فرمات جوان مذابب كفتها كنزديك سب سے زياده قوى موت پحران كاشافى جواب اورامام اعظم كے مسلك كى ترجيج بيان فرمات تے تھے۔
حفيت كے لئے استدلال و ترجيج ميں كتاب وسنت كے تبادر اور سيات و سباق كو پورالمحوظ ركھتے اور اس بات كا خاص لحاظ ركھتے كہ

شریعت کا منشاء ومقصداس بارے میں کیا ہے، اور بیٹکم خاص شریعت کے احکام کلیہ کے تو خلاف نبیں، شریعت کے مقاصد کلیہ کومقدم رکھتے اورا حکام جزئیہ میں اگر بے تکلف تو جیمکن ہوتی تو کرتے ورنہ تو اعد کلیہ کوتر جج دیسے جوطریقہ فقہا کرام کا ہے۔

۵) نقل نداہب میں قدماء کی نقول پیش فرماتے اور ان کومتاخرین کی نقول پرمقدم رکھتے ، آئمہ ُ اجتہاد کے اصل اقوال پہلے نقل فرماتے کھرمشائخ کے اقوال ذکر فرماتے ہتھے۔

(۲) مسائل خلافیہ میں تفصیل کے بعد ہی ہی بتلادیتے کہ اس مسئلہ میں میری رائے بیہے، گویادہ ایک تنم کا فیصلہ ہوتا جوطلب کے لئے ح حب طمانت ہوتا۔

(2) درس بخاری میں تراجم کے طل کی طرف خاص توجہ فرماتے ، اولاً بخاری کی غرض و مراد واضح فرماتے بہت ہے مواقع میں طل تراجم میں امام بخاری نے آئمہ اربعہ میں ہے کہ امام کا فدہب اختیار فرمایا اور پوری بخاری آپ سے پڑھنے کے بعد واضح ہوتا کہ سواء مسائل مشہورہ کے اکثر جگہ امام بخاری نے امام ایو صنیف آور امام الک کی موافقت کی ہے۔

(۸) حافظ ابن جمر عسقلانی چونکدام شافعی کے مقلد ہیں، اس لئے امام شافعی کی تائید میں جا بجاامام طحاوی کے اقوال اور استدلال نقل کر کے اس امر کی پوری سعی کرتے ہیں کہ امام طحاوی کا جواب ضرور ہوجائے، بغیرامام طحاوی کا جواب دیۓ گزرنے کو حافظ عسقلانی ہے بجھتے ہیں کہ میں نے حق شافعیت اوائیمیں کیا، درس میں حضرت شاہ صاحب کی کوشش بیر ہتی تھی کہ مسائل نقیہ میں بغیر حافظ کا جواب دیۓ نہ گزریں۔ (۹) اسرار شریعت میں شیخ محی الدین بن عربی اور شیخ عبدالو ہاب شعرانی کا کلام زیادہ فرماتے ہتھے۔

(۱۰) درس کی آنقر ریموجز و مختصر مگرنها یت جامع موتی تھی (جس نے ذی علم مستفید موسکتے تھے ) ہر کس وناکس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔

### محدثین سلف کی یا د

خلاصہ یہ کہ آپ کے درس میں بیٹے کرمحدثین سلف کی یادتازہ ہوتی تھی، جب ستون حدیث پر کلام فرماتے تو یہ معلوم ہوتا کہ امام طحادی یا بخاری وسلم بول رہے ہیں، فقد الحدیث میں بولتے تو امام محمد بن الحسن الشیبانی معلوم ہوتے، حدیث کی بلاغت پر گویا ہوتے تو تفتاز انی وجرجانی کا خیال گزرتا، اسرار شریعت بیان فرماتے تو ابن عربی وشعرانی کا گمان ہوتا تھا، آبھی ماافادہ الاسنادالجلیل المحدث النہیل الکاند ہاوی دامت فیضو ہم۔

# حضرت شاہ صاحب بخاری و فتح الباری کے گویا حافظ تھے

حضرت شاہ صاحبؒ نے تیرہ مرتبہ بوری بخاری شریف کا مطالعہ فرمایا تھااس طرح کدایک ایک لفظ برغور فرمایا تھا، بوری بخاری کے گویا حافظ تھے اور کیٹے درس میں یہ معمول تھا کہ پہلے گویا حافظ تھے اور کیک صدیث کے جتنے کلڑے مختلف مواضع میں امام بخاری لائے ہیں، آپ کو محفوظ تھے چنانچہ درس میں یہ معمول تھا کہ پہلے قطعہ پر بوری حدیث کی تقریر فرمادیتے تھے اور یہ بھی بتلا دیتے تھے کہ آگے فلاں فلاں مواقع میں امام بخاری اس اس غرض سے اس کے باتی تطعات لائے ہیں بھردوسرے قطعات پر گڑر دیے تو تنہیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث کے بور سے مباحث بیان کرآیا ہوں۔

ای طرح فتح الباری کے بھی گویا آپ حافظ تنے، حافظ نے بھی حدیث کے مختلف کھڑ وُں پرجگہ جگہ کلام کیا ہے، حضرت شاہ صاحب کی نظران سب پریک وقت ہوتی تھی، لہذاسب پرتبحرہ کرتے تھے،اورغیرمظان میں بھی کس سبب یا مصلحت سے حافظ نے احادیث ذکر کی ہیں تو ان پر بھی حضرت تنبیہ فرمادیا کرتے تھے،حضرت حمادین ابی سلیمان (استاذامام اعظم") کورجال بخاری میں نہیں سمجھاجا تا، تہذیب المتہذیب میں خ کا نشان نہیں ہے،صرف نخ ہے جوالا د ب المفرد کہناری کا نشان ہے،تقریب میں نخ کے علاوہ خت بھی ہے لیخی تعلیقات بخاری کا نشان،خ اس میں بھی نہیں ہے لیکن حضرت شاہ صاحبؓ نے نیل الفرقدین کے ص• ۸ پران کو فتح الباری ہی کے باب التشہد کے حوالے ہے بعض شخ صیح بخاری کے لحاظ ہے بھی رجال بخاری میں ہے قرار دیا ہے۔

ایک نہایت محترم فاضل محدث نے مقدمہ انوارالباری حصداول دکھیر جھے کھا کہتم نے حماد بن انی سلیمان کورجال بخاری میں لکھودیا جوغلط ہے اس کی تھجے ہونی چاہیے تواول توبیان کا مغالط تھا، کیونکہ میں نے صرف اتنا لکھا تھا کہ امام بخاری وسلم ان سے روایت کرتے ہیں، چنانچہ رخ کا نشان اس امر کی صحت کے لئے کافی ہے، تیجے بخاری میں روایت کرنے کا ذکر میری عبارت میں نہیں تھا، دوسرے حضرت شاہ صاحب کی فدکورہ بالا دریافت کی روثنی میں تو وہ رجال بخاری ہی کے زمرہ میں آجاتے ہیں، واللہ اعلم وعلمہ اتم واقتم

#### دوره حديث د يوبند

حضرت مولانا گیلائی نے لکھاہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کا طرز درس صحاح ستہ طریقہ سرد کہلاتا تھا جس کے تقریباً ہم معنی دورہ حدیث کا لفظ رائج ہوا، وہ طریقہ بیتھا کہ طالب علم حدیثوں کو پڑھتا جاتا اور استاد سنتا جاتا تھا، درمیان میں خاص اہم بات کا ذکر ضروری معلوم ہوا تو کردیا گیا، شاہ صاحب کے زمانہ کے حساب سے دار العلوم والے دورے یا طریقہ سرد میں اتی ترمیم ہوئی کہ اہل حدیث کا نیافرقہ ہندوستان میں جواٹھ کھڑ اہوا تھا اور حنی ند ہب کے متعلق بیش ہرت دینے لگا کہ کلیئة رسول اللہ علیقے کی حدیثوں کے خلاف امام ابو حنیفہ نے اپنے ذاتی میں جواٹھ کی کھڑ ہوں کے خلاف امام ابو حنیفہ نے اپنے داتی حسرت مولانا قیامات سے اسلامی شریعت کا ایک مستقل نظام تائم کر دیا تھا، اس مغالط کے ازالہ کے لئے اکابر دیو بند میں سب سے پہلے حضرت مولانا گئگونی نے حدیث کے درس میں اس التزام کا اختا کہ کہا کہ حق بین مسائل کے متعلق فرقۂ اہل حدیث نے مشہور کردگھا ہے کہ صریح حدیثوں کے وہ مخالف چیں ان کے الزام کا سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا جائے۔

دارالعلوم دیو بند میں طریقہ مرد کے ساتھ اس التزام کو باتی رکھا اور بھرالندا ب تک اس کا سلسلہ جاری ہے، اگر چہوہ کا فہ جو کا ہے۔ لیکن مبادا کہ بیفتہ مراشائ دارالعلوم میں اب تک تروتا ذہ حالت میں درس حدیث کا یہ التزام زندہ وہ پائندہ ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے اس کواس طرح جاری رکھنا چاہئے کہ اس سے جارتھا یہ کی سمیت کا ازالہ بھی ہوتا رہتا ہوا در خفی مسلک بھی علمی بصیرت کے ساتھ قائم رہتا ہے، پھر یقول حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب دام ظلم حضرت شاہ صاحب کے درس حدیث میں اور حضرت شاہ صاحب کی تائید ورس در حقیقت درس حدیث میں بھی ایک انداز درس در حقیقت درس ویڈ ریس میں ایک انتقاب کا باعث نابت ہوا، اولا آپ کے درس حدیث میں رنگ تحدیث غالب تھا، فقد حفی کی تائید ویز جی بلاشیدان کی زندگی تھی لیکن رنگ محد ثاف تھا، فقد حقی کی تائید میں لانا چاہئے ہیں بلکہ بیام صاف واضح ہوتا تھا بلاشیدان کی زندگی تھی لیکن رنگ محد ثافہ تھی مسائل کے تابع کررہے ہیں اور کھی تان کر حدیث کو فقد حفی کی تائید ہیں لانا چاہئے ہیں بلکہ بیام صاف واضح ہوتا تھا کہ آپ فقہ کو بھی مدیث قول کررہے ہیں، بالفاظ دیگر (آپ کی تقریرے میں ہوتا تھا کہ ) گویا حدیث کا ساراذ خیرہ فقد خفی کو اپندر کال کر کھی کہ کا ساراذ خیرہ فقد خفی کو ایک انداز کال کر چیک کہ صدیث ہو اور اسے بیدا کرنے کے لئے مودال ہوا ہو۔ ۔ کہ انداز کال کو کیک مدیث کو اور اسے بیدا کرنے کے لئے مودال ہوا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ الفاظ حدیث میں تاویل کو بھی پسند نہ فرماتے تھے، آپ کا ارشاد تھا کہ میں تاویل نہیں کرتا بلکہ توجیہ یاتطبیق کرتا ہوں، لیغنی روایت کے تمام الفاظ جومختلف انداز میں ذخیر وُ حدیث میں وار دہوئے ہیں، ان سب کوسا منے رکھ کرایک معنی معین کرتا ہوں اور جس جملہ کا جوقیقی محل ہے اس کواسی مِ منطبق کرتا ہوں۔

بينظير نبحراور خاموشي طبع

بقول حفرت مولا نا ہنوری دام فیضہم ،حفرت شاہ صاحب کے بے نظیر تبحراور کمال علمی کے ساتھ سیام جیرت انگیز تھا کہ جب تک کوئی

فحض خودمسکلہ دریافت ندکرے، اپن طرف ہے کہ می سبقت ندفر ماتے ، البتہ جواب کے دفت وہ خاموش سمندر موجیس مار نے لگتا تھا۔

تقریباً بہی حال ہم لوگوں نے برمانہ قیام مصر ۳۸ ہا ملا مرکوڑئ کا بھی دیکھا ہے، علامہ شنقیطی استاذ حدیث جامع از ہر کے یہاں بہت دفعہ ہم لوگ جمع ہوئے ، دوسرے متازعلاء معربھی ہوتے اور علامہ کوڑئ بھی علمی بحثیں چھڑ جا تیں ، علامہ کوڑی خاموش بیٹھے سنا کرتے ، پھر جب آپ کو بولنا پڑا تو سب خاموش دم بخو دہوکر علامہ کوڑی کے ارشا دات سنتے تتھے اور نہایت فیتی علمی نوا در بیان فرماتے ہوئے علامہ پوری مجلس پر چھاجاتے تھے، ہمارے حضرت شاہ صاحب میں بیات مزید تھی کہ حضرت نا نوتو کی اور حضرت شنخ الہند کی طرح اپنے کو چھپانے کی انہناء سے ذیادہ کوشش فرما کئے کہ چند تصانیف بھی شدید ضرورتوں سے مجبور ہوکر کیس ، در ندان تینوں حضرات کی کئی کئی سوکتا ہیں ہوتیں۔

#### حفزت شاه صاحب كاطرز تاليف

عالیًا حضرت نے اپنی دلی رغبت وخواہش ہے بجرعقیدۃ الاسلام، کفار الملحدین وضرب الخاتم کے بھی تصنیف کا ارادہ نہیں فریایا،ان کتابوں میں فتنۂ قادیانیت والحادہ متاثر ہو کر بچھ رہ تحان تالیف کا ضرور ہوا تھا، مسائل خلافیہ میں جو پچھ لکھاوہ بھی ہندوستان کے بے انصاف غیرمقلدوں کی چیرہ دستیوں سے نتگ آ کر لکھا۔

دارالعلوم دیوبند میں حضرت شاہ صاحب کو عادہ میں روک کر قیام پرآ مادہ کرنے کی بھی ایک بڑی غرض بقول حضرت مہتم صاحب وامظلہم کے بیتھی کہ آپ سے ترندی و بخاری کی شروح لکھوائی جائیں گر حضرت کا مزاج ایسی نمایاں خدمات کے لئے آ مادہ نہیں ہوسکنا تھانہ ہوا، عادت مبارکہ بیتھی کہ حاصل مطالعہ سے یا دواشتیں لکھا کرتے تھے اور پورے اسلامی لٹریچر کا مطالعہ فرما کران کے گراں قد رنوا درا بی یا دواشتوں میں قلم بند کر گئے تین بکس یا دواشتوں سے بھر گئے تھے جواگر آج موجود ہوتیں توان ہی ہے آپ کے لائق تلائم ہیں تائم وں کیا ہیں مرتب کرد ہے ،گرفدرت کو صرف بہی منظور تھا کہ حضرت شاہ صاحب اپنا ذوق مطالعہ پورا فرمالیں، یا دواشتوں کے گڈے گئا کر بکس بھر جا کہ میں اور ہم محرومان قسمت کے ہاتھ کچھ بھی نہ آ ہے ،الاما شاء اللہ۔

بظاہر حضرت شاہ صاحب کے مختنم وجود ہے ناشکری کا جو برتاؤہ ۳ ھیں حالات کی نامساعدت سے پیش آیا،اس کی سزا پوری امت کو ملی محدثی مزینے پوشیدہ چلے آرہے تھے اور حضرت شاہ صاحب نے ۲۰۰۰ سال کی شب و معنی حدثی شریع پوشیدہ چلے آرہے تھے اور حضرت شاہ صاحب نے ۲۰۰۰ سال کی شب و روز کی سعی سے جوان سب کواپنی یا دواشتوں کے ذریعے منظر عام پرلانے کا سامان کیا تھا وہ ہماری ہی کسی کی وجہ سے بروئے کارند آسکا ،حضرت امام اعظم کے حالات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے پاس ذخیرہ محدیث کے بہت سے صندوق تھے اورا کید گھر بھی حدیث کی کتابوں سے بھرا ہوا تھا مگر صرف بقدرضرور سے احکام کی احادیث کی اور حسن کی ہم بہت خراہ ہوا تھا مگر صرف بقدرضرور سے احکام کی احادیث کی اجذب نہ بہتا تو اس میم کی کا میابی تقریباً بھی تھی مگر لا رادالقعناء اللہ۔

یہاں بھے کہنا تو صرف بیتھا کہ حضرت کا تالیقی طرز بھی نہایت ایجاز وانتھار کا تھاجس سے پورا فائدہ صرف او نیخ درجہ کے ذوق مطالعدر کھنے والے المل علم حاصل کر سکتے تھے، بطور مثال کہ شف المستوعن المصلونة الو تو کو لیجئے، حضرت علامہ عثائی (جن کا مطالعہ کتب حدیث ڈابھیل جا کر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا) فرماتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کی کتاب کشف الستر کی قدراس وقت ہوئی کہ اس مسئلہ پر جتا ذخیرہ کو حدیث مل سکا، سب بھی کا مطالعہ کرچکا، پھر رسالہ ندکورہ کو اول ہے آخر تک بار بار پڑھا، یہ بھی یاد پڑتاہ کہ اہار کی تعداد بتلائی تھی، شبا ذخیرہ کو اول ہے۔ سب اندازہ ہوا کہ حضرت نے کن بن حدیثی مشکلات کو حل فرمادیا ہے۔

#### حضرت شاه صاحب اورتفر دات ا كابر

حضرت مبتهم صاحب دامظلهم نے اپنے مضمون حیات انور میں تحریر فرمایا کہ بعض مواقع پر حافظ ابن تیمیدادرابن قیم وغیرہ کے تفردات کا

ذکرآتا تو پہلے ان کے علم وفضل اور تفقہ و جو کوسرا ہے ، ان کی عظمت وشان بیان فرماتے ، پھران کے کلام پر بحث ونظرے مستفید فرماتے جس میں عجیب متضاد کیفیات جمع ہوتی تھیں، ایک طرف ادب وعظمت، دوسری طرف ردوقد ح ، لیکن ہے ادبی ہے بے جاجسارت کے ادنی سے ادنی شائب سے بھی بچتے تھے اور رائج وصواب کے کتمان سے بھی دور ہے تھے، ایک بارغالبًا استواء بھی العرش کے مسئلہ پر کلام فرمار ہے تھے، حافظ ابن تیمیہ جہال علوم میں سے ہیں، ان کی وقعت شان اور جلالت قدر کا بیعالم ہے کہ اگر میں ان کی عظمت کوسرا تھا کرد کی تھے گوں تو ٹی بیعجے کر جائے گی اور پھر بھی ندد کھے سکوں گا، لیکن باایں ہمہ مسئلہ استواء العرش میں اگر وہ یہاں آئے کا ارادہ کریں گے درس گاہ میں نہیں گھنے دول گا، اس قسم کی مثالیس انواز لباری میں بہت تی آئیں گی، ان شاء اللہ۔

ملكى سياست مين حضرت شاه صاحب كامقام

ملکی سیاست میں حضرت شاہ صاحبؒ اپنے استاد محتر میشخ الہندؒ کے مسلک کے پیرواور برطانوی حکومت کے سخت ترین مخالف تھے، جعیۃ علاء ہند کے آخویں جعیۃ علاء ہند کے آخویں جعیۃ علاء ہند کے آخویں سالانہ اجلاس پشاور کے صدر کی حیثیت سے نہایت بصیرت افروز خطبد یا تھا جس میں بہت اہم ندہبی وسیاسی مسائل کے محققانہ فیصلے فرمائے تھے، آپ مسلمانان ہند میں صحح اسلامی زندگی اوردینی علمی وسیاسی احساس وشعور پیدا کرنا علاء کا اولین فراین تریف تھے۔

#### حضرت شاہ صاحب کے تلامذہ

صرف دارالعلوم دیوبند کے ہیں سالہ قیام میں حسب اندازہ حضرت مولا ناسید محمد میاں صاحب ناظم جمعیۃ علاء ہندتقریباً دوہزار طلبہ نے بلاواسطہ آپ سے استفادہ کیا ہے،ان میں سے بہت کم لوگوں کے حالات وہ بھی ناقص ہمارے علم میں ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے،ان کے علاوہ سینکڑوں اہم شخصیات روگئی ہوں گی۔

یہاں ذکری ترتیب میں نقدم و تاخرر تی ملحوظ نہیں ہے، نہ اس کی رعایت جھا لیے کم علم ہے ممکن تھی، دوسرے بی بھی ہوا کہ پچھ ناموں کے بعد جیسے جیسے نام اور حالات کے نقائص پر عفور و درگذر کی دخواست ہے حصرت شاہ صاحبؓ کے تلانہ واگرا پنے حالات خصوصاً حدیثی خدمات و تالیفات مے مطلع فرمائیں گے توان کا تذکر وَ آئند و ملحق کردیا جائے گا، انشاء اللہ تعالیٰ۔

(۱) حضرت مولانا شاہ عبدالقادرصاحب،رائے پوری دامت فیوضہم ،حضرت مولانا شاہ عبدالرجیم صاحب رائے پوری قدس سرۂ کے اجلہ خلفاء میں سے ہیں، تریندی شریف وغیرہ آپ نے حضرت شاہ صاحب سے مدرسدامینید وبلی ہیں پڑھی ہے، جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے حضرت کے حدش تبحر سے استفادہ کے سلسلہ میں بیاس ہے کہ خود فرمایا، اگر حضرت شاہ صاحب کی رہنمائی نہ ہوتی تو میں غیر مقلد ہوجاتا، آپ کی ذات مجمع الکمالات وشبح البرکات ہے اور آپ کے ظاہری وباطنی کمالات سے ہندویاک کے ہزاراں ہزار علماء دعوام نے استفادہ کیا ہے اور کررہے ہیں۔

منوز آل ابر رصت در فشان ست خم و خم خانه با مبر نشان ست والحمد مله على ذلك -

(۲) مولانا فخر الدین احمدصاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، آپ نے ۲۷ ہدو ۲۷ ہدر) میں دورہ حدیث کی کتابیں مع دیگر کتب پڑھی تھیں، ان میں سے ترفدی و بخاری شریف حضرت شیخ الہند ہداورابوداؤ دشریف،موطأ امام مالک، ہداییا خیرین وغیرہ حضرت شاہ صاحب سے پڑھیں اور آپ تاوقت وفات استفادہ فرماتے، آپ سے شاہ صاحب سے پڑھیں اور آپ تاوقت وفات استفادہ فرماتے رہے، مراد آباد سے تشریف لاکر کئی کئی روز دیوبند قیام فرماتے، آپ سے

درس وغیرورس کے اوقات میں نیفن اٹھاتے اور ذریعہ مکا تیب بھی علمی سوالات بھیج کر جوابات متلواتے تھے۔

غرض علوم انوری کا بہت بڑا حصہ آپ کے سینہ میں منتقل ہوا، چنا چددرس بخاری کے وقت حضرت شخ الہندؒ کے ارشادات مبارکہ کے ساتھ حضرت شخج صاحبؒ کی تحقیقات عالیہ بھی خاص اہتمام سے بیان فرماتے ہیں، آپ کی تصانیف یہ ہیں:

القول القصیح فیما یمعلق بدهند ابواب النتیجی، القول انتیج فیما یمعلق بماقصد تراجم النیجی، اساء صحابه (مروی عنهم) شهراء بدر داحد، (بیه دونوں رسالے منظوم میں) حاشید نسائی شریف (ناممل) حافظ عبدالعزیز مراد آبادی اہل حدیث کی افتر اپر دازیوں کے جواب میں بھی مدلل رسالہ کھاتھااور رداہل بدعت میں بھی قلم اٹھایا، آپ کی عمراس وقت ۲۲ سال ہے۔

(۳) مولانا محمد عبدالرحمٰن صاحب کامل بوری سابق مدرس مظام را تعلوم سهار نیورو مدرسه عالیه اکوژه خنگ حضرت شاه صاحبٌ کے تلمیذ ارشداور حضرت تقانویؓ کے خلیفه مجاز ، علام پختق ، فاضل اجل اور کامل شیخ طریقت ہیں۔

(٣) مولا نااعر ازعلی صاحب استاذ حدیث فقد وادب دارالعلوم دیو بند، آپ کے مناقب و کمالات درس و تربیت کے اعلیٰ معیار اور فضائل و مدائے سے علمی و نیا خوب واقف ہے، حضرت شناہ صاحب کے زمانہ قیام و درس درالعلوم میں سب بھی اساتذہ آپ سے علمی استفادات اور مشکلات میں رجوع کرتے تھے، مگر مولا ناموصوف کو بیا تمیاز حاصل تھا کہ آپ کو حضرت شاہ صاحب محضرت شاہ صاحب کی طرف سے دن رات کے تمام اوقات میں بلا استثناء حاضر ہوکر استفادہ کی اجازت حاصل تھی اور حضرت شاہ صاحب قدس مرہ کیورے انشراح قلب سے آپ کوافادہ فرماتے تھے۔

تکوین طور پرشایداس ترجیح وامتیازے یہ منفعت عظیمہ مقدرتھی کہ جب حضرت شاہ صاحب نے ۱۳۴۲ ہیں دارالعلوم سے قطع تعلق فرمالیا اورا کشرخصوصی تلاندہ و متعلقین (اساتذہ دارالعلوم) بھی دیو بندسے بطلے گئے اور بچھ عرصہ بعد حضرت الاستاذ العلام مولا نامحہ ادرلیس صاحب کا ندہلوی دامت برکاتہم نے بھی اپنی مادرعلی سے جدائی گوارا فرمائی تو دارالعلوم میں علوم انوری کا سب سے بزائم و نداورمشل حضرت مولا نااع زازعلی صاحب بی کی ذات تھی جس کا فیض دارالعلوم میں آپ کے دفت وفات سے ساتھ تک برابر جاری رہا آپ کی تصانیف نافعہ میں سے حاشیہ شرح نقابیحا شیدد یوان متبتی دغیرہ شہور ہیں، والعلم عنداللہ۔

(۵) مولانا محمد ادرلیس صاحب کا ند ہگوی سابق استاذ تغییر، مدیث وفقہ دارالعلوم دیوبند، حال شخ الحدیث جامعہ اشر فیدلا ہور، آپ نے بھی کمال و وق طلب سے حضرت شاہ صاحب کے علوم و کمالات کو بطور جذب مقاطیسی حاصل کر کے اپنے دل و د ماغ کی گہرائیوں کو منور فر مایا ہے نہیات جلیل القدر محدث، مفسر، فقیہ اویب و مشکلم، صاحب تصانف شہیرہ، واسع الاطلاع، کثیر المطالع، تقی وفقی، صاحب المکارم و المحالا بین محضرت شاہ صاحب ہے ساوک کا شرف و امتیاز بھی آپ کو حاصل ہے، آپ کی تصانف میں العلیق الصبح شرح مشکلو قد المصانع (سم جلاح مطبوعہ وشق) نہایت مقبول محد ثانہ تصنیف ہے۔

آپ کی چندغیرمطبوعة تالیفات قیمه میرین مقدمة البخاری،مقدمه الحدیث، تحفة القاری بحل مشکلات البخاری، جلاء العینین فی رفیع الیدین ،الدین القیم فی الرویلی ابن القیم تقلید واجتها د،نثر الدرر فی تحقیق مسئلة القصناء والقدر ، اولوییة البخفاء بالتامین ،رکعات التر اوت ک

(٢) مولانامفتی محمد شغیع صاحب دیوبندی سابق مفتی واستاذ دارالعلوم دیوبندهال شخ الحدیث دارالعلوم کراچی و مفتی اعظم پاکستان، حضرت شاه صاحب کشید خاص، آپ کے فیوض و کمالات سے سالہا سال استفادہ فر مایا، واسع الاطلاع، کثیر المطالعه، کثیر النصائیف، محقق مدقق و فاضل مجموعی، مذکورہ بالا بتنوں حضرات سے راقم الحروف کوز مانتی تحصیل دارالعلوم میں شرف تلمذه اصل ہوا ہے۔

. ( 2 ) مولانا حبیب الرحمٰن صاحب اعظمی (فاضل دیوبند) آپ نے تقریباً بیس سال تک دارالعلوم موء مظهر العلوم بنارس ،مقاح العلوم

مو اوردارالعلوم، ندوة العماء بكھنو میں دورہ حدیث پڑھایا ہے، بڑے تحدث، عالم فن رجال حدیث بحقق مصنف ہیں، آپ کی بہت ی تصانیف شائع شدہ ہیں، مثلاً نفر سالم دیشہ مثلاً نفر مصری کی تعلیقات کے ساتھ جدیدالتر تیب متداحمد دینے کی بحث میں ہیں) ارشادالتقلین وغیرہ (ردشیعہ وائل بدعت میں) شخ احمر محمری کی تعلیقات کے ساتھ جدیدالتر تیب متداحمد مصر سے چھی ہے، تعلیقات نہ کورہ پرآپ نے مواخذات کے ہیں جن کوشخ موصوف نے اپ کے شکر میدواسخسان کے ساتھ پندرہ ویں جلد کے آخر میں طبع کرادیا ہے، آپ کی تعلیقات کے ساتھ مند حمیدی مجلس علمی کراچی کی طرف سے حیدرآ باددکن میں زیر طبع ہے، ان کے علاوہ آپ کی غیر مطبوعہ تصنیف الحادی لرجال الطحادی نہایت اہم ہے جس کی طباعت واشاعت بہت اہم علمی ودینی خدمت ہے۔ واللہ الموفق۔

(۸) مولا نامفتی محمودا حمد ساحب نا نوتوی مفتی مدهید بھارت ،مہو کینٹ ،حدیث وفقہ اور دوسر بےعلوم کے جیدعا کم کثیرالمطالعہ، واسع المعلو مات محقق فاضل ہیں۔

(۹) مولا نا مشیت الله صاحب بجنوری مرحم، دورهٔ حدیث صفرت شخ الهند سے پڑھا، مگرابتداء تخصیل سے بی حضرت شاہ صاحب سے ربط خاص اورتعلق کم ندو الله واستفاده رہا، بہت واسع الاطلاع، جید عالم بنیج سنت سے، آپ بی کی وجد سے حضرت شاہ صاحب کی بجنور زیادہ آ مدورفت اور قیام بوا، سب سے پہلے جب آپ مولانا موصوف کے مناتھ بجنور گئے تو نوعم سبزہ آغاز سے، حضرت مولا تا عکیم رحیم الله صاحب (تلمیذ خاص حضرت نانوتوی ) سے ان کے ایک مصاحب خاص نے ذکر کیا کہ مولوی مشیت الله اس وفعد اپنے ساتھ ایک لڑکا بھی لائے ہیں، شب کو عکیم صاحب کے ساتھ کھانے پرسب کا اجتماع ہوا اور حکیم صاحب جو خود نہایت بتبحر ساتھ کھانے پرسب کا اجتماع ہوا اور حکیم صاحب نے شاہ صاحب سے لئی گفتگو شروع کی جو سلسل کی گھنٹے جاری رہی بھیم صاحب جو خود نہایت بتبحر عالم سے حیر ان رہ گئے اور برنا جید عالم ہے۔

مولانا مشیت اللہ صاحب نے ایک دفعہ راقم الحروف سے فرمایا کہ حضرت شاہ صاحبؓ سے میں نے معقول دفلسفہ کی چند کتا ہیں بھی پڑھی ہیں ان کا طریقتہ بیرتھا کہ کتا بی عبارتوں کے در پے نہ ہوتے تھے، بلکہ فن کی مہمات نہایت سہل طریقہ سے سمجھا دیتے تھے، جس کے بعد اس فن کی ہرمشکل سے مشکل کتاب آسان ہوجاتی تھی۔

(۱۰) مولانا قاری محدطیب صاحب مدیراعلی دارالعلوم دیوبند، حضرت شاه صاحبؒ کےعلوم و کمالات سے غیر معمولی استفادہ فرمایا ہے، نہایت بیدار مغز ، محقق مدقق ، جامع معقول ومنقول کثیراتصا نیف ہیں، آپ کی آخر بروتح بریس حضرت تا نوتو گ اورعلا مدعثاتی کا گہرارنگ نمایاہے، باد جودگونامشغولیتوں کےمشکلو قاشریف، ججۃ البالغہ وغیرہ کا درس دارالعلوم میں تحقیقی شان سے دیتے ہیں۔

(۱۱) مولانا سلطان مجمود صاحب، سابق صدر مدرس وشیخ الحدیث مدرسه عالیه فنخ پوری دبلی ،حضرت شاه صاحب ٔ کے مخصوص تلانه ه میس سے بڑے محقق ،محدث ،مفسرا در جامع معقول دمنقول میں ۔

(۱۲) مولانا محد بدر عالم صاحب میر کلی مهاجر مدنی، سابق استاذ دارالعلوم دیوبند واستاذ حدیث جامع و ابھیل حضرت شاہ صاحب کے اجلہ تلافدہ بیس سے نہایت ذکی، فاضل محدث، نوش بیان مناظر و مبلغ اسلام، شخ طریقت (سلسلہ نقشبند میر مجدوبیہ) نہایت کریم النفس، صاحب اخلاق فاضلہ ہیں، فیض الباری شرح بخاری شریف (امالی درس حضرت شاہ صاحب پرچار جلافتیم) کی جمع و ترتیب اوراس کی محققانہ تعلیقت آپ کی علمی زندگی کا اعلی شاہ کار ہے، یہ کتا ہوئی بیان میں مصرے شائع ہوئی ہے، اس کے بعد ترجمان السند تالیف فرمائی جس میں احادیث مبارکہ کی نہایت محققانہ شرح اردوزبان میں کی ، اس کی تین شخیم جلدوں ندوۃ المصنفین و بل سے شائع ہو چکی ہیں، باتی جصوری تاریف میں، باتی جصوری تاریف ہیں، باتی جصوری تاریف ہیں، باتی جصوری تاریف ہیں، باتی جصوری

(١١٣) مولا تاعبدالله شاه صاحب لدهياتوي نقشبندي مجدديٌ، خليفه حضرت مولا نااحمد خان صاحب كنديان (ميانوالي) حضرت شاه

صاحب کے تلمیذخاص اور شہور ومعروف بیٹی طریقت تھے،تقریباً دوسال قبل آپ کی وفات ہوئی اور آپ خانقاوسرا جیدیجد دیے کندیاں کے مند نشین ، آپ کے خلیفہ و جانشین حضرت مولا نا خان محمد صاحب دامت فیوضہم ہیں ، ان دونوں بزرگوں سے بیعت کا شرف راقم الحروف کو بھی حاصل ہے ۔ والحمد للدعلی ذا لک۔

(۱۳) مولانا محمد انوری صاحب مهم مدرستعلیم الاسلام لاکل پوری، حضرت شیخ البند کے صحبت یافتہ حضرت شاہ صاحب کے تملید ارشد، حضرت مولانا شاہ عبدالقادرصاحب دامت برکاجم کے فیوض دکمالات روحانی سے مستفید ومستیز اور نہایت محقق تبحر عالم بیں، آپ ک بعض نصانیف قیمہ مید بیں، السنن و الآثار (مجموعہ احادیث) و آثار مؤیدہ احناف ساجلہ ختم ) اربعین من احادیث النبی الابین، سیرة النبی علی میں مسلم النبی مسلم و آب سے سینئل و لائر کیاں النبی مسلم و آب سے سینئل و لائر کیاں دیا تھا میں مورسیت بنات کے لئے قائم کئے جن سے سینئل و لائر کیاں دیا تھا ہم کے جن سے سینئل و لائر کیاں دیا تھا ہم کے حکم کے دورسیت بنات کے لئے قائم کئے جن سے سینئل و لائر کیاں دیا تھا ہم کے جن سے سینئل و لائر کیاں دیا تھا ہم کے حکم کے دورسیت بنات کے لئے قائم کئے جن سے سینئل و لائر کیاں میں میں ہمالی کا رنامہ ہے، بارک اللہ فی اعمالہ الخالدہ و نفع الامة بعلو مدالنا فعہ۔

(۱۵) مولا نا ابواحمرعبدالله صاحب لدهیانوی، آپ نے بھی حضرت شاہ صاحبؓ کےعلوم و کمالات سے سالہا سال استفادہ کیا ہے، جلیل القدر عالم ہیں، عرصہ سے گوجرانوالہ کے ایک مدر سرعر ہیے ہیں درس وافادہ کامحبوب مشغلہ ہے۔

(۱۲) مولانا محمر چراغ صاحب گوجرانوالد، حضرت شاه صاحب کے متاز کمیذاورا ہالی درس ترندی شریف کے سب سے پہلے موّلف و مرتب ہیں، آپ کی''العرف الشذک'' سے علماء واسا تذہ وطلبہ کوظیم الشان نفع پہنچا، پوری کتاب علمی نوا درو جواہر پاروں کا ہیش بہانزیندہ، جومطبعی اغلاط وغیرہ کے گردوغبار سے مستور ہے، حق تعالیٰ مولانا موصوف کواس احسان عمم کا جرعظیم عطافر ہائے۔

(۱۷) مولا ناعبدالوا حدصا حب خطیب جامع مسجد گوجرا نواله، حفزت شاه صاحبٌّ کے تلمیذ غاص مولا ناعبدالعزیز صاحب مؤلف نبراس الساری وتعلیقات نصب الرامیہ کے عزیز قریب محقق عالم ہیں۔

(۱۸) مولانا سید میرک شاہ صاحب کشمیری سابق استاذ دارالعلوم داو بند وتبلیغ کالج کرنال و پروفیسروا در تثیل کالج لا مور حال شخ الحدیث جامعه دنیلا مور جلیل القدر محدث مغسر محقق تبحرا درعر بی زبان کے بلند پایدادیب ہیں۔

(۱۹) مولانا قاضی تمس الدین صاحب سابق استاذ وارالعلوم دیوبند، حال صدر مدرس مدرسه عربیه جامع مبحد گوجرانواله، حضرت شاه صاحب کےارشد تلاغه و بیس سے نہایت عالی قدر تحقق، فاضل و محدث، جامع معقول و منقول صاحب تصانیف بیس، آپ کی چند تصانیف به بیس: الہام الباری فی حل مشکلات البخاری (عربی) کشف الودود علی سنن الی داؤ و (عربی) تیسیر القرآن بتهمیر الرحمٰن (مکمل ۴ جلد برنبان اردو) وغیره سالهام الباری فی حل مشتی محمد حسن صاحب امرتسری (خلیفهٔ حضرت تھائویؒ) مهتم جامعه اشرفیدلا جور مشہور و معروف عالم متعتدا و برزگ تھے۔

(٢١) مولا نامحروسي الله صاحب اعظمي ( مليفه معفرت تعانويٌ ) مشهور ومعروف شيخ طريقت وشريعت بين ...

(۲۲) مولانا محمد حفظ الرحمٰن صاحب سيد ہاردی، ناظم اعلیٰ جمعیۃ علماء ہند، سابق استاذ دارالعلوم دیو بند جامعہ ڈامھیل و مدرسہ عربیہ امرو ہد وغیرہ، ایک عرصہ تک درس وتصنیف میں مشغول رہے، او نچے درجہ کی کتابیں نہایت تحقیق سے پڑھا کیں، حصرت شاہ صاحب سے خصوصی استفادات بھی کئے ہیں جن کو کتا بی شکل میں تالیف دینے کاارادہ ہے۔واللہ الموفق۔

آپ کی ملکی فی سیاسی شاندارخدمات آب ذری کلصے جانے کی ستحق ہیں مکارم اخلاق، خدمت خلق ادر جراکت حق گوئی ہیں نمونہ سلف ہیں مشہور ومقبول تصانیف ہیں بیشرور مقبول تصانیف ہیں بیشرہ مشہور ومقبول تصانیف ہیں بیشرہ سابق ہیں بیشرہ سیاری مقبول تصانیف ہیں بیشرہ سیاری مقبول میں مشہور ومقبول المعلم میں بیشرہ سیاری میں مسابق استاذ دارالعلوم دیو بندو جامعہ ڈائجیل، مدت تک درس وافقاء کی خدمات اعلیٰ بیانہ پرانجام دیں، بھرکلکتہ میں تغییر قرآن مجید کا درس دیتے رہے، اس کے بعد فدکورہ بالقصنیفی ادارہ قائم کیا، جس

ے نہایت گرانقد رعلی تحقیقی تالیفات شائع ہوئیں ،آپ کی علمی بصیرت ، وسعت معلومات ، جماعتی کاموں میں جمعیة علاء ہندوغیر ہ کی رہنمائی واعانت ، مکارم اخلاق مدح وتعارف ہے مستغنی ہیں۔

(۲۴۷) مولانا سیدمحمد میاں صاحب دیوبندی، نظام جمعیة علاء ہند سابق استاذ مدرسه شاہی مراد آباد، حضرت شاہ صاحب کے ارشد تلاندہ میں سے بڑے محقق عالم صاحب کمالات ظاہری و باطنی ہیں،علاء ہند کی شاندار ماضی (۵جلد) علاء حق، دینی تعلیم کے رسائل وغیرہ، نہایت مفیدعلمی، ندہبی، تاریخی تصانیف کیس۔

(۲۵) مولانا تحکیم ڈاکٹر سیدعبرالعلی صاحب بی ایس می، ایم بی بی ایس ناظم ندوۃ العلماء بکھنؤ (مرحوم) آپ مولانا سیدعبدالحی صاحب بر بلوی صاحب بزہۃ الخواطر کے صاحبزادے اور مولانا سید ابوالحس علی میاں صاحب کے بھائی ہیں ۱۳۲۹ھ میں دورہ حدیث دیو بند میں پڑھا، حضرت شخ البند اور حضرت شاہ صاحب کے تمیندرشید ہیں، خودا کی مکتوب مور خد ۱۲ دیمبر ۵۹ء میں معمتد انور بیلا ببریری دیو بند کوتح بری فر مایا کہ ''حضرت مولانا محمدانورشاہ صاحب کے تمیندرشید ہیں، خودا کی مکتوب مور خد ۱۲ دیمبر ۵۹ء میں معمتد انور بیلا ببریری دیو بند کوتح بری فر مایا کہ ''دعفرت مولانا محمدانورشاہ صاحب کے ابوداؤ دیوری اور سلم کا بڑا حصہ پڑھا تھا، ابوداؤ دیے درس میں حضرت میں پیش کرتا تھا، حضرت عمو آاس کی تصویب فرماتے تھے، اور اظہار خوشنودی فرماتے تھے، اور کہیں کہیں اصلاح فرمادیا کرتے تھے''۔

مسلم شریف کے درس کی بعض تقریروں کو بھی قلمبند کیا ، حضرت کی تقریروں میں بعض ایسے مضامین ہوتے تھے ، جو حضرت سے پیشتر کسی نے وہ مضامین بیان نہیں کئے اور افسوں ہے کہ بخاری کی شرح جو حضرت کے نام سے طبع ہو گی ہے اس میں بھی وہ مضامین نہیں میں ، حضرت کی تقریروں اور شیخ الہندگی بخاری و ترندی کی تقریروں کا مجموعہ میرے پاس تھا، خواجہ عبد الحی صاحب جومیرے ہم درس تھے، انہوں نے اس کی نقل بھی کی تھی اور ظیل بن محمد الیمانی نے بھی اس کی نقل کی تھی اس کے بعد کوئی صاحب یہ مجموعہ لے گئے اور وہ غائب ہوگیا'' عبد العلی

نظر ناظرین ان اہم نقاط پہنے گئی ہوگی جن کے باعث راقم الحروف نے مکتوب ندکور کونقل کیا ہے، غالبًا ۱۳۱۳ھ میں مولا نا موصوف کے والد محتر م مولا نا سیدعبدالحی صاحب نے علاء ومشائخ وقت کی زیارت اور علم حدیث کے خصوصی ریسر چ کے لئے دورہ فر مایا تھا جس کے والد محتر مولا نا ابو مفصل حالات آپ نے '' دبلی اوراس کے اطراف'' میں بطورروز نا مچ قلمبند فر مائے تھے، بینہایت قیتی دستاویز حضرت محدوم ومحتر ممولا نا ابو الحسن علی صاحب ناظم ندوہ کے پاس محفوظ تھی کہ حضرت سید ملت فخر امت مولا نا سید سلیمان ندوگ کے مطابعہ میں آئی اور آپ نے اس کونہایت بیند فر ما کر معارف میں شائع کردیا وراب مولا نا علی میاں صاحب والم فیضہ م نے اس کو مستقل طور سے شائع کرادیا ہے، بوری کتاب نہایت بیند فر ما کر معارف میں شائع کردیا وراب مولا نا محم مولا نا محم مرتضی ناظم کتب خانہ ندوۃ العلمیا پاکھنؤ کے توسط سے جھے ملی تو ایک رات کا کٹر حصد اس کے مطابعہ میں صرف کرنا پڑا اور بغیر ختم کئے رکھنے کو جی نہ جیا ہا۔

یہاں صرف اتناعرض کرتا ہے کہ مولانا موصوف دیو بندا ہے وقت پنچے تھے کے سالا ندامتحان کا زماندتھا، درس حدیث کانموند ندوکھ سے تھے ، یوں حضرت شیخ البند وغیرہ اکا برے ملاقاتیں ہوئیں، حضرت گنگوہی کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے، سب جگد کے تاثر ات لکھے ہیں، دبلی جا کر کافی دن رہے اور خصوصیت ہے مولانا نذیر سین صاحب کے درس حدیث میں شریک ہوئے، خاص تاثر یہ ہے کہ میاں صاحب موصوف کے درس حدیث میں کوئی تحقیقی شان نہ تھی اس کے مقابلہ میں ۱۵ مال کے بعد مولانا مرحوم کے صاحبز اوے دیو بندکے درس حدیث کی شان بتلاتے ہیں جو اس خط کے چند ہی جملوں سے نمایاں ہے، دیو بند اور دوسری جگہوں کے درس حدیث کے امتیاز ات پر مستقل طور سے کچھ کھنے کی ضرورت ہے۔

بات لمی جوری ہے دوسری اہم بات و وقعص ہے جوحضرت شاہ صاحب کی مطبوعہ دری تقاریر میں ہے کہ بیشتر نوادرعلم قلمبند جونے

ے رہ گئے ہیں جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر تقریر ضبط کرنے والوں نے درس ہی کے وقت حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشادات کوعر لی زبان میں قلمبند کیا حالا نکہ حضرت اردو میں تقریر فرماتے تھے اور فکر تعریب نے بہت سے افکار عالیہ کونظر انداز کردیا نیز اس زئن انتشار کے باعث حوالوں میں بھی گڑیز ہوگئی ورنہ حضرتؓ کے یہاں کسی مخص یا کسی کتاب کی طرف نسبت کا غلط ہونا تقریباً ناممکن تھا۔

راقم الحروف نے حضرت کے آخری دوسال کے درس بخاری شریف کے دراسات اردو ہی میں قلمبند کئے تھے اور حضرت کی خاص تحقیقات کو منبط تحریمیں لانے کی کوشش بھی زیادہ کی تھی بیا تھاتی طور سے تو فیق الٰہی تھی ورنداس وقت'' انوارلباری''جیسے کام کے لئے ندکوئی ارادہ تھانداس کی ضرورت محسوس تھی ۔

(۲۲) مولا ناطفیل احمدصاحب قادری مجددی، بانی درالتصنیف کراچی دسر پرست انگریزی اخبار'' یقین' کراچی ان دونوں ذرائع سے پاک ودیگرمما لک یورپ دامریکد دغیرہ کے لئے اعلیٰ پیاند برعلمی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، بہت بڑے صاحب حال وقال بزرگ ہیں، حضرت شاہ صاحبؓ سے انتہائی تعلق وعقیدت رہی ہے اور دوران تعلیم میں خصوصی استفادات کئے ہیں۔

(۱۲) مولانامفتی اساعیل محمود بسم الله صاحب و ابھیلی ، مفتی و مہتم جامعہ و ابھیل جیدعالم تھے ، سالہاسال جامعہ و ابھیل میں افقا ، کی خدمات انجام دیں ، حضرت مولا نااحمہ بزرگ سملکی مرحوم کے بعد جامعہ و ابھیل کا اہتمام بھی سنجالا اورخوش اسلوبی سے چلایا ، آپ کی وفات کے بعد جامعہ کا اہتمام کمرور ہاتھوں میں رہا ، اب خدا کا شکر ہے چندسال ہے محترم مولا نامحم سعیدصا حب فاضل دیو بند خلف مولا نااحمہ بزرگ ورکن شور کی دارالعلوم دیو بند نے زہام اہتمام سنجال کر جامعہ کو پھر سے ترتی کے داستے پر دواں کیا ہے ، اللہ تعالی حضرت شاہ صاحب ومولا نا عثانی دغیرہ اکا رکی اس علمی یا دگار کو بمیشہ رو برترتی رکھے ، آمین ۔

(۱۸) مولاناسیومحر بوسف صاحب بنوری شیخ الحدیث و ناظم اعلی جامعه عربیه نیونا و ن کراچی سمایق شیخ الحدیث جامعه دا به بیل ورکن اعلی مجلس علمی و اجسیل و کراچی، سمایق شیخ الحدیث بافته ، آب کے علوم دمعارف کے بہترین وارث علم عمل ، کردار ، مکارم اخلاق وفضائل متنوعہ میں القران ، اعلی ورجہ کے اویب ومصنف ، وسعت معلومات و کشرت مطالعہ میں نہایت متناز ، اخلاص و دیانت کے پیکرمجسم ہیں۔

راقم الحروف کوسفرحرمین ومصروترکی وغیره میس آپ کی طویل رفافت کا شرف حاصل رہا ہے، فیجۃ العنبر من مدی الشیخ الانور، مبسوط مقدمہ مشکلات القرآن، بغیۃ الاریب فی مسائل القبلۃ المحاریب وغیره گرانفقر تالیفات شائع ہوچکی ہیں، ایک مدت سے ترخدی شریف کی شرح کھور ہے ہیں، جوحضرت شاہ صاحب ودیکر اکا برمحد ثین کی حدیث محقیقات عالیہ کا برنظیر جموعہ ہوگا اور مسلک حنفی کی حمایت ہیں ترف آخران شاء اللہ تعالی ۔ ہیں، جوحضرت شاہ صاحب، تافع، سابق استاذ وار العلوم و یوبند و جامعہ عربیہ نیوٹاؤن کراچی، نہایت بلند یا بی تحقق مدتق جامع معقول ومنقول ہیں کشرت مطالعہ، وسعت معلومات، اصابت رائے وغیرہ ہیں ممتاز ہیں۔

(۳۰) مولانا سیف الله شاہ صاحب تشمیری ،حضرت شاہ صاحبؓ کے برادر حقیقی اور تلمیذ خاص ہیں ،حضرتؓ کے زمانہ قیام دیو ہند میں بردی محنت وشوق سے تحصیل کی ،عرصہ تک درس وتعلیم کا تمغل بھی رہا،مطالعہ کتب کے بہت دلدادہ ہیں۔

رسا مولاناتم کی صاحب نفانی ساز وارا معلوم دید بندوة العلم ایک می است قلات ، بزیم محقق و بیرے عالم جامع معقول و مقول ہیں۔
(۳۲) مولانا تا محد منظور صاحب نعمانی شیخ الحدیث ندوة العلم ایکھنؤ ، حضرت شاہ صاحب کے متاز تلاغہ میں سے ہیں نہایت ذکی ذہین ہمقت مدقق عالم ربانی ہیں ، آپ کی علمی ، وی تہلی خدمات محتاج تعارف نہیں ، تصانف میں سے 'معارف الحدیث' اہم ترین علمی عدشی خدمت ہے۔
مدقق عالم ربانی ہیں ، آپ کی علمی ، وی تہلی خدمات محتاج تعارف نہیں ، تصانف میں سے 'معارف الحدیث' اہم ترین علمی عدشی خدمت ہے۔
دواد اصاحب مکم معظمہ کو ہجرت کر گئے تھے و ہیں آپ کے داد اصاحب مکم معظمہ کو ہجرت کر گئے تھے و ہیں آپ کے داد اصاحب مکم معظمہ کو ہجرت کر گئے تھے و ہیں آپ کے داد اصاحب مکم معظمہ کو ہجرت کر گئے تھے و ہیں آپ کے داد اصاحب میں معارف الحدیث اور ڈاکٹر اقبال

مرحوم کے درمیان افادی تعلق قائم ہونے کا ابتدائی سب آپ ہی بنے تھے، بہت با کمال عالم بزرگ ہیں۔

(۳۴) مولا ناجلیل احمد صاحب،استاذ دارالعلوم دیو بند، آپ نے حضرت شاہ صاحبؒ ہے دورہ حدیث پڑھااور حضرت شیخ الہندٌّو حضرت شیخ الاسلام مولا نامہ فی کے تعلق خاص، نیز اپنے ذاتی فضل وکمال فلمی تبحر کے باعث بہت متازین ۔

(۳۵)مولا ناسیداختر حسین صاحب استاذ وارالعلوم ،آپ حضرت شیخ وار العلوم مولا ناسیداصغرحسین صاحب کے بڑے صاحبز ادے حضرت شاہ صاحبؒ کے تلمیذخاص اور وارالعلوم کے بڑے اسا تذہ میں متاز مقام رکھتے ہیں۔

(٣٦) مولانا اسلام الحق صاحب أعظمى استاذ دارالعلوم، سابق استاذ حديث جامعه دُ الجبيل و مدرسه عربيه آنند، فاضل محقق جامع معقول ومنقول مين \_

(۳۷)مولا ناظہوراحمرصاحب دیو بندی استاذ دارالعلوم ، درجہ علیا کے استاذ ،محدث فاضل ، جامع شخصیت رکھتے ہیں۔ (۳۸)مولا نا قاری اصغرعلی صاحب سبنسیو ری ، استاذ دارالعلوم ، حضرت شیخ الاسلام کے معتمد خاص ، درجہ ابتدائی ومتوسط کی تعلیم کے بڑے ماہر وحاذ ق صاحب مکارم واخلاق فاصلہ ہیں۔

(۳۹) مولا نامحر کیلین صاحب شیخ الحدیث مدرسه احیاءالعلوم مبارک پور (اعظم گڑھ) جامع معقول ومنقول محقق وقبیحرعالم ہیں۔ (۴۰) مولا نامفتی محمد نعیم صاحب لدھیانوی مشہور ومعروف ندہبی سیاسی رہنما، عالم جلیل القدر ہیں۔

(۴۱) مولانا حبیب الرحمٰن صاحب لدهیانوی،مشهور ومعروف مجلس احرار اسلام کے قائداعظم، جہاد آزادی ہند کے بہادر جرنیل، ٹھوں علمی و ند ہبی خدیات کے شیدائی،حضرت شاہ صاحب کے اتنہائی پرخلوس تعلق رکھتے اور آپ کے علم وفضل پرسو جان سے قربان تھے (۲۲) مولانا ابوالوفاءصاحب،شاہجہان پوری،مشہور ومعروف خطیب ومٹاظر محقق وتبحرعالم ہیں۔

(۳۳) مولا نامحمہ قاسم صاحب شاہجہان پوری مشہور ندہبی وسیاسی رہنما، حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں بطور خادم خاص رہنے کا بھی آپ کوشرف حاصل ہے۔

( ۴۴ ) مولا ناعبدالشكورصاحب ديوبندي ،مهاجريد ني ،استاذ مدرسة العلوم الشرعيديدينه منوره زاو باالله شرفاً

(۵۵) مولا نافیوض الرحمٰن صاحب دیو بندی پروفیسراورنثیل کالج لا مور۔

(۳۲) مولا تاسیر محمد ادر لین صاحب محمر و ڈونی ، حضرت شاہ صاحبؓ کے جاں نثار خادم ، تمام علوم وفنون میں دوست گاہ کامل رکھتے تھے، ساری عمر درس تعلیم میں بسر کی ، دارالعلوم دیو بند، جامعہ ڈابھیل اور مدرسہ حسین بخش دہلی میں پڑھایا۔

(۲۷) مولانا محمر صدیق صاحب نجیب آبادی مولف" انوارالمحمود" (۲ جلد شخیم) اس میں حضرت شخ الهنداور حضرت شاہ صاحب کے گرانقدر دری افادات کو بڑی محنت و کاوش سے حوالوں کی مراجعت کر کے جمع کیا، نہایت قابل قدر تالیف ہے، آپ نے عرصہ تک مدرسہ صدیقیہ دبل میں بطور شخ الحدیث درس دیا ہے۔

(۴۸) مولانا محمد مناظراحسن صاحب گیلانی، سابق صدر دینیات عثانیه یو نیورشی حیدرآ باددکن، آپ کی علمی شهرت آنسینی مهارت اور مخصوص چرت انگیز فضل و کمال و جامعیت ہے آج کون ناواقف ہے، حضرت شاہ صاحب ؒ کے علوم و کمالات ہے بطورخاص مستفید تھے۔ (۴۹) مولانا محمد یجیٰ صاحب تھانوی سابق استاذ وارالعلوم دیو بند و جامعہ ڈابھیل، آج کل کراچی کے کسی کالج میں پروفیسر میں، بڑے فاضل محقق جامع معقول ومنقول ہیں، دری تقریر وتفہیم میں امتیازی شہرت کے مالک، حضرت علامہ عثاقی کے خاوم خاص اور ان کے علوم و کمالات ہے بھی مستفید تصانیف میں حضرت کے معاون و مددگار رہے ہیں۔ (۵۰)مولا نامحمرا ساعیل صاحب سنبحلی (خلیفهٔ مجازیشخ الاسلام مولا نامدنی قدس سرهٔ ) حضرت شاه صاحبٌ کے اخص تلانده میں سے میں ،نہایت خوش بیان مقررا در جیدعالم میں ،متعدد مدارس میں درس صدیث وقر آن بھی دیا ہے۔

(۵۱)مولاناعبدالقدیرصاحب حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشد تلانہ ہیں سے کفتن وتبجرعالم، جامع معقول ومنقول ہیں ایک عرصہ تک جامعہ ڈانجیل میں درس دیا، آج کل مدرسہ عربیہ نقیروالی (ریاست بہاولپور) کے شخ الحدیث ہیں ۔

(۵۲) مولانا عبدالعزيز صاحب كامل يوري آب نيجى جامعد والجيل مين سالها سال درس علوم ديا، جيدعالم تقيه

(۵۳) مولانا سعیداحمد صاحب اکبرآبادی ایم اے فاضل دیو بند سابق استاذ جامعہ ڈابھیل و پڑنیل مدرسہ عالیہ کلکتہ، حال صدر شعبہ دینیات مسلم یو نیورش علی گڑھ، معنرت شاہ صاحبؒ ہے دیو بند ڈابھیل کے زبانہ میں خصوصی استفادات بھی کئے جیں، واسع الاطلاع کثیر المطالعہ محقق ،مصنف جیں، بہت می مفید علمی تحقیقی کتا ہیں کھیں جن میں ہے 'میرۃ صدیق اکبر' نہایت اہم ہے۔

(۵۴) مولانا حمیدالدین صاحب فیض آبادی سابق شیخ الحدیث ندوة العلما ایکھنو واستاد حال شیخ الحدیث مدرسه عالیه کلکته، حضرت شاه صاحب ؓ سے ڈائجیل جا کرحدیث پڑھی مجتلق وتبحر عالم ہیں، کثرت مطالعہ، وسعت معلومات ووقت نظر میں متناز ہیں۔

(۵۲) مولا ناغلام الله خان صاحب راولینڈی، حضرت شاہ صاحبؒ کے زمانہ ڈابھیل کے تمید خاص، حضرت مولا ناحسین علی صاحب کے مستر شدوخلیف ارشد ہیں (گویا راقم الحروف کے ہیر بھائی) راولینڈی ہیں بڑے پیانہ پر درس قرآن وصدیث ویتے ہیں، توحید وسنت کے بہت بڑے علمبر دار ہیں، ہرسال رمضان ہیں درس قرآن مجید کی شرکت کے لئے تین چارسوطلبہ جمع ہوتے ہیں۔

(۵۷)مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ حسن صاحب علوی پروفیسر لکھنؤ یو نیورٹی و مجلس شور کی دارالعلوم دیو ہند ، محقق عالم اور بلند پابیادیب ومنصف ہیں۔ (۵۸)مولانا سیدا حمرصا حب سیتا پوری سابق صدر مدرس عربیہ معینیہ اجیم ، حال صدر مدرس ویشنج الحدیث مدرسہ اشاعة العلوم بریلی، محقق مدقق ، جامع معقول ومنقول ہیں۔

(۵۹) مولانا محد یوسف صاحب تشمیری، میر واعظ، حضرت شاه صاحبؓ کے تلمیذ خاص اور خصوصی مستنفید، سفر تشمیر کے وقت بیشتر اوقات حضرتؓ کے ساتھ گزارتے تھے،'' شور المصابح'' تصنیف فر مائی۔

(۲۰) مولانا غلام غوث صاحب سرحدى ، حفرت شاه صاحب كزماندويو بندك تلائده ميس عامتيازى مستفيد منها

(۱۱) مولا نا حامدالانصاری غازی سابق مدیرمها جرد بو بند، مدینه بجنوروجمهوریت بمبئی، حال ناظم جمعیة علاءصوبه بمبئی واسع الاطلاع، کثیرالمطالعه محقق،مورخ اورتو می وصحافتی زندگی کے مردمجاہدوغازی۔

(۱۲) موانا محربن موی میاں صاحب سملکی ، حضرت شاہ صاحبؒ کے تلمیذرشید، آپ کے علوم دمعارف کے عاش صادق اوران کی نشرو اشاعت کے انتہائی گرویدہ دمشاق مجلس علمی ڈامھیل ثم کراچی کے بانی دسر پرست، جس کی نشریات عالیہ آپ کے بلند پاییلمی ڈوق کی شاہد ہیں۔ درالعلوم و یو بندو جامعہ ڈامھیل کی ترقی و بہبود کے لئے بمیشہ متوجہ رہے اور مالی سر پرستی کی ، افریقہ میں اسلامی انسٹیٹیوٹ واٹر فال قائم کر کے عصری تعلیم کے ساتھ دیٹی تعلیم و تربیت کا اعلیٰ پیانہ پر انتظام فرمایا، آپ کے ماثر ومفاخر کا تفصیل تذکرہ اس کے نہیں کرتا کہ ' انا بالوشا ۃ اذاذ کرتک اشبہ'' تاتی الندی وقد اع عنک فکرہ کے مطابق آپ اس کونا پیند کریں گے۔

(۱۳) مولانااساعیل بوسف صاحب گارڈی ڈابھیلی، افریقہ کے بہت بڑے تاجر، حضرت شاہ صاحب ؒ کے تلمیذرشید وعقیدت مند، علمی دینی خدمات ہے ہمیشہ ولچپیں رکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند، جامعہ ڈابھیل وغیرہ دینی اداروں کی مالی سرپستی میں پیش پیش رہتے ہیں، بلند علمی مذاق ہے، قرآن مجید کے بچھ حصہ کی انگریزی زبان میں تغییر بھی لکھ کرشائع کی ہے، اپنے دوصا حبز ادوں کوعر بی تعلیم حاصل کرنے کے لئے دارالعلوم دیوبند بھیجا ہے۔

ند کورہ بالا دونو ل حضرات کے علاوہ افریقہ میں حضرت شاہ صاحبٌ کے: اسرے چند قابل ذکر تلا مذہ یہ ہیں۔

(۱۴) مولانا مفتی ابرجیم صاحب سنجالو جی (۲۵) مولانا محمد ایکھلوایا ڈا بھیلی (۱۲) مولانا ڈی ای بیراصاحب (۱۷) مولانا محمد اساعیل ناناسملکی (ناظم جمعیة علاء ٹرانسول) (۱۸) مولانا محمد اساعیل صاحب کا جھوی مرحوم (۱۹) مولانا موک بھام جی صاحب (۵۰) مولانا محمد صاحب کا جھوی سام میں اسام کی مشاحب اسام مولانا محمد صاحب انجام دی ہیں ،ان کے بعد چند خصوصی تلاخذ ہ مندویا کے سام گرامی قلت گنجائش کے باعث بغیر ذکر حالت درج کئے جاتے ہیں۔

(۷۲) مولانا محمد نقى صاحب ديوبندى (۷۳) مولانامحمود الرحمٰن صاحب جالوني (۷۳) مولانا يعقوب الرحمٰن صاحب عثاني د یو بندی (۷۵) مولا نامحم مسلم صاحب د یو بندی (۷۷) مولا ناحکیم عبدالقادر صاحب (۷۷) مولا نامفتی عبدالرحمٰن صاحب سرونجی قاضی محکمهٔ امور ندمبی بهاد لپور (۷۸) مولا نااسرارالحق صاحب گنگوی استاد جامعه عباسیه بهاد لپور (۷۹) مولا ناسید جمیل الدین صاحب میرهمی استاذ جامعه عباسیه بهاولپور (۸۰) مولا ناحکیم اعظم علی صاحب بجنوری (۸۱) مولا نااحمدا شرف صاحب مهتم مدرسه اشریفه راندریر (سورت) (۷۲) مولا نامحمه آفاق صاحب سیکروی (۸۳) مولا نامحبوب البی صاحب منگلوری استاذ دارالعلوم شنژ والله یار (۸۴) مولا نامحمه ادریس صاحب میرنهی استاذ جامعه عربیه نیوناوُن کراچی (۸۵) مولانا قاضی زین العابدین میرنهی پروفیسر دینیات جامعه ملیه دبلی (۸۲) مولانا محمد دحيه صاحب عثاني پاني پتي (٨٤)مولا نافعيح الدين صاحب بهأري (٨٨)مولا نامحودالحن صاحب گيادي (٨٩)مولا ناعبدالحنان صاحب ہزاروی (۹۰) مولانا شاکق احمه صاحب عثانی اڈیٹرعصر جدید کرا چی (۹۱) مولانا محمد طاہر صاحب قائمیؒ (۹۲) مولانا محمد لیقوب صاحب عاتكام (٩٣)مولانافيض الله صاحب جا تكام (٩٣)مولاناعبدالوباب جاتكام (٩٥)مولانامحديليين صاحب برما (٩٦)مولانارياست على صاحب آسام (٩٤) مولاناتاج الاسلام صاحب كمرلا (٩٨) مولانااظهملى صاحب سلبث (٩٩) مولانارياست على صاحب لكجررائجمن بائر سکنڈری سکول جیل پور(۱۰۰)مولا نااحسان الله خان صاحب تا جور (۱۰۱)مولا ناعبدالرحمٰن صاحب شکری غازی پوری (۱۰۲)مولا ناهکیم محمد اساعیل صاحب د ہلوی رکن شوریٰ دارالعلوم دیو بند وصدرطبی بورڈ نورشخ د ہلی ( ۱۰۳ ) مولا ناحکیم عبدالجلیل صاحب دہلوی پر وفیسر جامعہ طبیبہ قر دلباغ دبلي (١٠٣)مولانا محمدا يوب صاحب اعظمي شيخ الحديث مدرسه منتاح العلوم مئو (اعظم گرهه) (١٠٥) مولانامحمود احمد صاحب مدرس اول مدرسهامدا دبیلبرایا سرائے ( در بھنگ ) (۱۰۲) مولانا شاراحمه صاحب انوری، مدهوبن ( در بھنگ ) (۱۰۷) مولانا شاہ محمد عثان غی صاحب کھلواری شریف (۱۰۸) مولا نامحمود اللہ صاحب صدر مدرس مدرسد عربیہ بڑھ کڑا، ڈھا کہ (خلیفہ حضرت تھانویؒ) (۱۰۹) مولا ناسید آل حسن صاحب رضوی د یو بندی مدرس مدرسه عربیه میرمخه (۱۱۰) مولا نامحمه یوسف صاحب جو نپوری (۱۱۱) مولا نا خواجه عبدالحی صاحب استاذ تفییر و و بینیات جامعه ملیه د بلی (۱۱۲)مولا ناسید محمر عبد العزیز صاحب ہاشی جبلی خطی بلدیه لا ءور چھاؤنی (۱۱۳)مولا نامحمر مظفر حسین صاحب عربک ئىچر چكوال (جہلم ) ( ۱۱۴ )مفتى محمر شليل صاحب استاذ مدرسه عربيه گوجرانواله (۱۱۵ ) حافظ محمد صادق صاحب خطيب جامع مسجد ثيوليان لا ہور

(١١٦) عكيم ذاكتر محد اختر على صاحب اختر رضوي مهاجريد ني (١١٤) مولانا محمرا مين صاحب خطيب جامع مسجد وتهتمم مدرسة عربيد دارالعلوم امينيه جرانواله (١١٨) مولانا عبدالغني صاحب شيخ الحديث مدرستعليم القرآن كوماث (١١٩) مولانا عبدالقيوم صاحب آردى،سيد بورضلع رتكبور (مشرقی پاکستان)(۱۲۰)مولانا فقیرمحمدصا حب ہزاروی پروفیسر عربی گورنمنٹ کالج ڈیرہ اساعیل خان(۱۲۱)مولانا سیداحمدصا حب بھو پالی (۱۲۲) مولانا شبیرعلی صاحب تعانوی (۱۲۳) مولانامحبوب اللی صاحب دیوبندی (۱۲۴) مولانا محمداشفاق صاحب رائے پوری (۱۲۵) مولا تا غلام مرشدصا حب شاه بوری (۱۲۲) مولا تا تکیم محفوظ ملی صاحب گنگوهی ثم دیو بندی (۱۴۷) مولا تا حمیدالدین صاحب ناظم مدرسة تجوید القرآن سنجل (۱۲۸) مولا نامجه حسین صاحب کلکتوی (۱۲۹) مولا ناانوارالحق صاحب اعظم گڑھی (۱۳۰) مولا ناعلی محمد صاحب سورتی (۱۳۰) مولانا نورالدين صاحب بهاري (١٣٢) مولانا عبدالخالق صاحب پيثاوري (١٣٣) مولانا عبدالقيوم صاحب،خطيب جامع معبد نيوناؤن كرا چى ) (١٣٨) مولا ناحشمت على صاحب كلاوشى (١٣٥) مولا نامجر يجي صاحب لدهيانوى (١٣٦) مولا ناحبيب الله صاحب بهاول بورى (١٣٤) مولا تالطف الله صاحب بياوري (١٣٨) مولا تامحر جميل صاحب بدُهانوي (١٣٩) مولا تاعبدالحي حقاتي مدر نفرت، حقاني چوک رام ہاغ کراچی (۱۲۰)مولانامحد وقع صاحب دیوبندی بدرس مدرسةعبدالرب والی (۱۲۱) مولانا احد علی صاحب مجراتی ،ایم اے مدرس عربی اسلاميه باني سكول مجرانواله (١٣٢) مولانا قارى حكيم محديا بين صاحب سهار نيورى، سابق مدرس دارالعلوم ود الجعيل (١٣٣) مولاناعبدالكبير صاحب تشميري يركيل جامعه دية العلوم سرينكر (١٣٣) مولانا ميداحم صاحب نبوري، حيدرآبادي (١٣٥) مولانا سيداحمرصاحب مالك كتب خاند اعزاز بيدويو بند (١٣٦) مولا تا عبدالعمد صاحب بنكور (١٣٤) مولانا محدمعموم صاحب ميانوالي (١٣٨) مولانا حشمت على صاحب سوار نپوري (۱۳۹) مولانا عبداتيوم صاحب خطيب جامع مسجد مري پور، بزاره (۱۵۰) مولانا غلام ني صاحب جلال آباد ( کشمير) (۱۵۱) مولا نامقصودعلی خان صاحب سنبھلی استاذ حدیث مدرسه! مدادیه مرادآ باد (۱۵۲) مولا ناحمیدحسن صاحب دیوبندی مفتی ریاست مالیرکونله (۱۵۳) مولانا انوارائحن صاحب شيركوني (۱۵۳) مولانا مظفرالدين صاحب مرادآبادي (۱۵۵) مولانا سعيد احمد صاحب كنگويي استاذ دارالعلوم و يوبند (۱۵۲) مولامًا حبيب الله صاحب سلطان يوري استاذ ندوة العلماء لكهنو (۱۵۷) مولانا ضياء الدين صاحب سيو بإروي (۱۵۸) مولا ناخان محمه صاحب وره غازي خان (۱۵۹) مولا ناعبدالشكورصاحب اعظمي (۱۲۰) مولا تاكفيل احمه صاحب حبيب والوي استاذ مدرسه عاليه كلكته (۱۲۱) مولانا عبدالجليل صاحب بزاروي (۱۲۲) مولانا احدثور صاحب سابق استاذ دارالعلوم ديوبند مدرسه شابي مرادآباد وغيره (١٦٣) راقم الحروف احقر سيدا حمد رضا بجنوري عفاالله عنه

# حضرت شاه صاحبٌ کی اولا دواعزه:

حفزت مولا نامجر معظم شاہ کے سات صاحبزادے اور پانچ صاحبزادیاں تھیں سب سے بڑے مولا نامجریلیین شاہ صاحب تھے، وہ بڑے ذکی بنہیم عالم وشاعر تھے، ان کا انقال بعمر ۳۳ سال حفزت شاہ صاحبؓ کے قیام مدرسہ امینیہ کے زمانہ میں ہوگیا تھا جس کی وجہ سے آپ ۱۳۲۰ھ میں دہلی سے شمیروا ہیں ہو گئے تھے، دوسرے بھائیوں کے اساءگرامی سے ہیں:

مولاناعبدالله شاه صاحب بمولاناسلیمان شاه صاحب مجمد نظام الدین شاه صاحب بمولاناسیف الله شاه صاحب ( فاشل دیوبند) محمد شاه صاحب حصر ست شاه صاحب تعدمولانا حضرت شاه صاحب کی و فات سے پچھ عرصہ بعد حضرت والدیا جدگی و فات ایک سو پچھ سال کی عمر بیس ہوئی ، پھر چند سال بعد مولانا سلیمان شاه صاحب کا وصال ہوا ،اب الجمد لله باقی بھائی اور دو بہن بھی زندہ ہیں۔

حفرت شاه صاحب ی نین صاحبزاد ساور دوصاحبزادیال یادگارچھوڑیں،انسب میں بڑی صاحبزادی عابدہ خاتون تھیں،ان کا

اور بخطے صاحبزادے محدا کبرشاہ کابعمر جوانی انتقال ہوا، مرحومہ عابدہ خاتون کا عقد مولوی محتشیق صاحب سلمہ بجنوری ہے ہوا تھا۔

بڑے صاحبزادے حافظ محداز ہرشاہ قیصرسلمہ،عرصہ ہے مدیر رسالہُ'' دارالعلوم'' میں جو کامیاب مدیر ومضمون نگار میں،ان کے تین صاحبزادے،محداطہر،محدراحت،محرشیم اور دوصاحبزادیاں ہیں سلمہم اللہ تعالیٰ۔

چھوٹے صاحبزادےمولا نامحہ انظر شاہ صاحب سلمہ، دارالعلوم میں طبقۂ وسطنی کے لائق استاذ اور فاضل محقق ومصنف ہیں ،ان کے ایک صاحبز دےاحدادردوصا جزادیاں ہیں سلمبم اللہ تعالیٰ۔

حضرت شاہ صاحبؒ کی چھوٹی صاحبز ادی، راشدہ خاتون کے پانچ بچے محمدارشد،محمداسعد،محمدامجد،محمداعبد،محمداسحداور دو بچیاں ہیں سلمبم اللّٰدتعالٰی \_

فقير حقير راقم الحروف وحفرت كخويش مون كاشرف عاصل بـ

حضرت شاه صاحب عمر ۵۹ سال ۴ ماه اور پانچ دن ډو کی ، رحمه اُلله رحمة واسعة ورسی الله عنه وارضاه ۱

# ٢ ٣٨٧ - الشيخ المحد ث ابوالعلى محمد عبد الرحمٰن بن عبد الرحيم المبارك بوريّ م٢٥ ١٣٥ هـ

علاء اہل حدیث میں سے عالی مرتبت عالم محدث تھے آپ کی کتاب تخفۃ الاحوذی شرّح ترندی شریف چارجلدوں میں طبع ہو کرشائع ہو پکی ہے، نیز'' تحقیق الکلام فی وجوب القرأۃ خلف الا ہام' ووقصوں میں شائع ہو چکی ہے، یہ دونوں کتا ہیں راقم الحروف کے مطالعہ میں ہیں اور'' انوار الباری'' کے علمی ابحاث میں آپ کی تحقیق کا وشوں کا ذکر آتار ہے گا، ان شاء اللہ۔

مولانًا كى علمى حديثى خدمات نهايت قابل قدر ہيں، جس طرح شيخ محدث علامة شمس الحق عظيم آباديٌ كى حديثى خدمات شرح ابى داؤ د اور تعليقات دار قطنى وغيره عظيم المرتبت ہيں، مگر مسائل خلافيه ميں جو يجا تعصب، تنگ نظرى دناانصافى ہےان دونوں حضرات نے كام ليا ہے وہ ان كے شايان شان ندتھا، مثلاً مقدمة تحفۃ الاخوذى فصل سابع ميں'' شيوع علم الحديث فى ارض البند'' كے تحت لكھا كه'' حضرت شاہ المحق صاحبٌ نے بجرت فرمائى تو اپنا جائشين فردز ماں، قطب ادال، شيخ العرب والحجم مولانا نذر حسين صاحبٌ كو بنايا''۔

حالانکہ ہم نے پہلے بتلایا ہے کہ جانشین بنانے کی بات کسی طرح نہیں بن سکتی، بیل مولا ٹاکی خدمات درس حدیث وغیرہ سے کون انکار کرسکتا ہے، پھران کے بعد نشر علم حدیث کے سلسلہ میں صرف شیخ حسین خزرجی بمانی کا ذکر کے فصل شیوع حدیث کوختم کر دیا اور دوسری طرف علاء دبلی ، دیو بند، سہار نپوری ، رام بیور بکھنو، بنجاب وسندھ وغیرہ وغیرہ نے جواس سلسلہ کی خدمات انجام دیں ان سب کا ذکر دیا گیا۔
بار ہویں فصل میں ان آئمہ حدیث کا ذکر کیا جن کا ذکر امام ترفد گئن نے جرح و تعدیل کے سلسلہ میں کیا ہے، لیکن امام اعظم کا تذکرہ الازار

بودوی کا منام مرندی نے علل میں امام صاحبُ کا قول جرح وقعد مل میں نقل کیا ہے جس کا اعتراف خودمولا نامبارک پوری نے بھی ص ۲۰۸و ۲۰۹ میں کیا ہے، س ۲۳۲ میں امام وکیچ (تلمیذامام اعظم ) کے مناقب لکھے، مگر جہاں بید ذکر آیا کیدو وامام صاحب سے قول پر فتو کی دیتے تھے، تو اس کی ایک دوراز کارتاویل کی گئی اوراشعار والی بات بھی دہرادی گئی جس کی تحقیق ہم پہلے کر بچکے ہیں۔

تخفۃ الاحوذی میں مسئلہ قرات فاتحہ خلف الامام پر بہت زور صرف کیا، ای طرح دوسرے خلافی مسائل میں اور فاتحہ پر مستقل کتاب بھی لکھ ڈالی اور حفیہ کو خاص طور سے ہدف بنا کران کی ہر دلیل کے کئی کی جوابات گنائے ہیں، چونکہ نماز کا مسئلہ نہایت اہم دینی مسائل میں سے ہاں لئے عوام کو حفیہ کے خلاف بھڑکا نے میں اس مسئلہ سے متعصب غیر مقلدین نے ہمیشہ کام لیا ہے، حالا نکہ حفیہ کا مسلک اس مسئلہ میں بھی توی ہے، اول تو خود امام پہلی وغیرہ سب ہی نے بہت کیا ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف زمانہ اصحاب سے اب تک رہا ہے، بہت

سے محابر کرام حر اُت فاتح خلف الا مام کے قائل ہیں اور بہت سے رک قر اُ ق کور جی ویے تھے۔

پھرصرف حنفے کو مطعون کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دوسرے یہ کہ جہری نمازوں میں بڑے بڑے انکہ مجتمدین ومحدثین مثلاً امام مالک،امام احمد، امام زہری، امام عبدالله بن مبارک، آخل بن را ہویہ وغیرہ امام اعظم کے ساتھ ہیں کہ امام کے چیجے قرائت فاتحد تدکی جائے، پیشوائے اہال حدیث صاحب عون المعبود نے بھی ص عـ۲۰ جا بیں اس کو تسلیم کیا ہے، اس کے بعدامام صاحب اور امام سفیان تو رکی، سری نمازوں ہیں بھی ترک کو حدیث صاحب عون المعبود نے بھی ص عـ۲۰ جا بیں اس کو تسلیم کیا ہے، اس کے بعدامام صاحب اور امام سفیان تو رکی، سری نمازوں ہیں بھی ترک کو ترج و حضرت نا نو تو کی نے تو بی الکلام میں حضرت شخ البند نے ایشا کی الا دلہ میں اور حضرت شاہ صاحب نے فصل المخطاب میں تحریر فرمادی ہیں جن کو پڑھنے اور بعضا کے بعدا کے منصف مزائ انسان شغی مسلک کودل و جان ہے عزیر رکھنے پرمج بور ہوجا تا ہے۔ ایک المحل میں بیال علامہ مبارک بوری کے تذکرہ کی مناسبت ہے ہات بھی قائل ذکر ہے کہ علامہ نے کہ 10 تحقۃ الاحوذی میں خود کھھا ہے کہ المام یعنی سے شاطی ہوئی کہ عبداللہ بن مبارک کو وجوب قرائت خاف الا مام کے قائلین میں شار کیا، صالا نکہ وہ وجوب نہ کورے قائل نہ تھے اور دیکھوں کے قائل نہ میں شار کیا، صالات کہ دو وجوب نہ کورے قائل نہ تھے اور الکام میں میں شار کیا میں بیان کیا کہ بیان کیا کہ بین کی سے اور کیا کہ کورے کا کم کے تعلق کی کے قائل نہ کے قائل نہ کے تو کئی کیا کہ بیان کے تعلق کیا کہ کے تعلق کیا کہ کے قائل کہ دو وجوب نہ کورے کا کم کے تعلق کیا کہ کے تعلق کیا کہ کے تعلق کیا کہ کے تعلق کیا کہ کیا کہ کیا کہ کورے کے تو کورے کا کم کے تعلق کیا کہ کے تعلق کی کورے کورے کا کم کے تعلق کیا کہ کے تعلق کیا کہ کے تعلق کیا کہ کے تعلق کی کے تعلق کیا کہ کے تعلق کیا کہ کے تعلق کے تعلق کیا کیا کہ کورے کورے کورے کا کم کے تعلق کے تعلق کے تعلق کیا کہ کے تعلق کیا کہ کے تعلق کیا کہ کے تعلق کی کورے کا کم کے تعلق کیا کہ کورے کورے کیا کہ کورے کیا کہ کیا کہ کے تعلق کی کورے کورے کیا کہ کورے کورے کا کم کے تعلق کیا کہ کے تعلق کیا کہ کے تعلق کیا کہ کورے کورے کیا کہ کیا کہ کی کورے کورے کیا کہ کی کورے کورے کیا کے تعلق کی کورے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کورے کیا کہ کورے کورے کیا کہ کورے کورے کیا کی کورے کیا کی کورے کیا کیا کہ کورے کورے کیا ک

''علامہ بینی سے تعلقی ہوئی کے عبداللہ بن مبارک کو وجوب قر اُت خلف الامام کے قالمین میں شار کیا، حالا نکہ وہ وجوب ای طرح امام مالک وامام احمد بھی تمام نماز وں میں وجوب قر اُت فاتحہ خلف الامام کے قائل نہ بینے''۔

کین علامہ نے تحقیق الکلام م ان کے حاشیہ میں امام احمد کوقا کلین وجوب میں لکھ دیا ہے اور وہاں حافظ مینی کا تول فہ کوراس کی تائیہ میں افضار کردیا ہے جس کی غلطی کا اظہار خود بھی تحفۃ الاحوذی میں کیا ہے ، سام بخاریؒ نے اپنے رسالہ 'جر عالم آۃ خلف اللاما ' میں بھی اس مسئلہ پر جم کر بحث کی ہے جو قائل دید ہے ، راتم المحروف کو متعدد ہاراس کو بغور و تامل مطالعہ کی سعاوت حاصل ہوئی ہے ، فصاعد أپر جو یکھ امام بخاریؒ نے کلام کیا ہے اس کا کافی و شافی جو اب حضرت شاہ صاحبؒ نے ' و فصل المخلاب' میں دیا ہے جس کا مہل انداز میں خلاصہ انوارالباری میں پیش ہوگا ، ان شاء اللہ ، و دمری ایک انہ ہم تنبیہ ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے فصل کے مسلام ہم یہ کہ حضرت ابو ہر یہ گا فہ بہب مخارج میں (جن کی روایات اور قبل و عمل کی اس مسئلہ میں بوئی (جمین کی روایات اور جمل کی اس مسئلہ میں بوئی (جمین کی روایات ابو ہر یہ قبل کی اس مسئلہ میں بوئی (جمین کی آز وی میں قر اُت کا تھم فرماتے تھا دراسی طرح امام بیلی کی کہ آب القراق میں میں میں میں کہ المقر اُقیا ہم میں میں میں میں کہ المقر اُقیا ہم میں میں کہ میں المقر اُقیا کہ میں میں میں میں الم کا المقر اُقیا کی میں میں خوالے کی میں ہم کی المواقع کی میں میں خوالے کہ میں میں کہ کو اس جم کی میں دونوں جم کی نماز میں فران میں خوالے کو اس میں خوالے کو اس میں خوالے کہ اس میں جم کی خلاقو کی خوالے کی خوالے کہ اس میں خوالے کہ کو کہ کی خوالے کہ کو کا تو کی خوالے کہ خوالے کہ کو کی خوالے کہ کو کی خوالے کہ کو کی خوالے کا کہ کی خوالے کو کا تو کی خوالے کہ کو کے کا میں جو کی جو کے کا کو کی کے کہ کی خلاجی کہ کو کو کو کی کو کی خوالے کو کو کی کی خوالے کو کو کو کی کو کرت کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کرنے کو کرنے کو کو کو کو کو کو کو کرنے کی کو کرنے کو کو کو کرنے کی کو کرنے کی کو کو کرنے کی کرنے کی کو کرنے کی کرنے کو کرنے کی کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کی کو کرنے کو

بات لمی ہوگئ بتلانا صرف بیتھا کدان حضرات نے تعصب سے کام لیا ہے، حتی کہ صدیث کی قوت وضعف کے لئے رجال پر بحث کرتے ہوئے بھی بیکروری نمایاں ہوجاتی ہے، مثلاً روایت اذا جاء احد کہم الاما یحطب فلیصل رکعتین قبل ان یجلس کے شذوذ کورفع کرنے کے لئے روح بن القاسم کی متابعت سے مدد لی گئ اور حافظ ابن حجر نے لکھا کہ دارقطنی میں روح بن القاسم کی روایت موجود ہے، حلائکہ اس کی سند میں ایک راوی عبداللہ بن بریغ میں جوضعیف ہیں۔

نیز روایت ندکورہ یجیٰ بن غیلان سے بھی ہے جومجہول الحال ہیں ،گرعلامیش الحق عظیم آبادی نے یہاں ان دونوں کے حال سے سکوت فرمایا پھرکتاب الزکو قامیں جب کسی دوسری روایت کےسلسلہ ہیں بیدونوں رادی آئے تو وہاں دونوں کی تضعیف فرمادی۔

مغنی این قدامه ۱۰۷ جا میں ہے کہ امام احمد نے فرمایا'' ہم نے اٹل اسلام میں ہے کی کوئییں سنا جو یہ کہتا ہوں کہ امام کے پیچیے جری نماز وں میں ہے کہ انہام احمد نے فرمایا' ہم نے اٹل اسلام میں ہے کہ اس کے اصحاب اور تابعین میں، جری نماز وں میں جومقتدی قر اُت نہ کرے گا اس کی نماز نہ ہوگی' اور یہ بھی فرمایا کہ بیان میں ہے کہ ہے کہ کہ اور تابعی بیٹییں فرمایا کہ جس نے امام کے چیجے قر اُت ٹیمی کی اس کی نماز باطل ہے''۔

علامداین تیمید فراوی می فرمایا کرآیت اذا قد و القرآن فاستمعوا له و انصتوا می بیم عام ب يجراگراس كومرف فارخ

صلوٰۃ پرمحول کریں گے تو قطعاً باطل ہے کہ اسکا کوئی بھی قائل نہیں کہ نماز میں تو سنونییں، نماز سے خارج پڑھا جائے تو سنا کروہ حالا نکہ نماز میں متابعت امام کے تحت اس کی قر اُت سننا اور خاموش رہنا تھیل افتداء کیلئے اولی وافضل بھی ہے، پھر جب کہ کتاب وسنت اورا جماع سے بہی خابت ہے کہ استماع افضل ہے قر اُت سے (تو مقتدی کے قت میں) امام کے پیچھے خود قر اُت کرنے کا درجہ اونی ہو اوراستماع کا درجہ اُفضل و اعلیٰ ہے یس اعلیٰ کے ہوتے ہوئے اونی کا امرکز نا کیلے جائز ہوگا'۔ (فتح الملہم ص ۲۱ ج۲)

علامدا بن تیمیہ نے فاوی میں میجھی تصریح کی ہے کہ من کان لمہ امام فقراء ۃ الامام له قراء ۃ الیم مرسل حدیث ہے جس کی تائید ظاہر قرآن وسنت سے ہور بی ہے اور اس کے قائل جماہیرا الل علم صحابہ و تالعین میں سے ہیں اور خود اس کا ارسال کرنے والے اکا بر تابعین میں سے ہیں اور ایسی مرسل یا تفاق ائمہ اربعہ وغیر ہم ججت ہے۔

یکھی علامہ ابن تیمیہ نے قال کیا ہے کہ شہور مذہب امام احمد کا سری نماز میں بھی استحباب قر اُت خف الا مام ہے، وجو بنہیں ہے (فعل اُفطاب) اکثر مالکیہ وحنا بلہ کا مذہب سریہ میں صرف استحباب قر اُ ق ہے وجو بنہیں ہے (فصل ص ۹۸) ص ۹۷ علامہ ابن وہب کا مذہب بھی سریہ میں عدم وجوب ہی ہے (فصل الخطاب ص ۹۷)

علامہ ابن تیمیہ نے فتاویٰ میں سکتات میں قراُت کو بھی کافی قوت کے ساتھ ضعیف قرار دیا ہے، (فصل الخطاب ص ۸۸ پر بھی علامہ نے لکھا کہ استماع قراُت امام اوراس کو خاموش ہوکر سننے کا تھم قراَن وحدیث سیح سے ٹابت ہا در فاتحہ سے زائد قراُت نہ کرنے کے بار سے میں اجماع امت بھی ہے اور یہی قول در بار ہ قراُت فاتحہ وغیرہ صحابہ و تا لیعین وغیر ہم میں سے جماہیر سلف کا بھی ہے، چر یہی ایک قول امام شافعی کا بھی ہے، جس کوان کے حذاق اصحاب امام رازی ابو تحمد بن عبدالسلام وغیرہ نے اختیار کیا ہے، کیونکہ قراُت مع جمرامام منکر ، مخالف کتاب وسنت اور عام صحابہ کے طریقہ کے بھی خلاف ہے آہ (فصل الخطاب ص ۹۳)

محدث ابن ابی شیبہ نے بھی نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جونی بات منظر عام پر آئی وہ قر اُت خلف الا مام تھی ، ورنہ پہلے دور کے عام طور سے قر اُت خلف الا مام تھی ، ورنہ پہلے دور کے عام طور سے قر اُت نہ کرتے تھے (ص ۸۷ فصل) اور علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کو بیسب حضرات بھی انکہ محد ثین مانے ہیں اور ان سب کا مذہب اس بارے میں وہی ہے جواما ماعظم کا ہے لہذا جو مجھ ایرادات واعتراضات ہوں گے ان سب کا ہدف صرف حنفی نہیں بلکہ بیسب حضرات بھی ہوں گے ضرورت ہے کہ اس قسم کے دویہ میں تبدیلی ہوکر حدیثی خدمات کوذاتی واجتماعی نظریات سے بہت بلند ہوکر انجام دیا ہے، واللہ الموفق۔

علامہ مبارک پوری نے تحقیق الگام کی دوجلدوں میں حنفی کی ایک ایک دکیل کا ذکر کر کے اس کوگرائے کی سعی لاحاصل کی ہے، اس کا تخلیلی جائزہ کی دوسری فرصت میں مناسب ہے گرایک جگہ امام اعظم کی توثیق وتضعیف کوموضوع بحث بنا کر آپ نے اپنے رنگ تعصب و شک نظری کو بہت ہی نمایاں کر دیا ہے، اس سلسلہ میں آپ نے صاحب درا سات علامہ محدث شخ معین سندی نے قتل کیا کہ امام صاحب کے بارے میں اوا بارے میں قابل ذکر اور مفصل جرح امام بخاری کی ہے اور وہ ارجاء کی ہے، پھر علامہ موصوف نے جو حق دفاع تہمت ارجاء کے بارے میں اوا کیا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے اور سیجھ کر کہ ارجاء کے بارے میں جرح کا جو اب پورا ہو چکا ہے، علامہ مبارک پوری نے بینی آئی بیدا کی کہ در حقیقت یہ بھی غلامہ بخاری نے جو بخاری میں روایات کی میں روایات کی میں بالبت امام موصوف کا منشاء امام صاحب کا سوحفظ ہے اور اس کی وجہ سے سکتو اعن را بیدو حدیث کا جملہ کہا ہے۔

علامہ مبارک پوری نے امام صاحب پرجرح کوتو ی کرنے کیلئے امام بخاری پررکھ کریہ پبلوز وردار سمجھا ہے جو چندور چندوجوہ سے کمزور ہے،اول تو امام صاحب کی قوت حفظ وا تقان کے شاہدین عدل متقدمین میں بکشرت موجود ہیں اور اس دور میں کسی نے بھی امام صاحب کی طرف سوء حفظ کو منصوب نہیں کیا، دوسرے یہ کہ امام صاحب کی مسانید میں سینکٹروں کبار حفاظ حدیث نے آپ سے روایت کی ہے،جس طرح

جردور کے لاکھوں، کروڑ وں علماء ، سلحاوعوام امت محمد میہ نے آپ کی رائے کا اتباع کیا ، کیا کسی کی الحفظ محدث سے اس طرح روایت حدیث کی کوئی مثال بتلائی جاسکتی ہے، تیسرے میکہ حافظ ابن تجرفے نزہۃ النظر میں نضر تک کی ہے کہ سوء حفظ کی وجہ سے جرح کسی پراس وقت کی جاسکتی ہے کہ اس کی نصف سے زیادہ روایات میں سوء حفظ کے شوا ہم وجود ہوں ، پھر جب کہ امام صاحب کی کسی ایک روایت پر بھی ایسا نفذ آج تک نہیں ہوا، تو آپ کی بڑاروں روایات میں سے نصف یا نصف سے زیادہ کے بارے میں اس نسم کا دعویٰ کون کرسکتا ہے، شاید علامہ مبارک بوری کے تلاقہ میں سے کوئی صاحب اس کی کو بورا کریں۔

١٣٨٧ - الشيخ المحدث الوسعيد محمد عبد العزيز بن مولا نامحد نور حنى متوفى ٩ ١٣٥٥ ١٥

گوجرانوالہ (پنجاب) کے مشہوعلامہ محدث تھے، حدیث میں حضرت شیخ البند اور حضرت مولانا خلیل احد صاحب ّ کے تلمیذ تھے، حضرت مرشد مولانا حسین علی صاحب نقشبندی سے تلمیذ حدیث و بیعت سلوک دونوں کا شرف حاصل تھا، آپ نے '' نبراس الساری علی الطرف ابخاری'' کی تالیفات کی جس کی ابتداء اپنے حدیثی شخف کے تحت کی تھی، گر پیمیل حضرت پیرمرشد موصوف ّ اور حضرت شاہ صاحب علامہ کشمیری کے ارشاد پر کی کیونکہ اس اہم حدیثی خدمت کی طرف ان دونوں حضرات کو بڑی توج تھی۔

آپ نے اس بیتی تالیف بین صحیح بخاری شریف کا ممل انڈیس بنادیا ہے جس کے ایک صدیث کے متعدد کھڑوں کو جومظان وغیر مظان بیس درج ہوئے ہیں باب وصفحہ سے فوراً دریافت کیا جاسکتا ہے، اور ساتھ ہی فتح الباری وعمدۃ القاری کے حوالے بھی درج کئے ہیں، اس کی کتابت بھی آپ نے خود ہی کی تھی، تا کہ کتاب پیشدور کا تبوں کی اغلاط سے محفوظ رہے، افسوس ہے کہ کتاب مذکوراب ناورونایا ب ہے، تقریبا ایک سال کی تلاش کے بعدراقم الحروف کواس کا ایک نسخہ وستیاب ہو سکا۔

۔ نصب الرابیلن یعنی (مطبوعه مصر) شائع کرده مجلس علمی و ابھیل کی بھی تھیج و تحشیہ ابتداء میں آپ نے ہی کیا تھا جس کے لئے راقم الحروف نے گوجرانوالہ حاضر ہوکر گفتگو کی تھی ،رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

٣٣٨ - الشيخ المحد ثالعارف عليم الامة مولا نااشرف التهانوي حنفي قدس سره م ١٣ ساره

مشہور ومعروف عالم ربانی، علامہ محدث، مفسر، فقیہ وشیخ طریقت تھے، ولا دت ماہ رہے الآخر ۱۲۸ھ میں ہوئی، حفظ قرآن و بحیل فارس کے بعد ابتدائی عربی تعلیم حضرت مولانا فتح محدصا حب تھا نوئ سے حاصل کی جو جامع علوم ظاہری و کمالات باطنی تھے، ان کی صحبت مبار کہ کا اونی اثرید تھا کہ آپ بچپن سے، ہی تہجد پڑھنے گئے تھے، تکیل کے لئے آپ ذی قعدہ ۱۳۹۵ھ میں دارالعلوم و بوبند پہنچا اور پانچ سال وہاں رہ کر اسلام میں بھر بیس سال تمام علوم سے فراغت حاصل کی ، آپ نے زیادہ کتابیں حضرت مولانا محمد بیتھوب صاحب اور حضرت مولانا شیخ الہند ہے بڑھی ہیں لیکن حضرت نا نوتو کی کے درس جلالین میں بھی بھی بھی بھی جس کھی مشرکت کرتے تھے۔

۱۳۰۱ ھے آخر میں اہل کا نیور کی درخواست پر مدرسفیض عام کا نیور کے صدر مدرس ہوئے، کچھ عرصہ بعد آپ نے مدرسہ جامع العلوم قائم کیا اوراس کی صدارت فرمائی، اس طرح تقریباً ۱۳۱۳ اس ال درس وقد رئیس میں مشغول رہے، ۱۳۱۵ ہیں ترک ملازمت کر کے تھا نہ بھون کی خانقاہ امداد بیکو آباد کیا 1۲۹۹ ہیں برک ملازمت کر کے تھا نہ بھون کی خانقاہ امداد بیکو آباد کیا 1798 ہیں بحالت قیام دیو بند ذریع یہ خط شخ المشاکخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرف ہوئے اور دوسری بارج کے بعد ۲ ماہ حضرت حاجی صاحب کی محبت میں رہ کر کمالات باطنی سے دامن مجرا، حضرت کنگوہ تی آپ سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے حاجی صاحب کا کیا چھل پایا قمام نے کیا پھل پایا اور کا میاب ہوئے۔

غرض نے آپ نے 24 سال تک مند تلقین دارشار پرمتمکن رہ کرایک عالم کواپنے فیوض ظاہری و باطنی سے سیراب کیا، آپ کے بے

شارمواعظ حندلا عداد ملفوظا طیبه اور کثیر تعدادتصائف قیری روشی ہے شرق وغرب روش ہوگے، لاکھوں قلوب آپ کے فیض باطن ہے جگگا اسلے، عوام وخواص، علماء واولیاء سب ہی نے آپ نے فیض پایا، مفصل حالات و مناقب کے لئے آپ کی مطبوہ سوانح کی طرف رجوع کیا جائے، یہاں تذکرہ محد ثین کی مناسبت ہے آپ کی حدیثی تصائف وخد مات کا ذکر ضروری ہے، جامع الآثار، تابع الآثار، حفظ اربعین، المسلک الذک، اشواب الحلی، اطفاء الفتن، موخرة الظنون، الادرک والتواصل الی حقیقة الاشراک والتوسل وغیرہ۔'' اعلاء اسنن' العادیٰ حکام کا نہایت عظیم القدر مجموعہ کا جلد میں آپ ہی کے ارشاد پر حضرت مولا ناظفر احمد عثانی دام ظلیم نے مرتب فر مایا، جس میں ہے ایک مقدمہ اور گیارہ جلدیں شائع ہوچکی ہیں۔

حضرت تھانویؒ قدس سرہ کی زندگی کا ایک نہایت روش پہلوآپ کے بلند پایہ اصلاق وتجدید کا رنا ہے بھی ہیں، آپ سلمانوں کے عقائد وعبادات کی تھے کے ساتھ ان کے اخلاق، معاملات، معاشل معاشرت وعملی زندگی کی اصلاحات پر بھی پوری توجه صرف ہمت فرماتے تھے جو صرف آپ بھی کا حصہ تھا، اس سلسلہ میں ایک نہایت جامع کتاب' حیات اسلمین' کے نام سے تالیف فرمائی جس میں قرآن مجید احادیث نبویہ کی روشنی میں مسلمانوں کی دینی وونیاوی فلاح وتر قی کا کلمل پروگرام مرتب فرمایا اور اس کتاب کوآپ اپنی دوسری کتابوں سے زیادہ ذریعہ نبویہ کی امید کرتے تھے، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ومعنابعلو مہ المحدد النافعہ۔

۴۴۹ - الشيخ المحد ثالعارف مولا ناحسين على نقشبندى حنفي قدس سره (م٢٣١ه)

آپ حفزت مولانا گنگوئ کے تلمیذ حدیث، حفزت مولانا محمر مظہر صاحب نانوتویؒ کے تلمیذ تفیر، حفزت خواجہ محمد عثان صاحبؒ کے خلیفہ مجاز، پنجاب کے مشہور ومعروف مقتدا و شخ طریقت تھے، تقریبا بچاس سال تک اپنی خانقاہ وال پھیر اس میں درس قرآن وحدیث اور آفاد وَ باطنی کے مبارک مشاغل میں منہک رہے، دن ورات اکثر اوقات تعلیم و تربیت سے معمور رہتے تھے۔

راقم الحروف کوبھی حضرت الاستادشاہ صاحب قدس سرۂ کے ارشاد پر آپ کی خدمت میں حاضری، بیعت اور۲۳،۲۲روز قیام کر کے قرآن مجید کا مکم ل ترجمہ پڑھنے اور دوسرے استفادات کا شرف حاصل ہوا ہے، طلبہ ومستر شدین پر حد درجہ شفق تھے، راقم الحروف نے آپ کے تفییر می فوائد قلمبند کئے تھے اور ملفوظات گرامی بھی۔

یاد پڑتا ہے کہ ایک روز فرمایا کہ خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، نفسی کاعالم ہے، بخت اضطراب و پریشانی کا وقت، کہ سامنے سے حضرت ابو بکر معنان رحم و کرم سے استفادہ کروں، اتنے میں سے حضرت ابو بکر صدیق خمودار ہوئے، میری زبان سے نکاا''ارحم امتی باہو بکر'' کہ ان کی شان رحم و کرم سے استفادہ کروں، اتنے میں حضرت عرصرت نے اس وقت حضرت عرص نظر اللہ کے اور مجھے ساتھ لے کرتمام ہولنا کہ منازل سے بخیر وخوبی گزار دیا'' ۔ اس کی کوئی تشریح یا تعبیر حضرت نے اس وقت نہیں فرمائی مگر اپنے ذبین نے جومطلب اس وقت تک اخذ کیا اور اب تقریباً ۳۲ سال کے بعد بھی اس کی حلاوت بدستور باقی ہے، یہ کہتم جیسوں کیلئے عمر بھی ابو بکر ہی کی شان رکھتا ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واتھم۔

ایک روز بعد عشاء، طلبئہ حدیث مطالعہ کررہے تھے، رفع سبابہ کے مسئد میں ایک طالب علم سے میری بحث ہوگئی اور ' العرف الشذئ' سے میں نے استدلال کیا، ای اثناء میں حضرت بھی تشریف لے آئے اور ہماری بحث میں بے تعلف شریک ہوگئے، میں بدستور رفع کے ولائل پیش کرتار ہا اور حضرت ای طالب علم کی امداد کرتے رہے اور اصلا کی نا گواری کا اظہار نہیں فرمایا، حضرت کی اس سادگی وشفقت کا جب بھی خیال آجاتا ہے تو بڑی ندامت بھی ہوتی ہے کہ ایس جرات کیوں کی تھی، جب تک رہا حضرت خصوصی شفقت فرماتے رہے، کھانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا تھا، رخصت کے وقت بستی سے بچھ دورتشریف لا کے اور اجازت بیعت بھی مرحمت فرمائی، مکا تبت سے بھی ہمیشہ مشرف فرماتے رہے۔ آپ نے حضرت گنگوبی کی تقریر درس مسلم شریف اروتقریر درس بخاری شریف مرتب فرمانی تھیں جوشائع شدہ ہیں ، تلخیص الطحاوی بھی آپ کی نہایت مفید تالیف ہے، وہ بھی جھی ہے، الحمد مللہ بیتالیفات راقم الحروف کے پاس موجود ہیں اوران کے افادات قارئین ''انوارالباری'' کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ان شاءاللہ تعالیٰ، رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ومعنابعلو مدو فیوضہ۔

• ٧٥ - العلامه المحدث السيراصغر سين ديوبندي حفي م٢٣ ١٣ ١٥

حضرت میاں صاحب کے نام سے شہرت پائی، بڑے، محدث، فقیہ عابد وزید تھے، ۱۳۱۸ ہیں علوم سے فراغت پائی تھی پھر آخر عمر تک دارالعلوم میں ہی حدیث پڑھاتے رہے، آپ پرشان جلال کا غلب تھا، فن عملیات کے بھی ماہر کامل تھے، بہت میں مفیدعلمی تصانیف کیس، حدیث میں اپنے استاذ حضرت شنخ الہند کی تقریر درس تر ندی شریف کو بہترین اسلوب سے اردو میں مرتب کیا جو''الوردالفذی علی جامع التر خدی کے نام سے شائع ہوگئی ہے۔ رجمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

۵۱-العلامة المحد ث مولا ناشبيراحمرالعثما ني ديوبندي حفي م ۲۹ ۱۳۱۵ ه

بڑے چلیل القدرمحدث، مفسر، جامع معقول ومتقول ، تحربیان متکلم، عالی قدرمصنف وانشا پرداز ، میدان سیاست کے بطل جلیل ، زاہد ،
عابد وتقویٰ شعار تھے، آپ نے ۱۳۲۵ ہیں علوم سے فراغت حاصل کی ، پہلے مدرسہ عالیہ فتح پوری کے صدرنشین ہوئے ، پھر سالہا سال
دارالعلوم دیو بندییں درس حدیث دیا، مسلم شریف کے درس کی نہایت شہرت تھی ، ۱۳۳۷ ہے تحرکے کیے اصلاح دارالعلوم میں حضرت شاہ صاحبٌ مضرت مفتی صاحبٌ ودیگرا کا برواسا تذہ کی پوری ہمنوائی کی ، ڈابھیل تشریف لے گئے اور جامعہ مجرات کی مشد درس حدیث کوزینت بخشی ،
تب ہمیشہ جمعیۃ علاء ہند کے مسلک پرگامزن رہے ، لیکن آخرز مانہ میں نظریۃ تقیم میں آپ مسلم لیگ کے حامی ہوگئے تھے، اس لئے پاکستان
کی سکونت اختیار فرمالی تھی وہاں بھی گرانفقر علمی ، فربی وسیاسی خدمات انجام ویں۔

بقول مولانا عبیدالله صاحب سندهی آپ حفرت مولانا محدقاسم صاحب کو قوت بیانید کے مثل تقی تقریر و تونوں لا جواب تھیں جس موضع پر قلم اٹھایا اس کاحق ادا کر گئے ، بہت ی تصانیف کیں ، ان میں تضیری فوائد قرآن مجیدادر دی الملیم شرح سیح مسلم محققانه شان کے اعتبار سے شاہ کار ہیں۔

راقم الحروف کی قیام مجلس علمی ڈابھیل کے زمانہ میں سالہا سال قرب وحاضری کا شرف رہاہے اوراس زمانہ میں آپ کے بہت سے مواعظ وملفوظات عالیہ بھی قلمبند کئے تھے، خدانے ہمت وتو نیق دی تو ان کو کسی وقت شائع کرنے کی بھی سعادت حاصل کی جائے گی ،رحمہ اللہ رحمة واسعة ومعینا اللہ بعلو مدالنا فعہ۔

٣٥٢ - العلامة الجاثة الشهير الشيخ محدز امدالكوثري حنفيٌ م ا ١٣٧ه

مشہور ومعروف محقق مدقق ، جامع العلوم والفنون تھے، ترکی خلافت کے زمانہ میں آپ وکیل المشجنة الاسلامیہ، معہد تخصص تغییر و حدیث میں استاذ علوم قرآنیہ بشم شرعی جامعہ عثانیہ، استنبول میں استاذ فقہ و تاریخ فقہ اور درالثقافته الاسلامیہ استنبول میں استاذ اوب وعربیت رہے تھے، مصطفیٰ کمال کے لاوینی فتنہ کے دور میں استنبول چھوڑ کرمصر آئے اور آخروفت تک و ہیں رہے۔

زمانہ قیام مصریش بڑے بڑے علمی معر کے سرکے ،صراحت وحن کوئی میں نام کر گئے ،مطاعد کتب اور وسعت معلومات میں بےنظیر تھے، استنبول کے جالیس بیالیس نوادرمخطوطات کے کتب خانوں کو پہلے ہی کھڑکال میکے تھے، پھر ڈشق وقاہر و کےنوادرمخطوطات عالم کوبھی سینہ میں محفوظ کیا تھا، حافظ داستحضار حیرت آنگیز تھا، کثرت مطالعہ استحضار و تبحر بلّبہت وخلاص بقق کا ددیانت میں حضرت شاہ صاحب (علام کشمیریؒ) کے گویا ثنی تھے۔ جس زمانہ میں راقم الحروف اور محترم فاضل جلیل مولا تا محمد یوسف بنوری کا قیام نصب الرابیا درفیض الباری وغیرہ طبع کرانے کے لئے مصر میں تھا تو علامہ موصوف سے اکثر و بیشتر اتصال رہا، استفادات بھی کئے ، الی صور تیں اب کہاں؟ حضرت شاہ صاحبؒ کے علامہ کوثری کا مل جانا ہم لوگوں کے لئے نہایت عظیم القدر نعت غیر متر قبھی ۔

حضرت علامہ کے یہاں ہم لوگ حاضر ہوتے تھے اور حضرت بھی کمال شفقت ورافنت سے ہماری قیام گاہ پرتشریف لاتے تھے،نصب الرابی پرتفقہ مدیکھا اوراس کے جان کھی خدمات کرتے تھے، الرابی پرتفقہ مدیکھا اوراس کے جان کھی خدمات کرتے تھے، بھیوں کتابوں پرنہایت گرافقد رتعلیقات کھے کرشائع کرائیں جس موضوع پرقلم اٹھایاس کی تحقیق بطور''حرف آخر'' کر گئے ،اپنی کتابوں بیس اکثر حوالے صرف مخطوطات ناورہ کے ذکر کرتے ہیں اور غالبًا ہے جھے کر کہ مطبوعات توسب نے ہی دیکھ لی ہوں گی ان کے حوالوں کی کیا ضرورت؟

آپ كى تاليفات و تعليقات ميں سے چندا ہم ہے ہيں: ابداء وجوہ التعدى فى كامل ابن عدى، نفذ كتاب الضفعاء للعقبلى ، العقب الحسشيت لما ينفيه ابن تيميه من الحديث، الجوث الوفيه فى مفروات ابن تيميه، صفعات البر بإن على صفحات العدوان ، الاشغاق على إحكام الطلاق، بلوغ المانى فى سيرة الا مام محمد الشيبانى ، التحرير الوجيز فيما يتبغيه السجيز ، تانيب الخطيب عليما ساقه فى ترجمة الى صديقة من الا كاذيب، اتقاق المحقق بايطال الباطل، فى مغيث المخلق، تذهبيب التاج المحينى فى ترجمه البدر العينى ، الاجتمام بترجمة ابن البهام ، الحاوى فى سيرة الا مام المحادث بايطان الباطل، فى مغيث المخلق، تذهبيب التاج المحينى فى ترجمه البدر العينى ، الاجتمام بترجمة ابن البهام ، الحادث فى سيرة الا مام ، المريفة فى التحدث من ردود ابن البي شيبه على البي حنيفه بلحات النظر فى سيرة الا مام ، زفر ، الترجيب بنقد التانيب ، تقدم نصب الراية تعلق الغرة المدينة ، تعلق و دفع شبه التشبيه لا بن الجوزى ، تعليقات على ذيول طبقات الحفاظ المستنى وابن فهدوالسيوطى تعلق الا نتصار والترجيح المدينة بسلمة على شروط الائمة للمقدى والحازمى تعلق الانتقاء فى فضائل الثلاثة الائمة اللقهاء ـــ

''مقالات الکور گ' کے نام ہے آپ کے بلند پاییلمی مضامین کا مجموع بھی چھپ گیا ہے جس کے شروع میں محتر م فاضل مولا نامحمد پوسف صاحب بنوری دام ظلہم کا مقدمہ بھی ہے، جس میں علامہ کورٹری کے علوم ومعارف کا بہترین طرز میں تعارف کرایا ہے اور دوسرے حضرات علاء مصرفے علامہ کی زندگی کے دوسرے حالات تفصیل نے قال کتے ہیں۔

نہایت مستنفی مزاج تھے، شخ جامع از ہر مصطفیٰ عبدارزاق نے سعی کی تھی کہ جامع از ہر میں درس صدیث کی قدیم روایات کوزندہ کریں اور شخ کوثری کواس خدمت کے لئے آبادہ کرنا چاہا مگر آپ نے منظور نہ فرمایا۔ رحمہ اللدرجمة واسعة ومعنا بعلومہ۔

# ٣٥٣ - العلامة المحد ثالفقيه المفتى كفايت الله شاجبهان بورى حفي م٢١٣١ه

حضرت شیخ الہند کے تلاغہ میں سے نہایت بلند پاییصا حب نصل و کمال محقق محدث اور جامع محقول و منقول سے، ۱۳۱۳ ہیں آپ نے دارالعلوم دیو بند سے سند فراغت حاصل کی اور مدرسامینید دبلی میں آخر عمر تک افتاء وورس حدیث کی خدمات انجام دیتے رہے، جمعیت علماء ہند کی تاریخ کا نہایت اہم اور زرین دور آپ کے غیر معمولی سیاسی تفوق و تذہر سے داہستہ ہے، بلا کے ذبین وذکی ، دور رس معاملے فہم بندوستان کی تمام سیاسی و کم نہیں جماعتوں کے مقابلے میں جمعیت علماء ہند کے عزوہ قار کواو شیخے سے اونچار کھنے میں کا میاب ہوئے ، حدیث کے ساتھ فقہ پر بردی گہری انظر تھی اس کے ایسی وقت کے مقتی اعظم کہلائے ، بہت میں مفید تصانیف کیس ، ذہوا تقاء اور استعناء الاغنیاء میں بھی بے مثال سے ، دمہ اللہ دہمیة واسعت ۔

٣٥٣- العلامة المحدث الثين العارف يشخ الاسلام مولانا سيد حسين احدمد في حنفي م ١٣٥٧ه مدرت الله الله المحدد في حنفي م ١٣٥٥ه معرت النكوي عدر المالات المعرب المنافقة المبدر المعرب المنافقة المبدر المعرب المنافقة المبدر المب

بیعت وخلافت کا شرف ملا، نهایت عالی قدر محقق مدقق ، جامع شریعت وطریقت اور میدان سیاست کے صحیح معنی میں مرومجاہد سے ، ایک مدت تک مدینہ طیب (زاد ہاالقدشر فاً) میں قیام فرمایا ، مجد نبوی میں درس حدیث دیا ، پھر حضرت شخ البند کے ساتھ اسیر مالنار ہے ، ہندوستان واپس ہوکر برسہا برس سلہث رہ کر درس حدیث وارشا دخلائق میں مشغول رہے۔

۱۳۴۷ ه بین جب حضرت شاه صاحب نے دارالعلوم نے طع تعلق قرمایا، تو آپ کوصدارت قدریس کے لئے بلایا عمیا اور آخر عمر تک تقریباً ہمیں سال سلسل دارالعلوم کے شخ الحدیث رہ کر ہزاراں ہزار طلبہ کواپنے علوم دکمالات سے فیض یاب فرمایا، جمعیة علاء ہند کے بھی آخری عمر تک صدروسر پرست رہادر نہایت گرافقررزرین خدمات کیس، بہت ہی متواضع ہمنکسر مزاج، وسیح الاخلاق، صاحب المفاخر دالمکارم شے۔
فیض ظاہر کی طرح آپ کا فیض باطمی بھی ہمہ کیرتھا، ہندو پاک کے لاکھوں نفوس آپ کے فیض تلقین وارشاد سے بہرہ ورہوئے، آپ کے خلفاء مجازین کے اساء گرامی آپ کی سوائح حیات لکھنے والوں نے بھے کردیے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ تلامذہ حدیث کا نمایاں تذکرہ کسی جگرنیس کیا گیا، چند نمایاں شخصیات کے نام یہ ہیں:

(۱) حضرت مولاناسید فخر الحن صاحب استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، آپ جامع معقول دمنقول محقق عالم، بلندپایه مقرروخطیب اورخلیف مجاز ، حضرت اقدس مولاناشاه عبدالقادرشاه صاحب رائے بوری داخلهم بیں ، حضرت علامہ کشمیریؓ ہے بھی آپ نے بکثرت استفاده فرمایا ہے۔ (۲) مولانا محمد سین صاحب بہاری استاذ معقول وفلسفہ دارالعلوم دیوبند، عقائد، کلام وحدیث کا بھی درس دیتے ہیں ، حقق فاضل اور کامیاب عدرس ہیں۔

(۳) مولا ناعبدالا حدصاحب دیوبندی خلف مولا ناعبدالسیع صاحب ُ اسا تذحدیث دارالعلوم دیوبند مجتق عالم و فاضل ہیں۔ (۴) مولا نامعراج الحق صاحب دیوبندی ،استاذ فقہ دا دب دارالعلوم دیوبند، بہت سے علوم میں کامل دستگاہ رکھتے ہیں دارالعلوم کے ممتاز اسا تذہ میں ہیں۔

- (۵) مولا نامحر تعيم صاحب ويوبندى استاذ دارالعلوم ديوبند، فاصل تقل بيل-
  - (٢) مولا تامحرنصيرصاحب استاذ دارالعلوم ديوبند، فانسل محقق بير -
- (٤) مولانا محمد سالم صاحب (صاحبزادة حضرت مولانا قارى محمر طيب صاحب دامظلېم جتم دارالعلوم) استاذ دارالعلوم ديو بند، فاضل محقق بير ـ
  - (٨) مولا نامحد انظرشاه صاحب (صاجر اد و حضرت العلام يشميري قدس سرة : استاد وارالعلوم ويوبند، فاصل محقق بين -
  - (٩) مولا نامحد اسعد ميان صاحب (صاحبزاد وحضرت يشخ الاسلام مولا نامدني قدس سرة )استاذ دار العلوم ديو بند، فاصل محقق بين -
    - (١٠) مولا نامحمة عمَّان صاحب ( نواسية حضرت شيخ الهندنورالله مرقدة )استاذ دارالعلوم ديوبند، فاصل محقق \_
    - (١١) مولا نا حامد ميان صاحب (خلف حضرت مولا نااعز ازعلى صاحب ) استاذ دار العلوم ديو بند، فاضل محقق بين -
    - (١٢) مولانا قاضى سجاد حسين صاحب كرنيورى صدر مدرس مدرسه عاليد فتح يورى دبل ،صاحب تصانيف بحقق فاضل بير-
      - (١٣) مولا ناعبدالسيع صاحب سرونجي اساتذ مدرسه عاليه فتح پوري د بل-
- (١/٢) مولا نامس الله خان صاحب شيخ الحديث وبهتم مدرسه مقتاح انعلوم جلال آباد نسلع منطفر گر (خليفهُ مجاز حضرت تصانوي قدس سرؤ) -
  - (10) مولا ناعبدالقيوم صاحب اعظمى مدرك مدرسر بيدبيت العلوم مرائ يمر (اعظم كده)
  - (١٦) مولا ناعبدالحق صاحب شخ الحديث دارالعلوم تقانيها كوژه ختك صلع بشاور (طليقة مجاز حضرت شخ الاسلام)
- (١١) مولانامحمر مرفرازخان صاحب صفد مراروي (خليفة حفرت مولانا صين على صاحب نقشوندي مصنف أحسن الكلام في القرأة خلف الامام .

(١٨) مولا نالائق على صاحب سنبهل شيخ الحديث مدرسه عربية نند (همجرات)

(١٩) مولا ناعبدالسلام صاحب (خلف حضرت مولا ناعبدالشكورصاحب كلصنوى دامظلهم) استاذ مدرسددارالمبلغين لكهنو \_

(٢٠) مولانامشا يدعلى صاحب شيخ الحديث مدرسه كها نه كهاث مسلمت ملهث.

(۲۱) مولا ناعبدالجليل صاحب شخ الحديث مدرسه عاليه، بدر بور، آسام:

(٢٢) مولا تاشفيق الحق صاحب مدرس مدرسه جامع العلوم كاج بازى ،آسام -

(۲۳)مولاناعبيدالحق صاحب شيخ الحديث مدرسها شرف العلوم وهاكه

(٢٣)مولا نانورالدين صاحب شخ الحديث مدرسه عاليه كوبر بور، آسام .

(۲۵) مولا نامحرطا برصاحب شیخ الحدیث مررسه عالیه ، کلکته۔

(٢٦) مولانا احد على صاحب شيخ الحديث مدرسة عربيه، باسكندى، آسام-

(۲۷) مولا نامفتی عزیر الرحمٰن صاحب نهٹوری مفتی مدنی دارالا فتاء وصدر مدرس مدرسه عربیه جامع مسجد بجنور۔

( ٢٨ ) مولا ناسيد ابوالحن على صاحب ناظم مدوة العلما وكلفنو \_

(٢٩) مولا نامحرشريف صاحب ديوبندي شيخ الحديث جامعه والجيل -

(۳۰)مولاتاسيدهادميان صاحب صدر درس ومهتم جامعدديدلا مور

(۳۱)مولا نامنت الله صاحب اميرشر ليت بهار وركن شور كل دارالعلوم د يوبند ـ

(٣٢) مولا ناعبدالرشيد محودصاحب بنير أحضرت كنگونگ-

افسوس ہے کہ حضرت کے متناز تلانہ و کے جودرس صدیث یا تصنیف وغیرہ میں مشغول ہیں، بہت کم نام اور حالات معلوم ہوسکے،اس کی تلانی انشاء اللہ الکے ایٹریش میں کی جائے گی۔

# ۵۵- العلامة المحدث محمد بن على الشهير بظهير احسن انيموي عظيم آبادي حنفيٌّ

مشہور ومعروف جلیل القدر محدث تفی محدثانہ رنگ میں بلند پایہ کتابیں مختلف فید مسائل میں تالیف کیں، جوطبقہ علماء میں نہایت مقبول ہوئیں، ایک جامع کتاب آ ثار السنن کے نام سے کسی جس میں مسلک احناف کی تو ی احادیث جمع کیں، آپ نے خودا پی بعض مؤلفات میں تحریفر مایا کہ' بلوغ المرام یا مفتلواۃ شریف جوابتداء میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کے مؤلف شافعی المدذ ہب تضاور ان کی کتابول میں زیادہ وہ ی احادیث ہیں جو خہب امام شافعی کی موئیدا ور خہب شفی کے خلاف ہیں اس کی وجہ سے اکثر طلبہ خہب شفی سے بدعقیدہ ہوجاتے ہیں، چر جب صحاح ستہ پڑھتے ہیں تو ان کے خیالات اور بھی بدل جاتے ہیں، علماء حنفیہ نے کوئی کتاب قامل درس ایس تالیف نہیں کی جس میں مختلف کتب احادیث کی احادیث ہوں جن سے خرجب حنیف کی تائید ہوں جن سے خرجب حنیف کی تائید ہو، پھر بچار سے طلبہ ابتداء میں پڑھیں تو کیا؟ اور ان کے عقائد دوست رہیں تو کیونگر؟ آخر بیچار سے غیر مقلد شہو؟ فقیر نے ان ہی خیالات سے حدیث شریف میں تالیف' آ ٹار السنن' کی بناؤائی ہے'۔

آپ نے کتاب صلواۃ تک دوجلدیں تالیف فرمائی تھیں جو کئی ہارشائع بھی ہو پچکی ہیں، دوران تالیف میں حسب مشورہ حضرت شخ الہند، مسودات حضرت الاستاذ العلامہ کشمیریؒ کے پاس بھیجے اور حضرت شاہ صاحبؒ بعداصلاح واضافہ واپس فرماتے تھے اس طرح پیچلیل القدر تالیف دوآتشہ ہوکرتیار ہورہی تھی گمرافسوں ہے کہ اس کی پخیل مقدر نہتھی، کتاب ندکور کے مطبوعہ نسخہ پر بھی حضرت شاه صاحب ﷺ نے بہت بڑی تعداد میں تعلیقات کھیں،جن کی دجہ سے میں مجموع نہایت پیش قیمت حدیثی ذخیرہ بن گیا ہے۔

حدیث نبوی وعلوم انوری کے عاش صادق محرّم مولا نامحر بن موی میاں صاحب افریق وامظلیم نے حضرت شاہ صاحب کے نسخہ نہوی وعلوم انوری کے عاش صادق محرّم مولا نامحر بن موی میاں صاحب آگر کتاب آثار السنن ان تعلیقات انوری کے ساتھ مرتب فرورہ کوئندن بھیج کراس کے فوٹو شیث نیخ تیار کرا کر علماء و مداری کو بھیج ویٹے ہیں، اگر کتاب آثار استی انوری کے ساتھ مرتب ومزین ہوکر شائع ہوجائے گوگام برااہم ہے، کام برااہم ہے، کاش! حضرت کے خصوص تلافہ وادراصحاب خیر توجہ کریں۔

راقم الحروف بھی اس کے علی صدیثی نواورکوانوارالباری میں چیش کرنے کا حوصلہ کررہا ہے۔واللہ الموفق المعین \_

علامہ مبارک بوری نے آٹار السنن کے مقابلہ میں ایکار المنن لکسی اور اسپے تخفۃ الاخوذی وغیرہ کے طرز خاص سے بہت ی بے جان چنریں پیش کیس میہال موقع نبیں ورنداس کے پھیٹمونے ورج کئے جاتے ، والسلام علی من اتبح البدائی۔

### ٢٥٧ - العلامة المحد ث الفقيه مولا نامحمرا شفاق الرحمٰن كاند بلوي حنفيٌّ

مدرسدا شرفیدد بلی کے معدر مدری ، حدیث وفقہ کے فاضل محقق تھے ، مدتوں درس حدیث دیے رہے اور ایک حدثی تالیف '' الطیب الشذی فی شرح التر ندی' 'نہایت محققانہ طرز پر لکھی جس کی جلداول مطبعہ خیرید (مصرید) میرٹھ سے عربی ٹائپ میں جھپ کرشائع ہوئی ،اس پر حضرت تھا نوگ ، حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولا ناشمیر احمد عثاثی نے بہت او نچے الفاظ میں تقاریظ لکھیں ، افسوں کہ اب یہ جیتی کتاب ناورونا یاب ہے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعة۔

٧٥٧- الشيخ المحد ث العلامة ماجد على جنو يورى حنفيًّ

#### ٣٥٨ - العلامة المحد ثمولا نامحمر التحقّ البردواني حنَّقُيُّ

مشہور ومعروف محدث گزرے ہیں، مدتوں کا نبور میں قیام فر ما کر درس حدیث دیا ہے، پھر کلکتہ وغیرہ میں افاد ہُ علوم حدیث فر مایا ، ہزاروں احادیث کے حافظ اور جامع معقول ومنقول مجتھے۔رحمہ الله رحمة واسعة ۔

٩٥٩ - العلامة المحدث المتكلم الشهير مولا ناالسيد مرتضى حسن جإند بورى حنفيً

حضرت شخ البند كے تلافدہ ميں متازشبرت كے مالك، مشہور ومعروف مناظر ومبلغ اسلام، جامع معقول ومنقول تھے، بدتوں دارالعلوم ديو بند ميں درس صديث ديا، ناظم تعليمات رہے، مطالعہ وجمع كتب كے بڑے دلدادہ تھے، ايك نہايت عظيم الشان كتب خانہ جس ميں علوم وفون اسلاميدكى بہترين وادركا ذخيرہ جمع فرمايا تھا، يادگار جھوڑ گئے، بہت كى مفيعلمى تصانيف كيس، جوشائع ہوچكى بيں۔ رحمہ القدر جمة واسعة ۔

### ٣٧٠ - الشيخ العلامة المحديث مولا ناعبدالرحمٰن امروبي حفيًّ

حضرت مولانا احمد حسن امروموی قدس سره کے تلافدہ میں سے مشہور محدث ومفسر تھے، آپ نے مدرسر عربیدا مروب، جامعد واجھیل اور

دارالعلوم ويو بنديس ورس حديث وياءا في بهت ي عادات وخصائل يس موندسكف يتهر رحمداللدرجمة واسعة -

# ٢١١ - العلامة المحدث الاديب مولانا السيد سراح احدر شيدي حنفيّ

حفرت کنگونتی کے فیض یافتہ بلند پاریحدث مفسر دادیب تھے، مدتوں دارالعلوم دیو بندیس ادب وحدیث کی کتابیں پڑھاتے رہے،
۲۲ھ میں حضرت شاہ صاحب وغیرہ کے ساتھ دارالعلوم کی خدمت ترک کرکے جامعہ ڈابھیل تشریف لے گئے، چندسال وہاں بھی درس
حدیث دیا اور وہیں وفات پائی ،نہایت تنبع سنت عابد، زام، زاکر وشاغل، کریم انتفس اور مہمان نواز تنے، رحمہ اللہ رحمۃ داسعۃ۔

### ٣٦٢ - العلامة المحد ث المفتى سعيداحمه صاحب لكھنوى حنفيٌّ

بلند پاید عدت وفقیه، جامع معقول ومنقول یقی، مدتوں کا نپوریس درس علوم دیا اور آخریس مدرسه مفتاح العلوم جلال آباد شلع مظفر گر کے شیخ الحدیث رہے، حدیث وفقہ کے تبحر عالم تقیر، ایک رساله مناسک جج میں اور القول الجازم فی بیان المحادم نیز جامع القسریفات وغیره مختق تق تصانیف کیس، فقه میں محموعہ فقاوی چھوڑا، جونہایت گرال قد علمی ذخیرہ اور لائق طبع واشاعت ہے، مکتبہ نشر القرآن دیو بند ہے آپ کی تمام تصانیف کیس، فقہ میں مجموعہ فقاوی چھوڑا، جونہایت گرال قد علمی ذخیرہ اور لائق طبع واشاعت ہے، مکتبہ نشر القرآن دیو بند ہے آپ کی مقام تصانیف کیس، فقہ میں گرائی دیو بند ہے آپ کی استاء اللہ۔

آپ کے والد ماجد حفزت مولا تا لئتے محرصا حب تا ئب لکھنوی بڑے جلیل القدر عالم تھے، جن کے ففل و کمال کے حفزت علام کشمیری قدس سرہ بھی مداح تھے، ان کی خلاصۃ النفاسیر' چار جلد ضخیم میں اورار دو کی بہت اعلیٰ تالیف ہے، یہ تغییر عرصہ بواشائع ہوئی تھی مگر اب صرف جلد تی ہے جو مکتبہ'' نشر القرآن دیو بند' سے ل سکت ہے اور ہاتی جلدوں کی اشاعت بھی امید ہے ای ادارہ سے ہوگ رحمہ اللہ دحمۃ واسعۃ۔

٣٦٣ - المحدث الجليل علامه محمد ابراجيم صاحب بلياوي حنفي دام ظلهم العالى

مشہور ومعروف محدث، جامع معقول ومنقول، استاذ الاساتذہ، صدرنشین دارالعلوم دیوبند ہیں، آپ کی ولادت ۱۳۰۳ ہیں ہوئی مسکن قاضی پورہ (بلیا) ہے ابتدائی کتب فاری وعربی حضرت مولانا حکیم جمیل الدین صاحب بھینوی دہلوی ہے۔ اور او پر کی کتابیں مولانا فاروق احمد صاحب جریا کوٹی مولانا عبدالغفار صاحب ومولانا ہدایت داماں صاحب جمید مولانا فضل حق خیر آبادی سے پڑھیں۔

70 ہے ہیں ویوبند تشریف لائے ،حفرت شیخ الہند کی تجویز ومشورہ ہے پہلے سال ہدایہ، جلالین ، مثبتی وغیرہ پڑھیں، اور دوسرے سال مائٹ تن کی بخاری و بیضاوی (حضرت شیخ الہند ہے) طحاوی ، ایوواؤ و ، نسائی وموطا کین (حضرت علامہ مفتی عزیز الرحن صاحب ہے) مسلم و اُبن ماہد ( تعکیم محد حسن صاحب ہے پڑھیں ، حضرت شاہ صاحب کے ابتدائی وس سالہ قیام وارالعلوم کے زمانہ ہیں آپ نے وارالعلوم ہیں محقولات اور آخری وس سال ہیں مشکلو ق وغیرہ پڑھا کیں ، اب تقریباً ۹۵ سال ہے درس صدیث ہی و سے ہیں۔

۱۳۵۸ هیں جامعہ د ابھیل تشریف لے مجے اور ۲ ماہ درس حدیث دیا، بھر مدرسے الیہ فتح پوری دبلی میں دوسال رہے، دوسال جا نکام قیام فرمایا، اس کے بعد پھر دار العلوم ہی میں افا دات کاسلسلہ جاری ہے۔

آپ نے متعدوتصانیف کیں، جن میں سے شرح ترفدی شریف نہایت اہم ہے جس کی جلداول یا ششناء چندایواب مکمل ہےاور ووسری زیتالیف ہے، خدا کر رے جلد مکمل وشائع ہوکرطالبین علوم حدیث کے لئے مشعل راہ ہو متعنا المله بول حیاة النافعہ۔

لے آپ کامسکن مؤصلع اعظم گذھ ہے، حضرت کنگوئی کے ارشد تلاندہ میں ہے ہیں، آپ نے قرأة خلف الامام رفع یدین اور تقلیدوغیرہ پرمفید علی تحقیق رسائل لکھے جوشائع ہو چکے ہیں۔

# ٣٦٣- المحد ث الجليل العلامة المفتى السيدمحد مهدى حسن الشاجهال بورى حنى رحمه الله

نہایت بلند پابینامور محدث فقید، جامع العلوم ہیں، آپ نے علوم کی پخیل حضرت مولا نامفتی کفایت اللہ صاحبؑ ہے کی، تقریباً چالیس سال تک افتاء وتصنیف کتب حدیث کامشغلہ ہز مانہ قیام راند ہر وسوات رہا، اب عرصہ سے مندنشین وارالافتاء وارالعلوم ویو بند ہیں، تجھی بھی کوئی کتاب دورۂ حدیث کی بھی پڑھاتے ہیں، احادیث ورجال پر بڑی وسیع نظر ہے۔

· قوت حافظ، وسعت مطالعه، کثرت معلومات و دفت نظرین امتیازی نشان ہے، غیر مقلدین کی دراز دستیوں کے جواب میں لا جواب تحقیقی کتابین تکمیں جوشائع ہوچکی ہیں، کتاب الآ ثار امام محمد کی شرح جار جلدوں میں تالیف کی ، جوحد بٹی تحقیقات کا بیش قیمت ذخیرہ ہے، افسوس کدید کتاب اب تک شائع ندہو کی ..

دوسری اہم صدیثی تالیفات کتاب الحج امام محمد کی شرح ہے، بیکھی علاء صدیث کے گراں بہانعت ہوگی، حضرت العلا مہمولا نا ابوالوفاء صاحب نعمانی مدمراحیاءالمعارف النعمانیہ حیدر آباد دکن کے خصوصی اصرار وخواہش پراس کی تالیف ہور ہی ہے اور خدا کاشکر ہے کہ تیمن رائع سے او پر ہوچکی ہے، اس ادارہ کی طرف سے شاکع بھی ہوگی۔انشاءاللہ

طحاوی شریف پربھی محد ٹانہ تحقیق سے تعلیقات لکھی ہیں، آپ نے حضرت شاہ صاحبؓ سے بھی ہزمانۂ قیام ڈابھیل بکشرت استفادہ فرمایا ہے۔ معتنا اللہ لِطول حیاق النافعہ۔

# ٣٦٥ - شيخ الحديث مولا نامحمرز كريابن شيخ الحديث مولا نامحمه يجي الكاند بلوى حنفي رحمه الله

مشہور ومعروف محدث،مصنف، جامع العلوم، شیخ طریقت وشیخ مدرسہ عالیہ مظاہر العلوم سہار نپور ہیں، رمضان ۱۳۱۵ ہیں آپ کی ولادت ہوئی، حفظ قر آن مجید کے بعد اکثر کتابیں حتی کہ دورہ حدیث بھی والد ماجد سے پڑھیں، کچھ کتابیں این عمرت محتر محضرت موا، نامحمد الیاس صاحبؓ سے پڑھی تھیں، ایام طفولیت حضرت کنگوہی قدس سرۂ کے طل عاطفت میں گزارے۔

حضرت والدصاحب کی وفات کے بعد بخاری و تر ندی حضرت مولا نافلیل احدصاحب مہاجر مدنی سے پرهیس، حضرت مولا نائے نے "برل المحجود" کی تالیف بیس آپ کوشر کی کیا، نیز آپ نے "اوجز المسالک شرح موطا امام الک" (۲ جلد شخیم) پوری تحقیق سے کصی حضرت محکورت کی تقریر درس تر ندی شریف کو "الکوک الدراری" کے نام سے دوجلدوں میں مع تعلیقات مرتب کیا ہے اسی طرح تقریر درس بخاری شریف کومع تعلیقات "لامع الدراری" کے تام سے مرتب فرمایا ہے، جس کی جلداول شائع ہوچکی ہے، دوسری زیرطیع ہے، ان کے علاوہ تہائے، شریف کومع تعلیقات "لامع الدراری" کے تام سے مرتب فرمایا ہے، جس کی جلداول شائع ہوچکی ہے، دوسری زیرطیع ہے، ان کے علاوہ تہائے، نماز، روزہ، جج ذکوۃ وغیرہ کے فضائل پرنہا ہے مفید کتا ہیں تالیف کیس، آپ کی تمام تصانیف شروح و تعلیقات گراں قدرعلمی جواہر پاروں سے مزین بیس، برنے عابد، زاہد، تنی وفقی، صاحب المکارم بیس، دری خدمات اپنے والد ما جد کی طرح حبهٔ الله (بغیر شخوہ) انجام دیتے ہیں (معنا الله بلول حاۃ النا فحد۔

٣٦٧ - الشيخ الجليل المحديث النبيل العلامة ظفراحمة تقانوي حنفي رحمه الله

مشہور ومعروف علامہ محدث ہیں، آپ کی ولادت اپنے جدی مکان واقع محلّہ ویوان دیو بند ۱۳ ارتج الاول ۱۳۱۰ھ کو ہوئی تعلیم وارالعلوم ویو بند میں ہوئی، تھانہ بھون پہنچے اور حضرت تھانویؒ کے نصاب ''ضان الکمیل'' کے مطابق کتا ہیں پڑھیں، حضرت تھانویؒ ہے بھی النجیصات العشر کے چند سبق پڑھے، باتی اپنے بھائی مولانا سعیداحمدصا حب مرحوم سے پڑھا۔ پھرآپ مع بھائی موصوف کے کانپورتشریف لے گئے ہاں رہ کر حضرت مولا نامحمد رشید صاحب کانپوری (تلمیذ حضرت تفانو گ) سے ہدائیآ خرین، جلالین وسکنگو قاشریف پڑھی اور حضرت مولا نامحمد اتحق صاحب بردوانی (تلمیذ حضرت تھانو گ) سے صحاح ستہ و بیضاوی شریف پڑھی اس طرح ۲۲ صیس دینیات سے فارغ ہوکر اعلیٰ نمبروں ہے کامیاب ہوئے۔

۲۸ ہے بیں آپ نے مظاہرالعلوم سہار نپور بیں منطق وغیرہ فنون کی پھیل کی اور اس زبانہ بیں حضرت مولان خلیل احد کے درس بخاری بیل بھی جم کے میں آپ نے مظاہرالعلوم سہار نپور بیں منطق وغیرہ فنون کی تعلیل کی در العلوم و لا بہند بیس شریک ہوئے ، اس سال حربین شریفین کی حاضری بیل بھی بھی مشرف ہوئے ، اس سال حربین شریفین کی حاضری سے بھی مشرف ہوئے ، 17 ہے ہیں واپس ہوئے تو مدرسہ مظاہرالعلوم کی دری خدمات سیر دہوئیں ، سات سال سے زیادہ وہاں رہے ، 17 ہے تعلید بالدہ میں مشخول رہے ، اس دوران دوسال سے بچھازیادہ سے ۲۸ ہے تک تعلیم فرما کراعلان السنن کی تالیف ، افراء و درس حدیث و فقہ بیں مشخول رہے ، اس دوران دوسال سے بچھازیادہ رنگون بھی تاریخ بھی تاریخ بھی اجازت حاصل کی ۔۔

۹۹ ہے ۲۷ ہے تک ڈھا کہ تیام رہا، ۲ سال ڈھا کہ یو نیورٹی میں صدیث وفقہ کا درس دیا اور مدرسہ اشرف العلوم میں بھی موطا کمین ، بخاری و بیضاوی شریف کا درس دیا جس میں پروفیسران یو نیورٹی بھی شرکت کرتے تھے، ۸ سال مدرسہ عالیہ ڈھا کہ میں مدرس اول رہے، صدیث وفقہ کا درس دیا، ای زمانہ میں جامع قرآشیہ میں بھی بخاری شریف وغیرہ پڑھا کمیں آخر ۲ کے ہے سے اس وقت تک وارلعلوم شڈ واللہ یار سندھ میں تھیم میں ، بخاری ، مسلم ، ترندی ، بیضاوی ، موطا کمین ، طحاوی ، شرح النجبہ و ججة اللہ البالغہ کا درس دیتے ہیں۔

٣٧٤ – العلامة المحديث مولا نامحريوسف كاند بلوي حنفي رحمه الله

مشہور عالم مبلغ اسلام، شیخ طریقت وشریعت حضرت مولانا شاہ محدالیاس صاحب نورانلد مرقدۂ کے خلف ارشد تبلینی جماعت بستی نظا الدین دبلی کے امیر عالی مقام، آپ کی ولادت جمادی الاولی ۱۳۳۵ ہیں ہوئی، حفظ قرآن مجید کے بعد فاری وعربی کی ابتدائی کتب حضرت والد ماجداور اپنے ماموں مولانا اختشام الحن وغیرہ سے پڑھیں، ۵۱رمیں مظاہر العلوم سہار نپورتفر کیف لے مجتمعے مختلف علوم وفنون کی کتابیں پڑھیں مچر ۵۵ ھیں کتب حدیث بھی اپنے والد بزرگوار ہی ہے پوری کیں، ۵۷ ھیں والدصاحب کے ساتھ تجاز کا سفر فر مایا، ۵۵ ھیں واپس ہو کرورس وتصنیف میں مشغول ہوئے، رجب ۲۳ ھیں والد ماجد کی وفات ہوئی، ان کے بعد ہے برابر تبلیغی خدمات میں شب وروز انہاک ہو چک ہے، آپ کی تصانیف میں ہے نہایت گراں قدر حدیثی تصنیف''امانی الاحیار شرح معانی الآ ٹارامام طحاوی'' ہے جس کی ایک جلد شائع ہو چک ہے اور دوسری زیرطیع ہے۔

اس میں علامہ مینی کی ناورشروح شرح معانی الآثار اور دوسری شروح حدیث وکتب رجال ہے مدو لے کرعالی قدر تحقیقی مباحث جمع کردیئے مجھے ہیں، خداکرے اس کی شخیل واشاعت جلد ہو۔ وماذ لک علی اللہ بعزیز ، متعنا اللہ بطور حیاۃ النافعہ۔

### ٣٦٨ – العلامة المحد شهولا ناابوالوفاا فغاني حنَّفي رحمه الله

ادار واحیاء المعارف العمانی حیدرآباد کے بانی وسریست، بلند پایکنش محدث، جامع معقول ومنقول میں، آپ نے ایپ ادار ہ اپنی فیتی تعلیقات وتقیع کے ساتھ حسب ذیل نواور شائع فرما کرعلمی حدیثی دنیا پراحسان عظیم فرمایا ہے:

العالم والمتعلم للا مام أعظمٌ ، كمّاب الآثارللا مام الي يوسفٌ ، اختلاف الي صنيفه والي ليلّ للا مام الي يوسفٌ ، الروعلي سير الا وزاعى للا مام الي يوسفٌ ، الجامع الكبيرللا مام محمّةُ مشرح النفقات للا مام الخصافُ وغيره -

اس وقت آپ کتاب الآ فارام محمدٌ پرنهایت محد فانه محققانة تعلیقات لکه رہے ہیں، تقریباً نسف کام ہو چکا ہے یہ کتاب مجلس علمی والی محل وقت آپ کتاب الآ فارام محمدٌ پرنهایت محد فائر سے اعلیٰ کاغذ پر جھپ رہی ہے، تقریباً ۲ سوسنیات کے مطبوعہ فرے راقم الحروف کے پاس آ نے ہیں یہ محد یہ کی ایک عظیم خدمت ہے جو مجل محمل کے حصہ میں آ رہی ہے، اللہ تعالی شرف قبول سے نوازے، امید ہے کہ یہ کتاب ووجلد میں پوری ہوگی، مولا نا موصوف نواور کی تلاش واشاعت کا برااہم کام انجام و رہے ہیں مدرسہ نظامیہ حیور آ باو میں وری خدمات بھی و ہیت ہیں بارک الله فی اعماله المعبار که و متعنا جمیعا بطول حیات النافعه۔

### ٣١٩-العلامة المحدث الاديب الفاضل مولا ناعبد الرشيد نعماني رحمه الله

مشہر ومصنف بحقق محدث، جامع معقول ومنقول ہیں، آپ نے نہایت مفید علمی تصانیف فرما کی ہیں، جن بین سے چند یہ ہیں:

لغات القرآن، امام ابن ماجداور علم حدیث، مآتس الیدالحاجة (مقدمه ابن ماجه) المعقبات علی الدواسات، التعلیقات علی ذب ذبابات الدواسات، التعلیم مقدمه تماس الیدالحاجة (مترجم) مقدمه کماب الآثارا مام محد (مترجم)۔

التعلیق القویم علی مقدمه کماب التعلیم مقدمہ مصوطاً امام محد (مترجم) مقدمه مقدمه کماب الآثارا مام محد (مترجم)۔

آپ کی تمام کتابیں گہری ریسرج کا متیجه اور اعلی تحقیق کی حامل ہیں، مقد مات وتعلیقات میں آپ کے تحقیق افکار، علامہ کوژئ کے طرز سے مطبح جلتے ہیں، ای لئے آپ کی صراحت پندی اور انساف پند حضرات آپ کی تائج نوائی و جراًت تن گوئی کی مدح وستائش کرتے ہیں، متعنا اللہ بطول حیاۃ النافعہ۔

#### ۵۲ - العلامة المحد ثمولا ناعبیدالله مبارک بوری رحمه الله

علاء اہل حدیث میں سے اس وقت آپ کی علمی شخصیت بہت متاز ہے، آپ ایک عرصہ سے مظلوق شریف کی شرح لکورہے ہیں، جس کے دو حصے شائع ہو بچکے ہیں، افسوس ہے کہ راقم الحروف اب تک ان کونید دکھے سکا، اس لئے کوئی رائے بھی قائم نہیں کی جاسکتی، بظاہر جو حالات مولا نا موصوف کی خاموثی طبع وسلامت روی کے ہے ہیں ان سے تو قعات بھی اچھی ہی ہیں، علامہ موصوف کے دوسرے حالات اور علمی عمل

كمالات كالجحى كوئى علم نه بهوسكا معتنا الله يطول حيانة النافعه

### ا ١٨٧ - العلامة المحد ث ابوالحسنات مولا ناسيد عبدالله شاه حيدرآ با دي حني رحمه الله

جلیل القدر محدث بحقق ومصنف ہیں، آپ نے مشکلوۃ شریف کے اسلوب پر حنفیہ کے اندادیث نبوی علی صاحبہ الف الف سلام و تحید کا نبایت جامع و متند فیرہ ' نر جاجہ المصابع' کے نام سے تالیف فرمایا ہے یہ کتاب پانچ نخیم جلدوں ٹن کمل ہوکر عمد و صفید کا غذ پر اعلیٰ طباعت سے شائع ہوگئ ہے اس کتاب میں باب وعنوان سب مشکلوۃ ہی کے رکھے گئے ہیں، ان کے تحت احادیث احتاف کو جتم کر دیاہے، نیز عنوان میں جن مقامات پر فاہ شافع کی رعایت صاحب مشکلوۃ نے کی تھی، اس کتاب میں ان مقامات پرشاہ صاحب موصوف نے فقہ نقی کی رعایت فریس نقید رواۃ بھی کی گئ ہے، پھر فقہ نفی پر اعتر اضات کے مدلل جوابات بھی دیئے ہیں۔

اس عظیم الشان حدیثی تالیف کے مطالعہ کے بعد معترضین ،منکرین ومعاندین کو بھی اس امر کے اعتراف سے جار ہ کارنہ ہوگا کہ امام اعظمؒ کے اقوال علاوہ احادیث کے کسی نہ کسی صحابی یا تابعی کے اقوال سے ماخوذ ہیں ،اس لئے امام صاحبؒ پراعتراض کرناصحابی یا تابعی پر اعتراض کرنے کے برابرہے۔

حفرت مؤلف کی عمراس وقت تقریباً نو سے سال ہے اور خدا کے فضل وتو فیق ہے آپ کی ہمت وعزم جواں کا بیرحال ہے کہ آج کل کتاب غدکور کے اردوتر جمہ میں شب وروزم معروف رہتے ہیں، خدا کرے ترجمہ کی بھی پھیل واشاعت جلد ہوسکے ۔ محنا اللہ بطول حیات النافعہ۔

#### حالات راقم الحروف سيداحد رضاعفا الله عنه بجنوري

احقر کی پیدائش جنوری ع ۱۹۰۹ میں ہمقام بجنوری میں ہوئی، وادھیال سیتا پوری اور نانہیال جہاں آباد ضلع بجنور ہے، ان دونوں خاندانوں کامفصل تذکرہ اورسلسلۂ نسب کتاب ' شجرات طیبات' مصنفہ ظہور آئسن صاحب سیتا پوری میں ۱۲۲ وس ۹۳ پر ندکور ہے یہ کتاب انساب ساوات ہند میں غالبًا سب سے بڑی تھنیف ہے جوہ ۹۲ صفحات میں امیر المطالع سیتا پورے چھپ کر ۱۹۱۱ء میں شائع ہوئی تقی، احتر کے والد پیر جی شبیر علی صاحب مرحوم کو انساب کی تحقیق وجنو کا نہایت شغف تھا، اس لئے ان سے مؤلف کتاب ندکور کی عرصہ تک سختیق حالات سادات ضلع بجنور کے سلسلہ میں مکا تبت بھی رہی ہے، احتر کی ابتدائی فاری وغیرہ کی تعلیم بجنور ہوئی، ۱ سال کی عمر میں بحر بی

حضرت مولا نامحمد حفظ الرحمن صاحب وامظلیم بھی اس وقت وہاں فو قانی تعلیم حاصل کردہے تھے، مولا نا بشراحم صاحب بھشمرحوم بھی اس وقت وہاں فوقت وہیں تھیم تھے، ان دونوں حضرات سے تعلق نیاز مندی اس زمانہ سے حاصل ہوا، وہاں میرا قیام اپنے تائے میر فیاض علی مرحوم کے تعلقات کی وجہ سے جناب چودھری مختاراحم صاحب رئیس سیوہارہ کے در دولت پر رہا جو بڑے علم دوست، نہایت عالی قدر، مرجع عوام و خواص بزرگ تھے، غالبًا ۱۸ و تک وہاں رہاں، ۱۹ تا ۲۲ مدرسر عربیہ قادر بیدسن پور جا کر تعلیم جاری رکھی، وہاں مولا تا ولی احمد صاحب کیملیوری (تلمیذ حضرت شخ البند) کی تعلیم و تربیت سے مستفید ہوا، مطالعہ کتب کا ذوق وشوق بھی جو بچھے حاصل ہواوہ انہی کا فیض ہے۔

۳۲۰ و ۲۲۱ و ۱۱ ما ۲۲۱ و ۱۱ ما ۲۲۱ و ۱۱ ما میل در باس جارسال قیام مین زیاد قعل حفرت شاه صاحب، حفرت مفتی صاحب اور حفرت مولا نااعزاز علی صاحب مین در با ۲۲۰ مین دورهٔ حدیث تعام اصلاتی تحریک تا نمید مین طلب نے دوبارتعلی مقاطعه کیا، حفرت شاه صاحب چند ماه ترخدی پڑھا بھی ترک تعلق کیا تو طلب نے کمل اسٹرائک کی جس میں احقر بھی شریک تھا، حضرت شاه صاحب کے تاک بھی ترک تعلق کیا تو طلب نے کمل اسٹرائک کی جس میں احقر بھی شریک تھا، حضرت شاه صاحب کے ترک تعلق برحضرت شیخ الاسلام مولانا مدتی نے ماتی ترخدی شریف و بخاری شریف پڑھائی، دومری اسٹرائک ہوئی تو

احقرنے عدم شرکت اور تعلیم پوری کرنے کورجے دی ،جس کے لئے حضرت شاہ صاحب سے بھی اجازت حاصل ہوگئی۔

اس طرح وہ دورہ کا سال پورا کر کے احقر تبلیخ کالج کرنال چلا گیا ، وہاں تین سال ادر چند ماہ رہ کرتبلیغی ضرورت کے لئے انگریز ی پڑھی ،ادب عربی کے تضمس کانصاب پورا کیااور کتب ندا ہب ومل کا مطالعہ ہشق تقریر تجریر ومناظر کا سلسلدرہا۔

وہاں نے فارغ ہوکر ۲۹ء میں ڈاجھیل پہنچااور مجلس علمی نے علق ہوا جو ۴۵ و تک باتی رہا،اس کے بعدرفتہ رفتہ ایسے حالات پیدا ہوگئے کہ مجلس کوستفل طور سے کرائی نتفل کرتا پڑا، حضرت مخدوم و تحتر م مولانا مجدین موٹی میاں صاحب بانیوسر پرست مجلس نے احقر کو وہاں بھی بلانا جا ہا اوراپی خصوصی تعلق کی بناء پرم متعلقین کرا جی میں دہنے کی مہولتیں بھی دینا جا ہیں، مگر احقر کے لئے بعض دجوہ ہے ترک وطن کو ترجی نہ ہوگی۔ اوراپی خصوصی تعلق کی بناء پرم متعلقین کرا جی میں دہنے کی مہولتیں بھی دینا جا ہیں، مگر احقر کے لئے بعض دجوہ ہے ترک وطن کو ترجی نہ ہوگی۔

کرهمہ نیبی، جن تعالیٰ کی شان کر می اور نفتل وانعام کود کیھئے کہ ۳۱ء میں وورہ کے سال حفزت شاہ صاحب کے لئے بے نظیر حدث میں درس کی تفقی ہے جو دل شکتنگی ہوئی تھی اور حفزت ہی کی اجازت پر تغلیمی سال ہاول نخوات پورا کرلیا تھا، اس کی تلانی چندسال بعد ڈا بھیل کے قیام میں ہوئی کہ آپ کے آخری دوسال کے درس بخاری شریف میں شرکت واستفادہ کی نعت غیر متر قبیل گئی اور چونکہ حفزت کے افادات تیام میں ہوئی کہ تارہ میں انہوں کی تعدر ومنزلت بھی ول میں اچھی طرح جاگزیں ہو چکی تھی ، اس لئے زیادہ توجہ بھی آپ کے ان بی افادات پر مرکوز رہی جن کی پوری قدراب انوار الباری کی ترتیب کے دفت ہورہ ہی ہے ، والحمد والمنہ۔

۳۸ء و ۳۹ ء بیں فیض الباری ونصب الرابی وغیر وطبع کرانے کی غرض ہے دفیق محتر م مولانا المکرّ م علامہ بنوری کے ساتھ حربین ومصر و ٹرکی کا سفر ہوا ۹۰۰ ما ماہ قیام مصر میں علامہ کوٹر کُ سے تعلق واستفادات بھی بڑی نعت بھے، جس طرح ٹرکی کے کتب خانوں کی بے نظیر مخطوطات عالم اور مصرکے معاہدا سلامید کی زیارت قابل فراموش نہیں ۔۔

اس خالص علمی سفر کے اول وآخر جوا ہے بحبوب ترین روحانی مراکز مکہ معظمہ و مدینہ طبیبہ کی حاضری و تج وزیرات کی نعت وسعاوت اور دونوں بارطویل قیاموں میں علاء حرمین سے تعلق واستفادات ، معاہروم کا تب حرمین کی زیارات ، یہ و انعتیں ہیں جن سے اوپر کسی نعمت کا تصور اس و نیوی زندگی میں نہیں ہوسکتا۔

#### شکر نعمتهائے توچند انکہ نعمتهائے تو عدر تقعیرات ماچند انکہ تقعیرات ما

۳۲ء ے۵۲ء تک احقر کا قیام بجنور رہاجس ہیں مطب کا مشغلہ اور کچھ لکھنے پڑھنے کا کام بھی اہتمام بیتیم خانداسلامیہ بجنور کے ساتھ رہا،۵۲ء ے۵۹ء تک دبلی قیام رہا،جس میں دفتر رونامہ الجمعیة اور الجمعیة پریس سے انظامی تعلق رہا۔ یہاں بطور تحدیث نعت بیام بھی قابل ذکر ہے کہ سے میں احقر کا عقد نکاح حضرت شاہ صاحب کی چھوٹی صاحبز ادی ہے ہوا ( نکاح حضرت خلامہ مولا تاشبیر احمد عثاثی نے پڑھایا تھا )ان سے حضرت شاہ صاحب کی زندگی کے بہت سے واقعات خصوصاً گھریلوزندگی کے بہت سے حالات کا علم بھی جھے ہوا، خدا کرے ،حضرت شاہ صاحب کے اس تعلق سے جھے نفع آخرت بھی حاصل ہو، آمین ۔

اب دوسال ہے دارالعلوم دیو بند کے شعبہ نشر واشاعت ہے جس میں جبۃ الاسلام حضرت مولا نامحد قاسم صاحب قدس سر ف کی تصانیف کی تسہیل، عنوان بندی وقعیح اغلاط مطبعی وغیرہ کا کام پر دہے، یہاں کے قیام میں ماہوار پروگرام کے رواج اور قبط وار کتابین شائع کرنے کی سہولت دکھیے کرخیال ہوا کہ انوارالباری شرح اردو صحح ابنحاری کا کام کیا جائے جس کے لئے مقد مداور تذکر ہو تین کی ضرورت محسوس ہوئی خدا کا شکر ہے کہ پہلی جلد کے بعد مقدمہ کی دوسری جلد بھی شائع ہورہی ہے، اس کے بعد شرح بخاری کا پہلا پارہ آ جائے گا، ان شاء اللہ، ای طرح اس حدیثی خدمت کی ۴۰ منزلیس پوری کی جائیں گی، واللہ الموفق المیسر۔

#### آ راءوارشادات گرامی

تذکره محدثین حصداول میں علاوہ دیگر مباحث وتفصیلی تذکر وَ امام اعظم "، وْیزْ صوفحدثین کے اجمال وَتفصیلی تذکرے آ چکے تھے، پیش نظر حصد دوم میں اے محمدثین کے مستقل تذکرے اور خمنی تذکرے مثلاً حضرت علامہ تشمیر قدس سرہ یا حضرت شنخ الاسلام مولانا مدنی نورالقد مرقد و کے تلافذ و محدثین وغیرہ بھی تقریباً ایک سوہوں گے، اس طرح سات سے زیادہ جموعی تذکرے سامنے آگئے۔

خیرالام (امت محدید) میں سب سے زیادہ برگزیدہ طبقہ فقہاء و تحد ثین کا ہے، کونکہ نرے مغرین یا محدثین کا پایہ بھی اس سے بنچے ہے ای لئے اس طبقہ کی دینی وعلمی خدمات کا بھی سب سے اونچا مقام ہے، اس جامع وصف روایت و درایت برگزیدہ طبقہ کی ایک مستقل و کمل تاریخ مدون ہونے کی نبایت ضرورت ہے، تاکہ دین قیم کے ان جلیل القدر خدام کے بابر کات انشاس وعلمی خدمات سے تعارف حاصل ہو، امندرجہ بالا ضرورت ، تا شرح بخاری شریف کی مناسبت، سم حضرت شاہ صاحب ہے کھر ق درس کے باعث جگہ محدثین کے حالات پر روثنی ڈالا کرتے تھے، اور اس خیال سے بھی کہ محدثین احناف کو مطبوعہ کتب رجال وطبقات میں مسیح جگہ نہیں ملی تھی ، تذکر و محدثین کی دوجلدیں چیش میں۔

اس نقش اول میں بہت سے تذکرے موادمیسر نہ ہونے کی وجہ سے ناقص بھی رہے، بعض کتابوں پر ضرورت سے زیادہ اعتاد بھی نامناسب ہوا، اپنے مخلص بزرگوں نے بعض خامیوں کی طرف بھی توجہ دلائی، بہت ی مطبعی انبلاط بھی باعث ندامت ہو کمیں، انشاء اللہ، ان سب امور کی تلافی کی جائے گی اور جتنے مفید علمی مشورے آئے ہیں، یا آئندہ آئیں گے سب پڑ کمل کیا جائے گا۔

مجھے اس امرے نہایت مسرت ہے کہ الل علم نے میری اس خدمت پر توجہ کی ، کتاب ما حظ فرما کراپی مفصل رائے ،مفیدا صلاحات ومشوروں سے نواز ااور میں ان سے مستفید ہوا، یہاں اپنے اکابروا حباب کے بیمیوں مکا تیب گرامی میں سے حسب گنجائش چندا کی پیش ہور ہی ہیں۔

# مكتوب كرامي حضرت شيخ الحديث مولا نامحد ذكرياصا حب سهار نپوري رحمه الله

کرم محتر م زادت معالیم ، بعد سلام مسنون گرامی نامه کی دن ہوئے موجب منت ہوا تھا، بڑی ندامت ہے کہ عریضہ کے لکھنے میں امراض واعراض کی وجہ سے تاخیر ہوگئی، کتاب تو فرط شوق میں اس وقت رات ہی کوسننا شروع کردی تھی اور فہرست پوری اور چندمباحث تو رات کے ۱۲ ہے تک اس دن سے تھے، اس کے بعد بھی چندمر تبہ کچھ حصد دن میں خود دیکھا اور کچھ رات کو کس سے سنا اللہ تعالیٰ آپ کو جزاء خیر عطا فرمائے کہ آپ نے بہت ہی محنت اور تفصیل سے مضامین کو جمع فرمایا، بالخصوص امام صاحب ہے متعلق نفاصیل بہت ہی اہم اور مفید ہیں، حق تعالیٰ شاندا پے فضل وکرم سے اس معی جمیل کو قبول فرمائے اور دارین میں اس کی بہترین جزاء خیر عطافر مائے اور لوگوں اس سے زیادہ سے زیادہ و

تمتع کی تو نیق عطافر مائے، بلاک تقشع اور تواضع کے عرض ہے کہ اس نا کارہ کا ذکر اس اہم اور مبارک کتاب میں کتاب کے لئے عیب ہے، آپ نے دوسرے حصہ کو بھی اس ذکر سے عیب دار بنانے کا خیال طاہر فر مایا، بندہ کی درخواست ہے کہ اس سے اپنی مبارک کتاب کی وقعت نہ گرائیں، اس میں کوئی تقشع نہیں ہے، بندہ کوتقار پظ ککھتائیں آتیں، کیا ہی عریضہ اس کا بدل ندہوسکے گا؟، فظ ذکریا۔۔۔۔۲۵ جمادی الاولیٰ ۱۳۸ھ

# مكتوب كرامى سيدى وسندى الشيخ مولانا خان محرصا حب نقشبندى مجددي رحمه الله

بعدالحمد والصلواة وارسال التسليمات والتحيات فقيرخان محرعفی عنه بگرای خدمت حفزت مولا نااحمد رضاصا حب عرض گزار ب كه آپ كا ولا نامه مع رجس انوار الباری موصول بهو کر باعث سرفرازی بهواس بدیة بهیه اور یا وفر مائی کا بهت بهت شکریه جزاک الله تعالی عنا خیر الجزاء، حضرت مولا تا ابوالسعد احمد خان قدس سره نے ایک سال اپنے مخلصین کو دور و صدیث پڑھایا تھا جس جی حضرت کے صاحبزاوے مولوی محمد سعید مرحوم، حضرت مولا تا محمد عبد الله صاحب قدس سرہ اور دیگر علاء متوسلین کی جماعت شامل تھے، حضرت نے سارے علوم کی تحیل مولوی محمد سعید مرحوم، حضرت مولا ناعبید الله صاحب و بنجاب کے مشہور مدرس کا نپور میں تھے، اکثر کما بیں ان سے پڑھیں۔

انوالباری کا طرز بہت مفید ہے اور فقیر کو پیند آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تکیل کے اسباب پیدا فرمائے اور آپ کے اخلاص میں ترتی اور کام میں برکست عطافر مائے، آئین

مكتوب كرامي حضرت استاذى المعظم مولا نامحمدادرليس صاحب كاند بلوى شيخ الحديث رحمه الله جامعه اشر فيه لا مور بعد تحيير مسنونده بدية دعوات غائباند آنكه بدييمبت ورضاموصول موا، جس كواكراضح الهدايه كها جائة ان شاء الله تعالى سيح موكا اور

ا پسے ہدیئے میں میں میں میں المعرف الامن ہذا العجد (ای من وجد السید الرضا) کا بھی اضافہ کردیا جائے تو صحت اور غرابت کے اجتماع میں کوئی اشکال ندہ وگا یہ ہدیم وجب صدمسرت ہوا، اللہ تعالی اتمام وا کمال کی تو قبق بخشے اور اسپے قرب ورضا کا ذریعہ بنائے ، آمین ثم آمین۔

بقیداجزاء کا انتظار ہے، آل محترم اولین فرصت میں ان کے اجزاء اس ناچیز کے نام ارسال کرتے رہیں، ان اجزاء کی جو قیت ہوگی وہ میں

انشاءالله تعالی محت محر مولانا مولوی محمد یوسف صاحب بنوری سلمهم کے پاس جمع کرتار ہوں گا، زیادہ بجزاشتیاق لقاویدیئر دعا کیا عرض کروں۔

مكتوب كرامي حضرت مولانا ظفرا حمرعثاني شيخ الحديث درالعلوم ثنثروا لتديار سنده رحمه الله

انوارالباری کامقدمہ حصداول موجب مسرت وابتہاج ہوا بوجہ علالت بیس جلد ندد مکھ سکا، اب بھی پورانہیں ہوا، گرا کثر مقامات سے · یکھا ماشاء اللّٰدخوب ہے میرے حالات کہیں نہیں چھپے ندمیں نے لکھے، آپ کی خاطر کچھ لکھ کرارسال کردوں گا۔

تقر بط حضرت مولا ناابوالم آثر حبیب الرحمٰن صاحب الخطمی رکن مجلس شوری وارالعلوم و بوبندر حمداللد
مقدمانوارالباری حداول کو مختلف مقامات سے میں نے بغور پڑھا، مختلف کتابوں میں جوقیتی معلومات منتشر تھے، ان کومؤلف
کتاب جناب مولا عاحمد صفا بجنوری نے جس محنت و جانفشانی سے یجااور مرتب کیا ہے اس کی داوند دیناستم ہے، معمولی فردگذاشتوں سے
کسی مؤلف کی کتاب کا خالی ہونا تقریباً ناممکنات سے ہاس لئے ان سے قطع نظر کر کے کہا جاسکتا ہے کہ بیر مقدمہ بہت قیمتی اور میش بہا
معلومات پر مشتل ہے، میں مؤلف سلم اللہ کوان کی اس تالیف پر دلی مبارک باد پیش کرتا ہوں۔

تقر بظ حضرت مجابد ملت مولا نامحد حفظ الرحمن صاحب ناظم اعلی جمعیة العلماء مندر حمدالله

اردو میں بیکوشش کی ہے، کدرکیس المحد ثین حضرت مولانا سیدانورشاہ صاحب نوراللہ مرقدہ کے افادات کو بخاری کی شرح کے طور پر پیش کریں، حضرت شاہ صاحب قدس سر المسلم طور پر اپنے وقت کے علم حدیث میں بجد دستھے گئے ہیں اور حدیثی تنقیح و تحقیق میں ان کا پالیہ سلف صالحین کی ممتاز اور نمایاں ہستیوں میں تمجھا جاتا ہے، سخت ضرورت تھی کدار دوزبان میں اس تہم بالشان کتاب کے افادات ارباب ذوق واہل علم کے سامنے آجا کیں تاکہ اس کی افادیت زیادہ سے زیادہ عام ہوسکے، اور یہ معلوم ہوسکے کہ حدیثی تنقیح و تدقیق کے ساتھ ساتھ مسلک حفی کوحدیث سے کس قدر قربت و لیگا تکت حاصل ہے۔

مولانا موصوف شکریے مستحق بیں کہ انہوں نے اس سلسلری بہلی کڑی ارباب فکر کے سامنے پیش کردی ہے جس کا نام مقد مہ انوار الباری شرح بخاری ہے، کتاب کے اس حصہ اول کو دیکھنے ہے اہل علم بخوبی اندازہ کر سکیں گے کہ مولانا موصوف نے کس جا نگاہی اور علمی کاوشوں کے ساتھ ان اللی افاوات کو پیش کیا ہے، جن تعالی ہے دعا ہے کہ ان کی سعی کواہل علم وفکری نظر میں 'سعی مشکور''فرمائے۔

تقريظ حضرت مولانا سيدمحرميال صاحب ديوبندى ناظم جمعية علماء منددامت بركاتهم

حامداؤ ومصلیاً ومسلماً ، مولا تا اُکھر مسیداحدرضا صاحب نے حضرت الاستاذ العلام محدث جلیل مولا تاسیدا نورشاہ صاحب شمیری و قدس سرؤ العزیز کے تا دراور بیش بہاافا دات کوجس حزم واحتیاط اور شرح و بسط کے ساتھ جمع کرنے کا ارادہ فرمایا ہے ، اس کی بہلی قسط یعنی مقدمہ انوارالباری کا حصداول ہمارے سامنے ہے ، جس تغصیل ہے یہ بہلا حصد مرتب کیا گیا ہے اس سے اس ' بحرف خار' کا اندازہ ہوتا ہے جو بخاری شریف کی اردوزبان میں کمل شرح کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا ، ان شاء اللہ۔

اس نے اس حصد کو پڑھنا شروع کیا چونکہ اردوزبان میں ایک ٹی اور جامع تعنیف تھی ، اس سے اتن ولچیں ہوئی کہ دوسر سے مشاغل کی المجمنیں فراموش ہوئی اور کتاب کا بہت بڑا حصد حرفا حرفا پڑھ لیا، حقیقت یہ ہے کہ یہ حصہ اردوداں طبقہ کیلئے ناور تحفہ ہے اور امید ہے کہ اس طرح دوسر سے حصب میں اردوداں اہل علم کے لئے گراں قدر ہدایا ہوں گے جوزبان اردو کے دائن میں علم صدیث کے جتی جواہر پاروں کا طرح دوسر سے جسی اردوداں اہل علم کے لئے گراں قدر ہدایا ہوں گے جوزبان اردو کے دائن میں علم صدیث کے جتی جواہر پاروں کا اضافہ کردیں گے، اردوزبان کی عجیب وغریب خصوصیت یہ تھی ہے کہ اس کے بولنے اور سیحفے والوں کی غالب اکثریت امام اعظم حضرت ابو صنیفہ فیمان ابن ثابت سے دابطہ تقلیدر کھتی ہے۔

اردوزبان میں اختلافی مسائل مثلاً قر اُت فاتحہ خلف الامام یا آمین بالجبر وغیرہ کے متعلق بہت ی کتابیں کھی جا چکی ہیں مگرخودامام صاحبؒ اور آپ کے رفقاء کار کے متعلق کتابیں تو کیا معمولی رسالے بھی شاذ و نادر ہی ہیں۔

اکیے حق المسلک جو با قاعدہ عالم نہ ہووہ اختلافی مسائل پر غیر حق ہے گفتگو کرسکتا ہے، لیکن امام صاحب اور آپ کے اصحاب کے متعلق اہل الرائے اور نا آشنا عدیث ہونے کا جو پر و پیگنڈہ کیا گیا اور کیا جا تا ہے اس کا محققانہ جواب اس کے پاس نہیں ہوتا، بلاشبہ ایک ایک کتاب کی ضرورت تھی جواس پر دپیگنڈ ہے کے تاریک پر دوں کو چاک کرے اور جس میں امام صاحب کی ان خصوصیات کا تذکرہ ہوجن کی بناء پر دنیا علم نے آپ کو امام عظم صلیم کیا، مقدمہ انو ارالباری کا یہ پہلا حصہ جوتقریباً تین سوسنی ت پر شتمل ہے، ایک جام حیات ہے جواس ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اس تفقی کو سیر ابی سے بدل ہے۔

مخالفانہ پروپیکنڈے کی تقویت حصرت امام بخاریؒ کے انداز تحریر ہے بھی پنجی کہیں آپ کے مہم الفاظ کوامام اعظم کے مسلک پر جرح اور کہیں آپ کے عقائد کے متعلق تنقیدا ورتنقیص سمجھا گیا۔

انوارالباری کےمصنف منظارالعالی نے اس کی طرف توجہ کی ہےاور محققاندا نداز میں بےشار شواہدونظائر کےساتھ ان اعتراضات کا

جواب ویا ہے جوامام صاحبؒ کے علم ، مسلک یا عقیدے پر کئے جاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس جواب وہی میں کہیں دامن احرّ ام کی گرفت بھی ڈھیلی پڑگی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ارشادر بانی لا یہ حب الله البجھر بالسوء من القول الا من ظلم اگر چرمصنف کی اس شوتی تحریر کے کے لئے جواز پیدا کرویتا ہے گرتا ہم اصب الکتب بعد کتاب الله کے مصنف کی تعظیم و تکریم ہمارے ان فرائف میں ہے ہے جوتو از ن و تقابل کے وقت بھی کسی تخفیف کو تبول نہیں کرتے۔

مبہرعال کتاب ہرایک طالب علم کے لئے وہ متعلم ہویا معلم ، قابل قدر ذخیرہ ہے ، اللہ تعالیٰ اس کومقبولیت عطافر مائے اور مصنف کو ایپے تصنیفی منصوب کی تکمیل کی توفیق بخشے و ماذلک علی اللہ بعزیز ،مجمر میاں عفی عنہ۔

مكتوب كرامي حضرت مولانا ابوالوفاصاحب افغاني رحمه التدمديرا حياء المعارف النعمانية حيدرآ باددكن

جزاک اللہ خیرا،آپ نے بہت بڑا کام شروع کیا ہے، آند کرے بڑے تیتی ہیں،امام صاحب کے نتمات کے متعلق تو آپ نے تحقیق کاحق اوا کرویا مگر جھے ابھی مولانا شیلی کی تحقیق کے متعلق شبہات ہیں، تحقیق کی فرصت نہیں، کاش!اس اعتراض وجواب کوآپ درج بھی کرویتے تو آئندواس کاسد باب ہوجاتا۔

مقدمهٔ انوارالباری کامطالع تفوز انفوز اجاری ہے، وقت نہیں ماتا بہمی اخیررات میں بہمی سونے ہے تبل دیکھ لیتا ہوں، پڑی محنت کی ہے آپ نے اور بہت می چیزیں اور خیانتیں متحصبین کی واضح کردی ہیں،افسوس کے تھیج انھی نہیں ہوئی، طباعت کی غلطیاں رہ گئی ہیں، آخ شب میں امام شافعی کا تذکرہ پڑھا، واقعی! آپ نے تحقیق کاحق اوا کردیا ہے ول سے دعا نمیں ٹکلیں۔

## مُكتوب كراً مي حضرت مولا نامجر جراغ صاحب "العرف الشذي" رحمه الله

انوارالباری کے مقدمہ کا پہلا حصہ بطور تخدی دن ہوئے موصول ہو چکا ہے بے صدشکرید، اسباق سے فرصت کم ہوتی ہے اور حافظ کا فی حد تک خراب ہو چکا ہے، اور دماغ بیاری کی وجہ سے وہنی انتشار کا شکار ہے، اس لئے آ ہستہ آ ہستہ و یکھنا شروع کیا ابھی پجھود کیے چکا تھا کہ ایک علم دوست صاحب عاریة و یکھنے کے لئے لے گئے۔

ا پنی بیاری کی وجہ سے کتاب پر پچھ تھمرہ کرنے کی صلاحیت سے تو عاری ہوں ،البتداس پرمبار کباد کرآ پ نے حضرت شاہ صاحبؓ کے علوم کوشائع کر کے عام کرنے کاارادہ فرمایا ہے ،جس سال ہم نے دورہ نتم کیا تھااس وقت بھی بعض شرکا ء حدیث نے یہ طے کیا تھا کہ حضرتؓ کے علوم کی اشاعت ہونی چاہئے اور پچھا حباب نے اس کے لئے چندہ دینے کا بھی وعدہ کیا تھا، مگر بعد میں اس خیال کومملی جامہ نہ نفییب ہوا۔

میرے پاس حصرت شاہ صاحبؓ کے درس بخاری کے نوٹ ہیں (جیسے تقریر تذی کے نوٹ بصورت العرف الشذی تھے، ان میں مسائل مختلف فیہا کی طرف توجہ کم ہے، کیونکہ مسائل کے بارے میں حضرتؓ ترنذی کے درس میں مفصل بحث فرمادیا کرتے تھے۔

بخاری کے نوٹس مجھ نے دو تین سال عاریۃ لے کرمولا نامحدادر کیں صاحب نے اپنے لا ہورا بتدائی ایام میں رکھے تھے بعد میں واپس کرویئے اب اگر مناسب خیال فرمادیں تو میں وہ قلمی کتاب عاریۃ آپ کو بینج دوں کہ آپ اس سے بچھ لینا چا میں تو لے لیس؟ مگریہ ہمی فرمادیں کہ کیا پاکستان ہے آپ کو ہندوستان میں قلمی کتاب پہنچ سکے گ؟

مکتوب گرا جی حضرت مولانا سید فخر الحسن صاحب رحمه الله استاذ حدیث و تفسیر دارالعلوم دیوبند صدیق المکرم مولانا السید احمد رضا صاحب زیدت بحدکم ، السلام علیم ورحمهٔ الله ، انوار الباری علی صحح ابنواری کے مقدمہ کی پہلی قسط مطالعه کی اور بہت سے صفحات بالاستیعاب دیکھے، آپ نے بہت کی کما ہوں کا عطراس میں پیش کیا ہے، اردو میں حضرات محدثین بالخصوص حضرات حنفیہ اخص الخصوص حضرت امام اعظم پر آپ نے ایس چیزیں پیش کردی ہیں جن کی طلبہ اور علماء کیلئے بالخصوص احناف رحمہم اللہ کے لئے ہروقت ضرورت تھی، جزاکم اللہ خیرالجزاء۔

میرے نز دیک طلبائے حدیث اور علماء کے لئے ازبس اس کا مطالعہ ضروری اور مفید ہے، البتہ حضرت امیر المؤہن فی الحدیث امام بخاریؓ کے بارہ میں جواب دہی میں ذرالہجہ تیز ہوگیا ہے، امید ہے کہ آئندہ کتاب میں اس کا لحاظ فرمایا جائے گا۔

مکتوب گرامی حضرت مولانا عبداللد خان صاحب تلمیدر شید حضرت علامه شمیری قدس سرهٔ معدمهٔ انوادانبادی موصول مواه بهت بهت شکریه بالبدا به بیزبان پرآتا بکده و کون ی فولی به جواس کتاب بین نیس ، کتاب کیا

ہے، ماشاء اللہ ایک تایاب انسائیکلو پیڈیا ہے، کسی طور مقدمہ 'فتح الباری ہے کم درجہ کی چیز نہیں ہے''، آپ نے بہت سے مفید مشورے اور اصلاحات بھی ککھی ہیں جن سے استفادہ کیا گیا، جزاہم اللہ خیرا۔

مکتوب گرامی حضرت مولانا قاضی سجاد حسین صاحب رحمه الله صدر مدرس مدرسه عالیه فتح بوری دبلی انوارالباری کامقدمه موصول مواجس کویس وقت نکال نکال کربہت غورے پڑھ رہا ہوں ، ماشاء الله بہت بی مفید کام شروع کیا ہے ، امام اعظم کی جانب سے مدافعت کا توحق اوا کردیا ہے۔

مکتوب گرامی حضرت مولانامحد بن موسی میاں صاحب رحمه الله سملکی افریقی سرپرست مجلس عملی ڈائھیل وکراچی

الحمد للله مقدمه انوار البارى كے پہلے حصہ كى ساعت سے على فواكد حاصل ہوئے، جزاكم الله خيرا، يہاں برادر حفرت مولانامفتی ابراہيم سنجالوى صاحب و برادر مولانا محمد الله الله على الله الحمد و الكم الشكر الله المحمد و الكم الشكر الله على الله المحمد و الكم الشكر الله على الله على الله المحمد و الكم الشكر الله المحمد و الكم الشكر الله المحمد و الكم الشكر الله المحمد و الله المحمد و الكم الشكر الله المحمد و الكم الشكر الله المحمد و الله المحمد و الله المحمد و الكم الشكر الله و الله المحمد و الله المحمد و الله و الله

مکنوب گرامی حضرت مولانا سید محمد بوسف صاحب بنوری رحمه الله مین الله مین الله مین مین برگانهم شیخ الحدیث جامعه عربیه نیوناوُن کراچی دامت برگانهم

محراں قدرمحترم، زادکم اللہ فضلا وعلاء، اسلام علیم ورحمۃ اللہ و برکات ، انوارالباری کی پہلی جلد موصول ہوگی، ماشاء اللہ این رفتی محترم کا علمی رفیع کارتامہ دیکا بیک آنکھوں کے سامنے آیا، بہت ثوثی ہوئی، خیال تھا کہ پورامطالعہ کر کے تاثر ات تکھوں گا، کیکن موافع وعوائق کے خوف سے کہ کہیں تا خیر نہ ہوجائے اس لئے تمیں صفح دیکے کرئی بطور رسید خطاکھ کر پیش کرتا ہوں، اللہ کر ہے دس قلم اور ذیارہ ، خدا کر ہے اس کی محمل ہوجائے اورامت کو فقع بہنچے ، امام العصر حصرت شخ کے علوم ونفائس ہے دنیا اس کے ذریعہ دوشناس ہوجائے۔

بہر حال اجمالی ہدیہ تیریک قبول فرما ہے، میں طویل ساڑھے؟ ماہ کے سفر کے بعد پہنچا ہوں، اس لئے مشاغل کا اور بھی انہاک ہے،
درس بی کیا کم تھا کہ اس پرمسٹز ادامور روز افزوں ہیں، امید ہے کہ مزاج مبارک بخیر ہوگا اور حفزت مفتی صاحب، مدت حیاۃ الطبیۃ بھی
بخیریت ہوں کے بمنون ہوگا، اگر میراسلام اخلاص و تعظیم پہنچا دیں، ولکم الشکر، وقوات صالحہ سے فراموش نہ فرمائیں۔ والسلام
کمتوب گرامی مولا نا عبد الرشید صاحب نعمانی وامت برکا تہم

جزائم الله، آپ نے بزاکام کیااردودانوں کے لئے نعت غیر مترقبہ ہاتھ آگئ اس قدرتفصیل ہے اس موضوع پر اب تک کس نے قلم اٹھایا ہے، آپ نے مجھ سے بھی اپنی تالیف مدین کے بارے بیں رائے دریافت کی ہے، میں اہل علم کا خادم موس، اپنا توبیطال ہے۔ نیج باؤ، ق طلب از جبتو بازم نہ داشت دائدی چیدم از ان، روزے کہ خرمن داشتم

آپ کی کتاب کا بھی استفادہ کی نظرے مطالعہ کیا، پہلانسخہ جس روز موصول ہوا معاً پڑھنا شروع کر دیااہ ردوسرے روز ختم کر ہے ہی دم لیا، خیال تھا کہ فوراً عریضہ پٹی فدمت کیا جائے مگر موفق نہ ہوا، کتاب انتعلیم کا تحثیہ اوراس کی پروف ریڈ بگ بجر فلافت معاویہ اور بزید کی بخیہ دری ایک کام ہوتو، ذرافرصت نہیں ملتی بس پھر جوائی مصروفیتوں میں گم ہواتو اب دوبارہ والا نامہ کے وصول ہونے پرہوش آیا، فدا فدا کر کے کل سے خطوط کے جواب خطوط میں معمروف ہوں۔
سے خطوط کے جواب کیلئے وقت نکالا ہے، بیوفت عہای کی فدمت گڑاری کا تھا، کل سے اسے موتو ف کر کے جواب خطوط میں معمروف ہوں۔
آپ نے تو بہت بچھ کھی ڈالا، بید حصہ تو مقدمہ بخاری کی بجائے منا قب ابی حنف کہ کہانے کا مستحق ہے، بلاشہ شرکا ، تدوین فقہ کا
تذکرہ اس کا خصوصی وصف ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کو واضح کر دیا ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تا بدیر جناب کو زندہ وسلامت باکرامت رکھا ورعمر بجرائی مرضیات میں انہاک نصیب فرمانے، بچھ بھی دعا، فیرسے سرفراز فرما کیں۔

مكتوب گرامي شيخ النفيرمولا ناذا كرحسن صاحب پهلتی بنگلور، دامت بر كاتهم

آپ کا ہدیہ سنیدنومرک آخریں موصول ہوکر باعث صد سرت ہوا، احقر نے مقدمہ شرح بخاری شریف حصاول بغور مطالعہ کیا اور بہت مسرور ہوا، شرح کے ابتداء یس رجال بخاری کے تراجم بہت ضروری چیز تھی، بہت بہتر ہوا کہ آپ نے اس کو جزء الکتاب بنایا اور اس سے
بھی زیادہ احقر کی نظر میں احتاف کی طرف سے وفاع کا معاملے تھا، جس کا آپ نے خوب خوب خوب تی اوا کیا ہے، اس سلسلہ میں تمام مواد کو یکجا کرویتا
ہوا مشکل، دقت طلب اور امر صعب تھا جس کو بتو فتی اللی آپ کی بالغ نظری نے انجام دے دیا، ذلک فصل الله یوتیه من یشاء۔

باوجودا خضار غالبًا كوئى اہم بات متر وكن نبيل ہوئى، گويا دريا كوكوز و بيل سانے كى سى كى گئى جس بيل آپ بحداللہ تعالى برى حد تك كامياب ہوئے ہيں، بندواس عظيم وفاعی شاہكار پر جناب كى خدمت بيل ہدية مباركباد پيش كرتا ہے، فجز الكم اللہ عنادعن سائر الاحناف فى الدارين خيرا۔ دعاہے كرتى تعالى آپ كى اس خدمت عظيم كوقبوليت عامدے مشرف فرمائے، اب حصد دوم كابے چينى كے ساتھ انظار ہے۔

مکتوب گرامی مکرم ومحتر م مولانا سعیداحد صاحب اکبرآ بادی رحمه الله صدر شعبه دبینیات مسلم یو نیورشی علی گڑھ

محت محترم و مرم اسلام علیکم، انوار الباری جلدا پر بر بان میں تو جب تبسره ہوگا، ہوگا ہی، سردست اس اہم علمی کارنامہ پر جو حضرت الاستاذر حمة الله عليہ کے نام نامی سے شرف انتساب رکھتا ہے، ولی مبار کباد قبول فرما ہے، جزاکم الله احسن الجزاء۔ آپ نے بہت اہم کام اپنے ذرلیا ہے، اللہ تعالی معین و مد کارہ واور آپ اسے استقلال وثبات کے ساتھ تکیل کو پہنچا کیس آمین حوالوں میں اگر آپ کتاب کی ایدیش، جلدادر صفی کا بھی التزام رکھیں اوائل علم کے لئے بہت مفیدہ واور مراجعت بہل ہوجائے، امید ہے کہ آپ بخروعانیت ہوں گ۔ مکتوب گرامی مخدوم ومعظم حضرت مولا نامفتی مجمود احمد صاحب نا نوتو ی دامت بر کا تہم

آپ کی اس انتھ کوشش کے شرہ میں (۱) ایک ہی مصنف میں وہ چھری ہوئی چیزیں سامنے آگئ ہیں جو آج تک میری وانت میں جع خصی ، واللہ اعلم مختلف کت میں ہوا اور کہیں بغیر حوالہ دوران مطالعہ نظر کچھ چیزیں گزرتی تھیں ، پھرعندالضرورة ان کا فراہم ہونا بغیر شدید جو جبد کی ورق گروانی کے دشوارتھا (۲) خود بہت سے حنفی علاء کی ان خلط نہمیوں کا بھی اس سے از الدالا بدی ہے جن کی معلومات کے تحت حضرت امام اعظم کا مقام بمقابلہ مشاہیر حدیث وہ نہ تھا جو اس کے مطالعہ کے بعد متعین ہو کے گا۔ (۳) اکثر احزاف عقیدۃ ہی حضرت امام اعظم کی مقدور فعت وعظمت پرجمع ہوئے تھے ، اس مصنف سے ایک ججہ تا ہرہ آپ نے قائم فرمادی جزاک اللہ جزائن الاوفی (۳) عام درس گا ہوں میں فقد و حدیث کے مدرسین کے لئے اور خصوصاً مباحثین کے لئے ایک اجلام وارآپ نے فرمادی جزائی اللہ فی عرکم علمکم و فیما الیم المہ بتم ۔

مکتوب گرامی مکرم و معظم مولا ناعبدالما جد دریا بادی (مدیر صدق) دامت بر کاتهم

مخددم المكرّ م وليكم السلام درحمة الله بصدق مين كتابون پرتبعرے كاسلسلوتو مجودا بندكر دينا پڑا، كتابوں كانبار لَكَيْتُروع ہو گئے متھاور ہرمعنف يانا شركى طرف ہے ہيم اورشد يدتقا ہے، سب پر لکھنے كاندوقت نكلنا ممكنے ، نه پر چه مين گنجائش، اب صرف رسيد كتب ہے، ذيل ميں دوچار سطرين بطورا جمالى تعارف كي عرض كردى جاتى ہيں، گوآنے والى كتابوں كى تعداد ميں اب بھى كوئى نمايان فرق نہيں! بجركتا بين ہرفن كى اور رطب ويابس ہرقتم اور ہر سطح كى! بہر حال آپ كے عطيئہ شريفہ كا تعارف تو ان شاء الله پورى طرح كرى ديا جائے گا، بڑا ميڑھا سوال پر چه مين گنجائش كار ہتا ہے، بہر حال آپ كے عطيئہ شريفہ كا تعارف تو ان شاء الله پورى طرح كرى ديا جائے گا، بڑا مير ها سوال پر چه مين گنجائش كار ہتا ہے، بيدوں كتابوں كا ڈھير ہروقت لگا ہوا ہے، كے مقدم كيا جائے ، كے مؤخرہ بينوں گنجائش كا نظار ميں لگ جاتے ہيں۔

اورمشورے تو کیا دوں گا،الٹا استفادہ ہی اس ہے کر رہا ہوں ،اورا پنی معلومات میں قدم قدم پراضا فہ،اردو کی اب چند ہی کتابیں ایسی ہوتی ہیں ،جنہیں شروع سے آخرتک پڑھتا ہوں اور یقین فرما ہے کہ انہیں معدود سے چند میں ایک میر بھی ہیں۔

دوسر نے نسخہ کا قطعاً کوئی سوال نہیں ،شکر گز ارایک ہی نسخہ پانے پر تہددل ہے ہوں ،والسلام دعا گوود عاخوا وعبدالماجد۔

مكتوب كرامي مكرم ومعظم مولا ناعبدالرشيد محمود صاحب بنير ه حضرت اقدس مولانا كنگوبي رحمه الله

حفیت کی ترجیح عوفنی رسول الله مینی ان فی المذهب الحنفی طریقة انبقة هی او فق الطرق بالسنة المعروفة النبی جمعت و نقحت فی زمان البخاری اصحابه،ارشادولی اللی کی تفیح وتوشیح کی بیایک کامیاب عی ب،انشاء الله مشکوره وگی، سنت معروف سے طریقہ انبقہ حفیہ کی توفیق اور بنابری ترجیح وتفضیل، پھر تنقیص کرنے والوں کی تردید وتفعیف اور خلاف اوب ند بوتو تخفیف کا انشراح بھی اس آپ کی عرق ریزی سے انشاء الله معلوم وشہود بوگا، الله بحز کیم باحسن الجزاء کمایلین بشاند۔

مكتوب گرامی مكرم ومعظم مولانا قاضی محدز امدالحسینی ، ایب آباد ، دامت بر کانهم

محتری و مری زیدمجدکم، السلام ملیکم و دهمة الله، حسب ارشادگرای انوارالباری کے متعلق اپنے دلی تاثر ات عوض ہیں (بیسیکاررائے دیئے کے قابل نہیں) سیدالانہیاء علی ہے نے وحی ربانی کی جوتشریح فرمائی، اے نہایت، ی تحقیق اور تدقیق کے بعدامیر المونین فی الحدیث امام بخاری نے جمع فرما کرامت مسلمہ کی کامیاب رہنمائی فرمائی، آئی جامعداور محققانہ کتاب کو مجھانے اور اس کے رموز واسرار کی وضاحت کے لئے خداوند قدوس نے ہردور میں ان بزرگ مستوں کو بیدا فرمایا، جنہوں نے اپنی روحانیت اور علیت خداداد کے ذریعے اس کتاب کو آسان ترین الفاظ میں پیش کرنے کی سعادت

حاصل کی، حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ نبی کامل خاتم الرسل علی تھے کی تعلیمات کا رخ بھی تور کامل کا نشان لئے ہوئے بدلتا رہتا ہے، اس چودھویں صدی میں ظلم وعصیان کے تاریک ترین ماحول میں اس ہدایت کا ملہ کی ضوافگن کے لئے جن افراد کو ججة اللہ کے طور پر پیدا فرمایا ان میں سے ایک ممتاز اور وحید مقام کے مالک استاذ محرّم محدث عصر حضرت انور شاہ صاحب کشمیری قدس سرۂ العزیز ہیں، آپ نے اس ''اصلح الکتب بعد کماب اللہ'' کی عقدہ کشائی اور تعلیمی منافع کی عمومیت کے لئے جوشا ندار خدمت کی ہے، اس کی نظیر آنے والے دور میں تاممکن ہے۔

الحمد للددینی علوم ہے آراست علاء کرام تو کسی حد تک اس ذخیرہ خیرو برکت ہے فائدہ اٹھا لیتے تنے ، مگر ہمارے اردوخوال بھائی اس نعمت ہے قطعا محروم تنے ، فتدا نکار حدیث کے زمانہ میں تو نہایت ہی شدید فسر ورت اس امرکی تھی کہ حدیث پرکوئی جامع اور مدلل کتاب شائع کی جائے مقام سرت ہے کہ بخاری زمان حضرت شاہ صاحب کے خیائے گران ما یہ کواردو زبان میں شائع کیا جارہا ہے ، اور زیادہ مسرت اس بات ہوئی کہ اس عظیم علی اور ویٹی کام کا اہتمام اس خوش قسمت ذی علم بزرگ کے ہاتھ میں ہے جس نے سالہا سال قال کے ساتھ ساتھ انور شاہ کے حال کونہ صرف مشاہدہ کیا ، ملکہ اتباع اور اطاعت کی روشی میں مقام تقرب ہے شرف ہے ، میں نے مقد مدانو ارالباری کو شعرف میں انٹی میں وقا فو قاربنمائی حاصل کرتا ہوں ، اللہ تعالی مرتب علام کو شعرف کے باللہ کی توفیق ہے نوازے اور اس اوارہ کے معاونین کی اعانت فرماوے ، اللہ الموفق والمعین سے کار قاضی زام الحسینی ،

مكتوب كرامي مكرم ومعظم مولا ناعز بيزاحمه صاحب سابق استاذ جامعه ذاتجفيل عميضهم

جب سے تحف الوارالباری ملامیں اس کے انوار میں تو ہوگیا، نام کیا اچھاپایا ہے، سیحان انٹہ و بحمرہ ہون الٹہ انعظیم واقعی تحذیورا فزاہے، بزرگ بھائی حقیقت بیہ ہے کہ مقدمہ تمہایت عمد واور ماشا واللہ پراز معلومات ہے، وقت واحد میں ناظر کو ' ناش' 'شرح صدر بخشاہے، اللہ کر ب فزور بیاں اور زیادہ بحثہ تری قابل داد ہے، حفیت کے وفاع کے لئے بیدواحد سلاح ہے، اردودواللہ اور بم جیسے بمل ٹوٹی پھوٹی عربی جان والوں کے نورافز اتو ہے ہی ایمان پرور بھی ہے، ''اتب مع سبیسل من اناب المی ''کا نیادھارا اور بالکل ٹی روہ ہم سے جس کورم تھا، والوں کے نورافز اتو ہے ہی ایمان پرور بھی ہے، ''اتب میں سبیسل من اناب المی ''کا نیادھارا اور بالکل ٹی روہ ہم کے فہم سے بیس محروم تھا، اللہ تو المحمد الله ، وابھیل اللہ تو المحمد الله ، وابھیل اللہ تو المحمد الله ، وابھیل کی ایک بات ' دستھ تا تھائی تعنیف' یو آئی وہ جسی تھی تھی ماں صقد مہ انوارالباری نے تو عقیدت پر جمادی ہے، اللہ تو اللہ با سے بھی تا نظر پائی ہی ہاور دہ کی انشاء اللہ لاحزیز اپنی منفعت کے پیش نظر پائی ہی کی اور کی انشاء اللہ العزیز برا پی منفعت کے پیش نظر پائی ہی کی اور کی ہوں وہ کی انشاء اللہ العزیز برا پی منفعت کے پیش نظر پائی ہے۔ آئھوں د کھوں وہ کھوں وہ تعلی بری در پر در وفدمت صدیت کی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔

مکتوب گرامی مکرم ومحتر م مولا نا کاشف الهاشمی ، دیوبند ، دامت بر کاتهم

کی روز ہوئے انوارالباری کا جزءاول طاقفاء اب تک مطالعہ کیا، اب رسیداور شکریہ پیش کرتا ہوں، میں بقسم کہتا ہوں کہ اس مقدمہ سے میں طالب علمان استفادہ کیا ہے، مجھا سے سامنے سے پردے اٹھتے ہوئے محسوں ہوئے ہیں، اللہ پاک آپ کو ملت کیلئے تا دیر سلامت رکھیں اور زیادہ سے زیادہ خدمت لیں، ہم کو بیتو نیق ملے کہ آپ کی قدر کریں۔

مکتوب گرامی مکرم و محترم مولانا سید جمیل الدین صاحب رحمه اللها ستاذ جامعه عباسیه بهاولیور
مبارک مدمبارک، الله تعالی آپی محنت کو قبول فرمائ اور مجت حدیث پاک اضعافا مفاعفه بود حفرت تفانوی قدس برهٔ کاوصال
بوگیا، خدا کرے دیو بند جماعت میں ان کاتفینی و تالیقی کام آپ سنجالیں، کاش که فہرست کتب جو آپ نے درج فرمائی ہے، یعنی جن ہے
آپ تعنیف میں مدد لے رہے ہیں، اس میں مکتوبات شریف حضرت امام ریانی مجدوالف ٹائی دویگر تصانیف حضرت مجدوصا حب قدس سره
مجمی ہوتیں، ند جب حضیف کی تائید حضرت والانے جس طرح فرمائی ہے دوریگ بھی اختیار فرمائی عضرور۔

# مکتوب گرامی مکرم ومحتر م مولا ناحکیم محمدا ساعیل صاحب رحمه الله رکن مجلس شوری دارالعلوم دیوبند

گرامینامہ مجت شامہ بہت ی مسرتیں لے کر پہنچا، باری تعالیٰ آپ کو دین متین کی محکم اور کچی خدمت کے لئے عمرنوح عطافر مائے،
آمین، آپ کی کتاب کا کچھ حصداوقات متعدد و میں سنا، دل سے دعائلی خدا کر سے باب قبول تک پہنچ جائے، اسلوب بیان پا کیز واور شستہ،
ہراہین مدلل اور محکم، اپنی ہمہ گیری کے اعتبار سے بہت ہی جامع ہے، ابھی بہت ساحصہ باقی ہے، اس کو پڑھ کر سانا ای شخص کا کام ہے، رجال
کے نام جس کی زباں پر دواں ہوں اور عربی سے واقف ہو، پھر ہیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر جزا خیر عطافر ماوے، مولانا
عبدالدائم صاحب نے بے حدید نیند فرمایا۔

ایک مصرعہ یادآگیا، قیاس کن زگلتان من بہار مرا، پرسوں ایک خواب دیکھا ہے جس کے بعض اجزاء مجملاً عرض کر رہا ہوں، حضرت مولا ناانور شاہ صاحب کشمیرے دارالعلوم میں دوبارہ تشریف لے آئے، سامان مختصر ہے ادرای کمرے میں رکھ دیا جس میں حضرت متھم تھے، اس کے بعد بخاری پڑھانے کے لئے تشریف لائے، درس کے دیگر طلباء میں، میں عبدالجلیل اور انظر شاہ بھی شامل ہیں، حضرت شاہ صاحب و بقتلہ ہو کر بخاری پڑ بھے تقریر فرما رہے ہیں اور ان کے سامنے انوار الباری کھلی ہوئی ہے، دریا فت فرمایا کہ یہ س نے ککھی ہے، اشارہ تعلیقات کی جانب تھا، میں نے عرض کیا مولوی احمد رضانے اس کے بعد سر جھکا کر پچھ دیراس کو فورسے پڑھتے رہے، مفصل خواب پھر کی وقت فرصت ہیں کھوں گایا حاضری کے موقع پر زبانی عرض کے دوں گا۔

میں آپ کو کتاب کی قبولیت اور خصوصاً طبقه علاء میں پندید گی پر صمیم قلب ہے مبار کباد پیش کرتا ہوں ، اللہ تعالی آپ کی نیت میں مزید خلوص عطافر ما کئیں ، والسلام ۔

ل موصوف نه ۱۲۳ کو برا۲ و کو بوقت آید دیو بند بموجود گریم میمتر مهولا ناار شدمیان صاحب سلمه حسب و بل تفصیل بیان کی -

حضرت کوای طرز و بیت پردیکیا جس پر پہلے زمانہ قیام دارالعلوم میں دیکھا تھا، دازھی سیاد، پھی بال سفید، صحت انچھی، خوش پوشاک، پحردیکھا کہ جامع مجد دبلی جیسی مجد ہے۔ میں حوش نہیں ہے باقی دالان، وسعت وغیرہ الی ہی ہادر حضرت شاہ صاحب خوش کی جگداور جنوبی دروازے کے درمیان روبقبلہ بیشتے ہوئے درس بخاری شریف دے رہے ہیں، میں سامنے ہوں، جھے ہے بائیں طرف انظر شاہ ، ملا بی (مولا ناتخیم عبدالجلیل صاحب) بھی ہیں اوراز ہرشاہ پچھے ہیں، حضرت شاہ صاحب امام بخاری کے حالات برتقر برفر مارہ جیں اور سامنے تپائی پرانو ارالباری کھلی رکھی ہے جس کے درمیان میں متن اور جاروں طرف حاشیہ ہیں، حضرت شاہ صاحب امام بخاری کے حالات برتقر برفر مارہ جیس نے ان سے کہا تھا تو تر ندی و بخاری ملا کر لکھنے کو کہا تھا اور بہت دیر کردی، اس کوقو بہت پہلے لکھنا چاہئے تھا، پھر کمبل چرہ پر ڈال کر کہ میں چرہ شدد کھے کا ، اس طرح اس کومتوجہ ہو کر مطالعہ فر مانے گئے ، حافظ عثانی صاحب بھی وہاں آگئے اور میں نے با کر حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں ان کا تعارف کرایا''۔

اس کے بعد ۴۵ دبمبرا ۱۱ و۱۷ر جب دوشنہ کی شب مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد میں راقم الحروف نے دیکھنا کہ حضرت شاہ صاحب قدس سر ذکتر ریف رکھتے جیں ،احقر نے مسود وانوارالباری دکھلایا ،ایک بہت مختفر گر جلی قلم سے تکھا ہواعوان و کھی کر بطور تحسین واستجاب فرمایا کہ کیا یہ بھی تم نے لکھ لیا ہے؟ احقر نے عرض کیا کہ حضرت! ہر چیوٹی بڑی چیز کو لکھا ہے اورمولانا بدرعالم صاحب نے بھی تقریر کا بھی ہے، جی دونوں کو ملاکرکم لی کررہا ہوں۔

اس سلما میں مزیدگرارش ہے کہ یوں تو حضرت شاہ صاحب کی زیارت سے خواب میں بار ہا، شرف : وائٹر پھھ صدے کی علمی مجلس میں شرکت کی صورت نظر آتی تھی، جس طرح کہ ڈابھیل کے قیام میں صورت ہوتی تھی ، نیز ایک بارد یکھا کہ سرور دوعالم ﷺ کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوں اور ایک طرف جیٹھا ہوا خالبًا حدیث ہی کے سلما میں پچولکھ رہا ہوں ، کی تقریب سے لڈو تشیم ہوئے مجھے مجھی حصد ملا، یہ بہت مدت کی بات ہے گرایسی یا دہ (بقیر حاشیدا کے صفحہ پر) . چندسمرے

صدق چد پدلکھنو: صحیح بخاری کے ترجیخظرشر کو وہ شید کے ساتھ اردو میں بھی اب تک کی ایک شاکع ہو چکے ہیں، لیکن فی کھتب اگر کے لحاظ ہے بخاری کی ترجمانی اردو میں اب تک کو یا ہوئی ہی نہیں ہے، حنفیوں میں علامہ انورشاہ تشمیری علم وفضل بخصوصاً علم حدیث میں اپنی نظیر بس آ پ بی تھے، بڑی مسرت کی بات ہے کہ ان کے افاوات متعلقہ بخاری کو ان کے ایک شاگر درشید مولا ٹا احمد رضا بجنوری نے اب اردو میں لئے بی سے مقدمہ شرح بخاری کی میں بہلی جلدشائع ہوگئ ہے، شرح بڑے اہتمام سے کھی جارہی ہے، اور پوری کتاب اس طرح کے اس حصول میں کو یا ساڑھے اور ان کے مقدمہ شرح بخاری کی میں بہلی جلدشائع ہوگئ ہے، شرح بڑے اہتمام سے کھی جارہی ہے، اور پوری کتاب اس طرح کے اس حصول میں کو یا ساڑھے اور میں کو خامت کے ساتھ کمل ہوگی اور دیکھنے کے قابل ہوگی۔

صرف مقدمہ دوحصوں میں بردی تقطیع اور گنجان کتابت کے تقریباً • ۵ صفحات میں آئے گا، پیش نظر حصہ پس علم حدیث کا عام تعارف، تمام محدثین کے کارنا ہے اور امام ابوصنیفہ اور ان کے شاگر دول کے کارنا ہے، بیسب بڑی تفصیل و تحقیق ہے آگئے ہیں، مرتب صاحب علم و صاحب فکر ہونے کے ساتھ اہل فلم بھی ہیں، اس لئے کتاب باوجود فئی ہونے کے خٹک یا غیر شکفتہ نہیں۔

ایک حاشیہ میں مرتب کے قلم ہے ایک بڑے کام کی بات نظر پڑی،'' یہ دونوں (محدثین) بھی امام اعظم' کی برائیوں میں پیش پش تھے، ہرانسان خطاونسیان سے مرکب ہے، بڑے بڑے جلیل القدرانسانوں سے نلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی لغزشوں سے درگز رکر ہے اوران کواپٹی ہے بایاں نعتوں ادرراحتوں سے نوازے ص•ا''۔

رسما لحدوار العلوم و يوبرند: حفرت علامه سير محدانور شاہ شميري عليه الرحمة كے تميذ خاص مولانا سيدا حدر ضاصا حب كذشته ايك مال على اور دشرح "انوارالبارى" كے نام سے مرتب كرنے هي معروف ہيں، يكام مختلف موافع اور مشكلات سے دوچار رہااب اس كا حصداول شائع ہوا ہے جو ٢٠٠٣ صفحات بر مشتل ہے، مولانا نے برى عوق ريزى او محنت وجا نكابى كے ساتھ اس حصد هيں حديث كى ترتيب وقد وين كى تاريخى حيثيت، فن حديث كى عظمت سے فرار كرا ما عظم ابوحنيفة كے حالات كو جامعيت اور تفصيل سے درج فرمايا ہے اور استنباط مسائل هيں امام صاحب كا جوطرين فكر ہے اس بر پورى روشى ذاكى ہے، امام اعظم كے متعلق بدايك مستقل تذكرہ ہے جس ميں بهت مى الى مسائل هيں امام صاحب كا جوطرين فكر ہے اس بر پورى روشى ذاكى ہے، امام اعظم كے متعلق بدائم موصوف كے تعلق جو غلط فهمياں پيدا بركھى ہيں، مولانا نے برئے متحکم دلائل كے ساتھ ان كا از الد فرمايا ہے، اس سلسلہ هيں امام بخارى عليہ الرحمة كے وہ افكار وخيالات بھى زير كرك بين مولانات نے برئے متحکم دلائل كے ساتھ ان كا از الد فرمايا ہے، اس سلسلہ هيں امام بخارى عليہ الرحمة كے وہ افكار وخيالات بھى زير جو المسلم موسوف كرنے تام اعظم كے جو اللہ ہونيفة شے تقاون فرمايا تھا، اس پورے حصد بين وقتہ نون وقتہ ہوں نے امام اعظم كے جو اللہ تام عظم ابوحنيفة شے تعاون فرمايا تے ہيں جنہوں نے تدوين فقد فئى كے بعد الن مام عظم ابوحنيفة شے تعاون فرمايا تے ہيں جنہوں نے تدوين فقد فئى كے سلسلے ميں امام اعظم ابوحنيفة شے تعاون فرمايا تے ہيں جنہوں نے تدوين فقد فئى كے سلسلے ميں امام اعظم ابوحنيفة شے تعاون فرمايا تاري و كو ادارت ہوئى كے حالات بيش كرنے كا داروہ ہے۔

''اساءر جال''فن حدیث کا ایک مستقل موضوع ہے جس میں رواۃ کے ذاتی حالات ،ان کے حفظ اور یا داشت ،ان کی مرویات کے صدق و کذب اور عقلی فقتی حیثیت ہے ان کی روایٹوں کی چھان بین کی جاتی ہے، گویا پرفن حدیث کے لئے ایک بہت بڑے ستون کی حیثیت رکھتا ہے، بیستون اگر درمیان سے نکال ویا جائے تو پھر ساری ممارت ہی خطرے میں آسکتی ہے۔

مولاناموصوف نے صدیث کی بہت بڑی خدمات انجام دیں کہ اس حصہ میں ۱۵امحد نثین کے حالات جمع فرماد سیئے ہیں ،عربی میں تو اس موضوع پر بہت کی کتابیں ہیں مگر اردومیں اپنی نوعیت کی میر کہلی چیز ہے۔

 ہمیں امید ہے کہ انوارالباری دومائی پروگرام کے تحت الی ہی جامعیت، وسعت مطالعہ فن حدیث کے بیش بہا نکات اورا پی ظاہری اور معنوی دل کئی کے ساتھ منصہ شہود پرآئے گی اوراس طرح حضرت علامہ سیدانورشاہ شمیری کے افادات عوام وخواص تک پڑئے سکیں گے۔ (سیوٹھ از ہرشاہ تیمر) دل کئی کے ساتھ منصہ بشہود پرآئے گی اوراس طرح حضرت علامہ سیدانورشاہ شمیری کے افادات عوام وخواص تک بڑئے سکی ہوئی اس مقدمہ کی بردی خوبی سے کہ جو کچھ مرتب نے لکھا ہے محنت سے لکھا ہے اور اب تک علاء احزاف کے ساتھ جوعلمی ناانصافی ہوتی آرہی تھی ، اس کی جگہ جگہ نشاندہ ہی بھی کی ہے، مثلاً امام بخاری جن کا نام لے کر بعض غیر مقلد علاء امام اعظم کے مند آتے رہے ہیں، مرتب موصوف نے اس کی قلعی کھو لئے کی سعی کی ہے، مثلاً امام بخاری جن کا نام لے کر بعض غیر مقلد علاء امام اعظم کے مند آتے رہے ہیں، مرتب موصوف نے اس کی قلعی کھو لئے کی سعی کی ہے، کوئی شبہ نہیں کہ کا مصرف اشارہ ہی سے لیا گیا ہے، اور تفصیل سے حتی المقد و داجتنا ب اختیار کیا گیا ہے، مگر جس حد تک لکھ دیا گیا ہے، وہ بھی آگا ہی کے لئے موجود و دور میں کافی ہے۔

مقدمہ کی دوسری جلد میں بقیہ محدثین کا تذکرہ آئے گا ندازہ ہے کہ اس صدی تک کے محدثین علماء کا تذکرہ دوسری جلد میں آجائے گا،
اس سے فارغ ہوکر بخاری شریف کی اردوشرح شروع ہوگی جس میں متقدمین کی کتابوں کے ساتھ ساتھ علائے دیو بند کے افا دات بھی اجاگر
کر کے پیش کئے جائیں گے، اندازہ ہے کہ اس شرح میں حضرت علامہ تشمیر کی کی فیض الباری کا خلاصہ مع اضافہ کے آجائے گا نیز مؤلف نے
اس کا اہتمام بھی کیا ہے کہ فن حدیث پر اپنے اکابر کی ساری تحقیقات کا عطر کشید کر کے اس میں جمع کردیں اور اس طرح امید ہے کہ ججة الاسلام
حضرت نا نوتو گئے سے لے کرشتے الاسلام حضرت مدتی تک کی تحقیق وقد قبق کا خلاصہ اس شرح میں لے لیا جائے گا۔

مؤلف موصوف بحد الله کام کانجر بدر کھتے ہیں، پچھلے دنوں مجلس علمی ڈانجیل کی نظامت آپ بنی کے سپر دھی اور نصب الرابیہ فیض الباری، مشکلات القرآن اوراس طرح کے دوسر علمی نوادرات آپ کے حسن انتظام کی بدولت موجودہ دور کے ذوق کے مطابق مطبع ہوکر منظر عام پر آپھی ہیں بیہ پوری شرح اندازہ ہے کہ اکتیس بیس حصوں میں آجائے گی جودو ماہی پر دگرام کے تحت بالاقساط شائع ہوتی رہے گی اس سے مختلف اور مستقید مین دونوں کو سہولت حاصل رہے گی ، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو حن دخو بی کے ساتھ اتمام تک پہنچا ہے۔ اس سے مختلف اور مستقید مین دونوں کو سہولت حاصل رہے گی ، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو حن دومیں اس کام کی انجی ابتداء ہی ہے، ترجے کے ساتھ فوائد وحواثی کانجی اضافہ کیا ہے، گراس میں کافی تشکی ہے، علاوہ ازیں حنی کافریضہ نو کئی ناشرین اواکر بچے بعض اہل علم نے ترجے کے ساتھ فوائد وحواثی کانجی اضافہ کیا ہے، گراس میں کافی تشکی ہے، علاوہ ازیں حنی

نقط کاہ اور مسلک کی جرپورتر جمانی کا کام تواردو میں بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔

بری خوشی کی بات ہے کہ ایک ذی علم بزرگ جناب مولا ناسیدا حمد رضاصا حب نے اس مشکل اور اہم کام کا آغاز فر مایا ہے، آپ علامہ
انور شاہ تشمیری صاحب ؓ کے شاگرہ ہیں اور علامہ موصوف متاخرین میں جس پائے کے محدث گزرے ہیں، وہ او نچے اہل علم سے تخی نہیں، جق یہ
ہے کہ صدیث کے وسیع ووقیق فن کی مہارت کا جوسلسلۃ الذہب قرون اولی سے چلاتھا، موصوف اس کی آخری کڑی متصاور آپ کے بعد پوری
دنیائے اسلام میں اس شان کے محدث اور حافظ حدیث کم از کم ہماری معلومات کی حد تک عنقا کے درج میں ہیں، حدیث کو بجھنے والے اس پر
عدگی سے کلام کرنے والے اور اس کے مطالب و مفاہیم کو دلشین پیرائے میں بیان کرنے والے تو بفضلہ تعالی اب بھی ہیں، اور فنی نزا کتوں پر
عبور رکھنے والے مفقو دنہیں، لیکن جلیل القدر حفاظ حدیث کی بیم خصوص شان کہ صدیا احادیث لفظ بدلفظ حافظ میں محفوظ ہوں اور ہروقت ان کا استحضار بھی ہو، علامہ انور شاہ حب سے اچھی توقعات وابسۃ کی استحضار بھی ہو، علامہ انور شاہ حب سے اچھی توقعات وابسۃ کی

جاسکتی ہیں، انہوں نے بغاری کی شرح سے پہلے ایک مبسوط مقد میز تیب دیا ہے جود وحسوں پر شتل ہوگا اس کا حصداول ہمار سے ہے۔

پیصلہ اول بخل سائز کے ۱۳۲۰ صفحات پر شتمل ہے، اس میں فاضل مؤلف نے نقد وحقیق کا جوسر ماید بچھ کیا ہے اس کا سختے انداز ہاس مختصر تبر سے بھی نہیں کرایا جاسکتا، حافظ ابن تجری فئے انداز ہاس محتی ہیں بہا ہو مین نظر مقد مدکی ہے۔

پیش نظر مقد مداس لحافظ سے منفرد ہے کہ اس میں نقد ختی اور امام ابوحنیفہ پراڑائی ہوئی اس گردکوصاف کیا گیا ہے جس کی تبریں جمانے کا سلسلہ ابو حنیفہ کے لیے بعد ہمع صوروں سے لے کرائ تا کہ کے بعض اہل حدیث تک ہوئے ہے بہاری کی شرح میں اس نوع کے مقد مدکا جواز اس لئے بھی ہے کہ بخاری حدیث حصوصاً خطیب میں کے آغاز میں امام ابوحنیفہ کے تبری کی اور اس لئے بھی ہے کہ بعض محدیث میں نے خصوصاً خطیب بغدادی جس محدیث میں امام بخاری کا محدث اند خلوص امام ابوحنیفہ کے تبری کی اس کر دور اور بے مغز اعتراضات کے خصیف بغدادی کے جس کی اور اس کے بھی ہے کہ بعض محدیث میں ان کر در اور بے مغز اعتراضات کے خصیف فاضل موکلف نے نقد فق کے آغاز ، ارتقا اور کلیدی اصول واقد ار پر روشی ڈالتے ہوئے ان کر در اور بے مغز اعتراضات کے خصیف فاضل موکلف نے نور کو میں بہتی کہ باتھ مواد چیش کیا ہے جو بارے بیس کیا درائے رکھتے تھے، ان کی فقہ کیونکر مرتب ہوئی ، اس طرح کے گوشوں پر انہوں نے شرح و بسط کے ساتھ مواد چیش کیا ہے وہ وہ چاہیں فقہ اجتہوں نے امام اعظم کی سر پر ابی میں عظیم الشان فقہ ختی کی تھ وین کی تھی ، ان کا بھی مکد تھارف موکلف نے کر ایا ہے ، ان میں علی قدر معز اے کیا جنہوں نے امام اعظم کی سر پر ابی میں عظیم الشان فقہ ختی کی تھ وین کی تھی ، ان کا بھی مکد تھارف موکلف نے کر ایا ہے ، ان میں علی قدر معز اے کے معرفی حالات واوصاف تاریخ ہے میں ان کا بھی مکد تھارف موکلف نے کر ایا ہے ، ان میں عظم کی مور میں کو تھی میں مؤلف نے بھی تسائل سے کا مؤہمیں لیا، مثل کے میں مؤلف نے کر ایا ہے ، ان میں علی قدر معز اے کیا تھار کی حالات واوصاف تاریخ ہے میں ترائل کے میں مؤلف نے کر ایا ہے ، ان میں علی مؤلف نے دوسا کے ساتھ مواد چیش کی تھار کی کھی میں کو تھیں مؤلف نے کر ایا ہے ، ان میں علی قدر معز اے کہ کو تھار کی سے کہ کے میں کو تھیں مؤلف کے کہ کو تو کی کی تو کو تک کی تو دو تک کی تھار کی کو تو میں کو تھار کی کو تو کو کو تھار کے کرائے کے اس کو تھار کی کو

ا مام زفر پر پانچ اورا مام ابو یوسف پرتقر بیاا تھارہ صفحات وقف کئے ہیں۔ امام اعظم کے علاوہ ائمہ ثلاثین کا بھی حسب ضرورت تذکرہ شامل مقدمہ ہے اور • ۲۵ ھے قبل کے جملہ ذکر محدثین کے حالات بھی دیئے گئے ہیں ، بعد کے محدثین کا تذکرہ حصہ ثانی ہیں آئے گا۔

۔ اردو میں مولا ناشبگن کی'' سیرۃ العمان''امام اعظم پر حرف آخر بھی گئی ہے، لیکن اس میں بھی پچھے نہ پچھے فرد گذاشتیں ضرور ہیں جن میں سے بعض پرمولا نامحدرضاصا حب نے مختصر کیکن فکر آنگیز کلام کیا ہے۔

حاصل ہیکہ مقدمہ کا پیز واول بڑے معرکہ کی چیز ہے، الی چیز اس کئے بھی ضروری تھی کہ امام عظم کی تحقیر و تنقیص میں ثبت قرطاس کیا ہوا، معتقد بین کا ہے ہم مواد آئے بھی بعض طلقوں میں '' آلہ کا '' کی حقیت سے استعمال کیا جارہا ہے، اور ہید بات خاصی شہرت پا گئی ہے، کہ ابوصفی عظم صدے کماھڈ ہمرہ نہیں رکھتے تھے، بے چارے موام کیا جائیں کہ بیسند چھوٹ کس طرح چاا، کس نے اسے ہواوی اور کون اس کی پشت پنائی کرد ہا ہے، عربی ہیں اس افتراء خالص کا پول کھولنے والا بہت سامواد موجود ہے، لیکن اردو میں اس کی بخت ضرورت تھی اور اس پیانے برضرورت تھی کہ کہ استطاعت کو میں اس کی خت ضرورت تھی اور اس پیانے برضرورت تھی کہ کہ کا پوراموقع مہیا ہے، چینانی کرد ہا کا پوراموقع مہیا ہے، چینانی کرد ہا کا پوراموقع مہیا ہے، چینانی کہ خواداد شاعت کا جو بروگرام انوار الباری کے ناشر نے بنایا ہے اس بیسن غریجوں کے لئے بھی استفاد سے میں جینانی چینی نظر برد کی قبیت ساز ھے تین روپے ہادورت تھی کہ ہوگئی ہے کہ میں جینانی خواداد ہا معتقد ہوں کہ بروس کے لئے مسرف ذھائی روچہ ہے کہ ہوگئی ہے کہ مسلط دیو بیند ہے چال رہ ہیں، ان بیس بیس بیسن ہو داتھ ہوئی ہوں کے بعد اور دیا جاسکتا ہے، اس کی حیثیت صرف علی و غیرہ کے جینے ماہوار کے جارے میں جو ہو تھو تیاران حاشیہ آئے دن چھوڑتے رہتے ہیں ان کے مضرا ثرات کو زاکل کر تا احتاف کا ایک مقدر اثر بینے ہوئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کی ہو موسے پیرتک قبوری شریعت کے مار مراکہ میں ابور مینی آئی ایس اس کے کہاں کہا ہوئی ہی ہیں اور براس شخص کو ' وہائی' ، تی ہیں اس کے کہاں کہاں کہا ہوئی خوانی کا از الرکر م نظر ہوں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہیں اس کے کہاں کہ وہوئی ہیں جو تر بھا ہے۔ کہاں ماہوئی خوانی ادا الباری کے جام سلسلہ ادر ہی تھیل کے لئے کہی عمر عطافر ہا کے اور ان کے قلم ہے جن ہی جن تی گئی۔

ہفتہ وار نقیب بچلواری شریف: انوار الباری شرح اردو بخاری از مولانا احمد رضا صاحب مجددی نقشبندی، موجودہ دور نشرو اشاعت کے لحاظ سے ممتاز دور ہے، رات دن کتابیں کھی جاتی ہیں، اور شائع ہوتی ہیں مگرایسی کتابوں کی پھر بھی کی محسوس کی جاتی ہے جنہیں محنت کے ساتھ علمی انداز میں مرتب کرنے والے مرتب کرتے ہوں اوروہ نتیجہ خیز بھی ہوں لیکن ایسے لوگوں سے ملک خالی بھی نہیں، انہیں چند حضرات میں ہمارے مولانا احمد رضاصا حب بھی ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو محنت کا ایک خاص سلیقہ عطاکیا ہے، پچھلے دنوں آپ کی گرانی میں مجلس علمی ڈائجیل نے جو متعدد علمی تصابیف شائع کی ہیں اس ہے آسانی کے ساتھ آپ کے علمی ذوق کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

فیض الباری کے نام سے فخر المحد ثین حضرت مولا نا انور شاہ کی تقریر بخاری عربی بین شائع ہو پھی ہے، بخاری شریف کی اور بھی دوسری ضخیم شرحیں موجود ہیں جن سے صرف عربی دان طبقہ مستفید ہوتا رہا ہے، حالات کے پیش نظر شدت کے ساتھ اس کی ضرورت محسوس کی جارہی تھی کہ کوئی مستند شرح اردو میں کہ بھی جائے جس سے یہ تکلف اردو دال طبقہ مستفید ہو سکے اور انہیں اس کے مطالعہ کا مشورہ دیا جا سکے معارت مولا نا ہم سب بلکہ پوری ملت کی طرف سے شکر میر کے شخص ہیں کہ آپ ایسے ہم کام کے لئے آبادہ ہوئے اور خدا کے بھروسہ برکام کی ابتداء بھی کردی ، زیر نظر جن ومقد مہ کی پہلی جلد ہے جس میں دوصدی کے محدثین کے حالات پوری دیدہ ریزی ہے جمع کئے گئے ہیں ، جو پچھکھا ابتداء بھی کردی ، زیر نظر جن ومقد مہ کی پہلی جلد ہے جس میں دوصدی کے محدثین کے حالات بھی جاتے گئے ہیں۔ بلکہ امام اعظم اور صاحبین (امام ابو یوسٹ امام محمد) اور امام زفر کے حالات خاصے مقصل اور لائق مطالعہ ہیں ، اس جلد کی میر بحق بی ہیں امر محمد کا نیا ہے اس میں امر وعظم کی بھی خو بی ہے کہ اس میں امام اعظم کی بھی نظر سے ان باز تا ہے کہ فی نقط نظر سے اردوز بان میں حدیث خدمت کا میشاند ارآغاز ہے ، دعا ہے اللہ تو الی سی امر وع کیا گیا ہے اس کے پیش نظر سے ان بین تا ہے کہ فی نقط نظر سے اردوز بان میں حدیث کی مددت کا میشاند ارآغاز ہے ، دعا ہے اللہ تو الی اس کو پورا فرمائے۔

ضخامت اورطباعت و کتابت کے اعتبار سے قیمت بہت کم رکھی گئی ہے، شاید بیاس وجہ سے کہ ہرعکم دوست اسے خرید سکے اور عام طور پرمسلمان حدیث نبوی ہے مستفید ہوسکیں۔

روزنا مدالجمعیة سنڈ سابریشن: استاذالعلما پخرالحد ثین حضرت علامه سیدانورشاہ شمیریؒ اپنالم فضل کے عتبارے کی تعارف کھتاج نہیں، زیرتِ جرہ کتاب آپ ہی کے افادات کا شاہ کار ہے جے آپ کے شاگر درشید مولانا احمد ضاصاحب نے برسوں کے استفادہ کے بعد مرتب کیا ہے۔ کتاب کا موضوع حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف کی شرح اور اس کے مطالب کی توضیح ہے، گویا شرح سے پہلے ایک مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے جس میں حدیث اور متعلقات حدیث پرایک خاص ریگ میں روشنی ڈالی گئی ہے۔

اس حضد میں حفی ندہب کے بارے میں تمام ضروری باتیں آگئی ہیں اورامام اعظم کی سوائح حیات ان کے اساتذہ و تلاندہ اور تدوین فقد کی تاریخ کا بیشتر حصد مرتب کر دیا گیا ہے، نیز بتایا گیا ہے کہ فقد خفی کی خصوصیات کیا ہیں اور امام صاحب کی جلالت قدر اور علمی مرتبہ کے بارے میں علاء سلف نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے، امام صاحب کے ساتھ ہی دوسرے آئمہ کرام کے حالات بھی جمع کردیے گئے ہیں، کتاب مجموعی حیثیت سے اس قابل ہے کہ وہ علاء کے زیر مطالعہ رہے۔

رسال معلیم القرآن راولیندگی: مولاناسیداحدرضاصا حب، حضرت علامه سیدانورشاه صاحب کے خصوصی شاگردوں میں سے بین، آپ ایک جیداورصاحب بصیرت عالم بین اورکی ایک کتابوں کے مصنف بھی ، زیرنظر کتاب آپ ہی کی دماغی کاوش کا نتیجہ ہے، حضرت مولف علام اردومیں سیح بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں، موصوف کا ارادہ ہے کہ شرح میں اکا برعلاء حنفیداورخصوصاً حضرات علاء دیو بند کے علمی اورفقہی اسرارومعارف کواردوکا جامہ پہنا کرقار ئین کی خدمت میں بیش کیا جائے ، اللہ تعالی انہیں اس مقصد ظیم میں کا میاب فرمائے۔

زیرنظر کتاب مجوزہ شرح کے مقدمہ کا صرف پہلاحصہ ہے جومحد ثین کرام کے تذکروں پر شمل ہے، اس میں آئمہ اربعہ کے علاوہ کوئی ڈیڑھ سومحد ثین کا تذکرہ ہے، امام الائمہ فقیدالامة حضرت امام اعظم ابو صنیف کا تذکرہ نہایت بسط و تفصیل ہے کیا ہے، متعصبین کی طرف ہے حضرت امام موصوف پر جواعتراضات کئے جاتے ہیں،ان کے نہایت محققانہ جوابات دیے ہیں، جرح وتعدیل اور نقد رجال کے مسلم آئر سے امام صاحب کی توثیق وتعدیل نقش کی ہے اور تقریباً ستر کہار عالمائے محد ثین اور فقہائے متفین سے آپ کی مدح وٹنانقل کی ہے،مثلاً امام مالک،امام شافعی،امام احمد، شعبہ عبداللہ بن مبارک، وقیع کی قطان، کی بن معین،سفیان توری،سفیان بن عیبین، بزید بن مارون، کی بن ابراہیم،عبدالرحن بن مبدی، جعفرصادق،ابوداؤ وصاحب السنن،ابن جریج،امام اعظم، (استادامام صاحب) سعید بن ابی عروبہ فضل ابن دکین، میسی بن یونس وغیرہم رحمہم اللہ تعالی اور ہیں سے زائد آئمہ فن سے امام صاحب کی تابعیت نقل کی ہے۔

علاوہ از بن امام صاحب کے شیوخ صدیث اورشاگر دول کا تذکرہ بھی قدر نے تفصیل سے کیا ہے، علم صدیث سے شفف رکھنے والول کے لئے یہ کتاب ایک بہترین تخفہ ، کتاب کا مطالعہ کرنے سے بعد چلتا ہے کہ فاضل مؤلف نے بڑی جبتو اورع ق ریزی سے مواد جتع کیا ہے، اورخصوصاً احناف کے لئے ایک عمدہ وستاوین تیار کی ہے، کتاب میں حنی علاء اور محدثین کی حدثی اور فقتی خدمات کو موقع خوب واضح کیا گیا ہے، اس حصہ میں امام دار کی متوفی متوقع خوب واضح کیا گیا ہے، اس حصہ میں امام دار کی متوفی متوقع خوب کے چیدہ چیدہ محدثین کا تذکرہ ہوگا، یہ کتاب علی وتاریخی معلومات کا ایک بے بہاخزید ہے جس کا برحنی و فیرحنی و فیرحنی کے بس ہونا ضروری ہے۔ واضح کی چیدہ چیدہ محدثین کا تذکرہ ہوگا، یہ کتاب علی وتاریخی معلومات کا ایک بے بہاخزید ہے جس کا برحنی و فیرحنی و فیر منی ہونا ضروری ہے۔ ور اللہ مرقدہ سابق صدر مدرس و شخ الحدیث واراسلامی و نیا واقف ہی نہیں ہے بلکہ اب بھی ہزاروں افرادان کے نوراللہ مرقدہ سابق صدر مدرس و شخ الحدیث واراسا تذہ سے اپنی قابلیت کو تشلیم کرالیا ہے، چنانچہ مواز نا آزاد، مولانا شکی مولانا و زور ساتھ موجود ہیں، موصوف نے اپنے معاصرین اور اساتذہ سے اپنی قابلیت کو تشلیم کرالیا ہے، چنانچہ مواز نا آزاد، مولانا شکی مولانا میں میداللہ سندھی و فیرہم بھی حضرت شاہ صاحب سے علی مالات کے معرف میں، مولانا تشہیراحم صاحب عثانی نے تو فتح اسلیم مثر ت سے میں میداللہ سندھی و فیرہم بھی حضرت شاہ صاحب مقد میں میں بیدا ہوتے تو ان کی عجیب شان ہوتی اوروں صاحب مسلک ہوتے۔

زیرتیمرہ کتاب ان کے شاگردخاص نے تالیف کی ہے کہ جنہوں نے برسپا برس حفرت شاہ صاحب کی صحبت میں رہ کران کے علوم کواپٹایا ہے، چنا نچہ موصوف (مولانا احمد رضاصاحب ) نے حضرت شاہ صاحب کی تصنیف اور تالیف میں مواد و یا خذ فراہم کرنے کی خدمت ایک مدت تک انجام دی ہے، لبذا'' انوارالباری شرح اردو صحح ا بخاری'' کے علمی شاہ کار ہونے میں شرنبیس کیا جاسکتا۔

مولاناموصوف نے انوارالباری کا پہلااوردوسراحصہ بطور مقد مہ کتر تیب دیا ہے، پہلے حصہ میں ند ہب حنیہ سے متعلق تمام ضروری باتیں مثلاا مام ابوحنیف کی کمل سوائح حیات، ان کے اساتذہ ، ان کے تلانہ ہ، ان کا اور ان کے تلانہ ہ کا حدیث میں مرتبہ، تدوین فقہ کی کمل تاریخ، تدوین فقہ کے چالیس شرکاء کے حالات، فقد نفی کی خصوصیات، امام صاحب کے بارے میں آئمہ کی اراکواس خوش اسلوبی کے ساتھ جمع کردیا ہے کہ بلااختیار زبان پرسجان اللہ جاری ہوجاتا ہے، علاوہ اس کے امام مالک ، امام شافعی ، امام احمد، وغیر ہم حضرات کے حالات بھی نہایت تفصیل ہے جمع کردیے بیں اور ۲۰ مسلمات کی یہ کتاب دریا بکوزہ کا سیح مصداتی بن گئی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کسی حدیث کی کتاب ہے متعلق اردوز بان میں اتنا جامع اور کمل مقد منہیں لکھا گیا ہے، جی تو بہت کچھ لکھنے کو جاہتا ہے، لیکن اس کتاب میں جو پچھ ہے اور جنتی محنت کی گئی ہے، اس کے مقابلہ میں میرے پاس الفاظ کا دامن تنگ ہے، یقینا اہل علم حضرات اس کتاب کواپنے ہاتھوں میں دیکھ کراپنے کوغنی محسوس کریں گے۔

شکر تعمت: حق تعالی جل مجدهٔ کا ہزاراں ہزارشکر کہ مقدمہ انوارالباری کے دونوں حصے لکھنے سے فراغت ہوئی ، جن میں دوسر سے اہم مباحث کے ساتھ دوسری صدی ہے اب تک کہار محدثین کے حالات خصوصاً حدیثی خدمات کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد شرح اردو بخاری شریف کا پہلا پارہ شروع کردیا حمیا ہے اور خدائے برتر کے بے پایاں فضل وانعام سے امید ہے کہ وہ اس سلسلہ کی باقی منازل بھی آسان فرما کیں گے، و ماتو فیقی الابعدنہ و کومہ، علیہ تو کلت والیہ انیب۔